



جلداً ول

فِالشَّيْخُ بِجَبُرُ الْإِلْمِ فِي بَكْرَهُ لَاكُ اللِّرِي السَّيومي ١١١٥٥

شاج <u>ڄۻ</u>ۧٷٳۯڹٲۿؚػۜڮٵڵؙ؆ۘؠڶڬ*ۺۿٙؽ* ٱستاذدَارالعُلوم دَيَوَبند

نَاشِيرَ **نَاشِيرَ نِومُقدسُ مُنْجِدُ أَرْدُوبَازَانِ تَحَابِيْ** نِومُقدسُ مُنْجِدُ أَرْدُوبَازَانِ تَحَابِيْ

#### المُلْعِقُونَ بَيْ الْمِكْفُوطُ هُونَ

" جَمَّنًا لَكُنْكُ" فَضَعَ " جَمُّلُهُ لَكُنْكُ " كے جملہ حقق ق اشاعت وطباعت پاکتان میں صرف مولانا محدر فیق بن عبدالجید مالک فیضی " جَمُّلُهُ لَکُنْکُ " فیضی " جَمُّلُهُ لَکُنْکُ " کے جملہ حقق ق اشاعت وطباعت کا مجاز نہیں بصورت دیگر فیصنز فر کہ نیک گور کا فیل کے انہیں بصورت دیگر فیکٹی نیکٹر کو قانونی جارہ جوئی کا ممل اختیار ہے۔

از <del>ڄڝ</del>ۣٞۺٷڵۯ۬ٳۼؙڿؙػڿؘٵڮٞؠڶۮۺؘۿٙؽ

----

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذمینٹو تھڑ میں بالٹیٹر نے اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کا پی برقیاتی یا میکا نیکی یا کسی اور ذریعے ہے نقل نہیں کیا جاسکتا۔

#### <u>- ملن ۲ دیگریت</u>

- 🕱 کتبه بیت انعلم، اردد بازار کماحی به نون: 32726509
- 🖀 مكتبه دارالهدي ،اردوبازاركراجي په فون: 32711814
  - 🕱 دارالا شاعت،أردو بإزاركراجي
  - 🛎 قديي كتب خانه بالقابل آرام باغ كراجي
    - 🕱 مكتبه رحمانيه أرد وبإزار لا بور

#### Madrasah Arabia Islamia 🕱

1 Azaad Avenue P.O Box 9786, Azaadville 1750 South Africa Tel: 00(27)114132785

#### Azhar Academy Ltd. 🕱

54-68 Little liford Lane Manor Park London E12 5QA Phone 020-8911-9797

#### Islamic Book Centre 🖼

119-121 Halliwell Road, Bolton Bit 3NE U.K

Tel/Fax 01204-389080

#### Al Farooq International 簑

68, Astordby Street Leicester LE5-3QG Tel: 0044-116-2537640 كتاب كانام \_\_\_\_ جَمَّالَ يَنْ فَصَ حَمَّلًا لَكِنْ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ

تاریخ اشاعت \_\_\_\_ فروری الم

بابتمام \_\_\_\_ اخْبَابُ وْمَبُوْمُ لِيَكُلِيرُورُ

ناثر \_\_\_\_\_ نصرَ وَكَ وَكُرُ بِيَالْمِينَ وَكَافِي ا

صفحات\_\_\_\_\_\_۲۲۸

شاه زیب سینٹرنز دمقدس مسجد ، اُردو باز ارکراچی

فن: 32729089

نيکس: 32725673-021

ای میل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com



# الشيخ محرجمال القاسمي استاذ دارلعلوم ديوبند (الهند)

MAULANA MOHD. JAMAL QASMI (PROF.)

DARUL ULOOM DEOBAND DISTT. SAHARANPUR (U.P) INDIA PIN 247554 PHONE. 01338-224147 Mob. 9412848280

لسالوا العن الوكسيم مالين ترح ارد حبر لين كم حقوق انساعت ولمياست بالمي الك ساہرہ کے تحت یاکستان کے تولانا فجر رفیق بن عسر المجمد مالک زىزى بىلىتىرى كەدىرىنى كەدىرى كىلىل ئاكىمان مى كوى يا اداره ميالين كا معل يا جزوك دف عت وطباطست كالمجاز نه بو الصورة ويمر اداره رمز أو تانوني جاره جوني كالفتيار بوكا اسات والرسور ديونه المسلم ١١ د عرات ع مراا رساله

### عرص ناشر

#### الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى...

امابعد! الله تعالیٰ نے بی نوع انسان کو پیدا فرما کراس کی تمام ضرور یات کی کفالت فرمائی اور بی نوع انسان کی مہمائی میں مدایت کے لیے انسانیت کے نام اپنا پیغا مختلف انبیاء کرام ﷺ کا کانسان اس کی رہنمائی میں چل کرونیا وا خرت کی فلاح و بہبود کو حاصل کر سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ امت محمد بیعلی صاحبہا التحیة والسلام سے پہلی امتوں سے کتاب ہدایت کی حفاظت نہ ہوسکی جس کے نتیجہ میں وہ نسخ اصلی سے محروم ہو گئے اور سیدھی راہ بتانے والا میں بھٹکتے ہی چلے گئے ۔ لیکن رسول اکرم ﷺ کی امت کودی جانے والی کتاب ہدایت نامہ جب نہ رہا تو اندھروں میں بھٹکتے ہی چلے گئے ۔ لیکن رسول اکرم ﷺ کی امت کودی جانے والی کتاب کی حفاظت کی ومدواری خود حالق السمون و الارض نے اٹھائی اور کھلے عام اعلان کردیا ﴿إِنَّا نَهُ حُنُ نَوِّ لُنَا اللّٰہ عُنِی وَاللّٰہ کُورُ وَانَّا لَلُهُ لَحْفِظُونُ کَ ﴾ اس کتاب زندہ کی حفاظت اللہ پاکے نے ہرطری اور ہرطبقہ کے ذریعہ کرائی قر آن مجید کی جملہ تفاسیرا کی سلسلہ کی کڑی ہیں۔

زرنظر''تفسیر جمانین اردو' جلالین شریف عربی کی اردوشرے ہے، یوں تو تفسیر جلالین کی بہت می شروحات عربی اوراردو میں
لکھی گئی ہیں، لیکن ''ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است' حضرت مولانا محمد جمال سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ
دارالعلوم دیو بندنے نہایت عمدہ اورآ سان سلیس زبان میں ہر ہرمقام پرسیرحاصل بحث کی ہے۔اللّٰد پاک است مسلمہ کی طرف
ہے حضرت مصنف صاحب کو جزائے خیرعطاء فرمائے۔ آمین ثم آمین

زمزم پبلشرز نے بوری تفییر کوئی آب و تاب کے ساتھ زیور طباعت سے آراستہ کیا جو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، زمزم پبلشرز نے اس تفییر میں مندرجہ ذیل قابل قدر کام کیے :

الملک کے معروف خطاط'' حافظ عبدالرؤف صاحب'' زید مجدہ سے قرآن کریم کتابت کروایا۔

2 یروف ریڈنگ پرزیر کثیراور محنت شاقہ خرج کی۔

3 عده كاغذير ٢ جلدون ميس حيمايا ـ

4 قرآن کریم کی آیات اور جلالین کی عبارت کومتاز کیا تا که پزھنے میں مہولت ہو۔

# فهرست مضامین

| صفحةبر     | عناوين                                | صفحتبر | عناوين                                                |
|------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| rr         | 🙃 وحی ملکی                            | ۱۵     | کلمات بابرکت                                          |
| rr         | وحی اورا یحاء میں فرق                 | IA     | یکھ کتاب کے بارے میں                                  |
| -          | وخی کے اصطلاحی معنی                   | IA     | تغییری کلمات اوران کے فوائد                           |
| rr         | تمى اور مدنى آيات                     | r•     | آغاز كلام                                             |
| ra         | على مدنى آينول كي خصوصيات             | rr     | قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ایک غلط نبی کا زالہ .  |
| ro         | مندرجه ذیل خصوصیات اکثری بین کلی نبیس | rr     | وَلَقَدُيَتُونَا الْقُوْانَ لِلدِّكْرِ كَالْتِحِ مطلب |
| 2          | قرآن کریم کے متعلق مفیداعدادوشار      | ry     | مقلامهمقلامه                                          |
| 77         | تارخ نزول قرآن                        | ۲۲.    | وځی کی ضرورت                                          |
| 77         | سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت         | ra.    | آ خرى معياروحى ہے                                     |
| 72         | التفسير لغةً واصطلاحًا                | 79     | كياحقيقي بهن ن نكاح كرناعقل كي عين مطابق مي؟.         |
| 72         | تفييروتاويل مين فرق                   | 79     | عقلی جواب ناممکن                                      |
| FA         | ترجمة الإمامَيْن الهمامين الجليلين    |        | عقل کو وجی البی کی روشنی کے بغیر آخری معیار جھنے کا   |
| M          | صاحب جلالين نصف ثاني                  | 19     | بحيا تك نتيج                                          |
| 71         | ا نام ونب                             | ۳.     | عقلیت پہندوں پر کلیسا کے مظالم                        |
| <b>r</b> A | سن پيدائش ووفات                       | ۳.     | تاریخ حفاظت قرآن                                      |
| r9 .       | تخصيل علوم                            |        | حضرت ابوبكر صديق وَفَالْفَدُتُعَالَكُ كَعبد مين تاريخ |
| 79         | ا آپکی تصانیف                         | rı     | هفاظت قرآن                                            |
| <b>r</b> 9 | صاحب جلالين نصف اول                   | ۳۱     | حفاظت قرآن وعبدعثانی                                  |
| <b>r</b> 9 | تام ونسب                              | rr     | ایک غلطهٔ نجمی اوراس کاازاله                          |
| 1~*        | مخصيل علوم                            | rr     | وځې کې اقسام                                          |
| ۲.         | ایک غلطی گاازاله                      | rr     | <b>0</b> , چى قىلمى                                   |
| ۲.         | درس دیگه رئیس اورافتاء                | ٣٣     | 🕜 کلام باری                                           |
|            | ≤ [زمَنزم پبکلتَه ن] >                |        |                                                       |

# <u>ب</u> فهرست مضامین

| صغینبر     | عنادين                                           | صفحة نمبر       | عناوين                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱         | فائدةُ عظيمه                                     | ا~ا             | علمی خد مات                                                                                                             |
| 11         | روحانی امراض                                     | ſΫ́I            | وفات                                                                                                                    |
| ۵۲         | مدینه میں نفاق کی ابتداء                         | <del>(*</del> 1 | تفيير جلالين                                                                                                            |
| 40         | اسلام میں نفاق کے اسباب                          | ۳۱              | جلالین کے مآخذ                                                                                                          |
| ∠•         | منافقول اورریا کارول ہے انجیل کا طرز خطاب        | ۳۰۰۱            | جلا لین <i>کے شر</i> وح وحواشی                                                                                          |
| 41         | صحابه معیار حق میں                               | ۳۳<br>ا         | ترجمه خطبهٔ جلالين نصف اول                                                                                              |
| <b>4</b> r | ا ذات باری کی طرف شنحر کا انتساب قدیم صحیفوں میں | గాప             | علامه كلى رَسِّمَ مُنْلِلُهُ مَعَاكِنَ كَالْمُتَصَالِقَالِ كَالْمُتَصَالِعَارِفِ                                        |
| ∠r         | ایک شبه کاازاله                                  | ۲۶              | علامه سيوطى رَيْحَهُ كُاللَّهُ مُعَالَىٰ كَ خطبه كا خلاصه                                                               |
| ۷۸         | منافقین کے ایک گروہ کی مثال<br>نی                |                 | سُورَةُ الْبَقَرَةِ                                                                                                     |
| ۷۸         | منافقین کے دوسرے ًنروہ کی مثال                   |                 | ,3                                                                                                                      |
| Ar         | قرآن مجید کامخاطب ساراعالم ہے                    | , PY            | سورهٔ بقره<br>قریمهٔ بسیاتی کان <sup>د</sup> به ساتی کان <sup>د</sup>                                                   |
| ۸۳         | قرآن کااصل پیغام                                 | ~^              | قرآنی سورتول کا''سور قِ''نام رکھنے کی دجیشمیہ                                                                           |
| ۸r         | زمين کی وسعت                                     | ۵۱              | سوره کِقره کے فضائل<br>نیاد بیزند ا                                                                                     |
| ۸۴         | ربطآیات                                          | ا ۵۱            | زمانة نزول<br>سه محاقه الكه الته                                                                                        |
| Α9         | ربطآ <b>یات</b><br>ء.                            | ۵۲              | سورهٔ لِقر و کی وجه تسمیه                                                                                               |
| 9+         | ایمان وغمل کاچو کی دامن کا ساتھ ہے               | 31              | حروف مقطعات کی بحث<br>ممل صفر میران کر <del>آم</del> ین                                                                 |
| 4•         | د نیوی مجلول سے طاہری مشابہت کی مصلحت<br>یہ      | ا ۵۳            | مہلی صفت ایمان کی تعریف<br>محمد مدار مدارشد میں معرات میں انتہاں ہے۔<br>محمد مدارشد مدارشد میں معرات میں انتہاں تا ہیں۔ |
| 19         | تام نهاوروثن خیال اور جنت کی نعمتیں<br>چن        |                 | محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کا<br>علم ایران نہیں                                                        |
| 95         | حمثیل کا مقصد<br>یه                              |                 | نام ایمان میں                                                                                                           |
| 90         | ربطآیات                                          |                 | ایمان اوراسلام میں فرق<br>اسلامان ایران ملسر فرق صدند میرور میرورد                                                      |
| ۹۵         | تخلیقِ انسان کی سر گذشت کے ادوار                 |                 | اسلام ادرایمان میں فرق صرف ابتداءادرانتہاء کا ہے<br>قبیل جوت کے میں دینے میں میں کاف                                    |
| 90         | عالم برزخ                                        | ) 4+            | قبول حق کی صلاحیت ہے محروم کفر پرمرتے ہیں<br>حالا <del>م کی کھر سورتے ہیں</del>                                         |
|            |                                                  |                 | ﴿ (مِنْزَم بِبَاشَهْ ﴾                                                                                                  |

# <u>ه</u> مضامین فهرست مضامین

| صفحه نمبر | عناوين                                              | صفی نمبر    | عناوين                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 111       | آ دم ﷺ كا وَاللَّهُ كَلَّ خَطَاء كَى تَوْجِيهِ      | 9∠          | ۔<br>مالم برزخ میں محازات                          |
| 1117      | اور خداوند نے کہا                                   | 94          | ً ۔<br>رزخی زندگی اورخواب میں فرق                  |
| IIT       | شجرممنوعه کیاتھا                                    |             | ۔<br>عالت نوم میں روح کاتعلق جسم سے پوری طرب منقطع |
| Иď        | ایک سوال اوراس کا جواب                              | 9∠          | نہیں ہوتا                                          |
| ΠΔ        | بنده نوازی کا کمال                                  |             | عالم برزخ میں روح کے ساتھ پیش آنے والے             |
| IIΔ       | ية تلم بطورسز انبيل تھا                             | 9/          | واقعات کااٹرجسم ربعض اوقات ظاہر ہوجا تاہے          |
| 114       | مَهْبَطِ آدم وحواء ﷺ                                | 9.4         | عالم برزخ میں مجازات                               |
| IIA       | بن اسرائیل ہے خطاب                                  | 9.4         | عالم برزخ میں بوری جزاء یا سزانہیں ہوگی            |
| 119       | قرآن کے مخاطبین                                     | 1++         | آ سانوں کے سات ہونے پر کلام                        |
| 114       | يېږد کې حق فروڅی                                    | 1+3"        | ربطاً يات                                          |
| iri       | تعلیم قرآن پراجرت کامسئله                           | سا≁ا        | تاريخ آ فرينش آ دم عليقلاة لايشكاداوراس كامنصب     |
| Iti       | ایصال تواب کے لئے قرآن خوانی پراجرت لیناجائز نہیں   | 1+1~        | خليفه                                              |
| 11-       | فرعون مویٰ کانام                                    | يما ♦ أ     | بائبل میں تخلیق آ دم کا ذکر                        |
| 174       | فرعون كاخواب                                        | I+ 1        | فرشته اور ديوتامين فرق                             |
| 1171      | موی علیقهٔ الافتالا اوران کانسب                     | [+ <b>1</b> | التد تعالى كا فرشتول كواجمالي جواب                 |
| 1941      | بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات                         | I†•         | ربطآیات                                            |
|           | معجزه کی حقیقت                                      | 11•         | تعظیمی پہلی امتوں میں                              |
|           | وقوع اورامكان مين فرق                               | 11+         | تو <del>تن</del> ج                                 |
|           | مویٰ علاچرکاؤلٹاکلا کے ستر ہمراہیوں کے بلاک ہونے کے | 111         | انجم إت                                            |
| iro ,     | بعدزندہ ہونے کا واقعہ                               | 111         | ىحدە قىغطىمى كىممانعت                              |
|           | رؤیت باری کامسئله                                   | HP          | غذاوخوراک میں بیوی شو ہرکے تابع نہیں               |
| ומו .     | اسرائيليون پرنازل ہونے والاعذاب کياتھا؟             | IIF.        | مسله عصمت انبیاء                                   |
|           | = ﴿ وَمَرْمُ بِبُلِثَمْ إِلَّهُ اللَّهِ ﴾           |             |                                                    |

# م مضامین.

|                     | . •                                                                                                |              |                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| سفینمبر             | عناوين                                                                                             | صفحة نمبر    | عناوين                                                            |
| <u></u> -           | قرآن کی خریدوفروخت کامسئله                                                                         |              | يبود بول پرابدی ذلت کا اوراسرا ئیل کی موجود ہ حکومت               |
| 141                 | ہر تح یف وضحیف مو جب لعنت ہے                                                                       | ተሮ۵          | ے شیداوراس کا جواب<br>نہ بی بی ج                                  |
| 141                 | يبودکی تلط فبمی                                                                                    |              | ین اسرائیل پر دائی ذات بحیثیت قوم ونسل ہے نہ کہ<br>سبخہ ع         |
| 121                 | نجات اورعدم نجات كا قانون                                                                          | ICA          | بحثیت عقید و                                                      |
| IΔY                 | توريت اور والدين كااحترام                                                                          | 1∆+          | ربط آیاتمطلب                                                      |
| Z4                  | توریت میں ضرورت مند کاذکر                                                                          | 12+          | سب<br>بی اسرائیل اور یمبود میں قرق                                |
|                     | ا اسرائیلیوں کے لئے جہتم کی وصیت ایک اسرائیلی نبی<br>سرین                                          |              | بن کر من روی رئیس کری                                             |
| 149                 | ٔ کی زبانی<br>سے                                                                                   | '@'<br>  '@' | سىرائيل ئى قو مى حكومت كاخاتمه<br>السرائيل ئى قو مى حكومت كاخاتمه |
| i <b>Λ•</b>         | جنگ بعاث                                                                                           | 1 121        | بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ<br>بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ          |
| IAT                 | حضرت مريم عليهما الصلوٰ قروالسلام اوران كانسب<br>ميسلي خلاهة يمنزور ولايسال الروز وين الرئيل سرورة | 101          | مسیحی اور نصرانی میں فرق                                          |
| IAM                 | سلینی علافظائد الله الله المبیاء بن اسرائیل کے خاتم ہیں .<br>وعورت مرابا                           | 126          | <br>ایک شبه کا جواب                                               |
| 19F<br>193          | دعوت مبابله<br>شان نزول                                                                            | 100          | و يلى معاملات ميں حيے كى حقيقت                                    |
| 197                 | مذکورہ تینوں سوالول کے جواہات                                                                      | 100          | فقهی حیلے                                                         |
| r+1                 | بنی اسرائیل کی شیطان کی پیروی                                                                      | rei          | واقعة مسنح كى تفصيل                                               |
| r• r                | فن تحرییں یہود کی مہارت                                                                            | rai          | ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلی                                         |
| <b>r• r</b>         | یہود میں بحر دوطرف ہے پھیلا                                                                        | 14+          | گائے ذ <sup>ک</sup> ے کرنے کی مسلحت                               |
| <b>**</b> *         | ہاروت و ماروت کے واقعہ کی تفصیل                                                                    | 14+          | تورات میں ذبح گائے کا حکم                                         |
| <b>*</b> + <b>*</b> | ملیمان علیفلافانشگذاور بنی اسرائیل                                                                 | IAU          | جمهور کاند <sub>ت</sub> ب<br>برور سرار ساز در ماند                |
| ۲۰۵                 | قر آن کا اعجاز                                                                                     | arı 📗        | ذبح بقر کے واقعہ کی قدر نے تفصیل                                  |
| ۲•٦                 | سحر کی حقیقت                                                                                       |              | گائے ذبح کرانے کی مصلحت<br>شدند با                                |
| <b>*</b> *          | نظام تکوین او بزول تحر                                                                             | 1144         |                                                                   |
|                     |                                                                                                    |              |                                                                   |

# فهرست مضامین

| صفحتمبر | عناوين                                               | صفحة نمبر | عنادين                                           |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| rr2     | حضرت ابراہیم علی فالطاف کے لئے اعلانِ امامت          | r•A       | سحراور معجزے میں فرق                             |
| rr2     | حضرت ابراميم عليها فالشاكلة كالعارف                  | r+ 9      |                                                  |
| rta     | حضرت ابرا ہیم علاق لائظ کا کا من ولا دت              | r+ 9      | محرکی وجہ ہے انقلاب ماہیت ہوتا ہے یانہیں؟        |
| rm      | حضرت ابرا بيم عَلَيْهُ لا يُولِينِ كَا وَطَن         | r1+       | کیا محر کااثر انبیاء پیبلند پر ہوسکتا ہے؟        |
| rei     | البيت العتيق                                         | ri.       | حر∠احکام                                         |
| rrr     | قابل غوربات                                          | rir       | بشانِ نزول                                       |
| rrr     | بعض حق مختفقین کی شہادت                              | 110       | شانِ نزول                                        |
| rrr     | پھروہی آ گے لکھتا ہے                                 | ria       | احكام البيه كي حقيقت                             |
|         | بُاسورتھ اسمتھ اپنے لکچرز ان محمد اینڈ محدْن ازم میں |           | نشخ کی تعریف میں متفتہ مین اور متاخرین کے درمیان |
| rrr     | الكمتاب                                              | riy       |                                                  |
|         | سب سے بڑھ کر قابل لحاظ شہادت سرولیم میور کے قلم      | rir       | ننخ کے بارے میں جمہور کا مسلک                    |
| trt     | ے نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 719       | شانِ نزول                                        |
| 172     | شان نزول                                             |           | اللہ کے یہاں قوم وسل کی قیت شبیں ایمان اور عمل   |
| rm      | حضرت يعقوب على والطلاقة المنظلة كل وصيت              | rr•       | صالح کی قیمت ہے                                  |
| rm      | حضرت عيسني ابن مريم عليها كاتار يخي تعارف            | rr•       | غلط بنی کا سبب                                   |
| rai     | واقعه                                                | rrı       | آج کل پوری دنیا کے مسلمان مصائب کا شکار کیوں؟    |
| roo     | . شا <i>ن بز</i> ول                                  | rrı       | ایک شبه اوراس کا جواب                            |
| rot     | امت محدیدامت وسط ہے                                  | rfy       | شان بزول                                         |
| roy     | رسول الله ﷺ كالزكيه                                  | rta       | فرقهٔ انتخاذی                                    |
| roy     | واقعة تحويل قبله كي تاريخ وتفصيل                     | rra       | الله کے لئے ولدعقلاً ونقلاً ممکن نہیں            |
| 109     | وتی خفی ہے ثابت شدہ چکم کا کتاب اللہ سے ننخ          | 779       | دليل بطلان                                       |
| r4.     | لاۇۋاتىپىكرىرىنماز كامئلە                            | rry       | حضرت ابراجيم على المنظلة كالمنظلة كى آزمائش      |
|         | المَنزَم سَالنَّه لا ع                               |           |                                                  |

# ا فهرست مضامین

| صفحهبر        | عناوين                             | صفح           | عناوين                                                                   |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> 9+   | نذ رلغير الله كامسئله              | r <b>7</b> +  | <br>مسئلها ستقبال قبله                                                   |
| 19+           | اضطراراورمجبوری کے احکام           | ודיז          | تواعدریاضی کے اعتبار ہے مت قبلہ                                          |
| 791           | غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ كَيْضِير | ۲۲۳           | ربط آیات                                                                 |
| rqm           | شان نزول                           | 444           | طافت کا سرچشمه                                                           |
| r*•           | شان نزول                           | ۲۲۳           | صبر کے معنی                                                              |
| <b>*</b> **   | روزه کا جسمانی وروحانی فائده       | 444           | صبرکے تین شعبے                                                           |
| <b>1"</b>  •  | مريض كاروزه                        | 444           | نماز کی تا خیر نیتنی ہے                                                  |
| <b>7</b> 711  | مسافر کاروزه                       | <b>r∠</b> +   | شان نزول                                                                 |
| mil           | روزه کی قضاء                       | <b>1</b> 21   | شبه کاد فع                                                               |
| *1*           | فدىيكى مقدار                       | <b>r∠r</b>    | ایک فقهی مسئله                                                           |
| ۳۱۳           | حالت مفرمیں روز وافضل ہے یا افطار  | 12 M          | شانِ نزول                                                                |
| rız           | 🗨 پېلااشكال                        | 724           | شان نزول                                                                 |
| ۳۱ <u>۷</u>   | ووسرااشكال                         | <b>12</b> A   | ربط آیات                                                                 |
| m12           | سيلي اشكال كاجواب                  | 149           | ربطاً يات                                                                |
| <b>1</b> 41/2 | ووسرےاشکال کا جواب                 | <b>7</b> A F  | شانِ نزول                                                                |
| MIA           | شان نزول                           | የላኖ           | جابلانه تقليدا ورائمه مجتهدين كي تقليد ميل فرق                           |
| <b>m</b> 19   | شانِ نزول                          | ۵۸۲           | ربطاً يات                                                                |
| mpp           | شانِ نزول                          | rΛΛ           | خزری حرمت                                                                |
| rrr           | قری تاریخون کا هم اورانجمیت        | tΔΔ           | ائمه كامسلك                                                              |
| 770           | بدعت کی اصل بنیاد                  | taa           | لحم خنز ریکی مصنرت                                                       |
| ٣٢٢           | جبا و کا مقصدخون بها نانبیس        | PA 9          | بائبل میں سور کی حرمت اور نجاست                                          |
| mmi           | مانی ہنگامی ضرورت                  | <b>7</b> /4 9 | وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|               |                                    |               |                                                                          |

# اا فهرست مضامین

| صفى نمبر      | عنادين                                                                                   | صفح               | عناوين                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| ۳۲۹           | اسلام کی رواواری                                                                         | rrr               | هج کی فرضیت                      |
| m44           | المشركات                                                                                 | rrr               | احصاراورمجبوری ہے کیامراد ہے     |
| <b>1</b> 2.   | ا چند فقهی افادات                                                                        | ****              | عمره كأحكم                       |
| <b>r</b> za   | یبوداوربعض دیگرقو مول کااس معامله میں تشد و                                              | rrr               | جج تمتع وقر ان کے احکام          |
| r20           | مالت حيض ميں توريت كا قانون                                                              | بهاسونيا          | تمتع اور قِر ان مِن فرق          |
| <b>"</b> ለ•   | خلاصة كلام                                                                               | <b></b> 4         | رَفَت                            |
| MM            | شانِ زول                                                                                 | rr9               | نسوق                             |
| ۳۸۳           | طلاق رجعی دو ہی تک ہیں                                                                   | FF4               | جدال                             |
| <b>77</b> /2  | طلاق دینے کے تمن طریقے<br>شدہ نیمیا                                                      | P <sup>*</sup> MI | عرفات                            |
| <b>ም</b> ለ በ  | شان نزول<br>مباحث احکام خلع                                                              | דייין             | ربط وشان ونزول                   |
| <i>P</i> 70   | مباحث احقام ب<br>جواز اور کراهت میں منافات نہیں ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ר איין            | ربطآ یات اور شان نزول            |
| <u>የ</u> ልጓ   | بوار دور ترا بهت ین شما قامت بین<br>عقلی دیل                                             | <b>12</b> 0       | شان نزول                         |
| <b>17</b> 14  | خلع طلاق ہے یا ننخ ؟                                                                     | rar               | غز وهُ احز اب                    |
| rgr           | ربطآیات                                                                                  | <b>r</b> 04       | مصارف خیر کی تحکمت<br>           |
| mar           | ن به یه<br>شان نزول                                                                      | P#4+              | تطبيق                            |
| may.          | طلاق قبل الدخول کے احکام                                                                 | P44               | نتچئرانتلاف<br>س                 |
| 9~99          | سبب نزول                                                                                 | 747               | أشهر حرم مين قبال كاحكم          |
| ſ <b>*</b> ++ | مقدار متعه مختلف فیہ ہے                                                                  | rta               | ئى بوتل مىں پرائی شراب           |
| ا ۱۳۰         | صلوٰۃ وسطیٰ کی تفصیل                                                                     | 710               | شراب اور جوئے ہے معاشرہ کی تنابی |
| ۲ <b>۰</b> ۳۳ | واقعه کی تفصیل                                                                           | P40               | اسلام کا حیرت انگیز کارنامه      |
|               | حضرت فاروق اعظم مُطِّحًا فَلْمُتَّفَالِكَ يَّا كَوْ الْعَدِّ مِراجعت كَلِّ<br>".         | <b>I</b>          | سرولیم میورکی شهادت              |
| <b>^*+</b> ∠  | تفصيل                                                                                    |                   | شان زول                          |
|               |                                                                                          | <u> </u>          |                                  |

# ال فهرست مضامین

| صفحهبر              | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صفحة نمبر       | عناوين                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>ሶ</b> ፖ <b>ሳ</b> | عشری اراضی کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r*4             | <u> </u>                                |
| ተጠቀ                 | '' حکمت'' کے عنی اور تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P+2             | عجيب واقعه                              |
| <b>ل</b> ماليا      | نذركاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ρ*•Λ            | قرض حسن ہے کیا مراوہ؟                   |
| 60 +                | غیراللد کی نذ رجا ئزنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۰۱۰             | تا بوت سکینه                            |
| <u>۳۵</u> ٠         | خفيه طور پرصدقه افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ri∠             | وغبيا ، پيهونينا ميں بالمهم تفاضل       |
| ۳ <b>۵•</b>         | شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۱ <del>۹</del> | غلاصة تنسير                             |
| గాపిప               | شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>የ</b> የም     | آیت الکری کی فضیلت                      |
| r64                 | تجارت اورسود میں اصولی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>గా</b> ప     | <b>0</b> پېلاجمله                       |
| ۳۵۸                 | سود كااخلاقى نقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rto             | 🕻 دوسراجمله                             |
| ۲۵۸                 | سود كامعاش نقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲۶             | 🗃 تيسراجمله                             |
| l4.4◆               | سامانِ راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> የ</u> የተካ   | 🕜 چوتھا جملہ                            |
| ٢٢٦                 | ضابطة شبادت کے چندا ہم اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~r <u>~</u>     | 🙆 پانچویں جملہ                          |
|                     | سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٢              | 🕥 چھٹاجملہ ہے                           |
|                     | سوره آنِ عِمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P*# <u>Z</u>    | 🗗 ساتوان جمله ہے                        |
|                     | سورهٔ آل عمران<br>نه م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1417</b>     | 🚺 آڻھوال جمليه                          |
|                     | تورات وانجيل کا تاریخی پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ሮየለ             | 😉 نوال جمله                             |
|                     | فلاصة كلامكان من كلام المستركلات المسترك المستركلات المستركل المستر | MEA             | 🗗 رسوان جمله                            |
|                     | مجازمرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۲۳             | ما به النزاع كياتها؟                    |
|                     | ا فن توشیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۲             | قرآن عزيز اور حضرت عزير عليفيلا والشكاؤ |
| <b>ሮ</b> ዓለ .       | ا بچه کانام کب رکھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>۲۳</b> ۲     | قرآن میں مذکورایک واقعہ                 |
| ۵•۷                 | يہود کی عدالت میں علیے کا الطاق کا کومزائے موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> የተለ</u>     | تاریخی بخث                              |
| oir .               | مستله حيات عليني عظافة لأفالفظانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ሶ</b> ዮአ     | شانِ زول                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>"</del>    | ح[نصَّزَم بِتَلثَ لا ] ≥                |

# الا فهرست مضامین

| صفحةبر      | عناوين                                                   | صفح نمبر | عناوين                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۵         | استعاره تصريحيه                                          |          | سرولیم میور بمسلمان ہیں انیسویں صدی کے سیحی تصان                      |
| raq         | استعاره تمثيليه                                          | ۵۱۵      | کے قلم سے ملاحظہ ہو                                                   |
| ۵۵۷         | امر بالمعروف فرض عين ہے يا فرض كفاسي؟                    | ۵۱۸      | دعوت كاايك البم إصول                                                  |
| ٦٢۵         | غزوة أحد                                                 | ۵۲۳      | استغاره بالكنابي                                                      |
| ۳۲۵         | غز وهٔ بدر کاخلاصه اوراس کی اہمیت                        | ۵۲۳      | یبود بول کے ایک اور مکر کا ذکر                                        |
| PFG         | سودخوری کے نقصانات                                       | am       | میثاق کهان جوا؟                                                       |
| PFG         | انفاق في سبيل الله كي فوائد                              | orr      | پہلے میٹاق کاذ کر                                                     |
| ۵۸۷         | شان نزول                                                 | ۵۳۲      | دوسرے میٹال کاذکر                                                     |
| agr         | ربطآ يات اورشان نزول                                     | عجو      | تيسر _عبد كابيان                                                      |
| ۵۹۲         | واقعه کی تفصیل                                           | arr      | یہ میثاق کس چیز کے ہارے میں لیا گیا؟                                  |
| ۵9∠         | ابو بكر رَفِقَ لَهُ لَهُ مُعَالِقَ كَافْتِي صَلَوْ مارنا | ۵۳۳      | مرتد کی بھی تو بہ قبول ہے                                             |
| ۸۹۵         | يېود كاطلب معجز وُقر بان                                 | ara      | کھے کے بہت ہے نام ہیں                                                 |
| ۹۹۵         | ابل ایمان کی آنه مائش                                    | 54.      | آيت مذكوره اورسى به كرام رَضَوَاللهُ مَعَالِكُ أَكَا حِذْبُهُ مَل     |
| 4++         | تورات کے حکم کو چھپانے کا واقعہ                          |          | فالتواور حاجت ہے زائد چیز بھی خرج کرنے میں                            |
| 4+0         | شانِ نزول                                                | ادد      | ا ثواب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| <b>∆•</b> ₹ | خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَا لَأَرْضِ كَامِرادَ عِ؟           | ۵۳۲      | فضائل اور تاریخ تقمیر بیت الله                                        |
|             | سُورَةُ النِّسَاءِ                                       | <u> </u> | ہائبل میں وادی بکہ کاذ کرموجود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             |                                                          | ۵۳۵      | جج فرض ہونے کے شرائط<br>وی                                            |
| ۲۰۸         | سورۇالنساء                                               | \$7°9    | حَقَّ تُفَاتِهِ كيابٍ؟                                                |
| 41K         | ربطاً يت                                                 | ۵۵۰      | فرنگی مصنفین کااعتراف                                                 |
| YIZ.        | تعدداز داج مهارة بريا مدينة سرا                          |          | مسلمانوں کی تومی اور اجتماعی فلاح دوچیزوں<br>تا                       |
| ٠           | تعدد از واج اور اسلام ہے پہلے اقوام عالم میں اس کا       | ۵۵۱      | پر موقوف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| AIF         | رواج                                                     | ا ۵۵۱    | سیاہ چبرے والے اور سفید چبرے والے کون ہول گے؟                         |
|             | ——≤ (ضَزَم پَبَلتَه لِنَا)≥                              |          |                                                                       |

## فهرست مضامين

| صفىتمبر | عناوين                            | صفحةنمبر | عناوين                                       |
|---------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 479     | غَيْرَ مُضَارٍّ كَتْقير           | 419      | رحمة الَّلعالمين اورتعد دازواج               |
| 487     | حپارگوا بول کی حکمت               | 414      | آپ ﷺ کے متعدد نکاحوں کی کیفیت وحقیقت         |
| 150     | غیر فطری طریقہ ہے تضا شہوت کا حکم | A4k      | حاصل كلام                                    |
| 424     | لفظ يسوءًا اورتوبه كي وضاحت       | 444      | وصیت کے مسائل                                |
| 4141    | حرمت رضاعت کی مدت                 | 419      | آپ ﷺ نے جمۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فر مایا |

#### فهرست نقشه مضامين

| 1F9                   | بحرِ ابيض متوسّط كانقشه                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <b>r</b> / <u>r</u> | حضرت ابراتيم عَلَيْهُ لَا قَالِيْكُا وَالنَّالِكُ كَيْ مِهَا جَرْتَ كَا نَقْتُهِ |
| rr•                   | نقشه مقامات حج                                                                   |
| ۳۷۸ <u></u>           | نقشة تبائل عرب                                                                   |







### كلمات بإبركت

## حضرت مولا نارياست على صاحب بجنوري مدظلهٔ

استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

#### بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الحمد لله رب العلمينَ والصَّلوة وَالسَّلام عَلَى رَسوله مُحمّد وعلَى الله وصحبه اجمعين.

#### امابعد!!

قرآن کریم دنیا کی وہ واحد آسانی کتاب ہے جوز مانۂ نزول ہے آئ تک اپنی اسلی شکل وسورت میں انسان کے پاس محفوظ ہے اور قرآن کے اعلان و انا لکۂ لحافظون کے مطابق ان شاء اللہ مستقبل میں بھی ہر طرح کے تغییر و تحریف ہے محفوظ رہے گی۔

اس کتاب میں کے صفحات میں خداوند ذو الجلال نے انسانوں کوخود مخاطب بنایا ہے اور اس نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ زندگی کے سفر میں اس کے اسپے بندوں سے کیا مطالبات ہیں جن کو پورا کر کے انسان آخرت میں فوز وفلاح سے جمکنار ہوسکت ہے۔

اس کتاب میں خدانے انسان کو عربی زبان میں مخاطب کیا ہے اور قرآن ہی میں خدانے رسول پاک نیس فلاک کواس کی شرح و بیان کا ذرمہ دار بنایا ہے ، ارشاد ہے:

# وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرِلْتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(سورةُ النحل آيت £ £)

تر بین اور ہم نے آپ پریقر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو کھول کر بیان کردیں جوان کے لئے نازل کی گئی بیں اور وہ بھی اس پرغور وفکر کریں۔

معلوم ہوا کہ قر آن کریم کےمضامین کو کھول کر بیان کر دینارسول باک شین کھیا گئیا کا فرض منصی ہےا وراہل علم کو بھی اس پر

کلمات ہا برکت غور وفکر کی دعوت دی گئی ہے،ایک د دسری جگہ ارشا دفر مایا گیا:

### كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكُ مُلِرَكُ لِيدَّتَرُو النِيهِ وَلِيتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

تَتَرُجُكُمْ ﴾: قرآن وہ كتاب ہے جے ہم نے آپ برا تاراہے، بركت والى ہے تا كدانسان اس كى آيات پرغوروفكر كري اورتا کہ اہل عقل اُقیبحت حاصل کریں۔

چنانچہ اہل بصیرت ارباب علم نے قرآن کریم کی آیات پرغور دید بر کاحق ادا کیا ، الفاظ کی تیجے وتجوید کے طریقے مدوّن کئے ، معانی کی مفتیح اورمسائل کی تخ بیج واشنباط کے قواعد وقوا نمین مقرر کئے ،اس سلسلے میں جو با نمیں حضور بلاہ عَلَیْ ہے منقول تحییں ان کی حفاظت کی ، پھرعر بی زبان کے قواعد اورمسلمات شرعیہ کورہنما بنا کر الفاظ ومعانی کی وہ بیش قیمت خد مات انجام دیں جن کی نظیر پیش کرنے ہے دنیا کے علمی خزانے عاجز ہیں۔

ا دراس طرح قرن اول ہے آج تک قر آن کریم کی بے ثار مخضرا ورمفصل تفاسیر وجود میں آگئیں ،انہی معتبر تفاسیر میں تفسير جلالين ہے جواوساط علميہ بيں قبول عام كے اعتبار سے اپنی نظير آپ ہے كہ عہد تصنیف ہے آج تك تسلسل كے ساتھ نصاب تعلیم کا جز ہے۔

اس تفسیر کے دونوںمفسرین علامہ جلال الدین محلی اورعلامہ جلال الدین سیوطی رَحِمَهٔ کالنّائاتُعَاكَ نے نہایت مختصرالفاظ میں دقیق اشارات سے کام لیا ہے، اردوز بان میں ان دقیق اشارات کی شرح کی ضرورت تھی ، نہایت مسرت کی بات ہے کہ دارالعلوم دیو بند کے قدیم اور باذوق مدرس برا درمحتر م حضرت مولا نامحمہ جمال صاحب زیدمجد ہم نے ادھرتوجہ کی اوراب ان کا اھہب قلم اس ضرورت کی تخیل میں مصروف ہے،موصوف دس سال ہے جلالین کا دِرس دےرہے ہیں،انہوں نے اپنے تدریسی تجر بات اور قر آن فہی کے معتبر ذوق کی مدد ہے بیخدمت اس طرح انجام دی کہ:

- (الف) عام طور پرمشکل مفردات کی لغوی اور صرفی تحقیق کااہتمام کیا، یعنی صیغہ بھی بتایا اور معانی بھی بیان کئے۔
  - (ب) مشکل جملوں کی ترکیب نحوی پرزور دیااوراختلاف کے موقع پرراج صورت کومقدم کیا۔
- (ج) ۔ ادرسب سے زیادہ اہم بات یہ کہ جلالین کے مختصرالفاظ میں جوفوا کہ کمحوظ ہو سکتے ہیں ان کی طرف بوری توجہ مبذول کی کہ مفسر ہے پیش نظر کہاں لغوی تر جمہ ہے ، کہاں ابہام کی وضاحت ہے ، کہاں اجمال کی تفصیل ہے ، کہال معنی مرادی کی تعیین ہے، کہاں اختلاف کی طرف اشارہ ہے، کہاں تر کیب نحوی کا بیان ہے، کہاں اختلاف میں تر نیج کی جانب اشارہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

موصوف نے جلالین کی ترتیبِ تصنیف کے مطابق جلد دوم ہے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے، وعا ہے کہ پرور دگار عالم اپنے فضل وکرم ہے ان کی خدمت کوطلبہ اور اہل علم کے درمیان قبول عام کی دولت سے سرفراز فر مائے اور بارگاہ خداوندی میں شرف قبول حاصل کرے، آمین ۔

> والحمدلله اولاً و آخراً ریاست علی بجنوری غفرله خادم تدریس دارالعلوم دیوبند ۲۱رزی الحد۳۲۳اه

#### مجھے کتاب کے بارے میں

تقسیر جلالین جس کے تقسیری کلمات تقریباً قرآنی کلمات کے برابر ہیں ،اگراس تقسیر کوقر آن کاعربی ترجمہ کہا جائے قو شاید غلط نہ ہوتقریباً دس سال ہے جلالین نصف ثانی کا درس احقر ہے متعلق ہے، اس دس سالہ تدریسی تجربہ ہے ہوئے بخوبی واضح ہوگئی کہ مفسر جلالین نصف ثانی علامہ کیلی اور ان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علامہ سیوطی ہے مخضر مگر جو می تفسیری الفاظ میں جوفوا کد پیش نظر ہیں ان کی تشریح وتو ضیح ہی جلالین کی اصل روح ہے، جلالین کے سوالات کے پر چول میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیگر باتوں کے علاوہ تفسیری کلمان کے فوائدگی وضاحت بھی مطلوب ہوتی ہے، اس کے پیش نظر اساتذ کا دارالعلوم و یو بند کا بیرطریقہ رہا ہے کہ تفسیری کلمات کی وضاحت فرماتے ہیں، تفسیری کلمات کے فوائدا اُسر چہ جلالین کی شروح وحواثی میں جا بجاضمنی اور منتشر طور پر ملتے ہیں، مگراس کوعنوان اور موضوع بنا کرجس توجہ کی ضرورت تھی اس کی ضرورت اور اہمیت کے مطابق اس پر توجہ نہیں دی جاسکی۔

#### تفسيري كلمات اوران كفوائد

شارح کے فرائض میں جہاں متکلم کے کلام کی گرہ کشائی اور وضاحت ہوتی ہے وہاں مندرجہ ذیل امور بھی توجہ طلب ہوتے میں چنانچہ علامہ سیوطی اور علامہ محنی نے ان باتوں کی طرف اکثر اجمال واشارات سے کام لیا ہے ان بھی اشاروں کی تونیش اور اجمال کی تفصیل جلالین کودرس میں داخل کرنے کے مقاصد میں ہے ایک اہم مقصد ہے۔

شارح کا مقصد کہیں تو معنی لغوی کی وضاحت ہوتی ہے،اور کہیں مقصد تعلین معنی ہوتا ہے،اور کہیں تضمن معنی بیان کر کے صلا کی تعجیح مقصد ہوتی ہےتو کہیں اضافہ کا مقصد کسی شبہ کا از الہ اور اعتراض کا دفعیہ ہوتا ہے،اور کہیں بیان مذہب کی طرف اش رو ہوتا ہے، تو کہیں تیل نہیں ترکیب نحوی کا حل، اور کہیں صیغہ کی تعلین وتعلیل پیش نظر ہوتی ہے، تو کہیں کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے،اور کہیں اختلاف قراءت کو بیان کرنا مدنظر ہوتا ہے، تو کہیں شان مزول کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔

پیش نظر شرح میں کوشش کی گئی ہے کہ مذکورہ امور پیش نظر رہیں تا کہ اب تک کی اردوشروحات میں جو کی محسوں ہوتی ربی ہےاس کاکسی حد تک تدارک ہوسکے۔

آج ۱۱ ذی الحجیم ۱۳۳۷ ہے۔ ٹھیک آج ہے دوسال قبل ۱۱ ذی الحجہ ہی کو جب میں نے جلد چہارم کا مقدمہ لکھا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ ان شاء اللّٰہ بیمقدمہ کچھ جزوی حذف واضافہ کے ساتھ جلداؤل میں شامل کردیا جائے گا اللّہ کے فضل وکرم ہے آج وہ دن آگیا کہ جنداؤل طباعت کے مراحل طے کررہی ہے ، سورۂ کہف ہے آخر تک جلالین کی شرح جمالین کا نصف ثانی تین جیدوں

< (نَئِزَمُ بِبَالثَهِ إِ

چونکہ جلالین کی تصنیف کا آغاز نصف ٹانی سور ہ کہف ہے ہواتھا شرح میں اسی ترتیب کواحقر نے بھی ملحوظ رکھا ہے بیجلد جوآپ کے ہاتھوں میں ہے چوتھی جلد ہے، پانچویں جلد جو کتابت کے مرحلہ میں ہے مراحل طبع سے آ راستہ ہوکرانشاءاللہ جلد ہی منظرعام پرآ جائے گی، پروگرام سلسل جاری ہے، پوری شرح جے جلدوں پر شتمل ہوگا۔ (انشاءاللہ)

چوتھی جلد چونکہ پہلے شائع ہورہی ہے اس لئے مقدمہ ای کے ساتھ کمحق کردیا گیا ہے، انشاء اللہ جب اول جلدشائع ہوگی تو اس وقت اس مقدمہ کو پچھ مزیداضافوں کے ساتھ اول جلد کے شروع میں شامل کردیا جائے گا، احقر کی کوشش کس حد تک کا میاب ہے یہ فیصلہ تو ناظرین ہی کر سکتے ہیں، آخر میں ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر کوئی کی یا خلطی محسوس فرمائیں تو احقر کومطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کرلی جائے ، ممنون ہوں گا، نیز ساتھ ہی ہی بھی گذارش ہے کہ اس ناکارہ کو دعوات صالحہ میں فراموش نہ فرمائیں اور دعافر مائیں کہ اللہ تعالی احقرکی اس حقیری کوشش کو ذخیرہ آخرت فرمائے ، آمین۔

محمر جمال بلندشهری، متوطن میرٹھ استاذ دارالعلوم دیوبند ۱۲/۱۲/۱۲ اھ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### آغاز كلام

ایک کے مافی اُضمیر کی تشریح دوسرے کی زبان سے کتنامشکل کام ہے!! جب انسانی قول کی تشریح میں اتنااشکال ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ کے کلام کی تشریح اس کے بندوں کی زبان قلم سے جتنامشکل ہے، اس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے، کسی نے خوب کہا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی تفسیر کبھی مکمل نہیں ہوسکتی ، کیونکہ شارح کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماتن سے زیادہ علم رکھتا ہو، ورنہ کم از کم اس کے برابرتو ہو،اوراس کا تصور بھی کسی بندہ میں قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت سے نہیں کیا جاسکتا۔

شارح اورمفسر کا کام بیہ ہے کہ ماتن کے اختصار کی تفصیل اور اجمال کی توضیح کرے اور اس کے کلام بے دلیل کو بادلیل کرے ، اس کی بات پرکوئی شبہ یا اعتراض ہوتو اس کو دفع کرے ، اس کے لفظوں کی گر ہ کھو لے ، ترکیبوں کی پیچید گی صاف اور مطلب کی دشوار یوں کومل کرے ، اور اگر کہیں تضاد نظر آئے تو اس کو طبیق دے ، اور اس کے ایک قول ہے دوسرے قول کو سیجھنے کی کوشش کرے۔

بیاورا تی شم کےاورطریقے ہیں کہ جن ہےانسانوں کے کلام کو بیھتے اوران کی دشواریوں کوحل کرتے ہیں بیکن قرآن پاک کی تفسیر میںان طریقوں کے علاوہ کچھطریقے اور بھی ہیں ، جوقرآن ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔

قر آن خدا کا کلام ہے جو ۲۳ برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے عرب کی فصیح و بلیغ زبان میں خدا کے ایک برگزیدہ بندہ پر نازل ہوا ،اس میں نظر ہے بھی بین اور مملی تعلیمات بھی ،اس نے ان نظر یوں کوخدا کے بندوں کو مجھایا ،اوران عملی تعلیمات بڑال کر کے اپنے آس پاس والوں کو دکھایا اور بتایا اور اس لئے کہ وہ کلام کا بہلا مخاطب تھا ،اور اس کے ذریعہ اس کلام کا مطلب دوسروں کو سمجھانا تھا ،اور اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ وہی اس کلام کے مطالب کوسب سے بہتر سمجھانا تھا ،اور اس لئے وہ اس کلام کا موالب مطلب سمجھا اور اپنی تعلیم عمل سے دوسروں کو سمجھایا وہی اس کا سمجھا اور اپنی تعلیم عمل سے دوسروں کو سمجھایا وہی اس کا سمجھا اور اپنی تعلیم عمل سے دوسروں کو تعلیم بھر آن کی تعلیم کے موالب اور مفہوم ہے ،اس لئے قر آن کو بھمی تغلیم سنت کے حال قر آن محمد سال میں ہوسکتا ،رسول کی قولی عملی تغلیم سنت ہوں قر آن کی تعلیم کی بوری عمارت کھڑی ہے ۔

حامل قر آن علیہ السلام کے بعد قر آن کی فہم میں ان سے تربیت اور فیض پائے ہوئے اشخاص کا مرتبہ ہے جنہوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کی زبان وقی ترجمان سے ان آیتوں کوسنا، آیتوں کے ماحول کو جانا اور جواس فضاھے آشنا تھے، اور جو آیتوں کے نزول کے وقت موطن وجی میں جلوہ گرتھے، اس کے بعد تابعین کا گروہ ہے جنہوں نے سحابہ کرام سے اس فیض کو حاصل کیا اور خاص طور

: (مَئزَم بِبَاشَرِنَ

ے قرآن کی تعلیم کواپنی زندگی کامقصد کھہرایا ، دن رات وہ اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق اور اس کی صرفی ونحوی ترکیبول کاحل اور کلام عرب سے ہرقر آنی محاورہ کی تطبیق کرتے تھے۔

' پچھ عرصہ ہے بعض عقلیت ببندوں کا میلان ادھر ہے کہ وہ اس طریقے تفسیر کوروا بی سمجھ کراس کی تحقیر کریں ، حالا نکہ دوسر ک حیثیتوں کو چھوڑ کرا گرصرف زبان کو ، ماہراور واقف کا رہی کی حیثیت ہے ان مفسرین بالروایت کو دیکھا جائے تو بھی ان کا مرتبہ ہم اور آ ہے ہے بمراتب او نیجا ہوگا ، یہ کوئی قدامت پرتی کی بات نہیں بلکہ واقعہ کا حقیقی پہلو ہے۔

قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا دوراس طریقہ ہے شروع ہوا، لیکن افسوں کہ غیر ضروری تشریح وتو ضیح کے لئے مسلمانوں نے ان مضامین میں جوقر آن پاک اور پہلے آ مانی صحفول میں اشتراک رکھتے تھے، نومسلم اہل کتاب کی طرف رجوع کیا اور ان ہے سن کر امرائیلی روایات کا بہت بڑا حصہ قرآن پاک کی تفسیروں میں بھردیا ،محدثین نے ان اسرائیلیات سے اوران سے سن کر امرائیلی روایات کا بہت بڑا حصہ ہماری تفسیروں کا نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ بہت حد تک مضراور قرآن سے جا عتنائی کا ہمیشہ اظہار کیا ہے ، اوراس لئے وہ حصہ ہماری تفسیروں کا نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ بہت حد تک مضراور قرآن سے صحیحے مطلب سمجھنے میں عائق ہے۔

کسی کتاب کاصیح مطلب بیجھنے کے لئے سب ہے اہم چیزاس کتاب کی زبان اوراس زبان کے قواعد کی پیروی ہے یہ سسی طرح درست نہ ہوگا کہ ہم عقلیت کے جوش میں اس کتاب کے سی فقرہ کی تشریح کے لیے اس زبان کی لغت اور قواعد میں اس کتاب کے سی فقرہ کی تشریح کے لیے اس زبان کی لغت اور قواعد میں اس بیان استبعاد عقلی کی فہرست تسکیدن کر سیس ، استبعاد استعاد عقلی کوئی کیسال چیز نہیں اور نہ وہ خلاف عقل کے معنی میں ہے ، استبعاد استعقلی کی فہرست ہرزمانہ کا اور ہوھتی رہی ہے ، اس لئے قرآن پاک کی تفریر کا یہ معیار نہیں بنایا جاسکا ، تاہم اس میں شک نہیں کہ ہرزمانہ کا ماحول دو سرے زمانہ ہے الگ ہوتا ہے عقلی مسلمات اور زمانہ کا فیر کو صوب عقائد ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ، الک ہرزمانہ کا اور خواجہ کی خیر محسوب عقائد ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں ، اس لئے ہرکتاب کے مفہوم و معنی کے بیجھنے میں اس زمانہ کو گو اور کے افراد کی فور کرنا کی طرح ممکن ہی نہیں ، ہرزمانہ کے لوگ اپنے ہی زمانہ کے موثر است کے موثر کا بیت حد تک قرین قیاس ہے ، گر خدائے پاک کے کام میں جس کا علم از ل سے ابد تک محیط ہا ہو جا سمی تو ایس ہونا بہت حد تک قرین قیاس ہے ، گر خدائے پاک کے کلام میں جس کا علم از ل سے ابد تک محیط ہا ہو جا سمی خواج اس میں جس کا علم از ل سے ابد تک محیط ہا ہے زمانہ کے موثر است کے مطابق اس طرح کر سکیں کہ دو مشکلم کے اصول متواتر ہی خواج ابول بیا تھا ہا ہوں کہ اور زبان کے لغت وقواعد کے خلاف نہ ہوتو ہے معنی مشکور ہوگی ، الفوز الکبیر ، مطبوعہ مکتب تجاز د بو بند کے صفح کا برمند دونہ بل عبار سے موجود ہے جس سے ندکورہ نظر یہ کی تائید ہوتی ہوتی ہیں۔

والتفسير بالرأى: هو التفسير بالهواى والتفسير من عند نفسه، بحيث يوجبُ تغييرًا لمسئلة اجماعية قطعية او تبديلًا في عقيدة السلف المجمع عليها وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح معتبرٌ في الشرع ومن يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة بمثل هذه التفاسير فلا ضير فيها.

ای بناء پراس زمانہ ہے جب ہے مسلمانوں میں عقلیات کارواج ہوا، اس نظر ہے ہے ہی قرآن پاک کی تفیہ یں گئیں، معتزلہ میں ابومسلم اصفہانی کی تفسیر اور قاضی عبد الجبار معتزلی کی تنزیبہ القرآن اور اہل سنت میں ابومنصور ماترید ک کی تاویلات اور امام ابن فورک کی مشکلات القرآن اور امام محمد غزالی کی جواہر القرآن اور سب ہے آخر میں امام فخرالدین رازی کی تفسیر کیرا ہے اپنے زمانہ کے مؤثرات کی بہترین ترجمان میں، سرسید احمد خان نے ہندوستان میں اور مفتی محمد عبد فی سرمیں ادھر توجہ کی اور قرآن مجید کی آئیات کی اپنے زمانہ کے مطابق تفسیر کی کوشش کی ، اگر بالفرض سرسید کی خیالات کے مطابق تفسیر کی کوشش کی ، اگر بالفرض سرسید کی نیت خیر بھی ہو، مگر افسوس کہ ان کے حسن نیت کے مطابق ایکے علم کا پاید نہ تھا، اور نہ ان کوعربی زبان کے لغت وادب پر جبور خیا اس کے نانہ میں مقل اس کے زمانہ میں مقل اس کے زمانہ میں عظم کا باید اور توانین فطرت کا جوتخیل ان کے زمانہ میں عظم اس کے نانہ میں خطرت اور توانین فطرت کا جوتخیل ان کے زمانہ میں جھا یا ہوا تھا ان کی غلط پیرو کی نے ان کو جاد گا حق ہے ہٹا دیا۔

ال کے بعد مصر میں سیدرشید رضا اور ہندوستان میں مولانا عبدالحمید فراہی کا دور شروع ہوا، یہ دونوں گواصول میں مختلف تھے مگر نتیجہ میں بہت حد تک متفق تھے، رشید مرحوم آیات وروایات کی چھان مین کر کے آیات کوروح عصری کے مطابق کرتے تھے، اور فراہی ریح مکاللهٔ تعکلیٰ خود قرآن پاک کے نظم ونسق اور قرآن پاک کی دوسری آیتوں کی تطبیق اور کلام عرب کی تصدیق سے مطالب کومل کرتے تھے۔

ای زمانه میں مصرمیں دواورتفسیروں کی تالیف شروع ہوئی ،ایک نے تعلیم یافتہ فاصل فرید وجدی کے قلم ہے، دوسر ہے ایک ایسے فاصل کے قلم ہے جو پورپ کے علوم وفنون اور ترقیات ہے پور کی طرح واقف اور اپنے گھرکی قدیم دولت ہے بھی آشنا تھے یعنی حضرت شخ طنطا وی ریخم کی گفتائی جو ہری جو جامعہ مصربیا ور مدرسہ دارالعلوم میں ایک زمانہ تک علوم وفنون کے مدرس رہ چکے تھے، شخ طنطا وی جو ہری کی تفسیر کی اصل غایت مسلمانوں کو نئے علوم وفنون کی طرف متوجہ کرانا اور مسلمانوں کو نئے علوم وفنون کی طرف متوجہ کرانا اور مسلمانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کا بیت تزل اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک وہ جدید سائنس اور دوسر ہے نئے علوم اور پورپ کے جدید آلات اور علمی ومادی تو توں ہے مسلم نہ ہوں گے۔

سیدصاحب کے بعدای خیال نے تذکرہ کی صورت اختیار کر لی تھی گرافسوں کہ جو تلطی سرسید ہے ان کے زمانہ ہیں ہوئی وہی صاحب تذکرہ ہے اپنے زمانہ ہیں ہوئی ، مسلمانوں کو پورپ کے علوم وفنون اور مادی قو توں کی تحصیل کی طرف متوجہ کرنا بالکل صحیح ہے مگرائ کے لئے بیہ بالکل ضرور کی نہیں کہ ہم اپنے چودہ سو برس کے سرمایہ کو نذر آتش یا دریا برد کردیں اور پہلے کے سرم مضرین ، اہل لغت ، اہل قواعد اور اہل علم کو ایک سرے ہے جاہل ، جیمن اسلام اور احمق کہنا شروع کردیں ورنہ آئندہ جب زمانہ ورق بیلئے گا، مؤثر ات اور ماحول میں تغیر ہوگا تو ان خوش فہموں کی تفسیریں اور تا دیلیں بھی ایسی ہی غلط اور دور از کا رنظر آئیں گی جیسی آج ان کی نظر میں امام ماتریدی اور امام زالی ، اور امام رازی کی تفسیریں معلوم ہوتی ہیں ۔

خدا کا کلام بحرنا بیدا کنار ہے بھلا اس کی موجوں کی گنتی کون کرسکتا ہے؟ بس جس کو جو پچھ نظر آتا ہے وہ ایما نداری اور دیا نتداری کے ساتھ اس کی تشریح کر ہے لیکن جو پچھ اگلوں کو نظر آیا اس کو نا دانی اور جہالت نہ کیے اور جو آئندہ نظر آ ئے گا

- ≤ [زمَّزَم پِبَاشَرنِ] ≥ -

اس کاا نکار نہ کریں اورصرف اپنی ہی نظر کی وسعت کو جوز مان ومکان کی قیود وحدود میں گھری ہے تھیق کی انتہا اور صحت کا معیار قرار نہ دیے لیں۔

امت محمد یعلی صاحبها الصلوق والسلام کا اس پراجماع ہے کہ حدیث قر آن کریم کے بعد دین کا دوسرااہم ما خذہ ہو گئین بیسویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پرمغربی اقوام کا سیاسی ،نظریاتی تسلط بڑھاتو کم علم مسلمانوں کا ایساطبقد وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بیحد مرعوب تھا، وہ یہ مجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی ،تقلید مغرب کے بغیر حاصل نہیں ہو گئی لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے راستہ میں رکا وٹ بنے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے مغربی افکار سے ہم آ ہنگ کرنے کے لئے اسلامی احکام میں تحریف کا سلسلہ شروع کیا اس طبقہ کو اہل تجد دکہا جاتا ہے ، ہندوستان میں سرسیداحمد خال ،مصر میں طاحسین اور ترکی میں ضیا گوگ الب اس طبقہ کے رہنما ہیں ،ان حضرات نے مغربی افکار سے متاثر بلکہ مرعوب ہوکر جمیت حدیث کا افکار کیا اور تفسیر کے منفق علیہ اصولوں کو خیر باد کہہ کرا ہے خیالات کے مطابق تغییر ہی کئیں۔

### قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ایک غلط ہمی کاازالہ

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی تغییر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لئے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے، افسوس ہے کہ پچھ عرصہ ہے سلمانوں میں یہ خطرناک و با چل پڑی ہے کہ بہت ہے لوگوں نے صرف عربی زبان پڑھ لینے تو تغییر قرآن کے لئے کافی سمجھ رکھا ہے، چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی پڑھ لیتا ہے بااز خود مطالعہ کر لیتا ہے وہ قرآن کریم میں رائے زنی شروع کردیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی و یکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی بااز خود مطالعہ کر لیتا ہے وہ قرآن کریم میں رائے زنی شروع کردیتا ہے، بلکہ بعض نہایت معمولی شد، بدر کھنے والے لوگ نہ صرف من مانے طریقہ پر قرآن کریم کی تغییر شروع کردیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکا لئے جی اور بڑے بوجاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض سم ظریف صرف ترجمہ کا مطالعہ کرکے اپنے آپ کوقر آن کا عالم بمجھنے خلطیاں نکا لئے جی اور بڑے بڑے میں پر تنقید کرنے سے نہیں چو کتے۔

ے ہیں در برب ایک طرح سے ویں پہنیا جائے کہ یہ انتہائی خطر ناک طرز عمل ہے جودین کے معاملہ بین نہایت مہلک گمراہی کی طرف خوب انتہائی خطر ناک طرز عمل ہے جودین کے معاملہ بین نہائی خطر ناک کوئی خص محص انگریزی زبان سیکھ کر ایک ہا تھا ہے کہ اگر کوئی شخص محص انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی تمایوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر شلیم نہیں کرسکتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالہ کرسکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کا لج میں با قاعدہ تعلیم وتربیت حاصل نہ کی ہواس لئے کہ ڈاکٹر بنے کے حوالہ کرسکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کا لج میں با قاعدہ تعلیم وتربیت حاصل نہ کی ہواس لئے کہ ڈاکٹر اور لئے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں ،اسی طرح انجینئر نگ کی کتابوں کے مطالعہ سے انجینئر نہیں بیس کی ان اور کی سیکھ لینا کسے کافی انجینئر بنے کے لئے بیکٹری شرائط ضروری میں تو آخر قرآن وحدیث کے معاملہ میں صرف عربی سیکھ لینا کسے کافی ہوسکتا ہے؟ آخر قرآن وسنت ہی است لا وارث کسے ہوسکتے میں کہ ان کی تشریح کے لئے کسی علم وفن کو حاصل کرنے کی ضرورت نہو؟ اوراس کے معاملہ میں جوشی جا ہے رائے زنی شروع کرے۔

### وَلَقَدُيتَ رَنَا الْقُرْانَ لِلدِّكْرِ كَاتِح مطلب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خودار شاد فرمایا ہے وَلَقَدُیکَوْنَاالْقُوْانَ لِلذِیکُو اور بلاشہ ہم نے قرآن کو نصیحت عاصل کرنے کے لئے آسمان کردیا ہے اور جب قرآن کریم آسمان کتاب ہے تواس کی تشریح کے لئے کسی لمبے چوڑ ہے ملم وفن کی ضرورت نہیں ، لیکن سیاستدلال ایک شدید مغالطہ ہے جوخود کم نہی اور سطحیت پر بینی ہے ، واقعہ سے ہے کہ قرآن کریم کی آیات دوشتم کی ہیں ، ایک وہ جن میں عام نصیحت کی با تیں اور سبق آموز واقعات اور عبرت وموعظت کے مضامین بیان کئے آیات دوشتم کی آیات بلاشبہ آسمان ہیں ، اور جو خص بھی عربی ہے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے ، گئے ہیں ، اس تشم کی آیات بلاشبہ آسمان ہیں ، اور جو خص بھی عربی ہے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے ، فدکورہ بالا آیت میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں سے کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسمان کر دیا ہے ، چنا نچ خود اس آیت میں انفظ لِللَّدِ مُحْور اس پر دلالت کرتا ہے۔

غور کرنے کی بات رہے ہے کہ بید حضرات صحابہ رئین کا گئے النظافہ جن کی مادری زبان عربی تھی جوعربی کے شعر وادب میں مہارت تامہ رکھتے تتھے اور جن کو لمبے لمبے تصیدے معمولی توجہ سے از برہوجاتے تھے ،انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لئے اتن طویل مدت کی کیا ضرورت تھی ،اس کی وجہ صرف ریھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم سکھنے کے لئے صرف عربی زبان ————— کی مہارت کانی نہیں تھی بلکہ اس کے لئے آنخضرت فیق تھی کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھا نا ضروری تھا، اب ظاہر ہے کے صحابہ کرام دَصَوَلَقَالُهُ الْکَافِیٰ کُوعِ بِی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود (عالم قرآن) بننے کے لئے باقاعدہ حضور فیفی تھی ہے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی ، تو نزول قرآن کے بینکڑوں ہزاروں سال بعد عربی کی معمولی شد بُد بیدا کرکے یا صرف ترجمہ دیکھ کرمفسرقرآن بننے کا وعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوس ناک نداق ہے؟ ایسے بیدا کرکے یا صرف ترجمہ دیکھ کرمفسرقرآن بننے کا وعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوس ناک نداق ہے؟ ایسے لوگوں کو جواس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں سرکار دوعالم فیلیں تھی کا بیار شادا چھی طرح یا در کھنا جا ہئے۔

مَنْ تَكلَّمَ فِی الْقُرْ آنِ بِرَ أَیِهٖ فاَصَابَ فَقَدْ اَنْحِطاً جَوْحُص قرآن کے معاملہ میں (محض) اپنی رائے سے گفتگوکرے اور اس میں وہ کوئی سچے بات بھی کہر دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ (ابو داؤ د، نسانی، از اتفاذ ۲۹۹/۲)

محمد جمال بلندشهری متوطن شهرمبر ٹھ استاذ دارالعلوم دیوبند ۲۲ ۱۳۲۲/۱۳۲۲ھ

## مُعَنَّىٰ مُعَنَّىٰ

## وحی کی ضرورت

آ خربہ کیے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاندسورج ، آسمان زمین ، ستاروں اور سیاروں کا ایسامحیرالعقول نظام پیدا کیاوہ اپ بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے کہ جس کے ذریعہ انسانوں کوان کے مقصد زندگی ہے متعلق بدایات دی جاسکیل ، اگراللہ تعالی کی حکمت بالغہ پرایمان ہے تو پھر یہ بھی ما ننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں جھوڑ ا ہے ، بلکہ ان کی رہنمائی کے لئے کوئی با قاعدہ نظام ضرور بنایا ہے ، پس رہنمائی کے اس با قاعدہ نظام کا نام وحی رسالت ہے ، اس سے صاف واضح ہے کہ وحی ایک دینی عقیدہ بی ۔ ں ایک عقلی ضرورت بھی ہے ، جس کا انکار در حقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ ہرمسلمان اس مات ہے بخو بی واقف ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان و آن مائش کے لئے بھیجا گرا ہے ، اور اس کے ذریہ کے جہ

ہر مسلمان اس بات ہے بخو نی واقف ہے کہ انسان کواس دنیا میں امتحان وآنر مائش کے لئے بھیجا گیا ہے ،اوراس کے ذرمہ کچھ فرائض نیا ئدکر کے بوری کا ئنات کواس کی خدمت میں بالواسطہ یا بلاواسطہ لگادیا ہے۔

لہٰذاانسان کے دنیا میں آنے کے بعد دوکام ناگزیر ہیں، ایک بیدکہ دوہ اس کا ئنات سے جواس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے تھیک کام لے،اور دوسرے بید کہ اس کا ئنات کواستعمال کرتے وفت احکام خداوندی کومدنظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جواللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔

ان دونوں کا مول کے لئے انسان کونلم کی ضرورت ہے، اس لئے کہ نلم کے بغیر کا نئات ہے صحیح طور پر فا کدہ اٹھا ناممکن نہیں، نیز جب تک اس کو بیمعلوم نہ ہو کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور کن کا مول کو وہ پہنداور کن کو ناپبند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے نئے اللّٰہ کی مرضی پر کاربند ہوناممکن نہیں۔

چنانچاللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزی الیمی پیدا کی ہیں جن کے ذریعہ اسے ندکورہ چیزوں
کاعلم ہوتا ہے، ایک انسان کے حواس خمسہ ظاہرہ ہے، جو کہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور لمس ہیں جو پورے جسم میں قدرت
نے ودیعت فرمادیئے ہیں، قوت باصرہ آنکھ میں، قوت سامعہ کان میں، قوت شامہ ناک میں، قوت ذا گفہ زبان میں، اور
قوت لامب پورے جسم میں، بیقوت پورے جسم کے اعتبارے ہاتھوں میں اور ہاتھوں میں بھی انگلیوں میں اور انگلیوں میں
سے انگشت شبادت میں سب سے زیادہ ہے، دوسری چیز عقل ہے اور تیسری وحی، چنانچہ انسان کو بہت می چیزوں کاعلم حواس

خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے اور بہت می چیز وں کاعلم عقل سے حاصل ہوتا ہے اور جو باتیں ان دونوں کے ذریعہ معلوم نہیں ہوسکتیں ان کاعلم وحی کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے۔

علم کے ان مذکورہ تینوں ذرائع میں ترتیب پھوائی ہے کہ ہرایک کی ایک خاص حداور خصوص دائرہ کارہے، جس ہے آئے وہ کامنیں دیتا، چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس خسے ظاہرہ سے معلوم ہوتی ہیں، ان کاعلم محض عقل ہے نہیں ہوسکتا، مثلا آپ کے سامنے ایک خص بیٹے اہوا ہے، آپ کو اپنی آ کھے کے ذریعہ یہ ععلوم ہو گیا کہ بیدانسان ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا رنگ گورا یا کا لا ہے، لیکن آٹریہی با تیں آپ اپنی آ کھے کے ذریعہ یعظم ہو گیا کہ سے معلوم ہو گیا کہ بیدانسان ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا رنگ گورا کا لا ہے، لیکن آٹریہی با تیں آپ اپنی حواس کو معلوم نہیں ہو سکتیں، مثلاً ای شخص کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، نیز آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو ہو ذبیاں کے بادر جہ آپ کے سامنے اس کی مال موجو ذبیاں ہے، اور نہ آپ اس کے بیدا کر نے اس کی مال موجو ذبیاں ہوسکتا، اب اگر ہے، اس کے بیدا کر نے عقل ہے بیرا کرنا چاہیں تو یہ کہ کہ خص خود بخو دیپر انہیں ہوسکتا، اب اگر ہے اس کے بیدا کرنے عقل کے بچائے اپنی آئکھ سے یا کان سے یا ناک سے حاصل کرنا چاہیں تو یہ کمکن نہیں ہے۔

غرض ہے کہ جہاں تک حواس خمسہ کاتعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرسکتی ،اور جہاں حواس خمسہ جواب دید ہے ہیں و ہیں ہے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے یہ بھی ایک حدیر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت ی با تیں ایسی ہیں کہ ان کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے یہ بھی ایک حدیر جا کر رک جاتی نے پیدا کیا ہے، ایسی ایسی ہیں کہ ان کا علم نہ حواس ہوسکتا ہے اور نہ عقل سے مثلاً عقل نے بیتو بتا دیا کہ اسے ضرور کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کے ذمہ پیدا کرنے والے کے کیا فرائض ہیں؟ اور اس کا کونسا کام اللہ کو پہندا ورکونسا نام اللہ کو پہندا ورکونسا کام اللہ کو پہندا ورکونسا کی بیسی کہ ان سوالات کا جواب دینے کے لئے بیسی کہ ان سوالات کا جواب دینے کے لئے اللہ نے جوذر بعد متعین کیا ہے اس کا نام وی ہے۔ (علوم الفران)

اس سے داختے ہوگیا کہ وحی انسان کے لئے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جواسے اس کی زندگی ہے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل وحواس کے ذریعہ طل نہیں ہوتے ، حالا نکہ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنا اس کے لئے ضرور ی ہے ، اور ذکورہ تشریج سے جہ اور ذکورہ تشریج سے بیا بات واضح ہوگئی کے صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لئے کافی نہیں ، بلکہ اس کی ہدایت کے لئے وحی الہی ایک نا گزیر ضرورت ہے ، اور چونکہ بنیادی طور پروٹی کی ضرورت بیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کا منہیں ویتی ، اس لئے بیضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل ہے ہو ہی جائے ، جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے ، اس طرح بہت سے دینی معتقدات کا علم وینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے اور ان کے ادراک کے لئے محض عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ، نہ صرف سے کہ حض حواس ظاہرہ اور عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ، نہ صرف سے کہ حض حواس ظاہرہ اور عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ، نہ صرف سے کہ حض حواس ظاہرہ اور عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ، نہ صرف سے کہ حض حواس ظاہرہ اور حقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ، نہ کہ نے دونوں ذریع علم بعض اوقات نہ صرف سے کہ رہنمائی نہیں کرتے بلکہ غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں ، مثلاً اس ورست نہیں ، بلکہ بید دونوں ذریع علم بعض اوقات نہ صرف سے کہ رہنمائی نہیں کرتے بلکہ غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں ، مثلاً اس ورست نہیں ، بلکہ یہ دونوں ذریع علم بعض اوقات نہ صرف سے کہ میں خلط صفراء غالب ہوگئی ہر چیز پیلی نظر آتی ہے ، حالا نکہ واقعہ ایسانہیں ہوتا ، یا مثلاً اصول کو ایک کے دو

نظر آتے ہیں، ای طرح بعض اوقات میٹھی چیز کڑوی اور کڑوی میٹھی معلوم ہوتی ہے، اور اگر قوت سامعہ میں خلل واقع ہوجائے تو مختلف شم کی آوازیں آنے گئی ہیں حالا تکہ خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔

عقل اگر چەمعلومات كاانهم ذرىعدىنے تگرىيكوئى ضرورى نہيں كەعقل بهيشە درست نتيج بى پر پېنچى، اگرعقل بهيشە درست نتيج پر پېنچا، اگرعقل بهيشە درست نتيج پر پېنچا، اگر عقل بى كەرمىيان كسى مسئلەمىن اختلاف نە بەن حالانكە ايك بى مسئلەا يك عاقل اس كو درست كهتا ہے اور دوسر اس كى ضد كو درست كهتا ہے اور دوسر بے ضد كو درست كهتا ہے اور دوسر بے صدكو درست كهتا ہے اور دوسر بوت ميں اس كى ضدكو درست كهتا ہے اور دوسر بوت ميں اس كى ضدكو درست كهتا ہے ،اس سے معلوم ہوا كەعقل كوئى آخرى معيار نہيں بلكەعقل كاايك محدود دائر ؤكار ہے۔

#### آخری معیاروی ہے

حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ کی پرواز کی ایک حدہے، ہرایک کا ایک دائر وعمل ہے،ان میں ہے کوئی بھی اپنی حدہے آ گے کا منہیں کرسکتا، مثلاً آنکھے و مکھ کر، آپ بیتو بتا کتے ہیں کہ دارالعلوم کی مسجد رشید سفید پھر کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت مسجد ہے، اس کے فلک بوس دومنارے ہیں ،مگریہی کام آپ کان ہے لینا چاہیں یا آئکھ کے بجائے کان ہے آپ مسجد رشید کی خوبصورتی اور رنگ معلوم کرنا جا ہیں تو آپ کو مایوی ہوگی ، ای طرح آپ آئھ یا کان یا ناک ہے یہ معلوم کرنا عا ہیں کہ بیمسجد رشیدخود بخو د وجود میں آگئ ہے، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کان یا آئکھ یا ناک اس کا جواب نہیں دے سکتے ،اس لئے کہ بیہ بات ان کے دائر ہ کارہے باہر کی چیز ہے، بیاکا معقل کا ہے،عقل بتاسکتی ہے، بیمسجد رشیدخود بخو د وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا بنانے والا نہایت ہوشیار اور اپنے فن کا ماہر شخص ہے ، اسی طرح عقل کا بھی اپنا ا یک دائر ۂ کار ہے جہاں حواس خمسہ ظاہرہ کی حدثتم ہوجاتی ہے، وہاں سے عقل کی برواز شروع ہوتی ہے، مگراس کی برواز بھی ایک حدیر پہنچ کررک جاتی ہے، **ند**کورہ ذرا ئع معلومات کےعلاوہ ایک ذریعہ اور بھی ہے جس کووحی کہا جاتا ہے ، اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں عقل کی پروازختم ہوجاتی ہے، وحی کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ،اس لئے کہوحی الٰہی رہنمائی ہی وہاں کرتی ہے جہاں عقل ہتھیار ڈ الدیتی ہے، جولوگ وحی الٰہی کوشلیم نہیں کرتے وہ غلط اور سیجے کا تمام تر دارومدار مقتل ہی پرر کھتے ہیں ،حالا نکہ نہ توعقل آخری معیار ہے اور نہ اس کالگا بندھا کوئی ضابطہ ہے نیز اس کی پرواز بھی محدود ہے،اگر آپ عقل ہے اس کے دائز ہ کار ہے باہر کی بات معلوم کریں گے تو نہ صرف ہے کہ وہ چیج جواب نہیں دے گی بلکہ وہ خود بھی شکست وریخت کا شکار ہوجائے گی ،جس طرح کہا گرکوئی شخص سونا تو لنے کے کا نئے ہے گیہوں کا بھراہوا بورا تو لنے <u>لگے</u>تو نتیجہ بہ ہوگا کہ بورا تلنے کے بحائے وہ کا نٹا خودٹوٹ بھوٹ کر برابر ہوجائے گااورلوگ تو لنے والے کو بھی ہے وقوف اور احمق بتا ئیں گے۔

تاریخ انسانی میں عقل نے بےشار مرتبہ دھو کے کھائے ہیں ،اگرعقل کوآ زاد چھوڑ ویا جائے تو انسان کہاں سے کہاں تک چنج

**ۚ [نِئِزَم پِبَلشَٰ إِنَّ** 

جمال بن فقی جملان این (چکادافک) ۲۹ جاتا ہے، تاریخ میں آپ کو ہزاروں مثالیں ایس مل جائیں گی کھٹل کے نز دیک وہ بالکل درست ہیں ، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے خلاف ہوتا تو خلاف عقل ہوتا۔

#### کیا حقیقی بہن ہے نکاح کرناعقل کے عین مطابق ہے؟

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال پہلے مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہواتھا جو باطنی فرقہ کے نام ہے مشہورتھا ،اوراس کوقر امط بھی <u> کہتے تھے</u>،اس فرقہ کا ایکے مشہور پیشوا گذرا ہے جس کا نام عبیداللہ بن حسن قیروانی ہے،اس نے اپنے پیروکاروں کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے ہیرو کاروں کوزندگی گذارنے کے لئے مدایات دی ہیں ،اس میں وہ لکھتا ہے:

''میری سمجھ میں یہ بےعقلی کی بات نہیں آتی کہلوگوں کے پاس اپنے گھر میں بڑی خوبصورت سلیقہ شعارلڑ کی ، بہن کی شکل میں موجود ہے، اور بہار کے مزاج کوبھی مجھتی ہے، اس کی نفسیات سے بھی بخو بی واقف ہے کیکن بیہ بےعقل انسان اس بہن کا ہاتھ ایک اجنبی شخص کو بکڑادیتا ہے، جس کے بارے میں ریجھی نہیں معلوم کہاس کے ساتھ اس کا نبھا ؤ ہو سکے گایا نہیں؟ وہ مزاج سے واقف ہے یانہیں؟ اورخو دا پنے لئے بعض اوقات الیمالڑ کی لے آتا ہے کہ جوحسن و جمال کے اعتبار ہے بھی اور سلیقہ شعار ی کے اعتبار ہے بھی اور مزاج شناسی کے اعتبار ہے بھی اس کے ہم پارتہیں ہوئی۔

میری سمجھ میں بیہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دیدے اور اپنے لئے ایک ایسی چیز لے آئے کہ جواس کو پوری راحت بھی نہ دے سکے، یہ تو عقل کے بالکل خلاف ہے،لہذا میں اپنے ہیروؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی ہے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر میں ہی رکھیں''۔

(الفرق بين الفِرق للبغدادي: ص ١ ٨)

#### عقلی جواب ناممکن

آ پ اخلاقی طور پراس کےنظریہ پر جتنی بھی جا ہیں لعنت بھیجیں انیکن کیا خالص عقل کی بنیاد پر جووجی الہی کی رہنما کی ہے آ زاد ہو،جس کووجی النبی کی روشنی میسر نہ ہواس کے استدلال کا جواب خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک دیا جاسکتا ہے؟

#### عقل کووجی الہی کی روشنی کے بغیراً خری معیار بھھنے کا بھیا نگ نتیجہ

گیار ہویں صدی عیسوی کے کلیساہے جب وہ دین امور کا ذمہ دارتھا ،ایک بھیا نگ تلطی ہوئی کہ اس نے اپنی مقدس کتابوں میں ان تاریخی ، جغرافیائی اور طبقاتی نظریات اورمشہورات کو داخل کر دیا جواس زمانہ کی تحقیقات اورمسلمات سمجھے جاتے تھے ، انسانی علم وعقل کی رسائی اس ز مانه میں اس حد تک ہوئی تھی 'لیکن وہ درحقیقت انسانی علوم وعقل کی آخری حدیثی ،مگراس کوآخری سمجھ لیا گیا تھا، انسانی عقل کاسفر چونکہ بتدرنج جاری ہے اس لئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنے والانظریہ گذشتہ نظریہ کی تز دیر کردیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی ہرمنزل عارضی ہوتی ہے،اس پرکوئی پائیدار تمارت قائم نہیں کی جاسکتی،ورندریت کی دیوار کی طرح کھسک کرمنہدم ہوجائے گی۔

ارباب کلیسانے غالبًا نیک نیتی ہے ایسا کیا تھا،ان کا مقصد غالبًا پیتھا کہ اس ہے ان آ سانی کتابوں کی عظمت شان اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا، کیکن آ گے چل کی یہی چیز ان کے لئے وبال جان اور مذہب وعقلیت کے اس نامبارک معرکہ کا سبب بن گئی جس میں مذہب نے شکست فاش کھائی ، چونکہ کلیسا نے مذہب میں عقلی علوم کی آمیزش کر لی تھی اس لئے اس شکست کا نتیجہ بیہ ہوا کہ یورپ میں اہل مذہب کا ایسا زوال ہوا کہ جس کے بعد اس کا عروج نہ ہوسکا، اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہوئی کہ یورپ لادینی ہوگیا۔

#### عقلیت بیندوں برکلیسا کے مظالم

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پورپ میں عقایت پہندی کا کوہ آتش فشاں بھٹ چکا تھا، علاہ طبعیات اور تقلید کی ذبیریں تو رہ چکے سے ، انہوں نے ان ہے اصل نظریات کی تر دید کی جن کو کلیسا اور اہل قد بہب نے اپنی مقدس کتابوں میں داخل کر لیا تھا اور ان پر جہ جھے ایمان لانے ہے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ ہے فد بہی طقوں میں قیامت بر پاہو گئی تھی ، ارباب کلیسا نے جن کے ہاتھوں میں اس وقت زمام اقتد ارتھی ان مختقین اور ماہرین طبعیات علاء کی تکفیر کی اور انکو ملاحدہ اور مرتدین کی صفوں میں شامل کر کے دین میسی کی حفاظت کے لئے ان کا خون بہانے کی اجازت دیدی ، ایمرجنسی اور فوری عدالتیں مرتدین کی صفوں میں شامل کر کے دین میسی کی حفاظت کے لئے ان کا خون بہانے کی اجازت دیدی ، ایمرجنسی اور فوری عدالتیں قائم کی گئیں ، ان عدالتوں میں ایک اندازہ کے مطابق تین لاکھ اوگوں کو مزائے موت دی گئی جن میں تیں ہزار افراد کو زندہ جلایا گیا ، انہیں زندہ جلائے جانے والوں میں جینت اور طبعیات کے مشہور عالم برونو (Brunoe) بھی شامل ہے ، جس کا سب سے بڑا جرم کلیسا کے زد کیا میتھا کہ وہ اس کرہ ارش کے علاوہ اور دومری دنیا وکی اور آبادیوں کا بھی قائل تھا ، اس طبعیات و فلکیات گلیلیو (Galilio) کو اس بناء پرموت کی سزادی گئی کہ وہ آفی کی روشن کے بغیر آخری معیار نہیں ہے ، جن کا مردی کی گئی کی روشن کے بغیر آخری معیار نہیں ہے ، جن کا مردی کی کو کر نے تعلی کو روشن کے بغیر آخری معیار نہیں ہے ، جن کیا وہ کو کی نے مقل کو برمجا ملے میں آخری معیار نہیں ہے ، جن کو کی کیسی کی کردی کی کو کر نے مقل کو کر بی کھائی تیں۔

#### تاریخ حفاظت قر آن

قرآن کریم چونکہ ایک بی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوااس لئے میمکن نہیں تھا کہ شروع بی ہے اسے کتا بی شکل دیکر محفوظ کرلیا جائے ، چنا نچہ ابتداءاسلام میں قرآن کی حفاظت کے لئے سب سے زیادہ زورحافظہ پر دیا گیا ،گر چونکہ محض حفظ کی صورت میں نسیان کا امکان رہتا ہے اس لنے حفظ کے ساتھ ساتھ کتابت کا بھی اہتمام کیا گیا۔

جمع وہزتیب کا کام بھی آپ ﷺ کی ہدایت اور نگرانی میں ہور ہاتھا، ایسانہیں تھا کہ سحابہ کرام کیف مااتفق جہاں چاہالکھودیا، مثلاً جب غیر اولی المضور کے الفاظ نازل ہوئے تو آپ ناتھ گئی نے نصرف پیرکہ فورا قلمبند کرنے کا حکم فر مایا بلکہ پہمی فر مایا کداس کوفلاں آیت کے بعد لکھو، چنانچے آنخضرت نیکھٹی کے وصال کے بعد سلسدہ وکی بند ہوالیکن اس وقت آپ میں ناتھ کی موجود گی میں سلسلہ وہی جاری رہنے کی وجہ ہے درمیانی اضافوں کی گنجائش تھی اس لئے کتا لی شکل میں نہتھا۔

علامة تسطل نی فرماتے ہیں وقد کان القرآن مکتوباً فی عهده صلی اللّٰه علیه وسلم لکن غیر مجموعة فی موضع و احد یعنی قرآن آپ ﷺ کے عہد میں مکمل طور پر لکھا جاچکا تھا البتہ یکچاتمام سورتوں کی شیراز ہ بندی نیس تھی۔

#### حضرت ابوبكرصد بق دَضِكَا مُلْهُ لَنَهُ لَا يَعَالِكُ كَعَهِد مِينَ تاريخُ حَفَا ظت قر آن

حضرت ابو بکرصد میں تفقان فرقان فرقان فرقان فرقان میں ماہ کے مقام پر مدتی نبوت مسیمة الکذاب ہے ایک خول رہز جنگ ہوئی جس میں تقریباً ہارہ سوسلمان شہید ہوئے ان میں سات سوتھا ظاور قراء بھی شہید ہوئے ، حفاظ قرآن کی اس کشر تعداد کے شہید ہوجائے ہے سیدنا حضرت عمر فاروق تعظیمات کوشد بداند شرائی ہوا کہ میں ایسانہ ہو کہ آئیرہ جنگوں میں ہاتی حفاظ بھی شہید ہوجائے میں اوراس دولت ہے امت محروم ہوجائے ، چنا نچے حضرت عمر فاروق تعظیمات عمر فاروق تعظیمات عمر فاروق تعظیمات کے مسلسل اصرارا درخو دورو فکر کرنے کے نتیجی کی جب ہے آخر کار حضرت ابو بکرصد ایل کو بھی اس مسئلہ میں شرح صدر ہوگیا اور آپ تیارہ و گئے ، چنا نچے آپ کی صالح نو جوان ہیں اور آپ تیارہ و گئے ، چنا نچے آپ کے مسلسل اصرارا درخو دورو فکر کرنے کے نتیجی کی عب خدمت عبد ہوئے آخر کار حضرت ابو بکر صد ایل کو بھی اس مسئلہ میں شرح صدر ہوگیا اور آپ تیارہ و گئے ، چنا نچے آپ کے حضرت زید میں بھی یہ خدمت خابت و خالف فلائ گئالے کو جوان ہیں اور آپ تیارہ و گئے میں بھی ہو حضرت ابو بکر و خالف فلائ کے باس ان کی وفات تک ربا، آپ کے بعد دھن تکمل اخوالے کے باس ان کی وفات تک ربا، آپ کے بعد دھن تکل میں ایک مصدرت حفصہ دھی دہ میں میں تھی جو کہ تو تک بیار با دراس کی تصد ایل مقدرت عمر حضرت عمر و خالف تعلی تا کے اطراف و جوان بیں بھی جو دی گئیں۔

#### حفاظت قرآن وعهدعثماني

جب اسلامی فتو حات کا سلسلہ دراز ہوااور بکٹر ت اہل تجم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے جن کی مادری زبان عربی نہونے کی وجہ ہے ان میں عربی حروف کا سیجے تلفظ اور ادائیگی عمو مانہیں پائی جاتی تھی ،اس کے علاوہ عرب کے مختلف قبائل میں لب ولہجہ کا اختلاف بکٹر ت موجود تھا، ابن قتیہ ان اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کے قبیلہ بنی ہدیل (حقسی حین) کو عبّن پڑھتے ہیں، اور بنواسد تعلمون کسرہ تا کے ساتھ تِعلمون پڑھتے ہیں اور کیمی اُن کے بجائے عُن اور سین کی عبد تا پڑھتے ہیں، چنا نچہ سورہ کا سی کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، دب السفات صلك السفات الله المغات چنا نچہ به عثانی میں آرمینیا اور آ ذربا نیجان کی فتح کے وقت شام وعراق کی فوجیں ایک جگہم ہو کمیں تو ان کی قراءت میں تشویشنا کے حد تک اختلاف پایا گیا ہرایک اپنی قراءت میں تشویشنا کے حد تک اختلاف پایا گیا ہرایک اپنی قراءت کو دوسرے سے اصح قرار دیتا تھا، حضرت حذیفہ وَحَاللهُ اَنْهُ اَلَیْنَ کُو اس صورت حال سے آگاہ کیا اور اس کی طرف توجہ مبذول فربانے کے لئے کہا، حضرت عثمان وَحَاللهُ مَنْ اَنْ حَدِرت عَنْ اَنْ وَحَاللهُ مَنْهُ الْحَالَةُ کُو اس صورت حال سے آگاہ کیا اور اس کی طرف توجہ مبذول فربانے کے لئے کہا، حضرت عثمان وَحَاللهُ مَنْ اَنْ خَدَاللهُ مَنْ اَنْ اَنْ جَدِرت عَنْ اَنْ وَحَاللهُ مَنْ اَنْ اِنْ اللهُ مَنْ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کُلُونِ مُنْ اَنْ جَدِرت عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مِن الله الله الله کہ الله الله کہ الله کہ کہ الله کہ کہ الله کہ کہ اس کا میں مقرر فرمایا۔

الحارث وَحَاللهُ مَنْ اللهُ کُلُونِ کُلُونِ

اس کام کی تکمیل کے بعد مشہور تول کے مطابق اس کے پانچ نسخے لکھے گئے یہ نسخے مکہ، مدینہ، شام، بھرہ اور کوفہ روانہ کئے گئے، ایک نسخہ خود حضرت عثمان مُؤخَافِلَهُ مَغَالِظُنُ نے اپنے پاس رکھا اس نسخہ کو مصحف امام کہا جاتا ہے، اس طرح نسخوں کی تعداد چچے ہوجاتی ہے، بعض حضرات نے نسخوں کی تعداد آٹھ بتائی ہے، ساتواں بحرین اور آٹھواں یمن روانہ کیا گیا، مذکورہ نسخوں کے علاوہ تمام دیگر نسخے معدوم کردیئے گئے۔

#### ایک غلط ہمی اوراس کااز الہ

عام طور پر بیمشہور ہے کہ موجودہ قرآن حضرت عثمان غنی دَهِ عَلَائِنَا کُا جَمْع کردہ ہے، حضرت عثمان غنی دَهِ عَلَائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنِ کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَائِ کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَائِ کُنائِنَائِ کُنائِنَائِ کُنائِنَا کُنائِنَائِ کُنائِنَائِ کُنائِکُ مِن کُنائِنَائِ کُنائِکُ مِن کُنائِنَائِ کُنائِکُ مِن کُنائِکُ مِن کُنائِنائِ کُنائِکُ کُنائِکُ کُنائِکُ کُنائِکُ مِن کُور کُنائِم کُنائِکُ مُنائِکُ مِن کُنائِکُ مُنائِکُ مِن کُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مِن کُنائِکُ مِن کُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مِن کُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مِن کُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِکُ کُنائِکُ مُنائِکُ مُنائِ

## وحی کی اقسام

### 🛭 وحی قلبی

اس شم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو سخر فر ما کراس میں کوئی بات ڈالدیتا ہے،اس قسم میں نہ فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ کا اور نہ دیگر حواس کا،لہٰذااس میں کوئی آ واز نبی کونبیں سنائی دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں

≤ (مَنزَم ہِبَلشَ لِا) ≥ -

جا گزیں ہوجاتی ہے،اورساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوجا تاہے کہ یہ بات اللّٰہ کی طرف سے آئی ہے، یہ کیفیت بیداری میں بھی ہوسکتی ہے اورخواب میں بھی ، چنا نچہا نبیاء پلیبلانیا کا خواب بھی وحی ہوتا ہے،حضرت ابراہیم علاج لائلانا کا کواپنے بیٹے اساعیل علاج کا اللہ کا کو ذرج کرنے کا حکم اسی طرح و یا گیا تھا۔

#### کلام باری

اس دوسری شم میں باری تعالی براہ راست رسول کواپی ہم کلامی کا شرف عطافر ما تا ہے اس میں بھی کسی فرشتہ کا والے انہیں ہوتا کر اس میں نبی کوآ واز سنائی ویتی ہے، یہ آ واز مخلوقات کی آ واز ہے بالکل مختلف ایک بجیب وغریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا دراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں ، جوا نبیاءاس کو سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں ، یشم وحی کی تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لئے حضرت مولیٰ عظیم کا الافلائ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قر آن کریم کا ارشاد ہے وَ کَلَّمَ اللَّهُ مُوسِنی مَکُلِیْمًا (النساء) اور اللہ نے مولیٰ سے خوب باتیں کیں۔

#### وحى ملكى

اس تیسری تسم میں الدتعالی اپنا بیغام کی فرشتے کے ذریعہ نبی تک پہنچا دیتا ہے، بعض اوقات بیفر شتنظر نہیں آتا ، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی انسانی شکل میں سامنے آکر پیغام پہنچا دیتا ہے اور بھی الیبا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ نبی کواپئی اصل صورت میں نظر آجائے مگر الیبا شاذ و نا در ہی ہوتا ہے، قر آن کریم نے وحی کی انہی تین قسموں کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فر مایا ہے مَاکَ اِنَّ لِبَشَرِ آنَ یُکُلِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحَیّا اَوْ مِنْ وَّرَ آئِ حِجَابِ اَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوْ حِی بِاذَنِهِ مَا یَشَا ءُ رَالسُوری ) ''کی بشرے لئے یمکن نہیں کہ اللہ اس سے (روبرو) بات کرے مگر دل میں بات ڈال کریا پر دے کے چھے ہے یا کسی پیغام سر (فرشتے ) کو بھی کر جواللہ کی اجازت سے جواللہ جا ہتا ہے وحی نازل کرتا ہے''۔

اس پیغام سر (فرشتے ) کو بھی کر جواللہ کی اجازت سے جواللہ جا ہتا ہے وحی نازل کرتا ہے''۔

اس بیغام سر (فرشتے ) کو بھی کر جواللہ کی اجازت سے بیما فتم یعنی وجو قلبی مراد سے اور مرد سے کہ پیچھ سے مراد دوسری فتم

اس آیت میں و حیًا (دل میں بات ڈالنے) ہے بہاقتم یعنی دی قلبی مراد ہے،اور پردے کے پیچھے ہے مراد دوسری قتم یعنی کلام البی اور پیغامبر بھیجنے سے مراد تیسری قتم یعنی وجی ملکی ہے۔

#### وحى اورا يحاء ميں فرق

وحی اورا پیجاء، لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی ہے کوئی اشارہ کردینا خواہ وہ اشارہ کسی بھی طریقہ سے ہو، چنانچہائی معنی میں حضرت زکر یا علاق کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے فئے خبر َجَ عَلَی قَوْمِ ہِنَ الْمِحْوَابِ فَاَوْ خَی حضرت زکر یا علاق کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے فئے خبر َجَ عَلَی قَوْمِ ہِنَ الْمِحْوَابِ فَاَوْ خَی اللّٰهِ مِنْ الْمِحْوَابِ فَاَوْ خَی اور اللّٰهِ مِنْ الْمُحْدَةَ وَعَبَينًا ظاہر ہے کہ اشارہ کا مقصد مخاطب کے ول میں کسی بات کا ڈالنا ہوتا ہے ، اُس کئے وحی اور

ا یحاءول میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعال ہونے لگائے، چنا نچو قر آن کریم کی متعدد آیات میں یہ معنی مراد ہیں. مثلاً وَاَوْ حٰی رَبُّكَ اِلَی النَّحٰلِ اور وَ إِنَّ الشَّیاطِیْنَ لَیُوْ حُوْنَ اِلَیْ اَوْلِیاۤ ئِهِمْ لِیُجَادِلُوْ کُفراور وَاَوْ حَیْنَاۤ اِلٰی اُمّ مُوسْی اَنْ اَرْضِعِیْهِ مَدُورہ تمام آیات میں ایجا ، لغوی معنی میں ہے۔

#### وحی کے اصطلاحی معنی

وجی کی اصطلاحی تعریف ہیہ ہے گلام اللّٰ ہو الْمُنْزَّلُ عَلَی مَبِی مِّن انْبِیآنِله، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وحی اسپنے اصطلاحی معنی میں اتنامشہور ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال پنیمبر کے سواکسی اور کیلئے درست نہیں، حضرت علامہ انورشاہ کشمیر کو تیمکا لائمائعکالیٰ فر ما ہتے ہیں کہ وحی اور ایجاء دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں تھوڑا سافرق ہے، ایجاء کا مفہوم عام ہے، انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈ النابھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، البذا پر لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس کے برخلاف وحی صرف اس البها م کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایجاء کا استعمال انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لئے کیا ہے لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء ہے۔ کسی اور کے لئے استعمال نبیبی فرمایا۔

(علوم الفرآن)

#### سمکی اور مدنی آیات

آپ نے قرآن کریم کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کی سورت کے ساتھ کی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔

اکثر مفسرین کی اصطلاح میں کئی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بغرض جمرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے پہلے نازل ہوئی ، بعض لوگ کی ومدنی کا مطلب یہ بچھتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ کسی بنازل ہوئی وہ مدنی ، مگر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ مطلب درست نہیں ہے ، اس لئے کہ گئی آئیتیں ایسی جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہو کسی ، بیکن چونکہ جمرت سے پہلے نازل ہو گئی اور شاہر معراج کے دوران نازل ہونے والی آیات الیم ہی ہیں ، جو چکیں تھیں اس لئے انہیں کئی کہا جاتا ہے چنا نچہ منی وعرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران نازل ہونے والی آیات الیم ہی ہیں ، جس کہ دوران مونی ہیں کہ است کی دوران مونی ہیں ، اس طرح بہت کی دہ آیات جو جمرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ، اگر چہ مکہ یا مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہیں مگران کومدنی ہی کہا جاتا ہے۔

علما تیفسر نے مئی اور مدنی سورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض الی خصوصیات بیان فر مائی ہیں جن سے بادی النظر میں یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ سورت کی ہے یا مدنی ، اس سلسلہ میں بعض تو اعد کلی ہیں اور بعض اکثری ، تو اعد کلیہ یہ ہیں :

معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ سورت کی ہے یا مدنی ، اس سلسلہ میں بعض تو اعد کلی ہیں اور بعض اکثری ، تو اعد کلیہ یہ ہیں :

### سمکی مدنی آیتوں کی خصوصیات

- ہروہ سورت جس میں گلا آیا ہے وہ کل ہے، پہلفظ پندرہ سورتوں میں ۳۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور بیساری آیتیں قر آن کریم کے نصف آخر میں ہیں۔
- وہ ہورت کہ جس میں کوئی تجدہ کی آیت آئی ہے تکی ہے (بیداصول حنفیہ کے مسلک پر ہے) کیونکہ ان کے خرد کیک سورہ جج میں تعدہ ہے اور وہ مدنی ہے، لہذا وہ اس قاعدہ ہے مشنیٰ ہوگئی۔ موگئی۔
  - 🕝 سورة بقره کے سواہر وہ سورت کہ جس میں آ دم علی اللہ اللہ اللہ کا واقعہ آیا ہے تک ہے۔
    - 🕜 ہروہ سورت کہ جس میں جہاد کی اجازت یااس کے احکام ندکور ہیں مدنی ہے۔
- ک ہر وہ سورت کہ جس میں منافقین کا ذکر ہے مدنی ہے، بعض حضرات نے اس قاعدہ ہے سورۂ عنکبوت کومشنیٰ کیا ہے۔ لیکن تحقیق پیر ہے کہ سورۂ عنکبوت بحثیت مجموعی کمی ہے ، مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں۔

### مندرجه ذيل خصوصيات اكثرى بين كلي نهيس

- کی کمی سورتوں میں عموماً یَا یُھا النَّاسُ کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے اور مدنی سورتوں میں یَا یُھا الَّذِینَ آمَنُوْا کے الفاظ ہے۔
  - 🕜 سمَى آيات عمو مأحيهو ٹي حيمو ڻي اورمخضر ہيں۔
- کی آیات زیادہ تر تو حید، رسالت، آخرت کے اثبات اور حشر ونشر کی منظرکشی، آنحضرت ﷺ کوصبر وتسلی کی تعلقی اور حشر کی منظرکشی ، آنحضرت ﷺ کوصبر وتسلی کی تعلقی اور کی منظر کی منظر کی سورتوں کے۔ تعلقی اور کی منظر کی سورتوں کے۔ تعلق کا میں اور کا میں احکام کم بیان ہوئے ہیں بخلاف مدنی سورتوں کے۔
  - 🕜 کمی سورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں ہے ہے اور مدنی سورتوں میں اہل کتاب اور منافقین ہے۔
    - 🙆 کمی سورتوں کا اسلوب زیادہ پرشکوہ ہے۔

# قرآن کریم کے متعلق مفیداعدادوشار

| offer      | 1.3        | 110   | سورتين    |
|------------|------------|-------|-----------|
| rgoar      | <i>(1)</i> | ۵۳۰   | ركوعات    |
| ۸۸۰۴       | چين        | 7717  | آيات مدنى |
| 1441       | مدات       | 4771  | آيات مکی  |
| ١٢۵٢       | تشديدات    | 4773  | آیات بصری |
| MAKGI      | نقطع       | 4774  | آيات شائ  |
| m 4 m H 19 | حروف       | 228F9 | كلمات     |

# تاریخ نزول قرآن

قر آن کریم کلام البی ہے جو کہ ازل ہی ہے اوج محفوظ میں موجود ہے، قر آن گریم کا ارشاد ہے بَسُلْ هُوَ قُرْ آنْ مَجیدٌ هَیٰ لَوْحٍ مَّخْفُوظِ بلکہ بیقر آن مجید ہے جولوح محفوظ میں موجود ہے، قر آن مجید کا نزول او یا محفوظ ہے دوم تبہ بواہ با کیہ مرتبہ یہ پورے کا بورا آسان دنیا کے بیت العزب میں نازل کردیا گیا تھا، (بیت العزب کو بیت المعور بھی کہتے ہیں) اور یہ تعبہ اللہ سے کاذات میں آسان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، بینزول البلہ القدر میں ہوا تھا، بھر دومری مرتبہ آخضرت بھی تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتار ہا، یباں تک کے سام سال میں اس کی تعمیل ہوئی، اس پر تقریباً اتفاق ہے گرقر آن کریم کا دومرا تدریجی ترول ای وقت شروع ہواجب کہ آخضرت بھی تھے تول کے دومرا تدریجی ترول اس وقت شروع ہواجب کہ آخضرت بھی تھے تول کے دومرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہواجب کہ آخضرت بھی تاریخ تھی اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں مطابق لیا تاریخ تھی اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں مطابق لیا تاریخ تھی اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہی جاسکتی بعض روایات سے درمضان کی میں داور بعض سے اندیس اور بعض سے متائیس شب معلوم ہوتی ہے۔

## سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت

صیح قول میہ ہے کہ قرآن کریم کی سب ہے پہلی جوآ بیتی آپ ﷺ پرنازل ہو کمیں، وہ سورۂ علق کی ابتدائی آ بیتیں تھیں جو عار حراء میں نازل ہوئمیں، حضرت نا کشہ دَضِحَالقَائلَةُ عَلَاظَافُا فر ماتی ہیں کہ آپ ﷺ پرنزول وی کی ابتداء تو ہے

﴿ (رَمِّزُم بِبَالشَرِنَ ) ع

خوابوں ہے ہوئی تھی ،اس کے بعد آپ بیٹی کوخلوت میں عبادت کا شوق پیدا ہوا ، اور اس دور ان آپ بیٹی غار حراء میں کئی گئی راتیں گذارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے ، یبال تک کدایک روز ای غار میں آپ بیٹی کے پاس اللہ کی جانب ہے فرمایا میں پڑھا ہوائییں ہول ،اس کی جانب ہے فرمایا میں پڑھا ہوائییں ہول ،اس کے بعد فرختے نے آپ بیٹی کا واس زورہ د وبایا کہ مشقت کی انتہا ہوگئی ، فرضیکہ ای طرح آپ بیٹی کے ساتھ تین مرتبہ کے بعد سورہ علق کی ابتدائی آ بیتیں نازل فرما کیں ، آپ بیٹی اس واقعہ ہے ، بہت فوف زوہ ہوگئے تھے اور خوف کی وجہ ہے آپ بیٹی کا دل زور زور ہے دھڑک رہاتھا ، جب آپ بیٹی گھر پہنچ تو حضرت خدیجہ نے مایا ذرقی کی وجہ ہے آپ بیٹی کا دل زور زور ہے دھڑک رہاتھا ، جب آپ بیٹی گھر پہنچ تو حضرت خدیجہ نے مایا ذرقی کی درمیان نظر آبا وراس نے سورہ مدر کی آبیت سال کے بعد بھر وہی فرشتہ جوغار حراء میں آبا تھا آپ بیٹی کو آسان وز مین کے درمیان نظر آبا اور اس نے سورہ مدر کی آبیا ت

# التفسير لغةً واصطلاحًا

تفسير لغةً، الكشف و الإبانة. تفسير اصطلاحًا، علم يُبلحثُ فيه عن احوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بحسب طاقة البشرية بهل قيري علم قراءت فارج بوگياس لئے كملم القراءت ميں ضبط الفاظ اوركيفيت اداء ہے بحث بوتی ہے، اور بحسب طاقة البشريه كى قيد كا اضافه ال بات كو بيان كرنے كے لئے ہے كه متشابهات اور اللہ تعالى كى واقعی اور فس الامرى مراد كے عدم علم علم تفسير ميں كوئی خرابی واقع نہيں ہوتی۔

# تفسيروتاويل ميں فرق

تفسیر کاعلم واوراک صرف نقل ہی ہے ہوسکتا ہے، جب کہ اسباب نزول، اور تاویل کاعلم وادراک قواعد عربیہ ہے بھی ہوسکتا ہے، ابنداعلم تاویل، ان علوم میں ہے ہے جن کا تعلق درایت ہے ، نیز تاویل چند محتملات میں ہے سے آئی احتمال کو، احتمال خطاء کے ساتھ ترجیح دینا ہے، اورتفسیر حتمی اورقطعی طور پر یہ بیان کرنا ہے کہ اس لفظ سے اللہ تعالی کی یہی مراد ہے۔ (حسل، ملحضا) موضوع: القرآن من حدیث دلالتہ علی مراد الله تعالی.

عُرضٌ: ألاهتِداء بهداية الله تعالى والتَّمسُّك بالعروةِ الوثقيٰ والوصول الى السعادة الابدية.

#### ترجمة الإمامين الهمامين الجليلين

الشيخ محمر بن احمد جلال الدين المحلى ، والشيخ عبدالرحمن بن اني بكر جلال الدين السيوطي رَحِمَّهُ كَالقَامُ مَّعَالِكَ.

بلا شبدان دونو *ن حضرات کی ذ*ات گرامی اینے زمانه میں یگانه روز گارتھی ،ایسی عبقر می خصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں :

سالها در کعبه وبت خانه می نالد حیات تاز برم عشق یک دانائے راز آید برول

ہزاروں سال نرگس اپنی ہے نوری ہے روتی ہے ۔ بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا

یوں تواس عالم ہست وبود و جہانِ رنگ و بومیں بے ثار قابل فخرسپوت جنم لیتے ہیں 'میکن ان میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جوسینۂ کیتی پرنقش دوام چھوڑ کر جاتے ہیں ،ان ہی خوش نصیب اور قابل مبارک با دا فراد میں ہے دونوں صاحب حبلالین بھی ہیں۔

اگر چہان حضرات کے تذکرہ وتعارف کی چندال ضرورت نہیں اسلئے کہ عیاں را چہ بیاں، بلکہ بیتو سورج کو چ<sub>ی</sub>ا ٹ د کھانے کے مترادف ہے مگر چونکہ ترجمہ نویس کا طریقہ اسلاف وا کابرے چلا آ رہاہے ،ای کے پیش نظراحقر بھی انگلی کٹا کر شهیدوں میں شامل ہونا حیا ہتا ہے۔

ابتداءصاحب جلالین نصف ثانی ہے کرتا ہوں اس لئے کہ موصوف کو تقدم زمانی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نصف اول علامه سيوطي كے استاذ ہونے كا بھى شرف حاصل ہے۔

# صاحب جلالين نصف ثاني

# نام ونسب

آپ کا نام محمداور والدمحتر م کا نام احمد ہےاور جلال الدین لقب ہے،سلسلہ نسب اس طرح ہے محمد بن احمد بن محمد بن ابرا جیم بن احد بن ہاشم بن شہاب بن کمال الانصاری محلی مصرے ایک شہرمحلۃ الکبریٰ کی طرف منسوب ہیں۔

# سن پیدائش ووفات

آپ ماہ شوال ۹۱ سے میں مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں پیدا ہوئے اور ۸۲ میں ۱۵ ررمضان المبارک بروز شنبہ بوفت صبح رحلت فر مائی ،آپ نے ۳ سے سال عمر پائی ، ہاب النصر میں اپنے آ باء واجدا دیے قریب مدفون ہوئے۔

# تخصيل علوم

قر آن کریم کے حفظ نے فراغت کے بعد آب نے چندابتدائی کتابیں مقامی اسا تذہ سے پڑھیں اور فقہ علامہ بیجوری ، جلال بلقینی ، ولی عراقی سے پڑھیں ، اور نحوشہا ہجیمی اور شمس شطعو نی ہے اور فرائنس وحساب ناصر الدین بن انس مصری حفی ہے اور منطق ، جدل ، معانی ، بیان ، عروض ، بدر محمود اقصرائی سے اور اصول دین وتنسیر علامہ شمس بساطی وغیرہ سے حاصل کئے ، ان حضرات کے علاوہ دیگر اساطین علم کے حلقہ درس میں حاضر ہوکر استفادہ کیا ، اولا آپ نے کپڑے کی تجارت اختیار کی ، ایک مدت تک کپڑے کی تجارت کرتے رہے ، اس کے بعد ایک شخص کو قائم مقام بنا کر خود درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور ایک خلق کئیر نے آپ سے تصیل علم کیا ، آپ پر عہد ہو قضا ، بھی چیش کیا گیا گیا گرا ہو باز کارفر مادیا۔

# آپ کی تصانیف

آپ کی متعدد تصانف ہیں جن میں جمع الجوامع ، جلالین نصف ٹانی بری اہمیت کی حامل ہیں ، آپ نے تفسیر کی ابتداء سورۃ کہف سے فر مائی ۔ نصف ٹانی مکمل کرنے کے بعد نصف اول سے صرف سورۂ فاتحہ ہی کی تفسیر کرپائے تھے کہ تمر نے وفا نہ کی اور اس دار فانی سے دار جاود انی کی طرف رحلت فر ماگئے (إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاجِعُونَ) بقید نصف اول کی تحمیل آپ کے شاگر در شید علامہ سیوطی عبدالرحمٰن بن افی بکرنے کی ۔

# صاحب جلالين نصف اول

# نام ونسب

نام عبدالرحمن بن ابی بکر محر کمال الدین ، لقب جلال الدین ، کنیت ابوالفضل ہے ، بورانسب اس طرح ہے ، عبدالرحمٰن بن ابی کبر محد کمال الدین ، بن عثمان فخر الدین بن ناظر الدین الاسیوطی ، سیوط کی طرف منسوب بیں ، جس کواسیوط بحص کہتے ہیں ، سیوط دریائے نیل کے مغربی جانب ایک شہر ہے ، یہی محلّہ خضریہ ہے جوسوق خضر کے نام سے مشہور ہے ، کیم رجب کہتے ہیں ، سیوط دریائے نیل کے مغربی جانب ایک شہر ہے ، یہی محلّہ خضریہ ہے جوسوق خضر کے نام سے مشہور ہے ، کیم رجب ۸۴۹ مد بعد مغرب تولد ہوئے ، اپنے عہد کے نہایت با کمال ائم فن میں ہے تھے۔

# تخصيل علوم

آپ صغری بینی پانچ سال سات ماہ کی عمر میں ہی سائۂ پدری ہے محروم ہوگئے تھے،حسب وصیت والد ماجد، چند ہزرگوں کی سر پریتی میں دہے ،جن میں شخ کمال ابن الہمام حنی بھی تھے،موصوف نے آپ کی طرف پوری توجہ فر مائی ، چنا نچہ آٹھ سال ہے کم عمر میں قر آن کریم کے حفظ سے فراغت حاصل کر لی ،این کے بعد آپ نے منہائ الاصول ،الفیہ ابن ما لک و غیر ہ کتا ہیں ﴿غَظُ کُیس ، شُخ بِمُس سراجی اور شخ شمس مرز بانی حنی ہے بہت می دری اور غیر دری کتا ہیں پڑھیں ،ان کے ملاو ہ بھی بہت ہے اسا تذ وً علم وفن کے حلقۂ درس میں شرکت فرمائی۔

# ایک غلطی کاازاله

بعض تذکرہ نگاروں نے لکھاہے کہ علامہ سیوطی حافظ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد ہیں، مگریہ تاریخ کی روسے درست نہیں ہے اس کئے کہ اصحاب تاریخ کی بیصراحت موجود ہے کہ حافظ ابن حجر کی وفات ۸۵۲ھ میں ہوئی ہے، اور علامہ سیوطی کی عمر صرف تین سال ہے، خلامر کی پیدائش ۸۴۹ ھیں ہے، اس حساب سے حافظ ابن حجر کی وفات کے وقت علامہ سیوطی کی عمر صرف تین سال ہے، خلامر میں تلمذ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

#### درس وتذريس اورا فناء

محتصیل علوم و تکمیل فنون کے بعد • ۷۸ھ میں افتاء کا کام شروع کیا اور ۴۷۸ھ سے املا میں مشغول ہوگئے ، آپ نے حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ تق تعالیٰ نے مجھے سات علوم تفسیر ، حدیث ، فقہ نمح ، معانی ، بدیع میں تبحر عطافر مایا ہے ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نئے کے موقع پر آب زمزم پیااور یہ دعاکی کہ فقہ میں شیخ سراج الدین بلقینی کے رتبہ کواور حدیث میں صافظ ابن مجر کے مرتبہ کو بہنچ جاؤں۔

آ پاپ نے زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے دولا کھ حدیثیں یادیں، اورا گرمجھے
اس سے بھی زیادہ ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا، چالیس سال کی عمر میں قضاء وافقاء وغیرہ سے سبکدوش ہوکر گوشہ نتینی اختیار کرلی،
اور ریاضت وعبادت، رشد وہدایت میں مشغول ہو گئے، آپ کے زہد وقناعت کا پیالم تھا کہ امراء اور اغنیاء آپ کی خدمت میں
آتے اور قیمتی قیمتی ہدایا وتھا نف چیش کرتے مگر آپ قبول نہ فرماتے، سلطان غوری نے ایک خصی غلام اور ایک ہزار اشر فیاں آپ کی خدمت میں بھیجیں، آپ نے اشر فیاں واپس کر دیں، اور غلام آزاد کرے آپ ظیم تھی تا کہ کے خراہ مہار کہ کا خادم بنا دیا۔

< (نَصَزَم بِبَلشَرِد) ><

آپ صاحب کشف وکرامات بزرگوں میں سے تھے ، طی الارض کی کرامت آپ کی بہت مشہور ہے، بقول آپ کے آپ نے آپ نے نبی کریم ﷺ کی ستر مرتبہ خواب میں زیارت فرمائی۔

## علمی خد مات:

بقول داؤد مالکی آپ کی تصانیف کی تعداد پانصد ہے بھی متجاوز ہے، آپ کی تصانیف میں سب ہے پہلی تصنیف شرح استعاذ ہ وبسملہ ہے، علوم القرآن پرآپ کی تالیف' الا تقان فی علوم القرآن' نہایت اہم اور مشہور کتاب ہے۔

#### وفات

آپ نے وفات ہاتھ کے ورم میں مبتلا ہو کر جمعہ کی آخری شب ۱۹ رجمادی الا ولی ۹۱۱ صیب پائی إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

# تفسيرجلا لين

فن تغییر کی ایک مختصر مگر جامع تغییر ہے اگر اس کوقر آن پاک کاعر بی ترجمہ کہا جائے تو نامنا سب نہ ہوگا،قر آنی اورتغییر کی الفاظ سور ہ کد ترتک تقریباً برابر ہیں اس کے بعد قرآنی کلمات سے تغییری کلمات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ تغییر جالین کو بے وضو چھونا جائز ہے، یتغییر چونکہ دو ہزرگوں کی ہے اور ان دونوں ہی کالقب جلال الدین ہے اس کئے اس کتاب کا نام جلالین رکھا گیا ، بعض اوقات نصف اول و ثانی کے مفسر کی تعیین میں اشتباہ ہوجا تا ہے، اس کے یا در کھنے کی آسان شکل ہے ہے کہ سیوطی کے شروع میں سین ہے اور محلی کے شروع میں میم ہے اور سین حروف تہی کی ترتیب کے اعتبار سے مقدم ہے اور میم مؤخر ، لہٰذا جس کے شروع میں سین ہے اس کا حصد مقدم ہے اور جس میں میم ہے اس کا مؤخر۔

# جلالین کے مآخذ

شیخ موفق الدین احمد بن حسن بن رافع کواشی نے دوتفسیریں لکھی ہیں ، ایک کبیر جس کوتبھر ہ کہتے ہیں اور دوسری صغیر جس کو شیخ موفق الدین احمد بن الدین اور دوسری صغیر جس کو تنظیم میں اسلامی کہتے ہیں ، شیخ جلال الدین سیوطی نے بھی اس پراعتماد کیا ہے ، مگر اس کے ساتھ تفسیر وجیز اور تفسیر بیضادی اور ابن کشیر بھی چیش نظر رہی ہیں ۔

# جلالین کےشروح وحواشی

- 🕡 جمالین ،ملانورالدین علی بن سلطان محمدالبروی المشہو ربملاعلی قاری الہتوفی ۱۴ و اھا بہت عمدہ حاشیہ ہے۔
  - 🕜 قبس النيرين يا ٩٥٢ ه کي تاليف ہے۔
  - 🖝 مجمع البھرین ومطلع البدرین ،جلال الدین محمد بن محمد کرخی کی کئی جلدوں میں ہے۔
- کا کمالین شیخ سلام الله بن شیخ الاسلام بن عبدالصمدالهتونی ۱۲۲۹ه کی ہے بیشنخ عبدالحق محدث دہلوی ریخمٹائنڈہ نعالئ کے احفاد میں سے بیں ، ان کے علاوہ اور بھی حواشی وشروح بیں چونکہ استیعاب مقصد نہیں اس لئے ان بھی چند کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے۔

محمد جمال بلندشهری متوطن میریشه استاذ دارالعلوم دیو بند ۱۲رذی الحجه ۱۳۲۲ها همطابق ۲۵رفر وری۲۰۰۲ء

#### يسمر الله الرَّحْمِن الرَّحِيرِ ٥

الحمد لله حمدًا مُوافيًا لِنِعَمِهِ مُكافيا لمزيده. والصَّلوةُ والسَّلامُ على سيّدنا محمد واله وصحبه وجنوده.

اما بعد! فهذا ما اشتدت اليه حاجة الراغبين في تَكمِلَةِ تفسيرِ القرانِ الكريمِ الذي الفه الامامُ العلامةُ المحققُ المدققُ جلالُ الدّين محمد بن احمد المحلّى الشافعي رحمة الله عليه وتَتْمِيْمِ مافاتَه وهو من اول سُورة البقرة التي اخر سورة الإسراءِ بتَتِمّةٍ على نَمُطِه مِن ذِكرِ ما يُفْهَمُ به كلام الله تعالى والإعتمادِ عَلَى ارجح الاقوال وإعرابِ ما يحتاج اليه وتنبيهِ على القراات المختلفةِ المشهورةِ على وجهٍ لطيفٍ وتعبير وجيز وتركِ على التطويل بذكر اقوال غير مرضية واعاريبَ مَحَلَّمًا كتب العربية والله السألُ النفعَ به في الدنيا واحسنَ الجزاء عليه في العقبي بِمَنّه وكرمه.

#### ترجمه خطبة جلالين نصف اول

#### بِسَمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِم اللهِ المِن المِن

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اس کی ( بالفعل ) موجود نعمتوں پراور ( آئندہ حاصل ہونے والی ) روز افزول نعمتوں پر ،اور درود وسلام ہو ہمارے آقامحمد ﷺ اور آپ کے آل واصحاب پراور آپ کے مدد گاروں پر۔

حروصلوٰ ہے بعد پس (عرض) یہ ہے وہ (معہو دِزہنی) جس کے بارے میں خواہشمندوں کی حاجت شدید تر ہوگئی، وہ قر آنِ
کریم کی اس تفسیر کی تکمیل کے بارے میں ہے کہ جس کوا مام علامہ محقق جلال الدین محمد بن احمد انحلی الشافعی رَحِمَّ کلاللهُ اَعَالَیٰ نَے
تالیف فر مایا، اورخواہشمندوں کی حاجت اس (حصہ) کی تکمیل میں شدید تر ہوگئی جس کو (علامہ محلی رَحِمَّ کلاللهُ اَعَالَیٰ) بایہ تکمیل کونہ
پہنچا سکے، یعنی سور وُ بقر و سے سور وُ امراء کے آخر تک، ایسے تمہ کے ذریعیہ تکمیل میں جو (علامہ محلی ) بی سے طرز پر ہواوروہ (طرز)

اس چیز کاذکر کرنا ہے جس سے فہم کلام اللہ نصیب ہو،اور قول را بچ پراعتا دکرنا ہے،اور (صرف) معروف ومختلف قرا ہتوں پرلطیف پیرا بیاور مختصرا نداز میں تنبید کرنا ہے غیر مقبولہ اقوال کوذکر نہ کر کے ،اورغیرضروری اعراب کونظرا نداز کر کے تطویل کوئرک کرنا ہے. اس لئے کہ اس کے مواقع عربی (مثلاً نحو،معانی وغیرہ) کی کتابیں ہیں ،اور میں اس عمل ( جھیل ) کے ذریعہ دنیا میں نفع کا طالب اور آخرت میں اس کے احسان وکرم کے طفیل میں بہتر جزاء کا امید وارجوں۔

# يَجِفِيق الْرَيْثِ لِيسَهِينَ الْوَلَفِيلِيدُ الْوَلِينَ الْمُؤْفِولِدِنَ

يَنِيُّوْالَى : علامه سيوطى رَحِّمُ للفَلْفَقَالَ فَيْ حَمْدَ كَ إِقْيهِ طَرِيقُولَ لَوْجِيُّورُ كَرِ الحمد للله حمدًا النج سے كيوں حدفر مائى؟ جَجُّولُ ثِنِيْ : وجه اس كى ميہ ہے كہ حمد كے اس فقره كوحديث شريف ميں افضل حمد كہا گيا ہے، گويا كه بيفقره اس حديث شريف كا اقتباس ہے، الحمد للله حمدًا يُوَافِي نِعَمَهُ ويُكافي مَزبدَةً .

نيكؤان؛ مفسرعلام نے حدیث کے الفاظ میں تضرف کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ چوکا نبٹے: بیحدیث نہیں: بلکہ حدیث کا اقتباس ہے، اورا قتباسات میں ضرورت کے پیش نظر تصرف جائز ہے۔ چوکا نبڑے: مُوافِیًا لِنِعَمِهِ ای مطابقًا لِنِعَمِهِ لِین حمداللہ کی نعمتوں کے مطابق ہو بایں طور کہ موجودہ نعمتوں میں ہے کوئی نعمت بلاحمد نہ رہ جائے، اور آئندہ (عطا ہوئے والی) نعمتوں کے مساوی ومماثل ہو، مقصد یہ کہ لفظ المحد مدللہ تمام نعمتوں کے بوش میں ہوجائے، اس مطابقت اور مماثلت گی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے:

عذر تقصیرات ماچندانکه تقصیرات ما شکر نعمتهائے تو چندانکه نعمتهائے تو خیکا کھنگی: خلاصه بید که حمدالی ہو کہ جوموجودہ نعمتوں اور آئندہ حاصل ہونے والی نعمتوں کے لئے کافی ہو۔

تَنْجَيْنَى ؛ بعض سنحوں میں 'سیدنا'' کالفظ نہیں ہے، پیش نظر نسخ میں سیدنا کالفظ موجود ہے جن نسخوں میں سیدنا کالفظ ہے اس کے مطابق و آلے اور اس کے مابعد کاعطف سیدنا پرہوگانہ کہ حصد پر،ورنہ تمام معطوفات کا سیدنا ہونالازم آئے گا،حالانک حقیقتاً اور اصالیة سیدنا آپ ظیفاتی ہیں نہ کہ دیگر حضرات۔

چَوَلَنَ ؛ وَجُنُو دُه ، جُنُودٌ ، جُنُد کی جُع ہے، جمعیٰ شکر ، جُنْد مددگار کو بھی کہتے ہیں ، جُنْدٌ ایسا سم جنس ہے کہ جس کے واحداور جمعیٰ بیا اسم جنس ہے کہ جس کے واحداور جمعیٰ بیا ہے کہ دی ہے واحداور جمعیٰ بیا ہے کہ بیا ہے ، مثلاً جُندٌ اشکراور جبندی ایک شکری جس طرح یہوداور یہودی ہے، یہود د ، قوم یہود، یہود دی یہود کا ایک فرد۔

یعض شخوں میں اُمَّا بعدُ نہیں ہے، اہذا ھنذا اس کے قائم مقام ہوگا ،اور جن شخوں میں اُمَّا بعدُ ہے جیسا کہ پیش نظر سخد میں ہے،اس صورت میں امَّا حرف شرط اور فھندا اس کی جزاء، مفسر علام نے ھندا اسم اشارہ قریب کالا کراشارہ کردیا کہ ھذا

﴿ وَمُنْزَم بِبَالشَّرْ } ﴾

جَمِّاً لَكُنْ فَيْ عَبِي مِكَلِّلِكُنَ فَيْ الْمِنْ فَيْ عَبِي الْمُعْلِقِ فَيْ مِعِ مِلْ اللَّهُ فَا فَاللَّ كامثارُ اليه معهود في الذبن ب جو كه نهايت قريب ب اور وه سورهُ بقره سورهُ اسراء كي آخرتك ب منا الشَّفَدُ فَ عَمِي ما ہے مراد بھی معہو دوائن ہے۔

قَوْلَ : راغبیت ہے جبین اورطالبین مراد ہیں ،مطلب بیاکہ طالبین اورخواہشمندوں کی حاجت علامہ بھی کی تفسیر کی تکمیل کی طرف شديد ہوگئي۔

# علامه كمحلى رَخِمَهُ لللهُ لَعَالَيْ كَالْمُخْصِرِ تَعَارِف

فَيَوْلَنَ ؛ جلال اللدين النع جلال الدين آب كالقب إوراسم كرا م محد بن احد ب المحلَّه بفتح اللام مصر ك شبرول مين ے ایک شہر کا نام ہے، جس کا بورا نام محلّۃ الکبریٰ ہے،اس شہر کی طرف نسبت کرئے آپ کومحلی کہتے ہیں،بعض حضرات نے کہا ہے کہ قاہرہ کا بی دوسرا نام انکحلۃ الکبریٰ ہے، ۹۰ سے میں آپ پیدا ہوئے ، اور ۸۲ مرس آپ نے اس دارِ فائی ہے رحلت فر مائی ،اس حساب ہے آپ ۲ کسال بقید حیات رہے ، آپ کی قبر مبارک مصر میں باب النصر کے سامنے ہے۔ فِيْ إِنْ وَتَنْهِمِيمُ مَهُم بِرِرَفْع اورجر دونول درست بين، رفع كي صورت مين عطف مَا الشتَدَّتُ مين ما برجوكا اورجركي سورت میں تکمِلَة برعطف ہوگا ،اور فی کے تحت ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔

مَلْحو ظُه : - مقسر على م كقول و تقميم مافاته المحلى مين تسامح معلوم بوتا ب، على مسيوطي رَجْمَنُ لللهُ تَعَالَقُ ما فاته المحلي، كَيْحَيل فرمانے والے بين، حالا نكيجكيل ما فات المحلي كُنبيس بلكه ما أتّا به المحلي كي فرمارہ بين بيعني علامه محلی نے جو کچھ کیااس کی تھیل فر مارہے ہیں نہ کہ جو کچھ ہیں کیااس کی تھیل ،اس لئے کہ تمتیہ، مالہ تمتہ کا جز ہوا کرتا ہے ،اور علامہ سیوطی کا تمر ( یعنی نصف اول) ما فات المحلی کا جزئبیں ہے بلکہ مَا اَتی به یعنی نصف ثانی کا جزء ہے۔ (صاوی)

فِوْلِينَ ؛ بِتَنِمَةٍ يه تتميم كم تعلق إور با يمعنى مع ب-

فِيوْلِينَى: على نمطه يه تتميم ي حال ب يعني تحيل اس حالت مين ہوكہ وه علام كلى كے طرز پر ہو۔

قِحَوْلَ مَن ذكر ما يُفهَمُ به كلام الله يه نمطه كابيان ٢-

هِجُولَهُم ؛ والاعتماد كاعطف ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ برب، مِن كَتَحْت بونے كى وجہ ہے مجرور ہے اور وَاغر ب مَا يَحْتَاجُ ، اِلَيْهِ اور تَنْبِيْهٍ على القراء اتِ المختلفة المشهورَةِ كاعطف بحى ذكرٍ پرب، خيال ربك كديهال مشهور عمراد اصطلاحی معنی نہیں؛ بلکہ بغوی معنی مراد ہیں ،اس لئے کہ مصحف میں مکتوب سب کی سب قراءات متواتر ہ ہیں۔

هِجُولَنَّهُ: وتــركِ التطويل بذكر اقوالِ غير مرضيَّةٍ اور وَاعَارِيْبَ كاعطف وجهٍ لطيف پرے،اور بيعطف تفسيري کے طور پر ہے،اوراس لئے کہ جو بات معطوف علیہ لیعنی علیٰ و جہٍ لطیفٍ، و تعبیر و جین میں اجمال اوراشارہ کے طور پر کہی

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (٢) باره ١ جَمَّالَ گئ ہے وہی بات معطوف لیمی و تولئِ النطویل المنع میں تفصیل وصراحت ہے کہی گئی ہے۔

# علامه سيوطى رَخِمَ كُاللَّهُ مُعَالَيْ كَح خطبه كاخلاصه

علامه سیوطی نے اولاً مختصر مگر جامع الفاظ میں خالق کا ئنات کی حرفر مائی اس کے بعد سیدمخلو قات اور آپ کے آل واصحاب نیز معاونین کو ہدید درود وسلام پیش کیا،اس کے بعد نصف اول کی تفسیر کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس اہم کام کی ذیبہ داری قبول کرنے کا سبب شائفتین اور طالبین کامسلسل اور شدید اصرار ہوا اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ نصف ثانی کے بھے پر نصف اول میں بھی ایجاز واختصار کالحاظ رکھا گیا ہے، نیز قول راج اورضروری اعراب نیز قراءت مختلفہ مشہورہ کی نشاند ہی کی گئی ہے اور اقوال نامرضیہ اور اعراب غیرضرور ہیکوترک کرکے تطویل ہے احتر از کیا گیا ہے، آخر میں اس کارِخیر کے وسیلہ ہے دنیا وآخرت میں اپنے لئے خیر طلب کی گئی ہے۔

کہے ہیۓ: تفسیراوراس سے متعلقات کی مکمل معلومات کے لئے مقدمہ کی جانب رجوع فرما ئیں ،مقدمہ میں سیرحاصل بحث کی گئی ہے۔

يسْسِيرِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِسِيِّ مِ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

سُورَةُ البَقَرَةِ مَكَنِيَّةٌ مائتَان وسِتُّ أَوْ سَبُعٌ وَّثِمانُونَ ايَةً.

سورہ بقرہ مدنی ہے، ۲۸۲ یا ۱۲۸ آبیتیں ہیں۔

محمدٌ صلى الله عليه وسلم **لاربيب على شك فيه** أنَّهُ مِنْ عِندِ اللهِ وجملةُ النفي خبرٌ سِتَدَأَدُ ذلك والاشارةُ به للتَّعظيم هُدَّى خَبَرٌ ثان إى هادِ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الصَّبائرِينَ الَى النَّقواى بِإِمتِثَالِ الأَوَامِرِ وَاجتِنَابِ النَّواهِي لِإِتَّقَائِهِم بِدَنِكَ النَّارِ الْكَذِينَ يُوَمِنُونَ يُصَدِقُونَ بِالْغَيْبِ بِمَا عَابَ عَنُهُمُ مِنَ البَعْثِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ أَي يَانُون بِهَا بِخُفُوقِهَا وَمِمَّارَمَ قَنْهُم الْعُطَيْنَاهُم يُنُفِقُونَ ﴿ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤُمِنُونَ مِاأَنُزِلَ إِلَيْكَ اى

ئے پ القرآن وَمَّ النّرِلَ مِن قَبْلِكَ النّورة وَالإنجيلُ وغيرهمَا وَبِاللّحِرة هُمْ يُوقِئُونَ فَيخلمُون النّادِ النّادِ النّالِيَ اللّهُ الله النّائية الله وتسميلها واحدال النائية الله وتسميلها واخدال النائية الله وتسميلها واخدال النائية الله وتركه اللّهُ اللّهُ اللهُ الله الله والله والله

تعربی : شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان اور نہایت رحم والا ہے ، اَلْہُ مَّر اللہ بی اس ہے اپنی مرا د کو بہتر خبر ہے جس کا مبتداء ذلاک ہےاوراسم اشارہ بعید کا استعمال بیان تعظیم کے لئے ہے، ھُدًی خبر ثانی ہےاور معنی میں ھاد ہے ہ واجتناب) ہی کی بدولت نارجہنم ہے بیچنے کی مِجہے ان کومقی کہا گیا ہے، بیرہ ہلوگ ہیں جومغیبات پرایمان رکھتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی جوان ہے مخفی ہیں مثلاً بعث بعدالموت ، جنت اور نار کی تصدیق کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی اس کے ارکان وشرا نظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جورز ق دیا ہے ،اس میں سے اللّٰہ کی طاعت میں خرج کرتے ہیں اور بیوہ لوگ ہیں، جواس قرآن پرایمان رکھتے ہیں، جوآپ پرنازل کیا گیا ہے اوراس پربھی جوآپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات انجیل \_\_\_\_\_ برابر ہے، (ءَ اَنْـذَرْ تَهُمهٰ میں دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسرے کوالف ہے تبدیل کر کے اور دوسرے میں ترک تسہیل کر کے اورمُستٖلُہ اور محققہ کے درمیان الف داخل کر کے (اور ثانی میں ) ترک تسہیل کر کے وہ ایمان لانے والے بیں ہیں ،اس لئے کہ سے بات ان کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں اور انذار ،خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں،اللہ نے ان کے قلوب پرمہرلگادی ہے اوران کوئیل (Seel) کردیا ہے،للمذااب ان میں خیر داخل نہیں ہو سکتی اوران کی یر دہ ہے، جس کی وجہ ہے حق بات نہیں دیکھ سکتے اور ان کے لئے قوی اور دائمی عذاب ہے۔

# عَيِقِيقَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمَاللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

# قرآنی سورتوں کا''سورۃ''نام رکھنے کی وجہتسمیہ:

سُنوْرَةُ اللَّقَوَةِ: سورة الغت مِين بلندى يا بلندمنزل كوكهتم بين، (لسان ، راغب) يعنی برسورت بلندم بتبه ہے بسورت ك اكيد معنی فصيل (شهر پناه) كے بھی بين ،شهر كے جاروں طرف كی ديواركوسورالمدينه كہتے ہيں قرآنی سورتوں كوسورت كهنے كی وجہ يہ ہے كہ بدائے مضامين كواتی طرح احاطہ كئے رائتی ہے ، جس طرح فصيل شهر كا احاطہ كئے رائتی ہے۔

سَيُواكُ: ذلك كي تفير هندا عد كول ك؟

جَجُولِثِيْ: ذلك، جمعتی هذا ہے،اس کئے کہ ذلِك كامشارالیہ، الّقر، یا قر آن کریم ہےاوردونوں ہی نہایت قریب ہیں۔ مَیکِوْلِکُ: تو بھر ذلِكَ كے بجائے، هذا ہی کیوں استعال نہیں کیا؟

جِوَلَ شِعْ: بیان تعظیم کے لئے اسم اشارہ بعید کا استعال کیا۔

فَخُولَنَى ؛ الَّذِي يَقرؤه محمد بلق على الله عاويه الرّ از بوكيا-

فِي لَنَّهُ مِنْ عند اللَّهُ كَاضاف كامقصدا بكاعتر اس كاجواب ٢٠

اعتر اض: (المسكتساب) مفرد ہے،اورمفرد میں شك كاكوئي مطلب نہیں ہوتااس لئے كه شك اورظن اورعلم كاتعلق

قضیہ ہے ہوتا ہے۔

جِكُولَيْعِ: الكتاب مفرزيس ببلدقضيه ب،اس كى تقدر عبارت بيب ذالك الكتابُ أنَّه مِن عند الله.

فِحُولَكُ ؛ ألصائرن الى التقوى.

سَيُواكَ: لِلْمُتَّقِيْنَ ، كَي عَير الصَّائِرِينَ إِلَى التَّقُوى عَرَفِي مِن كيا تَلته ؟

جِوُلِثِعِ: التفسير ايك سوال مقدر كاجواب مقصود بـ

میں کو اللہ ہے کہ اللہ متقین میں تخصیل حاصل ہے، یعنی یہ کتاب متقیوں کوہدایت دینے والی ہے، متقیوں کو میرایت دینے سے کیا مراد ہے، جب کہ تقی تو خود ہی ہدایت یا فتہ ہوتا ہے۔

جِكُولَ شِعْ: جواب كاحاصل بيه ب كمتقين عيم اور اغبين الى التقوى ب-

قِوْلِيْ ؛ لِإِسْفَائِهِ هربذلك النار كاضافه كامقصد مقى كوتقى كہنے كى وجدكو بيان كرنا ہے مقى كواس كے انمال صالحہ كے ذريعہ چونكہ جہنم سے بچایا جائے گااس لئے اس كوتقى كہتے ہیں۔

فَيْوَلَّهُ ؛ كابي جهل وابي لهب وغيرهما، العبارت كاضافه كامقصدايك موال كاجواب ب-

جِجُولَ شِيعِ: مفسر علام نے اِنَّ اللَّذِيْنَ تَكَفَرُوْا، كَيْفَيرِ كَأْبِي جِهِلٍ وابي لهبٍ ہے كركے اشاره كرديا كه موم ہے بعض افراد مراد بيں، جن كاايمان ندلا نااللہ كے علم ميں متعين تفاجبيها كه ابوجهل اور ابولهب۔

قَوْلِيَّ ؛ ثَانَ ذَرَ تَهُمْ اس میں پانچ قراءتیں ہیں، دونوں ہمزوں کی تحقیق کی صورت میں دوقراءتیں ہیں، ① دونوں ہمزوں کے درمیان الف داخل کر کے ، (ادخال کر کے ، دوسرے ہمزہ کی تسہیل کی صورت میں بھی دوقراءتیں ہیں، ﴿ ادخال الف داخل کر کے ، دوسرے ہمزہ کی تسہیل کی صورت میں بھی دوقراءتیں ہیں، ﴿ ادخال الف سے بدل کر ، واد خال الف میں واؤ ہمعنی مع ہے ،ای صع اد محال الف فیکورہ پانچوں قراءتیں صاحب جلالین نے مندرجہ ذیل ترتیب ہے بیان کی ہیں: ① شخقیق ہمزتین (یعنی تحقیق محض بلا ادخال) ﴿ ابدال ثانیہ بالالف مع المد اس تسہیل محض (بلا ادخال الف) ﴾ ابدال ثانیہ بالالف مع المد صحفیق ثانیہ۔

سر التر: مبتدا بمحذوف كى خبر بهونے كى وجہ مے محلاً مرفوع ہے، تقدر عبارت بيہ، هذا التر، ذلك، اسم اشاره مبتداء اور محلاً مرفوع ہے، تقدر عبارت بيہ، هذا التر، ذلك، اسم اشاره مبتداء اور محلاً مرفوع المحتابُ، ذلك مبتداء كى خبر اول، لارَيْبَ فِيهِ، خبر ثانى، تقدر عبات بيہ ہے كه لارَيْبَ كائنٌ فيلِه، لانفى جنس رَيْبَ اس كائن فيله، كائن محلق بهوكر جمله بهوكر ذلك كى خبر ثانى، هدًى للمتقين خبر ثالث ب

فَيُولِنَ ؛ عَانْدُرْتَهُمْ ، يهلا بمزه استفهامية ويرك لئ ب، عَانْدُرْتَهُمْ ، بتاويل مصدر بوكرمبتداء باور سواءٌ عليهم

خبر مقدم ہے اور ریکھی ہوسکتا ہے کہ سَوَ اءٌ جاری مجری مصدر اور ءَانْذَوْ تَهُمْر کا فاعل جملہ ہو کر اِٽ کی خبر

يَيْكُولُكُ: انذاراوراخبار بالعذاب مين كيافرق \_\_\_

**جِوَلَثِ**عِ: انذارایسے وقت میں ڈرانے کو کہتے ہیں کہ امر مخو ف منہ سے احتر از ممکن ہو، ورنہ تو اِخبار بالعذاب کہیں گے (ای فی وقت يَسَعُ التحرز من الامر المحوف وإلَّا فَيُسمِّي إخبار بالعذاب). (صاري)

خَتَمَ اللَّهُ على قلوبِهِمْ: بياوراس كامابعد ماقبل كى علت ہے يعنى بيلوگ ايمان اس كے نبيس الا كيس كے كه ان كے قلوب یرمهرلگادی گئی ہے۔

منزوراً من مهرالگانے ہے کیامراد ہے؟ حالانکہ بیامرمشاہدہ ہے کہ آج تک کسی بھی کافر کے قلب پر مہرائی ہوئی نظر نہیں آئی حالانکہ آپریشن کے ذریعہ بہت ہے قلوب کا مشاہد کیا جاتا ہے۔

جَجُ لَيْعِ: قلب سے مرادعقل ہے جو کہ ایک لطیفہ ربانیہ ہے، جو کہ قلب صنوبری کے ساتھ قائم ہوتا ہے جیسا کہ عرض کا قیام جو ہر کے ساتھ اور حرارت کا قیام نار کے ساتھ ہوتا ہے اس اتصال کی کیفیت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

**قِوْلَ**كُمْ : اى مَوَ اضِعَهُ: ايك سوال كاجواب ہے۔

میکوان بر مضاف س فائدہ کے لئے محذوف مانا گیاہے؟

جِيِّ الْبُيْعِ: يه بے كه سمع، ايك معنوى شئ ب،اس كى جانب ختم كى نسبت درست نهيں ہے اس لئے مضاف محذوف مان ليا اور بتادیا که مسمع ہے مرادمواضع اسمع ہیں،جن پرمبرلگ سکتی ہے۔

مِنْ وَأَلْنَ ؛ سمع كومفروا في من كيا حكمت ب، جب كه قلوب اور ابصار كوجمع لايا كيا بـــ

جِيْحُ لَبْعِ: يَا تُوَاسُ لِنَهُ كَهُ سِمِعٌ مصدر ہے اور مصدر کا تثنیہ وجمع نہیں لا یاجا تا ، یااس لئے کہ مسموع واحد ہے ، و عَلَی سَمْعِهِمْ میں وقف تام ہو گیا، عَلی ابصار همر خبر مقدم ہے اور غشاو ہ مبتداء مؤخر اور جملہ متانفہ ہے۔

يَجُولَنَى : قوى دَائِمٌ: عَظِيْمٌ كَآفير قوى دائمٌ تكرن كامقصداس شبه كاجواب دينا بك عظيمٌ اجمام كاصفت واقع ہوتی ہے جبیبا کہ: "لَهَا عبوش عظیم" اورعذاب از قبیل معنی ہے لبذا عبظیمٌ، عذاب کی صفت لا نادرست نہیں ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عظیم، قوی دائم کے معنی میں ہے جو کہ معنی کی صفت واقع ہوتا ہے۔

# اللغة والبلاغة

أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْر.

 وُضِعَ المصدر، هدَّى موضع الوصف المشتق الَّذِي هوهادٍ، وذلِكَ أوْغَلُ في المبالغة في التعبير عن دَيْمُومَتِهِ واستمراره، كزيد عدل.

----- ﴿ (مَكُزُم بِسَالِشَهُ إِلَي السَّرُور) ◄

في قوله تعالى: عَلَى هُدًى، استعارة تصريحية تبعية، تشبُّهًا لحال المتقين بحال من اعتلى صهو ة جواده، فحذِف المشبَّله، واستعيرت كلمة عَلى الدالة على الإستِعلاء والتفوقِ على ما بعدهاحقيقة، نحو: زيد على السطح او حكمًا نحو عليه دينٌ.

#### خَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ. (الآية)

في استناد الختم الى القلوب استعارةً تمثيليةً، فقد شُبِهتْ قلوب الكفار في نبوَها عن الحق وعدم الاصغاء اليه بحال قلوبٍ ختم الله عَلَيها ،وهي قلوب البهائم وهو تشبيه معقول بمحسوس.

# تَفَيِّيُرُوتَثَيِّنَ حَ

## سورهٔ بقرہ کے فضائل:

حدیث شریف پین سورهٔ بقره کی ایک خاص فضیلت به بیان کی گئ ب که بیسورت جس گھر پین پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھا گ بھا گ جا تا ہے جعفرت ابو ہر یره دی کا فغانف تفالی ہے مروی ہے کہ آپ بھی تھی نے فرمایا: "لا تجعلوا بُیُو تکمر قبورًا فَاِنَّ البَیْتَ اللَّیْتَ الْکَیْتَ الْکَیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتُ الْکِیْتِ الْکَیْتِ الْکَیْتِ الْکَیْتِ الْکَیْتِ اللَّیْتِ اللَّیْسِ اللَّیْقُولُ اللَّیْتِ اللَّیْتِ اللَّیْتِ اللَّیْتِ اللَّیْتِ اللَّی اللَّیْتِ اللَّیْتِ اللَّی اللَّیْتِ اللَّی اللَی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَی اللَّی ال

#### زمانة نزول:

نزول کے اعتبارے بید دنی دور کی ابتدائی سورتوں میں ہے ہے،البتہ اس کی بعض آیتیں جیۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں، جومضمون کی مناسبت ہے اس کے آخر میں شامل کردی گئیں ہیں،سورتوں کے تکی یامد نی ہونے کے بارے میں علما، کے متعدداقوال ہیں،گررا جج اور سیجے قول ہیہ ہے کہ ججرت ہے پہلے نازل ہونے والی تمام سورتیں تکی ہیں،خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ ہے ہوں یا مکہ ہے ہوں یا مکہ ہے ہوں یا مکہ ہوں شدنازل ہوئے والی سورتیں مدنی ہیں،خواہ مکہ بی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، ۱۳ مسورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہوں، ۱۳ مسورتیں میں نازل ہوئی ہوں، ۱۳ مسورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہوں، ۱۳ مسورتیں ہوئیں۔

ا بن عربی رئیم کارنا گان نے کہا کہ سور و بقر و میں ایک ہزاراوا مراورا یک ہزاراُوا بی اورا یک بزاراَ خیار ہیں،اور ۱۵،امثلہ ہیں حضر ت عبدالله بین تلم رفعی فالد تالی اس سورت کو حاصل کرنے میں آٹھ سال لگائے۔ (دوج السعانی)

﴿ (ضَزَم بِبَلتَهُ ﴿ ﴾ •

## سورهٔ لقره کی وجهتسمیه:

اس سورة کانام' بقرہ' اس لئے ہے کہ اس میں ایک جگہ بقرہ کاذکر آیا ہے، یہ اسم الکل باسم الجز کے قبیل ہے ہے، قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیح مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لئے مضمون کے کھاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جاسکتے ، عربی زبان اپنی لغت کے اعتبارے اگر چہ نہایت مالدار ہے، مشہور ہے کہ اگر تین حرفوں کو جمع کر دیا جائے ، تو ضرور کوئی باسمتی لفظ بن جائے گا ، اس کے باوجود بہر حال ہے تو انسانی زبان بی انسان جوز با نیں بھی بولتا ہے، وہ اس قدر تنگ اور محدود بیں باسمتی لفظ بن جائے گا ، اس کے باوجود بہر حال ہے تو انسانی زبان بی انسان جوز با نیں بھی بولتا ہے، وہ اس قدر تنگ اور محدود بیں کہ وہ ان وسیح مضامین کے لئے جامع عنوان بن سکتے ہوں ، اس لئے آپ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالی کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر سورتوں کے لئے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے ہیں ، جو تحض ملامت کا کام دیتے ہیں ، اس سورۃ کو سورہ کھر ہے گا یہ مطلب نہیں کہ اس میں گائے کے مسلہ سے بحث کی گئی ہے اور اس کی ماہیت اور خاصیت اور فوا کد بیان کئے گئے ہیں ، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے گہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔

#### حروف مقطعات کی بحث!

﴿ (مَنْزَم بِبَلْشَنْ } €

 ا بن كثير رَيِّهُمُّ لللهُ مُتَعَاليٌ نِي بَهِي قرطبي وغير ه نِي قُل كر كِ شعبي وسفيان تُوري رَحِيُهُمُّ اللهُ مُعَاليَّ وغير ه كِ قول يُورْ جيح دي ہے، جن بعض ا کا برے ان حروف کے معنی منقول ہیں اس ہے صرف تمثیل و تنبیہ وسہیل مقصود ہے ،اللہ تعالیٰ کی مراد کی تعیین نہیں ۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جس دور میں قر آن کریم کا نزول ہوااس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام تھا،خطیب اور شعراءاں اسلوب ہے کام لیتے تھے، چنانچے اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمو نے محفوظ ہیں ،ان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں ، نیزمفر دحروف کا استعمال بھی کلام عرب میں موجود ہے۔

مثال کےطور پر۔

قال شاعر: قُلتُ لَهَا قفي فقالت ق، اي وقفت.

اور حدیث شریف میں ہے مَنْ اَعَالَ علی قتل مسلم بشطر کلمة، مثلاً کسی مخص نے کسی کے آل کے بارے میں اقتسل کہنے کے بیجائے ، اُق کہا پیجی قتل پر معاونت ہے اس ہے معلوم ہوا کہ حروف مقطعات کوئی پہیلی یا چیستان نہیں کہ بولنے والے کے سواکوئی نہ مجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے یہی وجہ ہے کہ قر آن کے خلاف نبی ﷺ کے ہم عصر مخالفین میں ہے کسی نے بھی بیاعتر اض بھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں ، جوتم بعض سورتوں کے شروع میں بولتے ہواور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دَخِوَلِلِکُانَعَالِعَلٰیُمُ ہے بھی کوئی روایت منقول نہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ ہے ان کے معانی یو جھے ہوں ،اور نہآ پ ﷺ ہی ہےان کی کوئی تفسیر منقول ہے ،بعد میں بیاسلوب عربی زبان میں بھی متر وک ہوتا چلا گیا ،اس بناء پر مفسرین کے لئے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہوگیا الیکن بیہ بات ظاہر ہے کہ ان حروف کامفہوم ہجھنے پر قر آن ہے ہدایت حاصل کرنے کا انتحصار نہیں ہے،لہٰذاا یک عام ناظر کے لئے یہ قطعاً ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگر داں ہو۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ: يهَ تَتَابِ السي هِ كه اس مِين كُونَى شُك وشبه بين ، يه موقع بظاهرا شارة بعيد كالنبيس تفااس لئے کہ اسی قرآن کی طرف اشارہ مقصود ہے جواوگوں کے سامنے بلکہ دل میں موجود ہے،مگر بعید کا اشارہ ایکر قرآن کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھواس کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے، کہسورۂ فاتحہ میں جس صراط متنقیم کی درخواست کی گئی تھی پیساراقر آن اس درخواست اور دعاء کا جواب ہےاورصراط ستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے،جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے دعاءین لی اور تمہاری رہنمائی کے لئے قر آن جھیج دیا جوآ فتاب ہدایت ہے، جو تحض مدایت حیا ہتا ہے وہ اس

كويرا هاور سمجھاوراس كے مقتضى يرمل كرے ۔ (معارف القرآن)

پھر قر آن کے متعلق ارشاد ہے کہ (لاریب فیہ) اس میں کوئی شک نہیں ،سوال پیدا ہوتا ہے کہ قر آن کی حقانیت میں شک وشبه كرينوالے تو ہزاروں لا كھوں موجود ہيں ، پھريہ كہنا كەپيقر آن شك وشبەت بالاتر ہےا سكا كيامطلب ہے؟ پہنا کی پہنا کی بھائے: اس کا سیدھا سا داا کی جواب تو یہ ہے کہ دلاکل و براہین کی روشنی میں عقل ملیم کے لئے اس کے کتاب الہی ہونے میں شک کی گنجائش نہیں اور نہاس میں گوئی شک گی بات۔

گنگر مئینٹ کی جی گھڑے؛ شک وشبہ کی ووصور تیں ہوتی ہیں ایک سے کہ خود کلام میں خلطی ہو، تو وہ کلام کل شک وشبہ ہوجاتا ہے، اور اگر کسی کو کئی گئی میا کم قبمی کی وجہ ہے کسی طرح کا شبہ ہوجائے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ''اِن سے مذہبی و فسی رئیسٹ '' میں آر ہاہے، اس لئے ہزاروں کم قبم یا کئی فہموں کے شبہات واعتراضات کے باوجود سے ہات کہنی تھے ہے کہ اس کتاب میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔

اَکُنِدِیْنَ مُوْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ: قرآن سے مستفید ہونے کی بیدوسری شرط ہے اس آیت میں متقین کی تین صفات بیان کی گئی ہیں ① ایمان بالغیب ④ اقامت صلوٰۃ ۞ اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

# بهلی صفت \_ایمان اوراس کی تعریف:

ایمان کی تعریف کوقر آن کریم نے بیٹوٹوٹ بِانسغیبِ کےصرف دولفظوں میں پوری طرح بیان کر دیا ہے،اگرایمان اورغیب کے معنی مجھ لئے جائیں توایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آجاتی ہے۔

قرآن سے فائدہ اٹھانے کی بید دوسری شرط ہے، غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں، جوانسان کے حواس سے پوشیدہ ہوں ان کا ادراک نہ عقل سے ہوسکتا ہوا درنہ حواس خمسہ ظاہرہ سے، مثلاً خدا کی ذات وصفات، ملائکہ، وحی، جنت ودوزخ وغیرہ ان حقیقتوں کو بغیر دیجھے ماننا اوراس اعتماد پر ماننا کہ نبی اس کی خبرد ہے، ایمان بالغیب ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لئے تیار ہوتو صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، رہا وہ شخص جو ماننا در جو تقل یا حواس خمسہ کی ماننے کے لئے ، دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور کیے کہ میں کسی ایسی چیز کونہیں مان سکتا کہ جو تقل یا حواس خمسہ کی تر از و میں تولی نہ جاسکتی ہو، تو وہ اس کتا ہے۔ ہمایت نہیں یا سکتا۔

- ﴿ (مَ زَمُ بِبَ الشَّرَ إِ

# محسوسات اورمشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کا نام ایمان نہیں:

عرف میں کی بات گوسی کے اعتماد پریقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے اس کے محسوسات ومشاہدات میں کسی کے قول کے تصدیق کرنا ہا گار کے تصدیق کرنا ہا کہ اس کی تصدیق کررہا ہے ، اور دوسرا شخص اس کی تصدیق کررہا ہے ، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے ، ایمان لا نائیس کہتیں گے ، ایمان لا نائیس کہتیں گوسی کہتیں گے کہاں تصدیق میں قائل کے اعتماد کو گوئی وشل نہیں ، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا ، پر ہے اور اصطلاح شرع میں فہررسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسولوں کے اعتماد پریقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہیں مشاہدہ کی بنا ، پر ہے اور اصطلاح شرع میں فہررسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسولوں کے اعتماد پریقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان نہیں کہتے ، جہال ایمان ہیں مانے کا نام ایمان نہیں کہتے ، جہال تک جانے کا تعلق ہے ، وہ تو ابلیس اور بہت ہے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو آنحضرت میں گھیں گھیں تھا ، مگر اس کو مانا شیس اس کے وہ مؤمن نہیں ۔

د وسری صفت: وَیُسِفِینُهُوْنَ الصَّلواةَ : اس کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ صرف جان کر بیامان کر بیٹے جانے والے ہوں ،وہ قران سے فائدہ نبیس اٹھا سکتے ،اقامت صلوٰ ق ہے مراد پابندی ہے سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے،جس میں نماز کے تمام فرائض ، واجبات ،مستخبات اور پھران پر دوام والنزام بیسب اقامت کے منہوم میں داخل ہیں اور سیجے بات یہ ہے کہ اس جگہ نماز ہے کوئی خاص نمازم اذہیں بلکہ فرائض ، واجبات اور نفلی نمازوں کو پیلفظ شامل ہے۔

تیسری صفت: وَمِمَّارَ وَقُنْاهُمْرِیُنْفِقُونَ : تیسری صفت انفاق فی سیل الله به انفاق کالفظ عام ہے جوصد قات واجہ اور نافلہ دونوں کوشامل ہے ، اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتا بی نہیں کرتے والدین اور اہل وعیال پرصرف کرنا بھی اس میں واضل ہے اور باعث اجر وثواب ہے ۔ قرآن ہے فائدہ المحائے کی یہ چوشی شرط ہے کہ آدمی مال کا حمیص اور زر پرست نہ ہواس کے مال میں القداور بندوں کے جوشوق مقرر کئے جائیں انہیں اواکر نے کے لئے تیار ہوجن چیزوں پر ایمان الیا ہے ان کی فاطر مالی قربانی و یہ مطاقاً انفاق محمود نہیں ، فی طاعة الله کہ کرای کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مِسَمَّا وَزَفَنْ فَنْهُ مَور : رزق کالفظ عربی میں بوے وسیع معنی رکھتا ہے ، اس لئے کہ اس کے اندر ہوسم کی فعمیں شامل ہیں ،خواہ فاہری بوں جیسے : مال ،اولا د ، صحت وغیرہ ،یا معنوی وروحانی مثلاً ملم و کھت ، فنم است اور عقل سلیم وغیرہ ۔

مِمَّا رَزَقْنَهُمْ: میں رزق کی نسبت اپنی طرف کر کے بتادیا کہ جونعت بھی انسان کوملتی ہے وہ سب اللہ ہی کے فیض وعطا کاٹمرہ ہوتی ہے۔

ہ رہ بین ہوں ہے۔ اس مختصر جملہ میں غور سیجنے اتو جہاں پہلفظ اللہ کی راہ میں مال خریج کرنے کا ایک قوی داعیہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، کہ جو مال ہمارے پاس ہے، سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے اورای کی امانت ہے، اگر ہم تمام کوبھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر خرج کردیں تو حق اور بجاہے نیز خالص نفع کا سودا ہے، وہیں مِسمَّسا، کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کردیا ہے کہ

- ﴿ (مَنْزَم بِبَالثَهِ ) >

ہمارے عطا کروہ مال کو پوراخر ہے کرنانہیں بلکہ اس کا کیچھ حصہ خرج کرنا ہے۔

مین کو این از الفیب کو بیان کرنے کے بعد اعمال کو بیان کرتے ہوئے صرف نماز اور انفاق کو بیان فر مایا حالا نکہ اعمال کی فہرست طویل ہے اس کی کیاوجہ ہے؟

جِجُولِ شِعْ: بنیادی طور پرانمال کی دوہتی قتمیں ہیں، بدنی اور مالی دونوں میں ہے ایک ایک جواہم ہیں ان کو بیان کر دیا ،اس کے علاوہ خود بخو داس میں شامل ہو گئے۔

## ایمان اوراسلام میں فرق:

لغت میں ایمان کی چیزی دل سے تقدیق کرنے کا نام ہے اور اسلام اطاعت اور فرمانبر داری کا نام ہے، ایمان کا کل قلب ہے اور اسلام کا تعلق قلب اور اعضاء وجوارج سے ہے، لیکن شرعا ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، لیمی الله اور اسلام کا تعلق قلب اور اعضاء وجوارج سے ہے، لیکن شرعا ایمان بغیر اسلام کے در بان سے اس تقدیق کر لیمان وقت تک معتبر نہیں جب تک کے زبان سے اس تقدیق کا اظہار اور اطاعت وفر مانبر داری کا اظہار اس وقت تک معتبر نہیں ، وفر مانبر داری کا اظہار اس وقت تک معتبر نہیں ، جب تک کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تقدیق نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اوراسلام الگ الگ منہوم رکھتے ہیں اور قر آن وحدیث میں ای لفوی منہوم کی بنا پرایمان اوراسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے مگر شرعاً ایمان بغیرا سلام کے اوراسلام بغیرایمان کے معتبر نہیں ۔

# اسلام اورایمان میں فرق صرف ابتداءاورانتہا کا ہے:

حضرت علامهانورشاه تشمیری رئیخمگرندنه تعکانی اس مضمون کواس طرح بیان فرماتے ہیں که ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے. فرق صرف ابتداءاورا نتباء کا ہے یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور طاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور اسلام طاہر عمل ہے۔ شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے اگر تصدیق قلبی اقر ار باللمان تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق ایمان معتر نہیں ، اس طرح اگر ظاہری اطاعت واقر ار، تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتر نہیں۔ (معادف)

امام غزالی رَحْمَلُاللّٰمُ مَعَالَیٰ اورامام سَکِی رَحِّمَلُاللّٰمَاتِعَالَیٰ کی بھی یہی تحقیق ہے اورامام ابن ہمام رَحِّمَلُاللّٰمُ مَعَالیٰ نے مسامر و میں اس تحقیق پراہل حق کا اتفاق ذکر کیا ہے۔

دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے، جوسرے ہے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف ہے ہدایت ملنی چاہئے ، یااس ضرورت کے تو قائل ہوں مگراس کے لئے وحی ورسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری ہجھتے ہوں ، اورخود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دیں ، یا آسانی کتابوں کے بھی قائل ہوں ، مگرصرف اس کتاب پرائیمان لا نمیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں ، رہیں ای چشمے نظی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے ہا انکار کردیں ، ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشم رفیق صرف ان لوگوں کے لئے کھولتا ہے ، جو اپنے آپ کو خدائی ہدایات کا مختاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی مانتے ہوں کہ یہ خدائی ہدایت ہرانسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انہیا ، اور کتب آسانی کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انہیا ، اور کتب آسانی کے ذریعہ بی سے خلق تک پہنچتی ہے ، اور پھر وہ کی نسلی وقو می تعصب میں بھی مبتلانہ ہوں بلکہ خالص حق کے برستار ہوں اس لئے حق جہاں اور جس شکل میں بھی آیا ہائی کے آگے سرجھکا دیں ۔

وَالَّـذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِهَا أُنْوِلَ اِلَيْكَ: آیت کے الفاظ سے بیمئلہ صاف ہوجا تا ہے کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں ،

(ا) کلام کا نازل کرنے والا، (ا) وہ جس پر کلام نازل کیا گیاہو، یعنی رسول، (ا) خود کلام ،اس عبارت سے بروز بمثل وحلول اور وحدة الوجود (ایپے عوامی مفہوم میں )ان مشرکا نہ اور نیم مشرکا نہ عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے نہ کلام مشمل ہوا ہے اور نہ رسول (نعوذ باللہ ) اللہ کے اوتاریعنی انسانی قالب میں خدا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و کھانالہ تعالیہ نے اس آیت کی تقییر میں فرمایا کہ عبد رسالت میں مونین مقین دوطر ج کے تھے،
ایک وہ جو پہلے مشرک تھے، بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور دوسرے وہ کہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہوگئاس سے پہلے اول طبقہ کا ذکر کھا، اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے ای لئے اس آیت میں قرآن پرائیمان المانے کے بھی تصریح فرمائی گئی کہ یہ حضرات دو ہرے ثواب کے مستحق ہیں سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی کہ یہ حضرات دو ہرے ثواب کے مستحق ہیں سابقہ کتابوں پر عمل کرنے کا ثواب، پچھلی آ مائی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لئے لازم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر صرف اجمالی ایمان اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں جو پچھ نازل فر مایا تھا، وہ سب حق ہاور اس زمانہ کے لئے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد حیالہ میں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

جونکہ ہے پچپلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

وی داجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد حیالہ میں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

ویکا کہ بچپلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

ویکا کہ بچپلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

ویکا کے بعد سے بھیلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

ویکا کہ بچپلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہوگئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔

ویکا کے بعد سیال کو بولیں کو بھیلیں اب علیہ کی سے کر بھیلی کا کے بعد الصرف قرآن پر ہوگا۔

ایک اہم نگتہ: آیت کے طرز بیان سے ایک اہم نکتہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ آخری نبی اور آپ کی وحی آخری وحی ہوگیا کہ آپ ﷺ آخری نبی اور آپ کی وحی آخری وحی ہوگیا کہ آپ اس لیے کہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں بچھلی کتابول پر ایمان لا ناضروری قرار دیا گیا ہے اس طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہوتا مگر ایسانہیں ہے قرآن نے جہاں آپ بھی تھی تھی ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے ، وہیں سمایقہ کتابوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے ، مگر کسی آیت بین اس کا شارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی آنے والی ہے ، جس پر ایمان لاناضروری ہے۔

وَبِ الْآخِرَةِ هُمْرِيُوْ قِنُوْنَ ، ٱلْآخِرةُ يِ ٱلْآخِر كَى تاميث إدر آخر اول كَلْقيض بَاور دار كي صفت بجيا كمالله

ے قول: بِسَلْكَ السَّدَّارُ الْآخِسِرَةُ مِينَ ہِ قَرِ آن ہے فائدہ النَّحائے كى يہ چھٹى اور آخرى شرط ہے آخسرۃ ايک انقلا ني تقيدہ اورا كيك جامع لفظ ہے، جس كا اطلاق بہت ہے عقائد كے مجموعے پر ہموتا ہے اس ميں حسب ذيل عقائد شامل ہيں:

- 🛈 پیکدانسان اس دنیامیں غیرذ مددارنہیں ہے بلکہا ہے تمام اقمال کے لئے خدا کے سامنے جواب دو ہے۔
- 🕜 به که دنیا کاموجوده انظام ابدی نبیس بلکه ایک وقت پر جسے صرف خدانی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہوجائے گار
- کے بیانی کوجو ابتداء آفرینش سے کے ابتد خدا ایک دوسراعالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انبیانی کوجو ابتداء آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی ، بیک وقت دو بارہ بیذا کر یکا اور سب کوجمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا ، اور ہر ایک کو اس کے کئے کا پورا بدلہ دیے گا۔
- کے بیاکہ خدا کے اس فیصلے کی رو ہے جولوگ نیک قرار پائمیں گے وہ کامیاب قرار دینے جائمیں گے اور جنت میں جائمیں گے۔ جائمیں گےاور جولوگ برقر اردیئے جائمیں گےوہ دوز خ میں جائمیں گے۔
- کے بیاکہ کامیا بی اور ناکا می کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے بلکہ درحقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدائے آخری فیصلے میں کامیاب تشہر سے اور ناکام وہ ہے، جواس فیصلے میں ناکام تشہر ہے۔

عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہووہ قرآن ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان باتوں کا انکار تو در کنار، اگر سے دل میں ان کی طرف ہے شک ہو، تو وہ اس راستہ پڑ بیں چل سکتا جوانسانی زندگی کے لئے قرآن نے ججویز کیا ہے۔
ایمان بالآخرت اگر چہ ایمان بالغیب میں داخل ہے، مگر اس کو دو بارہ صراحة اس لئے ذکر کیا گیا کہ بیا اجزاء ایمانی میں اس حیثیت ہے سب ہے زیادہ اہم جزء ہے، کہ مقتصائے ایمان پڑمل کا جذبہ بیدا کرناای کا اثر ہے۔

اوراسلامی عقائد میں وہ انقلا بی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا بلٹ دی اور جس نے آسانی تعلیم پڑمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق واعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں تمام اقوام عالم کے مقابلہ میں ایک امتیازی مقام عطافر مایا اور جوعقبیدۂ تو حید ورسالت کی طرح تمام انبیاء پیبلافلا اور تمام شرائع میں مشترک اور تحقق چلاآتا ہے۔

وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر صرف دنیا کی زندگی اوراس کا میش وعشرت ہے اور دنیا ہی کی تکلیف کو تکلیف تبھتے ہیں، آخرے کی زندگی اورا عمال کے حساب و کتا ہے کا کو تی اقسوران کے پہال نہیں ہے اگرا پسےاوگ جبوٹ اور بی اورحلال اور حرام کی تفریق کواپنی میش وعشرت میں خلل انداز ہوتے و یکھیں تو ان کو جرائم سے بازر کھنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ۔

تعکومت کے تعزیری قوانیمن قطعاً انسداد جرائم اوراصلاح اخلاق کے لئے کافی نہیں ،عادی مجرم تو ان سز اؤں کے عادی ہوی ا جاتے ہیں ،کوئی شریف انسان اگر تعزیری سز ا کے خوف سے اپنی خواہشات کوئز ک کربھی و بے تو اس حد تک کہ اس کو حکومت کی دار و گیر کا خطرہ ہو ،خلوتوں اور راز دارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اوراس کے قوانیمن کی رسائی نہیں انہیں کون مجبور کرسکتا ہے کہ اپنی میش و مشرت اور خواہش کو جھوڑ کر یابند یوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں ؟ ہاں وہ صرف عقیدۂ آخرت اورخوف خداہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت، جلوت وخلوت میں کیساں ہو عمق ہے وہ یقین رکھتا ہے ، کہ مکان کے بند درواز وں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی کئھنے والامیرے انٹمال ککھ رہا ہے۔

اُولَٰذِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِهِمْ وَاُولَٰذِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : بیان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جوایمان لا نے کے بعد تقویٰ وَمُل اورعقید وَصیحہ کا میا بی دار آخرت میں رضائے بعد تقویٰ وَمُل اورعقید وَصیحہ کا میا بی دار آخرت میں رضائے البی اور اس کی رحمت ومعرفت کا حصول ہے اگر اس کے ساتھ و نیا میں بھی خوشحالی اور کا مرانی مل جائے ، تو سجان اللہ ورنہ اسل کا میا بی آخرت کی ہی کا میا بی ہے۔

فلاح: عربی میں بڑے وسیح معنی میں آتا ہے، دنیا وآخرت کی ساری خوبیوں کو جامع ہے اس لئے مُفْلِحُونَ کا پورامفہوم کا میاب، بامراد، وغیرہ کسی اردولفظ ہے ادا ہونا دشوار ہے، امام لغت زبیدی کا قول ہے کہ ائمہ لغت کا اس پراتفاق ہے کہ کلام عرب میں جامعیت نیز کے لئے فلاح سے بڑھ کرکوئی لفظ نہیں: "لیس فی کلام العرب کلمة اجمع من لفظة الفلاح لئحیری الدنیا و الآخرة کما قال ائمة اللسان". (تاج)

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی ترکیب نے معنی میں حصروتا کید پیدا کردی اور همر ضمیر فصل تا کیدو تخصیص نسبت کے ا کئے ہے۔ ۔ ۔ (بحر)

ا بہم نکتہ: مفسرتھانوی رَیِّمَ کُلاللهُ مُعَالَیٰ نے یہ بات خوب کھی ہے کہ حصر کا تعلق فلاح کامل سے ہے نہ کہ فلاح مطلق سے اور المفلحون سے مراد الکاملون فی الفلاح ہے۔

اِنَّ الْکَذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَ آءٌ عَلَیْهِمْءَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْرَتُنْذِرْهُمْ لَاَیُوْمِنُوْنَ ہِےشک جولوگ کفر(اختیار) کئے ہوئے ہیں ان کے قق میں یکسال ہے کہ آپ بیٹونٹیٹیٹان کوڈرا کمیں یانہڈرا کمیں وہ ایمان نہلا کمیں گے۔

نبی ﷺ کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہوجا کیں اور اس حساب ہے آپ ﷺ کوشش فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں ، مراوان سے چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلول پر مبرلگ چکی تھی (جیسے ابوجہل ، ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ ﷺ کی وعوت و تبلیغ ہے بے شارلوگ مسلمان ہوئے تی کہ پوراجزیرة العرب اسلام کے نسایۂ عاطفت میں آگیا۔

خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ : بیان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے چونکہ کفرومعصیت کے سلسل ارتکاب کی وجہ بیان کے گئی ہے چونکہ کفرومعصیت کے سلسل ارتکاب کی وجہ بیان کے کان حق بات سننے کے لئے آمادہ نہیں اوران کی نگا ہیں کا کنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں و کیھنے ہے محروم ہیں ، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہیں لوگوں کے جصے میں آتا ہے جواللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔

# قبول حق کی صلاحیت ہے محروم کفریر مرتے ہیں:

ایسے لوگ جوقیام دلائل کے باوجود کفر پراڑ ہے رہتے ہیں ،آخر کارعلم اللی میں کفر ہی پر مرنے والے ہیں ، جولوگ واہئ حق میں غور نہیں کرتے اور باطل پر جے رہتے ہیں ،ان کے قبول حق کی صلاحیت جو ہرانسان میں فطری طور پر وردیعت کی جاتی ہے روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے بہاں تک کہ بالکل مردہ ہوجاتی ہے ، آیت میں اشارہ خاص طور پر یہود مدینہ کی جانب ہے گوائل میں دیگر کا فروشر کے بھی داخل ہوسکتے ہیں یہود مدینہ کا کفر جو دکی شم کا تھا، یعنی یہ نبی آخر الزمان کی بابت پیشین گوئیوں اور آپ کی علامات سے بخو بی واقف تھے ،اس کے باوجود دانستہ اغماض اور اخفا ،کرتے تھے، تا کہ اپنی و بنی ریاست اور دیے گئی ہوت میں فرق نہ آئے۔

"وَاَصًّا معنى الكفر فإنَّه الجحود وذلك انَّ الاحبار مِن يهود المدينة جحدوا نبوة محمد ﷺ وستروه عن الناس وكتموا امرهُ". (ابن حرير)

عدم قبول کے بینی ہونے کے باوجود آپ ﷺ کی دعوت وہلیج برابر جاری دننی جائے اس لئے کہ آپ کواس کا اجر مسلسل ملتار ہے گاخواہ وہ ایمان لا ئیس یانہ لا ئیس ایسانہ ہونا جا ہے کہ آپ ﷺ ان کے ایمان سے مایوس ہوکران کو دعوت وہلیج کا کام چھوڑیں۔

آئے معمولی مبلغ بھی اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں ، آپ ﷺ تو مبلغ اعظم تھے، دین الہی کی اشاعت کے لئے آپ کی تڑپ کا کیا کہنا! آپ کی تو خواہش یہی تھی کہ کا فرسب کے سب دائر ہی اسلام میں داخل ہوجا کمیں ان بد بختوں کے حق میں آپ کی خواہش کے بارآ وَرند ہونے کی صورت میں آپ کے رنے وقم کو کم کرنے کے لئے آپ کو یہاں یہ بات بتلادی میں آپ کی خواہش کے بارآ وَرند ہونے کی صورت میں آپ کے رہے وقم کو کم کرنے کے لئے آپ کو یہاں یہ بات بتلادی گئی ہے کہ یہ بد بخت اپنی صلاحیت حق شناسی ضائع کر چکے ہیں آپ کے بھی کرلیں یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں بیکن آپ کا اجر بہنے بہر حال ثابت ہے:

"فَلَا تَـذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. فمن استجابَ لَكَ فله الحظ الاوفر وَمَنْ تولَّى فَلا تحزن عَلَيْهِمْ". (ابن كثير)

مَنِيَّوُلْكَ؛ جب اللَّهُ تعالی کے علم از لی میں ان کا ایمان نہ لا نامتعین ہے جس کے مطابق حق تعالی نے: " لَا يُـوْمِنُوْنَ " سَهد کرنم بھی ویدی ہو بیلوگ ایمان لابھی کیسے سکتے ہیں؟ اس کئے کہ علم خداوندی کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

جِجُوُلُئِکِ: لَایُسوْمِ اَیک خبر ہے جوخبیر مطلق اپنے بندے کو دے رہاہے، ایک اطلاع ہے، جونلیم کل اپنے رسول کو پہنچار ہا ہے، خدا کی مرضی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ،علم اور مرضی کے درمیان زمین آسان کا فرق ہے بعض لوگ ان میں فرق وامتیاز نہ

— ﴿ (مِ زَمِ بِبَاشَ لِنَ ﴾ ﴿

کرنے کی وجہ سے خلجان میں پڑجاتے ہیں، طعبیب حافق اپنے علم کی روشنی میں مدتوں پہلے خبر دیدیتا ہے کہ فلاں بد پر ہیز نمود رائے مریض اچھانہ ہوگا،کیااس پیش خبری میں اس شفیق طبیب کی خواہش ومرضی کوچھی کیکھ دخل ہوتا ہے؟

یہ امر واقعہ ہے کہ خبر واقعہ کے مطابق ہوتی ہے نہ کہ واقعہ خبر کے مطابق وارالعلوم کی مجدرشید کی خوبصورتی کی خبراس کے خوبصورت ہونے کی وجہ ہے ہے نہ کہ خبر کی وجہ ہے مجد کی خوبصورتی ، حضرت تھانوی رختم کا مثل الله تعالیٰ کا وجہ نے کہ وجہ نے کہ خبر کی وجہ نے ہیں ہوا ، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ خبر و بنا اس کا فر کے نا قابل ایمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا ، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ خبر و بنا اس کا فر کے نا قابل ایمان ہونے کی وجہ سے واقع ہوا ہے اور نا قابل ایمان ہونے کی صفت خود اس کی شرارت وعناد و مخالفت حق کے سب سے بیدا ہوئی ہے ، اللہ نے بر شخص میں اس کی پیدائش کے وقت قبول حق کی استعداد رکھی ہے ، جبیا کہ حدیث ''کل ھولو دیولد علی الفطر ہ النہ '' میں فرمایا گیا ، مگر شخص خود اپنی ہوائے نفسانی اور قوت ارادی سے غلط کام لے کر حق کی مخالفت کرتا ہے بیباں تک کہ ایک روز قبولیت حق کی صلاحیت فنا ہوجاتی ہے۔

حق کی صلاحیت فنا ہوجاتی ہے۔ دخاف واضافہ کے ساتھ تفسیر ماجدی )

#### فائدهٔ عظیمه:

نذكوره آیات نے تمام اقوام عالم بلكه نوع انسانی كومدایت کے قبول یا انكار کے معیارے دوحصوں میں تقسیم کردیا ایک ہدایت

یافتہ جن کومونین اور متقین کہاجا تا ہے ، دوسرے ہدایت سے انحراف اورا نكار کرنے والے جن کو کا فریا منافق کہاجا تا ہے۔
قر آن کریم کی اس تعلیم ہے ایک اصولی مئلہ بھی نكل آیا كہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جواصول پر اثر
انداز ہوسكے ، وہ صرف اصول اور نظریات ہی گا انتہارے ہوئلتی ہے نسب ، وطن ، زبان ، رنگ اور جغرافیا کی حالات ایسی چیزیں
منبیں کہ جن کے اختلاف ہے قوموں کے نکڑے کئے جاسکیں واضح فیصلہ ہے: "خلف گھر فیصنہ کے قوموں کیا گھر گھر وگھر گھر گھر اور تھر کی اور بھر کا فرہوگئے۔
اللہ نے تم سب کو پیدا کیا بھر کھے اوگ تم میں مومن اور بھر کا فرہوگئے۔

اس بات کی نامقبولیت کسی زیادہ فور وقکر کی مختاج نہیں کہ ایک ماں باپ کی اولا دھنس رنگ کے مختلف ہوجانے ،یا الگ الگ خطوں میں بس جانے یا مختلف زبا نمیں ہو لئے کی وجہ ہے الگ قومیں کیسے ہوسکتی ہیں؟ بعض اوقات ایک ہی والدین کی اولا دمیں بین تفاوت ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کوئی خوبصور ت تو کوئی خوبصورتی ہے محروم ہوتا ہے کوئی ذریعی بین تفاوت ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کوئی وجہ سے کیاوہ آپس میں جمائی نہیں رہے؟ آج انسانیت کی ذہبین ہوتا ہے ان اوصاف کے اختلاف کی وجہ سے کیاوہ آپس میں جمائی نہیں رہے؟ آج انسانیت کی محدردی کے قصلے داروں نے خداکی مخلوق اور آوم کی اولا دکومختلف عنوانوں کے تحت مختلف گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کردیا ہے، جب کہ تقسیم صرف نیکی اور بدی کی بنیا دیر ہوئی جا ہے۔

و نول في المنافقين وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ المَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْلِخِرِ الى يومِ القِيسَمة لانَاء الذالاتِام وَمَاهُمُ مِمُوْمِنِيْنَ ﴿ وَعَى فِيهِ مَعْنَى مِنْ وَفِي ضَمِيرٍ يَقُولُ لِفَظُمُ الْمُخْذِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُولُ عِنالَهِ وَعَلَيْهُ وَمَاهُمُ مِمُونِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنُولُ عِنالَهِ وَاللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنْ وَفِي ضَمِيرٍ يَقُولُ لِفَظُمُ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنْ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنْ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَفِي ضَمِيرٍ يَقُولُ لِفَظُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنْ وَفِي ضَمِيرٍ يَقُولُ لِفَظُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الْمَنْ وَفِي ضَمِيرٍ يَقُولُ لِفَظُمُ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الللَّهُ وَاللَّذِيْنَ الللَّهُ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الللَّهُ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن الللللَّهُ لِللللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلَةُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ ال

مَا الطنوه مِنَ الكُفر ليَدفَعُوا عَنهُمُ احكَامَه الدُّنيَويَةَ وَمَ الْكُفُلُكُونَ اللَّهُ الْمَ المُنوه ولِعَاقَبُونَ في الاخرة وَمَالِيَتُعُرُونَ فَي العَمُو الله في المُعَلَّمُونَ الله في المُحرَة وَمَالِيَتُعُرُونَ فَي العَمُو الله في المُحرَة وَمَالِيَتُعُرُونَ فَي العَمْو الله في المُحرَة وَمَالِيَتُعُرُونَ فَي المُحرَة عَمُ هُنَا مِن واجدٍ كعاقَبْتُ اللِّعشُ وذكر اللّهِ فيها تحسينُ وفي قراء ذول في في في في في المُحرِّمُ فَلُوبَهِم الله في الله ويما المؤلم من الله والمُحرَّمُ الله والمُحرَامُ فَلُولِهِم الله والمُحرَامُ الله المُنْا.

# عَيِقِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللللّ

قَوْلَنَى ؛ وَمِنَ النَّاسِ: مِن تبعیضیہ ہے، النَّاس اصل میں اُفَاسٌ تھا، ہمزہ تخفیفا حذف کردیا گیا سورہ اسراء ہیں یہ اسل استعال ہوئی ہے: "یَوْمَ نَذْعُوْا کُلَّ اُفَاسِ مِیاِمِلِهِمْ" سیبویہ اور فراء کے زدیک افاس کا مادہ ہمزہ اُنون سین ہاورکسائی کے زدیک اناس کا مادہ نون مین ہے، یہ النّہ وس سے شتق ہے، اس کے معنی حرکت کرنے کے ہیں، اسکو سُن نوس اُن تھا، ابونواس اس کے کتھے کے اس کے اس کے کتھے کے اس کے اس کے کتھے کے اس کے اس کے کتھے کہ اس کے کتھے تھے کہ اس کے کتھے کہ کہ کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ اس کے کتھے کہ کی کتھے کہ کتھے کہ کتھے کہ کتھے کہ کا اس کے کتھے کہ کتھے کہ کہ کتھے کہ کہ کتھے کہ کتھے کہ کتھے کہ کہ کتھے کہ کتھے کہ کو کتھے کہ کتھے کہ کیا کہ کو کتھے کیوں کو کتھے کہ کو کتھے کہ کو کتھے کہ کتھے کتھے کہ کتھے کے کتھے کہ کتھے کتھے کہ کتھے کہ کتھے کہ کتھے کتھے کہ کتھے کہ کتھے کہ کتھے کہ کتھے کتھے کہ کتھے کہ کتھے کتھے کہ کت

بالول كى دوليس مواسة حركت كرتى رمتى تحيير - (لغات القرآن للدرويش)

وا فاستينا فيه بإعاطفه هِنَ الغاسِ خبر مقدم من يَتَقُولُ اهنَّا مبتدا ومؤخر (ووسري تركيب) هِنَ السُّاسِ، فَريْقُ، ياناً سَّ موصوف محذوف كي صفت ٢٠ موصوف باصفت مبتدا واور مَنْ يَقُوْلُ المن جمله وكرخبر ـ

يَجُولَنَى: وَبِالْبَوْمِ الآخِر: بِاء حرف جركااعاده الناع رحوائه ايمان كى تأكيد كے لئے كيا إلله تعالى في ان كے دعوائ ائيان كواجِ قول: "وَهَا هُمْ بِهُوْمِنِيْنَ" سے ابلغ اورزيادہ موكدطريقہ سے روفر مايا ہے ہايں طور كه جمله استعمال فرمايا جو که دوام واحتمرار پردلالت کرتا ہے لیعنی وہ کسی زمانہ میں جھی متصف بالایمان قبیس رہے، نه ماضی میں تھے،اور نه حال میں اور نه آئندہ مومن ہول گے اور خبر پرحرف جر کا اضافہ تا کید کے لئے فر مایا۔

فِيُوْلِكَ ﴾ وَهَا هُمْ بِمُوْمِنِيْنَ: واوَحاليه ٢ مَا مِثابِلِيس، هُمْ اس كااسم بُمُوْمِنِيْنَ اس كَيْ فبر بازا كده تا كيد كيلئه ـ

فِيُولِكُ ؛ اى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ اس عبارت كاضافه كامقصدا يك شبه كاجواب ب-

شبیہ: شبہ بیہ ہے کہ آخراً یا م پرایمان لا ناموجہات دین میں ہے ہیں ہے تو اس کے مظر کو کا فرکیوں کہا جاتا ہے؟ جِيَّ لَهُ عِنْ بِيومِ الآخرِةِ: بِيمِ اليقيامة بِ يعنى صابِ وكتاب اورجزاتَ المال كادن ب، اوربيمُو جباتِ دين

فِيْفُولْكَ ؛ لِأَنَّهُ آخر الآيّام: اس عبارت سے يوم الآخر كى وجيشميه كى طرف اشاره كرديا۔

قِيْ إِنَّهُ : يُنحَادِعُونَ اللَّه وَالَّذِينَ آمَنُوا: يُنحَادِعُونَ: تَمْ مَدَرَنا ابكا سيغه باب ب(مفاعلة) وه باجم فريب ويت ہیں، اَلْمُحُداعُ لغت میں فساداور اِخے فاء کو کہتے ہیں اور مُبْخِلاعُ ، میم مثلث کے ساتھ بڑے کمرے میں چھوٹے کمرے بینی كوُفرى كو كهتے ہيں جس ميں مال اور اسباب جيميا كر ركھا جا تا ہے۔ ( فتح القد ميشو كا ني ) يسخاد غو نَ: جمله استينا فيه بھي ہوسكتا ہے، اس صورت میں ایک سوال مقدر کا جواب ہوگا۔

مَنْ وَأَلْ ؛ يه بوگاكه باطن كے خلاف بير منافقين ايمان كا اظهار كيوں كرتے ہيں؟

جِيَّوْلَثِينِ: اللَّهُ كُودهوكا دِينَ كَ لِنَهُ ، يَبْهِي هُوسَكَتَا بَ كَهِ ! "يُنجَادِعُونَ اللَّه" لِقُول كَيْمَيرِ سے حال ہو، اى مُنجَادِعين اللَّه الح (اعراب القرآن) اور يَفُولُ آمَنًا باللَّه عن بدل الاشتمال بهي موسَلَّمًا بـ- بـ

فِيُولِينَ : "مِنَ الكُفْرِيهِ مَا أَبْطَنُوا "كَابِيان --

فِيْ فَلِينَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فِيُولِكُمُ : أحكامَهُ: أي احكام الكفو، أوراحكام كفرے دنيوى احكام مرادي يعنى منافقين باطن كے خلاف ايمان كا اظہار گرفت ہے بچنے کے لئے کرتے ہیں مثلًا اظہارا ہمان کی وجہ سے قبل وقید، جزید ورسوائی ہے محفوظ رہتے ہیں اور مراعات اسلامی ہے فائد واٹھاتے ہیں۔ (صاوی)

﴿ الْمَثَرُمُ بِبَلْثَهُ إِ

قِخُولَنَى : يَعْلَمُونَ كَويشعرون: ﷺ يَعْتِي مَرتَ كَ وَجِه بِيتِ كَدُورا بِيهُ عَلَمُ مِثَاعِر خَمْسه بَى تين خُواه ظاہرہ ہُوں يا باطنه -قِخُولِ بَنَ ؛ الْمُحَادُعَةُ هُذَا مِنْ وَ احِدِ: اس مبارت كَاضافه كافائده أيك اعتراض كاجواب ہے۔

اعتر انس: باب مفاعله طرفیین سے شرکت کا تقاضه کرتا ہے منافقین کی طرف سے تو مکر وخداع سمجھ میں آتا ہے مگراللہ کی طرف اس کی نسبت سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کہ مکر وفریب خصائل رو بلہ میں سے ہے، جن سے اللہ تعالی پاک ہے۔ جبچھ کی شیخ یہ باب مفاعلہ اگر چہ طرفین کی شرکت کا تقاضه کرتا ہے مگر یہ قاعد د کلیے نہیں ہے ، اس لئے کہ اس کی ایک خاصیت موافقت مجر دبھی ہے جیسے: عاقبت اللص، و مسافی جمعنی صفر ، البذا خادع جمعنی خدع ہے۔

اعتر انس: يُنخاذِ عُوْنَ اللَّه: وه اللَّه وهو کا و بيتے ہيں ، کيا اللّه دھو کا کھاسکتا ہے ، وہ توعليم بذات الصدور ہے ، اس سے کسی کا کوئی راز مخفی نہيں دھو کا تو وہ کھا تا ہے جو خادع کے خدع اور ما کر کے عمر سے بے خبر ہو۔

عَنِّوْلَ ﴾ فِنی قُلُو بِهِیمَ مَّرُضٌ ؛ مرض اطبیعت کے حدافتدال ہے نکل جائے کو کہتے ہیں ،جس کی وجہ ہے افعال وافکار ہیں خلل واقع ہوجاتا ہے پہاں مرض ہے روحانی مرض مراد ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ جسمانی مرض مراد ہو، جب یہ دونوں امرانش اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو روحانی اور جسمانی موت کا باعث ہوجاتے ہیں۔

## روحانی امراض:

مثلاً کفر، شرک، شک ، نفاق ،جبل ، کبل ، و نیمره ، علامه سیوطی رَسِمَنَلْاللَّهُ عَالاً نے اپنے قول شک و نفاق ہے مروحانی مرش ق جانب اور ٹیمَوِّ حشُ قلو ہَھُمْرے جسمانی مرض کی طرف اشارہ کیا ہے۔

≤ (مَزُم پِبَلتَهُ لِ

# اللغة والبلاغة

اَلمشاكلةُ في قولهِمْ، "يخدِعون الله" لأن المفاعَلة تقتضي المشاركةَ في المعنى وقد اطلق عليه تعالىٰ مقابلاً لما ذكرةً من خداع المنافقين كمقابلة المكر بمكرهم، ومِن امثلةِ هذا الفن في الشعر قول بعضهم. \_

قالوا: التمس شيئًا نجدلك طبخة فلت: اطبخوا لي جُبَّةً وقميصا

ندکورہ بالا آیات میں پہلی دوآ بیوں میں منافقین کے متعلق فر مایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ برحالا نکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ، بلکہ وہ اللہ ہے اور موتین ہے فریب کرتے ہیں ، واقعہ بیہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتے بجزاین ذات کے اوراس کاان کواحساس بھی نہیں۔

ان آیتوں میں منافقین کے دعوائے ایمان کوفریب محض بلکہ خودفریبی قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ اللہ کو کوئی فریب نہیں د ہے سکتا جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کوفریب د ہے رہا ہوں ، وہ خودا پنی ذات کوفریب د ے رہا ہے ، البتۃ اللہ کے رسول اورمومنین کے ساتھ ان کی جالبازی کوایک حیثیت ہے اللہ کے ساتھ جالبازی فرمایا گیا ہے۔

## مدينه ملين نفاق کي ابتداء:

نفاق کی تاریخ اگر چہ بوی قدیم ہے، مگراسلام میں نفاق کی ابتداء آپ بیلی کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ہوئی مگر شاب سے میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد آیا۔

## اسلام میں نفاق کے اسباب:

آپ ﷺ جب مدینة تشریف لائے ،تو آپ نے پہلااوراہم کام بیانجام دیا کہ مدینه اوراطراف مدینه میں رہے والے یہوداورغیریہودے معاہدۂ امن فر مایا تا کہ امن اوراطمینان کی فضامیں لوگوں کواسلام کو پیچھنے کا موقع ملے،جس کے نتیجے میں مدینہ میں مسلمان ایک بڑی طافت سمجھے جانے گئے، مگر ایک طبقہ کوجس کا سردارعبد اللہ بن ابی ابن سلول تھا، بیصورت حال ناپسند اور نا گوارتھی ،ابھی قو موں اورقبیلوں ہے معاہدہ کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ سلمانوں کے خلاف اندرونی خفید سازشوں اور بیرونی کھلی عداوتوں كا سلسله شروع ہوگيا ، مدينه ميں ايك شخص جس كا نام عبدالله بن ابي ابن سلول تھا ، بہت عقلمند ہوشيار ، حيالاك اور تجرب بكار تشخص تھا، اوس وخزرج کے تمام قبائل براس کا کانی اثر ورسوخ تھا،لوگ اس کی سرداری کومتفقہ طور پرنشلیم کرتے تھے، اوس اور خزرج چندروز قبل ہی جنگ بعاث میں آپس میں صف آ راہوکراورا پنے اپنے بہادروں کولل کرا کر کمز ورہو <u>پک</u>ے تھے ،عبداللہ بن الي نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قبیلوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے میں کوئی کوتا ہی اورغفلت نہیں کی ، اہل مدینہ یہ طے كريك يتھے كە: عبداللە بن ابى كومدينه كا افسراعلى اور باوشاہ بناليس اور ايك عظيم الشان اجلاس منعقد كر كے اس كا با قاعدہ اعلان کردیں ،عبدالقدین ابی کی تاجیوش کے لئے ایک قیمتی تاج بھی ہنوالیا گیا تھا ،ابصرف اعلان کرنا ہی باقی تھا ،اسی دوران مدینه میں اسلام اور پیٹمبر اسلام داخل ہو <u>گئے</u>۔

آپ ﷺ کے مدینه منورہ تشریف لانے کے بعدلوگوں کارخ آپ ﷺ کی جانب ہو گیااور آپ مسلم قائداور رببرتسیم کر لئے گئے ، جب عبداللہ نے بیصورت حال دیکھی اورا پی تمناؤں کا خون ہوتے اور امیدوں پریانی پھرتے دیکھا تو اس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑ کنے گئی ،اور بادشاہت اورسر داری خاک میں ملتی نظر آنے لگی ، چونکہ عبداللہ بڑا حیالا ک اور ہوشیار شخفس تھا، آنخضرت ﷺ کواگر چەاپنارقىب اورحريف مجھتاتھا، ليكن اس دشنى كے اظہار كوغير مفيد تبجھ كراپنے دل ميں چھپائے رہا، اوس وخزرج کے وہ لوگ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سب عبداللہ کے زیرا ٹرتھے، جب مکہ کے مشرکول کومعلوم ہوا کہ آتحضرت ﷺ اوران کے رفقاء مدینه میں پہنچ کراطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہور ہاہے،تو انہوں نے عبداللہ بن ابی اور مدینہ کے دیگر مشرکوں سے رابطہ قائم کر کے ساز باز شروع کر دی ،غز و 6 بدر میں مسلمانوں کی شاندار کامیا بی نے منافقین اور مشرکین مکہ کی دشمنی کی جلتی آگ پرتیل کا کام دیا۔

وَ مَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ: لِينَ ان كَ نَفَاقَ كَا نَقْصَان كُسَى اور كانبيس، خودانبيس كا موتا ہے اور موگا اور وہ ہے آخرت میں عذاب اور دنیامیں رسوانی اور منافقت کی پر دہ دری: ''ضَــرَ رُهَا یَلْحَقُهُمْ وَ مَکْرُهَا یَجِیْقُ بِهِمْ''. ( کشاف) "يَفْتَضِحُوْنَ فِي الدنيا وَيَسْتَوْجِبُوْنَ العِقَابَ فِي الْعُقبِي". (معالم، بحواله ماحدي)

اس منافقت كاوبال خودان عي يريرُ كرر بي كا: "لا يَعْلَمُونَ أنَّ وَبَالَ حداعِهِمْ يَعُوْدُ عَلَيهِم" (معالم) يَعْلَمون کے بجائے ، یَشْعُرُونَ واردہوا ہے، شعور عربی میں علم حسی کو کہتے ہیں اوراسی کوار دومیں احساس کہتے ہیں اورمشاعر ،انسان ک آلات حواس كوكهتي بين ،خواه ظاهره جول يا باطهند \_

يَعْلَمون كے بجائے يَشْعُو وْنَ لانے ميں مَلتهُ بلاغت بيہ بكه منافقوں كواس مكر وفريب سے جونقصان بينج رہاہے وہ مادی ہونے کی طرح بالکل صاف اور صرح ہے، لیکن بیاحمق فرط غفلت ہے اس کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ (محشاف ، ماحدی)

فِيني قُلُو بِهِ هُرِمَّوَ صُّ: مرض روحانی اور جسمانی دونوں ہو سکتے ہیں روحانی امراض مثلًا ، کفر ، شرک ، نفاق ، شک وغیر ہ . جو انہوں نے خود پیدا کر لئے تھے،ان کے مرض کا دوسرا پہلو رہتھا کہ جوں جوں مسلمانوں کوتر قیاں اور کا میابیاں ہوتی جاتی تھیں ،ان كرشك وحسد مين بهى ترقى موتى جاتى تھى ،اى كوالله تعالى في اد هُمُ اللَّهُ مَوَ صَّا، فرمايا:

منافقین کےمرض میں ترقی اوراضا فیہ کا دوسرا سبب قر آ ن کا وقتا فو قتا نز ول تھا، حتی کہ ہر ہرآیت کے نزول ہے ان کے غیظ وغضب اورنفاق وحسدمين اضافيه بي هوتا گيا ـ کُلُمُ اَنْزُلَ عَلَى رَسُولِهِ الْوحَى كَفُرُوْ ابِهِ فَاذْذَاذُوْ اكُفُوّا إلَى كَفَرهِمْ . (كشاف)

فَرْادَهُمْ بِينَ فَاء ، بهت ، يَ مَعَىٰ خِيرَ مَفْهُوم كَلَ طُرف اشاره كرنے كے لئے ہے ضاء لاكر گوياس بات كا علان ہے كہ آ گے جوان كم مِن بين اضاف كا ذكر آ رہا ہے ، وه حُضُ ثمره اور نتيجہ ہے جوان بى كے افعال برمرتب بواہ حِق تعالىٰ كى جانب اس قتم كے افعال كا انتساب صرف مجازى حيثيت ركھتا ہے ليئى يہ ہائے ہيں كہ اللہ تعالىٰ نے يہ افعال بلا سبب خواہ تخواہ برا فرماد ہے بلكہ اس نے اور اسباب بيدا فرمائ ، جن ہے ان برفصيبول نے اپنے مرض كو بردھانے كا كام الياء اگر يہ اوگ اپنى عقل واراده كا سيح استعال كرتے تو انبين اسباب وحالات ہے ہدايت بھى يا سيح سے ۔

كَانَ اِسْنَادُ الزيادةِ الى اللَّه مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مُسَبِّبٌ مِنْ فِعله. (يضاوى)

و کُلُهُ مِرَ عَذَابٌ اَکِیْمٌ: آیت کمیں کا فروں کے لئے جس عذاب کی خبر دی جا چکی ہے،اس کی صفت عظیمر آئی ہے اور یہاں منافقوں کے لئے جس عذاب کی وعید ہے اس کی صفت اکیسے ہے اور اکیسے کے معنی بیں وردناک، تکلیف دو گویا کہ آکلیف اوراذیت کا پہلواس میں زیادہ ہے، اس لئے کہ جو منافق تھے، وہ کا فرتو تھے ہی لیکن کا فرکے علاوہ کچھاور بھی تھے، یعنی خادع وکا ذب، تو عذاب عظیم کے ستحق تو وہ اپنے کفر کی بنا پر ہی ہو چکے تھے، منافقت کا بیعذاب ان پر مشزاد ہے، گویا منافقوں پر دونوں عذابوں کا مجموعہ ہے۔

قَدْ حَصَلَ لِلْمُنَافِقِيْنَ مَجْمُوْ عُ الْعَدَابَيْنِ فَصَارَ المُنَافِقُوْنَ اَشَدَّ عَذَابًا مِنْ غيرِهِمْ مِنَ الكُفَّارِ (بحر) بِمَا، عِلَى اللهُ ال

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَى لَهِ وَلاَ الله تعالى ردًا عليهم الله المتعويق عن الايمان قَالُوَّ المَّمَانَحُنُ مُصلِحُونَ ﴿ وَلِيسَ مَا نَحَنُ عَلَيه بِفَسَاد قال الله تعالى ردًا عليهم الله المتعييه الله عليه وسلم قَالُوَّ النَّهُ عُمُ المَّهُ المَّهُ المَّنَالَةُ الله تعالى ردًا عليهم الله عليه وسلم قَالُوَّ النَّوْمِنُ كَمَّ المَن السَّفَهَاءُ وَلاَن لَهُ وَالله وَله وَالله وَا

تر بین میں فساد برپانہ کرو، تو جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ: کفر کے ذریعہ اورا کیان میں رکاوٹ ڈال کر زمین میں فساد برپانہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ، اوروہ جس طریقہ پر ہیں فساد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تر دید

کرتے ہوئے فرمایا، خبر دار درحقیقت بھی اوگ مفسد ہیں الا معبیہ کے لئے ہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے اور جب ان ت کہاجا تا ہے کہ:لوگوں ( بعنی )صحابہ نبی ﷺ کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ہے وقو فوں ( یعنی ) جاہلوں کی طرح ایمان لے آئٹیں ؟ لعنی ہم ایسانہ کریں گے، خبر دار حقیقت میں تو پیخود ہے وقوف ہیں ،کیکن اس کو وه بمجھے نہیں ہیں اور جب بیابل ایمان سے ملتے ہیں (إِذَا لَـقُوْا) اس کی اصل، لَـقِیُوْا، تھی، ضمہ کو یا پرتقیل مجھتے ہوئے حذف کردیا، پھریساء، و اوٰ کے ساتھ التقاء ساکنین کی وجہ ہے ساقط ہوگئی، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب تنبائی میں اپنے شیاطین سرداروں ہے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دین میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اظہارا یمان کر کے، ہم تو صرف ان ہے مذاق کرتے ہیں ، اللہ ان ہے مذاق کر رہاہے ( یعنی ) ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کر رہاہے اوروہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے ،ان کے حد ہے تنجاوز کرنے کی بنا پر کفر کی وجہ سے حال ہیہ ہے کہ وہ حیرانی میں بھٹک رہے ہیں، (یَعْمَهُوْ تَ) کی شمیرے حال ہے۔

# جَِّفِيقَ فَيْرَكِيكِ لِسَهُيكُ وَلَوْلَالِهُ الْفَيْلِيرِي فَوَالِلا

فِيَوْلَنَى ؛ بِالْكُفْرِ: باء سبيب، الكُفر، معطوف عليه التَّعويق، اليَّامَعلق عن الايمان على كرمعطوف، تعويق، (الفعيل) روكنًا ، بازركتنا أكسى كام مين روزية الكاناء اى تعويق الغيرعن الايمان.

يَجُولِنَى : إِنِّهُمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ : يه جمله هرمبتداء في الخبر كي بيل سه به يعني جم اصلاح بي كرتي بين اصلاح ك علاده بهارا دوسرا کوئی کامنہیں ہے منافقین نے اپنے اس قول کو، اِنتسا، کلمہ حصر کے ذریعیا ورجملہ اسمیہ کے ذریعہ جو کہ مفید دوام واستمرار ے، مؤكد كيا ہے القد تبارك و تعالى نے اس كا جواب ايسے جملے ہے و ياہے، جو حيارتا كيدوں سے مؤكد ہواوروہ الا إنْ في غر هُــهُر الْمُفْسِدُونَ، ① الله، حرف تنبيه، ﴿ إِنَّ ، ﴿ صَمِيرَ فَعَلَ، ﴿ أَعَرِيفَ خَبِرِ بِاللَّهِ وَاللَّام (اى المفسدون). فَيُولِنَّهُ: اصحابُ النبي، اَلنَّاسُ كَتْسِراسَحابِ النبي عَكَرَكَ اشاره كردياك: الناس مِين الف الم عبد كاتِ-فَيْكُولْنَى ؛ لَقُوا مفسرعلام في اس كى بورى تعليل نبين فرمائي ، بورى تعليل اس طرح ب، لَقُوا اصل مين لُقِيُوا تقارضمه ياء يه وشوار تبجياً كرنفيفا ألرادياب يهاء اورواؤيل التقاء سالنين هوا، يهاء اور وافر مين سے، يهاء ساقط هوكى، واؤ كل مناسبت ت قاف کے سرہ کوضمہ ہے بدل دیا، لَقُوا ہوگیا۔

فِيُولِنَى : حَلُوا مِنْهُمْ منسرعالم في مِنْهُمْ مقدر مان كراس طرف اشاره كردياك حلوا، كانتعلق محذوف ب، اور حلوا، كل تفسير دَجَعُوا ہے کرکےاشارہ کردیا کہ خیلوا، دَجَعُوْا کے معنی کوتھ من ہے، تا کہاں کاصلہ اِلٰی لانا سیجی ہوجائے، خیلوا، السل میں خیلے وُا تھا،اول داؤ،لام کلمہ ہےاور ٹائی علامت اعراب ہے پہلا داؤمتحرک اس کاماقبل مفتوح البذاداؤالف سے بدل تميا ،التقاءسالنين ہوا ،الف اور واؤ ثانيه ميں ،الف گر گيا ،اور حذف الف كى علامت كے طور پرفتحة باقى رە گيا ، خلو ١ ، ہو گيا۔

چَوُلْنَ ؛ يَعْمَهُوْنَ مضارع مَدَكَرَعَا سُب (ف، س) وه سرگردال پھرتے ہیں، وه تتحیر پھرتے ہیں، یَعْمَهُوْنَ ، یاتو یَصُدُهُمْ، کی ضمیر همر یا طُعْیانِهِمْ کی ضمیر همر، سے حال ہے، اس کا مقصداس طرف اشاره کرنا ہے کہ یَعْمَهُو ن مَدکورهُمْیر کی صفت نہیں ہے، اس کا مقصداس طرف اشاره کرنا ہے کہ یَعْمَهُو ن مَدکورهُمْیر کی صفت نہیں ہوتی ہے، اس لئے کہ شمیر موصوف واقع نہیں ہوتی۔

## اللغة والبلاغة

الطُّغيان، مصدر طَغي، طُِغيانًا، بضم الطاء وكسرها، ولام طغى قيل ياء وقيل: واؤ، ومعناها، مجاوزة الحدِّ المنخالفة بين جملة مستهزؤن وجملة يَسْتهزئي، لأنَّ هنزء اللَّه تعالى بِهِمْ متجددٌ وقتاً بعد وقتٍ وحَالًا بعد حالِ بوقعِهم في مناهات الحيرة والارتباكِ زيادة في التنكيل بهِمْ

المشاكلة ..... الله يَسْتَهْزِئُ بِهِم .... فقد ثَبَت أَنَّ الْإِسْتِهِزَاءَ ضرب من اللعب واللهو وهما لا يليقان بالله تعالى وَهُوَ مَنزَّهٌ عَنْهُمًا، وَلَكنه سُمِّي جزاءُ الا ستهزاء استهزاءً، فهِيَ مشاكلة لفظية لا أقَلَّ ولا اكثر.

## تَفَسِيرُوتَشِينَ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ: (الآية) فسادكالفظ اردوكى بِسبت عربي زبان ميں كہيں زيادہ وسعت ركھتا ہے اور ہرشم كى برائيوں اور بدعنوانيوں كوحاوى ہے۔

ٱلْفَسَّادخروج الشيُّ عَنِ الاعتدال وَيُضَّادَّهُ الصلاحِ. (راغب)

کفر دمعصیت ہے زمین میں فساد بدامنی اور بے اطمینانی پھیلتی ہے اورا طاعت الٰہی ہے امن واطمینان اور سکون ملتا ہے، ہر دور کے دین بیزار اور منافقوں کا یہی کر دار رہا ہے کہ: پھیلاتے تو ہیں فساد اور دعویٰ کرتے ہیں ترقی اور اصلاح کا،اشاعت تو کرتے ہیں منکرات کی اورا ظہار کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا،حدود الٰہی کو پامال کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں دین الٰہی کی یا سبانی کا،گویا کہ شراب کی بوتل پرشر بت کالیمبل لگاتے ہیں۔

مدینہ کے منافقوں کا بھی بہی حال تھا، جب کوئی ان سے بیکہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعہ زمین میں فساد نہ پھیلا وُ تو وہ بڑے زور دارا نداز میں کہتے ہیں: "اِنَّہُ مَا اَلْحُونُ مُصْلِحُونَ " یعنی فساد سے ہمارادور کا بھی واسط نہیں ہمارا کا مقوصر ف اصلاح کرنا ہے قر آن ان کے دعوے کی بڑے بلیغ انداز میں بڑی تا کید کے ساتھ تر دید کرتے ہوئے کہتا ہے:"الّا إِنَّهُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ بَحِیْمُ وَلَیْ لَا یَشْعُونُ وَنَ " سنوایہ مفسدہی ہیں ،گران کواپے مفسدہونے کا احساس تک نہیں ہے،ان کی عقلیں اس صدتک محج ہوئی ہیں کہ فساد کواصلاح سمجھ ہوئے ہیں۔

یں مہمار دوستان کے بیاست میں۔ وجہاس گی میہ ہے کہ پچھ چیزیں توالیمی ہیں کہ جن کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ میہ فتنہ وفساد ہیں جیسے تل ، غار تگری ، چوری ، رہزنی ، ظلم وزیادتی ،اغواءاور فریب کاری وغیرہ ہر بجھدارآ دمی ان کوشروفساد سمجھتا ہےاور ہر شریف آ دمی ان سے بیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاق برباد ہوجائے ہیں اورانسان کی اخلاقی گراوٹ ہرتشم کے فتنہ وفساد کے در دازے کھول دیتی ہے، ان منافقین کا بھی یمی حال تھا، کہ چوری ڈاکازنی ، بدکاری وغیرہ ہے بچتے اوران کومعیوب بچھتے تھے اسی لئے بڑی تا کید کے ساتھ اپنے مفسد

جب انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوجا تا ہے اوراین انسانیت کھوبیٹھتا ہے ،تو پھراس فساد کا علاج نہ حکومت اور محکموں ہے ہوسکتا ہے اور نہ قانون سے اس لئے انسانیت کے محسن اعظم نی کریم ﷺ نے اپنی تمام تر توجہ اس پرمر کوز فر مائی کہ: انسان ویٹ معنی میں انسان بنادیں ،تو پھرعالم کا فساداور بگاڑخود بخو دختم ہوجائے گاء نہ حفاظتی عملے کی زیادہ ضرورت رہے گی اور نہ عدالت کے اس پھیلاؤ کی اور جب تک دنیا کے جس حصہ میں آپ کی تعلیمات پڑمل ہوتار ہا، دنیانے وہ امن سکون دیکھا کہ جس کی نظیر نہ مجھی میلے دیکھی گئی اور نہان تعلیمات کوجھوڑ نے کے بعداس کی تو قع یہ

نی کریم ﷺ کی تعلیمات کی روح اللہ تعالیٰ کا خوف اور روز قیامت کے حساب و کتاب کی فکر ہے، اس کے بغیر نہ کوئی قانون اورنہ کوئی دستور جرائم سے باز رکھتا ہے اور نہ کوئی مدرسہ اور نہ محکمہ ، آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی ہاک ڈور ہے،وہ جرائم کےانسداد کے لئے نئے سے نئے قانون اورانتظام تو سوچتے ہیں ،مگر قانون اورا نظام کی روح یعنی خوف خدا ے نہ صرف غفلت برتے ہیں، بلکہ ان کوفنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کالازمی نتیجہ یہی سامنے آتا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

کھلےطور پرعلی الاعلان فساد ہریا کرنے والے چوروں اور غارتگروں کا علاج سہل ہے،مگر انسانیت فراموشوں بلکہ انسانیت فروشوں کا ملاح نہایت مشکل ہے ،اس لئے کہ ان کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے ، پیلوگ کوئی دل چسپ اور دلفریب اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں ،اوربعض اغراض فاسد ہ کواسلاح کارنگ دیکر ''اِنّسا نہونُ مصلحون'' کانعرہ لگاتے رہتے ہیں ،جبیبا که موجوده دور میں انسداد دہشت گردی کا خوبصورت ،اور دلفریب اور دل نشین نعرہ لگا کریپری دنیا کوآتشکد ہ بنادیا ہے۔

# منافقوں اور ریا کاروں سے انجیل کا طرز خطاب:

تم پرافسوں ہے کہتم سفیدی پھری قبروں کے مانند ہو، جواوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں،مگراندرمُر دوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست بھری ہے۔ (متیٰ ۳۷:٤۳) (ماحدی)

جومنافقت برتآ ہے، وہ غضب ( خدا وندی ) دنیا میں لا تا ہے،اس کی دعا کمیں قبول نہیں ہوتیں اور جو بیچے ابھی رحم مادر میں 

اس سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قانو نِ شریعت کے علاوہ کسی دینِ جا بلی پر قائم رہنا ،اس کےطورطریقوں کی اشاعت کرنا ———=∈[نعَزَم پِبَلشَ ﴿ ﴾ \_\_\_\_\_ فساد فی الارض کے مترادف ہے امن عالم اور نظام اقوام جب ہی قائم روسکتا ہے جب عمل قانون شریعت پررہے ، اس راہ ہے انحراف بلکہ سرِ موتجاوز کرنا بھی و نیا کو بدظمی ،اہتری ، ہے حیائی قبل و غارتگری ،کشت وخون بظلم وتشدد ،خیانت و بدعبدی اور ہمتیم کی طبقاتی کشکش کودئوت و بینا ہے ، چنانجیدو نیاعملاً اس کا بار ہاتج بیار چکی ہے اور اس وقت بھی کرر ہی ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ هُمْ الْمِنُوا تَحَمَّآ الْمَنَ النَّالِسُ: جبان تَ كَهامِا تا بَ كَداسلام اور پَغِمِراسلام ما تجوابیان لے آؤ، جبیہا کہ اسحاب رسول ایمان لائے ، پعض روانیول میں ، السنساس سے مراوعبدالقدین سلام وغیم وحق شناس بہود کے نام آئے ہیں۔

جنہوں نے اسلام کی صدافت کو قبول کر لیا تھا، اس کے جواب میں منافقین نے صحابہ وضف تھا لیجنے کو بے وقوف کہا، گویا کہ پیطنز ہے، اس وقت کے کچے اور ہے مسلمانوں یعنی صحابہ وضف تھا لیجنے کی برجنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی قربانی سے در لیخ نہیں کیا، منافق اپنے نزویک ان صحابہ وضوف تھا تھے ان کی دائے میں بیمرا مراحم تھا نے تھا گر گھن حق ورائی کی خاطرتمام ملک ہے وہمنی مول لے لی جائے ،ان کے خیال میں عقامندی پیھی کدآ وی حق و باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر محاملہ میں صرف اپنے مفاوکود کھے۔

یبی طریقہ آج تک جلا آرہا ہے، بزعم خودتر قی پہندوں، روش خیالوں کے دربارے آج بھی جمود پہند، رجعت پہند، قدامت پہند، تاریک خیال، بنیاد پرست، دقیانوس اور نہ معلوم کیسے کیسے خطابات سے مخلص اہل ایمان کونوازا جاتا ہے، کیا شدامت پہند، تاریک خیال، بنیاد پرست، دقیانوس اور نہ معلوم کیسے کیسے خطابات سے مخلص اہل ایمان کونوازا جاتا ہے، کیا افساد کو اصلاح کہدرہ بھے، اب حمق بالائے حمق میہ ہے کہ تظمندی، دور اندیش اور سے حقلی اور بے وقو فی تھہراز ہے ہیں۔

اَلَآ إِنَّهُ مَرْهُمُ السُّفَهَاءُ (الآیة) بیان کی تنظمندی کے زعم باطل کا جواب ہے، جارتا کیدوں کے ساتھ منافقوں کی سفاجت اور حماقت پرزور دے کر بتایا گیا ہے کہ بیاوگ اس درجہ ہے وقوف میں کہا ہے نفع ونقصان میں بھی تمیز نہیں کرتے۔

#### صحابه معياري بن:

آیت نمبر ۱۱۳ آمنی است المقالی الگالی " میں سی ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے بعن سحابہ تصفیلا تفالی جسالی ان اور است معلوم ہوا کہ سحابہ کرام دی کھا گئی گا ایمان ایک معیار ہے جا اور فلط ایمان کو پر کھنے کی کسوئی ہے آئی کے منافق یہ باور کرانے کی وشش کرتے ہیں کی فعوذ باللہ سحابہ گرام تفقیق النظم والت ایمان ہے محروم تھے ،جیسا کہ اہل شیع کا بھی خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جدید وقد یم منافقوں کی تر دیدفر مائی .... فر مایا کہ کسی اعلیٰ ترین مقصد کے لئے دنیاوی مفادات کو قربان کردینا ہے وقوفی نہیں ، میں نظمندی اور سعادت ہے صحابہ کرام تفقیق نظالی تھے اس سعادت مندی کا جوت مہیا فر مادیا ، اس لئے وہ صرف کے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لئے ایک معیار اور کسوئی ہیں اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا ، جوسحا یہ تفقیق نظالی تھے ہی کی طرح ایمان

- ﴿ (مَكُزُم بِبَالشَّهُ إِ

لا تيس كي ، دوسرى آيت ميس فرمايا: "فَإِنْ آمَنُوْ ا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ الْهَلَدُوْ". (الغره، ١٣٧)

وَإِذَا خَلُوا اِلَى شَيطِيْنِهِمْ (الآية) شيطان كاماده، شَطُنَّ ہے، معنی ہیں تن اور خیرے بعید ہونا، شیطان تر بی زبان ہیں ہیڑاوسی مفہوم رکھتا ہے ہرسرکش اور بھڑ کانے والے کوشیطان کہتے ہیں انسان جنات تی کہ حیوانات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، گواسم وصفی کے طور پر اہلیس کے ساتھ خاص ہے: "شکلُ عَاتِ مقمرٌ فِهِ مِنَ الْبِحِيِّ وَالْإِنْسِ وَاللَّهُ وَابِ شَيْطَانٌ".

(محاز)

حدیث شریف میں شیطان اور وسیع مفہوم میں آیا ہے چنانچے تنہا سفر کرنے والے وشیطان کہا گیا ہے، یہاں شیطان ہے مراد رؤساء یہود ومشرکیین ومنافقین ہیں ، جنکے ایماء پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔

اِنَّهَا نَحْنُ مُسْتَهْذِءُ وْنَّ: استهزاء کے معنی تسخر کرنے ، نداق اڑانے کے ہیں ، مطلب بیا کہ عوام منافقین جب تنہائی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ : ہم دل وجان ہے آپ ہی کے ساتھ ہیں باقی مسلمانوں کو بے وقو ف بنانے کے لئے ان کی ہی کہدو ہے ہیں۔

اَلَـلَهُ يَسْتَهَوْ عَيْ بِهِمْ: اللهُ بِهِى انسان ئِداق كرتائ، اسكا ايك مطلب توبيه كدنوه جس طرح مسلمانول كراته استهزاء اورا سخفاف كا معاملہ كرتا ہے، اك ومشاكلت استهزاء اورا سخفاف كا معاملہ كرتا ہے، اك ومشاكلت كرتا ہے، اك ومشاكلت كے طور پر استهزاء ہے تبیر كرويا گياہے بيز بان كا ايك اسلوب ہے، حقيقة استهزا نہيں بلكدان كے فعل استهزاء كى مزائب، جس و استهزاء ہے تبیر كرويا گياہے بيز بان كا ايك اسلوب ہے، حقيقة استهزا نہيں بلكدان كے فعل استهزاء كى مزائب، جس و استهزاء ہے تبیر كرويا گياہے بيز بان كا ايك اسلوب ہے، حقيقة استهزا نہيں بلكدان كے مدله و برائى ہے تبیر كيا ہے بائر عمل ہے۔ گياہے حالانك وہ برائى نبیل ہے الك جائز عمل ہے۔

### ذات باري كي طرف تمسنحر كاانتساب قديم صحيفوں ميں:

قدیم صحیفوں میں ذات باری کی جانب بنسی اور تمسنح کا انتساب برابر موجود ہے، تو ایک خداوندان پر بنسے گا، تو ساری قوموں کو مسخر ہ بنادے گا۔ «دبور ۸٬۷۹»

الله تعالیٰ نے اپنے قانون تکوین کےمطابق مخلوق کو جوآ زادی دی ہے،اس میں و وخواہ مخواہ دست اندازی نہیں کرتا،سانپ کو

کا شنے کی ،زہرکو ہلاک کرنے کی ،آ گ کوجلانے کی آ زادی اوراجازت ای قانون تکو پی کےمطابق ہے۔

يَعْمَهُونَ ، عَمْهُ ، الكيفيت كوكت إلى كمانسان كورات بحمائي ندو اوروه اندهول كمانند ادهم أدهم أوانا يجرب. العُمْه التردد في الضلال والتحير في منازعة (تان) العمى في العين وَالعَمه في القلب. (قرطبي)

#### ايك شبه كاازاله:

عدیت وفقه کا پیمشہور مقوله که 'اہل قبلہ کو کافرنہیں کہا جاسکا' اس کا مطلب آیت مذکورہ 'آجینہ و اسحا آمن الناس' کی روشی میں ہے سے سے کے منکرنہیں ورنہ منافقین بھی تو روشی میں ہے سے کے منکرنہیں ورنہ منافقین بھی تو مسلمانوں کی طرح اہل قبلہ سے مگران کا اہل قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام دخوظی نعالی کا اہل قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام دخوظی نعالی کا اہل قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام دخوظی نعالی کا اہل قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام دخوظی نعالی کا اہل قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام دخوظی کی طرح تا تمام ضروریا ہے دین پرنہیں تھا جتی کہ بعض ہنود بھی اہل قبلہ ہیں تو کیا ہے سب جماعتیں ملیوں کیل میں شامل ہیں ؟

(معارف مخلصًا وتصرفًا)

النار المنويدة عليه وَمَاكَالُوْامُهُمُّويُنَ فَيمَا فَعُوا مُتَالُهُمْ صِنْتِهِ فِي عَاقِهِ كَمَّالُوْكَالُوْامُهُمُّورُنَ فِيما فَعُوا مُتَالُهُمْ صِنْتِهِ فِي عَاقِهِ كَمَّالُولَاكَالُوْامُهُمُّولُونُ فَيما فَعُوا مُتَالُهُمْ صِنْتِهِ فِي عَاقِهِ كَمُّوالِمُ الذِي مَاحُولُهُ فَانِصْرُ واستَدْفا وابن مَا يَخَدُهُ ذَهُبَ اللَّهُ يُورِهِمُ اطفاه وجُمِع الضمير مراعاة المعنى الذي وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمُ عَلَيْكُورُونُ النَّهُ عَلَيْ الذِي وَلَا المُعْرِقُ ظُلُمُ عِنْ الْمُعْرِقُونَ عَن الطريق خانفين فكذالك سِولاء امنوا باطهار كلمة الايمان فاذا مانوا جاء بهم الخوف والعذاب به صُمَّم عن الحق فلا يسمغون عن الحق قول فَلَمُ عَن الحق فلا يسمغون عن الحق المنوا على المنوا عَلَيْ المُعْمَى عن طريق البُدي فلا يونه فَهُمُ لَا يُرونه فَهُمُ لَا يُرونه فَهُمُ لَا يُونه فَهُمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُمُ عَن الحق عَن المَعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمِلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْ

تمثیل لازعاج سافی الفران من الخجج قُلُوبه وتصدیقهم بما سمِعُوا فِیه مِمَّا بُحِبُّون ووقوفِهم عما يحربُون **وَلُوشَاءَاللَّهُ لَدُهَبَ بِسَمْعِهِمُ** بسعنی اسماعهم وَ**اَبْصَارِهِمُ الظّاهِرةِ ک**ما ذبب بالباطنةِ اللَّهاللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ وَمِنه اذَعابُ ما ذكر.

سیبھے ہے۔ پیر جی ایسی کے بیروہ اوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرلی (بینی) گمراہی کو ہدایت ہے بدل ایا مگریہ سوداان کے لئے نفع بخش نہیں ہے ، یعنی ان کواس سودے میں نفع نہیں ہوا بلکہ خسارا ہواان کے دائمی آگ کی طرف بلٹنے کی وجہ ے اور یہ اپنے طریقۂ کارمیں ہرگزیجے طریقہ پڑئیں ہیں اور ان کی کیفیت ان کے نفاق میں اسٹخض کی کیفیت جیسی ہے جس نے تاریکی میں آگے جلائی سوجبآگ نے اطراف وجوانب کوروشن کردیا ،تواس کو بھھائی دینے لگااور سردی کی تکلیف دور ہوگئی اورخوف کی چیزوں ہے مامون ہو گیا تواللہ نے ان کا نور بصارت سلب کرلیا ( یعنی ) اس کو بجھادیا اور (همه) تمیر کوجی لانا، الَّذِی، ے معنی کی رعایت کے اعتبار سے ہے اورانہیں تاریکیوں میں اس حال میں حچوڑ دیا کہ انہیں اینے آس یاس کا کچھ نظر نہیں آتا حال ہے کہ وہ راستہ کے بارے میں متحیر ہیں اورخوف ز دہ ہیں یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جوکلمہ ایمان کا اظہار کر کے مامون ہو گئے اور جب مرجائیں گے تو ان پرخوف اور عذاب مسلط ہوجائے گا، یہ ساع حق سے بہرے ہیں ، جس کی وجہ ہے اے قبول کرنے کے ارادہ ہے نہیں نیتے (کلمہ)خیر کہنے ہے 'گونگے ہیں کہاس کو زبان ہے نہیں نکالتے ، راہِ ہدایت ہے اندھے ہیں کہ اس کونبیں دیکھتے سوبیلوگ گمراہی ہے باز آنے والے نبیں ، یا ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ آ -ان (بادل) ہے زور ک بارش ہور ہی ہو (صَیّبٌ) کی اصل صَیْو بٌ تھی ،صَابَ یَصُوْبُ ہے بَمعنی یَنوٰلُ، اوراس بادل میں گھٹا تو ہے اندھریاں ہوں اور گرج ہو اور وہ فرشتہ ہے جواس پر مامور ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اس فرشتے کی آ واز ہے اور بحل اس کے اس کوڑے ک چمک ہے جس ہے وہ باولوں کو ڈانتا ہے ، یہ بارش والے (بجلی) کے کڑا کے من کر موت کے خوف ہے اپنی انگلیاں اپنے کا نول میں ٹھونس لیتے ہیں ، یعنی کڑا ہے کی آ واز کی شدت کی وجہ ہے تا کہاس کونہ منیں ، یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جب قر آن نازل ہوتا ہےاوراس میں کفر کا ذکر ہے، جوظلمتوں کے مشابہ ہےاور ( کفر ) پر وعمید ہے جورعد کے مشابہ ہےاور دلیلیں ہیں جو برق کے مشابه ہیں،اینے کانوں کو بند کر لیتے ہیں تا کہاس کونہ میں اکہیں (ایبانہ ہو) کہاہے وین کوترک کر کے ایمان کی طرف مائل ہو جائیں اور بیان کے نز دیک موت ہے، اللہ تعالیٰ ان مئکرین حق کو (اپنے )علم وقدرت کے احاطہ میں لینے ہوئے ہے ،سویداس سے پچ کرنبیں جاسکتے ، برق کی حالت رہے کہ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ و ہان کی بعثارت ابھی ا چک کے گ جہاں ذرا سیجھ روشنی چیکی تو اس کی روشن میں سیجھ چل لیتے ہیں اور جب ان پراندھیرا چھا جا تا ہے تو تھہر جاتے ہیں بیا <sup>ا</sup> تحریک کیمثیل ہے جوقر آنی دلائل کی وجہ ہےان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہےاوران کی اس پسندیدہ چیز کی تضدیق کی تمثیل ہے جس کووہ قرآن میں ہنتے ہیں اور اس کی تمثیل ہے ، جس کووہ ناپبند کرتے ہیں اس ہے رک جاتے ہیں اگرالقد جا ہتا تو

ان کے کا نوں کواوران کی ظاہری بصارت کو بالکلیہ سلب کر لیتا جیسا کہان کی باطنی بصیرت سلب کر لی یقیینا اللہ تعالیٰ جو جا ہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے اور ای (قدرت) میں مذکورہ سلب کرنا بھی داخل ہے۔

## جَِّفِيقَ الْأَرْكِي لِيسَهُيكُ الْعَشِيلُ لَفَيْسَايُرِي فَوَالِلْ

فَيْحُولَنَ ؛ إِشْتَرَوا، إِشْيَهِ أَءٌ تِ ماضي جَمَّ مُذكرهَا بُب،انبول نَهُ فريدا،انبول نِي اختياركيا، ز جائ ني واؤ كَضمه ك ساتھ پڑھا ہے داوجمع اور واواصلیہ کے درمیان فرق کرنے کے لئے ،اور یکیٰ بن یعمر نے واؤ کوکسرہ کے ساتھ پڑھا ہےالتا ، سا تنین کے قاعدہ کے مطابق اور ابوالسما ک عدوی نے واؤ کوفتحہ کے ساتھ پڑھا ہے اخف الحر کات ہونے کی وجہ ہے اور کسائی نے واؤ کوہمزہ کے ساتھ پڑھاہے۔

فِيْوَلِينَ ؛ أولَيْكَ الَّذِيْنَ (الآية) أوليُكَ، مبتداء، الَّهٰ فين اسم موصول الشُّتَوَو البيخ مفعول المضلالة اور متعلق عل أر جمله ہوکر صلہ ، موصول صلہ ہے ل کر جملہ ہوکر او للک مبتداء کی خبر ہے۔

فَيُولِكُ وَاسْتُبِدَلُوْهَا بِهِ: أَن جمله كاضافه كافائده أيك والمقدر كاجواب ب-

مَنْ وَإِلْ أَنْ سِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُنْ مِي حِينَ كُمُ حَاصِلَ كُرِنْ أَو كَهِمْ مِينَ وَاسْ لَئِرٌ كَهُ بِاء مُنْ بِرُواخِلَ مُوتَى ہِ جِي كَهَا جَا تَا بُ إشتويتُ القلم بالددهم ليعني ورجم و \_ كرقكم خريدااس كامطلب بيهوا كه بدايت د \_ كركم ان لي حالا فكه بدايت سرے ـــ ان کے پاس بھی ہی نہیں لہذا ہدایت دے کرضلالت لینے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

جِحَلَيْنِ: شراء مراداستبدال بجوكه شراء كے لئے لازم بے گویا كه طروم بول كرلازم مرادليا گيا ب اوراستبدال ے مراد اختیار کرنا اور ترجیح دینا، یعنی مدایت اور صلالت کے دونوں رائے ان کے سامنے موجود تھے، مگر انہوں نے اپنی مرضی واختيار ہے گمراہی گواختيار کرليا۔

فِوَلَّهُ : فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ:

مَيْكُوْلِكَ بَهِ اللَّهُ مَا رَبِحَتْ تِبَجَارَتُهُمْ: مِين رَحَ كَي نسبت تجارت كي طرف كي تلي هج محالا نكه نفع ونقصان اللها ناصاحب تجارت کی صفت ہے نہ کہ تجارت کی۔

جَوْلَتُكِ: بيا سناد، مجاز عَقَلَ كِطور ب جيسے: "أَنْبَتَ السوبيعُ الْبَقْلَ" ميں بيا سنادِ فعل الى ملابس الفاعل تي قبيل س ے، عرب كها كرتے بين: "رَبِحَ بَيْعُكَ وَخَسِرَتْ صَفْقَتُكَ".

فَكُولَنَّ : لِمُصِيْرِهِمْ الى النار: يعدم رح كاعلت --

عَوْلِيْ: وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ: فِيَهَا فَعَلُوا لِعِيْ تَجَارت كاجوطريقة انهول نے اختيار كيااس ميں سراسر نقصان وخسراان ہي ہے، بیعنی تفع اور اصلی سر ماید دونوں ضائع ہو گئے۔

قِوْلَى : صفتُهُمْ فى نفاقِهِمْ - مَثَلُهُمْ كَانسير صفتهم كرك اثاره كردياكه يبال مثل عمراد ثل مارتبين ب بلد ان کی کیفیت اور حالت مراد ہے۔

فَيُولَنَّ ؛ أَوْقَدَ، استَوْقد كَتْفير أَوْقَدَ كَرَكِ الثاره كرديا كم يربَمعنى مجرد بِ اِستَوْقَدَ ميں سين وتاء طلب ك

**جَوْلَ** ﴾ اَنَارَتْ، اَضاءت کی تغییر اَنَارَتْ ہے کر کے اشارہ کردیا، کہ اَضَاءت فعل متعدی ہے، اس کے اندر شمیر مشتراس کا فاعل اور مَا حَوْلَهُ جمله، وكرمفعول به جاورها، بمعنى مكان ج، اى أضَاءَتْ ، مكان الَّذِى مَا حَوْلَهُ.

بَقِيُولِنَى : صُمَّر: بیمبتدا ومحذوف کی خبراور جمله مستانفه ہے اور بسکمٌ خبر ٹانی ہے اور عسمیٌ خبر ثالث ہے ، مذکورہ تینول خبریں اگر چیلفظوں میں متبائن ہیں ہگرمعنی اور مدلول میں متحد ہیں اوروہ عدم قبول حق ہے بہمعنی بہرا صُعَرِّ. اَصَعَر کی جمع ہے، بُٹُے مُر گونگا، يه اَبْكُمُر، كى جمع ب عُمْي، الدها، اعمىٰ كى جمع بـ

فِيْ فَلَى : كصيب اى كاصحاب مطرٍ اس مين حذف مضاف كي طرف اشاره باور صَيّب بمعنى بارش، صيّب اصل میں صَنیوِبٌ بروزن فیعِلٌ تھا واؤ اور پیاء دونوں ایک کلمہ میں جمع ہوئے واؤ کو یا کردیااور یا کو یا میں ادغام کر دیااؤ تر دید کے كئے ہے شك كے لئے نہيں ہے يا أو جمعنى واؤ ہے۔

فِيَوْلِينَى : فيه اى في المسحاب ظاہر ظم معلوم ہوتا ہے كه : فيه كي شمير صَيبٌ كي طرف راجع ہے جيسا كه ديكر مفسرين نے صَیّبٌ کی طرف شمیرراجع کی ہمعالم التزیل میں ہے فیدہ ای فی المصیب اور مفسر علامہ سیوطی رَعِمَ كُلاللهُ تَعَالنّ نے السحاب كي طرف راجع كى ہے جوكه السماء كامدلول ہے، مگر بيظام نظم آيت كے خلاف ہے فيه ميں في بمعنى مع ہے بعض بمفسرین حضرات نے مسلماء کی طرف فیدہ کی ضمیر کوراجع کیا ہے اور مسلماء سے مراد باول لیاہے یہی وجہ ہے کہ فیدہ کی صمیر کو نذكراا يا كيا بحالانكه مسهاء كااستعال مؤنث كاعتبار سے اكثر ب-

جَوْلِينَ ؛ ای أَنامِلهَا : اصابع کی تفسیرانامل ہے کر کے اشارہ کردیا کہ بیمجاز معنوی کے بیل سے ہے لیعن کل بول کرجز مرادلیا ے، نکته اس میں عدم ساع میں مبالغه کرنا ہے۔

فِيْوَلِّنَى : حَذَرَ الْمَوْتِ: بير يجعلون كامفعول لذبــ

فَيْخُولِنُّ : وَاللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِينَ: يوقعه كورميان جمله عترضه ب-

فَيُولَنَىٰ: مُسجِيْطٌ، اصل مِين مُنحوط تفاواؤمتحرك اقبل حرف صحيح ساكن واؤ كاكسره ماقبل كود \_ كرواؤكو يساء \_ برل ديا، محيطٌ ہو گيا۔

فَيْخُولْنَى : شاءَهُ شَيْ كَاتَفْير شاءه بِيَركِ الكِسوال مقدر كاجواب دينا مقصود بـ

منيخال، شه اس چيز کو کہتے ہیں جوموجود ہواللہ تعالی بھی مع اپنی ذات وصفات کے موجود ہے،لہذا سوال میہ ہے کہ:اللہ اشیاء

میں داخل ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو اللہ کا لاشی ہونالا زم آتا ہے، جو ظاہرالبطلان ہے اس لئے کہ وہ موجود ہےاورا گر داخل ہے تو پھر كل شئ هَالِكُ كروے لازم آتا ہے كه: وه بھى هالك مو

جِيجُ لَهُبِعِ: شن مِرادوه شن ہے جواللہ کی مثبت اور اراوہ کے تحت داخل ہواور اللہ لغالی کی ذات مثبت کے تحت داخل نہیں ہے اس کئے کہ جو مشی مشیت اور ارا دہ کے تحت داخل ہوگی وہ حادث ہوگی اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔

### اللغة والتلاغة

التشبيه التمثيلي: في قوله تعالى: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا.

حقيقة التشبيه التمثيلي (اي التشبيه المركب) ان يكون وجه الشبه فيه صورةً منتزعةً من متعدد اي: أنَّ حال المنافقين في نفاقهم واظهارهم خلاف ما يسترونه من الكفر كحال الذي استوقد ناراً يستضيئ بها ثمر انطَفأت فلم يعد يبصر شيئاً يقال لتشبيه التمثيلي، التشبيه المركب ايضًا ، ومن امثلته في الشعر قول بشار. \_

كان مثار النقع فوق رُؤوسنا وَاسْيافِنا ليلٌ تَهاوى كواكبُة

فقد شبَّه ثوران النقع المتعقد فوق الرؤوس والسيوف المتلاحمة فيه اثناء الحرب بالليل الاسود البيهم تتهاوى فيه الكواكب وتتساقط الشهب.

صَيّبٌ، هـ و مـطر الذي يَصوبُ، اي ينزل، واصله صَيّوِبٌ، اجتمعت الياء والواؤ، وسبقت احداهما بالسكون فقلبتِ الواؤياء وادغمت الياء في الياء.

### تفسروتشئ

أُولَٰ لِنَكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ الصَّلَالَةَ بِالْهُدى (الآية) بيوه لوك بين كرجنهون في مدايت كي بدل مرابى خريدلى لعنی برجنتی کی انتها ء ہے کہ انہوں نے ایمان اور ہدایت جیسی بیش بہا دولت دے کرخریدی بھی تو کیسی نا کار ہ<sup>نگم</sup>ی اور بے حقیقت شی تعینی کفروصلالت ۔ یہاں خرید نے ہے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرنا ہے جوسراسر گھائے اورنقصان وخسران کا سودا ہے لیکن ریفقصان وخسران آخرت کا ہےضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بھی انہیں اس نقصان کاعلم ہوجائے ، بلکہ دنیامیں تو انہیں اس نقصان ہے فوری فائدے حاصل ہوتے تھے،اس پروہ بڑے خوش تھے،اس کی بنیا دیرخو دکو بہت دانا اور ہوشمندا ورمسلمانوں کوعقل وہم سے عاری مجھتے تھے۔

### منافقین کے ایک گروہ کی مثال:

مَثْ لُهُ مُر كَمْنُلِ الَّذِى الْمَنْوَفَدُنَارًا : عبدالله بن مسعود وَقَعَانَلَا اللهِ كَ مِنان كَمِطابِق اس مثال كامطلب يہ ہے كہ جب آپ ﷺ جرت كركے مديد منورہ تشريف لائے تو آپ كی دعوت و تبليغ كی وجہ ہے كفر وظلمت كی تاريكياں چھٹے گئيں اور شجي كو فلط ہے اور راور است كو گمراہی ہے بالكل الگ كرديا گيا، تو ديد و بينار كھنے والوں پرسارى حقيقين روشن ہو گئيں، گرمنا فتی النس پرتی ميں اند ھے ہور ہے تھے، ان كو اس روشن ميں پھنظر نہ آيا، ان ہی ميں بعض لوگ ايے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے الله الله كرديا كا ماحول جلدى ہى مرتد و منافق ہو گئے ، ان كی مثال اس شخص كی ہی ہے جو اندھير ہے ميں تھا اس نے آگ جلائى جس ہے اس كا ماحول روشن ہو گيا اور وہ حسب سابق تاريكيوں ميں گھر گيا، يہى حال ان منافقين كا تھا كہ يہلے وہ شرك كی تاريكيوں ميں تھے، جب مسلمان ہوئے تو روشن ميں آگئے ، حلال وحرام ، خبر وشر و بيجان گئے ، پئے۔ کفرونیان كی طرف ليك گئے تو سارى روشن جاتى رائى۔ ان بی طلاق کی طرف کی خوسارى روشن جاتى رائى۔ ان منافقين كی طرف کی خوسارى روشن جاتى رائى۔

### منافقین کے دوسر ہے گروہ کی مثال:

اَوْ کَصَیّبِ مِنَ السَّمَآءِ فِیلِهِ ظُلُمَاتُ وَرَعُدٌ وَبَرَقٌ (الآیة) بیمنافقین کے دوسر کے روہ کی مثال ہے یہ دہ طبقہ تھا کہ جو یکسر منگر تو نہ تھا بلکہ آج کل کے انتہائی روش خیالوں کی طرح ریب و تذبذب کا شکارتھا اسلام کی ظاہری تو ت فقا کہ جو یکسر منگر تو نہ تھا بلکہ آج کل کے انتہائی روش خیالوں کی طرح ریب و تذبذب کا شکاری نہ یا تا تو پھر پیچے بہت جاتا منافقوں کے اس طبقہ کی حالت اس بارش کی طرح ہے جو تاریکیوں میں برس رہی بوجس کی گرخ چیک سے ان کے دل درجاتے ہوں کہ خوف و دہشت کے مارے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، مگر ان کا یہ خوف اور ان کی تدبیر بھی اللہ کی گرفت ہے ہیں بی کی کو کہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے ، جب بھی ان پر حق کی کرئیں پرتی ہیں، تو کہ حق کی کرئیں پرتی ہیں، تو کی طرف جھک جاتے ہیں لیکن جب اسلام یا مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر جیران وسر گرداں ہو کر تذبذ ب اور گونگو کا شکار ہو جاتے ہیں اور تیول حق سے محروم رہتے ہیں۔

اور گونگو کا شکار ہو جاتے ہیں اور تیول حق سے محروم رہتے ہیں۔

(این کئیر معلقہ)

تكنته: آيت مين نوركووا حد كے صيغه كے ساتھ اورظلمات كوجمع كے صيغه كے ساتھ لانے مين نكنته يہ ہے كه اراد حق و مدايت خطمت تقم كي طرح صرف ايك بي راه جاور كمرا بي مختلف اور مختى خطوط كي طرح بيثار ہيں ، (فَ الَّهِ السحقَّ واحدٌ وهو الصواط المستقيم بحلاف طريق الباطل فائها متعددة منشعِبَة). (ابن نهم)

**يَّآيُهُاالنَّاسُ** اى أَنِـنْ مَكَةَ **اَعَبُدُوْا** وَجَدُوا لِ**نَّكُمُالَّذِي خَلَقَكُمُ** أَنْشَـاكُمْ وَلَـهْ تَـكُـونُوا شيئًا وَ خَـتَى

کو پیرا آیا ، حال ہے کہ آئے گوئی ( قابل ذکر ) شی نہ ہے اور آ ہے آئی رہ کی بندگی کرو یعنی اس کی قو حید کا افر ارکرو جم نے مرکم کو پیرا آیا ، حال ہے کو قوار ہو اور آن علی در اصل ترجی کے لئے ہا وراللہ تعالیٰ کے کلام بیں تحقیق کے لئے ہے ، جس نے تہمارے لئے خلاب ہے محقوظ رہو اور آن علی وراصل ترجی کے لئے ہا وراللہ تعالیٰ کے کلام بیں تحقیق کے لئے ہے ، ورنہ نہمارے لئے ممکن نہ ہو اور آ بیان کوچے بنایا اور آ سان ہے پائی برسایا ، جس کے ذریعہ تہماری فقدا کے لئے مختلف تم کے چل پیدا گئے ، جن کو ممکن نہ ہو اور آ سان کوچے بنایا اور آ سان ہے پائی برسایا ، جس کے ذریعہ تہماری فقدا کے لئے مختلف تم کے چل پیدا گئے ، جن کو ممکن نہ ہو اور آ سان کوچے بنا نوروں کو ( چار ہے کے طور پر ) کھلاتے ہو سوتم عبادت میں اللہ کاکسی کو بمسر ( لیعن ) شریک نہ کھم کے خات اور من کو ایس کو برسر ( لیعن ) شریک نہ کھم اور حال یہ ہو گئے تا اور من بیا نہ ہو کہ خات ور معبود ووں ہو سکتا ہے جو تخلیق کر کے ، ہم نے مور ہے ۔ ہم نے بین کہ بین اللہ ہو نے میں شک میں ہو اور آ سان کا کہ کہ فران کے مور ہیں اور اپنیا ربالغیب میں اس جیسی ہو سور ت ایسے حصہ کو سور ت کے آئی اور اپنیا ربالغیب میں اس جیسی ہو سور ت ایسے حصہ کو سور ت کے آئی اور اپنیا ہو ، اور اس بین کہ بین آئی کر تے ہو تا کہ وہ کہ اور اس کے بین فیل نے فرا مایا ہیں اگر تم اس کے جو بھو الہذا تم بھی ہو گئی ہو گئ

ا ہے بھزی وجہ سے مذکورہ کام نہ کیااورتم اس کو ہرگز مجھی نہ کرسکو گے اس کے اعجاز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے (شرط اور جزاء کے درمیان ) یہ جملہ معترضہ ہے، لہٰذاتم الله پرائیمان لا کراوراس بات کی تضدیق کر کے کہ بیانسانی کلام نہیں ہے، تو اس آگ ہے بچو کہ جس کا ایندھن کا فر انسان اور پھر ہوں گے مثلاً پھر ہے ہے ہوئے ان کے بت ، لیعنی وہ آگ شدید حرارت والی ہوگی ، ندُ ورہ چیزوں ہے د ہکائی جائے گی، نہ کہ د نیوی آگ کے ما نند کہ لکڑی وغیرہ ہے د ہکائی جاتی ہے ( وہ آگ ) کا فرول کے لئے تیار کی گئی ہے،اس میں ان کوننڈا ب دیا جائے گا (پیر ) جملہ مختر ضہ ہے یا حال لا زمہ ہے۔

## عَجِقِيق الرَّيْ السِّهُ الْحَالَةُ الْفَيْسِارِي فَوَالِلْ

يَجُولَنُّهُ : يَا يُنُّهَا النَّاسُ اى أَهْلُ مَكَةً: يا حرف ندامتوسط كے لئے بقر آن ميں ندا كے لئے صرف يا، كااستعال ،واب، ووسرے کسی حرف ندا کا استعمال نہیں ہوا ، نداخواہ خالق کی جانب ہے ہو، یامخلوق کی جانب ہے ، اَتُی، منا دی لفظامنی برضمہ ب اور کل میں نصب کے ہے، ھا، برائے تنبیہ ہے، اَللَّاس لفظول کے اعتبارے اَیُّ، کی صفت یابدل ہے۔ فِخُولَنَى : أَيْ أَهِلُ مَكَةً ، بِهِ أَلِنَاسَ كَاتْفِير بِ

مَيْكُواكَ: قاعده يب كرقر آن من الل مكر وخطاب يَا يُنها الناس الدراال مدينكوياً يسها اللّذين آمنوا و الماوتا ب يه صورت مدنى إور خطاب الله ميند ين أيُّها الله ين آمنوا عرايا كيول؟

جَوْلُ مِنْ يَوْاعدوا كَثرى بِكُلّْ مِين.

اغظ اَهْلٌ برِرفع اورنصب وولوں جائز ہیں انصب اس اعتبارے کہ یہ باعتبار کل کے السناس کی تفسیر ہےاورر فع اس اعتبار ے کہ یہ باعتبار لفظ کے الناس کی تغییر ہے۔

هِوُلِيٌّ : وَجِهِ ذُوْا أُغْبُدُوا كَيْفِير وَجِهِ وا حِصرت ابن عباس تَعَالَظَنَّا كَاتِبَاعٌ مِين بِ جَعَرت ابن عباس رَفِيَ النَّيْنَا النَّيْنَا فِي اللهِ الْحَبُدُوا، قرآن مِين جهال تَهيل بھي آيا ہے، اس مراوتو حيد سر فهرست ہاس لئے كوتو حيد ك بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ،ای طرح المغاس کی تفسیر اہل مکہ ہے یہ بھی حضرت ابن عباس تضَعَالَ النظافَ کی اتباع میں ب ورنہ دیگرمفسرین نے المغاب کومطلق رکھا ہے، جس میں مکہ وغیر مکہ کے سب لوگ شامل ہیں۔

#### فِيُولِكُم ؛ لَعَلَّ في الاصل للترجي:

لَيْكُوْلِكَ ؛ لَعَلُّ كَاصَلَ استعال طمع في المحبوب كي لئے ج، عوام اس كوتو قع تيجير كرتے ہيں اور يہ جبل كي متقاضي ہے،جن تعالی کے لئے اس معنی کے لئے استعال محال ہے۔

جَيْنَ البِّعِ: مفسرعلام نے اپنے قول "وفسی کملامہ تعالی لِلتحقیق" سے ای سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے لیعنی کلام ربانی میں لَعَلَّ کااستعال تحقیق وقوع کے لئے ہوتا ہے،اس لئے کہ کریم اس کی تو قع دلاتا ہے،جواسے بیٹینی طور پر کرنا ہو۔

----- ﴿ [وَكُزُم بِهَالْشَهِ ] ٢

فِيَوْلِينَ ؛ فِرَاشًا، ٱلْأَرْضَ: ہے حال ہے، مگریہائ صورت میں ہے جب کہ: جَعَلَ، جمعنی خَلَقَ متعدی بیک مفعول ہو، جیسا ك مفسر علام نے جَعَلَ كَيْ تَفْسِر خَدانَى ہے كر كے اشار ہ كر ديا ہے اور جن حضرات نے جَعَلَ جمعنی صَيَّرَ متعدى بدومفعول ليا ہے،ان کے نزویک اُلاڑ ضَ مفعول اول اور فِرَ اشًا،مفعول ثانی ہوگا۔

قِوْلَكَ ؛ من السماء السماء على معنى مرادين لعنى فوق، مَاعلاكَ وَاطَلك فهو سماءٌ، سماءٌ مونث بَهِي ند کر بھی استعمال ہوتا ہےاور بارش بھی چونکہ او پر ہے اتر تی ہے،للبذا بیشبختم ہوگیا کہ: بارش بادلوں ہے بری ہے نہ کہ: آسان ے ، دوسر اجواب بیجی دیا گیاہے کہ سماء سے سحاب مراد ہے۔

فَيُولِكُ : تَعلفونَ به دُو ابُّكُمْ: عاشاره كردياكتْرات عزيين كى برشم كى پيداوارمراد جاور عَلَف، جانورول ك عارے کو کہتے ہیں۔

فِيْوْلِكَ اللَّهِ مَا لَكُهِ اللَّهِ اللَّهِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

فِيَوْلِنَى : أندادٌ: يه نِدُّ: كَ جَمع بِهم عنى برابر ، مقابل ، شريك نِدُّ وَات مين شريك اور مثل برقتم ك شريك كو كهتي مين -

فِيُولِنَى ؛ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون : مبتدا جُبرت ل كرجمله موكر فلا تَجْعَلُوا كَاشمير عال بـ

فَيُولَنَّ ؛ آنَّهُ الخالق؛ معطوف عليه اور و لا يخلقون جمله بوكر معطوف جمله معطوفه بوكريه تَعْلَمُونَ ، كامفعول به-

قِوَّلَى ﴿ فَافْعَلُوا ذلِكَ بِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين كَاجَ اء بـ

هِيَوْلَنَى : وَقُوْ دُهَا، واوَ كُفتِه كِماته بمعنى مَا تُوفَدُ به ، لعنى ايندهن اورواوَ كَضمه كِماته مصدر باس وزن بر آنے والے تمام صیغوں میں یہی دوصور تیں ہیں ،مثلاً: وَخُـوْءٌ، سَـحُـورٌ، طَهُورٌ، قاعدہ یہ ہے کہ فَعُولٌ کے وزن پر آنے والے ہرصیغہ میں اگر فا ،کلمہ کے فتحہ کے ساتھ ہوتو جمعنی آلہ ،اورا گرضمہ کے ساتھ ہوتو مصدر۔بعض نے کہا ہے ایک دوس ہے گی جگہ بھی مستعمل ہیں۔

فِيُولِنَّهُ: مِنها: يه أَصْنامهم حال جاى حال كونِهَا منَ الحِجارةِ، مقصداً يت من مذاور وقودُهَا الناسُ وَالحِجَارِةَ كَى مَطَالِقَت ٢ حِجَارَةَ حَجَرٌ كَ جَمِع جِي: جِمَالَةٌ ، جَملٌ كَي جُع ٢٠٠

بَغِيَّوْلِيْ ؛ أُعِدَّتْ جمله متانفه ہے اور جمله متانفه ہمیشہ سی سوال مقدر کا جواب ہوا کرتا ہے ، یہاں کس سوال کا جواب ہے؟ سَيُواكَ: بيه: لِمَنْ أَعِدَّتْ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ؟

جَوُلُثِغِ: أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ.

قِحُولَكَى ؛ أَوْحَالٌ ، لِعِنى "أُعِـدُّتْ لـلكافرين" لفظ "النار" ـــال ب، وَقُودُهَا كَاشمير ــاحال واقع بوناهيج نبيل

ہے،جس کی دووجہ ہیں ① اس کئے کہ ھَاضمیرمضاف الیہ ہے،اورمضاف الیہ مقصودنہیں ہوتا، ﴿ اس کئے کہ مضاف جو كه يبال وَقُوْدٌ بمعنى هطب عين ہاور به جامد ہاوراسم جامد عامل نہيں ہوتا۔

فِيُولِكُنَّ ؛ لَا ذِمَةٌ : اس اضافه كامقصداس شبكوز الكرناج جو: أعِدَّتْ للكافرين معلوم موتاب كه: نارجهنم كافروس ك کئے تیار کی گئی ہے لہٰذامسلمانوں کوفکرمند ہوئے کی ضرورت نہیں ہے خواہ فاسق وفا جرہی کیوں نہ ہوں بشرطیکہ مومن ہو۔

جِيرِ لَيْعِ: حال لازمه بمنزلة صفت ہوتا ہے، ذوالحال کے لئے اور ذوالحال سے جدانہیں ہوتا جیسا کہ ابو ک عبطوفًا میں کہ باپ کی شفقت بیئے کے لئے لازم ہے، مگر خاص نہیں ہے کہ بیٹے کے علاوہ کسی اور پر باپ کی شفقت ممنوع ہواسی طرح نارجہنم کا فرول کے لئے لازم تو ہے مگر خاص نہیں ، یعنی اصلاقہ و دو اہاً تو نارِجہنم کا فروں ہی کے لئے تیار کی گئی ہے، لہذا مسلمین کوقلر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہےخواہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں بشرطیکہ مومن ہو، مگر عارضی طور پر تادیب سے لئے اہل فسق وعصيان بھی اس ميں داخل کرديئے جائيں توبياس کے منافی نہيں (ماجدی ملخصا) "و کےون الإعداد لملڪ افرين لايذا في دخول غيرهم فيه على جهة التطفل". (روح)

كَجَرْسِينَهُ لِهِ جَوَلَثِيْءَ أَعِدَّتَ للكافرين: مين، كافريه مرادكافر عام هو جواصطلاحي كافراور لغوى كافر دونو ل كوشامل هو، تو اس صورت میں کوئی اعتر اص نہیں ،اصطلاحی کا فر کا دخول دائمی ہوگا اور لغوی کا فریعنی ناشکر ہے اور عاصی و نا فر مان کا دخول تظہیر کے لئے عارضی ہوگا۔

## تَفَسِّيرُوتَشِّ حُتَ

### قرآن مجید کا مخاطب ساراعالم ہے:

يّاً يُّهَا اللَّاسُ اغْبُدُوْ ا (الآية) اس آيت مين مخاطب صرف قريش يا الله مكه بي نبيس بلكه عرب اورجم ساراعالم باورنه كونى مخصوص نسل، گروہ ، ما جماعت ہے بخلاف سابقہ آسانی کتابوں کے کدان کے مخاطب خاص قوم ، یا خطے یانسل کے لوگ تھے ، عام مفسرین ای کے قائل ہیں،بعض مفسرین نے ندکورہ آیت کے مخاطب اہل مکہ کو قرار دیا ہے ان ہی حضرات میں علامہ سیوطی رَيِّمَ اللهُ مُعَالِينَ بَهِي مِينِ عَالبًا يَتَحْصِيصِ مُخاطب اول ہونے کے اعتبارے ہے۔

یہلے دور کوعوں میں موجودات انسانی کی سه گانتقسیم یعنی مومن ، کا فراور منافق عقائد کے اعتبار ہے تھی ،سور ۂ بقر ہ کی ابتدائی ہیں آیتوں میں مدایت کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہانسانوں کی گروہی اور تو می نقسیم رنگ ونسل یاوطن اور زبان کی بنیادوں برمعقول نہیں بلکہ پیچے تقسیم عقید ہے کی بنیاد یر ہے کہ القداوراس کی ہدایت کے ماننے والے ایک قوم میں اور نہ ماننے والے دوسری ،اسی حقیقت کوسور ہُ حشر میں'' حز بُ اللہ'' اور'' حزب الشيطان'' كعنوان سے بيان كيا كيا ہے۔

### قرآن كااصل بيغام:

یَا یُها النّاسُ اغبُدُو ا (الآیة) ہے قرآن کے اصل اور بنیا دی پیغام کا گویا آغاز ہے۔ عقیدہ تو حید جواسلام کا سب
سے پہلا اور بنیا دی عقیدہ ہے بیصرف ایک عقیدہ اور نظریہ بی نہیں بلکہ انسان کوانسان بنانے کا واحد اور صحیح طریقہ بھی ہے جوانسان کے تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کی پناہ گاہ ہے اور ہر فکر وغم کا مداوا، اس کئے کہ عقیدہ تو حید کا حاصل میہ ہوان و نسا واور عناصر کے سمارے تغیرات ایک بی ہستی کی مشیعت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہیں جب یہ عقیدہ قلب ود ماغ میں رائح اور فکر و خیال پر چھا جائے تو ہر شروفساد کی بنیا وہی منہدم ہو جائے گی اس لئے کہ اس کے کہ اس منے ہمہ وقت یہ شخضر دے گا۔

از خدا دان خلاف ومن ودوست که دل بر دو در تصرف اوست

اس عقیدہ کا مالک پوری دنیا سے بے نیاز ہرخوف وہراس سے بے خطرزندگی گذارتا ہے کلمہ تو حید یعنی: لآبائے ولّا اللّه محمد رسول اللّه، کا یہی مفہوم ہے، مگریہ ظاہر ہے کہ تو حید کامحض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ سیچ دل سے اس کالیقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَنَّقُوْنَ : تاكة م اپنے پروردگار كے عذاب سے نج جاؤ بُعَلَ كااستعال اميدوآرز واورا ظہار وقوع اورشك وتر دد كے لئے ہے، مگر قرآن ميں جہاں حق تعالی كی طرف سے ادا ہوا ہے وہاں اميدوآرز و كے بجائے وقوع ويقين كامفہوم بيدا ہوگيا ہے اردو ميں لَعَلَ گامْرَ جَمَهُ ' تاكهُ ' ہے بھی كيا جاسكتا ہے۔

جَعَلَ لَکُمُ الآرْضَ فِوَاشًا: اس ہے پہلی آیت میں ان انعامات کاذکرتھا، جوانسانی ذات ہے متعلق ہیں اوراس آیت میں ان انعامات کاذکر ہے جوانسان کے گردوپیش کی چیزوں ہے متعلق ہیں اس طرح انفُسن اور آفاقی نعمتوں کا احاط فرمایا، ان آفی نعمتوں میں اول زمین کاذکر فرمایا کہ ہم نے زمین کوانسان کے لئے فرش بنایا جونہ لوہ کی مانند نہایت شخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں اور نہ بانی کی طرح نرم کہ جس پر قرار ہی ممکن نہ ہو، بلکہ شتی اور نرمی کے درمیان ایسا بنایا گیا گہ جوعام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔

اس آیت میں زمین کوفرش کہا گیا ہے ، فرش کے لفظ سے بیلاز مہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو کیونکہ زمین کا بیٹظیم کرہ گول ہونے کے باوجود در کیھنے میں مسطح نظر آتا ہے اور قرآن کا عام طرز بیہ ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم ہویا جاہل ، دیباتی ہویا شہری سمجھ سکے۔

#### ز مین کی و س:

زمین کی وسعت کا انداز ہ آپ مندرجہ ذیل اعداد ہے لگا سکتے ہیں ، زمین کا قطراستوائی (عمقی ) ۹۲۲ یمیل ہے اور قط قطبی ۹۰۰ میل ہے اور زمین کامحیط ۲۴۸ میل ہے زمین کی سطح ۴۰۰۰۰۰ یعنی تقریباً ہیں کر وڑ مربع میل ہے۔

(فلكيات حديده)

جس کرہ کی سطح اتنی وسیع ہووہ گول ہونے کے باوجود سطح ہی معلوم ہوگا،لہٰذااس اعتبار سے زمین کو گول بھی کہا جا سکت ہےاور سطح بھی۔

فَانْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً: مقصوداس حقیقت کی تعلیم ہے کے زمین وآسان ،کون ومکان ،حیوان وانسان سب خدائے واحد کی مخلوق بیں ان کی تخلیق میں نہ کسی دیوی دیوتا کا دخل ہے اور نہ کسی پیروپیغمبر کا ،جب سے بات ثابت اور مسلم ہے جس کا خودتم کو بھی اقر ارہے تو پھرتمہاری بندگی اورعبادت ای کے لئے خاص ہونی جا ہے دوسراکون اس کا حقدار ہوسکتا ہے؟ کہتم اس کی بندگی کرو اور دوسروں کوالٹد کا شریک یا مدمقابل تھہراؤ۔

خلیفۃ اللّٰد فی الارض جب بھی اپنے مقام ومرتبہ کو بھول کر قعر مذلت میں گراہے تو پستی کی تمام حدود کو پار کر گیاہے اس نے اپنا مبحود ملائکہ کو بنایا تو بھی شمس وقمر کو بھی دریاؤں کو تو بھی ارض وسا ، کو بھی نبا تات کو تبھی حیوانات و جمادات کو بھی ناگ کوتو بھی آگ کوغرض کہ ندند یوں کوچھوڑ انہ نالوں کو ، نہ نباست کوچھوڑ انہ شرمگا ہوں کو ،قر آن اس حمافت اور سخافت پراھے تنبیہ کررہا ہے۔

### ربطآيات:

وَإِنْ مُكُنْتُمْ فِنِي رَيْبٍ شك، مِّمَّا نُزَّلْنَا عَلَى عَبْلِونَا: (الآبة) سابقہ دوآ يتول ميں تو حيد کا اثبات تھا،ان دوآ يتول ميں رسالت محمد ظِفِيْتَيْ کا اثبات ہے،قر آن جو ہدایت لے کرآیا ہے اس کے دوستون ہیں، تو حید اور رسالت، اس آیت میں بڑی قوت اور شدت کے ساتھ بوری دنیا کوچیلنج کیا گیا ہے کہ اگر بید کلام محمد ظِفِیْتَیْ پر نازل کردہ خدائی کلام نہیں ہے، تو ایک فرونہیں بوری جماعت مل کرایک چھوٹی می سورت اس کے مثل لے آؤ، یہ چیلنج کی زندگی میں بھی بار ہا کیا جا چکا تھا اور اب مدید پہنچ کر بھی اس کوانسانی تصنیف جھتے ہوتو تم بھی تو انسان ہواس جیسی چند آیات ہی چیش کردو۔

فَاتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّنْلِهُ وَادْعُوْا شُهَدَاءَ کُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ: اس آیت میں ایک بڑازور داائی چیکنے منکرین کو دیا جار ہا ہے اور یہ لین پوری توت اور شدت کے ساتھ آئی بھی موجود ہے کہ اگرتم میں ہے تہا کسی فرد سے یہ کام نہ ہو سکے توا ہے کہ اگرتم میں میں نہوں کو دیا ہے کہ ہرگزنہ کرسکو کے دیکام کردکھا وَاورا گرتم ایسانہیں کر سکتے اور یقین ہے کہ ہرگزنہ کرسکو گئو تمہیں مجھ لینا چاہئے کہ واقعی بیانسانی کلامنہیں ہے،قر آن کی صدافت کی بیواضح دلیل ہے کہ رہے تیا ایُنھا المناس

کے نموی خطاب کے ذراعیہ بوری دنیا کودیا گیا تھااور آج بھی ہاتی ہے لیکن منکرین آج تک اس چیلنے کوقبول کرنے ہے قاصر رے ہیں اور قیامت تک قاصرر ہیں گے۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا اللَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ : الله اكبراس زوركى تحدى ( يُبيِّنُ ) ي و و بھی ایک امی کی زبان ہے۔اپنی عقل و حکمت ، فصاحت و بلاغت اپنی زبان وادب اپنے علوم وفنون پر ناز رکھنے والوں کو کیسا کیسا،اس وقت جوش آیا ہو گا اور آج بھی آر ہاہے مگر مجبوری! \_

#### کیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں ربی۔

آیت میں مذکورہ پھر سے بقول ابن عباس تصلیفانغالظ گندھک کے پھرم او ہیں اور بعض 🐪 ین حضرات کے نزویک يقرية ان كوه اصنام مرادين جن كي وه يستش كيا كرتے تھے، جيها كه قر آن مجيد ميں بھي ہے: "انْتُكُمْ وَعَما تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُون اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ".

اس آیت ہے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جہنم اصالہ کا فروں اور مشرکوں کے لئے تیار کی گئی ہے گوسلمین میں ہے بعض فساق و فجار بھی عارضی طور پر جہنم میں داخل ہوں گے۔

دوسری بات پیمعلوم ہوئی کہ جنت اور دوز خ فی الحال موجود ہیں بہت ہی آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جمهورامت کا بھی یہی عقیدہ ہے ہیمثیل نہیں جبیہا کہ بعض متجد دین اور منگرین باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ واقعاتی اور حقیقی چیزیں جیں۔

وَيُشِّرِ أَخِبِرِ الَّذِيْنَ اَمَثُوا صِدَّقُوا بِاللَّهِ وَعَمِّلُواالصَّلِحْتِ مِنْ الفُروض والنّوافل أَنَّ اي بانَ لَهُمْرَجَنْتِ حَدَائَق ذات شجر ومساكن تَجْرِي مِن تَحْتِ الله تحت اشجارها وقطورها الْإِنْهُورُ اي المياه فيها والنهر: الموضع البدي يجري فيه الماء لان السماء ينتهره اي يخفرُه واستاد الجرى اليه مجاز كُلُمَا رُزِقُوْامِنْهَا اطعموا س سلك الجنات مِنْ ثُمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْالْهِذَا الَّذِي اي مِسْلُ مَا رُنْقِنَامِنْ قَبْلُ اي قبْلَهُ في النجنة لتشابُه عماريا بنرينة وَأَتُوَّابِهِ حِيوْوا بالرزق مُتَشَابِهَا " يشب بعضه بعضا لونا ويختبف طُغما وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوكَ عن الخور وغيرِبا مُّطَلَّقُرَةٌ ۚ مِنَ الْحَيِينِ وَكُلِّ قِدَر **وَّهُمْ فِيْهَا لَحَلِدُونَ** ۚ مَا كِشُونَ ابدا لاَ يَفُنُونَ ولاَ يخرُجُونَ ونزَلَ ردًا لقول اليهُ ودِ لمَا ضَرَبَ اللَّهُ المثل بالدُّباب في قوله تعالى وإنْ يُسْلُبُهُمُ الذُّبابُ شَيْئًا ؛ والعنكبوت في قوله تعالى كمش الْعَنْكُبُوتِ: ماذاً اراد اللهُ بذكر بلذِهِ الاشياء الخسِيسَةِ إِنَّ **اللهَ لَايُسَتَحَيَّ أَنْ يُضْرِبَ** يجعل مَثَلًا مَعُولُ اوْلُ مَّا نَكُرةُ سوصوفةُ بِما بَعُدْبًا مِنْعُولُ ثان اي ايّ مثل كان او زائدة لتاكيد المحسَّة، فيما بغدتنا المفغول الثاني بَعُوضَةً مُنفردُ البّغوض وبُوَ صغارُ البق فَمَا فَوْقَهَا أَى اكبرَ بنها اي لا \_\_\_\_\_\_ الْمَزَمُ بِبَالشَّلِ ﴾ =

وقفالازمر

يَتْرَكُ بِسِانَةُ لِمَا فَيْهِ بِنِ الْجِكُم فَامَّا الَّذِينَ اَمْنُوافَيَعُمُونَ اَنَّهُ اَى المثل الْحَقُ الشَابِت النواف مؤقعة مِنْ مَنِيهِ مِعْ وَامَّا الَّذِيْنَ كُفُرُ وَافَيَقُولُونَ مَا ذَا اللهُ بِهِذَا السَّلُ وَمِنَا السَّفِهِ الْكَارِي بِهِ اللهُ المُوصِوفُونَ الما ذُكِر اللهُ وَالْخُولُونَ اللهُ واللهُ اللهُ المُوصِوفُونَ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ ا

يَرْجُهُمْ ﴾: اور (اے نبی) خوشخبری دید بیجئے خبر دید بیجئے ان لوگوں کو جوائیان لائے (لیعنی) اللہ کی (توحید) کی تصدیق کی ، اور نیک اعمال کئے کہ وہ فرائض اورنوافل ہیں ، ان کے لئے درختوں والے اورمحلوں والے باغات ہیں کہ ان باغوں اورمحلوں کے نیچے نہریں جاری ہیں لیعنی ان نہروں میں پانی جاری ہے اور نہروہ جگہ ہے کہ جس میں پانی جاری ہوتا ہے ( نہر کونہراس لئے کہتے ہیں) کہ یانی اس نہر کو کھود دیتا ہے اور جریان کی اسناد نہر کی جانب اسنادمجازی ہے جب ان باغوں میں ہے کوئی کچل ان کوکھانے کے لئے بطورغذا دیا جائے گا تو کہیں گے کہ بیتوائی جیسا ہے جوہم کواس سے پہلے کھانے کے لئے دیا گیا ، یعنی جواس سے پہلے جنت میں دیا گیا (بیاس وجہ ہے ہوگا) کہ جنت کے کھل ہم شکل ہوں گے (اس قول کا) قرینہ وَ اُنّہ وَ اب ا مُتَشَابِهًا ہے اورملیں گئے بھی ان کوہم شکل کھل ، کہ رنگ کے لحاظ ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہول گئے مگر ذا کقد میں مختلف ہول کے اوران کے لئے جنت مین بیویاں ہوں گی بینی حور وغیرہ، پاک ہوں گی حیض اور ہر گندگی ہے اور وہ اس میں جمیشہ رہیں كَ، يعنى دائمى قيام بهوگانداس مين فنا بول كاورند (اس من الكيس ك، آيت:" إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْبَي أَنْ يَضُوبَ مَثَلًا مَا" يهووكاعتراض "هَا ذَا أَوَادَ اللُّهُ بِذكر هذه الاشياءِ الخسيسةِ " يعنى ال تقير چيزول كَوْرَر عَ سالله تعالى 6 كيا مقصد ہے؟ كور دكرنے كے لئے نازل ہوئى، جب كەالقد تعالىٰ نے اپنے قول: "وَإِنْ يُنْسَلَبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْلًا" ميں كاھى كى اورایے قول "کے مَشَلِ الْعَـنْکُبُوْتِ" میں مکڑی کی مثال بیان فر مائی ، یقیناً اللہ تعالی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شر ما تا خواه مجھر کی ہویااس ہے اعلیٰ کی: (مَثَلًا) ضَرّب ' بمعنی جُعلَ کامفعول اول ہے، مَا نکره موصوفه اینے مابعد صفت سے ل کر. ضَوَبَ كَامَفْعُولَ ثَانِي ( یعنی ) مَثْلًا مَّا، معنی میں أَی مِثْ ال تَحَانَ کے جیاما زائدہ ہے، حقارت کی تا کیدے لئے اور اس کا مابعد مفعول ثانی ہے، بعلو صَدة، بعو ص كامنر دے (ایعنی) جھوٹا مچھر، بعنی اس كے بیان كوتر ك نہیں كرتا،اس لئے كداس ك بیان کرنے میں حکمتیں ہیں اہل ایمان تو اس مثال کو اپنے رب کی طرف ہے چھے سمجھتے ہیں، (بیعنی) برکل بیان ہوئی ہے اور ُغار

کہتے ہیں کہ:اللہ تعالیٰ کو ایسی (حقیر) مثالوں ہے کیا سروکار؟ مَنْلاً تمیز ہے (بھٹذا مَفَلاً) ای بِھِنڈا الْمشل (کے معنی میں ہے) اور حاسا استفہام انکاری مبتداء اور ذاہم عنی المذی اپنے صلا ہے لیکر مبتدا ، کی خبر، یعنی اس مثال میں کیا فاکدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان (معرضین) کے جواب میں فرمایا کہ وہ اس مثال کی تصدیق کرنے کی وجہ ہے رہنمائی کرتا ہے اور اس سے ان فاسقوں کو بھی گراہ کرتا ہے اور اس سے ان فاسقوں کو بھی گراہ کرتا ہے جواللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت سے خروج کرنے والوں کو فاسقوں کو بھی گراہ کرتا ہے بوراللہ نے ان ہے مہدکو پختہ کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت سے خروج کرنے والوں کو فاس فاسقوں کو بھی اس کی اطاعت سے خروج کرنے والوں کو فاستوں کو بھی اس فی میں ان کا اور اللہ نے ان سے میں لیا تھا، (اللّٰہ ذِینَ نَی سُور فی ایک ان اور صلاح کی وغیرہ کرتا ہے اور اللہ کے ایک میں کہ اور معاصی کے ذریعہ اور (لوگوں کو ) ایمان سے روکنے کے ذریعہ زمین میں فیاد بر پاکرتے ہیں حقیقت میں بھی لوگ ہیں جو نہ کورہ صفات سے متصف ہیں فقصان اٹھانے والے ہیں، داکھی عذا ہے راہی ) ان کا ٹھی انہ ہونے کی وجہ ہے۔

## عَجِفِيق مِرْكِيكِ لِسَهُ مِنْ فَ تَفْسِلُ كَفْسِلُ كُولُولِا

قِينُ آئَ، اَنْحِبِوْ، بَشِّوْ کَاتَفْير انْحَبِوْ ہے کر کے اشارہ کردیا کہ بشارت اگر چہ خوشخبری کو کہتے ہیں مگریہاں بیطلق خبر کے معنی میں ہے اور بشارت کی ضد انذار ہے۔

سَيُوْاَكَ: وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ، الصَّلَحْت، ايباوصف ہے جو کيانہيں جاسکتان لئے کہ وصف از قبيل اعراض ہے اورع ض موجود فی الخارج نہيں ہوتا جب تک کہ کسی جو ہر (موسوف) کے ساتھ متصل نہ ہو، للبذا: "وَعَمِلُوا الصلحتِ" کہنا درست نہيں ہے۔

، جِيَّ الْهِبِ: الْصَلْمَحْت، اگر چِها بِنَي اصل كَاعْتْبارت وصف جَّ راس پراسميت غالب ہونے كى وجہت اسم كے قائم مقام ہے لہٰذااب كوئى اعتراض نہیں۔

فَحُولَنَى ؛ بِاَنَّ ، بِأَنَّ ، بِهِ ، كوظا ہركر كے بتادياك أنَّ اصل ميں بِانَّ تَقا، يا ، كوجواز أحذف كرديا كيا أنَّ مع الين مدخول كے بَشَّرْ ، كامفعول ہونے كى وجہ سے منصوب ہے۔ (ابوالبقاء)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وَ بَشِیرْ کا مطف فساتی قبوا، پر ہے مگراس صورت میں تغایر مخاطبین کااعتراض ہوگا،صاحب روح المعانى في اس اعتراض كاليه جواب ديات كرتفام مخاطبين عطف ك ليم مضر بين اجبيها كه: الله تعالى كرقول "يهو سف اعرض عن هذا و استغفری" يهال معطوف عليه اور معطوف كرفخاطب الگ الگ جي مگر پُهر بهي عطف كيا كيات \_ فِيْوُلْنَى : اللَّذِينَ: موسول إن صله على كر بَشِوْ كامفعول بها-

فِيُولِكُمْ : "أَذَّ لَهُمْ جِنْتٍ تَجْرِى" مثابِ مفعول به ون كي وجب منصوب ب، تجوى من تحتها اللانهارُ ، جنَّتُ كي صفت اول اور كُلُّمَا رُ زِ قُو اصفت تاني اور لَهُمْ فيها صفت تالت اور همر فيه خلِدُوْنَ صفت را بع بـ

فِيَوْلِينَ ؛ بهلندًا مَثَلًا تسمينٌ لفظ تميز كانها فه كالمقصدال طرف اشاره كرنات كه مَثَلًا تميز عب حال نبيس عن جيها كالعنس حضرات نے مُثَلًا کوحال قرار دیا، حالۂ تکہ حال قرار دیناضعیف ہے، ضعف کی وجہ بیرے کہاسم جامد کے حال واقع ہونے میں اختلاف ہے اہذا مَشَلًا کا حال واقع ہونامختلف فیہ ہے اوراسم جامد کے تمیز واقع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے الہذا مُشَلًا کا

فِيْ وَلَنَّى : بِهذا مَثلًا، مُسْرِعامِ في بِهذا مثلاً كَاتَفير بهذا المثل سَ كركِ ايك وال كاجواب ويات.

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ورست ہیں ہے۔

جَيِّ كُلِّينِ: هَذَا هَنَالًا ، هذا المثل كَ مِن مِن بِ جس كَاندرنسبت موجود بالبذا مثلًا كالميزوا قع بونادرست بـ

فِيُولِكُنَّ : هَا، استفهام انكارٍ ، اس عبارت كاشافه كامقصد بهي أيك سوال مقدر كاجواب بـ

مَنْ يَكُولُكُ: مَاذًا أَوَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا، مين مثال بيان كرن كي حكمت معلوم كي في إوركسي قول وفعل كي حكمت معلوم مرنا ندموم نبیل ، حالانک پیال مدموم قرار دیا گیا ہے۔

جِجَفَلَثِعِ: بیاستنهام حکمت معلوم کرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ انکاراور نفی کے طور پر تھا اسی وجہ سے اس کی ندمت کی گئی ہے۔ فَيْكُولْنَى : مبتداء اس كامقصد سيبويه كي مُدبب كوراج قراردينا إوروه يه يه كه مبتدا، به اور ذا موصول اليناساء ے مل کرمبتداء کی خبر، نہ ریک دا،مبتداءمؤخراور ما،خبرمقدم، وجہتر جیج ریہ ہے کے سیبو ریکی تر کیب قاعد ہ معروف کے مطابق ہے اور

فِيُولِنَى ؛ النحارِ جِيْنَ عَنْ طَاعَيْهِ : يه الْفَسِقِيْنَ كَاتْسِرَ ب،اس بات كي طرف اشاره بك يبال فاس ت قاس کامل مراد ہے اور وہ مشرک اور کا فرہے نہ کہ مومن فاسق مطلب نیا کہ بیبال نسق کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی

و دید که مبتدا ، مقدم اور خبر مؤخر ہوا کرتی ہے۔

اور شرعی جیسا که الله تعالی کے قول: "إِنَّ الْسُمِّ مَا فِي فِينَ هُمُّ الْفَاسِقُونَ" میں منافق کوفاس کہا گیا ہے حالا نکه منافق کلیة اسلام سے خارج ہوتا ہے۔

فَيْوَلَّ : تو كيده عَلَيْهِمْ: يَكِي ايك وال مقدركا جواب إ-

نَيْنُوْاكَ: "يَـنْفُطُوْنَ عَنْهُدَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِنْتَاقِهِ" اسَ آيت مِين دولفظ استعال ہوئ ہيں مهداور ميثاق،اور دونوں کامفہوم ايک تن ب،اس کا ترجمہ ہوگا، وہ اللہ کے مهد تو اس کے عہد کے بعد،اوراس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جوگل شیخ: میٹساق: جمعنی تاکیداور پختگی ہے، یعنی وہ اللہ کے عہد کواس کے پختہ کرنے کے بعد تو ڑ دیتے ہیں اور یہ معنی

ورست بيل-

فَيُولِنَ ؛ من الايمانِ بالنبي المُؤَلِّلَة اللهُ بِهِ ، مِن هَا ، كابيان بِ العِن وولوگ أس كُوطع كرتے بين جس كُوت كل في الله على الله الله على ال

فِحُولِلْ ، وَأَنْ يُوصَلَ بِدَلَ مِنْ ضمير به ، ال مِن اس بات كى طرف اشاره بك : أَنْ يُوصَلُ به كَاخمير بدل ہونے كى وجہ سے مجرور ہے نہ كہ منا، سے بدل ہونے كى وجہ سے منصوب۔

### اللغة والتلاغة

- المجاز المرسل في قوله تعالى: "تجرى من تحتها الانهار" والعلاقة المحلية، هذا اذا كان النهر مجرى الماء.
- وَ التشبيه البليغ في قوله، "هذا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ" سمّى بليغًا لانّ اداةَ التشبيه فيه محذوفة، فَتَساوى طرفا التشبيه في المرتبة.
- الاستعارة المكنية: وذلك في قوله تعالى "يَنْقُضُوْنَ عَهْد الله" فقدشَبّه العهد بالحبل المبرم، ثمر حذف المشبه به ورَمْنُ الله بشئ من خصائصه اولوازمِه، وهو النقض، لأنّه احدى حالتي الحبل وهما النقض والابرام.

### تَفَيْرُوتَشِي

#### ربطاً يات:

سابقہ آیت میں منکرین اوران کے عذاب کا ذکر تھا،اس آیت میں ماننے والوں کے لئے خوشنجری مذکور ہے جنت اور حوران جنت و نمیر ہ کی بشارت ہے۔

### ایمان و ممل کا چولی دامن کا ساتھ ہے:

یبال مومنین کی بشارت کے لئے ایمان کے ساتھ ممل صالح کی قید بھی لگائی ہے کہ ایمان بغیر مملِ صالح کے انسان کو اس بشارت کامستحق قرار نہیں دیتا،اگر چیصرف ایمان بھی جہنم میں خلود و دوام سے بچانے کا سبب ہے اور مومن خواہ کتنا بھی گنہگار ہوکسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالا جائے گا،اور داخلِ جنت کیا جائے گا،مگر عذاب جہنم سے کلیئہ اورابتداء نجات کا مستحق بغیر ممل صالح کے نہیں ہوگا۔

قرآن کریم نے ہرجگہ ایمان کے ساتھ مل صالح کا تذکرہ فرما کراس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور ممل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ممل صالح ایمان کے بغیر شمرآ ورنہیں اور ایمان کے بغیر ممل صالح کی عندائلہ کوئی اہمیت نہیں، مگر ممل صالح عنداللہ وہی معتبر ہے جوسنت کی مطابق ہواور خالص رضائے الہی کی نبیت سے کیا جائے ، جوممل خلاف سنت ہو یا نمود و نمائش کے لئے کیا ہووہ عنداللہ مردود ہے۔

وَ أَنُوا بِهِ مُتَشَابِهًا : مثابهت كامطلب يا توجنت كة م مجلول كا آبس ميں باہم جمشكل ہونا ہے يامشا بهت سے مراد دنيا كے بجلول سے مثابهت مراد ہے، مگر بيمشا بهت صرف شكل اور نام كی حد تک ہی ہوگی ، ور نہ جنت كے بجلول كے مزيد اور ذائج سے دنيا كے بجلوں اور ميووں كى كوئى نسبت ہى نہيں ہے ، جنت كی نعتوں كی بابت حدیث شریف میں ہے: "مَا لاَعَدِنٌ دَأت وَ لاَ اذُنْ سسمعت و لا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ " (صحیح بخاری تفییر الم السجدة) نه كی آ كھے نے دیکھانه كی كان نے ان كی بابت سا، اور نه كی انسان كے دل میں ان كا خيال گذرا۔

### د نیوی تعچلوں ہے ظاہری مشابہت کی مصلحت:

د نیوی بھلوں سے ظاہری مشاکلت صرف اس لئے ہوگی کہ وہ جنتی بھلوں سے نامانوس نہ ہوں اور اجنبیت محسوس نہ کریں البت لذت میں وہ ان سے بدر جہابڑ ھے ہوئے ہوں گے ، دیکھنے میں مثلاً آم ، انار ،سیب ،سنتر ہے ہی ہوں گے اہل جنت دیکھ کر ہی بہان لیس گے کہ بیآم ہے اور بیانار ہے اور بیسنتر اہے ،مگر مزے میں دنیا کے بھلوں سے کوئی نسبت نہ ہوگی ۔

وَلَهُ هُر فِیهَآ اَذْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ : ازواج، ذَوْج کی جمع ہے،زوج کے معنی جوڑے کے ہیںاوراس لفظ کا استعال بیوی اورشو ہردونوں کے لئے ہوتا ہے بیوی شو ہر کے لئے اورشو ہر بیوی کے لئے زوج ہے۔ بیوی اورشو ہرروحانی اخلاقی اورجسم نی ہر قتم کی گندگیوں اورآ لائشوں اورآ لودگیوں سے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے۔

مُطَهَّرَة مِنَ القذرِ وَالأذى (ابن جرير عن ابن عباس تَفَعَلْكُ تَعَالَكُ فَا فَيلَ مُطَهَّرَّةٌ عَن مساوى الاخلاق.

فى الَاجْسَام وَالأَخلاق وَالْكَفْعَال (بيضاوى) ومن كل اذىً يكونُ من نِساءِ الدنيا فَطَهُرَ مع ذَٰلِكَ باطِنُهَا مِنَ الْآخُلاقِ الدنيا فَطَهُرَ مع ذَٰلِكَ باطِنُهَا مِنَ الْآخُلاقِ السَّيئة وَالصِفاتِ المذمومة. (ابن تيم) (تفسير ماحدي)

## نام نها دروش خيال اور جنت كي نعمتيں:

بعض روش خیالوں کو پاکیزہ ہویوں کے نام سے خدامعلوم کیوں اتی شرم آئی کہ انہوں نے اس معنی ہی سے انکار کردیا اور اُذَوَاجٌ مُّ طَفَّرَ وَ کی نفیر بجیب تو ژمروڑ کرئی ہے، گویا کہ بہشت میں رضائے اللی کے مقام میں ہوشم کی انہائی لذت، مسرت وراحت کے موقع پر ہویوں اور پھر پاکیزہ ہویوں کا ملنا بڑے ہی شرم وندامت کی بات ہے، اگرنفس جنت کے وجود ہی سے انکار ہے، تب تو بات ہی اور ہا لیے تفاطب کے سامنے پہلے جنت کا اثبات کیا جائے گا، لیکن اگر جنت کا اقر ار ہے، تو وہ ل کی کی کی لذت ، کی نعمت ، کسی راحت سے انکار کے کوئی معنی ننقل کے اعتبار سے صبح میں اور نہ عقل کے اعتبار سے جود جنت کے تومعنی ہی ہے ہیں کہ وہ مادی اور روحانی ہرشم کی لذتوں ، مسرتوں ، راحتوں کا گھر ہے ، یا چھر ہے ہے کہ بیوی کے نعمت وابست ہوئے گا نیکن انکار ہے وابست ہوئے گا گھر ہے ، انکار ہے اور بھی نیس بلکہ یور ہا نیت اور مسجیت سے وابست ہوئے گا گھر گا گھر ہے ، بلکہ وہ جو پولوس کی پھیلائی ہوئی ہے، اس شم کا عقیدہ اور رہیا نیت بھی وہ نہیں جو سے کا مقید ہوئی ہوئی ہے، بلکہ وہ جو پولوس کی پھیلائی ہوئی ہے، اس شم کا عقیدہ اور زیسے تا ور رہیا نیت بھی وہ نہیں جو سے کا مقید ہوئی ہوئی ہوئی ہے، بلکہ وہ جو پولوس کی پھیلائی ہوئی ہے، اس شم کا عقیدہ اور نظر یہ پولوسی میسی ہوئی ہوئی ہے، اور جنت میں عمل زوجیت کا مقید بقائے نوع یا افر اکش نسل نہ ہوگا ، بلکہ غذا کی طرح نفس لذت مقیدہ ہوگا۔

وَهُ مَرْ فِيْهَا خَلِدُونَ: يه جنت كا انتهائي عظيم نعمت كا ذكر ہے، خلود كے معنی بيشگی اورالي حالت ميں رہنے كے ہيں كہ جن ميں بھی تغیر اور خرابی پيدا نہ ہواور جب اس كا ذكر دوزخ و جنت كے سياق وسباق ميں آئے گا تو اس كا مطلب ہوگا كہ اہل جنت ہميش ہميش جنت ميں رہيں گے، حديث شريف ميں ہے كہ جنت اور جہنم ميں جانے ہميش ہميش جنت ميں رہيں گے، حديث شريف ميں ہے كہ جنت اور جہنم ميں جانے كے بعدا كي فرشته اعلان كرے گا، اے جہنم و! اب موت نہيں ہے اور اے جنتو! اب موت نہيں ہے جوفريق جس حالت ميں ہے اس ميں ہميش ہميش رہے گا۔ اس حدج بعاری كتاب الرقاق، صحيح مسلم كتاب الدين

اِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَخْدِني : (الآية) ممكن ہے کہ بیلفظ خود معترضین نے استبعال کیا ہو کہ بیکیںا محمد ﷺ کا خدا ہے کہ جوالی حقیر چیزوں کی مثال پیش کرتے بھی نہیں شر ما تا اور قرآن مجید نے مشا کلت کی رعایت ہے اس لفظ کو دہرایا ہو۔

يجوز أَنْ تَقَعَ هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحيى رب محمد عِلَى الْ يَضْرِبُ مثلا بالذبابِ وَالْعَلْكُمُونِ فجاء ت على سبيل المقابلة واطباقِ الجواب على السوال. (كشاف، ماحدي)

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اعتراض کے دفعیہ کے طور پرخدا ہی کا کلام ہوقر آن مجید میں متعدد مقامات پرتو طبیح مدعا کے لئے بڑی اور عظیم مخلوق کا تذکرہ آیا ہے اور چھوٹی اور حقیر شن کا بھی ،قر آن مجید میں ، جہاں ایک طرف ارض وساء ، اورتمس وقمر کا تذكرہ ہے تو دوسری طرف تھی، مچھراور چیونی اور مکڑی کا ذكر ہے استمثیلی تذكرہ پر بعض كم فہموں نے كہن شروع كرديا كه بيه كيها خدائی كلام ہے؟ دعویٰ تو خدائی كااور تذكرہ حقير چيزوں كا حالا نكه، كلام المملوك ملوك الكلام كے قاعدہ ہے اس میں حقیراور ذلیل چیزوں كا تذكرہ ہونا ہی نہیں جا ہے۔

### تمثيل كامقصد:

تمثیل کا مقصداورغرض وغایت ممثل له کی وضاحت اوراس کوذبهن نشین کرانا ہوتا ہے لبذا بیمقصد جس مثال ہے بورا ہو سکے اس کو بہتر کہا جائے گا مثال میں پیش کی جانے والی چیز خواہ کیسی ہی حقیر کیوں نہ ہو، مچھر بظاہرا کیک بہت ہی حقیراور ہے وقعت م مخلوق ہے اب جہاں کسی شن کی ہے وقعتی بیان کرنی ہے وہاں ظاہر ہے کہ مناسب اور موزوں مثال مچھر ہی کی ہوگی ، اس پر اعتر اض سفاہت وحمافت کے سوالور کیا ہو سکتا ہے؟

فَمَا فَوْفَهَا: یعنی مجھرے بڑھ کرخواہ جسم وجثہ میں یاصغروحقارت میں ( دونوں معنوں کی گنجائش ہے ) اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اٹل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اٹل کفر کے گفر میں اضافہ ہوتا ہے اور بیسب اللہ کے قانون قدرت ومشیئت کے تحت ہی ہوتا ہے۔

'' فسق''اطاعت الہی نے خروج کو کہتے ہیں ،جس کا ارتکاب عارضی اوروقتی طور پرایک مومن ہے بھی ہوسکتا ہے ،کیکن اس آیت میں فسق ہے مراداطاعت ہے کی خروج ہے یعنی کفر ،جبیبا کہ آئندہ آیت سے واضح ہے۔

آگذین یَنفُضُونَ عَهْدَ اللّهِ: (الآیة) مفسرین نے عبد کے مختلف مفہوم بیان کئے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جواس نے اپنے اوا مربحالانے اور نوابی ہے بازر کھنے کے لئے انبیاء پیبلہ پالا کے ذریعہ مخلوق کو کی ہے، دوسراوہ عہد جواہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آجائے کے بعد تمہارے لئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لا ناضرور ک ہوگا، تیسرے وہ عبد الست جوصل وم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے:
"وَ إِذْ اَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِیْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْ دِهِمْ " نقض عبد کا مطلب عبد کی پرواہ نہ کرنا ہے۔
"وَ إِذْ اَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِیْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْ دِهِمْ " نقض عبد کا مطلب عبد کی پرواہ نہ کرنا ہے۔

بادشاہ اپنی ملازموں اور رعایا کے نام جوفر امین جاری کرتا ہے، است عربی کے حاور سے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیل رعایا پرواجب ہوتی ہیں بہاں عبد کا لفظائی معنی میں استعال ہوا ہے، اللہ کے عہد سے مراداس کا وہ مستقل فرمان ہے، جس کی روسے تمام نوع انسانی صرف اس کی بندگی کرنے پر مامور ہے (ھن بعد میشاقه) (لیعنی مضبوط عہد باندھ لینے کے باوجود) سے اشارہ اس طرف ہے کہ: آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی ہے اس فرمان کی پابندی کا اقر ارلے لیا گیا تھا۔ وَیَ فَظُمُ عُونَ مَا اَمُورَ اللّٰهُ : لیمنی جن روابط کے قیام اورا سیحکام پر انسان کی اجتماع وانفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں ورست رکھنے کا اللہ نے تان پرلوگ میشر چلاتے ہیں اس مختصر سے جملہ میں اس قد روسعت ہے کہ انسانی تمدن واخلاق کی پوری دنیا پرجودوآ دمیوں کے تعلق سے لے کرعالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا کی پوری دنیا پرجودوآ دمیوں کے تعلق سے لے کرعالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا

- ه (رَمُزُم پِسَالشَرْ ] ٢

ہے روابط کو کا لئے ہے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع نہیں ہے بلکہ تعلقات کی سیجے اور جائز صورتوں کے سواجو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب ای ذیل میں آ جائیں گی ، کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جوانقطاع روابط کا ہے بیعنی بین الانساني تعلقات كي خرابي اورنظام اخلاق وتدن كي بريادي \_

آیت کے وسعت مِفہوم میں سارے حقوق اللّٰہ اور حقوق العباد داخل ہیں یعنی وہ تمام فرائض جو ہرانسان پر خالق اورمخلوق دونول مے متعلق عائدر سے بیں۔ (ابن جریرعن ابن عباس)

أُو لَـٰ بَلِكَ هُــمُر الْـحُسِرُونَ : اسْ نقصان ميں دنيا كاخسارہ اورآخرت كاخسارہ دونوں داخل ہيں ، دنيا ميں تواس لئے كەعدم ایمان سے دلوں سے سکون واطمینان رخصت ہوجا تا ہے اور آخرت میں اس لئے کہ آخرت میں ہرنعمت ہے محروم رہے گا۔ مَغُبُونونَ بذهاب الدنيا والآخرة. ﴿ أَبن عِباسٍ )

كَيْفَ تَكُفُّرُوْنَ بِهِ الْهِلِ مِكَةَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ الْمُوَاتَّا نُطَهَا فِي الاصلابِ فَأَحْيَاكُمُّر فِي الارحام والـدُنيا بنفخ الرُّوح فِيْكُمْ والاستفهام للتَّعجُّب من كُفرِجِم مَعَ قيام البُرْبان والتَّوبيخ ثُمَّرِيمِينَّكُمْ عند انتهاء اجالكم **تُمَّيِّكُمِ بِالبَغِثِ ثُمَّرَ إِلَيْهِ تُنْرَجَعُونَ ۞ تُ**ردُونَ بَعْد البَعِثِ فيُجازِيكُمْ باعمَالِكُم وقَال تعالى دَليلاً على البعب لمَّا انْكُروه هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْرَمَّافِي الْأَرْضِ اي الأرضِ ومَا فِيهَا جَمِيْعًا "لتنتَفِعُوا به وتعتبروا تُتُوَالْسَوْتِي بعد خلق الارض اي قصد إلى السَّمَاءِفَسَوْبِهُنَّ الـضمِيرُ يرجعُ الى السَّماء لانَّما في معنى الجمع الائلة اليه اي صَيِّرِهِا كما في اية اخرى فقضهنَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءِعَلِيْمٌ أَن الجملا ومفصلا أفلا تعتبرون أنَّ القادر على خلق ذلك ابتداءً وسو أغظمُ سِنْكُم قادرٌ على إعادتِكم.

نے ماؤں کے رحموں میں اور دنیا میں تمہارے اندرروح پھونگ کرتم کوزندگی بجشی ،اوراستفہام ان کے کفریراظہار تعجب کے لئے ہے اور تو بیخ کے لئے ہے، قیام دلیل کے باوجود پھروہ تم کوموت دے گا، تمہاری مدت حیات ختم ہونے کے وقت پھرتم کو وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا ، پھرزندہ ہونے کے بعدای کی طرف لوٹ کر جانا ہے ، سووہ تم کوتمہارے اعمال کی جزاء دے گا، چنانچے جب انہوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل کے طور پر فر مایا، وہی تو ہے، جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدافر مائیں لیعنی زمین اور جو کچھاز مین میں ہے تا کہتم اس سے استفادہ کرواورعبرت حاصل کرو پھر (لیعنی )زمین پیدا کرنے کے بعد وہ آسان کی جانب متوجہ ہوااور سات آسان استوار کئے ، ھُےں ً ، گیشمبر اكسّماء كى طرف راجع إلى لئے كه: اكسّماء مَايُول كا عتبار ي جمع كمعنى ميں ب (سَوْهُ عَنْ مِين صَيَّرَهَا، كے ہے، جيسا كەدوسرى آيت ميس فَقَ ضَهُنَّ سَبْعَ سَملواتٍ ہے اور وہ ہر چيز كا اجمالى اور تفصيلى علم ركھنے والا ﴿ (مُكْزُم بِبَالتَّهِ إِنَّ ﴾ ----

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللَّهِ

چَوُلِی ؛ کَیْفَ مَکُفُرُوْنَ یا اهل مکة ، کَیْفَ ، حرف استفهام ہے حالت سے سوال کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے مگر قرآن میں زیادہ ترانکاراور جراُت پراظہار تعجب کے لئے مستعمل ہے۔

عَوْلِيْ ؛ وَكُنْتُمْ اَمُوَاتًا : واوُحاليه ہے اور تكنتمر اَمواتًا ، تكفرون كي تمير عال ہے مفسر علام نے قَذْ كا اضافه كركے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔

ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔ میکوال میں ماضی کا بغیر قد کے حال واقع ہونا سیحے نہیں ہے۔

جِيُحُ لِبْهِعِ: قد كالفظوں ميں ہونا ضروری نہيں ہے اگر قدمقدر ہو، تب بھی ماضی حال واقع ہوسکتی ہے ، يہاں قدمقدر ہے جيسا كه مفسر علام نے قدمقدر مان كراشاره كرديا ہے۔

كَةَ مِنينَمُ لَجَوَلَ بِعَيْ بِغِيرِقد كَ تقدر كَ بَهِي عال بننا درست جاس لئے كه حال محض كند مرامواتًا بى نہيں ببلكه ما بعد، توجعون، تك جمله بوكر عال ب، كما جزم صاحب الكشاف، كويا كه يوں كها: كيفَ تكفرون؟ وقصة كم هذه.

(فتح القدير)

فَيُولِنَى ؛ نُطَفًا فِي الْأَصْلَابِ الى اصلاب الرجالِ ، نُطَفْ نُطْفَةٌ ، كى جَمْع بِصاف پانى بَعُورُ ا پانى ، نَكِنُوالى چيزيهال مرد كا نطفهُ مِنى مرادب -

قَوْلَى، فَأَخْدَاكُمْ، يمدون پرمرتب بتقريرى عبارت ب: "وَكُنتُمْ عَلَفَةٌ فَمضعةً فَأَخْدَاكُم" التقريرى عبارت بضرورت التي ورت التي وجدي في أَفَى كَه لطفه كوفر البعد حيات عطافهين موتى، بلكهرهم مادر مين ١٢٠، ايام مين مختلف مراحل سے گذر نے كے بعد حيات عطاموتى ہے۔

قِوُلِيَّى ؛ فِي الأرحام ، وفي الدنيا بنفخ الروح ، ظرفيت كاتعلق صرف أرحام ہے ، بنفخ الروح ميں باء سبيہ ہے ہوتی اعظاء حیات رحم مادر میں نفخ روح کے سبب ہے ہوتی ہے غالبًا دنیا کا ذکر حیات رحم اور حیات دنیا میں فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ دونوں زندگیوں میں نوعیت کا فرق ہے۔ (رویح الادواح)

- ﴿ (مَكْزَم بِسَالشَّهُ ] > -

کے کہ باری تعالی ہے سی بھی شی کے اسباب مخفی تبیں ہیں۔

هِ وَكُولَكُ : لِانَّهَا في معنى الجمع اس عبارت كاضافه كامقصدا يك وال كاجواب بـ

يَيْنُواكَ، نُمَّر اسْتُوىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسُوَّاهُنَّ، مِن هُنَّ كَالْمِيرِ اَلسَّماء كَلِرِفرا بِعَ ہے اور السّماء مفردے اور شمیر جمع ہے، لہذا مرجع اور شمیر میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوْلَ شِيْ السِّماء ما يؤل كاعتبار بي جمع باس لئ كداستوكا ك بعدسات آسان موفى والع بين، چنانجوالند تعالى في الندتعالى في أستنع سَموتٍ " يه جواب بهن وياجا سَلَمًا بكه وَخُوار ض ك بعدسات آسان بنائ الله تعالى في فرمايا: "فَ فَصْلَهُنَّ سَبْعَ سَمُوتٍ " يه جواب بهن وياجا سَلَمًا بكه السّماء مِن الف لام جنس كا بهذا جمع براطلاق درست ب-

## تِفَيِّيُرُوتَثَيِّنُ

#### ربطآيات:

گذشتہ آیات میں خدا کے وجود ، تو حید درسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین ومخالفین کے خیالات باطلہ کارد مذکورتھا ،
ان دوآیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اورانعامات کا ذکر کر کے اس بات پراظہار تعجب کیا ہے کہ اسے احسانات کے ہوتے ، و نے یہ بظاہر کیسے گفروا نکار کی جرائت کرتا ہے؟ نیز اس بات پربھی تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارائیں کرتا تو کم از کم محسن کا احسان ما ننااس کی تعظیم اوراطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضہ ہے جتی کہ ایک بے مقل جانور بھی اپنور بھی اور وو اپنے محسن کا احسان منداور مشکور ہوتا ہے ، مگریہ انسان عقل وقیم کا مدعی ہونے کے باوجود اپنے محسن کی حسان فراموشی کی جرائت کیسے کرتا ہے!

## شخلیقِ انسان کی سرگذشت کے ادوار:

تَیْفَ تَکُفُو وْنَ بِاللّٰهِ وَکُنْتُمْ اَمْوَاتًا (الآیة) اس آیت میں القد تعالیٰ نے خلیق انسان کی سرگذشت بیان فر مائی ہے، اور فر مایا که ابتداء میں انسان عدم محض تھا، بھر موجود ہوا بھر معدوم ہوگا، بھر مکررزندہ ہوگر خدا کے سامنے جوابدہ یا کرے گا، بیہ ہے انسان کی بیدائش کی سرگذشت اور مبداء ومنتہی ۔

ندکورہ آیت میں دوموتوں اور دوزند گیوں کا تذکرہ ہے، پہلی موت سے مرادعدم مطلق ہے اور پہلی زندگی بطن مادر سے نکلنے کے بعد موت سے جم کنار ہونے کے وقت تک ہے و نیوی مدت حیات پوری ہونے کے بعد پھرموت آئے گی ،اس کے بعد آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا، جس زندگی کامنکرین قیامت الکارکرتے ہیں وہ یہی ہے، شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے

﴿ (مَكْزَمُ بِسَلِلتَّهُ إِ

۔ کے قبر کی زندگی د نیوی زندگی ہی کا حصہ ہے مگر سی جے است رہے کہ برزخی زندگی حیاتِ آخرت کا مقدمہ اور د نیوی زندگی کا تتمہ ہے ، بعنی دونو ں زند گیوں کے درمیان ایک واسط ہے ، گواس کا تعلق عالم آخرت کے مقابلہ میں عالم د نیا ہے زیادہ ہے۔

تُمَّرِینُونِینَکُم نُمَّرِینُکُم این دیاتِ مستعار کوسلب کر لے گا، پھرایک عرصہ کے بعد قیامت بیش وہ اس عالم میں تہاری عمر کا وقت پورا ہونے کے بعد تبہاری اس حیاتِ مستعار کوسلب کر لے گا، پھرایک عرصہ کے بعد قیامت میں اس طرح تہہارے جسم کے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تہہیں زندہ کرے گا ای طرح ایک مدت یعنی حالت عدم ابتداء میں تھی ، پھرالند تعالیٰ نے تم کو حیات بخش یعنی تم عدم ہے وجود میں آئے ، دوسری موت دنیوی زندگی پوری ہونے کے بعد تمہارے او پر طاری ہوتی ہے ، اور پھر دوسری زندگی ہوری ہونے کے بعد تمہارے او پر طاری ہوتی ہے ، اور پھر دوسری زندگی ہوری ہونے کے بعد تمہارے او پر طاری ہوتی ہے ، اور پھر دوسری زندگی ہوری ہونے کے بعد تمہارے او پر طاری ہوتی ہے ، اور پھر دوسری زندگی قیامت کے دوزعطا ہوگی۔

پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ ہیں تھا،اس لئے اس میں حرف فاءاستعال کیا گیا لیعنی فاُخیا کُفر،اور چونکہ دنیا کی موت وحیات کے درمیان اورائی طرح اس موت اور بروز قیامت زندگی کے درمیان فاصلہ ہے،اس لئے لفظ شھر اختیار کیا گیا، یعنی ثُمَّر یُمِینَدُکُفر ثُمَّر یُخیین کُفر، اس لئے کہ لفظ ثُمَّر بعد مدت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

فَيْ وَالْنَ اس آیت میں دوموتوں اوردوزندگیوں کا ذکر ہے مگر عالم برزخ (عالم قبر) کی زندگی کا ذکر نہیں ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کی شیخ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی نہ تو اس دنیوی زندگی کی طرح مستقل زندگی ہے اور نہ آخرت کی زندگی ک مائند مستقل زندگی ہے، بلکہ مثل خواب ،موت وحیات کے مائند ایک درمیانی کیفیت ہے، اس کو دنیوی زندگی کا علم لمه اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ چونکہ کوئی مستقل زندگی نہیں کہ اس کا مستقل ذکر کیا جائے اس وجہ سے اس آیت میں برزخی زندگی کا مستقل ذکر نہیں ہے۔

## عالم برزخ:

لغت میں برزخ کے معنی ہیں دوچیزوں کے درمیان کی حد،روک،سورہ ُالرحمٰن ،آیت: ۱۲۰،اورسورۃ الفرقان آیت ۵۲، میں شیرین اورشور دریاوُں کے درمیان کے حجاب کو برزخ کہا گیا ہے اور اصطلاح شریعت میں موت سے حشر تک کی مدت کانام ہے سورۃ المؤمنون آیت ۱۰۰میں برزخ کالفظ اسی معنی میں استعال ہواہے۔

مالم برزخ کوعالم قبراور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں ،شریعت کی اصطلاح میں قبرصرف مٹی کے گڑھے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ
ایک عالم برزخ کوعالم قبراور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں ،شریعت کی اصطلاح میں قبرص نے گڑھے کا نام نہیں ہے بند ورک
ایک عالم ہے، مرنے کے بعد ہر محض اس عالم میں پہنچ جاتا ہے مرنے کے بعداس عالم میں پہنچنا ہر محض کے لئے ضرور ک ہے ،خواہ مرنے کے بعد قبر میں فن کیا جائے ، یانہ کیا جائے ،اس لئے کہ مرکز انسان ختم نہیں ہوجاتا بلکہ وہ انتقال مکانی کرتا ہے بھر کرانسان ختم نہیں ہوجاتا ہے بھر گل سر کرختم ہوجاتا ہے اور بیانتقال مکانی روحانی طور پر ہوتا ہے جسم تو اس و نیا میں گل سر کرختم ہوجاتا ہے۔

### عالم برزخ میں مجازات:

عالم برزخ کواگر تمثیلاً گهری نیند سے تعبیر کردیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا، نیند کوا خوالموت کہاجا تا ہے، جس طرح نیند، موت اور زندگی کے درمیان ایک واسط ہے۔

زندگی کے درمیان ایک واسط ہے، اس طرح عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان عالم برزخ بھی ایک واسط ہے۔
عالم دنیا اور عالم آخرت تو دھیقہ موجود فی الخارج ہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی جزا، وسز ابھی حقیقی اور خارجی ہیں ہوتی، بلکہ کے کہ وہ مثالی عالم ہے، جوموجود فی الخارج نہیں ہوتی، بلکہ میں موجود فی الخارج نہیں ہوتی، بلکہ تمثیلی ہوتی ہے جیسا کہ مونے والا شخص خواب میں تکایف دہ اور راحت رسال خیالی واقعات دیکھتا ہے، حالا نکہ وہ واقعات نہ والے واقعات کو واقعات ہے، حالا نکہ وہ واقعات نہ کہ ہوتی ہوتا ہے، حالا نکہ وہ واقعات نہ تو خواب میں چیش آئے والے واقعات کو واقعی اور خیا ہے، حالا نکہ وہ وواقعات نہ کہ یہ حقیق ہوتے ہیں اور نہ واقعی اور نہ موجود فی الخارج خواب دیکھنے والا جب بیدار ہوتا ہے، تب اے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو خواب قاور نہ تو وہ وہ ان واقعات کو واقعات کو واقعی سمجھتا ہے۔

### برزخی زندگی اورخواب میں فرق:

خواب اور برزخی زندگی میں فرق یہ ہے کہ خوابید ہ تحض جب بیدار ہوجاتا ہے، تو خواب میں پیش آنے والے واقعات سے رئج وراحت کا خیالی تصور جس کو وہ حقیقت اور موجود فی الخارج سمجھے ہوئے تھا جسم ہوجاتا ہے، مگر عالم برزخ میں جن مثالی اور خیالی تکلیف وہ یا راحت رسال حالات میں بہتا ہوگا وہ تا قیامت ختم نہ ہول گے، اس کئے کہ برزخ میں کوئی شخص تخدیجا نہ ہے بیدار ہونے والا نہیں ہے، تخدیجا نہ ہے وہ تت مجرم: "مَن بَدَ عَشَا فِن مَّوْ قَلَدِنَا" (سورہ کیلیس) (ہم کو ہماری خوابگا ہے کہ بیدار ہونے والا نہیں ہے، تخدیجا نہ ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں برزخ میں برزخیوں کی گیفیت مدت وراز تک (تا قیامت) سو نیوالوں کی یہ ہوگی ، اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں برزخیوں کی گیفیت مدت وراز تک (تا قیامت) سو نیوالوں کی یہ ہوگی ، سو نیوالے کی روح سے ہوتا ہونیوالوں کی جہد خاکی روح سے ہوتا ہونیوالوں کی جہد خاکی سونے والے کو خواب میں جورنج وراحت کے واقعات پیش آتے ہیں ان کا اثر عام طور پر جم پر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ پاس میں موجود لوگوں کوسونے والے کے دنج وراحت کا احساس ہوتا ہے۔

## حالت نوم میں روح کا تعلق جسم سے پوری طرح منقطع نہیں ہوتا:

حالت بنوم میں روح کا تعلق جسم ہے منقطع ہونے کے باوجود کسی نہ کسی درجہ میں باتی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خواب میں پیش آنے والے واقعات کا اثر سونے والے کے جسم پر بھی ظاہر ہوجا تا ہے اگر کوئی شخص خواب میں کسی خوفنا ک چیز کو و کچھتا ہے تو ڈرکر چیخ مارکر بیدار ہوجا تا ہے اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے ،اس کے برخلاف اگر کوئی مسر ورکن واقعہ خواب میں و کچھتا ہے تو اس کے چہرے پر بنسی اور مسکرا ہے کے آٹارنمایاں نظر آتے ہیں ، دیکھا گیا ہے کہ چھوٹا بچے سونے کی حالت میں بنستا اور بھی روتا محسوس ہوتا ہے،جس ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈرانے یا ہنسانے والے خواب د کھے رہاہے۔

ای طرح مرنے کے بعدروح حیوانی (نسمہ ) کا تدبیری تعلق بدن ہے منقطع ہوجا تا ہے، مگر وہمی بیعنی خیالی تعلق باتی رہتا ہے، جیسے ایک ٹیلیفون کا بے ثنار ٹیلیفونوں ہے بیک وفت تعلق قائم رہتا ہے، مگر جب سی نمبر کو ڈ ائل کرتے ہیں ، تو اس نمبرے حقیقی رابطہ قائم ہوجا تا ہے،اسمحسوں مثال ہے یہ بات بخو بی تمجھ میں آگئ کہا گرجسم وروح کے درمیان حقیقی رابطہ منقطع ہو گیا ہے ،تو یہ ضرورى نهيس كدخيالى را بط بهى منقطع موجائي درحمة الله الواسعة ملعضا)

## عالم برزخ میں روح کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا اثر جسم پربعض اوقات ظاہر ہوجا تاہے

ای طرح عالم برزخ میں جب مردہ کی روح کے ساتھ احچھا یا برامعاملہ ہوتا ہے،تو بعض اوقات ان واقعات کا اثر مردہ کے جسدخا کی پرظاہر ہوجا تا ہے، بعض روایات ہے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ایک روایت میں یہ صنمون وارد ہے کہ آپ ﷺ نے ایک قبر میں مردے کوعذاب ہونے کی اطلاع دی اور آپ نے ہری تہنی اس قبر پر گاڑ دی جس سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہوئی ،اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روح کاتعلق جسم ہے بالکلیہ منقطع نہیں ہوتا۔

### عالم برزخ میں مجازات:

عالم برزخ میں عذاب وثواب کی نوعیت بیہ ہوتی ہے کہانسان دنیوی زندگی میں جواجھے یا برےاعمال کرتا ہے، تواللہ تعالیٰ ان اعمال ہی کو تکلیف د ہیارا حت رساں چیز وں کی مثالی شکل میں متشکل کر دیتا ہے،جیسا کہا چھے برے اعمال کااچھی بری شکلوں میں متشکل ہونار وایات سے ثابت ہے چنانچہا یک درندہ صفت ظالم مخص عالم برزخ میں دیکھتا ہے کہ اسے کوئی درند ہ نوچ رہا ہے،اور بخیل آ دمی جس نے مالی حقوق واجبہادا کرنے میں کوتا ہی کی ہو گی تو وہ اپنے مال کوسانپ ، کچھو کی شکل میںاینے او پرمسلط دیکھتا ہے۔

## عالم برزخ میں پوری جزاء یاسزانہیں ہوگی:

عالم برزخ چونکه عبوری اور عارضی وقفہ ہے ابھی مقدمہ عدالت خدا وندی میں فیصل نہیں ہوا ،اس کو با قاعدہ مجرم ، یا جرم ے بری قر ارنہیں دیا گیااس لئے سز ایا جزاء کا معاملہ ابھی نہیں کیا جاتا دنیاوی قانون کی اصطلاح میں اس کوحوالات کا زمانہ کہاجا تا ہے،مگرابتدائی انٹروبوسےمقدمہ کارخ متعین ہوجا تا ہے، بیانٹروبو( قبر )عالم برزخ میںمنکرونکیر لیتے ہیں جس

میں مخضر طور پر تین سوال ہوتے ہیں، ① مَنْ رَّبُكَ؟ ۞ مَادِیْنُك؟ ۞ مَنْ هَاذَا الرَّبُحُلُ؟ الرَّمروه ان سوالات كاجواب يحيح يحيح ويديتائي، تواس سے كہاجا تاہيں: " نَـهْم كَــنَوْ مَةِ العُروس" تو دُلهن كى طرح آ رام سے سوجااوراس كى طرف جنت کے دریچوں میں ہے ایک دریجے کھول دیا جا تا ہے، جس کے ذریعہ جنت کی خوشبوئیں ،ٹھنڈی ہوا کیں اس تک پہنچی رہتی ہیں، گویا کہ بیاشارہ ہوتا ہے اس کی کامیابی کی طرف، اورا گرمنگر ونکیر کے سوالوں کا جواب سیحیح نہ دے گا بلکہ کھبراہث کے عالم میں اس کی زبان ہے: ''هَاء هَاء لاا دری'' نگااتو اس کی طرف جہنم کے دریچوں میں ہے ایک دریچے کھول دیا جاتا ہے، پوری سزامقد مہ قیصل ہونے کے بعد ہوگی۔

﴾ كَا كَلَحَ ؛ عالم برزخ ميں منكر ونكبير كے سوالوں اور مردے كے جوابوں اور اس كے نتیجے ہے دو باتيں معلوم ہوئيں۔ آگیں: بیر کہ برزخی زندگی سونے والے کی حالت کے مانند ہے،اس لئے کے فرشتے انٹرویومیں کامیاب ہونے والے مخص سے کہیں گے: '' مَنْهُر کَینَوْمَةِ الْعُرُوْسِ'' تورلبن کے مائندسوجالیعن اب تجھ کوقیامت تک کوئی اٹھانے والانہیں ،اس حدیث میں برزخی زندگی کونائم کی زندگی ہے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تائیدروز قیامت اٹھائے جانے والے مجرم کے مقولہ: "مَنْ بَعَضَفَا مِنْ مَّرْ قَدِنَا" ہے ہوتی ہے۔

ح تحقیع: وسری بات بیمعلوم ہوئی کہ عالم برزخ کامل مجازات کی جگہ ہیں ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں جنت کی یا دوزخ کی جانب ہے دریچے کھولنے کا ذکر ہے جس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم برزخ کا آخرت سے بہت خفیف اور معمولی تعلق ہے،اس لئے کہ عالم برزخ کوئی مستقل عالم نہیں ہے بلکہ دو عالم کے درمیان حد فاصل ہے،جس طرح کہ دھوپ اور حیصاؤں دومتنقل چیزیں ہیں اور جہاں دھوی اور حیصاؤں کا التقاء ہوتا ہے، وہ جگہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہونی ہے دونوں کے اثر ات وہاں ظاہر ہوتے ہیں، مگر چونکہ عالم برزخ عالم دنیا کا تتنهاورضیمہ ہے ،اس کئے میہ عالم دنیا سے قریب ہوتا ہے اور برزخ میں عالم آخرت کے اثر ات بہت خفیف ظاہر ہوتے ہیں ،ای کوحدیث شریف میں کھڑ کی کھولنے ہے تعبیر کیا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب ( رحمۃ اللہ الواسعۃ شرح ججۃ اللہ البالغہ جلد اول از حضرت مولا نامفتی سعیدصا حب پالنپو ری استاذ حدیث دارالعلوم ديوبند) په

كَيْنَ فِي بنيادى فكرجية الله البالغه عاخوذ ب، الفاظ اورتعبير مع اضافه احقر كى طرف عه ب-

هُ وَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا: سابقه آيات ميں انسان كى ذات سے متعلق انعامات واحسانات ذكر کرنے کے بعداس آیت میں جوانسان کی بقااوراس کے آرام وراحت کے لئے ضروری ہے، یعنی تم کو پیدا کیا، جو کہ تمام تعمتول کی اصل ہے، پھرتمہاری بقاءاورانفاع کے لئئے زمین میں ہرطرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائیں،اس کے بعد متعدد آسان بنائے ،جن میں تمہارے کئے طرح طرح کے منافع ہیں۔

اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آ سانوں کی پیدائش بعد میں ہونا ، ٹُسمَّ ، کےلفظ سے بیان کیا گیا ہے اور یمی صحیح ہے اورسورة النازعات میں جوبیارشاد ہیں: "وَ الْأَرْضَ بَغَدَ ذَالِكَ دَحَاهَا" کینی زمین کوآسان کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، اس سے پیلازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسانوں کے بعد ہوئی ، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ زمین کی ورتق اور اس سے پیداوار نکالنے کے تفصیلی کام آسانوں کی بیدائش کے بعد ہوئے اگر چہاصل زمین کے مادہ کی تخلیق آسانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ نکالنے کے تفصیلی کام آسانوں کی بیدائش کے بعد ہوئے اگر چہاصل زمین کے مادہ کی تخلیق آسانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔

(بحر محبط)

### آسانوں کے سات ہونے پر کلام:

عام انسانوں کو و آسان ایک بی نظر آتا ہے ہتر آن کریم ہیں سات کا ذکر ہے جیہا کہ ذکورہ آیت ہیں سبھے سے و ت
صراحت کے ساتھ موجود ہے ، اور فلاسفہ نو آسان این جا بت کرتے ہیں علاء اسلام کے قدیم فلاسفہ نے آسانوں کو سات کہا ور ہاتی وہ
عرش وکری ہے ایابت کے ، سات آسان بالکل بق ہیں اور طبقہ بیل قرآن کوئی سائنس یا فلکیات کی کتاب نہیں کہ اس میں
خواہ نواہ سائنس کے جدید یا قدیم نظریات سے مطابقت کی کوشش کی جائے ، قرآن کے زول کا مقصد سائنس علوم کی تعلیم نہیں بلکہ
السانیت اور خدا کی خوشنود کی حاصل کرنے کے طریقوں کی تعلیم و بینا ہے ، سائنسی نظریات میں قرار نہیں ہے ، جو چیز کل تک مسلم اور
صدفی صد درست تسلیم کی جائی تھی ، وہ آج صدفی صد فلط اور غیر مسلم بانی جائی ہے ، ہزار ہا سال ہے ، بجو طریقہ رہا ہے ، بعد کا
ضرفیہ ہر سابقہ مسلم نظر ہیر کی تر دید کرتا ہے ، البذا اس کی کیا حالت ہے کہ موجودہ سائنسی نظریات کو سلم بچھ کر ہم آبنگ کرنے کی کوشش کی
قرون ماخید ہیں جن مذہبی لوگوں نے آسانی کتابوں کو اس دور کے سائنسی نظریات کو مسلم بچھ کر ہم آبنگ کرنے کی کوشش کی
قرون ماخید ہیں جن مذہبی لوگوں نے آسانی کتابوں کو اس دور کے سائنسی نظریات کو مسلم بچھ کر ہم آبنگ کرنے کی کوشش کی
عالبان کا مقصد ہیر ہا ہوگا کہ اس دور کے سائنسی مسلمات ہے آسانی کتابوں کو ہم آبنگ کرنے ہے آسانی کتابوں کی قدر دوقیت
میں اضافہ ہوگا مگر جب بحقیق جدید نے ان سائنسی نظریات کو مسلم بھی کر جم آبنگ کردیا گیا ، بیک رہ جس سائنس جدید کو مسلم بو اور رہ کی گیا ، ابتداء میں نہ بی طبقہ غالب رہا ، جو ایا گیا ، بیکن جب سائنس جدید کے مقابلہ میں نہی پاہونا پڑ اور اس معرکہ آرائی
میں مذہب کوشکست فاش ہوئی جس کی وجہ سے یورپ لا مذہب کو سائنس جدید کے مقابلہ میں بہی پاہونا پڑ اور اس معرکہ آرائی

علیم وخبیر خالق کا کنات کاعلم طعی اور بے ریب ہے اور مخلوق کاعلم ظن وخمین پربنی ہے جو ہر زمانہ میں بدلتار ہتا ہے اور آئندہ بھی بہی ہوتار ہے گا ،قر آن سائنسی نظریات کے تا بع نہیں ہے اگر سائنس کا کوئی نظریہ قر آن کے نظریہ کے مطابق ہوجائے ،تو ہوجائے ،مطابق کرنے کی ضرورت ہے ۔ ہوجائے ،مطابق کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس پرخوش ہونے کی ضرورت ہے ۔

(تفسير الحواهر، طنطاوي، حذف واضافه كے ساتھ)

الله والمجان الله وبحمده وَلَقَوْمُ الْكَانُ الْمَوْلِكَ عَمَا لاَ يَلِيقَ بِكَ فَاللاَمُ وَالدَهُ والجُملةُ حال اى فتحلُ احقُ بلا ستخلاف قَالَ تعالى إلى المُعْلَمُ مَاللا تعلَّمُ مَاللا تعلَّمُ اللا تعلق على استخلاف ادم وان دريته فسهم المُعسِم والعاصى فيظمر العَدَل بهنام فقالوا لن يَخلُق رَبُن خلقا اكرم عليه منا ولا أغله لسنيقاله ورؤيننا ماله بو فيخلق تعالى ادم من اديم الارض اى وجبها بأن قبض منها فنصة من حسم الوانب ومُحنف ماميه المُحنفة وسواه ونفح فيه الرُوح فصار حبوانا حسّاسًا بغد أن كان حمادًا وعلمُ الوّانم المستقال المُحنفة وسواه ونفح فيه الرُوح فصار حبوانا حسّاسًا بغد أن كان حمادًا وعلمه علمه المُحرَّمَة اى السنة المُستقيات وفيه تعنيف العُقلاء على المُما المُحتفظة والفيون في المُحلفة والفيون المُحتفظة والفيون المُحتفظة والفيون المُحتفظة المُحتفظة المُحتفظة والفيون المُحتفظة المُح

ے اس طریقہ ہے کہ زمین ہے ہر رنگ کی ایک مٹی مٹی اوراس کو تخلف پانیوں ہے گوند ھااوراس میں روح ہو تک د ک تو وہ ایک حساس (شن ) بن گیا ، بعد اس کے کہ وہ جماد (بے جان ) تھا، اورا وم مختلف تالیا تھا کہ کو ساری چیزوں کے نام سکھائے ، حتی کہ پیالہ ، پیالی ، اور پاواور پہنی اور ڈو فی بایں طور کہ آوم کے تلب پران کا علم القاء فر بایا ، جمران چیزوں کو فرشتوں کے روبر دبیش فر بایا ، ھھر تئ فدکر کی شمیر المانے کی وجہ ذو وی العقول کو فلید دینا ہے اور فر بایا کہ بھے تھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ، اگرتم اس (مشور د) میں ہے ہو کہ میں تم نے یا وہ جانے والے کو پیرانہ کر والیا ہو ہی پر تا پر ہو کہ بیات کے تم زیادہ وقتی وار بور او تم بھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ، اگرتم اس (مشور د) ان چیزوں کے نام بتاؤ ) اور جواب شرط پر اس کا ماتبل دالمات کر رہا ہے ، فرشتوں نے عرض کیا آپ قو پاک ہیں ، (بعنی ) آپ تو اس کی نام بتاؤ ) اور جواب تی جس کھیلم نیس ، گرا تا ہی جتن آ آپ نے بسیل سکھالیا ، بے شک آپ ہو کی ان نے فر بایا آپ قو بال کی تا کید کے گئے ہے ، علم و حکمت والے بیس کہ آٹر م اتو بتاہ و سال کی تا کید کے گئے ہے ، علم و حکمت والے بیس کر آپ کے علم و حکمت ہے گئی شور ان کی خواب کی تا کید کے بو تو تی تعالی نے قو بتا ہوں کر بیا آپ کیا بیس کے لئے وہ چیزوں کو جوان میں فرشتوں ہے تھی بیس اور اس کو تھی والی نے تو بتا تھی ہیں اور اس کو تھی و دینوں میں فرشتوں سے تھی بیس اور اس کو تھی اور اس کی خواب کی اس کے اس کو اس کی تا کید میں کہا تھا کہ میں جا تاہوں آ سان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جوان میں فرشتوں سے تھی بیس اور اس کو تھی اور اس کو تھیا ہے تو تو تو تعالی نے تو بتا تو اور اس کی تا کیا ہو کہا ہو کہا میں فیصلہ المنے سے ظاہر کرتے ہو، اور جو بات تم چھیا تے ہو ، بعنی اپنے قول : "لن عبد المنا کی و بنا می اور اعلی کو تھی اور الاعلم "کو ۔

## عَمِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِيلِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِيُّولِ أَنَّى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ، واؤ، استينا فيه ہے، إذْ، أَذْ كُورْ، فعل محذوف كامفعول به ہے، قرآن ميں مذكور قصول كے شروعً ميں يہى تركيب انلب ہے، زخشرى اور ابن عطيد كا يہى قول مختار ہے اور ابو حيان نے كہا ہے كہ: إذْ قَالُوْ ا أَتَا جُعَلُ، كَى وجه منصوب منصوب منصوب

فَخُولِنَى: لِلْمَلَائِكَةِ: يه مَلَكُ كَى جَنْ بِهِ اللهِ مَالَكُ بروزن مُفْعَلَ تَعَاجِمْ وَكَوْخَفَيْفَا حَذف كرديا كيا، مَلَكُ يه أَلُو كَةَ يَخُولِنَى: لِلْمَلَائِكَةِ بِهِ مَلَكُ مَن بين إمالت، فرشة بهى خدا كا پيغا مخلوق تك يَبنيا ف كا كام كرت بين اورخالق ومُخلوق تك يَبنيا ف كا كام كرت بين اورخالق ومُخلوق تك ورميان واسط ہوتے بين اس لئے ان كوملائكه كہتے ہيں۔

قِوَلْنَ ؛ مُتَلَبِّسِينَ اس ميں اشاره م كه: بِحُمدِك، نسبح كَضمير عدال اور باء، ملابست كے لئے ہے۔

فَيْوَلِّي : نُقَدِّسُ لَك، مِن لام زائده برائة تاكيد ب، الله كه نقد سمتعدى بفسه ب-

قِوَلْنَ ؛ والجملة حال يعنى وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ، اَتَجعَلُ كَانميرے عال اور نقدس كاعطف نُسَبِّحُ پر بِمعطوف معطوف عليه عليه بوكر ، نحن ، مبتداء كي تبرے -

- ح (زَمَزُم پِبُلشَرُ ] ₹

<u>قِيُولِينَ : و المجملة حالٌ ، كوايك اعتراض كاجواب بهي قرار ديا جاسكتا ہے۔</u>

مَنْ وَنُسَبِّحُ، كَا أَتَجْعَلُ بِعَطف درست بين ب، الله كناك: أَتَجْعَلُ جمله الثائية باور نُسَبِّحُ جمله فعليه

جِحُلَثِيْ: وَنُسَبِّحُ كَاعِطْف اَتَجْعَلُ بِنَهِين ب، بلكه واؤحاليه بنه كه عاطفة للمذااب كوئى اعتراض نهين ب-

فِيُولِنَى : نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يليقُ بِكَ، اس عبارت كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب ب-

مَيْكُولِكِ، نُسَبِعُ اورنُفَادِّسُ، دونُول ہم معنی ہیں لہٰذاریکرار بے فائدہ ہے۔

جِيَّ الْهِيْعِ: دونوں کے معنی مختلف ہیں تبیع کے معنی ہیں زبان سے تبیع بیان کرنااور مَنَ فَحدِیْہ سے معنی ہیں پاکی کاول سے اعتقادر کھنا۔

قَوْلَیْ، وجواب الشرط دَلَّ علیه ما قَبله، لین إنْ کنتمر صلاقین کاجواب شرط محذوف ہے اور دال علی الحذف، ما قبل الله ما قبله ما قبله کنتمر صلاقین انبؤنی، اور میبویه کے نزویک چونکہ جواب شرط کی تقدیم ما قبل یعنی انبؤنی مین انبؤنی، اور میبویه کے نزویک چونکہ جواب شرط کی تقدیم جائز ہے لہذا جواب شرط محذوف ماننے کی ضرورت ندہوگ، بلکہ ما قبل میں مذکور، أنبؤنی، ہی جواب شرط موگا۔

# تَفَيِّيُوتِشِّنِ

#### ربطآ يات:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ (الآیة) إذ ظرف زمان ہے کی گذشتہ واقعہ کی یا درلانے کے موقع پراستعال ہوتا ہے جس طرح کہ إِذَاکس واقعہ مستقبل پر دلالت کرنے کے لئے آتا ہے۔ (ابوسعوہ)

فر نتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کامسکن آسان ہے جواوامرالہی کے بجالا نے اوراس کی تقدیس وتحمید میں مصروف رہتے ہیں اوراس کے سی تقریم کی تقدیس وتحمید میں مادة ہیں اوراس کے سی تقلم سے سرتا بی نہیں کرتے اپناوجود خارجی رکھتے ہیں محض صفات الہی یا توائے طبعی کے مرادف نہیں ہیں عاد ق انسان کے لئے غیر مرئی رہتے ہیں حسب ضرورت مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، گذشتہ رکوع میں رب کی بندگی کی وعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق و پر وردگار ہے اس کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے اور جس کا نئات میں تم رہتے ہواس کا مالک اور مد بر بھی وہی ہے، لہٰذااس کی بندگی کے سواتمہارے لئے کوئی دوسرا طریقہ تھے نہیں ہوسکتا۔

اباس رکوع میں وہی وعوت اس بنیاد پر دی جارہی ہے، کہ اس دنیا میں تم کوخدانے اپنا خلیفہ بنایا ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو، بلکہ بیہی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو، اگر تم نے ایسانہ کیا اور اپنے ازلی وثمن کے اشارہ پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے،اور بدترین انجام دیکھوگے۔

### تاريخ آفرينش آدم عَلا ﷺ لَاهُ وَالسَّكُ اوراس كامنصب:

اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کا نئات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کردی گئی ہے اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ ہو اور کا نئات میں اس کی حقومات وہ ہاب جیش کیا گئی ہے اس باب سے ہم کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ، یا جو ہم کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ، یا جو ہم کو جو معلومات خاصل ہوتی ہیں ، یا جو ہم کو جو معلومات کی کا اس کی تاریخ ہیں ہو زمین کی تہوں ہے متفرق ہم یا اس کی تاریخ ہیں ہو تاریخ ہوں ہے متفرق ہم یا اس کی تو ہیں وہ اور کا بندر کو قرار دے کی کوشش کرتے ہیں ، حتی کے نسل انسانی کا جداملی بندر کو قرار دے کرانسان کی تو ہین و تذکیل ہے بھی نہیں چو گئے۔

#### خليفه:

خلیفہ کہتے ہیں اس کو جوکسی کی نیابت کرے خواہ اس لئے کہ وہ موجو ذہیں یا اس لئے کہ وہ فوت ہو چکا ہے یا اس لئے کہ وہ معذور ہےاورخواہ اس لئے کہ اس ہے مستخلف کی تعظیم ظاہر ہو۔

"النحلافة ، النيابة مِنَ الغير امّا لغيبَة المنوب عنه وإمّا لموته وَإِما لعجزه وَ إمّا لِتشريف المستخلف". (راغب، تفسر ماحدي)

واضح رہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی انسان کواس بلند مرتبہ یعنی خلافت و نیابت الہی پرنہیں رکھا ہے جا ہلی مذاہب کا تو ذکر ہی کیا؟ خود یہودیت اوراس کا مسنح شدہ ضمیر میسحیت بھی اس باب میں اسلام ہے کہیں چیجھے ہے، بائبل میں اس موقع پرصرف اس قدر ذکر ہے۔

### بائبل میں تخلیق آدم کا ذکر:

'' خداوند نے زمین پر پانی برسایا تھا ،اورآ دم نہ تھا کہ زمین کی تھیتی کرےاور زمین سے بخارانھتا تھا ،اورتمام روئے زمین ُو سیراب کرتا تھااور خداوند خدانے زمین کی خاک ہے آ دم کو بنایا اوراس کے تھنوں میں زندگی کا دم پھونکاسوآ دم جیتی جان ہوا''۔ (پیدائش ۲۰، ۲۰، ۵۰ ماحدی

گویا جس طرح دیگرحیوانات پیدا ہور ہے تنھے،ایک جاندار،آ دم بھی پیدا ہوگیا،اس کا کام زیادہ سے زیادہ بیٹھا کہ زمین پ تھیتی کرے،کہاں یہا تناطویل لیکن بےمغز،انسان کو کاشتکاری تک محدود رکھنے والا بیان اورکہال قرآن مجید کا باوجود نہایت اختصار کےانسان کے مرحبۂ خلافت اللی ہر بہنچاد ہے والا بلنداور جامع اعلان۔

قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا (الآية) فرشتول كايتول بطوراعتراس يا كتاخي كنقاجيها كالبنض حضرات ك

- ه (زَمَزُم بِبَدَ أَرَى) -

خیال ہے، فرشیۃ تو گنتاخی کر ہی نہیں سکتے ، باغی فرشتوں کا تخیل تمامتر سیحی ہے اور عجب نہیں کہ سیحیوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوجانے سے یہ خیال مسلمان علما ، میں داخل ہو گیا ہو، فرشتوں کا یہ تول تمام تر وفور نیاز مندی ، اقر اروفا داری اور جوش جاں نثار ب کا نتیجہ تھا جیسا کہ بعض محققین نے لکھا ہے۔

"وقول الملائكة هذا لَيْسَ على وجه الاعتراض على الله ولا عَلَى وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين". (ابن كثير)

اس موقع پر بہترین تقریر حضرت تھا نوی رہے تمانی کا بیا ہے آپ فر ماتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم تو سب کے سب آپ کے فرما نبر دار بیں اور ان جی کوئی کوئی مفدوسفا ک بھی ہوگا ، سوائر بیکا م ہمارے سپر دکیا جائے ، تو ہم سب لگ لیٹ کراس کو انجام دیں گے اور وہ لوگ سب اس کام کے نہ ہوں گے البتہ جو مطبع ہوں گے وہ تو جان ودل سے اس میں لگ جائیں گے ، گر جو مفداور ظالم ہوں گے ان سے کیا امید کہ وہ ان کام کا ہوگا کوئی نہ دیں گے ، فلا صدید ہے کہ جب کام کرنے والوں کا ایک گر جو مفداور ظالم ہوں گے ان سے کیا امید کہ وہ ان کام کا ہوگا کوئی نہ ہوگا ، اس خدمت کے لئے جو یز فرمانے کی کیا ضرورت ہے ؟ پر بطوراعتر اض کے نبیل کہ اندا پنا استحقاق جتایا بلک بیالی بات ہے کہ کوئی حاکم نیا کام تجویز کر گے اس کے لئے ایک مستقل عملہ بڑھانا چا ہے اور اپنے قدیم عملے سے اس کا اظہار گرے وہ لوگ اپنی جان قرائی کی وجہ سے عرض کریں کہ حضور جو لوگ اس کام کے لئے تجویز ہوئے ہیں ہم کوئسی طرح معلوم ہوا ہے کہ بعض تو اس کو بخوبی انجام دیں گے اور بعض بالکل ہی کام بگاڑ دیں گے ، جن سے حضور کا مزاج نا خوش معلوم ہوا ہے کہ بعض تو اس کو بخوبی انجام دیں گے اور بعض بالکل ہی کام بگاڑ دیں گے ، جن سے حضور کام زاج نا خوش محلوم ہوا ہے کہ بعض تو اس کو خدمت میں ہم فلاموں نے عذر نہیں کیا اور اگر وہ نی خدمت بھی ہم کوئنا ہت ہوگی تو ہم کوئی غذر وہ کی عذروانگار نہ ہوگا ، فرشتوں کی عرض معروض ہوا ہے کہ فرمت بھی ہم کوئنا ہت ہوگی تو ہم کوئی عذروانگار نہ ہوگا ، فرشتوں کی عرص معروض معروض ہوا کے ایک طرح نیاز مندی کے واسطے تھی۔

کوئی عذروانگار نہ ہوگا ، فرشتوں کی عرض معروض بھی اس طرح نیاز مندی کے واسطے تھی۔ در تعسیر ماجدی ملعصا )

فرشتوں کی بیرماری عرض ومعروض ان کی سی غیب دائی کی بنا پڑئیں بلکہ نیابت البی وخلافت ربائی کا نام من کرخود ہی انہوں نے انداز ولگالیا تھا قوائے بشری کی ترکیب کا بھی اور زمینی گلوق کی ضرور توں اور طبعی تقاضوں کا بھی ،اوراس سے بینچہ خود بخو دائن کے سامنے آگیا تھا کہ زمین پرفساد بھی ہوگا اور انسانوں میں سے باغی و نافر مان بھی پیدا ہوں گے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی آبادی سے قبل روئے زمین پر جنات آباد تھے، ان کی سرشت وفطرت پرقیاس کر کے فرشتے انسانوں کے حق میں بھی کہی سمجھ، مفسر علام سیوطی نے اپنے قول ''یسر یہ فہا بالقتل محما فعل بنو المجان' سے ای صفحون کی طرف اشارہ کیا ہے اور معالم میں ہے۔ ''معالم فعل بنو المجان فقاسو الشاہد علی الغائب''۔ رمعالم)

وَ النَّهُ مِرْ قَالَتُ وَهُمْ عَلَى مَنْ سَبُقَ (ابن کثیر)اور ہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے روح بھو نکے جانے سے پہلے ملکوتی نظرت آ دم کے جسد خاکی کودیکھا ہو جوعناصرار بعد متضادہ ہے مرکب تھا اور اسی سے انداز ہ کرلیا ہو کہ نی مخلوق بھی زمین میں شروفساد بر پاکرے گی ،اوراس کوغیب نہیں کہتے ریا کیٹن کا دوسری ٹن پر قیاس اور نتیجہ کا اخذ ہے۔ (دوح السعانی، ملعضا)

وَنَ خِنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، ونیامیں دیوتا پڑی کی بیاری فرشتوں ہی کے فرائض کی غلط شخیص سے بیدا ہوئی ہے، آگ کے فرشتوں کو جابلی قوموں نے آئی و بوتا ہارش کے فرشتوں کو اندر دیوتا اور رزق رسال فرشتوں کو اَن و بوتا علی بذا القیاس قرار دیدیا قرآن نے مَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ الْحَ فرشتوں کی زبانی کہلوا کران کی عبدیت محض برانہیں بَ زبان سے مہر لگا دی ، فرشتے یہاں صاف صاف عرض کررہ بیں کہ ہم خدام تو اپنی سرشت کے لحاظ سے بجر حضور والا بی تخمید و تقدیس کے اور پچھ کر ہی نہیں سکتے۔

### فرشته اور دیوتامیں فرق:

دونوں کے تضور میں بنیادی فرق ریہ ہے کہ فرشتہ کمل مخلوق اور عبد ہوتا ہے اللہ کے حکم سے موجودات کے کسی خاص شعبہ پر مامور ہوتا ہے،اس سے کسی غلط ،لغزش یا خیانت کا احتمال نہیں ہوتا ،اس کے برنکس دیوتا خودا کیک مستقل بالذات وخود مختار وجود ہوتا ہے اور عبر نہیں بلکہ معبود ہوتا ہے۔ (ماحدی، ملعضا)

ِ فَالَ اِنِّیْ اَعْدَامُو مَا لَا تَعْدَمُو نَ : فرشتوں کو جب بی خلجان ہوا کہ ایس مخلوق جس میں مفسداورخون ریز تک ہوں گے، ہم ایسے مطبع اور فرمانبر دار کے ہوتے ہوئے ان کوخذیفہ بنانااس کی وجہ کیا ہوگی ،توبطوراستفادہ بیسوال کیا ،اعتراض ہرگزندتھا۔

### الله تعالى كافرشتول كواجمالي جواب:

. ﴿ [زَمِّزَم بِبَاشَرِنِ ] ≥

فرشتوں کوسرِ دست بالا جمال بیہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم کوابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں ورنداس کی خلافت اورافضلیت پرشبہ نہ کرتے۔

وَعَـلَــَمَ آذَمَ الْاسْــمَـآءَ ثُكُلُّهَا ، لِين الله تعالى نے آ دم عَلَيْظِلاُ وَلَشْكِرُ كُوہِ ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت وخاصیت اور نفع ونقصان کے علیم فر مایا اور بیلم بلا واسطہ القاءفر مایا ،اس لئے کہ کمال علمی کے بغیر خلافت اور دنیا پرحکومت ممکن نہیں ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْاسَمَآءُ كُلَّهَا، اَسْمَاء عرادا شخاس وسمیات کے نام اوران کے خواص وفوا کدکاعلم ہے جواللہ تعالی نے القاء والبام کے زریعہ حضرت آدم علی کھی کا سکھلایا تھا، اسم کے ساتھ اگر سنی کاعلم نہ ہوتو اسم حض ایک آوازر ہے گ، نبی میں اس کا کوئی مفہوم ظاہر نہ ہوگا، علامہ راغب نے ای مفہوم کواس طرح بیان فرمایا ہیں: "اِنَّ حعوفة الاسماء لا تحصل اِلَّا بسمعوفة المسمنى و حصول صورته فى الضمير" کے اسم کی معرفت بغیر سنی کی معرفت کے اور ذبین میں اس تصویر کے بہر بین سکتی، پھر جب آدم علی کھی کھی اگر اور شخ بیان نہ بیا کہ ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کردیا، جوفر شخے بیان نہ کو سکے مارح سے ایک این اور سے دنیا کا نظام چلانے کے لئے علم کی اہمیت کردی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لئے علم کی اہمیت کردی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لئے علم کی اہمیت

وفضیلت بیان فرمادی، جب بیتحکمت اورا بمیت علم فرشتوں برواضح ہوگئی ،توانہوں نے اپنے قصورعلم وہم کااعتراف کرلیا۔

をひさせ

ہتادوں؟ اوراللہ کی قتم کھا کران ہے کہا کہ وہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے چنا نچد دونوں نے اس درخت ہے کچھ کھالیا، مونکالدیا وونوں کو اس بیش ہے جس میں وہ تھے اورہم نے ان ہے کہد یاتم نیچ زمین پراتر جاؤ یعنی تم دونوں مع اس ذریت کے جو تہمارے اندرموجود ہے، تمہاری ذریت بعض بعض کی وشن ہوگی بعض کے بعض بطی کی جب اورتہارے لئے زمین میں میں کھانہ ہونے تک آدم علی کھا گھانا ہے لئے نہماری مدت عمر تم ہونے تک آدم علی کھانا گھانا ہے لئے نہماری مدت عمر تم ہونے تک آدم علی کھانا گھانا ہے کہ کہ تمہاری مدت عمر تم ہونے تک آدم علی کھانا گھانا ہے کہ دونا ہونے اوروہ کلمات کے دفع کے ساتھ ہے بعنی دو کلمات آدم کے فصل ہوئے اوروہ کلمات از کہ تواس نے دونا ہونے اوروہ کلمات ان کہ تو ہوئے کہ دونا ہے بیل ہونا کے دخت آدم علی کھی کے دونا ہونے کا دونا ہونے دونا ہونے اور ہونے اور ہونے کا دونا ہونے کہ دونا ہونے بعدوں کی تو ہوئے والی کر دفع کے ساتھ ہونے ہونے کہ دونا ہونے بعدوں کی تو ہوئے والی کہ نے دونا کہ ہونے کہ دونا ہونے بعدوں کی تو ہوئے والی کر دونا کہ کہ دونا ہونے کہ کہ دونا ہونے کا دونا ہونے کہ تا ہونا کہ اور دونا کہ ہونے کہ دونا ہونے کہ دونا ہونے کہ دونا ہونے کہ دونا ہون کے دونا ہون کے دونا ہون کہ جو برایمان لایا اور میری طاعت بڑمل کیا ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہونہ کی تی دونا ہونے کہ دونا ہوں گے اس لئے کہ دونا ہوں گے اور جنہوں نے کھر کیا اور ہماری آدیوں کی تکذیب کی دوجہنی تیں اور دو ہمیشدا تی میں دیں گے نونا ہوں گے اور خاراس سے کاکلیں گے۔

# جَيِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَوْلَىٰ ؛ أَذْكُو، مفسرعلام نے حسب عادت، أذكو، فعل مقدر مان كراشاره كرديا كه، إذ قُلْفُ اللخ ، فعل محذوف كا ظرف سر

قَوْلَنَى، بالإنْحِنَآءِ، حِده كَافسير انحناء ہے كركے اشاره كرويا كه يهال مجده كے لغوى معنى مراديي، اوروه جھكناہے قال اب عمرو سجد اذا طأطأ راسَه، حييا كه حضرت يوسف علي الألاك واقعه ميں حبده ہے لغوى معنى مراديي، جھك كرت عليم كرنام مهابقه ميں جائز تھا اس امت ميں جائز نييں ہے، اورا گرمجدہ كے معنى وضع المجدهة على الارض مرادمول تو لاا هُم، ميں الم بمعنى إلى عن مجده توالله بى كومراد ہے، مگررخ آدم علي اللائلافلائلا كى طرف كر كے جيسا كه بيت الله كى طرف رخ كر يا الله كي طرف رخ كر كے الله كي طرف كر كے جيسا كه بيت الله كي طرف رخ كر كے الله كي طرف رہے كے الله كو جدہ كيا جاتا ہے، مگر يقول ضعيف ہے۔

فَيُولَنَى : تَجِيَّة، بِهِ حَبِيَ يَحِي (س) كامصدر ہے، اس كے معنی ہیں حَیَّا لاَ اللَّه كہنا ،سلام كرنا ۔ فَیُولِنَی : اَسِلیسس، اس کے مشتق اور غیر مشتق ہونے میں اختلاف ہے تھے یہ ہے كہ بیر مجمی لفظ ہے اور عجمہ اور علم ہونے كی ابنیه سے غیر منصرف ہوتا ۔ سے غیر منصرف ہے اور اگر ابلاس بمعنی مایوی ہے مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا ۔

عَنِي مِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ المعارت كاضافه كالمقصداس بات في طرف اشاره ب، كه إلا البليس متثنا منقطع بالعني ا قِيوَلَيْ : هو البوالجن ، اس عبارت كاضافه كالمقصداس بات في طرف اشاره ب، كه إلا البليس متثني منقطع بالعني

\_\_\_\_ = [زمَّزَم پِبَلشَٰ إِ

اہلیس فرشتوں کی جنس ہے نہیں تھا، بلکہ صرف ان کے درمیان بود وہاش رکھٹا تھا، تغلیبا فرشتوں میں شامل کر لیا گیا، مفسم علام نے "وَكَانَ بَيْنَ الملائكةِ" كاللطرف اشاره كياب-

فَوْلِلْ : تكبر استكبر كالنبر تكبر تكبر تركاشاره كرديا كسين زائده مالغدك لني ب

فَيُولِكُنَّ ؛ وَاسْتَكبر كاعطف أبني بِه عظف علت على المعلول كيبيل عبي استكبر علت إور أبني

مَنْ وَالْنَ وَمُعْدُولُ رِمَقَدُمُ مِواكِرِ فَي بِ مُعَلِّل مِعْدُمُ مِواكِرِ فِي بِ مُعَلِّل مِ

جِيْنَ البِيعِ: معلول چِوَنَكه ظاہر اورمحسوس ہے اور علت لیعنی تکبر ،معنوی اور غیرمحسوں شئ ہے ،اس لئے محسوس کو غیرمحسوس پر مقدم كردياب

مَنْ وَالْنَ ؛ كان من الكافرين، سي وال پيدا موتا بكه البليس يهلي كا فرقفا ، تو پھروه جنت ميں كس طرح وافل موا؟ اس کے دوجواب ہیں۔اول جواب بیر کہاس وفت کا فرنہیں تھا۔ تگر اللہ کے علم از لی کے اعتبار سے کا فرتھا، دوسرا جواب کا ٺ جمعنی صار ہے، یعنی کا فرہوگیا۔

فِيُولِنَى ؛ بالاكلِ، مفسرعام ني اس كلمه كاضافه عداشاره كردياكه لا تَقْوَبا مِن قوب مكانى سي نبى مقسود ببين بهك نه كهان كى تاكيد مين مبالغة مقصود ب، جيسے: الله تعالى كا قول: "وَ لَا تَقُولُهُو اللَّهِ مَا" اللَّح مين -

فِيَوْلِينَ : أَذْهَبَهُمَا وأَزَالَهُمَا ، ان دونو لَكُمول كانسافه كامقصد أَزْلَهُ مَا ، كَ دومعنى كابيان ب، ايك معنى الغزش وينااور دوسرے معتی نکلوا دینا ، برطرف کرا دینا۔

قِوْلِنَ ؛ كَرَّرُهُ لَيُعْطَفَ عليه، الااضافه كالمقصدا يكسوال مقدر كاجواب ب-

سوال كى تمهيد، قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا، كُوْمَرِرهُ لِرَاليا مُياسِ عَمِرار مِين اس بات كى طرف شاره به كهاول إهباط اس یات بر دلالت کرنے کیلئے ہے کہ یہ ہبوط دارامجن ( دنیا ) کی طرف ہے،جس میں معیشت کے لئے تگ ودووکدو کا وثن کرنی ہوگی ،اورآ پس میں ایک دوسرے کے دشمن ہول گئے اور یہ ہبوط ایک محدود وقت تک کے لئے ہوگا اور دوسرے مبوط میں اس طرف اشارہ ہے کہاں عارضی قیام کے دوران وہ تکالیف شرعیہ کے بھی مکلّف ہوں گے اس ہے معلوم ہوا کہ دو م تبه ببوط کہنے کا مقصدا لگ الگ ہے۔

مَنْ وَإِلَى ؛ وونول مقصدول كوايك بى بهوط متعلق كيول نهيل كيا؟

جَوْلَتِعِ: اليهَ كَرْ عَظِيَّةِ مِنْ وَرَميان مِنْ "فَتَلَقَّى آدم مِنْ رَبَّهِ" جمله عنه ضدآ سيا، اس لئي بيوط كومكررا! ي تاكه ثاني مقصد ٹانی کے ساتھ اور اول مقصد اول کے ساتھ متصل ہوجائے ، اس مقصد کی طرف اشار و کرنے کے لئے مفسر علام نے "لَيْعَطَفْ عليه" كااضافه فرمايا يهال عطف ہے مرادا صطلاحی عطف نہيں ہے بلکہ اتصال مراد ہے۔

ھ [زمِّزُم پِبَالشِّن ]≥٠

قِجُولِكُ ، فَإِمَّا ، فَا مِرْ تَيْبِ مَابِعِدَ عَلَى مَاقَبِلِ كَ لِحَبِ، فَإِمَّا يَأْتِيْنَكُمْ ، إِمَّا اصل مِن إِنْ مَا تَحَاءَانِ شُرطيه اور مَا زائده ب، فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلا حُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْرِيَخُوزُ لُوْنَ ، جَمَلَهُ شُرطيه جَزَائيه وكر إِن شُرطيه كاجواب واقع ب.

### تَفَيِّيُرُوتَشِينِ حَ

#### ربطآ بات:

وَإِذْ قُلْمَا لِللْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِآدُم ، گذشتا آیات مین علمی حیثیت ہے آدم علی والا کے اللہ اللہ تعالی نے جابا کے ملی طور پر بھی آدم علی والا کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے فرشتوں اور جنوں پر ثابت ہو چکی ، اب اللہ تعالی نے جابا کے ملی طور پر بھی آدم علی والا اللہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے فرشتوں اور جنوں ہے آدم علی والی اللہ کی فاص قتم کی تعظیم کرائی جائے ، جس سے بیٹا بت ہو کہ آدم دونوں حیثیت سے کامل جہ اس کے لئے جو کمل تعظیمی تجویز کیا گیا اس کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا: "إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكِهِ اللّٰجُدُو اللّٰهُ کی ماس کے سرت ایم کی ماس کے سرت اللہ کی اس کے اس کے خوا کہ والی میں اللہ کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا: "إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكِمَ اللّٰہُ اللّٰهُ کہ اللّٰهِ کہ اللّٰهِ کہ اللّٰهُ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰهِ کہ اللّٰهُ کے سامنے سرت اللّٰه کے سامنے سرت اللّٰه کی ماس منے سرت اللّٰہ کار کردیا اس کا بیا نکار کسی غلط نبی یا اشتباہ کی بنا ، پر نبیس تھا، بلّہ خالص غرور ونخوت اور پندار وتفوق کی بنا پر تھا۔

کیا تجدہ کا تخکم جنات کو بھی تھا؟ آیت میں اگر چے فرشتوں کو تکم کی صراحت ہے گرآ گے استثناء ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھم جنات کو بھی تھا، فرشتوں کے ذکر پراس لئے اکتفا، کیا گیا ہے کہ فرشتے سب سے افضل داشرف تھے، جب افضل کو تجدہ کا تکلم دیا گیا تو مفضول اس میں بطریق اولی شامل ہوں گے۔

# ىچىد ۋىعظىمى يېلى امتول مىن:

ا مام جصائص دَرِّحَمَّنُ کُلگَتُهُ عَالِیٰؓ نے احکام القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لئے سجدہ مباح تھا،شریعت بحدید میلین تقلیل میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لئے صرف سلام ،مصافحہ کی اجازت دی گئی۔

# توضيح:

تو نتی اس کی بیہ ہے کہ اصل گفروشرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے وہ بھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہوسکتی الیکن کچھا عمال وافعال ایسے ہیں جواپی ذات میں شرک و کفرنیں ،گمرلوگوں کی جہالت اور خفلت ہے وہ افعال ذریعہ کنم و شرک بن سکتے ہیں ایسے افعال کوانبیا ،سابقین کی شریعت میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کوذر بعد شرک بنانے ہے روکا گیا جیسے : جا نداروں کی تصویر بنانا گواینی ذات میں کفروشرک نہیں اس لئے گذشته شریعتوں میں جائز تھا،حضرت سلیمان ﷺ فاطلقا کا كة قصه مين مذكور ب: "يَسْعُسَمَ لُمُوْنَ لَمَةُ مَسَايَشَاءُ مِنْ مَّحَادِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ "يَعِيٰ جنات ان كے لئے بر ي محرا بين اور تصویریں بنایا کرتے تھے،اسی طرح سجد وُلعظیمی گذشتہ شریعتوں میں جائز تھا،کیکن آخر کارلوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں کفروشرک اوربت پرستی کا ذریعه بن نئیں۔

#### انهم بات:

سب سے بڑی اوراہم بات بیہ ہے کے فرشتوں کے آ دم کو تجدہ کرنے کا معاملہ عالم ارواح کا ہے نہ کہ عالم ناسوت کا اور تکیفات شریعت کاتعلق عالم ناسوت ہے ہے، عالم ارواح میں انتثال امر ہی عبادت ہے۔

## سچدهٔ تعظیمی کی ممانعت:

شریعتِ محد ربیمیں تجدہ تعظیمی کی ممانعت احادیث متواترہ ہے ثابت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہا گرمیں غیراللہ کے کئے سجد وُ تعظیمی جائز قرار دیاتو بیوی کو حکم دیتا که شو ہر کو تجدہ کیا کرے۔

میر حدیث بین صحابہ رَضِعَ للنائعَ الصحابُ کی روایت ہے ثابت ہے اصول حدیث کی معروف کتاب مذریب الراوی بین ہے کہ جس روایت کے دس صحابہ کرام دَشِحَاللهٔ مُعَالِثِینَهُ راوی ہوں تو وہ حدیث متواتر ہوجاتی ہے جوقر آن کی طرح فطعی ہے، یہاں تو سے 

ابلیس کا کفر محض عملی نا فر مانی کا متیجه ببیس ، کیونکه کسی فرض کاعملاً ترک کردینااصول شریعت میں فسق و گناه ہے کفرنہیں ابلیس کے لفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ ہے، کہ آپ نے جس کو تجدہ کرنے کا مجھے تکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو بحدہ کروں بیہ معارضہ بلاشبہ گفر ہے۔

وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ: اِسْتَكْبَرَ، باب استفعال سے ہے جس سے بعض حضرات نے بیئکته اخذ کیا ہے کہ ابلیس میں يه كبرفطرى اورضِلقى نهيس تقا، بلكه اس نے خود پيداكيا، و كان السين والتاء لِلإشعار بِأَنْ الكِبر ليسَ مِنْ طبعه ولكنَّه مستعدلَهُ. (المنار)

كَانًا مِنَ الْكَافِرِيْنَ ، لِعِنى اس نافر مانى نے اسے كافروں ميں داخل كرديا، يه عن بيس كه وه پہلے سے كافرول ميں تھا، كان، تمعنی صیبیار مکثر مستعمل ہے،جبیبا کہصاحب تفسیر مدارک، بیضاوی ،معالم ،روح المعانی ، نے کان جمعنی صارلیا ہے ،اورجن حضرات نے سکان جمعنی سکان ہی لیا ہے، انہوں نے فی علم اللہ، کومحذوف ما نا ہے۔

. اُسْكُنْ اَنْتَ وَزُوجُكَ ، لفظ انت كي صراحت ہے معلوم ہوتا ہے كہ مخاطب اسلى حضرت آ دم عَلَيْجَلاَ وَلاَيْكِو تھے،حضرت حواء ی حیثیت تابع کی تقی ، مذکورہ آیت میں حضرت آ دم وحواء میٹیمالاً دونوں کے لئے جنت کومسکن بنانے کا ارشاد ہے جس کومخضر لفظوں میں بول بھی کہاجا سکتا ہے، اُنسٹ کُ مَا المجلة " یعنی دونوں جنت میں رہوجیہا کہ : وَ مُحَلّا، اور لَا تَسَقُّر بَا، میں دونوں کوایک سیخہ میں جن کیا گیا ہے مگریہاں اس کے خلاف اُنسست وَ زَوْ جُحَكَ، کے الفاظ اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت وم عَلِيْظِلَاٰ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَم اللّٰ اللّٰهِ عَلَم مایا کہ تمہاری زوجہ بھی جنت میں رہیں اس میں دومسکوں کی طرف اشارہ ہے۔

اول میر کہ بیوی کے لئے رہائش کا انتظام شو ہر کے ذمہ ہے دوسرے میر کے سکونت میں بیوی شو ہر کے تابع ہے ، جس مکان میں شو ہررہے ای میں رہنا چاہئے۔

کُ اُسٹ کُنْ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لئے جنت کا قیام محض عارضی تھا ابطور ملکیت نہ تھا ، کیونکہ اُسٹ کُنْ ، کے معنی میں اس مکان میں رہا کرو، پنہیں فر مایا کہ بید مکان تمہارا ہے یا تہمیں دیدیا گیا ہے وجہ اس کی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیہ بات تھی کہ آئندہ ایسے حالات بیش آنے والے میں کہ آدم وحواء سلیا آپ کو بید مکان جھوڑ نا پڑے گا ،اس لئے کہ جنت کا دائی استحقاق تو قیامت کے بعدا یمان وعمل کے صلہ میں ہوگا۔

#### غذاوخوراك میں بیوی شوہر کے تابع نہیں:

وَ کُلاَمِ نُهَا رَغَدًا، یعنی تم دونوں جنت میں بافراغت کھاؤ،اس میں خطاب صرف آ دم عَلاِمِلاَوُلاَمُولاَمُولاَ کونبیں ہے بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے تثنیہ کا صیغہ استعال فر مایا،اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غذا اورخوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں وہ اپنی ضرورت اورخواہش کے مطابق استعال کرسکتی ہیں ۔ (معادف)

#### مسله عصمت انبياء:

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ آ دم علیج لاؤلائیلا کوایک خاص قتم کے درخت سے کھانے بلکہ پاس جانے ہے بھی منع کردیا گیا تھا اور ساتھ ہی متنبہ کردیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے ،اس سے ہوشیار رہنا، اس کے باوجود حضرت آ دم علیج لاؤلائیلانے اس درخت سے کھالیا، جو بظاہر گناہ ہے حالا نکہ انبیاء پہلیلا گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، قر آن کریم میں متعدد انبیاء پیبلیلائے متعلق ایسے دافعات مذکور ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرز دہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پرعما ہے بھی ہوا حضرت آ دم علیج لاؤلائیلا کا بیوا قعہ بھی ای میں داخل ہے۔

ایسے واقعات کا حاصل با تفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط نہی یا خطاء ونسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے کوئی پیغیبر جان
ہو جھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا خطاء اجتہادی ہوتی ہے، یہ خطاء ونسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے ، جس کو
اصطلاح میں گنا ہیں کہا جا سکتا ، اور یہ ہوونسیان کی غلطی ان ہے ایسے کا موں میں نہیں ہوسکتی جن کا تعلق بہلیخ و تعلیم وتشریع ہے ہو،
بلکہ ذاتی افعال واعمال میں ایسا مہوونسیان ہوسکتا ہے۔
(محرمحیط معادف)

ح (مَرْمَ بِهَالتَهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ ا

# آ دم عَاليَّجِيَلاهُ وَالسَّنْكِ كَي خطاء كَي توجيه:

آقل: یہ کہ جس وقت آ دم علیفلاؤللٹلا کومنع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا اور مرادوی خاص درخت نہیں تھا، بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے، ہوسکتا ہے کہ حضرت آ دم علیفلاؤللٹلانے نے اس مخصوص درخت کی ممانعت بھی ہواور شیطان نے بھی اس خیال کووسوسہ کے ذریعہ مشحکم کردیا ہو، اور شیم کھا کر باور کرایا ہو کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آ دم علیفلاؤلٹ کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے ہوں کہ اس درخت کے کھانے سے ممانعت یا دندر ہی درخت کے کھانے سے ہمیش کے لئے جنت میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا اور اس وقت حضرت آ دم کوممانعت یا دندر ہی ہو، قرآن مجیدگی آیت: 'فَذَسِی وَ لَدُونَ جَدْ لَهُ عَنْ مًا'' سے اس احتمال کی تا کید ہوتی ہے۔

بہرحال اس طرح کے متعدد اختالات ہوسکتے ہے جن کا حاصل میہ ہے کہ جان بوجھ کرنافر مانی کا صدورنہیں ہوا، مگر آ دم ﷺ لائولٹ کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام کے اعتبار سے بیلغزش بڑی بھی گئی اور قر آن میں اس کولفظ معصیت ہے تعبیر کیا گیا،اور آ دم غلاہ لائولٹ کی تو ہواستغفار کے بعد معانی کا ذکر فر مایا۔

#### اورخداوندنے کہا:

اچھانہیں آ دم اکیلارہے، میں اس کے لئے ایک ساتھی اس کے مانند بناؤں گا اور خداوند خدانے آ دم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سوگیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا ، اور خداوند خدانے اس کی پسلی ہے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ، ایک عورت بنا کے آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا اب بیریس کیڈیوں میں سے ہڈی اور میز ہے گوشت میں سے گوشت ہے اس وجہ سے وہ ناری کہلائے گی کہ وہ فرسے نکالی گئی۔

میں سے گوشت ہے اس وجہ سے وہ ناری کہلائے گی کہ وہ فرسے نکالی گئی۔

ویدائن ، ۲: و ۲۶ مساحدی )

حدیث کی بعض روایتیں جواس مضمون کی مروی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں کہ جسے قطعی صحت کا درجہ حاصل ہو۔ .

(ماحدی)

### شجرممنوعه كياتها؟

ظاہر ہے کہ بیدور خت جنت کے درختوں میں ہے کوئی معروف و متعین درخت تھا،حضرت آ دم بھی اس ہے واقف تھے،البذا اس کی تعیین کے دریے ہونے ہے کوئی فائدہ نہیں،جس کواللّہ نے مبہم رکھا،اس کومبہم ہی رکھنا بہتر ہے محقق امام ابن جزری کا موقف بھی خاموشی اورسکوت کا ہے ہماری بعض تغییر ول میں مادی درختوں میں سے گندم ،خر ما، کا فور ،انجیر ،خظل و غیرہ ، سے بے کرشچرۂ محبت اورشچرۂ علم وغیرہ معنوی درختوں تک بہت نام شار کرائے گئے ہیں ۔

فَاذَلَهُ مَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا ، ذِكُتْ لغت مِيلِ لغزش كو كَتِح بِين ، إذْ لَال ، كَمْ عَنْ بِيلِ لغزش دينا ، مطلب بيه واكه شيطان في آدم وحواء طِلِيُلا كولغزش ديدى ، قر آن كريم كے بيالفاظ صاف بتار ہے بين كه حضرت آدم وحواء عليما كا كہ يہ خلاف ورزى اس طرح كى ندهى ، جوعام گناه گاروں كى طرف ہے ، واكرتى ہے ، بلكه شيطان كى تلبيس ہے كسى دھوكه فريب بين ببتلا بوكرا ليا اقدام كى نو بت آگئى كه جس درخت كوممنوع قرار ديا تھااس كا بچل وغير و كھا بيٹھے ، عَنْها ميں ، عَنْ بَمعنى سبب ہے يعنى اس درخت كے سبب اور ذر لعد ہے شيطان نے آدم وحواء عليما كا كولغزش بين ببتلا كرديا۔

### ا يك سوال اوراس كاجواب:

یہاں ایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو تجدہ سے انکار کے نتیجہ میں پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکالا جا چکا تھا ،تو پھر ہے آدم وحواء بلیجا آا کو بہگانے کے لئے جنت میں کیسے پہنچا؟

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمَاتٍ (الآية) حضرت آدم عَالِيَّلَاوُلَكُوْ جبندامت ولِشِيانَي مِن وَ بِهِ كِلمَاتٍ (الآية) حضرت آدم عَالِيَّلاَوُلكُوْ جبندامت ولِشِيانَي مِن وَ بِهِ كَلِمَاتٍ معانى سَكِها وين جوسورة لائ ، تو توبه واستغفار مِين مصروف ہوگئے ، اس موقع پر بھی الله تعالىٰ نے رہنمائی فرمائی اور وہ کلمات معانی سَكِها وین جوسورة اعراف میں بیان کے گئے ہیں: " رَبَّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَهُمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَوْ حَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخَاسِوِيْنَ".

قبولیت دیا ہے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا بی میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علایے کا انہیا ہے۔ تمام بنی آدم کو جنت کے حصول کا بیراستہ بتلایا جارہا ہے کہ انہیا ہے۔ تہام بنی آدم کو جنت کے حصول کا بیراستہ بتلایا جارہا ہے کہ انہیا ہے۔ تہام خور میں مدایت تم تک پنچے گی جواس کو قبول کرے گاوہ جنت کا مستحق ہوگا اور بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوارہوگا۔

#### بنده نوازی کا کمال:

فَدَكَ فَتَكَ فَقَى آدَهُم مِنْ رَّبَهٖ كَلِمَاتٍ، خطاواركوتوبهواستغفاركالفاظا في طرف سے تلقین كردينا بيخودا في جگه پرانتها درجه كى بنده نوازى ہے القدر بالعالمین نے حضرت آ دم علائے الفاظائی كومعانی كے كلمات القاء فرمائے كه اس طرح معافی مائکو میں معاف كردوں گا اور پھراس سے بڑھ كر بنده نوازى كا كمال بيہ ہے كه اس تعلیم وتلقین كی نسبت تك اپنی جانب نہیں فرمائی، بلكه اسے آدم علائے الفاظ المائے كى جانب منسوب كرديا گيا كه انہوں نے بيالفاظ المائے كه المائة على جانب منسوب كرديا گيا كه انہوں نے بيالفاظ الور كلمات كيا تھے؟ روايتيں مختلف ہیں ليكن خود قرآن مجيد میں جوالفاظ حضرت آدم وحواء پائیا كی زبان سے نظے ہوئے ہیں وہ بیسی: "دَرَبُنَا ظَلَمُنَا الْفَعِ".

شَوْدِ اللهُ خطاوار تودو تھے، مگر تلقی کلمات کی نسبت صرف آدم علیہ کا دولئا کی طرف کی گئی ہے۔

جِ اللهِ عَادِينَ مردكَ تابع مِ اورمتبوع كے ذكر ميں تابع كا ذكر خود بخو دآ جا تا ہے۔

# ية علم بطور سزانهيس تفا:

جنت سے نگلنے کا تھم بطور سزاوع تا بہیں تھا،اس لئے کہ خطانو معاف ہو چکی ہے، بلکہ میصن بتیج طبعی کا ظہور ہے، شجرہ ممنوعہ کا کھا لینے سے جوطبعی اثرات مرتب ہور ہے تھے،ان کے لحاظ سے اب جنت میں قیام کی گنجائش نہ تھی، روح کے داغ دھل جانے سے بیلازم نہیں آتا کہ جسم و مادہ سے بھی غلط کاری کے نقش مٹ جائیں،اگر کوئی شخص خود کشی کے ارادہ سے زہر کھالے اور معا اسے اپنے عصیان کا ای پر تنمیہ ہوجائے،اور وہ روئے گڑگڑ ائے دل سے تو بہ کر سے بجب نہیں کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے ،یکن زہر کے طبعی اثرات جونظام جسم پر مرتب ہوتے ہیں،وہ تو بہر حال ہوکر رہیں گے۔ (نفسیر ماجدی)

#### مَهْبَطِ آدم وحواء عَالِهَا إِيَا

حضرت آ دم وحواء علیمالیاز مین کے کس خطہ میں اتارے گئے؟ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں زیادہ تر روایتیں ارض ہند کے بارے میں ہیں ابن ابی حاتم نے ابن عمر رفع کا نلک تکالی ہے۔ روایت کی ہے کہ آ دم علیہ کا کا کھو صفا اور حواء کو مروہ پرا تارا گیا، اور ابن جربر اور ابن ابی حاتم اور حاکم ہے مروی ہے اور اس کوچے قرار دیا ہے ابن عباس نے کہا ہے حضرت آ دم کا ہبوط اولی ارض ہند میں ہوا۔ (فتح القدیر شو کانی)

اورا یک روایت میں جو کہ ابن ابی حاتم ہے منقول ہے کہا گیا ہے کہ مکہ اور طا نُف کے درمیان آپ کا نزول ہوا اورا بن جریر \_\_\_\_\_\_ ھے (مُصَّزَم پِسَبَائِمَ نِنَ اللّٰ اللّٰہِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (٢) باره ١ جَمُّ الْكُنْ فَيْنَ جَمُّ الْكُنْ فَيْنَ جَمُّ الْكُنْ فَيْنَ جَمُّ الْكُنْ (جُلِدَاوَنَ) مَوْرَةُ الْبَقَرَةِ (٢) باره ١ جَمُّ الْكُنْ فَيْنَ مَعُلَا لَكُنْ (جُلِدَاوَنَ) وَعَمَّ لَلْمُنَّعَاكَ فَي وَعَمَّ اللَّهُ مَعَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ حضرت آ دم کا بیوط ارض بندمین ہوا۔ (ملعضا)

اور ابن الی سعد رَحِمَهُ کاللهُ مُعَالَقُ اور ابن عساکر رَحِمَهُ کاللهُ مُعَالَقٌ نے ابن عباس تضَاللهُ تَعَاللهُ اللهِ اسے روایت کیا ہے کہ آوم عَلَيْجَكَةُ فَالتَّلِكَ ارضَ ہند میں اورحواء جدہ میں اتر ہے،حضرت آ دم حواء کی تلاش میں جدہ آئے اور خازن میں ہے کہ آ دم سرز مین ہند سرندیپ میں اور حضرت حواء جدہ میں اتر ہے اور اہلیس بصرہ میں ایلہ کے مقام پر اتر ا۔ ﴿ وَمُعْسِرِ عَازُنْ مِنْ هُ

مذکورہ روایات کےعلاوہ اور بھی روایات ہیں ، جوآپس میں مختلف ہیں مگران میں تطبیق ممکن ہے طاہر ہے کہ ہبوط حقیقی تو ایک ہی جگہ ہوا ہومگرانتقال مکانی کومجاز أہبوط ہے تعبیر کر دیا گیا ہو۔

لِبَيْنَ السَرَآءِيُلُ أُولاَدَ يَعُقُوبَ الْأَكُرُوْالِغُمَتِيَ النَّيِّيُّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمُّر اي على البائِكم من الإنجَاءِ مِن فِرُعُونَ وفَلَق البَحرِ وتظييلِ الغَمامِ وغير ذلكَ بان تُشكُرُوبَا بطَاعتِي **وَأَوْفُواْ بِعَهُدِئُ** الَّذِي عَمِدتُهُ اِليكم مِن الإينان بمحمد صلى الله عليه وسلم أُو**ْفِرْبِعَهُ لِكُمْرَ** الذي عَهدتُهُ الْيكُم مِن الثَّوابِ عليُه بدُخُولِ الجنة وَلِيَّاكَ فَارْهَبُوْنِ۞ خَافُون فِي تَرَكِ الوَفَاءِ بِهِ دُونَ غَيْرِي **وَامِنُوْا بِمَّا آنْزَلْتُ** مِنَ القُرانِ مُ**صَدِّقًا لِمَامَعَكُمُ** مِنَ التُّورةِ بمُوافَقَتِهِ له فِي التَّوجِيدِ والنَّبُوَةِ وَ**لَاتَكُونُوٓ الوَّلِ كَافِرِيةٌ** مِنْ أَبِل الكِتْبِ لِآنَ خلفَكم نَبعٌ لكُم فَاثُمُهم علَيكُم وَلِالنَّثَةُوُّوا تَسْتُبُدِلُوا بِٱللِيِّ الَّتِي فِي كَتَابِكُم مِن نَعْتِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم تُمَنَّاقَلِيلًا ُ عِـوَضًا يسيْرًا منَ الدُّنيا اي لاَ تَكْتُمُوبَا خُوفَ فواتِ ما تَأْخُذُونَهُ مِن سَفَلتِكُم و**لَيَاكَ فَاتَقُونِ** خَافُون فِي ذلكَ دونَ غيري **وَلَاثُلُبِسُوا** تَـخُلِطُوا الْحُقَّ الَـذِي أَنْـزَلْتُ علَيكُمْ بِالْيَاطِلِ الَّـذي تَغْتَرُونَيُ وَتَكُنُمُواالْحُقَّ نعت محمدٍ صلى الله عليه وسلم **وَأَنْتُمْرَتَعَلَمُونَ** أَنَّهُ حَقِّ.

سیم ہے ہے ہے ہے۔ پیرٹ جی بی اسرائیل اولا دیعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو، جو میں نے تم کوعطا کیں، یعنی تمہارے آباء واجدا دکومثلاً فرعون ہے نجات دینااور دریا کو کھاڑ دینااور بادل کوسانیکن بنانا ، وغیرہ وغیرہ بایں طور کے میری اطاعت کر کے میری نعتول کاشکر بیادا کرو، اورتم میرے عہد کو پورا کرو، جو میں نے تم ہے لیا اور وہ محمد ﷺ پرایمان لانے کے متعلق ہے میں تمہارے عبد کو بورا کروں گا، جومیں نے تمہارے ساتھ کیا ہے یعنی ایمان لانے پر جنت میں داخل کر کے ثواب عطا کروں گا، اور مجھ ہی ہے ڈرو، لیعنی عہدشکنی کرنے میں مجھ سے ڈرونہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے اوراس قر آن پرایمان لاؤ جوتمہاری کتابوں کی لیعنی تورات کی تصدیق کے لئے میں نے نازل کیا ہے، توحیداور نبوت میں اس ( قرآن ) کے اس ( تورات ) کے موافق ہونے کی وجہ ہے اورتم اہل کتاب میں ہے اول منکر نہ بنو ،اس لئے کہتمہارے بعد آنے والے تمہاری انتاع کریں گے تو

ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا اور میری ان آیتوں کو جوتمہاری کتاب میں ہیں مثلاً محد میں تھا کی صفات کو حقیر قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی ان صفات کو اس حقیر معاوضہ کے فوت ہونے کے خوف سے مت چھیا ؤ، جس کوتم اپنے کمز ورطبقوں سے وصول کرتے ہو، اور مجھی سے ڈرو، یعنی اس معاملہ میں مجھی سے ڈرو، نہ کہ میر سے ملاوہ سی اور سے اور حق کو جومیں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، باطل کے ساتھ جس کوتم گھڑتے ہو خلط ملط مت کرو، اور نہ حق کو چھیا وُ، یعنی محد ملاقت کو جومیں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، باطل کے ساتھ جس کوتم گھڑتے ہو خلط ملط مت کرو، اور نہ حق کو چھیا وُ، یعنی محد ملاقت کی صفت کو کہ تمہیں تو خود اس کا علم ہے کہ وہ (رسول) برحق ہیں۔

# جَِّقِيق تَرْكَيْكِ لِسَهُيَالُ لَقَسِّلُو تَقَسِّلُوكُ فَوَالِلْ

قَوْلَ كَى : يَبَنِنَى اِسْوَائِيْلَ، لِيخْوَاولادلِيقُوب، اسرائيل عربی لفظ ہے یا جمی اس میں اختلاف ہے، سیجے بیہ کہ جمی ہے اور بھی اسوائیل ، لیمنی اسوائیل ہے، اِسوا بمعنی عبد، إیل جمعنی اللہ بھی وجہ ہے کہ عُمی عبد، إیل جمعنی اللہ بھی عبد الله یاصفو قالله (الله کابرگزیدہ) اورامرائیل حضرت لیقوب بن ایحق میلیا کالقب ہے۔

قِوْلَى ؛ بأن تشكروها ، بطاعتی اس كاتعلق أذ تُحرُوا ہے ہے،اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ أذ كروا نعمتی ، سے مراد صرف ذكروشار بی نبیں ہے ، بلکہ ان نعمتوں كاشكر بیاداكرنا ہے ورندذكر وشارتو برخص كرتا ہے حتى كدكافر ومشرك بھی كرتا ہے۔

فَيُولِكَ : على آبائكم، اس اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب --

فَيْنُوْ الْنَ: أَنْعَمَتُ عليكم، كَمُناطب آبِ اللَّهُ اللَّ عَنْ مَانَد كَ يَهُود بِينَ اور أَنْعَمَتُ عليكم كَي تَغْيِر مِينَ جَنَ انعامات كو شَارِكُرايا كَيَا بِ، ان مِين سے ايك بھى آبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مانه مِين موجود يَهُود يون پرنبين بوا، پُهر آبِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مانه كَ مَانه كَ يَهُود يون كُونُ طب كرك انعمت عليكم كَهَا كِيدورست بِ؟

جِوَلَيْعٍ: عبارت حذف مضاف كرماته به اى انعمتُ على آبالِكم، لبذااب كوئي اشكال بيس ربا

فَيُولِكُمُ : أَوْهُوا، ثُمَّ إِدِراكرو، بيايقاه (افعال) = جُمَّ مُذكرا مرحاضر ب-

فَيْكُولِينَ : أُوْفِ، مِين بوراكرون كا ، ايفاء عدمضارع واحدمتكلم ب-

فَيْكُولْنَى : أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ، ثم ميراعبد بوراكرومين تمهاراعبد بوراكرول كا-

نیکوان ؛ اس آیت میں بنی اسرائیل ہے اس عہد کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ، جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا ، بلکہ اُو فسو ا بِسعَ فیسیدی ، سے معلوم ہوتا ہے کہ:عہداللہ تعالی نے کیا ہے ، بنی اسرائیل ہے ایفاءعہد کا مطالبہ کرنا ، یہ تو غیر فاعل ہے ایفاء کا ' مطالبہ کرنا ہے جو درست نہیں ہے۔

کہلائے گااور فاعل معاہد (اللہ) کا عہد جنت میں داخل کرنا ہے، جومعلق ہے، بنی اسرائیل کے ایمان لانے پراور بنی اسرائیل کا ایمان معلق علیہ (شرط) ہے لہذا معلق بورا کرنے کے لئے معلق علیہ کے وفا وکا مطالبہ کرنا مجھے ہے: "إِنَّ الْسَعَفْ ذَ الْسَمَعَلَقَ على ضعلِ المعاهدِ يكونُ الوفاءُ مِنَ المفعولِ بالْإِتيانِ بالمعلق عليه وَمِنَ الفاعلِ بالاتيانِ بالمعلق فالمراد بعهدِ اللَّهِ إِيَّاهم بالايمان والعمل الصالح ، فيصح طلب الوفاء منهم بالاتيان". (تروبح الارواح)

فِيْوَلِنَى : اللَّذِي عَهدتُه إليكمر، اس يس اس طرف اشاره بكدونول جكه عبد مصدر مضاف الى الفاعل عاوران لو كول كا رد ہے جو کہتے ہیں اول مضاف الی الفاعل ہے اور ثانی مضاف الی المفعول ہے اور اس رد کی وجہ یہ ہے کہ: اضافت الی الفاعل اکثر واقع ہےاورراجے ہے،للذاجب تک کوئی صارف موجود نہ ہو،ترک نہیں کیا جائے گااور یہال کوئی موجود نہیں ہے۔

**فِيْوَلِنَّىٰ : دونَ غيرى، بياسَ حصر كَى جانب اشاره بجو إيّا يَ فَازْهَابُوْن مِينَ تَقْدَيْمُ مَفَعُول سے مستفاد ہے۔** 

فِيْ فَلْنَ ؛ من اهل الكتاب، اس اضافه كامقصر بهي أيك سوال مقدر كاجواب --

من والنه بي بي كرآب القطائل كى بعثت مكه مين موئى اورسب سے پہلے نبوت كا دعوىٰ بھى آپ نے مكه ميں كيا، جس كا كفار مكه نے انکارکر دیا ،تواس اعتبار ہے اول منگرین کفار مگہ ہیں نہ کہ مدینہ کے یہوو۔

جِيْ لَيْعِ: يهال اول منكرين يهم ادابل كتاب بيل-

فَخُولَنَى ؛ تستبدلوا، تَشْتَرُوا، كُلَفْي ، تَسْتَبْدِلُوا تَكريكامقصداس بات كي طرف اشاره كرنات كريبال اشتراء کے حقیقی معنی ممکن نہیں ہیں اس کئے کہ ریہ بائمن پر داخل ہوئی ہے یہاں آیاتی پر داخل ہے، لہذا آیاتی مممن ہوگااور شمانا مجھ ، وگی ، لعنی آیات دیکرتمن مت خرید و ، اور بیدهیقة مععذ رو بهابندااشتراء سے مجاز أاستبدال مرا د ہے۔

# تَفَيْلُاوَتَشِينَ

## بنی اسرائیل سےخطاب:

مشہور و نا مور پنیمبر حضرت ابراہیم عَلاٰ اللهٰ لاہُ طاق عُم شامی ثم حجازی،۲۱۲ یا ۹۸۵ ق م، ہے دونسلیں چلیں ایک بی بی باجر ومصری کے بطن کے فرزند حضرت اساعیل علی فالطاف ہے ، پیسل بنی اساعیل کہلائی اور آ گے چل کر قریش اسی کی ایک شاخ پیدا ہوئی ،ان کا وطن عرب رہا، ووسری نسل بی بی سارہ عراقی کے طن کے فرز ندحضرت ایخق علافظ الطافلا کے بیٹے حضرت یعقو بعرف اسرائیل ہے چکی، بیسل بنی اسرائیل کہلائی اس کا وطن ملک شام رہاایک تیسری بیوی حضرت قطورہ ہے چکی، وہ بنی قطورہ کہلائی الیکن اسے تاریخ میں اس درجہ کی اہمیت حاصل نہیں ۔ بنی اسرائیل کاعروج صدیوں تک رہا مدتوں تک یہی قوم تو حید کی تعلیم دار رہی غرضیک ایک زمانہ تک قوم بنی اسرائیل دین اور دنیوی اعتبار ہے سکہ رائج الوقت رہی ان میں بڑے بڑے صاحب اقتدار بادشاہ ہوئے اور فوجی جرنیل بھی اور اولوالعزم پنجمبر وسلحاء واولیا ، بھی مگر نزول قرآن ہے مدتوں پہلے ان کا اقتدار رخصت ہو چکا تھا ،ان کا شیرازہ بھر کر دنیا میں نتشر ہو چکا تھا ،ان کے بعض قبیلے ججاز اور اطراف حجاز خصوصاً پڑ ب (مدینہ) اور حوالی پڑ ب میں آباد ہو چکے تھے۔

بن اسرائیل تو ایک نسلی نام ہے ذہبی حیثیت سے بیاوگ یہود تھے تو ریت مخرف منے شدہ بہر حال جیسی بھی تھی ، ان کے پاس موجود تھی، دینی ساتھ منظی تک ان کے پاس تھی، خان کی باس موجود تھی، دینی ساتھ منظی تعلیات تحر و کہانت میں آبادی میں اس دینی و دنیوی تفوق کی بناء پر ان کوا تھی خاصی اہمیت حاصل تھی، ساتھ بی ساتھ منظی تعلیات تحر و کہانت میں بڑے ماہر تھے، ملک کی عام آبادی مشرکوں اور بت پر ستوں کی تھی، وہ لوگ ایک طرف تو یہود کے علم وضل کے قائل تھے، اور ان کی دینی واقفیت سے مرعوب تھے اور دوسری طرف آکٹر ان کے قرض دار بھی رہا کرتے تھے، اور جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ منظم اور غالب قو موں کے تدن سے، کمز ور اور غیر منظم تو میں مرعوب ومتاثر ہوجاتی ہیں، مشرکیون عرب بھی اسرائیلی ما اطلاق، اسرائیلی روایات بلکہ اسرائیلی عقائد ہے بہت پھے متاثر ہو چکے تھے، ان سب چیز وں کے علاوہ یہود کے مذہبی اخلاق، اسرائیلیوں کی مقدس زبانی روایتوں میں ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی، اور بیلوگ آئی ہوجود کے مذہبی منظر رہتے تھے، ان سب چیز وں کے علاوہ یہود کے مذہبی منظر رہتے تھے، ان اس ب کی بناء پر بیائم رائیلی قدرتی تھا، کہ قرآن مجید میں شخاطب اس قوم کے ساتھ ہواور خوب تفصیل منظر رہے تھے، ان اس اس قوم کے ساتھ ہواور خوب تفصیل سے ہو چائے چودھویں رکوع تک ہوئی تفصیل کے ساتھ اس کی گیا ہے۔

### قرآن کے مخاطبین:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر قرآن مجید کی ترتیب بیان پر کر کی جائے ، قرآن مجید کا اصل تخاطب نوع انسانی ہے ، ای مناسب ہے اول رکوع بیں اس کا بیان ہوا کہ نوع انسانی کی حقیقی دو تسمیس ہیں ایک ایجھے یا مومن دوسر ہے ہیں ، یا کا فر ، مومن یا نیک وہ ہیں جو قرآن مجید کے دستور حیات کو تسلیم کرتے ہیں ، کا فریا ہدوہ ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں ، دوسر ہے رکوع ہیں کا فرواں ہی کی ایک خاص قسم کا بیان ہے ، جن کو منافتی کہا جاتا ہے ، ان کے بارے ہیں بتایا گیا ہے کہ: یہ لوگ بھی ایمان اور نجات ہے محروم ہی رہیں گی رہیں گی تیسر ہے رکوع ہیں ساری نسل انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے اور قرآن مجید کا اصل پیغام بیخی تو حید ورسالت بیان کیا گیا ہے ، چوتھا رکوع تاریخ انسانی ہے متعلق ہے ، اس میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی اور پیشر ہے اور انہا ہی کی تیفید ہے اور حاکمیت اللی کی نیابت ہے فررای غفلت کی وجہ نے نسل انسانی کا در پیندہ شمن شیطان اس کو بچھاڑ سکتا ہے اور حق ہوتا ہے باطل کی جانب اور نور سے ظلمت کی طرف موٹر سکتا ہے ، لیکن اگر انسان ذرا بھی ہمت اور ہوشمندی ہے کا م لے اور انہیا ، کی بتائی ہوئی صراط متعقم پر قائم رہے ، تو وہی غالب و منصور رہے گا ، اب پانچویں رکوع سے بڑی تفصیل سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت در از ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک رکوع سے بڑی تفصیل سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت در از ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک سے سے سے در کی تفصیل سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت در از ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندے کی اولاد میں ایک

خاص نسل کوتو حید کی خاص نعمت سے سرفراز کیا گیا تھا، گروہ قوم اس کی نااہل ثابت ہوئی موقع اسے بار باردیا گیا ،اس کے ساتھ رعایت بار بارکی گئی ،کین ہر باراس نے اس نعمت کواپنے باتھوں ضائع کیا ، یہاں تک کداپنی نسل کے آخری پیٹی برحضرت عیسیٰ کی مخالفت میں توحد ہی کردی ،طویل اور سلسل مراعات کے بعد اب حکومت النہیکا دستورایک نیاضا بطراختیار کرتا ہے ، اس ناشکر گذار ، نافر مان ،عصیان پیشہ قوم کواس منصب سیادت سے معزول کیا جاتا ہے ، اور رینعمت ان سے چھین کرایک اساعیلی پیٹیمبر کے واسط سے دنیا کی تمام قوموں اور نسلوں کے لئے عام کی جار ہی ہے۔

وَلاَ تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِوْ ہِم ، ہُم كَ تَمير قرآن يا محد فِي اَلَيْكُ فَيْ كَا طرف راجع ہاورد ونوں طرح سيح ہاں گئے كه دونوں لازم وملز وم بیں ،اس کئے كه ایک كا كفر دوسرے كے تفركوستلزم ہاول كا فرند بننے كا مطلب بيہ ہے كه يبود بين تم اول كا فرند بننے ورندتو تمام يبود يوں كے كفركا و بال تم ير بڑے گا، ججرت سے پہلے مكه میں بہت لوگ آپ كی دعوت كا انكار كر يكھے تھے،اول منكرین كے مصداق ابل مكه بیں۔

وَ لَا تَشْتُوُوْ ا بِآیَاتِی شَمَنًا قَلِیلًا ، تھوڑی قیمت پرفروخت نہ کرنے کاریمطلب نہیں کہ:اگرزیادہ معاوضہ کی جائے ، تو احکام البی کا سودا کرلو، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ احکام البی کے مقابلہ میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو، احکام البی تو است فیمی ہیں تھے اور نمن قبیل ہے، آیت میں اصل مخاطب اگر چہ بنی اسرائیل ہیں تھے اور نمن کی مقابلہ میں تھے اور نمن کی مار انگیل ہے، آیت میں اصل مخاطب اگر چہ بنی اسرائیل ہیں تھی تیک نہ تھا میں تھے مام ہے، جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا تھا ن ملم کا ارتکاب اور احقاق حق ہے محض طلب دنیا کے لئے گریز کرے گا، وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔

#### يهود کی حق فروشی:

یبود کی حق فروشی کے کاروبار کا ذکر عہد نامہ جدید میں بھی ہے مثلاً بیلوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشا نستہ ہاتیں سکھا کر گھ کے گھر تباہ کردیتے ہیں۔ (طبطس، ۱۱:۱)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنّمُوا الْحَقَّ وَالْنُمْ تَعْلَمُولَ: اسَ آیت کو بچھے سے پہلے تمبید کے طور پر یہ بات بچھ لینی جاہئے ، کہ اہل عرب بالعموم ناخوا ندو تھے، ان کے مقابلہ میں یہو تعلیم یافتہ تھے، اس وجہ سے عربوں پر یہود یوں کا تعمیٰ رغب بہت زیادہ قا، اس کے علاوہ ان کے علاء اور مشاک نے اپنے ند ہی درباروں کی ظاہری شان جماکر اور اپنی جھاڑ بچونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلاکراس رعب کو اور بھی زیادہ وسیح کردیا تھا، ان حالات میں جب نی پھڑ تھے نے اپنے آپ و نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی ، تو قدرتی بات تھی کہ اُن پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جاکر پوچھے کہ آپ پوگھے ہیں ان کے بیرو بیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں ، آپ ہمیں تبائیں کہ بیصا حب ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کے کرائے ہیں ان کے متعلق ، ان کی تعلیم کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے، گرنایا ، یہود نے بھی لوگوں کو تھے بات نہ بتائی

حالا نکہ ان کے مذہبی نوشتوں میں ایک نبی آخر الزمان کی آمد کی صراحت کے ساتھ پیشین گوئی موجود تھی اور آنے والے نبی کے اوصاف کا بھی ذکر تھا سیدھی اور صاف بات بتانے کے بجائے ، انہوں نے بیطر ایشا اختیار کیا کہ ہر سائل کے دل میں نبی کھی کے خلاف ، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے ، غرض کہ وہ حق کو چھپانے اور اس پر پروہ ڈالنے کی ہرممکن کوشش کرتے بھی کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے کہ جس سے لوگ شکوک وشبہات میں پڑ جا نمیں اور بھی لوگوں کو ایجھی لوگوں کو ایک موجوز کی بنا پر اور بھی لوگوں کو ایک موجوز کر بیا کہ موجوز کی بنا پر اور بھی لوگوں کو ایک رویتے کی بنا پر اور کھوکا نہ دو۔

قر مایا جارہا ہے کہ حق پر باطل کا پر دہ نہ ڈالو، حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکا نہ دو۔

﴾ آوڳا : بعض مفسرين نے تعلق بالبعيد كے طور پريہاں اجرت على تعليم القرآن وغيره كى بحث جيھيڑى ہے، قرطبى رَجِمَّ للمثمُ مُعَاكَّةَ نے اس بحث کو ہڑى تفصيل ہے بيان کيا ہے شائفتين رجوع کر سکتے ہيں۔

## تعليم قرآن پراجرت كامسكه:

اجرة علی تعلیم القرآن کا مسئلہ سلف ہے مختلف فیدرہا ہے ، مگراس آیت ہے اس مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ، امام مالک ، شافعی ،
احمد بن ضبل وَحِفْلِ اللهُ مَنْ عَلَیْ اور امام ابوطنیفه وَحِمْنُ لللهُ مُعَالَقَ اور بعض دیگرائمہ منع فرماتے ہیں ، لیکن متاخرین حنفیہ
نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال ہے گذارہ ملاکر تا تھا ، اب ہرجگہ اسلامی نظام
میں فقور کے سب ان معلمین کو عموما کی خیبیں ملتا ، یہ اگر اپنی معاش کے لئے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جا کیں ، تو
بچوں کے تعلیم قرآن کا سلسلہ بیکم بند ہوجائے گا ، اس لئے تعلیم قرآن پر معاوضہ لینے کو بصنر ورت جائز قرار دیا ، صاحب بدایہ کے
بعد آنے والے دوسر نے فقہا ، نے بعض ایسے ہی دوسر ہے وظا کف جن پڑتھیم قرآن کی طرح وین کی بقا ، موقوف ہے ، مثلا امامت
واذان اور تعلیم حدیث وفقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی اجازت دی ہے۔
(در معنار، شامی)

## ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی پراجرت لینا جائز نہیں:

علامہ شامی نے ورمخار کی شرح میں اورائیے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی والائل کے ساتھ یہ بات واضح کروی بے کہ تعلیم قرآن وغیرو پراجرت لینے کی جن متاخرین نے اجازت دی ہاس کی علت ایک ایسی ویش ضرورت ہے جس میں خلل آنے ہے وین کا بورا نظام مختل ہوجاتا ہے، اس لئے اس کو ایسی ہی ضرورت کے موقع میں محدود رکھنا ضروری ہے، اس لئے مردول کو ایصال تو اب کے لئے فتم قرآن کرانا یا کوئی دوسراوظیفہ پڑھوا ٹا اجرت کے ساتھ حرام ہے۔

وَأَقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَالنَّكَاوَةَ وَالكَّعُواصَحَاللِّيعِينَ® صلُّوا مع المُصَيِّينَ محمَّدٍ وَأَصحَابِهِ صلى اللَّه عليه وسلم ونرل فِي عُلْمَائِمِهِ وَقَدْ كَانُوا يِقُولُونَ لاَقْرِبَائِمِهِ المُسْلِمِينِ أَثْلِتُوا على دِينِ محمَّدٍ فانَه حقَّ أَتَأَمُّرُونَ التَّاسَ بِالْبِرِ بالإيمان بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم **وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ** تَتْرَكُونَهَا فلا تَأْمُرُونَهَا به **وَالْتَمُوَتَتُلُونَ الْكِتْبُ** النَّوره وفِيمُ الوَعِيدُ على مُخالَفَةِ القُولِ العَملَ أَ**فَلاَتَعُقِلُونَ** ﴿ سُوءَ فِعُلِكَم فَتَرجعُون فَجُملة النِّسيان محنُّ الإستفهام الإنكاري وَالسَّتَعِيْنُوْ اطْلبوا المُعُونَةَ على الموركم بِالصَّبْرِ الحَبْس لِلنَفْس على مَا تكرَهُ وَالصَّلُوةِ أفردبًا بالذِّكر تعظِيمًا لِشَانِمًا وفِي الحديث كانَ إذا حَزِبَهُ أَمْرٌ بادر الِّي العَملوةِ وقِيلَ الخطابُ لِليمُود لما عباقلهم عَن الإينمان الشِّرة وحُبُّ الرِّياسة فأمِرُوا بِالعَسْرِ ولِمَوَ العَسُومُ لِأَنَّهُ لِكَسِرُ الشَّبلوة والعَسلوة لانَّب تُمورِثُ الجُشوعَ وتَنففي الكِبر **وَانَّهَا** أي الطّبلوةُ لَ**لَبِيْرَةُ** ثَفِيلةٌ اِ**لَّاعَلَى الْخَيْمِينَ الْ**السّباكِنِين الْمي الطّاعة لَهُ ۗ ا**لَّذِيْنَ يُطُنُّونَ** يُوقِنُونَ النَّهُمُ مُلْقُولَ بِهِمْ بِالْبَعْثِ وَالنَّهُمُ اللَّهِ لِجِعُونَ ﴾ فِي الاخرَةِ فيُجَازِيهه.

سیکھیں۔ پیر جھیں : اور نماز قائم کرواور ز کو ۃ ادا کرواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں ( لیعنی )محمد ﷺ اوران کےاصحاب کے ساتھ نماز پڑھو،اور( آئندہ ) آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو ا پنے رشتہ داروں ہے کہا کرتے تھے، کہ دین محمد پر قائم رہوا س لئے کہوہ حق ہے، کیاتم لوگوں کو نیکی ( یعنی )محمد بلاٹائنگیلر پر ایمان کا تھم کرتے ہواورخود کو بھول جاتے ہو، کہخود کوایمان کا تھم نہیں کرتے باوجود یکہتم کتاب تورات پڑھتے ہو اور اس میں قول و فعل کی مخالفت پر وعید ہے، کیاتم اپنی اس غلط روش کو سمجھتے نہیں ہو؟ کہ (اس قول وقعل کے تضاد ہے ) باز آ جاؤ جمله نسیان ( یعنی تنسون المنع )استفهام انکاری کامحل ہے، اور اپنے معاملات میں صبر وصلو ق سے مر دطلب کرو، نفس جس کو نابیندکرے، اس کے کرنے پرنفس کومجبور کرنے کوصبر کہتے ہیں ،صرف نماز کا ذکراس کی عظمت شان کی وجہ

اور حدیث شریف میں ہے، کہ جب آپ کوکوئی پریشان کن امر پیش آتا تو نماز کی طرف سبقت فرماتے اور کہا گیا ہے کہ خطاب بیہود کو ہے جب ان کوحرض اور حب جاونے ایمان لانے ہے روک دیا تو ان کوصبر کا کہوہ روز ہ ہے حکم دیا گیا کہ وہ شہوت کوتو ڑ دیتا ہےاورنماز کا ،اس لنے کہ نماز خشوع پیدا کرتی ہےاور تکبر کوختم کرتی ہے اورنماز بلاشبہ گرال ہے ،مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر ( گراں نہیں ہے ) یعنی اطاعت کی طرف ماکل ہونے والوں پر جو کہاں بات کا یقین رکھتے ہیں کے مرنے کے بعد زندہ ہوکر اپنے رب ہے ملنے والے ہیں اور ان کو آخرت میں رب کے پاس جانا ہے ، تو وہ ان کو جزاد ہےگا۔

# عَيِّفِيقَ لِبَرِيكَ لِسِّهِيلُ لَفِيسِّالُ لَفِيسِّالُ لِمَالِكُ فَالِّلِهُ

قِوُلَى ؟ صَلَوا مع المصلين ، واد كعوا مع الراكعين ، كي تفيير صلّوا مع المصلين ہے كر كے اشاره كرديا كہ جزء بول كركل مراد ہے ، اور ركوع كي تفسيص الله كے كه ام سابقه كي نمازوں ميں ركوع نہيں تھا، مطلب يہ ہے كہ تم وہ نماز پڑھوجس ميں ركوع بھى ہواور مع الراكعين ہے اشاره كرديا كه جماعت ہے نماز پڑھو، خطاب چونكه يہودكو ہے اللہ كئا اللہ عين ہواور باجماعت بھى ہو چونكه يہودكى نماز ميں سجده تو تھا، مگر اللہ ہے كہ تم الي نماز پڑھو، جس ميں ركوع بھى ہواور باجماعت بھى ہو چونكه يہودكى نماز ميں سجده تو تھا، مگر ركوع نہيں تھا، اس لئے ركوع والى نماز محد ﷺ پرايمان ماتھ پڑھنے كا تھا ديا گيا ہے ، مطلب يہ ہے كہ تم محمد ﷺ پرايمان كے تي وادران كے جيسى نماز پڑھو۔

فَيُولَنَى : فسجملة النسيان محل الاستفهام الانكارى ، مطلب بيب كها نكاركاتعلق تنسَون انفسكم بب،نه كد تامرون الناس العرب البرتوام مندوب ومطلوب بـ

فِحُولَی، اَفْرَدَهَا بِالذّکو، یوایک سوال مقدر کاجواب ہے سوال رہے کے صرف نمازی کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب رہے کہ اس کی عظمت شان کی وجہ سے اس کوخاص طور پرذکر کیا ہے۔

#### تَفَسِيرُ وَتَشَرَحَ

صبراورنماز ہراللہ والے کے دوبڑے ہتھیار ہیں نماز کے ذریعہ ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید ونفرت حاصل ہوتی ہے ،صبر کے ذریعہ کر دار کی پنجتگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے: ''اِذَا حَدْ بَهُ اهو فوغ اِلَى المصلوٰ قِ" (احمد، وابوداؤد) لیعنی جب بھی آپ ظیفی تی کوکوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔

مطلب میہ ہے کہ اگر شہیں نیکی کے رائے پر چلنے میں دشواری محسوں ہوتی ہے ، تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے ان دوچیز وں سے شہیں وہ طاقت ملے گی جس سے بیراہ آسان ہوجائے گی ،صبر کے لغوی معنی رو کنے اور باند ھنے کے ہیں اور اس سے مرادارادہ کی وہ مضبوطی ، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انصباط ہے ، جس سے ایک شخص نفسانی تر غیبات اور ہیرونی مشکلات کے مقابلہ میں اپنے قلب وضمیر کے بیند کئے ہوئے راستہ پرلگا تار بڑھتا چلاجا تا ہے۔

اور جوشخص خدا کا فرمانبر دارنہ ہواور آخرت کاعقیدہ نہ رکھتا ہوائ کے لئے نماز کی پابندی ایک ایسی مصینیت ہے جسے وہ بھی گوارانہیں کرسکتا مگر جوشخص برضاورغبت خدا کے آ گے سرِ اطاعت خم کر چکا ہواور جسے بیہ خیال ہو کہ بھی مرکزا پنے خدا کے سامنے جانا ہے ،اس کے لئے نماز اواکرنا گران نہیں ، بلکہ نماز چھوڑ نامشکل ہے۔

لِيَبَيِّ إِسْرَاءِ لِلَا أَذْكُرُو النِّهُ مِنَا لَيْنِي الْعُمْتُ عَلَيْكُمْ بِالشَّكِرِ عِلْمِينَ الطَاعِين وَالْيِ فَضَّلْتُكُمْ أَى ابَاء كُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ اللَّهِ الْعَلَمِينَ اللَّهِ الْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا عَالَمِيْ زَمَانِهِ ۗ وَاتَّقُوا حَافُوا يَوْمًا لَاتَجْزِي فِيهِ نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيًّا بِو يومُ القِيمَةِ وَكَايُقْبَلُ بِالتَّاءِ وَاليَّاء مِنْهَاشَفَاعَةٌ أَى لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةُ فَتَقْبَلِ فَمَالَنَا بِنِ شَافِعِينَ **وَّلَايُؤُخَذُمِنْهَاعَدُلُّ** فِدَاءٌ وَ**لَاهُمْيُنِصَرُّوْنَ**® يُـمنغون من عذاب اللهِ وَ اذْكُرُوا اِلْأَنْجَيْنَكُمْ اي اناءَ كُمْ والخِطَابُ بهِ بِمَا بِعِدَهُ الْمَوْجُودِين في زمين تَبَيَّتَ صِنْعِي اللَّهِ عَنِيهِ وَسِلْمَ أَخْبِرُوا بِمِا أَنْعِمَ عَلَى البائسِمِ تَذْكِيرًا لَمِه بنعمة اللَّه المؤملوا" مِّنُ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ يُذينُونَكُم سُوءَالُعَذَابِ أَشَدَهُ والجُملة حالٌ مِن ضمير نَجَينكُم يُذَبِّحُونَ بيس لما قَبِلهُ أَبُنَّاءًكُمُّ المُولُودِينَ وَيَسْتَعُيُّونَ يِسْتَبَقُونَ لِسَاءًكُمُّ لِقُول بِعِصْ الكَهِنَةِ لهُ أَنَّ مُولُودًا يُولَد في نني السرائيل يكُون سبَبًا لَدِسِاب مُلكَكُ وَفِي ذُلِكُمُ العَذَابِ أَوِ الإنجَاءِ كَلِكُمُ ابتلاءٌ وانْعَامٌ مِيِّنُ رَّبِّكُمُ عَظِيْمُ ا وَ اذْكُرُوا اِذْفَرَقْنَا فَلَقْنَا بِكُمُ بِسَنِيكُم الْبَعْرَ حَتَى دَخَلْتُموهُ بَارِبِينَ مِن غَذُوْكُم فَٱلْجَيْنَكُمُ مِن العرِق وَأَغْرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ قَوْمَة مِعَهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللهِ الطِبَاقِ المَحرِ عَلَيهِم وَاذُوعَدُنَا سَاعِ وَدوسِ مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُعطِيهِ عِنْدَ انقِصَائِمَا التّورة لِتَعْمَلُوا بِمَا ثُمَّالَّخَذُتُمُ الْعِجْلَ الّذِي صَاعَهُ لَكُم السّاسريّ المًا مِنْ بَعْدِم أَيْ بَعْدَ دُهَابِهِ إلى مِيْعادِ نَا وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ ﴿ بِالتَّخَاذُهِ لُو ضعكم العبادة في غير محلها ثُمُّ عَفَوْنَاعَنَكُمْ مِنْ بَعْدِذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ نِعْمَتَ عَلَيْكُمْ وَلِذَالْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبُ التّورة وَالْفُرْقَانَ عَطَتْ تفسير اي الغارق بَينَ الحقّ والبّاطل والخلال والغرام لَعَلَكُمْ تَهْتَكُونَ ۖ به مِنَ الضّلال وَالْدُقَالَ مُوسِي لِقُومِهِ الدين عبدوا العجل لِقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِإِيِّغَا ذِكُمُ الْعِجْلَ البِّ فَتُوبُو اللَّهَ بَارِبِكُمْ خالمة حدي عبادت فَاقْتُكُوَّا أَنْفُسَكُمْ اي لِيقتل السرئ بنكم المجرم ذَلِكُمْ الفتل خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَبَارِيكِمُ فوفنكم لبعل ذالك والرسل عليكم سحابة سوداء لِئلاً يَبْضُرَ بُعضَا فيَرْحمَهُ حتَّى قُتِلَ مِنكم لحو سبعين النَّا فَتَاكَعُمْ قبل توبتكم إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ @

ترکیس کے اساولاد یعقوب بیری اس فیمت کویا دکرو، جس سے بیس نے تم کونوا زاتھا، یعنی ان فیمتوں پرشکر گذاری کے ذریعہ اطاعت کر کے اور بیس نے تم کو یعنی تمبار نے آباء کو عالم والوں پر (یعنی ) اس زمانہ کے عالم والوں پر فضیات عطاء کی تھی اور اس دن سے ڈریے رہو، جس دن کو گئی سے کے پھے تھی کام نہ آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور نہ سی کی طرف سے سفار ش اور ان وہ با اور نہ سی کی طرف سے سفار ش اور وہ با ہے گئی، (یُقْبَلُ) باء اور تاء کے ساتھ ہے، لینی اس کے لئے سفارش ہی ٹبیس ہوگی، کہ قبول کی جائے، جیسا کہ فیما لفا من شافعین سے معلوم ہوتا ہے اور نہ سی کوفد رہے لئے کرچھوڑ اجائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گئی کہ دو اللہ کے مذاب سے بیالئے جا تھی اور وہ وقت یاد کرو، جب کہ بم نے تم کو یعنی تنہار ہے آباء کواور خطاب اس کے اور مابعد کے ذریعہ ان ریبود یوں )

کو ہے، جوآپﷺ کے زمانہ میں موجود تھے،ان انعامات کی ان کوخبر دی جارہی ہے جوان کے آباء کوعطا کئے گئے تھے،اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یا دولانے کے لئے تا کہ ایمان لے آئیں ، آل فرعون کی (غلامی ) سے نجات دی ہم کو بدترین عذاب چکھار ہے تھے، لیعنی شدیدترین عذاب اور جملہ، نَسجیب نِسٹے مُر کی ضمیرے حال ہے، تمہارے (نو)مولودلڑکوں کوذیج کررے تھے، یُـذ ہِــُحُـوْ فَ الْبِل ہے بدل ہے، اورتمہاری لڑکیوں کوزندہ جھوڑ رہے تھے، بعض کا ہنوں کے فرعون ہے بیہ کہنے کی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑ کا پیدا ہوگا، جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اوراس عذاب یا نجات دینے میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آ زمائش یاانعام ہے اور یاد کرووہ وقت جب ہم نے تمہارے لئے دریا پھاڑ دیا تھا، یہاں تک کہتم اپنے دشمن ہے بھا گ کراس میں داخل ہو گئے اورتم کوغرق ہے نجات دی اورآل فرعون اوراس کی قوم کومع فرعون کے ہم نے غرق کر دیا اور تم دریا کاان پرملنا دیکھیرے تھے،اور جب ہم نے موئ علاقات کا ان سے حیالیس را تو آ کا وعدہ کیا(وَ اعَدْمَا) میں الف اور بغیرالف د دنوں قراء تیں ہیں کہ ہم اس مدت کے پورا ہونے پرتو رات عطا کریں گے ، تا کہتم اس پڑمل کرو ، پھرتم نے اس بچھڑے کو معبود بنالیا،جس کوتمہارے لئے سامری نے ڈھالاتھا،موئ علاہ لاڈلائٹ کے ہمارے مقام وعد پر جانے کے بعد اورتم اس کے معبود بنانے کی وجہ سے ظالم بن گئے ، عبادت کوغیر کل میں رکھنے کی وجہ سے پھر ہم نے تم کومعاف کر دیا ، یعنی تمہارے گناہوں کومعاف کردیا، پچھڑے کومعبود بنانے کے بعد تاکہتم اپنے اوپر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب ہم نے مویٰ عَلَيْ اللَّهُ اللّ والی تا کہتم اس کے ذریعہ گراہی ہے ہدایت حاصل کرو، اور جب موئی علیہ اللہ نے اپنی قوم ہے جنہوں نے گائے کی پرستش کی تھی ، فر مایااے میری قومتم نے بچھڑے کومعبود بنا کراپنے اوپرظلم کیا ہے لہٰذاتم اپنے خالق ہے اس کی عبادت ہے تو ہرو،لہٰذاتم آپس میںایک دوسرے کوتل کرو، بعنی تم میں بری، مجرم کوتل کرے بیہ قتل تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیرا کر نیوالے کے نز دیک تو اللہ تعالیٰ نے تنہیں اسکی تو فیق دی اور تمہارے او پر سیابا دل بھیج دیا۔ تا کہتم میں سے بعض بعض کو نہ دیکھے سکے کہان پرترس کھائے۔ یہاں تک کے تم میں قبل کئے گئے ستر ہزار کے لگ بھگ پس اللہ نے تمہاری تو بہ قبول کی ہےشک وہ تو بہ کوقبول کرنیوالا اور رحم کرنیوالا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْ

فِيُولِكُ ؛ عَالَمِي زَمَانِهِمْ ، الساضافة كامقصدايك سوال كاجواب ٢-

مِینُوْلِنَ، عَالَمْ ماسوی اللّٰدُوکِتِ ہیں، بن اسرائیل کی ماسوی اللّٰہ پرفضیات ہے لازم آتا ہے کہ امتِ محمدید ﷺ پربھی فضیلت حاصل ہو حالانکہ امتِ محمدید ﷺ تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے۔ جِي لَيْعِ: عالم ہے اس زمانہ کے موجودین مراد ہیں ، نہ کہ مطلق موجودین ۔

چَوْلِیَ ؛ عَــذَلْ ، بمعنی ، عوض ، بدله ، معاوضه ، انصاف ، فعدیه ، عِدل سرهٔ عین کے ساتھ بمعنی مثل ، ابوعمر نے کہا ہے کہ فتہ اور سرہ کے ساتھ ہم معنی ہیں ۔

قِوَّلُنَى : وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ . بيايك وال كاجواب ٢-

مینوان؛ هم صمیرجع ندکری ہے، نفس کی طرف راجع ہے حالانکہ نفس مفرد ہے۔

جِيَّ الْهِيِّ: نَفْسُ، نَكُره كِيَحْت النَّي داخل ہونے كی وجہ ہے عموم پر دلالت كرتا ہے، جس كی وجہ ہے نَفس میں جمعیت كے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔

میکوان کا میر مذکرے، جب کہاں کا مرجع نفس مؤنث ہے۔

جِوُلْثِي: نَفْسٌ ، عِبَادٌ ، كَ تَاوِيل بـ

قَوُلَنَى، يَسُومُونَكُمْ، يه سَوْمٌ (ن) ئے مضارع جمع مُدکر غائب کا صیغہ ہے، وہ تم کوتکلیف دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ قَوُلِکَ، بَیَانٌ لِّسَا قَبْلَهُ، یعنی یُدَرِّبُحُونَ، بعض ما قبل یعنی یسومونکھ کا بیان ہے، اس لئے کہ متعدداور مختلف شم کی تکالیف میں سے یہاں صرف ذرج کا ذکر ہے۔ تکالیف میں سے یہاں صرف ذرج کا ذکر ہے۔

قَوْلَنَى: يَسْتَخْيُونَ، اِسْتَحِياء (استفعال) ہے جمع ندکر غائب مضارع وہ زندہ چھوڑ دیے ہیں، یَسْتَخیوْنَ اصل میں مِسْتَخیوْنَ وہاؤں کے ساتھ تھا، پہلی یاء میں کا مجہ ہے یاء حذف ہوگئی، اور کہا گیا ہے کہ تخفیفا یاء ثانیہ کوحذف کردیا گیا ہے۔ کردیا گیا اور پہلی یاء کو والو کی مناسبت سے ضمہ دیدیا گیا ہے، لڑکوں کو هایؤل کے اعتبار سے نساء سے تعبیر کردیا گیا ہے۔ فی ذلکھ، خبر مقدم ہے، بَلاً عُمِنْ دَبِی کُھُمْ عَظِیْمٌ، مبتداء مؤخر ہے۔

ف موسَى الذي رَبَّاهُ جبرئيل كافر وموسَى الذي رَبَّاهُ فرعون مرسَلُ.

### اللغة والبلاغة

عَـذَلُّ بـفتـحة النعيـن وهو الفداء لِائَّةُ معادلٌ للمفديّ قيمة وقدرًا إن لمريكن من جنسه، وبكسر العين هو المساوى في الجنس والجرم ويقال عِدل وعَدِيْل الى بالجمل 'معطوفة التي هي ''وَلاهم

يُنْصرون" اسمية مع أنّ الجمل التي قبلها فعلية للمبالغة والدلالة على الثباتِ والديمومة، اى أنَهُمْ غيرُ منصورين دائمًا، ولا عبرة بما يصادفونَهُ مِن نجاح موقتِ "موسى علم اعجميّ لا ينصوف هو في الاصل موشى بالشين المعجمة، لأنّ الماءَ بالعَبْريّةِ يقال لهُ مُوء والشجر يقال لهُ مُوء والشجر يقال لهُ مُوء والشجر يقال لهُ مُوء والشجر

#### تَفَسِّيُرُوتَشَحَ

بَنِنِیْ اِنسُر آنِیْلَ ، یبال سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یا دولائے جارہے ہیں جوان پر کئے گئے اوران کو قیامت کے دن سے ڈرایا جارہا ہے، جس دن کو فئی کسی کے کام نہ آئے گانہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا پاسکے گا۔
دراصل بیاس دور کی طرف اشارہ ہے جب تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی الیم تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہواعلم حق موجود تھا ، اور جس کو اقوام عالم کا امام ورہنما بنا دیا گیا تھا تا کہ وہ بندگی رب کے راستہ پرسب قوموں کو اللہ کا دیا جواعلم حق موجود تھا ، اور جس کو اقوام عالم کا امام ورہنما بنا دیا گیا تھا تا کہ وہ بندگی رب کے راستہ پرسب قوموں کو اللہ کا دیا جواجلے۔

بن اسرائیل کے بگاڑی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آگئ تھی، وہ اس سم کے خیال خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولا دہیں بڑے بڑے اولیاء صلحاء اور زبّا دے نسبت رکھتے ہیں ہاری ہخشش تو ان بزرگوں کے صدقہ میں ہوہی جائی ،ان کے دامن ہے وابستہ ہونے کے بعد بھلاکوئی سز اکس طرح پاسکتا ہے، ای غلط نبی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا انعامات اور احسانات کو شار کرانے کے معاً بعد فرمایا: "وَ اتَّـ قُول یَوْ مًا لَا تَجْوِیٰ فَلُمْ مُنْفَسُرُون کَ مَعاً بعد فرمایا: "وَ اتَّـ قُول یَوْ مًا لَا تَجْوِیٰ نَفْس شَیْنًا وَ لَا یُفْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا یُوْ خَذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَّ لَا هُمْ یُنْصَرُونَ نَ

وَاتَّـقُوا يَوْمًا، اس دن سے مراد ظاہر ہے کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کی یاد بروقت اور بڑے حکیمانہ انداز ہے دلائی گئی ہے۔ حشر ونشر ، جزا، ومزا کاعقیدہ جوانسان کے دل میں مسئولیت اور ذمہ داری کی روح ہے اسرائیلیوں کے دلوں ہی ہے بیں ، بلکہ ان کی مقدس کتابوں اور دینی نوشتوں تک ہے مث چکا تھا، آگے جوروزِ قیامت کے اوصاف بیان ہورہ ہیں ، ہرایک میں مقصود کسی نہیں اسرائیلی عقیدے ہی کارد ہے۔

لَاتَنجوٰی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ، اس کامتصداس اسرائیلی عقیدے کی تر دید ہے، جس میں آج تک اسرائیلی قوم مبتلا ہے، لینی جلیل القدرانبیاء پلیمائیلا کی نسل ہے ہونے کی وجہ ہے بخشش کا زعم باطل جیوش انسائیکو بیڈیا، میں لکھا ہے۔ بہت ہےلوگ اپنے اسلام کے اور بہت ہےلوگ اپنے اسلاف کے اعمال حسنہ کی بنا پر بخش دیئے جا کیں گے۔

(جلد، ۲، ص: ۲۱)

یبودکو بیجی دھوکا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں ،اس لئے مؤاخذ ہ آخرت سے محفوظ رہیں گے ،اللہ تعالیٰ نے فر مادیا کہ وہاں اللہ کے نافر مانوں کوکوئی سہارانہیں دے سکے گا: "وَلَايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعُةٌ وَّلَايُونَخَذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَّلَاهُمْ يُنْصَرُونَ".

بنی اسرائیل پرایک انعام بیجی ذکر فرمایا گیا کدان کوتمام جہانوں پرفضیلت دی گئی بینی امت محمد بیرے پہلے افضل انعامین مونے کی بیفنطیلت بنواسرائیل کو حاصل تھی ، جوانہوں نے معصیت اللی کا ارتکاب کر کے گنوا دی اوران کی جگه امت محمد بیہ کوخیر امت بنادیا گیا ، اس سے بیجی معلوم ہوا کہ انعامات اللی کئی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ، بلکہ بیائیان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں اورایمان وعمل سے محرومی پرسلب کر لئے جاتے ہیں۔

و آذ کووا اِذْ نَجَیْنکُهُ مِیْنُ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُوْهُوْنکُهُ مَالقد آیات میں بی اسرائیل پرجن انعامات واحسانات کا جمالا ذکرتھا، (اب یہاں ہے مسلسل کی رکوعوں تک ) ان کی قدرے تفصیل بیان کی جارہی ہے، اس تاریخی بیان میں دراصل بید دَھانا مقصود ہے کہ ایک طرف بیاحسانات وانعامات ہیں جو خدانے تم پر کئے اور دوسری طرف تمہارے بیکر تو ت ہیں جوان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے ہو۔

مِنْ آلِ فِوعُونَ ، ال بیابل کامرادف ہےاورمراداس سے فرعون کی قبطی قوم ہے آل اورابل میں فرق صرف اس قدر ہے کہ اہل کا استعمال عام ہےاور آل صرف خصوصیت اور اہمیت رکھنے والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

فرعون کسی متعین بادشاہ کا ذاتی نام یاعلم نہیں ہے قدیم شاہانِ مصر کالقب تھا، جیسا کہ فارس کے بادشاہ کو کسر کی اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاش کہتے تھے، جیسا کہ زمانہ قریب میں روس کے بادشاہ کو زاراور ترکی کے فرمانر واکو سلطان اور والی مصر کو خدیواور والی حید آباد دکھن کو نظام کہتے تھے، مؤرخین کا خیال ہے کہ موک علاج کا ڈھٹھ کا جمعصر کوئی ایک بادشاہ نہیں ہے بلکہ یکے بعد دیگر ہے دو بادشاہ ہیں۔





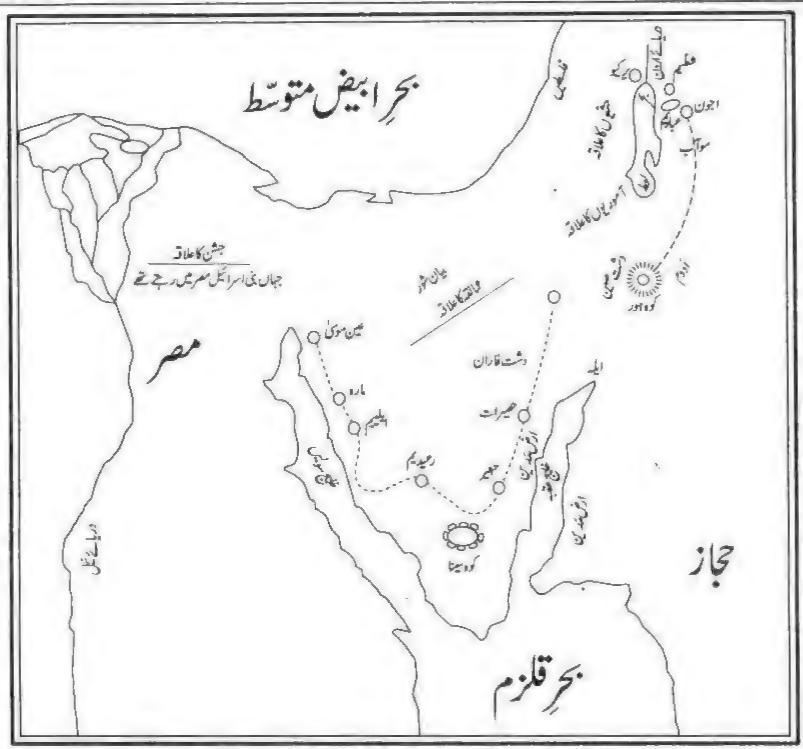

(حَزَم بِبَاشَرِنِ)

## فرعون موسیٰ کا نام:

اہل کتاب کے قول کے مطابق فرعونِ موی کا نام قابوس ہے اور وہب نے کہا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریّا ان ہے۔ (فنح القدیر شو کانی)

جبیبا کہ معلوم ہو چکاہے کہ'' فرعون'' شاہان مصر کالقب ہے کسی خاص با دشاہ کا نام ہیں ہے، تین ہزار سال قبل سیج ہے شروع ہو کرعہد سکندر تک فراعنہ کے اکتیس خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔

عام مؤرضین عرب اورمفسرین ، فرعون موسی کا تعلق خاندان عمالقہ سے قرار ویتے ہیں ، کوئی اس کا نام ولید بن معصب بن ریان بتا تا ہے اور کوئی مصعب بن ریان ، مگرار باب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان تھا، ابن کشر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابوم تا تھی ، یہ بیسب اقوال قدیم مورضین کی تحقیق روایات پر ببنی تھے ، مگراب جدید مصری اثری تحقیقات اور حجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ موسی علی کا فرعون ترسیس ثانی کا بیٹا منفتاح ہے ، جس کا دور حکومت ، ۱۲۹۲ قبل سے شروع ہوکر ۱۲۲۵ قبل مسے پرختم ہوتا ہے۔

ویصص الفرآن مولانا حفظ الرحین ملحضا)

مصری عجانب خانہ میں لغش آج بھی محفوظ ہے اور قر آن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کررہاہے۔

فَالْیَوْمَ نُذَجِیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے جسم کو (وریاہے) نجات دیں گ تا کہ وہ تیرے بعد آنے والوں کے لئے (خداکا) نثان رہے۔ محمد احمد عدوی اپنی کتاب "دعو ہ الرسل الی الله" بیں کھتے ہیں کہ اس نعش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندار دیہ اس کی تصدیق اس تصویر کے دیکھنے ہے جسی ہوتی ہے جوزمانہ قریب میں محفوظ کی گئے ہے۔

#### فرعون كاخواب:

تورات اورمورخین کابیان ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لئے عداوت ہوگئ تھی کہ فرعون نے ایک بھیا نک خواب دیکھا تھاوہ یہ کہ بیت المقدس ہے ایک آگ نگل ہے، یہاں تک کہ: اس نے مصر پہنچ کر مصر کے تمام گھروں کو اپنی لیٹ میں لے لیا اور قبطیوں کو جلاڑ الا اور اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا ، اس خواب سے فرعون کو بہت تشویش لاحق ہوئی اس کی تعبیر کے لئے کا ہنوں ، نجومیوں اور قیا فوں کو جمع کیا ، ان لوگوں نے بتایا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے ہاتھوں ہوگا ، اس واقعہ کے بعد فرعون کو اسرائیلی لڑکے ہاتھوں ہوگا ، اس واقعہ کے بعد فرعون کو اسرائیلیوں سے عدوات ہوگی اور نومولود لڑکوں کو قبل کرنے کا حکم ویدیا یہ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔

﴿ (فَرَمُ بِبَالثَهُ إِنَّا ) ﴾ المائة إلى ا

#### موسىٰ عَلا ﷺ لَهُ وَلا لَهُ تُلا أوران كانسب:

حضرت موی علیجی کا نسب چند واسطوں سے یعقوب علیجی کا نسب ہے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام عمران بن قاہمت بن لاوی بن یعقوب (علیجی کا فیصلہ کی بن ابراہیم (علیجی کا فیصلہ کی کا بدقا اسلیم نسب ہے مولی بن عمران بن قاہمت بن لاوی بن یعقوب (علیجی کا فیصلہ کی کا تعابیہ کا فیصلہ کر چکا تھا۔

### بى اسرائيل كوفرغون يسينجات:

وَإِذْ نَـجَدِنـٰکُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نَجَدِیْنَا، باب تفعیل ہے ہاں باب کی ایک خاصیت فعل کی تدریج ظاہر کرنا بھی ہے، بعض مورخین کا خیال ہے کہ تمام اسرائیلی مصرے ایک ساتھ نہیں نکلے تھے، بلکہ بندر تنج مختلف جماعتوں کی شکل میں نکلے تھے، اور ان کا سب سے بڑا اور آخر کی دستہ وہ تھا، جو حضرت موکی علیق کا ڈالٹائی کی قیادت میں روانہ ہوا اور راہ بھٹک کرسمندریار ہوا۔

کرسمندریار ہوا۔

(تفسیر ماجدی)

فرعون اور مصری سرکار کے مظالم سالہاسال تک برداشت کرنے کے بعد بالآخر حضرت موی علیج کا قلات میں ساری قوم اسرائیل نے مصری سکونت ترک کر کے اپنے آبائی وطن شام وفلسطین کو چلاجانا طے کرلیا، سفر مصری حکومت سے خفیہ طور پررات کے وقت شروع کیا، بیدوہ زمانہ تھا کہ راستہ میں روشنی کا انتظام تو دور کی بات ہے، آئ کل کی طرح با قاعدہ سرکیس بھی نہ تھیں، رات کی تاریکی میں اسرائیلی راستہ بھول گئے اور بجائے اس کے کہ شمال کی طرف بچھآگے بڑھ کراپی وائیس طرف مشرق کی جانب مڑتے کہ اور مولوں کہ اس کی اطلاع ہوگئی، فرعون اپنے لشکر کی کمان خود کرتا ہوا تیزی سے تعاقب میں آبہ بنجا، اب اسرائیلیوں کے سامنے یعنی مشرق کی جانب بحرقلزم کا شالی سراتھا اور دائیس بائیس یعنی شمال وجنوب میں پہاڑیاں میں، اور بیث یعنی مغرب کی جانب مصری لشکرتھا، قرآن مجید میں اس کی اظام تھی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْفَرَ فَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْ جَنِلْكُمْ ، بح سے مرادیہاں دریائے نیل نہیں جیسا کہ بعض ثقات کودھوکا ہوا ہے، بلکہ بخ قلزم (بحرامر) مراد ہے اسرائیلی اپنے کو ہر طرف ہے محصور یا کرقدرۃ سخت پریشان ہوئے کیکن رہنمائی اللہ کے ایک پنجمبر کررہے تھے، آپ نے وحی اللی کے اشارہ پر فر مایا کہ بلاتو قف سمندر میں داخل ہوجا و ہسمندرکا پانی سمٹ کر دونوں طرف پہاڑ جیسی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں خنگ راستہ پیدا ہو گیا اسرائیلیوں کا قافلہ عبور کر گیا، اس دوران فرعونی بھی لب ساحل پہنچ گئے، اور سے منظر دیکھے کو روہ بھی پیدل اور سوار خنگ سمندر میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی درمیان ہی میں تھے کہ پانی کی وہ کھڑی دیواریں آپس میں میں ایک کہ وہ کھڑی دیواریں آپس میں اور سمندرکا پانی حسب سابق رواں ہو گیا اور و کھتے ہی و کھتے فرعون مع اپنے لاؤلٹکر کے فرق ہوکررہ گیا۔

#### معجزه کی حقیقت:

انسان کے محدود نقطہ نظر اور ناقص علم کے اعتبارے جو مستجد خلاف معمول اور جیرت انگیز واقعہ کسی نبی تی تائید میں خلام ک
مادی اسباب ہے بے تعلق ظہور میں آئے اسے اصطلاح میں مجز ہ کہتے ہیں '' ایسے کسی واقعہ کو جس کا نبوت رؤیت یا روایت بعنی
مثابدہ یا نقل صحیح ہے مل جائے'' خلاف عقل کہہ کر اس کے امکان ہے انکار کر بیٹھنا یا اس کی تاویل کی کوشش کرنا جیسا کہ سرسید
احمد خال نے کی ہے خود ایک انتہائی نادانی اور بے عقلی ہے ، بجائبات ہے آخر تاریخ بحری پڑی ہے ، اور خوارق ، نوادر ، اور حوادث
جیبہ ہے دنیا کا کونسا گوشہ ، زمانہ کا کونسا دور خالی رہا ہے ، زیادہ سے زیادہ ایسے واقعات کوخلاف معمول خلاف عادت عامہ کہا
جاسکتا ہے اور ان کے روایتی ثبوت کا مطالبہ یقینا کیا جاسکتا ہے اور راویوں پر جرح بھی خوب کر لینی جا ہے ، لیکن اس سے تجاوز کر
کے ان کے فس امکان میں شک کرنا یا نہیں خلاف علی یا محال قرار دینا اپنی کم عقلی کا اظہار ہے۔

ا تبعاد جو کچھ بھی ہے وہ تو صرف انسانی معیارے ہے ،انسان کے بہت ہی محدود وفخضر رقبہ علم وتجربہ کے اعتبارے ہے ورنہ جو قادر مطلق ہے اس کے لئے تو حسب معمول اور خلاف معمول سب ایک ہے۔

#### وقوع اورامكان مين فرق:

ر المراع المراع المراع المرائيل المرائيل فرعو نيول سے نجات پانے كے بعد دريا عبوركر كے جب جزيرہ فما صحراء بينا ميں بينج گئے ، تو حضرت موئ عليج لاؤلائيلا كواللہ تعالی نے چاليس روز كے لئے كوہ طور پر طلب فرمايا، تاكه وہاں اس قوم كے لئے جو اب آزاد ہو چكی ہے، قوانين شريعت اور عملی زندگی كی ہدايات عطاكی جائيں حضرت موئ (عليج لاؤلائيلا) بن عمران سلسلة اسمانيا

< (مَنْزَم پِبَلشَرْدِ) > ٠

کے سب سے زیادہ شہوراور جلیل القدر پیغمبر ہیں تو رات میں ہے کہ ان کی عمرا یک سوبیس سال ہوئی۔ (ماحدی)

آپ کاز مانه مؤرخین اوراثر نمین کے تخمینه کے مطابق بندر ہویں اور سولہویں صدی قبل سے کا تھا، سال ولا دت غالبًا ۱۵۲۰ قبل مسیح (علیفیکڈولائٹیکڈ)، سال وفات غالبًا ۱۳۰۰ قبل سے (علیفیکڈ کٹلٹیکٹ کے۔ (ماحدی)

حضرت موی علیج لافلائظ علم خداوندی ہے جالیس روز کے لئے نوشتۂ شریعت لینے کے لئے کوہ طور پرتشریف لے گئے سے موی علیج لافلائظ کا محمد موری میں اسرائیلیوں نے سامری اسرائیلی منافق کے پیچھے لگ کرایک سونے جاندی کے بیج موئے بچھڑ ہے کی پوجا شروع کردی۔



حضرت نوح علیفلافات کے بعد حضرت ابرائیم علیفلافات کی بین جن کوالقد نے عالمگیر دعوت پھیلا نے کے لئے مقرر کیا تھا، انہوں نے پہلے خود عراق سے مصرتک اور شام وفلسطین سے ریگہتان عرب کے مختلف کوشوں تک برسوں گشت لگا کرالقد کی اطاعت اور فریا نبرداری کی طرف لوگوں کو دعوت دی نیمر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لئے مختلف علاقوں میں اپنے نائب مقرر کئے، شرق اردن میں اپنے بھینے حضرت لوظ علیف کا فائد کا مام کو بے، اور اند استان علیف کا فائد کا مام کو بین میں اپنے بینے اسامیل علیف فائد کا کا مرکز قرار پایا۔
اسحاق علیف فائد کا کو میں اس مشن کا مرکز قرار پایا۔
اس کے تعم سے وہ بی اس مشن کا مرکز قرار پایا۔



تشری خدمرت ابراہیم علیق لافلین عراق میں اُر کے مقام پر بیدا ہوئے ، آگ کے الاؤے فی نظنے کے بعد آپ وطن چھوڑ کر پہلے حران (یا حاران ) تشریف لے تیج چروباں سے فلسطین کی طرف منتقل ہوئے اور بیت الی ، حسیر وہن اور بیر شیع میں ابنی دعوت کے مراکز قائم کئے ، پھر بحراوظ کے مشرق میں اپنے بھیج حصرت اوط کو مامور کیا ، وہاں سے آپ محرتشریف لے گئے جواس زمانہ میں عراق کے بعد تبدیب و تعدن کا دومراعظیم الشان گہوارہ تھا، مگر یہ معلوم نہیں ہوسا کا مصر میں بھی آپ کا کوئی تبلینی مشن قائم ہوا یا نہیں ، اس کے بعد آپ نے جاز کا رخ کیا اور مکہ میں بیت اللہ تقمیر کر کے اپنے صاحبز اوے حضرت اساعیل مصر میں بھی آپ کا کوئی تبلینی مشن قائم ہوا یا نہیں ، اس کے بعد آپ نے جاز کا رخ کیا اور مہیں آپ کا انتقال ہوا ، آپ کے بعد آپ کے دومرے صاحبز او مصرت سے دورا و سے معرف مصرت سے دورا و سے دورا و سے دورا و سے معرف اسلین کو بیٹی ۔

< (مَرَرُم بِبَلشَرِزٍ)>

جب حضرت موی علیجان کالیجان کالیجان کے شرک پر متنب فر مایا، تو پھر انہیں توب کا احساس ہوا، تو بہ کا طریقہ قبل تجویز ہوا (فَ افْتُلُوْ ا اَنْفُسَکُمْ) آبس میں ایک دوسرے کوئل کرو، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گاؤ پرتی میں حصہ لیا تھا، وہ آبس میں ایک دوسرے کوئل کریں، دوسری تفسیریہ ہے کہ شرک کا ارتکاب نہ کرنے والے شرک کے ارتکاب کرنے والوں کوئل کریں، مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (این سے)

### موسیٰ عَلاَظِیَّلَا وُلاَلِیْکُو کے ستر ہمراہیوں کے ہلاک ہونے کے بعدزندہ ہونے کا واقعہ:

ا کثر مفسرین کے نزد یک بیمصروشام کے درمیان میدان تبیکا واقعہ ہے، جب انہوں نے بھکم الہی عمالقہ کی بہتی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا،اوربطور مزابنوا مرائیل جالیس سال تک تبیہ کے میدان میں پڑے رہے۔

وَآذُنُلُتُمْ وَقَدْ خَرَجِنُهُ مَعَ سُوسِ لِنَعْتَذِرُوا إلى الله وسن عبادَةِ العجلِ وسَمِعته كلاسه للمُولِي كَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَى لَكَ الله جَهْرَةً عِبَانَا فَأَخَذَتُكُمُ الصّعِقَةُ الصَّبِحَةُ فَلْتُم وَالشَّمُ وَلَا الله عَلَيْ الله وَالله وَال

- ﴿ (مِنْزَم بِبَلْشَهْ ) ﴾

ينز جي : (يادكرو) جبتم نے موئ عَلْقِلْهُ وَلِيْلَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عذرخوا ہی کے لئے اللہ کی طرف نکلے تھے، اور تم نے اس کا کلام سناتھا، اے موئی ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم آپنی آنکھوں سے علانیہ اللّٰہ کونہ دہ مکی لیں ،سوتم کو بجل کی کڑک نے آلیا ،جس کی وجہ سے تم مر گئے اور جو پچھتم پر چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ،انہیں کھاؤ اور ذخیرہ نہ کرو، مگرانہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ، جس کی وجہ سے وہ چیزیں موقوف ہوگئیں ، اور (تمہارے اسلاف نے ) اس ذخیر ہ اندوزی کے ذریعہ آنہوں نے ہم پرظلم نہیں کیا، بلکہ خودانہوں نے اپنے او پرظلم کیا، اس لئے کہاس کا وبال خودان پر پڑنے والا ہے، اور جب ہم نے ان سے با فراغت کھاؤ، اس میں کوئی پابندی نہیں، مگر اس نستی کے دروازے میں (عاجزی کے ساتھ) جھکے جھکے داخل ہونا، اور کہتے جانا ہماری درخواست ِ معافی ہے ، یعنی ہمارے خطاؤں کومعاف کردے ، ہم تمہاری خطاؤں کومعاف کر دیں گے اورایک قراءت میں یاءاور تاء کے ساتھ ہےاور دونوں صیغے مجہول کے ساتھ ہم نیکو کاروں کومزیدنوازیں گے طاعت کے سبب ثواب ے، مگر جو بات ان کو بتائی گئی تھی ، طالموں نے اس کو دوسری بات سے بدل ڈ الا اور حَبَّهٌ فی مشعر ہے کہا، لیعنی خوشہ دانہ سمیت اور ا پنے سرینوں کے بل گھنٹتے ہوئے داخل ہوئے ، آخر کارہم نے ظلم کرنے والوں پراس میں ضمیر کی جگہاسم ظاہر لایا گیا ہے،ان کی تھیج شان میں مبالغہ کرنے کے لئے آ سان ہے طاعون کاعذاب نازل کر دیا ،ان کے نسق کی دجہ سے لیعنی ان کے اطاعت ہے انحراف کرنے کی وجہ ہے، چنانچہای وقت ان میں ہے + 2 ہزاریا ( پچھ ) کم ہلاک ہو گئے۔

# جَوِقِيق الْمِرْكِينِ لِيَهِمُ الْحِرَقِينِ اللَّهِ لَفِيلًا يُكُولُولُونَ

قِحُولَىٰ: لَنْ نُوْمِنَ لَكَ. سِيُواك: مؤمن به كياہے؟

جِوُلُ بَيْنَ: صاحب کشاف نے کہاہے کہ مومن ہدیہ ہے کہ: اللہ ہی آپ سے ہمکلا م ہے اور یہ کہ اللہ ہی نے آپ کوتورات دی ہے؟ اور کی السنہ نے کہاہے کہ مومن بہ آپ بیلون کا بیل ہیں؟ ہے؟ اور کی السنہ نے کہاہے کہ مومن بہ آپ بیلون کا بیل ہیں؟ ہیں؟ میں کے صلہ میں ادم کیسا ہے؟ میں کہ معدی ہفتہ ہے، لہذا اس کے صلہ میں ادم کیسا ہے؟

< (مَئزَم بِبَلشَرِزٍ) ≥ ا

جَمُّ الْكِنْ فَيْ عَجَمُّ الْكِنْ فَيْ عَجَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ الله كوایني آنگھول سے ندر كھيلاپ

فَيْ وَلَيْ : عِيانًا ، جَهْرُةً كَيْ عَيامًا سَ كَرِفْ سَالِكَ سُوالَ مَقدر كاجواب مقصود بـ

يَيْخُواكَ، جَهْرَةً، جَهَرْتُ بالقراءة كامعدرج، حسكاتعلق صوت عب، جَهْرَةً كورؤيةً كمعنى مين استعال كرنے كى كياوجدے؟

جِينَ لَيْعِ: جَهْر ، رؤية كمعنى مين مجاز ب، مناسبت دونوں مين ظهورتام بـ

فِوْلَى ؛ صَاعِقَة، يَجَلَى كَارُك، كُرُ رُامِث.

قِيُولِينَ ؛ فَمُنَّهُمْ ، فَمُنَّهُمْ ، كَاصَافِهَا مقصداس بات كى طرف اشاره كرنا به كه ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ كاعطف مقدر برب لبذااب به اعتراض نہیں ہوسکتا کہ بعث تو بعدالموت ہوتا ہے اورا خذ صاعقہ کے لئے موت لازم نہیں ہے، جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ صاعقہ ہےان کی موت واقع ہوگئی۔

فَيُولِنَ ؛ مَاحَلَّ بِكُمْ ، أَسَاضافِ كَامقصداس بات كي طرف اشاره كرنا كم تسفيطرون كامفعول محذوف بك أخَذتكم الصاعقة.

فِوْلَكُ ؛ الغَمام، السَّحابُ الرقيق الإبيض.

چَوَلِیَٰ؛ سَلُوی، ایک تُنم کا پرندہ ہے، جو کبور ہے جیونااور چڑیاہے بڑا ہوتا ہے، اردو میں اس کو بنیر کہتے ہیں،اس کو لُو ی اور فاري ميں ببود نہ کہتے ہيں ،قاموں ميں ہے کہ:اس کا داحد سُلو اوَّ ہے،افغش ہے منقول ہے کہ اس کا داحد نہیں سنا گیا۔ (لغات القرآن)

(ترويح الأرواح)

فِخُولَ الله منحنينَ، اس ميس اشاره على سُجَّدًا حال م اى متو اضعين.

فَيُولِنَى ؛ مسالتنا حِطةٌ ، اس ميں اشاره ب كه حِطّةٌ مبتدا ، محذوف كي خبر ب اور حِطّةٌ كلمهٔ استغفار ب، اوراس ميں حذف کی بھی ضرورت تہیں ہے۔

سَيْخُوالَ ، حِطَّةٌ كو قولوا كامقوله كيول قرارتيس ديا احالا لكه يمي طاهر --

جِهُلَيْعِ: اس لِنَهُ كَا قُولَ كَا مَقُولَهِ جَمَلَهِ بُوتا ہے اور حِطَّةٌ مفردے ای اعتراض ہے بچنے کے لئے منسالتنا، مبتدا ومحذوف كى حِطَّةٌ كوخبرقر اردياب\_

قِحُولَنَ ؛ يَزِحَفُوْنَ على استاهم، اى يمشون على أذبارهم، لِعِنْ سرين كَ بلَّ السِّنَةِ ، وَكَ، أستاهُ ، ثَنْ سَنْهِ ، سرين -

قَوْلَى : بسبب فسقهم، اس مين اشاره بك : بما ، مين باء سبيه اور ما ، مصدريه ب-

#### تَفَيْهُ رُوتَشَكَ عَ

وَأَنْتُمْ مَنْ فَطُووْنَ ، لِين صاعقة رُفِ كَ بعدابتدائى حالات كود كيور ب نظم، جس كے بعد موت واقع ہوئى ، بعض مفسرين في: "فَأَحَدْ تكم الصاعقة " ہے ہوش ہوجانا بھی مراوليا ہاور "وَحَوَّ موسنی صَعِقا. فَلَمَّا أَفَاقَ " ہے استدلال كيا ہے، اور انتمر تنظرون كواس كا قريد قرار ديا ہے، اس لئے كمافا قد فش ہے ہوتا ہے، نه كه موت ہے امام رازى رَحِّمَ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا اللّهُ مَعَالًا وَرابَن جرير رَحِّمَ لَللهُ مُعَالًا فَى كَبِهِى بَهِي رائے ہے۔ (ماحدی)

مفسرعلام نے''اخذِ صاعقة'' ہے موت مراد لی ہے،اوراس کا قرینہ بعد میں آنے والے جملہ ''شعر بسعشا کے عرمن بعد موتکھ'' کوقر اردیا ہے، یہی قول رائج ہے۔ ایک میں میں کی میں ایک میں میں میں ایک ہے۔

تُمَّرِ بَغَشَنَا کُمْرِمِّنْ بَغْدِ مَوْتِکُمْرِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ، لِعِن پھرہم نے (موی علیجنگالٹائلا کی دعاء) ہے تم کوزندہ کرا نھایا تمہار ہے مرجانے کے بعدا س تو قع پر کرتم احسان مانو گے۔

قَاوَيْكَ : "موت" كے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے كہ نيہ لوگ بجل سے مر گئے تھے، اس مرنے كا قصد اور سبب ہے ہوا كہ جب موك عليج لافظ لائے نے کوہ طور سے تو رات لا کر چیش كی اور القد تعالی سے شرف بمكل می کی خوشجرى سنائی تو بعض گستان لوگوں نے كہا كہ القد تعالی خود ہم سے كہد دے كہ يہ بمارى كتاب ہے، تو بے شك ہم كو يقين آجائے گا، بنی اسرائیل نے اس كام كے لئے ستر آدمی منتخب كر كے حضر ہے موئی علیج لاؤٹ فائے لا كے بمراد كوہ طور بررواند كئے، وہاں پہنچ كران لوگوں نے القد تعالی كا كلام سنا تو اس وقت كئے بنيم اس بات كا يقين نہيں ہے كہ پس بردہ اللہ بول رہا ہے، نہ معلوم كون بول رہا ہوگا، اگر ہم خداكوا بني آنكھوں سے د كھے ليس گے تو مان ليس گے، چونکہ و نيا ميں كوئی شخص اللہ كود كھنے كی قوت نہيں رکھتا، اس لئے اس گستا خی بران بربحی آن بڑى، اور سب ہلاك ہوگئے۔ اس کے بعد موئی علاق کا اللہ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں اب وہ سیم بھیں گے کہ میں نے اس کے بعد موئی علاق کا اللہ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوزیرہ کر دیا۔ ان کو لے جا کر کہیں ہلاک کر دیا ہوگا ، مجھ کواس تہمت سے محفوظ رکھتے اس دعا ء کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کوزیرہ کر دیا۔ (معادف ملعضا)

#### رؤيت بإرى كامسكه:

معتز لہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ رؤیت باری ممکن نہیں ہے،اگر رؤیت باری ممکن اور جائز ہوتی تو اس سوال پر سر داران بنی اسرائیل کواتن بخت سزان ملتی ،لیکن اہل سنت والجماعت کا ند ہب یہ ہے کہ رویت باری جنت میں تو مونین کو ہوگ ہی دنیا میں بھی مخصوص افر اوکوبطور فضل خاص ممکن ہے،البتہ ہر جہت جسم اور مادی کم وکیف سے پاک۔

(بيضاوي، فرطبي، بحواله ماحدي)

و طَلَلْلَا عَلَيْکُمُ الْغَمَّامَ ، (الآية) بدونوں قصوادی ته يس پيش آئے، وادی تيکی حقيقت بيہ کہ بنی اسرائيل کا اصل وطن ملک شام ہے، بيلوگ حفرت بوسف علي الفقائل کے زبانہ ميں معرآئے تھے، اور يہاں کے باشند ہوگئے اور ملک شام پر پھر عمالقہ نامی ايک قوم کا تسلط ہوگيا، فرعون جب غرق ہوگيا اور بيلوگ مطمئن ہوگئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ملک شام پر پھر عمالقہ ن ايک قوم کا تسلط ہوگيا، فرعون جب غرق ہوگيا اور بيلوگ مطمئن ہوگئے، ان کی حدود ميں ديا کہ عمالقہ سے جہاد کر واورا پنے وطن کو ان سے آزاد کراؤ بنی اس اس ارتجا و سے مصر سے روانہ ہوئے، ان کی حدود ميں بين کی کر جب عمالقہ کے زوروقوت کا حال معلوم ہواتو ہمت ہار بيٹھا ور جہاد سے ساف انکار کرديا اور کہدديا، ف افھب انت بي جزيرہ نمائے سينا جہاں دوروں سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ نيس تھی اور نہ وہاں نباتاتی غذا کی کوئی صورت، اللہ تعالیٰ بير حضرت موٹی علاق اللہ کی دعاء سے دھوپ سے بچاؤ کا بدا تظام فرمايا کہ بادل کو ان برسايدگن رہنے کا حکم ديديا، بيباں بي بات بھی خيال رکھنے کی ہے کہ بدا سرائيلوں کی کوئی معمولی تعداد نہيں تھی ، ايک روايت کے مطابق ان کی تعداد جھ بيباں بيات بھی خيال رکھنے تک نہ تھے، اس زمانہ ميں اگر خدا آسان کو ابرآ تودنہ رکھنا تو ديقوم دھوپ سے مہلاک ہوجائی۔

لاکھ سر بزارتھی، صحراء بينا ميں مکانات کا تو ذکر ہی کيا سر چھيانے کے لئے ان کے پاس خيمے تک نہ تھے، اس زمانہ ميں اگر خدا آسان کو ابرآ تودنہ رکھنا تو ديقوم دھوپ سے ملاک ہوجائی۔

لاکھ سر بزارتھی ، صوراء بينا ميں مکانات کا تو ذکر ہی کيا سر چھيانے کے لئے ان کے پاس خيمے تک نہ تھے، اس زمانہ ميں اگر خدا آسان کو ابرآ تودنہ رکھنا تو ديقوم دھوپ سے ملاک ہوجائی۔

الله تعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم سے غذا کا بیا تظام فر مایا کہ ان پرمن وسلویٰ نازل فر مادیا ،مَن ، ثبنمی شریں گوند کی طرح ایک چیزتھی ، جو درختوں کے پتوں پر بکٹرت جم جاتی جس کو بیلوگ جمع کر لیتے ، دوسری چیز بٹیرتھی ، جو کٹرت سے آتیں جن کو بیہ اوگ بکڑ لیتے اورخوشگوارغذا کے طور پراستعال کرتے۔

آئے ،معلوم ہوا کہ ذخیرہ اندوزی بنی اسرائیل کی قدیم عادت ہے آخراس ذخیرہ اندوزی کی سز امیں گوشت سڑ ناشروع ہو گیا۔ (معارف) اى كے لئے فرمايا كيا بين: " وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْ ا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ".

وَ إِذْ قُلْ لَمَا اذْ خُلُوْا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ، لِيهِ مِي تُوسَى أَبِي الْمُصْرِين نِے بيت المقدس بتايا ہےاورممكن ہے كەللىطين كامشهورشبر اریحا ہو، جوموجودہ نقشوں میں (Jericho) کے نام ہے ملے گا، یہ بحرمردار کے شال سے یانچے میل کے فاصلہ پر واقع ہے، ا ہے اسرائیلیوں نے حضرت مویٰ عَلیشکاؤُولائیکا کی وفات کے بعد حضرت پوشع عَلیشکاؤُولائیکا کے زمانہ میں فتح کیا تھا ،اس کے ملاوہ بھی متعددشہروں اور مقامات کے نام لئے گئے ہیں ،بعض شہروں کے نام اب بدل گئے ہیں مثلاً ایلہ کہ اب اے عقبہ کہتے ہیں ، بیہ بھی ممکن ہے کہ مرادشہر سطیم ہو، بیعلاقہ مواب میں واقع ہے، جو بحر مردار کے مشرق میں ہے،اس زیانہ میں بیشہر بہت شاداب اورآ بادتھا، بنی اسرائیل کے اپنے وطن شام ہے نکلنے کے بعد شام برقوم عمالقہ قابض ہوگئی تھی، جب فرعون غرق ہوگیا اور بنی اسرائيل ئوسكون اوراطمينان حاصل ہوگيا تو التد تعالیٰ نے تحکم دیا كہتم عمالقہ سے جہاد کرواورا پناوطن واپس لےلواورساتھ ہی ہے تکم بھی دیا تھا کہ جابر وظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے داخل نہ ہونا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح متکسرانہ شان ہے داخل ہونا،اس لئے کہ شان عبودیت یہی ہےاورمومنین تخلصین کے لئے یہی مناسب اور زیبا ہے،جبیبا کہ حصرت محمد ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نہایت عاجزانہ انداز ہے سرجھ کائے ہوئے داخل ہوئے تھے۔

وَاذْ نُحِلُوا الْمَهَابَ سُجَّدًا ، "باب" ہے مرادشہر کا پھا ٹک ہے، قدیم زمانہ میں شہرکے جاروں طرف بلندنصیل بنائی جاتی تھی ، جوشہریناہ کے نام ہے مشہور ہوتی تھی ،شہر میں داخل ہوتے وقت ایسی فصیل کے بھا تک سے گذر نا ہوتا تھا ، سُبجَہ ڈا ، سجدہ ہے مرا دمشہور ومعروف سجدہ نہیں ہے بلکہ عاجزی اور فروتنی مراد ہے، 🧪 داغب ، ابن حریرہ ابن عباس، ماحدی

**جَوُلَنَى ؛ حِطَّةٌ، مراد پنہیں ہے کہ بعینہ لفظ، حِطَّة کہتے جانااس لئے کہ بیتو عربی زبان کالفظ ہے اوراسرائیلیوں کی زبان** عبری یا عبرانی تھی ، حسطۃ کے معنی تو بہ واستعفار کے ہیں ،مطلب بیقھا ، کہلبی خشوع خضوع کے ساتھ زبان ہے بھی تو بہ واستغفار کرتے جانا،اوربعض حضرات نے بعینہای لفظ کے کہنے کا حکم بھی مرادلیا ہے،اگر چِداس کا بھی احمال ہے مگرا قرب الى المقصو داول ہے۔ (كبير، روح)

لانے لگے، ہزل وشمسنحرکے کلے کیا تھے؟اس میں روایات مختلف ہیں مگر ماحصل سب کا ایک ہی ہے کہ بجائے تو بہوا نابت کے مشخر اوراستهزاء کاکلمه کهدر ہے تھے۔

رِ جَزًّا مِّنَ السَّمَآءِ، رجزعام ہے ہرعذاب کے لئے استعال ہوتا ہے،خواہ وہ کسی صورت میں ہو۔

مِنَ السَّمَاءِ ، كامطلب ينبين ہے كہ وہ عذاب برف يا بارش كى شكل ميں آسان سے نازل ہواتھا ،مطلب بيہ ہے كہ وہ عذاب اسباب طبعی سے پیدائہیں ہواتھا، بلکہ وہ عذاب آسانی حاکم کی طرف سے نازل ہواتھا۔ ای مسقہ درٌ من السسماء . الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ١، كَي تَكرار ظالموں كِظلم كونماياں كرنے كے لئے ہے۔

ــــــــــــ < [نِعَزَم بِبَالتَهُ إِ ﴾ -----

## اسرائیلیوں برنازل ہونے والاعذاب کیاتھا؟

جارے یہاں طاعون کی روایتیں نقل ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس طاعونی عذاب میں ستر ہزار سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ ہوئے۔ بِمَا کانوا یفسقونَ، باء، سبیہ ہے، ای بسببِ فسقهِمْر المستمر . (بوسعود)

کانوا کا صیغہ دوام واستمرار پر دلالت کرنے کے لئے ہے، بیما کانوا یفسقون سے بیات صاف ظاہر ہوگئ کہ طاعون کا اصل سبب طبی یاطبعی نہیں تھا، بلکہ روحانی اور اخلاقی بدیر ہیزیاں اور نافر مانیاں تھیں۔ ماحدی ملعضا،

وَ اذْكُرُ إِنِ السَّسَّقُى مُوْلِى الى طَلَبَ السقيا لَقُوْمَ وَقَد عطِشُوا فِي البّيه فَقُلْنَا الْصَرِبَ بِعَصَالَ اَلْحَجَرُ وَهُوَ الْذِي فَوْ مَثُوبِهِ خَفِينَ سُرَبَعُ كَراْس رجل رُخَامٌ اوْ كَدَانُ فَضَربَهُ فَالْفَتَجَرُتُ اِنْشَقَّتُ وَسَالَتَ مِنْ النَّبَا عَشُورَكُمُ مَ فَاللّهُ عَلَيْ كُلُّ اللّهَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

سب کی دو اس وقت کو یا و کرو، جب موئ (علاقة کا کالفتان کی این توم کے لئے پانی کی دعاء مانگی، درال حال کہ وہ مقام تیہ میں پیاسے ہوئے، تو ہم نے (موئ علاقت کا کا کا کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی (فلاں) پھر پر مارو، اور بیروہی پھر تھا کہ جو موٹ علاقت کا کہ کو کا کہ کا خرار ہوگیا تھا، (اور) وہ پھر ہلکا چوکورا وی کے سرے مشابہ سفیدر مگ کا نرم تھا، چنانچہ حضرت موٹ علاقت کا کا خرار ہوگیا تھا، (اور) قبیلوں کی تعداد کے مطابق اس پھر سے بارہ چشمے جاری ہوگئا اور

المشكلة ك≥•

# جَيِقِيق الرَّيْ لِيَسَهُيُ لِيَّا الْمُ الْمُ

هِ فَوْلَ ﴾ : تَغَثُوا ، به عَثَا يَغْثُوا، (ن)اور عشِي يَعشَى، (س) ہے نبی جمع مُذكر حاضر كاصيغہ ہے، يعني تم فسادنه پھيلاؤ۔ قِوْلَنَ : حالٌ مؤكدة لعامِلِهَا. بدايك والكاجواب جـ

مَنِيكُوْلِكَ؛ حال ذو المحال میں معنی زائد پر ولالت كيا كرتا ہے جو يباں مفقود ہيں ،اس لئے كہ جومعنی عَبْنی کے ہيں وہی معنی مفسدین کے ہیں۔

جَوْلَتُعِ: معنی کی زیادتی حال منتقلہ میں ضروری ہوتی ہے، نہ کہ مؤکدہ میں اور بیاحال مؤکدہ ہے۔

فِيُولِنَى : موضع شرب ،مشْرَب، كَيْفيرموضع شرب ےكركا ثاره كردياك، اَلمشرب ظرف بندكم صدر ميمي اس كئ كه مصدر كي صورت مين معنى في ايس ، كما لا يخفلي .

فِيْ فِلْ إِنَّ اللَّهِ عَ منه ، اس جمله كاضافه كامقصدا يك اشكال كاجواب بـ

أَيْ كُيْكُالُ: بني اسرائيل كَ كُفان وو تقيه، مَنْ اور سلوى توالله تعالى في "على طعام و احدٍ" كيول فرمايا؟

جِجُولِ شِعِ: وحدت ہے مراد وحدت نوعی ہے، نہ کہ فر دی اور یہ تعدد کے منافی نہیں ہے اس کئے کہ عرف میں بولا جاتا ہے کہ کھانا بڑالڈیڈ تھا،اگر چیمختلف شم کے کھانے ہوتے ہیں۔

فِيُولِنَى : شيئًا، مقدر مائے میں اشارہ ہے کہ من تعیفیہ ہے، نہ کہ بیانیا اور بعدوالا مِن بیانیہ ہے شیدنًا، جو کہ یُنخوج کا مفعول بہ ہے،مقدر مان کرایک اشکال کا جواب دیا ہے۔

اَ الْكِيكَ الْنَهِ: ووحرف جركا جوكه بم معنى هول بغير عطف الك فعل مع متعلق كرنا درست نبيل ب جبيها كه ميسها ته منها ته نبيتُ، اور من بَقْلِهَا ، مِن رونول يُخرج لنا، مُعَلَق بِن -

جَوْلُ بِيعَ: دونوں مِنْ، ايك معنى ميں نبيس بيں، يبلا تبعيضيه إور دوسرابيانيه-

قِوُلْنَى : بقلها، يه مَا حرف جرك اعاده كرماته بدل م، بَقُلْ، اس كى جَنْ بقول م، براس نبات كو كهتم بير، جس مِن تنانه مو، قِشَّاءٌ ، ككر ي واحد قِشَّاء ة.

**خِوْلَ** : فومٌ ، گندم بہن ، ہروہ غلہ جس کی روئی بنائی جا سکے، عدس ، مسور ، بَصَلْ ، پیاز ۔

فِيُولِكَ ؛ باءُ و ، بَوْءٌ سے ماضى جَمْع مُدَرَعًا ب، وولوٹے اوراس سے ہ، باءَ المعباة ، اى رَجَعَ الى المعنزل.

فِيُوْلِينَ ؛ من الامصار ، أيَّ بـلـدِ كـا ن من الشام، يبال مصرے مرادكوئي مخصوص شبرتيس ہےاورنه معروف شبرمصر ہے مطلب ہیہ ہے کہ ملک شام کی کسی بھی بہتی میں چلے جاؤمِضرًا کی تنوین تنگیر بھی اس کی طرف اشارہ کررہی ہے۔

فِيُولِنَى : جُعِلَتْ، صُرِبَتْ، كَاتَفْير جُعِلَتْ عَكركا شاره كرديا كذا سين استعاره تبعيه بمعنى لزوم باوريدان ك ذکیل ہونے کی طرف شارہ ہے۔

قِوْلَهُ: المسكنه، مُتَاجَى۔

قِيرُ لَيْنَ ؛ اشر السفيقر ، اَتُو مضاف محذوف مان كراشاره كرديا كنفس فقرمرادنيس ب، بلكه لازمه فقر جو كه ذلت بمرادب،

ور نہ آو ان میں بہت ہے اوگ غنی بھی تھے،اور آج بھی ہیں مگر غنا کا تعلق مال ودوات سے نہیں ہے، بلکہ قلب سے ہے اگر غناقلبی حاصل نہ ہو، تو اس مصرعہ کے مصداق ہول گے۔

آنا لکہ غنی ترند مختاج ترند

قِوْلَ )؛ ذَلِكَ بِـمَا عَضَوْا ، ذلك كامثارُ اليه ضرب ذلت اورغضب ہے، سوال پيدا ہواہے كه مثارٌ اليه دو بين اوراسم اشاره مفرد ہے۔

جِكُلِيْنِ مشارٌ اليه مذكورٌ معنى مين بالبذاكوني اشكال نبين -

#### تَفْسِيرُوتَشِي

وَإِذِ السَّتَسْقَى، بيوافع بعض كِزو يك مقام تيكااور بعض كِزو يك محراء بيناء كا ہے جب پانی كی طلب ہوئی تو الله تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الافلائے ہے فر مایا اپنی لاٹھی پھر پر مارو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الافلائی نے پھر پر اپنی لاٹھی ماری، تو اس میں ہے ہارہ چشمے جاری ہوگئے، ہر قبیلہ نے اپنے لئے ایک ایک چشمہ متعین کرلیا، یہ بھی ایک معجز و تھا جو حضرت موسیٰ علیہ اللہ اللہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فر مایا۔

قاضی بیضاوی رَحْمُکُلْللَّهُ مَعَالِیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق (اور جَحْزات) کا انکار بہت بڑی غلطی ہے، جب بعض چھرول (مقناطیس) میں اللہ تعالی نے بعید از قیاس اور خلاف عقل بیتا تیم رکھی ہے کہ لو ہے کوجذب کرتا ہے تو اگر اس پھر میں ایسی تا پیر پیرا کردی ہوکہ جو پانی کے اجزا امکوز مین ہے جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے؟

وہ پتحر (چٹان) جس سے حضرت موکی علیقہ لاؤٹیٹا گئی ضرب عصاء کی وجہ سے پانی جاری ہو گیا تھا، وہ اب تک جزیرہ ونمائے سینا ہیں موجود ہے سیاح جا کراہے دیکھتے ہیں اور چشمول کے شگاف اس میں اب بھی موجود ہیں ۔

مشہور ماہر اثریات (آثار قدیمہ) سرفلنڈرزیٹری (Petire) تمیں آدمیوں کے قافلہ کے ساتھ ۵-۱۹۰۴ء سینا اگی تحقیق مہم پرروانہ ہوئے ان کے مشاہدات کا خلاصہ ایک دوسرے ماہرا ثریات سرچارلس مارسٹن کی زبانی سنئے۔

یہ وسیع بیابانی علاقہ سیاہ اور سرخ رنگ کے بہاڑوں سے لبریز ہے جس میں کہیں کہیں سبزہ زار بھی ہیں اور گہری واد یا گہری گبری واد یاں بھی اور شگاف، جا بجانخلستان، ایس وادی میں پینے کے پانی کی فراہمی کی مشکلات جو اسرائیلیوں کواپی صحرانوروی کے زمانہ میں پیش آئی تھیں، آج بھی ان کا تجربہ ہور ہاہے۔ (ماحدی)

واف فی النسفر بالگوںسی ، بیقصہ بھی ای میدان تیا کا ہے ،مصرے یہاں ملک مصرمراز نہیں بلکہ کوئی بھی شہر مراد ہے مطلب بیر ہے کہ اً برتم کومطلوبہ چیزیں درکار بین تو کسی بستی میں چلے جاؤا دروہاں بھیتی باڑی کرو، اپنی پیند کی مبزیاں دالیں اگاؤا در کھاؤ، بیر مطالبہ چونکہ کفران فعت اورا تنکبار پر بنی فقا، اس لئے زجروتو نیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری مطلوبہ چیزیں وہال ملیں گی

والمَزَم بِهَالشّرز ع

کھیتی بازی کرواور کھاؤ ہم کومن وسلوی جیسی عمد ہ اورلذیذ بے مشقت حاصل ہونے والی غذا کی قدرنہیں ہے ۔' اس زجروتو پیخ کا ایک مقصد بیجی تھا کہ جس بڑے مقصد بیعنی اپنے ملک کی آزادی کے لئے بیصحرانور دی تم ہے کرائی جارہی ہے،اس کے مقابلہ میں کیاتم کو کام ود بمن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو،مگر ان چیزوں ہے محرومی کچھ مدت کے لئے برداشت نبیں کر سکتے؟

ندکورہ آیت ہے معلوم ہوا کہ استیقاء کی اصل دعاء ہی ہے امام ابوصنیفہ رَحِمَنُلدنْدُمُ تَعَالَیٰ کا ارشاد ہے کہ استیقاء کی اصل یانی کے لئے دعاء کرنا ہے اور بید عالبھی مخصوص نماز کی صورت میں کی گئی ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں آپ میں تا کا نماز استیقاء کے لئے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعاء کرنامنقول ہے، اور بھی ایسا بھی ہوا كە بغيرنماز كےصرف دعاء يراكتفاءفر مايا، جبيها كەلىخىچىين ميں حضرت انس ئۇئىڭلىڭ كى روايت ہے كەخطبە جمعە ہى ميں آپ نے دعاءفر مائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فر مائی۔

### یهود یون پرابدی ذلت کااوراسرائیل کی موجوده حکومت سے شبہاوراس کا جواب:

وَ ضُهِ بِنَتْ عَلَيْهِمُ اللِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ، (الآية) آيات مْدُوره مِين يهودكي نافر مانيون كي مزاد نيامين دائمي ذات ومسكنت بيان كى گئى ہے،اس دائمی ذلت، دمسکنت كامفہوم جوائمة تفسير اورصحابه تضحُطيّة مُقالطّنة وتابعين رَجِمَة لِلطّائقًاك ہے منقول ہے،اس كا خلاصه ابن كثير رَيِّمَ للهُ لَهُ مَا لَكُ كَالَّا كَ الفاظ مِين بيهـ

"لَايَزَالُوْنَ مستذلين من وجدهم استذلهم وضرب عليهم الصغار".

یعنی وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جا کمیں ، ہمیشہ تمام اقوام عالم کی نظروں میں ذلیل وحقیر سمجھے جا کمیں گے جس کے ہاتھ لگیس گےان کو ذلیل کرے گااوران برغلامی کی علامتیں لگادے گا۔ (معادف ملعصا)

ا ما متفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبدالله بن عباس تضَعَلَا النافِظَا النافِظا النافی ذلت ومسکنت کا بیمفهوم لقل کیا ہے: ''هــمر اهــل الــقبـالات يـعـني البجزية ''مطلب بيركه يهودي جميثه دوسرول كي نيلامي ميس ربين گےان كوئيلس وغير واوا کرتے رہیں گے،ان کی قوت واقتدار دوسروں کے بل بوتہ پرہوگا،اس مضمون کی ایک آبیت سور 6 آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے۔

"ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللِّلَّةُ آيْنَمَا تُقِفُوْ آ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ" مسلط كردي كَان يروْات جهال كبير جانیں گے گر ہاں ایک ایسے ذریعہ ہے جواللہ کی طرف ہے ہواور ایک ایسے ذریعہ ہے جوآ دمیوں کی طرف ہے ہو۔ الله تعالیٰ کے ذریعہ کا مطلب تو ہیہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قانون میں امن دیدیا ہو، جیسے نابالغ بیجے ، عورتیں ، یاا بسے عبادت گذار جومسلمانو ل ہے لڑتے نہیں پھرتے ، وہ محفوظ اور مامون رہیں گے ، اور آ دمیوں کے ذریعیہ

- ﴿ إِنْ مَنْ مُ بِبَالثِّرْ إِيَّ

سے مراد معاہد ہُ مسلح ہے، جس کی ایک صورت تو ہیہے کہ مسلمانوں سے مسلح کا معاہدہ یا جزیہ دے کران کے ملک میں رہنے کا معامده ہوجائے ،مَّلرالفاظ قر آنی میں: ''مِنَ النَّاسِ'' فرمایا: ''مِنَ المُسلمین'' نہیں فرمایا،اس لئے بیصورت بھی مختمل ہے کہ دوسرے غیرمسلموں ہے معاہد ہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جا ئیں ،تو مامون رہ سکتے ہیں ،آیت کی اس تنسیر ہے وہ تمام شبہات دور ہو گئے ، جوآج کل فلسطین میں یہود یوں کی حکومت قائم ہونے کی بناء پر بہت ہے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں ، کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ تمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت بھی قائم نہ ہوگی اور واقعہ یہ ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہوگئی، جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت ہے جو باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بیحکومت دراصل اسرائیلیوں کی نہیں، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں، بیا پنی ذاتی طاقت ہے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں روسکتے ، پورپین مما لک نے اسلامی بلاک کو کمز درکرنے کے لئے ان کے بیج میں اسرائیل کا نام دے کرا یک حچھاؤ نی بنائی ہے اور اسرائیل ان کی نظروں میں بھی ان کے فر مانبر دارغلام ے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا قر آن کریم کے ارشاد: "بِحَبْ لِ مِنَ النَّاسِ" کے سہارے ان کا اپناوجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ اس لئے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قر آن کریم کے کسی ارشاد پرادنی شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔

## بنى اسرائيل بردائمي ذلت بحثيبة قوم ونسل ہے نه كه بحثيبة عقيده:

ضُوبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ، اول اس بات كواتيهي طرح تمجھ ليناچا ہے كديہ ہيں كون لوگ جن پر ذلت ومسكنت مسلط كردى گئى ہے؟ اس سوال كے جواب كے لئے ضروري ہے كہ هُمْ جَمير كامر جعمتعين كريں جمير كامر جع الميھو ديا الَّذِيْن هَادُوْ النهيس بلكه بني اسرائيل بين، يعني ال وعيد كے مصداق فلا ل عقيد ه يا فلا ل مسلك والے بيس، بلكه اسرائيلي نامي ايب متعین قوم وسل ہے، سبحان اللہ ایک ذیرا سالفظ جان بلاغت ہے ، اس نے اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیا کہ ذلت ونکیت ا فلاس ومقہوریت کی حامل ایک مخصوص نسل وقو م ہے ، نہ کہ سی مخصوص مذہب وملت کے پیر و ،خو دلفظ Arti-Semitsm بتار ہاہے ، کہ یہود سے جومستفل عداوت نازی جرمنی کوخصوصاً ، اوراٹلی مِنگری رومانیہ وغیرہ کورہ چکی ہے ، اس کی بنانسلی یا 

مفلسی بختاجی ، تنگدستی کے انتساب پر عجب نہیں کہ ناظرین کوجیرت ہوا درسوال دل میں پیدا ہو کہ تموّل تو یہود کا ضرب المثل ہے پھراس قوم کومختاج وتنگدست کیے قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن میمض دھوکا اور مغالط ہے، دولت وٹر وت جتنی بھی ہے وہ تو م یہود کےصرف ا کابر دمشاہیر تک محدود ہے، ورنہ عوام یہود کا شار دنیا کی مفلس ترین قو موں میں ہوتا ہے، یہ بیان خود تحققین یہود گاہے،جیوش انسائیکو پیڈیامیں ہے۔

گویہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پاچکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں بھی آباد ہیں وہاں کی آباد کی میں ان ہی کے مفلسول کا تناسب بردھا ہوا ہے۔ (ماحدی) وَبَاءُوّا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ، اوروہ غضب الٰہی کے شخق ہوگئے، ای استحقوا غضًمًا. (بحر، سحیہ) نسل اسرائیل پراس غضب الٰہی کاظہور سلسل انسانوں کے ہاتھوں ہوتا چلا آ رہا ہے زمانہ قدیم میں بخت نصر کے ملاوہ زمانہ قریب میں ہٹلرجیسی چنگیزی فرمازوائی ، یہود دشمنی اور یہوو بیزاری کسی بھی تاریخ سے دافف شخص سے یوشیدہ نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ بِالاَهُمِيَّةِ مِنْ قَبَلُ وَالْذِينَ هَادُوْا بِمِ اليَهُودُ وَالتَّصَرِي وَالصَّبِيْنَ طَائفة مِن اليهودِ او النصارى مَنْ امْنَ مَنْ امْنَ مَنْ امْنَ اللهواليُومِ الْلاحِر في رَسْ نبينا وَعَلَى صَابِير امْنَ وَعَمِلَ لَفَظ مَن وفِيمَا بَعْدَهُ اعْمَالِهِ عِنْدَاوُمُ وَلَا فَوْفَى عَهُدَ كُم بالعمل بِما فِي التّورةِ وَ قَد رَفَعْنَافَوَقَكُمُ الطُّورُ الجَبَلَ مغنابًا وَ اذْكُرُوا الْذُ أَخَذُنَا مِينَافَكُمْ عَهُد كُم بالعمل بِما فِي التّورةِ وَ قَد رَفَعْنَافَوقَكُمُ الطُّورُ الجَبَلُ التّلَعْمَل بِه لَعَلَكُمُ وَتَعْمَلُونَ النّارُ او المعاصى تَعْرَفُوامَا التّينَكُمُ لِمُوفَةٍ بِجِدِ واجْتِهادٍ وَاذْكُرُوامَا فَيْهِ بِالعمل بِهِ لَعَمَل بِهِ لَعَلَكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِكُم لِمُا ابْنِيتُم قَبُولَها وقَلْنَا خُدُولُمَا التّينَكُمُ لِمُوفَةٍ بِجِدِ واجْتِهادٍ وَاذْكُولُها اللّه عَلَى اللّهُ المَعْاصى تَعْرَفُوا الْمَعْلَى اللّهُ وَمُعْمَلُونَ السّارُ او المعاصى تَعْرَفُوا العَدْ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ لَكُم بِالتّونَةِ اوْ تاجِير العدَّابِ وَلَيْ الْمَالِكِينَ وَلَقَدُ لاهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

تراسانی کے اور مسابی کے دو اور اور ان ایس سے جو بھی اللہ اور روز آخرت پر نبی کے زمانہ میں ایمان لائے گا،

اور آپ کی شریعت کے مطابق نیک ممل کرے گا، تو ان کا اجر لیعنی ان کے اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور

ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور اند مم ، آھن اور عَمِل کی شمیر میں ھن کے لفظ کی رعابیت ہے اور اس کے مابعد میں ھن ،

کے معنی کی رعابیت ہے اور وہ وہ قت یاد کرو، جب ہم نے تم ہے تو رات کے احکام پرعمل کرنے کا عبد لیا تھا، درانحالیکہ ہم

نے تمہارے او پر کوہ طور کو بلند کیا (یعنی) اس کو جڑسے اکھاڑ کرتمہارے او پر معلق کردیا، جب تم نے تو رات کو بھائی کے ان کار کردیا، جب تم نے تو رات کو بھائی اور ہم نے کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا، یعنی کوشش اور محنت سے انکار کردیا چنا ہو اور ہم نے کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا، یعنی کوشش اور محنت سے انکار کردیا چنہا ہو اور ہم نے کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا، یعنی کوشش اور محنت سے انکار کردیا چنہا ہو کہا کہ کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا، یعنی کوشش اور محنت سے انکار کردیا چنہا ہو کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا، یعنی کوشش اور محنت سے انکار کردیا کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا، یعنی کوشش اور میں ہے کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کودی ہے، اس کو مضبوطی سے تھا منا، یعنی کوشش اور میں ہے۔

اور جوا حکام اس میں درج ہیں ،ان پڑمل کے ذریعہ ان کو یا در کھنا تا کہتم نار (جہنم ) یا معاصی ہے بچے سکو، ( مگر ) تجربتم اس (عبد) کے باوجود طاعت ہے پھر گئے، پھر بھی اگرتم پر توبہ اور تاخیر عذاب کے ذریعہ اللہ کالضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ،تو تم زیاں کاروں ( یعنی ) ہلاک ہونے والوں میں ہوجاتے اور ینسینا تم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہو،جنہوں نے تم میں سے یوم السبت ، ( ہفتہ ) کے بارے میں مجھلی کا شکار کر کے حدسے تجاوز کیا، حالا نکہ ہم نے ان کواس ہے نع کیا تھا،اوروہ ایلہ کے باشندے تھے، تو ہم نے ان کے لئے تھم دیدیا کہذلیل دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، چنانچہوہ بندر بن گئے ، اور تین روز بعد ہلاک ہو گئے ، تو ہم نے اس سزا کوموجودہ اورآ ئندہ آنے والوں بینی ان کے اوران کے بعد آنے والوں کے لئے ( سامانِ )عبرت بعنی ان کے جیساعمل کرنے سے رو کئے والا بنادیا،اورخوف ( خدا ) ر کھنے والوں کے لئے نصیحت بنادیااورمتقین کی تخصیص کی وجہ بہے کہ یہی لوگ، ں ہےاستفادہ کرتے ہیں، بخلاف ان کےعلاوہ کے۔

# عَجِفِيق تَرَكْيْ لِيسَهُيكُ تَفْسِيلُ لَفْسِيلُ كَفْسِيلُ كُولِيلُ

قِوَّوَلَنَى ؛ هَادُوْا، اى دَخَلُوْا في اليَهُوْ ديَّةِ، هَادُوْا، ماضى جَمَّ نَدَرَهَا سَبِ معروف، يبودى ند بب اختيار كيا، (ن) ھُو دًا، تو بَكرنا يہودى ہونا، گؤ سالہ يرسى سے توبكر نے كى وجہ سے يہودى كہلائے، ھُو دٌ يہود يوں كى جماعت ،اليھو د اگر تر بی ہے، تو ھَادَ، ہے ماخوذ ہے، جمعنی تاب، چونکہ ان لوگوں نے قُلْ نفس کے ذریعہ پھڑے کی پرسٹش سے تو بہ کی تھی، ای لئے بیلوگ یہود کہلائے اورا گر جمی ہے، تو اس صورت میں حضرت یعقوب علیفتلافظلائے بڑے صاحبز اوے ''یہودا'' کی جانب نسبت ہو گی تعریب کے وقت ذال کودال سے بدل دیا جو کہ معربین کی عام عادت ہے۔

**جَوْلَ** النصاري، يه نَصْران، كى جمع به أس مين يا مبتى ضرورا ستعال ہوتى بكهاجا تا بروكنے نصر انبي، إهر أق نصرانية، نصاري كي وجشميه ياتوبيه بكرانهول نے كہاتھا: "نسحن انصار الله" يانصّران نامي ياناصره ناميّستي كي طرف نسبت كرك تصراني كبلان كيك و اعراب الغرآن ، لغات القرآن)

فِيْ لَكَ الصَّابِنِينَ، بيصالي كى جمع إور صَبَا فلانَّ، عا خوذ ہے جب كدوين عارج موجائے بعض مفسرين كا خیال ہے کہ صابی ستارہ پرست کو کہتے ہیں ،ابواسحاق صابی کا تب شاعر کا تعلق ای قوم سے تھا بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے ہردین وعقیدے ہے کچھ کچھ لے لیا تھا،اس لئے یہ بین ہو گئے مفسر علام نے طبائے فد من الیھو د و النصاری کہدکرای طرف اشارہ کیا ہے۔

قِعُولَكُنَّ : فَى زَمَنِ نبينا، أَسْ عَبِارت كَ أَضَافَهُ كَا مَقْصَداً بِكَ اشْكَالَ كَاجُوابِ بِ-

الصيرة اورفرمايا: "إِنَّ الَّـذِيْتَ آمَنُوْا" اور كِرفرمايا: "امَّنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" وولول كامفهوم ايك بي بهواس

شخصیص بعدانعمیم کی کیاضرورت ہے؟

جِكُلِيْنِ : وونو لَ كامصداق الگ الگ ہے: "إِنَّ الكَذِيْنَ آمَنُوْا" كامصداق وولوگ بین، جوز مانه فترت (وقفه) بین ایمان لائے، جینے كرورقه بن نوفل، بحیرارا اجب، سلمان فارى وغیره، ان میں ہے بعض نے آپ ﷺ كاز مانه بھى پایا، اور بعض آپ كى بعثت ہے پہلے انقال كر گئے، اى طرف اشاره كرنے كے لئے علام سيوطى نے "بالانبياء من قبل" فر مایا، اور "مَنْ امَنَ بِاللّٰهِ" ہے وہ لوگ مراد بین، جوآپ كے زمانه میں آپ ﷺ پرايمان لائے، اس معلوم ہواكد ونوں كے مصداق میں مغايرت ہے ليان الله في دمن قبل "في زمَنِ نبينا" فر مایا۔ مغايرت ہے ليان كے لئے دوسرى آيت كى تشرق میں "في زمَنِ نبينا" فر مایا۔ وَيُسِوُّلُ فَيْ مَنْ آجُرُهُمْ كَى هم ضمير جَعَ كام جَع بھى من ہوكيا، اس معلوم ہوا كام جع بھى من ہوكيا، اس مغايرت كے بيان كے لئے دوسرى آيت كى تشرق میں "في زمَنِ نبينا" فر مایا۔ وَيُسِوُّلُ فَيْ مَنْ آجُرُهُمْ كَى هم ضمير جَعَ كام جَع بھى من ہوكيا موجع بھى من ہوكيا درست نبيس ہے۔

جَوُلَثِيْ: مفسرعلام نے رُوْعِی فی صحیر النح کا اضافہ کر کے اس اوال کا جواب دیا ہے، مطلب بیہ ہے کہ اول میں من کے لفظ کی رعایت ہے اور دوسرے میں مَنْ کے معنی کی رعایت ہے بیہ بات یا در ہے کہ مَنْ، لفظ کے اعتبارے مفرداور معنی کے اعتبارے مفرداور معنی کے اعتبارے مفرداور معنی کے اعتبارے جمع ہے۔

فَخُولِی ؛ وَقَدْ رَفَعْنَا، قَدْ مقدر مان کراشارہ کردیا کہ واؤ حالیہ ہے نہ کہ عاطفہ اور رَفَعْنَا، قَدْ کی تقدیر کے ساتھ اَ حَدْنَهُم ، سے حال ہے ، نہ کہ معطوف بیل تر تیب ضروری ہے حالا تکہ دفع طود حال ہے ، نہ کہ معطوف بیل تر تیب ضروری ہے حالا تکہ دفع طود مقدم ہے اور احدْ میٹاق مؤخر۔

\_\_\_\_\_ فیکولی : بالعمل، بالعمل، کااضافه کر کےاشارہ کردیا کہ ذکر نسانی کافی نہیں بلکہ مقصد عمل ہے مطلب سے کے نعمتوں کوشار کرنااور گننامقصد نہیں ہے عمل مقصد ہے۔

قِيُّوْلِكَ)؛ النار والمعاصى ، ال يس اشاره بكه تَتَّقُونَ كامفعول النار المعاصى محذوف بي تنزيل المتعدى بمنزلة اللازم كقبيل منزلة اللازم كقبيل من يس ب

فِيَوْلِنَى : نَكَالَ، جَع أَنكالَ، بيرُى لوكتِ بين، لازمنع كيطور برعذاب اور مَنَعَ ميں استعال موتا ہے۔

### اللغة والبلاغة

وَالصَّبِئينَ : جمع صَابئ، من صَبَأُ فلان إذا خَرَجَ مِنَ الدين ، والصابئة قومٌ كانوا يعبدون النجوم ومنهم ابواسخق الصابئ الكاتب الشاعر المشهور.

الطور من جبال فلسطين، ويطلق على كل جبل كما في القاموس.

## <u>ێٙڣٚؠؗۯۅؖڷۺۣٛڽؙڿ</u>

#### ربطآيات:

ماقبل میں بنی اسرائیل کی شرارتوں اور ان کی ضد وعناد کا ذکرتھا، اس سے ناظرین کو یا خود یہود کو یہ خیال گذرسکتا تھا کہ ان حالات میں اگر عذر معذرت کر کے ایمان لا نامجی چاہیں تو غالبًا اللہ کے بزدیک قبول نہ ہواس خیال کو دفع کرنے کے لئے اس قرینہ میں ایک قانون اور ایک ضابط ذکر فر مایا: کہ مسلمان ہول یا یہودی، نصرانی، یا صابی، خواہ کوئی بھی ہو، اگر وہ خدا کی ذات وصفات پرایمان رکھتا ہواور دیگر ضروریات دین پرایمان رکھتا ہو، نیز قانون شریعت کے مطابق عمل پیرا ہو، تو ایسے لوگوں کے لئے ان کاحق الخدمت بھی ہواور دہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بھنج کرنہ مغموم ہوں گے اور ندان کو کسی بات کا خوف ہوگا۔

#### مطلب:

مطلب بیہ ہے کہ ہمارے در بار میں کسی گئے تھے تھیں ہو تخص عقا کد واعمال میں پوری اطاعت کرے گا خواہ وہ پہلے ہے کیسا ہی ہووہ ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے اور بیہ بات ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت وین محمری میں مخصر ہے، مطلب بیہ ہے کہ ان شرار توں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائے گا، تو اس کے لئے راہ نجات کھلی ہوئی ہے، ہم ان کی سب شرار توں کومعاف کردیں گے۔ (معارف ملعضہ)

وَالَّـذِینَ هَادُوْا ، اب تک بنی اسرائیل کے نام ہے ایک خاص نسل اور توم کا ذکرتھا،اوران کی تاریخ کے اہم ترین واقعات اور مناظر سامنے لائے جارہے تھے، اب یہاں ای قوم کا ذکر بحثیت مسلک اور عقیدہ کے شروع ہور ہاہے، یہاں پہلی بار "الَّذِیْنَ هَادُوْا" کہہ کران کے مذہبی عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

## بنی اسرائیل اوریهود میں فرق:

بنی اسرائیل ایک نسلی اورخاندانی نام ہے جے اپنی عالی نسبی پرفخرتھا، اپ آباء واجداد کی مقبولیت پر نازتھا، تاریخ کو دہرائے کے لئے ضروری تھا کہ ان کانسلی نام لیا جائے ، چنانچہ اب تک ان کا ای نسلی نام سے ذکر کیا گیا، اب یہاں ہے ایک وینی مسلک اعتقادی نظام کا بیان شروع ہور ہا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ اب ایسا نام لیا جائے کہ جونسبت اورنسل اور خاندان کے بجائے، مسلک وعقیدہ کی طرف رہنمائی کرے: ''وِ الَّذِیْنَ هَادُوْ آ'' اسی ضرورت کے لئے بولا گیا ہے۔

— ﴿ [زَمِنَزُم بِسَكِلتَ لِنَا

## یہودی مذہب نسلی مذہب ہے، بیلیغی نہیں؟

کسی غیراسرائیلی کو یہودی بنانے کاطریقہ ان کے یہاں نہیں، برناباس حواری غیرا سرائیلی کو یہودی مذہب میں داخل کرنے کے مخالف منے،اس کے برخلاف پولوس رسول اس کے حامی تھے جو غیراسرائیلی یہودی مذہب اختیار کرتے تھے، ان کو خارجی کہا جاتا تھا،غیر اسرائیلیوں کے یہودی شرقی احکام کو قبول کرنے کے جاتا تھا،غیر اسرائیلیوں کے یہودی شرقی احکام کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے،خاص طور پراحکام عشر کو اوران میں بھی ختنہ کو تعلیم نہیں کرتے تھے، پولوس رسول نے ایک کا نفرس میں بعض احکام کو منسوخ کردیا، جن میں ختنہ کا تعالی تھا،اس ترمیم کی وجہ سے غیر اسرائیلیوں کا یہودی مذہب میں داخل ہونا آسان ہو گیا اور یہیں سے برناباس حواری کی مخالفت کا آغاز ہوا۔

(باتیل سے برناباس حواری کی مخالفت کا آغاز ہوا۔

(باتیل سے قرآن تك ملحصا)

عرب میں متعدد قبیلے ایسے آباد تھے، جونہ پیدائتی یہودی تھے، اور نہ نسلاً اسرائیلی، بلکہ عرب یا بنی اساعیل تھے، کیکن یہود کی صحبت سے متاثر ومرعوب ہوکرانہوں نے یہود کے طور طریقہ اور پھرعقیدے اختیار کر لئے اور رفتہ رفتہ ان کا شاربھی یہودی آبادی میں ہونے لگا۔

### اسرائيل كى قو مى حكومت كا خاتمه:

اسرائیل کی قومی حکومت کا خاتمہ تو ظہوراسلام سے مدتوں پہلے مشرک رومیوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد ہی ہوگیا تھا،اوررسول الله ظِلِقَ عَلَیْ کے معاصرین یہود کی حیثیت صرف ایک مذہبی اور دینی فرقے کی رہ گئی تھی،مدینہ اور جوارمدینہ بلکہ یمن میں بھی جو یہودموجود تھے،وہ نسلاً بنی اسرائیل نہ تھے، بنی اساعیل تھے،لیکن اسرائیلیوں کی صحبت میں رہ کرتمدن معاشرت یہاں تک کہ عقید ہے بھی انہیں کے اختیار کر لئے تھے: ''وَ الَّذِیْنَ هَادُوْ اَ'' میں کھلااشارہ ای حقیقت کی طرف ہے۔

### بني اسرائيل كي مختضر تاريخ:

امرائیل حضرت لیقوب علیقلافلایگا کالقب ہے، آپ کے بارہ صاحبزادے تھے، حضرت لیقوب علیقلافلایگا کی اولادہی کو بنی اسرائیل کہاجا تا ہے عہد قدیم میں اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو منصب نبوت کے لئے منتخب فر مایا تھا اوران میں بے شار پیغمبر مبعوث فر مائے، بنی امرائیل کا اصل وطن فلسطین کے علاقے تھے، لیکن عمالقہ نے اس علاقہ پر عاصبانہ قبضہ کر کے اسرائیلیوں کوفراعن مصری غلامی ہے بجور کر دیا تھا، حضرت موی علیقلافلائلا کے زمانہ میں اس غلامی سے نجات حاصل ہوئی الیکن اب بھی وہ فلسطین کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موی علیقلافلائلاگاؤلائلاگاؤوفات یا گئے، آپ کے بعد حضرت سوئی الیکن اب بھی وہ فلسطین کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موی علیقلافلائلاؤلائلائلاؤلائلائلائل ہے۔ سے بعد حضرت

یوشع اوران کے بعد کالب پینہائیا پنیمبر ہوئے حضرت یوشع علائے کا اللہ کا اپنے زمانہ میں عمالقہ ہے جہاد کر کے فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح کرلیا، لیکن ان دونوں حضرات کے بعد بنی اسرائیل کو چاروں طرف ہے جہتلف یورشوں کا سامنا کرنا پڑا اس زمانہ تک بنی اسرائیل عربوں کی طرح نیم خانہ بدوش تھے، اوران کی زندگی تمدن سے زیادہ قبائلی انداز کی تھی ، تا ہم جو شخص ان کے قبائلی قوانین کی بنا پر بین القبائلی جھڑ وں کوخوبصورتی ہے رفع کردیتا تھا، اسے بنی اسرائیل تقدس کی نظر سے دکھتے تھے، اورا گراس میں کچھ سکری صلاحیتیں بھی پاتے ، تو ہیرونی حملوں کے مقابلہ کے لئے ای کواپنا سپہ سالار بھی بنالیا جاتا، اس قسم کے قائدین کو بنی اسرائیل قاضی کہا کرتے تھے۔

قاضیوں کے زمانہ میں جہاں اسرائیلیوں نے بیرونی حملوں کا کامیاب دفاع کیا، وہاں گیار ہویں صدی قبل سیح میں وہ کنعانیوں کے ہاتھ مغلوب ہو گئے اورفلسطین کے بڑے علاقہ پر کنعانیوں کی حکومت قائم ہوگئ جوحضرت داؤ دعلیہ السلام کے عہد تک قائم رہی۔

بالآخر حضرت شموئیل علافۃ لاکھ النظری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ،تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ اب نہم خانہ بدوشی کی زندگی ہے تنگ آ گئے ہیں آ پ اللہ ہے دعا ءفر ما کمیں کہ وہ ہمارےاو پرایک بادشاہ مقرر فر مادے، جس کے تابع ہوکر ہم فلسطین پر قابضوں کا مقابلہ کریں ، چنانچے حضرت شموئیل علیہ لائوں کے دعاءے ان ہی میں ہے ایک شخص کوجس کا نام قرآن کریم کے بیان کے مطابق طالوت تھا،مقرر کر دیا گیا،اور بائبل کی روایت کے مطابق ساؤل تھا،طالوت نے فلسطینیوں کا مقابلہ کیا،حضرت داؤ د عَلِيْ لَا لَا لِشَكُوا اللَّهِ وَقِينَ وَجُوانِ مِنْ مِهِ اور طالوت كَ لِشكر مِينِ النَّهَا قَاشَامل ہو گئے تھے،فلسطینیوں کےلشکر ہے ایک پہلوان جالوت نے مبارزہ طلب کیا تو حضرت داؤد عَلیٰ کا کا کا اس کے مقابلے کے لئے نکلے اور اسے قبل کر دیا، اس واقعہ نے حضرت داؤد ﷺ لَا وَالنَّلَا كُو بَى امرائيل ميں اتن ہر دلعزيزي عطا كردى كەساۇل (طالوت ) كے بعدوہ بادشاہ بنے ،حضرت داؤد عَلِيقِلاَ طَلْعَالْاَ طَلْعَالْاً کے عہد میں فلسطین پر بنی اسرائیل کا قبضہ تقریباً مکمل ہوگیا،ان کے بعد ۴۲ عوقبل مسیح میں حضرت سلیمان علیقالاً وَلاَنتاؤُ نے اس سلطنت کواورمشحکم کر کے اقبال کے بام عروج تک پہنچادیا ،ان کے ہی حکم ہے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ،سلطنت کا نام اینے جد امجد کے نام پریہودارکھا۔لیکن ع**۹۳** قبل میسج میں حضرت سلیمان کے بعدان کا بیٹار جعام تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے اپنی نا اہلی سے نہصرف میہ کہ سلطنت کی دینی فضاء کوختم کردیا بلکہ اس کے ساہی استحکام کوبھی سخت نقصان پہنچایا ، اس کے زمانہ میں حضرت سلیمان علیج کا ڈائٹ کے ایک سابق خادم بریعام نے بغاوت کر کے ایک الگ سلطنت اسرائیل کے نام سے قائم کرلی ،اب بنی اسرائیل دوملکوں میں تقشیم ہو گئے ،شال میں اسرائیلی سلطنت تھی جس کا پایی تخت سامرہ تھااور جنوب میں یہودیہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز پروٹنگم تھاان دونوں ملکوں میں باہم سیاسی اور مذہبی اختلاف کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا، جو بخت نصر کے حملے تک جاری ر ہا، دونوں ملکوں میں آ ہستہ آ ہستہ بت برستی کا رواج بڑھنے لگا،اس کے سد باب کے لئے انبیاء پلیمالپٰلاَامبعوث ہوتے رہے، جب بنی اسرائیل کی بداعمالیاں حدے زیادہ بڑھ گئیں،تو اللہ نے ان پرشاہ بامل کومسلط کر دیا،اس نے ۵۸۶قبل مسیح میں بروشلم پر - ﴿ الْمُؤَمِّينَ لَشَرْ ] ٢

ز بردستِ حملے کئے اور آخری حملے میں بروشکم کو ہالکل تباہ کر ڈالا ، اور اس کے بادشاہ صدقیاہ کو قید کر کے لے گیا اور بقیہ السیف یہودی گرفتار ہوکر بابل چلے گئے ،عرصۂ دراز تک غلامی کی زندگی گذارتے رہے۔

بالآخر جب ٣٦٦ قبل مسے میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل فتح کیا، تو اس نے یہود یوں کو دوبارہ یروشلم پہنچ کراپنا بیت المقدی تعمیر کیا گیا اور یہودی ایک بار پھر پروشلم میں المقدی تعمیر کیا گیا اور یہودی ایک بار پھر پروشلم میں آباد ہو گئے، اسرائیلی سلطنت یہودا ہے پہلے ہی اسوریوں کے ہاتھوں تباہ ہو پھی تھی، اب اگر چہ دونوں فرقوں کے مذہبی اختلافات کافی حد تک کم ہو پچلے تھے، لیکن آبیس کوئی سلطنت نصیب نہ ہو تکی، ٢٠٠٠ ق م، میں ان پر سکندراعظم کا تسلط ہوگیا اور اس زمانہ میں انہوں نے تو رات کا ترجمہ کیا، ۱۹۵ق م، میں سوریا کے بادشاہ افتو کس نے ان کا بری طرح قبل عام کیا اور تو رات کے تمام شخص تھا، ایک جماعت بنائی، اور اس کے کہنا مسطنین کے ایک ور ران یہودام کا بی بودام کا بی بودام کا بی بودام کا بی کا ایک صاحب ہمت شخص تھا، ایک جماعت بنائی، اور اس کے ذریعہ قلسطین کے ایک بڑے علاقہ پر قبضہ کر کے اسوری حکمر انوں کو مار بھاگیا، مکا بیوں کی یہ سلطنت و کی م تک قائم رہی۔

(باليل سے قرآن تك)

وَ السَّطُو یَ ، نصاری نصرانی کے جمع ہے، ملک ثام (موجودہ فلسطین) میں ایک قصبہ ہے، ناصرہ (Nazareth) علاقہ گلیلی میں بیت المقدس سے سترمیل دور شال میں اور بحرروم سے مشرق میں بیپ میل کے فاصلہ پر حضرت عیسلی علاقات کا آبائی وطن یہی قصبہ ہے اور آپ بیسوع باصری اس مناسبت سے کہلاتے ہیں ، ناصرہ ہی کوعر بی تلفظ میں مَصْوَ ان بھی کہتے ہیں ، یہی قول قادہ ، ابن جرتے تابعین کا ہے۔

وهو قول ابن عباس وقتادة (ابن جريج) (كبير) قيل سمّوا بذلك قرية تسمّى ناصره. (مرطيي)

## مسیحی اورنصرانی میں فرق:

مسیحی انا جیل اربعہ پرایمان رکھتے ہیں، سیح علیہ لاظامی کوخدا کا نبی نہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یابیہ مانتے ہیں کہ خداان کے قالب ہیں حلول کرآیا تھا، آخرت ہیں نجات و ہندہ خدا کونہیں سیح (ابن اللہ) کو مانتے ہیں اور خدائی کو تین اقنوم ہیں تقسیم کر کے ایک نا قابل فہم فلسفہ بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک ہرا قنوم بچائے خودا یک مستقل خدا ہے اور تینوں اقنوم بھی مل کرایک مستقل خدا ہے اور تینوں اقنوم بھی مل کرایک مستقل خدا ہے اگر الدآبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

تنلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک تھی سوئی تین پر جبرت سے بجا ایک بیاں مقصود بیان نصاری کا ہے، نہ کہ مشرک مسجیوں کا ،نصرانی حضرت سے بیر داور آپ کو نبی مانے تھے، نہ خدانداس کا بیٹا، تو حید کے قائل تھے، انا جیل اربعہ کے بجائے، انجیل متی کو مانے تھے، موجودہ مسجیت سرتا پا پولوسیت ہے اور تمام تر پولوس

طرسوی کی تعلیمات پربنی ہے بیفر قد حضرت سے علیقالاُولائٹلا کے مجھ مدت بعد وجود میں آگیا تھا،نصرانی اس کے بالکل منکر تھے۔ (ماحدی

وَ الصَّابِئِيْنَ ، صافی ہرائی خُصُ کوکہا جاتا ہے، جواپے دین کوچھوڑ کر دوسرے دین میں شامل ہوجائے ،خو درسول اللہ ﷺ کوشروع میں صافی اس لئے کہا گیا کہ آپ نے دین قرایش کوچھوڑ کر دین اسلام اختیار فر مایا ، و کانت المعرب تسمّی بالنبی ﷺ الصابی لانه خوج من دین قویش الی دین الاسلام. (نهایه، تاج)

اصطلاح میں صابوں کے نام کا ایک مذہبی فرقہ جوٹوب کے شال مشرق میں شام وٹراق کی سرحد پر آباد تھا، بیلوگ دین تو حید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے، اصلاً اہل کتاب تھے، ان ہی کونصار کی کیجی کہا جاتا تھا، بید حضرت کیجی علیق اللہ اللہ کتاب تھے، ان ہی کونصار کی کیجی کہا جاتا تھا، بید حضرت کیجی علیق اللہ اللہ کتاب کے سے مصر دور بین اور دور رس خلیفہ راشد اور حضرت عبد اللہ بین عباس جیسے محقق صحابی نے صابیوں کا شارا ہل کتاب میں کیا ہے، حضرت عمر رضح کا فلائے تھے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا ہے۔

قال عمر بن الخطاب و ابن عباس تَضِيَّالَّكُنُمُ هـم قوم من اهل الكتاب وقال عمر تحل ذبائحهم مثل ذبائح الله الكتاب. (معالم، ماحدي)

وَإِذْ اَتَحَاذُمَا مِیْشَاقَکُمْ وَوَ اَفَعْلَمُ الطُّوْرَ، (الآیة) جب موی علی الله الله کوه وطور پرتوریت عطابولی اور آپ نے واپس تشریف الاکرتو م کوتورات دکھائی اور سنائی تو چونکہ تورات میں احکام کچھ بخت سے، مگر ان لوگول کی حالت ایسے ہی احکام کے مطابق تھی، اول تو انہوں نے ریکہا کہ جب ہم سے اللہ خود کہددیں کے کہ یہ میری کتاب ہے، تب ما نیں کے (تفصیل اوپر گذر چکی ہے) غرض جوستر آ دمی حضرت موسی علیفی اللی اللہ تعالی نے آخر میں یفر مایا تھا، کہتم ہے اوابی دی مگر اس شہادت میں (اپنی طرف ہے ) اتن آ میزش ہی کردی کہ اللہ تعالی نے آخر میں یفر مایا تھا، کہتم ہے جس قدر عمل ہو سکے کرنا جو نہ ہو سکے معاف ہے، اس آ میزش سے ان کو حیلہ بہانیل گیا، غرض صاف کہد دیا کہ ہم سے اس تو رات پر عمل نہیں ہو سکے کرنا جو نہ ہو سکے معاف ہے، اس آ میزش سے ان کو حیلہ بہانیل گیا، غرض صاف کہد دیا کہ ہم سے اس تو رائد ورنہ بہاڑ کا پیگڑ اانھی گرا دیا جائے گا، مجوراً بی اسرائیل نے تبول کر لیا۔

#### ایک شبه کاجواب:

یبال بیشبہ ہوسکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، یہال کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب بیہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پڑہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان اوراسلام قبول کر لینے اوراس کے بعداس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے بیسز اوی گئی جبکہ باغیوں کی سزاتمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قو مول سے الگ ہوتی ہے ان کے لئے ہر حکومت میں دو ہی رائے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قبل کئے جائیں، اسی وجہ سے اسلام میں مرتدکی سزاقت ہو رکفر کی سزاقتل ہے اور کفر کی سزاقتل ہے اور کفر کی سزاقتل ہے اور کفر کی سزاقتل ہے۔

ثُمَّ تَو لَیْنُنُو مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ ، آیت کاس آخری جز کے خاطب آنخضرت ﷺ کے زمانہ کے یہود معلوم ہوتے جیں ، اس لئے کہ آپ ﷺ کے زمانہ کے یہود معلوم ہوتے جیں ، اس لئے کہ آپ ﷺ کہ انجان نہ لا ناتجی عبد شکنی میں داخل ہے ، اس لئے ان کو بھی عبد شکنوں میں شامل کر کے ابطور امتنان فرمایا کہ اس بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسانازل نہیں کیا جیسا کہ پہلے عبد شکنوں پر ہوتار ہا، یہ تھن خدا کی دخمت ہے۔

اوراب چونکہ ازروئے احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور ﷺ کی برکت ہے، اس لئے بعض مفسرین نے فضل ورحمت کی تفسیر بعثت محمد رہے ہے گی ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ الَّذِیْنَ اغْتَدَوْ ا مِنْکُمْرِ فِی السَّبْتِ ، (الآیة)اورتم ان او گول کا حال تو انچی طرح جانتے ہی ہوجنہوں نے روز شنبہ کے بارے میں حد شرع سے تجاوز کیا تھا۔

فَاعِکَ ﴿ مَجْعَلَی کِمْرْ نِے کا واقعہ حضرت واؤو عَلَیْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ کے زمانہ میں پیش آیا تھا، ہفتہ (شغبہ) کا دن بنی اسرائیل کے لئے عہادت کے واسطے مقررتھا، اس روزمچھلی کا شکار ممنوع تھا، پہلوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، مجھلی کے شوقین تھے،ان لوگوں نے تعلم کونہ مانا اور شکار کیا اس پراللّٰہ نے ان پر مسخ صورت کا عذاب نازل فر مایا، پیسٹی شدہ لوگ تین ون میں مرگئے۔

#### ديني معاملات ميس حيلے کي حقيقت:

اس آیت میں یہود بیوں کے جس اعتداء کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ان پرمنے صورت کا عذاب نازل ہوا تھا، روایات سے تابت ہے کہ وہ صاف طور پر تھم شرقی کی خلاف ورزی نہتی ، بلکہ ایسے حیلے تھے، جن سے تھم شرقی کا ابطال لازم آتا تھا، مثلاً ہفتہ کے دن مجھل کی دم میں ڈور باندھ کرسمندر میں چھوڑ دینا اور ڈورکو کنارہ پر باندھ دینا اور دوسر بے روزشکار کر لینا یا کنارہ پر ٹر ھا تھو ددینا تا کہ ممنوعہ دن میں اس میں مجھلیاں واضل ہوجا کیں اور دوسر بے روزاس کا شکار کر لیا جائے ، بیال قسم کنارہ پر ٹر ھا تھو ددینا تا کہ ممنوعہ دن میں اس میں مجھلیاں واضل ہوجا کیں اور دوسر بے روزاس کا شکار کر لیا جائے ، بیال قسم کے حیلے میں کہ جس میں تکم شرق کے ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے ، اس لیے ایسے حیلے کرنے والوں کو بڑا سرکش نافر مان قراردے کران پر عذاب نازل فر مایا۔

### فقهی حیلے:

گراس نے فقہی حیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں ہے بعض خودرسول اللہ ﷺ نے بتلائے ہیں مثلاً ایک سیرعمدہ کھجور کے بدیلے دوسیر ردی کھجور خرید نا سود میں داخل ہے، گراس سے نہج کے لئے ایک حیلہ خودرسول اللہ ﷺ نے بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعہ خرید وفر وخت کرومٹ کرومٹ کا تبادلہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعہ خرید وفر وخت کرومٹ کا دوسیر ردّی کھجوری دودرہم میں فروخت کردیں پھران دو در ہموں سے ایک سیرعمدہ کھجورخرید لیس تو بہ جائز ہے، اس لئے کہ یہاں تھم شری کی تقیل مقصود ہے، ابطال تکلم مقصود نہیں ہے۔

### واقعهٔ سخ كي تفصيل:

وَلَقَذْ عَلِمْتُنْهِ، عَلَم كَالفظ خُودِ حَقِيق كِمعنى مِيں استعال ہوتا ہے، پھراس پرلام اور قد كے اضافہ ہے اس كے عنی میں مزید شدت اور تاكید پیدا ہوگئی گویا قرآن بنی اسرائیل کوان کی تاریخ کا کوئی واقعہ ان کے لئے خوب اچھی طرح جانا ہو جھا ہوا یا دولا رہا ہے اور ان ہے کہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل! جس واقعہ کا ذکر آگے آرہا ہے، وہ تمہاری تاریخ کا ایک مسلم اور متعارف واقعہ ہے، وہ تمہاری تاریخ کا ایک مسلم اور متعارف واقعہ ہے، جس ہے تم بلاشہ بخو بی واقفیت رکھتے ہو۔

فیسی المشبّب ، احکام سبت کے بارے میں ، سبت ، ہفتہ (سنیچر) کے دن کو کہتے ہیں یہود کی شریعت میں بیا یک مقدی دن تھا، جس طُرح مسیحیوں کے نز دیک اتو ار کا دن مقدی ہے ، بیدن یا دخدا کے لئے مخصوص تھا، اس روز تجارت زراعت وغیرہ ہرشم کے دنیاوی کام ممنوع تھے، اور ممانعت بھی بڑی شدت کے ساتھ تھی ، کہ جواس تھم کی خلاف ورزی کرے، اسے قتل کر دیا جائے ، تو ریت کے الفاظ یہ بیں۔

پی سبت کو مانواس لئے کہ وہ تمہارے لئے مقدس ہے جوکوئی اس کو پاک نہ جانے ، وہ ضرور مارڈ الا جائے۔

(خروج، ۳۱: ۱۱، و ۱۵) (ماجدي)

روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤر عَلیْجَلَا وُلائیگا کے زمانہ میں یہود کی ایک بڑی آبادی مقام ایلہ میں رہتی تھی ،مجھلی کا ندکورہ واقعہ حضرت داؤد عَلیْجَلا وُلائٹیکا کے زمانہ کے یہود کا ہے ،حضرت داؤد کا زمانہ ۱۳ اق م تا ۲۳ ہو تم کا ہے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول اول تو اس طرح کے حیلے کر سے مجھلیاں پکڑیں پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں دو جماعتیں ہوگئیں، ایک جماعت ان دینداروں کی تھی جنہوں نے ایسا کرنے ہے روکا مگر وہ بازنہ آئے، تو ان سے تعلقات منقطع کر کے الگ ہوگے، اور ستی کے دو حصے کر لئے ایک میں یہ نافر مان لوگ رہ گئے، اور دوسرے میں ویندار اور صالح لوگ، ایک روز دینداروں کو یہ حسوس ہوا کہ جس حصہ میں نافر مان رہ رہے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جاکر دیکھا، تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اور حضرت قبادہ نے فر مایا کہ ان کے جوانوں کو بندراور بوڑھوں کو خزیر کی صورت میں مسخ کردیا گیا ہے شدہ لوگ اپنے رشتہ داروں اور شناساں لوگوں کو پہچا نے تھے اور ان کے قریب جاکر روتے تھے۔

## ممسوخ قوم كىسل نېيى چلى:

اس بارے میں سی جوخو درسول اللہ ﷺ بروایت عبداللہ بن مسعود تفیحانفائی تعلیق مسلم میں منقول ہے کے بعض اللہ کا اللہ کے بندروں اور خزیروں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا کہ کیا ہے وہ کی شدہ یہووی ہیں، کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانہ کے بندروں اور خزیروں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا کہ کیا ہے وہ کی شدہ یہووی ہیں، آپ نے فیق اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسنے صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں، توان کی نسل نہیں چلتی اور پھر فر مایا کہ

**≤ (زمَزَم پِبَلشَنِ)**≥

#### بندراورخنز مرد نیامیں پہلے ہے بھی موجود تھےاورآ ج بھی ہیں مگرسنج شدہ بندروں اورخنز مروں ہےان کا کوئی تعلق نہیں۔

وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمَ وَقَدْ قُبَلَ لَهُم قَبِيلُ لا يُدرى قابَلَه وسائوه أن يَدعُو الله ان يُبَيّنه لهم فدعاه النّه يَامُرُكُمُ إِنَّ تَذَكِيكُو القَرَة قَالُوْا التَّحَدُنَا هُرُوا اللّه عَرْمَ قَالُوا الْحَ يُحَدِينا بِمثلِ ذلك قَالَ الْحُودُ المنت الله يَقُولُ الْهَاعَةُ الْحَالَةُ عَرْمَ قَالُوا الْحَ يُحَرِقُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

# عَيِفِيقَ تَرَكِيكِ لِيَهِ مِيلَ الْمُ لَقَلِيلِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِنَ فَوَالِدِنَ لَكُولَا لِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِحُولَ ﴾ بَقَرَةٌ ، بَقَرَةٌ ، كااطلاق اگر چِنرو مادہ دونوں پر ہوتا ہے ، مگریہاں مادہ مراد ہے ، بَـقَرَةٌ ، بَقَرٌ ، ہے شتق ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں چونکہ بیز مین کو جوتی ہے ، اس لئے اس کو بقوۃ کہاجا تا ہے۔

<u>قِحُولَیُّ؛ مَهْزُوَّا، هُزُوًا، کی نفیر مَهْزُوَّا، ہے کرےاشارہ کردیا کہ: هُزُوًا، مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔</u> قِ<u>حُولی</u> ؛ ما سِنُّهَا ، ما هِی کی نفیر ماسِنُها ہے کرکےاشارہ کردیا کہ مَا،اگر چِہ ماہیت سے سوال کرنے کے لئے آتا ہے مگر بہقاعدہ کلیہ بیں ہے بلکہا کثریہ ہے۔

فَوَلِينَ ؛ فَارِضٌ ، بورُهي \_

مَنْ وَالْنُ فَارْض ، بقرة كَ صفت بهذا فارضة ، مونى حابيد

جَوُلُ البِي: مفسرعلام نے فارض کی تفییر مسنّه ہے کر کے اشارہ کردیا کہ یہ مسنّه کانام ہے نہ کہ بقرہ کی صفت فارض ، فَرُضٌ، ہے اسم فاعل ہے، اس کے معنی چیرنے بچاڑنے اور وسیج کرنے کے ہیں، یہاں ف ارض ہے وہ گائے یا بیل مراد ہے کہ جوابی جوانی کاٹ کر بڑھا ہے کو بینج گیا ہویا جس کے من رسیدہ ہونے کی وجہ سے دانت اکھڑ گئے ہوں۔

**جَوَّلَى :** عَوَانًا، متوسط ، درمياني عمر كا ، جمع عُون ، تخفيفاً وا وَكَ صَمْم كوحذف كرويا كيا بـ .

تَخُولَنَى ؛ فَاقِعٌ، تیززردتا کید کے طور پرتیززرد کے لئے لایاجاتا ہے اصف و فاقع اور تیز سیاہ کے لئے بولاجاتا ہے اَسوَدُ

حالِك، اورتيزسفيدك لي بطورتا كيدلاياجاتاب، ادينن اهيٌّ ارسرخ ك لي بطورتا كيد بولاجاتاب، احمر قان اورسز ك ك اخضو ناضِرٌ. (لغات القرآن درويش)

فِيْغُولَنَّى: لَاذَلُولٌ، أَى لَاتُذَلُّ لِلْحُواثَةِ، يَعِنْ جَسَ كَفِيقَ بِارْى كَامَ كَاحٍ مِن استعال نه كيا كيا مو\_

فِيْ فُلْكُ : غَير مُذَلَّلَةٍ ، بالعمل الاصافد عضرعلام كامقصدا يك سوال كاجواب بـ

مَيْخُواكَ: لَا ذَلُولٌ ، بَفَرَة ، كَ صفت إحالا نكدرف نصفت واقع موسكتا إورنه صفت كاجز علبذا لَاذَلُولٌ ، كاصفت واقع ہونا درست نہیں ہے۔

جِكُولَ شِعْ: لا بَمَعَى غَيْرَ، للمذااب كوئي اشكال نبيس ب- (رووح الارواح) قِرُولَكَ ﴾: الجملة صفة ذلولٍ، ليعني (تثير الارضَ) ذَلُولٌ كي صفت باور لا كِتَحت داخل ب اى لاتثير

قِعُولَنَى : شیدة، داغ دهبه،نثان ایک رنگ کے جانور میں دوسرے رنگ کا دهبه، شِیّة اصل میں و شیدة تھا واؤ حذف ہو گیا جيها كه عِدَةٌ اورزِنَةٌ مِين اور حذف شده واوَ ك عوض آخر مين ها لاحق كردى عَلَى جمع شِيَاتٌ.

قِوْلَكُ : مَسْكها، مسكٌ جلد، جمع مَسُوكُ.

### تفسروتشي

"وَاذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً ".

بنی اسرائیل میں ایک مالدار لا ولد آ دمی تھا ،جس کا وار ٹ صرف ایک بھتیجا تھا ،ایک رات اس بھتیجے نے مال کی لا کچ میں اپنے چیا کوتل کر کے لاش کسی آ دمی کے درواز ہے پرڈال دی صبح کوقاتل کی تلاش شروع ہوئی ،مگر قاتل کا کچھ پنة نہ چلا، آخر کارآپس میں ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیا رنگل آئے ،اورایک دوسرے پرحملہ آور ہونے لگے۔

قَلْمَ أَخْرَج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال: رجلٌ مِنْ بني اسرائيل عقيمًا لا يولَدُلهُ وكانَ لَهُ مالٌ كثيرٌ وكان ابن اخيه وَارثه فقتلهُ ثمر احتملَهُ لَيْلًا فوضَعَهُ عَلَى باب رجلِ منهم ثمراًصّبَحَ يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم الى بعض فقال ذوالرأى منهم: عَلَامَ يَقُتُلُ بعضكم بَعْضا وهذا رسول الله فيكم؟ فَأْتَوْا موسى فذكَرُوا ذلك له فقال (إِنَّ اللَّهَ يَاْ مُرُكُمْ إَنْ تَذَّبَحُوْ ا بَقَرَةً). (فتح القدير شؤكاتي)

مفتی محمد شفیع صاحب رَیِّعَمَّ کلاملّٰهُ مُعَالِیٰ نے معارف القرآن میں مرقات شرح مشکو ۃ کے حوالہ ہے لگ کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کی لڑکی ہے شادی کی درخواست کی تھی ، مگر اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ ہے درخواست ہے۔

کنندہ نے اس کوتل کردیا تھا، قاتل لا پیۃ تھا،اس کا پچھ پیۃ بیں چل رہا تھا،ایک دوسرے پرالزام تراشی ہور ہی تھی،قوم کے سیجے مجھدارلوگوں نے کہااس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہےاللہ کے نبی حضرت موئی علیجَالاً وَالسَّلاَ موجود ہیں ان ہے معلوم کر لیا جائے ، چنانچہ بیالوگ حضرت مویٰ علیج کا اُٹھاکا اُٹھاکی خدمت میں حاضر ہوئے اور قبل کا پورا واقعہ بیان کیا، حضرت مویٰ عَلَیْجَلَا وَالنَّالَا نَے بَحَکُم الٰہی ایک گائے ذبح کرنے اوراس کا ایک حصہ مردے سے لگانے کے لئے فر مایا، بہت امین میخ اورآنا کانی کرنے کے بعد گائے ذبح کر دی اوراس کا ایک فکڑا مردے سے لگا دیا وہ مردہ باذن الٰہی بچھ دہرے لئے · زندہ ہوگیا اوراس نے اپنے قاتل کا نام جو کہ خوداس کا بھتیجاتھا، بتا دیا اور پھر فوراً ہی اس کا انتقال ہوگیا ،ادھراس قاتل کوجس نے مال کی حرص میں اپنے چھا کونٹل کرویا تھا ، وراشت سے محروم کر دیا گیا۔

#### گائے ذبح کرنے کی مصلحت:

جب حضرت موی علیقتلاً والشائلانے ان سے بحکم خدا وندی گائے ذبح کرنے کے لئے فرمایا تو ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں آیا،اول تو اس وجہ ہے کہ قاتل کا پینہ لگانے اور گائے ذبح کرنے میں بظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، دوسرے بیر کہ گائے ماتاان کی دیوی تھی،جس کے ذرج کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ،اس لئے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیق کا النظری ے کہا شایرآ پہم سے نداق کرر ہے ہیں۔

گائے ذبح کرانے میں مصلحت بیتھی کہ بنی اسرائیل کوصدیوں تک مصرمیں گائے پرستوں کے درمیان رہنے کی وجہ ہے گائے کی عظمت اور تقدیس کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی ،اس لئے ان کو تھم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں ،ان کے ایمان کا امتحان اسی طرح ہوسکتا تھا، کہا گروہ واقعی رب خدا کے سواکوئی معبود نہیں سمجھتے تو جس بت کواب تک بوجتے رہے ہیں، ا ہے اپنے ہاتھوں سے ذرج کریں ، چونکہ دلوں میں پوری طرح ایمان اتر اہوانہیں تھا ، اس لئے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور گائے کی تفصیلات معلوم کرنے گئے،اور جس قدر تفصیلات معلوم کرتے گئے،اسی قدر کھرتے چلے گئے، یہال تک کہ آخر کاراس خاص شم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانہ میں پرسنش کے لئے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتادیا گیا کہ اہے ذرج کرو، بائیل میں بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

## تورات میں ذبح گائے کا حکم:

بنی اسرائیل ہے کہوگدا کیک لال گائے جو بے داغ اور بےعیب ہواورجس پربھی جوانہ رکھا گیا ہو، تجھ یاس لائیں،تم اسے اليوركا بن كودوكه وه اسے خيمے سے باہر لے جائے ،اوروہ اس كے حضور ذرج كى جائے۔ (محتى، ١٩: ٢، ماحدى)

**وَإِذْقَتَلْتُمْزَفْسًافَاذُرَءَتُمُ** إِدغَام التاء في الأصل في الدّال اي تخاصَمْتُهْ وتَدافَعتُه فِيهَا **وَاللّهُ مُخْرِجٌ** مُنظَهِرٌ مَّ**كَانُتُمُونَ اللَّهُ اللَّ** فيضرب يلسانِها أو عَجْبِ ذَنَبهَا فحَيُّ وقَالَ قَتَلَنِي فُلانٌ وفُلانٌ لإبنَىٰ عَمِّه وساتَ فحُرمَا المِيراتَ وقُتِلاً قال تعالى كَذَلِكَ الإحْيَاءِ يُتِي اللهُ الْمُوَلَّىٰ وَيُرِيَّكُمُ اليِّهِ دلائِلَ قُدْرَتِهِ لَعَلَكُمُ رَبِّعَقِلُونَ<sup>®</sup> تَتَدَبَّرُونَ فتعلَمُونَ انّ القَادِرَ على إحيّاء نفس واحِدَةٍ قَادِرٌ على إحيّاءِ نفُوس كثِيرَةٍ فتُؤمِنُونَ ثُمَّرَقَسَتُ قُلُونُكُمْ ايُّمَا اليَهُودُ صَلَبَت عن قَبُولِ الحَقَ **مِّنَّا بَعْدِذُلِكَ** الـمَـذُكُورِ مِن إحيَاءِ القَتِيلِ ومَا قبلَهُ مِنَ الأيَاتِ فَ**هِيَكَالِجَارَةِ** فِي القَسُوةِ <u>ٱوۡاۡشَدُّقَسُوّةً سِنهَا وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَايَتَفَجَّرُمِنْهُ الْاَنْهُرُ وَاِنَّ مِنْهَالْمَايَثَّقُقُ فِيهِ إِدغَامُ التاءِ فِي الأصل فِي</u> النَِّسِينِ **فَيَنْحُنُ مِنْهُ الْمَالَةُ وَانَّ مِنْهَ الْمَالَهُ بِكُل** يَسْرَلُ سِن عَلُوِ الْي سِفلِ **مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقُلُوبُكُه** لا تَنَاثُرُ ولاَ تَلِينُ ولاَ تَخْشَهُ ۚ وَمَااللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّالَعَمَالُونَ<sup>®</sup> وإنَّـمَا يُؤخِّرُكم لِوَقتِكُم وفي قراء ة بـالتَّحتَانيَّةِ وفِيهِ التِفَاتّ عن الخِطَابِ أَفَتَطُمَعُونَ أَيُّهَا المؤمِنُونَ أَنْ يُؤْمِنُوآ اى البَهُودُ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيْقٌ طائفة مِنْهُمْ احْبَارُسِه تَيْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ فِي التُّورَةِ ثُنُمُّ يُكِرِّفُونَهُ يَغْيَرُونَهُ مِنْ بَعِّدِمَا عَقَلُوهُ فَهِمُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ النَّهُمِ مُفتَرُونَ والمهمزةُ لِلانْكارِ أَي لاَ تَطْمَعُوا فلَهُم سَابِقةٌ فِي الكُفرِ **وَإِذَا لَقُوا** أَي مُنَافِقُو اليَهُودِ **الَّذِيْنَ امَنُواقَالُوَا امَنَا** بِأَنَّ مُحمَّدًا نبِيٌّ وبُوَ المُبَشَّرِبِهِ فِي كِتابِنَا وَإِ**ذَاخَلًا** رَجَعَ بَع**َضُهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوَّا** اي رُؤسَاؤُسِم الَّذِينَ لم يُنَافِقُوا لِمَن نَافَقَ أَ**تُحَدِّثُونَهُمْ** اى المؤمِنِينَ مِ**مَافَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ** اى عَرَّفكم في التورةِ مِن نعتِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لِيُحَلَّمُوكُمُ ليُخاصِمُوكُمْ واللامُ للصَّيْرُورَةِ بِهِعِنْدَرَيِّكُمْ في الاخرَةِ ويُقِيمُوا علَيكُهُ الحجَّة في تركِ اتّباعه معَ عِلْمِكُم بعِيدَقِهِ **أَفَلَاتَعُقِلُونَ۞** أَنَّهُم يُبحاجُونَكم إذَا حدَّثَتُمُوسِم فتَنْتَهُوا قال تعالى **أُوَلَايَعُكَمُونَ الاستفهامُ للتَّفُرير** والوَاوُ الدَّاخِلةُ عليهَا للعطنِ أَ**نَّ اللَّهَ يَعُلَمُمَ الْيُعِرُّونَ وَمَالِعُلِنُونَ** ﴿ مَا يُخفُونَ ومَا يُظْهِرُونَ مِن ذلكَ وغَيرِهِ فيرعَوُوا عن ذلكَ.

تراقی کی اس است کوئم چھپانا چاہے ۔ اللہ اس کو خاکے خص کوئل کردیا تھا، پھرتم اس (معاملہ) میں لڑنے جھٹڑنے گئے ہے، (اقدار کی اصل ( یعنی تذکار کنتھ ) میں تاء، کا دال میں ادعام ہے، یعنی جھٹڑ رہے تھے، اورا یک دوسرے پرالزام ذال رہے تھے، اور جس بات کوئم چھپانا چاہتے تھے، اللہ اس کوظا ہر کرنے والا تھا، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ قصہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ (اگر چہ تلاوت میں موخرہ) تو ہم نے تھم دیا کہ اس معتول سے (نہ بوحہ) گائے کا کوئی حصد لگاؤ، چنانچہ گائے کی زبان، یادم کی جڑ معتول سے لگائی گئی تو وہ (معتول) زندہ ہوا تھا اور بتادیا کہ میرے چھازاد بھائیوں میں سے فلال اور فلال نے قل یا ہے اور (اتنا بتا کرفوراً) مرگیا، چنانچہ دونوں میراث سے محروم کردیئے گئے اور قبل کردیئے گئے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اس سے اور (اتنا بتا کرفوراً) مرگیا، چنانچہ دونوں میراث سے محروم کردیئے گئے اور قبل کردیئے گئے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اس

( کوزندہ کرنے ) کے ما ننداللّٰہ تعالیٰ مردول کوزندہ کرے گااورتم کوا نِی قدرت کے نمونے دکھائے گا تا کہتم سمجھو غور وفکر کرو، اوراس ہات کو مجھلو کہ جوذات ایک شخص کے زندہ کرنے پر قاور ہے وہ بہت ہے اشخاص کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، سوتم ایمان لے آؤ، پھراس مٰدکورلیعنی مقتول کے زندہ کرنے اوراس سے پہلے مٰدکورمعجز ہے دیکھنے کے بعداے یہودیو! حق قبول کرنے سے تمہارے دل بخت ہو گئے ،تو وہ سنگ دلی میں پھر کے مانند ہیں ، یااس سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بلاشبہ پھر وں میں تو بعض ایسے بھی ہیں کہ جن سے چشمے بھی نکلتے ہیں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں ، (بیشے قع) میں دراصل تاء کا ادغام ہے، شین میں کمان ہے ب<mark>انی نکلنے لگتا ہے اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اوپرے نیجے لڑھک</mark> جاتے ہیں (مگر)تمہارے دل نہتو متاثر ہوتے ہیں اور نہزم پڑتے ہیں اور نہخوف کھاتے ہیں اور جو میچھتم کرتے ہواللہ کے ساتھ ہے اور اس میں حاضر ہے ( غائب کی جانب ) التفات ہے، اے مسلمانو! کیا اب بھی تم تو قع رکھتے ہو، کہ یہود تمہارے کہنے ہے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہان میں ایک فریق کہوہ ان کےعلماء کا ہے،تو رات میں اللہ کے کلام کوسنتا ے اور مجھنے کے بعداس کو بدل دیتا ہے جا"انکہ دہ جانتے ہیں کہ وہ افتر اءکررہے ہیں، (اَفَعَه طمعو فَ) میں ہمز وا نکار کا ہے لیمنی تم تو قع مت رکھو،اس لئے کہ کفراُن کی خصلت سابقہ ہے اور منافق یہودی جب مسلمانوں ہے ملتے ہیں ،تو کہتے ہیں کہ: ہم اس بات پر کہ محمد ﷺ (اللہ کے ) نبی ہیں، ایمان لا کے ہیں اور ہماری کتاب میں ان کی بشارت دی گئی ہے اور جب آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں،تو ان کےسردار جومنافق نہیں ہیں منافقوں ہے کہتے ہیں کیاتم ان (مسلمانوں) کو دہ باتیں بتادیتے ہو، جواللہ نے تمہارےاو پرمنکشف فر مائی ہیں ، لیعن محمد طلق کی وہ صفات جوتم کوتو رات میں بتائی گئی ہیں تا کہ تم پر اس کے ذریعیہ آخرت میں تمہارے رب کے روبرو ججت قائم کریں یعنی تمہارے ساتھ مخاصمت کریں اور لام صیر ورت کے کئے ہےاوراس (محمہ) کی ترک اتباع پر اس کوسچا (نبی ) جانبے کے باوجود ججت قائم کریں کیا یہ لوگ نہیں جانبے ، استفہام تقریرے لئے اوراس پر جوواؤ داخل ہے وہ عطف کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہراس بات کو جانتا ہے، جس کو یہ چھیاتے ہیں، اورظا ہرکرتے ہیں،ان باتوں میں ہےاوران کےعلاوہ ہےاس لئے اس اخفاء ہے بازآ جائیں۔

# عَيِقِيق الرَّدِي لِيَهِ الْمُ الْعُلِيمُ الْمُ لَفَسِّلِيكُ فُوالِلْ

قِوُلْنَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قِوْلُهُ: فِيْهَا، اي في و اقعةِ قَتْلِ النفس.

قِحُولَ ﴾ : هذا، اعتراض، ليمن وَاللّهُ مُنْحرِجٌ مَّاكُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ، معطوف اورمعطوف عليه كے درميان جمله معترضه ب قِحُولَ ﴾ : مِن أَمْرِهَا، اس ميں اشاره ہے كه: تَكْتُمُوْنَ كامفعول محذوف ہے۔

قِوَلَ ﴾ مَا كُنْتُمْ تَكُنُّمُونَ ، مِين مَا ، موسوله إور تكتُّمُون جمله بوكرصله عائد محذوف ب، تقدير عبارت بيب الَّذِي تكتمونَهُ من امرا لقتل.

فِيُوَلِينَى : هو اول المقصة ، لینی إِذَّارَ تُنتُفر، ہے اول قصه کا بیان ہے ، اور سابق رکوع میں جو بیان ہواوہ اس کے بعد کا حصه ہے گوتلاوت میں مقدم ہے اس تقدیم و تاخیر کا مقصد یہود کی قبائے کو یکجا بیان کرنا ہے۔

فِيْخُولْ ﴾ تَحَذَالِكَ يُسخبي اللَّهُ الْمَوْتِي ، به جملهُ جَي كلام سلسل كه درميان معترضه ہے اوراس كے مخاطب غير يہود ہيں اس لئے كه بيه يہود منكرين بعث نہيں تنھے۔

قِوَّلَهُ ؛ ثُمَّ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ

مَنِي<u>َخُوا</u>كُ. نُسمَّرَ رَاخَى زِمان پرِدلالت كرتا ہے اور يہال رّاخى فى الز مان نہيں ہے اس لئے كه يہود كى شقاوت قلبى اى وقت موجود تقى ، نه يه كه بعد ميں پيدا ہوئى ، لہٰذا ثُمَّر كا استعال بركل معلوم نہيں ہوتا۔

جِجُولَ ثِبِعَ: یہاں نُسمَّر کااستعال مجازاً استبعاد کے معنی میں ہے یعنی استے سارے دلائل دیکھنے، سننے کے بعدایک عاقل ہالغ سے شقاوت قلبی بعدے۔

فِیُوَٰکُنَیٰ : مِنْ بَغْدِ ذَلِكَ ، بِدا سَبْعاد کی مزیدتا کید ہے بینی جومفہوم ٹُمَّر کا ہے وہی مِنْ بَغْد ذلِكَ کا ہے۔ فِیُوْلِکُنَ : اَوْ اَشَدُّ قَلْسُوَ قَهُ، اَوْ ، بمعنی بَـلْ ہے ، مَرابوحیان نے اَوْ ، کوتو زلیع کے لئے لیا ہے، یعنی قلوب کی اقسام کو بیان کر زرسر لئے۔

فَيُولِكَنَى ؛ أَفَكَ طَمَعُونَ ، يه طَمْعٌ ، ہے مضارع جمع مذكر حاضر ہے ، ہمز داستفہام انكارى ہے بينى كياتم توقع ركھے ہوكہ وہ تمہارى بات ما بيں گے ؟ يعنى تم كوتو تع نبيس ركھنى چاہئے ، أَفَدَ طُمَعُونَ ، اصل بيں فَاتَ طُمعُونَ ، فاء كى تقذيم كے ساتھ تھا ، همز داستفہام چونكہ صدارت كلام كوچا ہتا ہے اس لئے ہمز دكو ف اء پر مقدم كرديا ، أَفَدَ طُمعُونَ ، ہوگيا ، يہ جمہور كا ند ب ب ، مُرْدا استفہام چونكہ صدارت كلام كوچا ہتا ہے اس لئے ہمز دكو ف اء پر مقدم كرديا ، أَفَدَ طُمعُونَ ، ہوگيا ، يہ جمہوركا ند ب ب رفترى نے كہا ہے كہ ہمز دمحد دف ہے تقذیر عبات ہے ب التسمَعُونَ كالأَم اللهُ مُو وَلَا مَا اللهُ مُو فَلَا اللهُ مُو فَلَا اللهُ مُو اللهُ اللهُ مُو اللهُ مُو اللهُ اللهُ مُو اللهُ مُو اللهُ اللهُ مُو ال

فَأَوْكِكُ ؛ بَمْرُهُ اسْتَفْهَام ، حروف عطف من سے صرف تین پرداخل ہوتا ہو، واؤ ، فاء ، ثمر. قَدُ اَنْ اَنْ اَنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

مَنْ وَالْنَ عِوْمِنُوا، كاصله لام بين آتا بلكه باء آتا جاوريبال لام استعال مواجد

جِيَّ لَيْنِ يوْمنوا، يَنْقادُوا كِمعنى كُوشْمَل إلى الله صلدلانا درست بيعنى كياتم كوتو قع بكدية مهارى بات مان ليس كـ

﴿ (مَكْزَمُ بِهَالتَّمْ إِنَّ التَّمْ إِنَّ التَّمْ إِنَّ التَّمْ إِنَّ التَّمْ إِنَّ التَّمْ إِنَّ التَّمْ إِن

چَوُلِنَ ؛ فَلَهُمْ سابقة بالكفو، لِعِن ان كُوكَفروا نكار كي يراني عادت ٢٠٠١س لئے كه يهودتورات ميں تحريف كاارتكاب كركے محد ﷺ کا نکارکرنے سے پہلے ی کفرکر کیے ہیں گویا کے کفروا نکاران کی عادت قدیمہ بلندان کا ایمان لا نامستبعد ہے۔ **قِغُولَنَى: إِذَا خَلَا رُجَعَ، خَلَا، كَيْفَسِر رَجُع، ئَكِرَكِ السَاعَةِ اصْ كاجواب ديدياكه: خَلا، كاصله النّبين آتا حالا تكه** إذا خلا بَغْضُهُمْ إلى بَغْضِ مِن خَلاَ كاصله إلى استعال مواجـ

جِينَ لَهُ عَلَا، رَجَعَ، كَمَعَىٰ يُوتَصَمَن ب،اس كى وجهاس كاصله الى لا ناورست بـ

فِيُولِنَى : والسلام للصيرورة، لِيُحَاجُو كمر، من لام تعليل كانبين به بلدصر ورت بإعاقبت كاب،اس لئ كداحتجان ان کی غرض اور مقصد نبیں ہے، یُسحَساجُ و کسمر، مضارع جمع ندکر غائب ہے، یعنی انجام کاروہ تمہارے ساتھ ججت بازی کریں، لِيُحَاجَو كمر، أن مقدره كي وجهت منصوب ب،اس لئ كه لام صرورت كي بعدائ جواز أمقدر موتاب لِيُحاجَو كمر، تحدثونَهُم، عُنعلق ب،نه كه فتح الله عــ

### اللغة والتلاغة

مَيْنُولِكَ، ماقبل مين رؤساء يهود كاكلام ب، جوكه معطوف عليه بهاوراً وَلَا يَعْلَمُونَ معطوف به كيكن معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کوئی معنوی ربط نہیں ہے۔

جِيرِ النهجي: مفسر علام نے قبال اللّه تعالى كا اضافه كركائ اعتراض كے جواب كى طرف اشاره كيا ب مطلب بيك بيديبود کے کلام کا تتمہ نیس ہے کہ اس میں جوز اور ربط تلاش کرنے کی ضرورت ہو یہ کلام متنانف ہے اور باری تعالیٰ کا کلام ہے۔

قِحُولَنَى ؛ الـواؤ الـداخلة للعطف، الـداخلةُ. الواؤكن صفت إور الدَّاخلةُ كافاعل محذوف بـاوروه بمزة استفهام ہے، یعنی وہ داو کہ جس پر ہمز ہ استفہام داخل ہے،اگرمفسر علام اَلے ذَّا حیلةُ کے فاعل کوظا ہر کر دیتے تو بات زیادہ واضح ہوجاتی ، تقدر عبارت بہے" الواؤ البداخيل عليها استفهام للعطف" ليعن ووواؤ كه جس پر جمز وَاستفهام داخل ہے،عطف كے لِئے باور معطوف مليه محذوف باقتريع إرت يه به "أيكو مُونَهُمْ على التحديث مخافّة الحاجة وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَ اللَّه يَعلمُ مَا يُسِرون ومَا يُعلنُونَ "بينه به برُحْت رُحُشر يَ كاجــ

#### جمهور كامذبهب:

جمهور كاندبب بديے كد: واؤ بهزؤاستفهام برداخل باور تقدير عبارت "وَ اَيَعْلَمُوْنَ" بِ، مَرْجُونَا يهمز وصدارت كلام كوجيا بهتا ب،اس كئي بمز وكوداؤ يرمقدم كرديا، "أوَ لَا يَعْلِمونَ" بوليا-فِيَوْلِكُ ؛ مِن ذلك وغيره، إا شاره اخفاء اورتح يف وغيره كي طرف إ\_

فَيُولِنَى ؛ فَيَرْعَووا عن ذلك، يه إِزْعوَاءً عما خوذب، ال كمعنى بازر بناور رجوع كرنے كے إيل-

ثُمَّرَقَسَت قلوبكم مِنْ بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشَدُّ قَسْوَةً في الآية المذكورة، التشبيه المرسل، فقد شبَّه قلوبَهُمْ في نبوِّها عن الحقِّ، وتجا فيها مع احكامه بالحجارة القاسية، ثم ترقى التشبيه، فَجَعَلَ الحجارة اكثر لينا مِن قلوبهم.

المجاز العقلي في اسناد الخشية الى الحجارة وهو كثيرٌ في ألسنَةِ العرب.

#### تَفَسِيرُوتَشِيءَ

### ذبح بقر کے واقعہ کی قدر بے تفصیل:

وَإِذْ قَتَلْتُهُ مِنْفُسًا فَاذْرَءْ تُهُر، يَهِلَ كاوبي واقعه ہے جس كى بناير بنى اسرائيل كوگائے ذريح كرنے كائتكم ديا كيا تھا، جس كى قدر تے تفصيل سابق ميں گذر چكى ہے، إِذْ قَتَ لَتُهُ مِن خطاب أكر جِدا بِ النظافظ الله كے يہود يوں كو ہے، مكر مرادان کے آباء واجداد ہیں موجودہ بنی اسرائیل کو یا دولایا جارہاہے کہتمہارے اگلے بزرگوں نے ایک شخص کوجس کا نام عامیل تھااورنہایت مالدار ہونے کے ساتھ لا ولد بھی تھا ، آل کردیا تھا، اوراس کے قاتل خوداس کے بھیتیج ہی تھے ، بھیبجوں نے جب دیکھا کہ بیہ بڈھاتو مرنے کا نام ہی نہیں لیتااوروہ کافی عمر دراز ہو گیاتھا،مگر بظاہراس کےمرنے کے کوئی آ ٹارنظرنہیں آتے تھے، بھتیجوں نے میراث کی لا کچ میں اندھیری رات میں قبل کر کے کسی دوسر مے مخص کے دروازے ہیرڈال دیا اور خود بی خون کے دعویدار بن گئے اور آل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے قریب تھا کہ خانہ جنگی شروع ہوجائے ، جب ا ختایا ف شدید ہو گیا تو معاملہ حضرت موسیٰ علاقة لاہ لائے فارمت میں پیش ہوا حضرت موسیٰ علاقة لاہ لائے ایسوج کر کہ اگر قاتل کا پیعة نه چلا، تو قوم میں اختلاف شدیدرونما ہوجائے گا، چنانچہ حضرت موسی غلافۃ لافظائد نے اللہ تعالیٰ ہے دعاءفر مائی تو الله تعالی نے حکم دیا کہ ایک گائے ذیح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم ہے لگائمیں وہ بحکم خداوندی زندہ ہوکرا پنے قاتل کو بتادے گا، مگر بنی اسرائیل نے اپنی پرانی جبلت کی وجہ سے کہ ججتی شروع کر دی اور گائے ذرج کرنے کوٹا لنے کی کوشش کرتے ہوئے گائے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی شروع کردیں اور جس قدرسوالات کرتے گئے ،ای قدر اور زیادہ گھرتے جلے گئے، آخر کارایک خاص قتم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانہ میں پرستش کے لئے مخصوص کیا جاتا تھا، یات تقبر گئی، آخر کاران صفات کی حامل گائے ایک شخص کے پاس مل گئی جواینی والدہ کا بڑا فرما نبر دارتھا، اوراس گائے کے چیزے بھرسونے کے عوض اس کوخر بدااور ذیج کر کے اس کا ایک حصہ جس کے بارے میں روایات مختلف ہیں ،ایک روایت میں ہے کہ گائے کی زبان لگائی اور دوسری روایت میں ہے کہ دم کی جڑ لگائی ، بہر حال وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے ﴿ (مَ زُم بِبَالثَهُ إِ

۔ قاتلوں کے نام بتائے اوران دونوں قاتلوں کومیراث ہے محروم کرنے کے علاوہ قصاصاً قتل بھی کر دیا گیا۔

#### گائے ذبح کرانے کی مصلحت:

اس موقع پر بیسوال ذہن میں آسکتا ہیں کے القد تعالیٰ کوتو بی قدرت حاصل ہے کہ دہ براہِ راست مردہ کوزندہ کرسکتا ہے، ذئ جھڑکو وسیلہ اور ذرایعہ بنانے میں کیامصلحت اور حکمت ہے؟ تو حقیقت بیہ ہے کہ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا انسانی مقدرت ہے ہا برہے، تاہم عقل وشعور کی جوروشنی اس نے انسان کو بخش ہے، وہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کی صد ہا سال تک مصریوں کی غلامی اور ان کے ساتھ بود وہ باش نیز مصریوں کے ساتھ اخد اور انسان کے ماتھ بود وہ باش نیز مصریوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول نے ان کے اندر بت پرستی کے جراثیم پیدا کردیے تھے اور گائے کی عظمت اور تقدیمی کا جذبہ بہت زیادہ نمایاں کردیا تھا، پس خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گراہی کو کسی ایسے مملی طریقہ ہے دور کرے کہ جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں، چنانچے مملی طور پرگائے ذنو در کرے کہ جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں، چنانچے ملی طریقت ہے کہ تم نے خود اس کو ایسے ہاتھوں سے ذنح کر کر کے فنا کے گھائ اتار دیا ، وہ تمہار ابال بریا بھی نہ کرسکی ۔

حقیقت حال سے ہے کہ موت وحیات کا معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہےاور جس گؤ سالہ کی محبت تمہار ہے دلوں میں رہے گئی ہے وہ تم سے بھی ادنی ایک حیوان ہے جوصرف تمہاری خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ تمہارا دیو تااور دیوی ہے۔

شُرِّ فَسَنَ فَلُو بَهُكُمْ ، (الآیة) لین گذشته مجزات اور بیتازه واقعه که مقتول دوباره زنده ہوگیاد کیھ کربھی تمہارے دل متاثر منہیں ہوتے که اِنسابت المی الله کا داعیہ اور تو به واستغفار کا جذبہ پیدا ہو بلکہ اس کے برعس تمہارے قلوب پھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے ، اس لئے کہ بعض پھر اپنی سنگین کے باوجود ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خوف خدا سے لرز کر گربھی پڑتے ہیں، مگر تمہارے قلوب ان مذکورہ قسم کے بھر وں سے بھی زیادہ خت ہیں کہ ایسے جیب وغریب مجزات اور حمرت زدہ واقعات دیکھ کربھی اثر پذیر نہیں ہوتے ، بلکہ اس کے برعکس تمر دوسرکشی پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں یا درکھو! وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہوتے ، بلکہ اس کے برعکس تمر دوسرکشی پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں یا درکھو! وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

اَفَتَظَمُ مَعُونَ أَنْ يُوْمِنُوا ، (الآیة) مونین کوخطاب کر کے بنی اسرائیل کی بابت کہا جارہا ہے کہ کیاتہ ہمیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالا نکہ ان کے بچلے بزرگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا کہ جو کلام اللی (تورات) میں دیدہ و دانت تحریف کرتا تھا، یہ استفہام انکاری ہے بینی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امیز نہیں ، فریق سے مرادوہ ستر اکا بربنی اسرائیل بھی ہوسکتے ہیں جو حضرت موکی علاج کا فلائلا کے ساتھ کوہ طور پر کلام اللی سننے کے لئے گئے تھے اور واپس آگر شہادت دیتے وقت یہ بھی اضاف میں جو حضرت موکی علاج کا فلائلا کے ساتھ کوہ طور پر کلام اللی سننے کے لئے گئے تھے اور واپس آگر شہادت دیتے وقت یہ بھی اضاف کرکے کہد دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ جتنا ہو سکے قمل کرنا اور نہ ہو سکے تو معاف ہے۔

اوربعض مفسرین حضرات نے تحریف ہے مراد بہلیا ہے کہ توریت کی آیات میں تحریف لفظی اورمعنوی کرتے تھے، مثلأ

تورات میں جوآ یے علیج لاؤلٹائو کی ظاہری اورمعنوی نشانیاں مذکورتھیں مثلاً بیاکہ آپ کا حلیہ مذکورتھا، اس طرح آیت رجم کو بدل ڈ الاغرضیکہ وہ کلام البی میں ہوشم کی تحریف کرتے تھے،اب آپ خود ہی انداز ہ لگالیں کدایسےلوگ جود نیوی حقیر اورقلیل مفادات کی خاطر کلام النبی میں تجریف کرنے ہے بھی نہ چو کتے ہوں ان ہے اور ان کی ذریت ہے ایمان کی تو قع رکھنا سادہ لوحی ہی ہوسکتی ے، ورنہ جب پتخر دلوں ہے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو تم دل هکسة ہو جاؤ کے بیلوگ آج کے نہیں صدیوں کے گڑے ہوئے یا بی ہیں ،ان سے تو قع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلندہوتے ہی سے ہرطرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔

#### شاكِ نزول:

"وَإِذَا خَلَا بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ قَالُوْ ا أَتُحَدِّثُوْ نَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ". (الآية)

یہود میں ہے جولوگ منافق تھے،وہ بطورخوش آمدا پی کتاب تورات کی کچھ با تمیں مسلمانوں نے بیان کردیتے تھے،مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہتے تھے کہ اتورات اور دیگر آسانی کتابوں میں جو پیش گوئیاں اس نبی ہے متعلق موجود ہیں ، یا جوآیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں الیی ملتی ہیں جن ہے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہوسکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کروور نہ بیتمہارے رب کے سامنےان کوتمہارے خلاف ججت کے طور پیش کریں گے گویاوہ اپنے ول میں سیجھتے متھے کہ اگر دنیامیں وہ اپنی تحزیفات اور حق پوشی کو چھیا لے گئے تو آخرت میں ان پرمقد مدنہ چل سکے گا ،اس لئے بعد میں جملہ معتر ضہ میں ان ير تنبيه كي تئي ہے كہ تم الله كو بے خبر مجھتے ہو؟

آنحرَ جَ ابن اسحق و ابن جريو عن ابن عباس الْفَكَالْفَانَةُ قَالِكُ في قوله (وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَالُو ٓ ا آمَلَّا اي بـصَاحِبكمررسول اللَّه ١٩٤٨ ولكنه اليكمرخاصة، (وَاذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اللَّي بَعْضٍ) قالوا لا تُحدثوا العربَ بهذا فقد كنتم تستفتحون به عَلَيْهم ، وكان مِنهم لِيُحَاجُو كم به عِنْدَ رَبكم ". (فتح القدير شوكاني)

وَروىٰ ابن ابي حاتم عن عكرمة انَّ السبب في نزول الآية: أنَّ إمراة من اليهود أصَابَتِ الفاحِشةَ فجاؤا الى النبي يُلِيِّكُ يبتغونَ منه الحكمررجاء الرخصة، فَدَعا رسول اللَّه عِينَا اللَّهُ عَالِمَهم وَهُوَ ابن صوريا فقال له: احكم، فقال فَحُبُّوهُ، والتحبية: يحملونه على حمارٍ ويجعلون وَجْهَةُ اِلى ذنب الحمارفقال رسول الله على الله المحكم الله حكمت؟ قال: لا ولكنّا نِسَاء نا كنَّ حسانا فاسْرع فِيهِنّ رجَالنا فغيّرنا الحكمر. (منح القديرشو كاني)

ا بن انی حاتم نے عکر مد دُفِقَائِفَادُ تُعَالِقُ سے روایت کیا ہے کہ آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ ایک یہودن زنا کی مرتکب ہوئی ، تو کچھ یہودی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصت کی امید پر آپ ﷺ علی طلب کیا آپ ﷺ نے ان ے ایک عالم کو بلایا، جس کا نام ابن صوریا تھا،اوراس ہے فر مایاتم فیصلہ کرو،تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو گدھے پرالٹا بٹھا ؤ ( یعنی

الثابٹھا کر گھماؤ) آپ ﷺ نے فرمایا: کیاتم نے بیاللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو اس نے کہانہیں ،مگر بات بیہ ہے کہ ہماری عورتیں زیادہ حسین ہوتی ہیں جس کی وجہ ہے ہمارے مردان کی طرف سبقت کرتے ہیں اسی وجہ ہے ہم نے حکم بدل دیا ہے۔

وَمِنْهُمْ اى اليَهُود أُمِيَّوْنَ عَوَامٌ لَايَعْلَمُونَ الكِيْبُ التَّورَةُ إِلَّا لَكِنْ آمَانِيَ آكَ إِي تَلَقُوبَ ابن رؤسَـانَـهـم فَاعتَمَدُوسَِا **وَإِنْ** مَا هُمُرٌ فِي جَحْد نُبوَةِ الـنبيّ صلى اللّه عليه وسلم وغيرِه مما يختلِقُونه <u> اِلْآيَطُنُّوْنَ ﴿ طَنَا وَلا عِلمَ لَهُمَ فَوَيُلَ ۚ شَدَةُ عَذَابِ لِّلَّذِبْنَ يَكُتُنُونَ الْكِتَبِ بِأَيْدِ نِهِمُنَ ال</u>ى لَهَ عَدَابِ لِلَّذِبْنَ يَكُتُنُونَ الْكِتَبِ بِأَيْدِ نِهِمُنَ الله لَهُ عَنْدِبِهِ تُكُمَّيَقُولُونَ هٰذَامِنَ عِنْدِاللهِ لِيَشَّتُرُوا بِهِ ثُمَّنَا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنيا وبُه اليهودُ وغيَرُوا صِفَةَ النبي صلى الله عليه وسلم في التَّورةِ وايَّةَ الرَّجم وغيرهَا وكَتَبُوهَا على خِلاَفِ مَا أَنْزِلَ **فُويْلُ لَهُمُّمِّمَا كَتَبُتُ** مِن المُختَلَقِ ۚ **اَيْدِيْهِمْوَوَيْلُ لُهُ مُ مِّمَّا يَكْسِبُونَ** مِنَ الرُّشَى **وَقَالُوْل** لَمَّا وَعَدَهُمْ النَّبِيُ النَّارَ **لَنْ تَمَسَّنَا** تُعِيبُنَا النَّارُ اللَّا الَّامَامُّعَدُودَةً قبلِيلَةً أربَعِينَ يومًا مُدَّة عِبَادَة ابْبَائِهِم العِجُلَ ثُمَّ تزُولُ قُلْ لَهُم يَا مُحمَّدُ **فَكُنُ يُخُلِفَ اللّٰهُ عَهٰدَهَ إِسهِ لاَ أَمْرِ** بَـل تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ **مَنْ لَسَبَ سَيِّتَةً** شِرْكَا **وَّاَحَاطَتَ بِهِ خَطِيْتَتُهُ** بالإفرادِ والجَمْعِ اى استَوْلَتُ علَيهِ وأخذقَتْ به سِن كُلِ جانِب بأنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَ**الْكِالْكَاصِّكِ النَّارِّهُمْ فِيْهَاخْلِدُونَ** ﴿ رَعَى فِيه معنى مِن وَالَّذِيْنَ المَّنُوا وَعَمِلُوا عُ الصَّلِحْتِ أُولَلِكَ آصَعُ بُ الْمُنَّةِ هُمْ فِيهَا خُلِدُ وَنَ ﴿

سبهه بهر بهر بهر بهر بعض ناخوانده بهی بین جو کتاب لیمی تورات کاعلم بین رکھتے ،گر دل خوش کن با توں کا پیرسین کی اور ان یہود میں بعض ناخواندہ بھی بین جو کتاب لیمی تورات کاعلم بین رکھتے ،گر دل خوش کن با توں کا جوانہوں نے اپنے سرداروں سے تی ہیں ،ان بی پراعتما دکرلیا اوروہ آپ کی نبوت ہے انکار کے بارے میں جن کووہ گھڑ لیتے ہیں، محض وہم و گمان پر قائم ہیں اوران کے پاس (اس کی ) کوئی سندنہیں، لہٰذاان کے لئے ہلا کت، شدید عذاب ہے، (اس کئے) کہوہ اپنی طرف ہے تصنیف کرتے ہیں (یعنی )ازخودایجاد کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ (نوشتہ ) اللّٰدے پا*س سے آیا ہوا ہے، تا کہاس کے مع*اوضہ میں ( دنیا کا )قلیل فائدہ حاصل کریں اور یہ یہود ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کی تورات میں مٰدکورصفات کو بدل ڈالا اورآیت ِ رجم وغیرہ کو (بھی ) اور نازل کردہ کے برعکس لکھ دیا تو ایسے لوگوں کے لئے ہر بادی ہےخودنوشتہ کی وجہ سے جوانہوں نے گھڑ لیا ہے اوران کی رشوت کی پیکمائی بھی موجب ہلا کت ہوگئی اور وہ جب ان کو نبی ﷺ جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کوآگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن لیعنی چالیس دن جوان کے آباء (واجداد ) کے بچھڑ ہے کو پو جنے کی مدت ہے، پھرختم ہوجائے گی، اے محمد (ﷺ) آپ (ﷺ) ان سے پوچھو، کیاتم نے اللہ ہے اس کا کوئی عہد لےلیا ہے؟ (اَتَّے خَدْتُ مِّی) ہمز وَاستفہام کی وجہ ہے ہمز وَصِل ے مستعنی ہو گیا، جس کی وجہ ہے ہمز ہ وصل کو حذف کردیا گیا، جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرسکتا، (ایسا ہر گزنہیں)، بلکہ حقیقت بہ ہے کہ تم اللہ پرالیمی بات کا بہتان لگاتے ہوجس کے متعلق خودتم کوعلم نہیں ہے،آ خرشہیں دوز نح کی آگ کیوں نہ حچوئے گی؟ (ضرور) حچھوئے گی اوراس میں ہمیشہ رہو گے، جوبھی بدی شرک کمائے گا اوراس کواس کی خطا کاری گھیرے ہو (خطیلَةٌ) افراداورجع کے ساتھ ہے بعنی (بدی) اس پر غالب آگئی اوراس کو ہرجانب سے گھیرلیا ہایں طور کہ وہ حالت شرك ميں مركبيا، تو وه دوزخی ہے اور دوزخ بی ميں ہميشہ رہے گا (او للك اور همر اور خلدون وغيره ميں) مَنْ كے معنی کی رعایت کی گئی ہے اور جولوگ ایمان لا کمیں اور نیک اعمال کریں وہی جنتی ہیں اوروہ ( جنت ) میں ہمیشہ رہیں گے ۔

# جَِّقِيقَ الْأَرْكِي لِسَبَينَ الْ لَقَيْسَارِي فَوَالِلْ

چَوُلِنَى : عَوَام، أُمِينُون، كَيْفيرعوام الركايك سوال مقدرك جواب كى طرف اشاره كرديا-

مَنِي<u>ُ وَالْنَ</u>: عرب مِين اُمّيُه و نَا بولاجا تاہے، تو قوم عرب کی طرف ذہن سبقت کرتا ہے، نیز اُمّهُ الامیدة، عرب ہی کے ہارے

جِجُ لَيْعِ: جواب كاما حصل يد ب كديبال أميون عوام يبودمراد بين جواحبار يبودك بالقابل بين جن كوعوام كهاجاتاب نیز اس شبه کا بھی جواب ہوگیا کہ منھم سے مراد بہود ہیں اور اُمّیون سے معلوم ہوتا ہے کہ: عرب ہیں جب امیون کی تفسیر عوام ہے کردی تو بیاتضا دبھی ختم ہو گیا۔

قِيَّوْلَنَى : أَلَامَانِي، أَمَانِي، أَمْنِيَّةُ ، كى جمع بمعنى آرزو، باصل خيالات، يه منى يمنى، مَنيًا ، بمعنى مقدركرنا ے ماخوذ ہے۔

قِوَّلْ أَنَّى: بِأَيْدِيهِم، يه يكتبون كى تاكير ب، ال لئ كه كمابت باته بى به وتى بجيها "و الاطائر يَطِيرُ بجناحَيهِ" ين يطيرُ بجناحَيْهِ طائرٌ ، كى تاكير --

فِيْكُولِكُ : فَوَيْلُ لَهُمْ الكِسوال كَاجُواب ٢-

مَنْ فِيكُ أَنْ وَيْلٌ مبتداءاور لَهُمْ اس كَي خبر ب حالانك وَيْلٌ نكره ب اورنكره كامبتداءوا قع بونا درست نبيس ب-

جِينَ لَبْعَ: وَيْلٌ، دراصل كلمهُ بددعاء ب، بياصل مين هَلَكَتْ وَيْلًا تَقاء جيها كه سَلَمتُ سَلاَمًا فَعَل كوحذف كر كنصب ے رفع کی جانب عدول کیا تا کہ دوام وثبات پر دلالت کرے۔

### <u>ؾٙڣۜؠؗڔۘۅٙڷۺٙؠؗڿ</u>

اس ہے بہلی آیت میں رؤسائے یہود کی جانب ہے اس بات پر ملامت کا ذکرتھا کہ وہ مسلمانوں کووہ باتیں بنادیتے ہیں کہ جوکل بروز قیامت خدا کے روبروخودا پنے ہی خلاف ہتھیا راور حجت کا کام دیں گی مثلاً آپ ﷺ کی صفات اور علامات اور آپ کا طلبہ ممارک وغیرہ جوتو رات وغیرہ میں فدکورتھا۔ کا حلبہ ممارک وغیرہ جوتو رات وغیرہ میں فدکورتھا۔

اُوَ لَا يَغُلَمُونَ أَنَّ اللّهَ ، (الآية) اس آيت ميں بي بتايا جار ہاہے كہ يہ بمغزيبودا تنابھي نہيں جائے كہ جن باتوں و مسلمانوں ود بسكتا ہے، مثلاً آيت رجم كوانبوں نے مسلمانوں ود بسكتا ہے، مثلاً آيت رجم كوانبوں نے جھپايا مگرانقہ نے اس كوظا بر ركے ان كورسواكر ديا، بي توان كے علاء كا حال بواكہ جو تقلندى اور كتاب دانى كے مدى تھى ،اب اگل آيت ميں جابل اور ناخواندہ لوگوں كا ذكر ہے كہ وہ اس بات سے قطعاً بے خبر اور غافل ہيں كہ تورات ميں كيا لكھا ہے؟ سوائے چند آرزؤں اور خوش كن باتوں كے جو انبول نے اپنے عالموں ہے من ركھى ہيں، مثلاً جنت ميں يبود يوں كے علاوہ كوئى نہيں جائے گا اور بيك ہوار وہ مدت چند (جاليس) دنوں سے زائد نہ ہوگ ، ان كے بي خيالات محض بے اصل اور بي بنياد ہيں اس كوئى دليل ندان كے پاس ہوا دوہ مدت چند (جاليس) دنوں سے زائد نہ ہوگ ، ان كے بي خيالات محض بے اصل اور بے بنياد ہيں اس كوئى دليل ندان كے پاس ہوا در ذات سے پبلوں كے پاس تھى ۔

فَوَیْلٌ لِلَّذِیْنَ یَکُنُبُوْنَ الْکِتْبَ بِآیْدِیْهِمْ ، (الآیة) اس آیت میں یہود کے علاء اوراحبار اوراکا برکا ذکر ہے یہود کے علاء اوراحبار اوراکا برکا ذکر ہے یہود کے علاء اوراحبار نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کام البی کے معانی کواپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کواپی قومی تاریخ کو،اپنے او ہام اور قیاسات کواور اپنے خیالی فلسفوں کو کلام البی کے ساتھ خلط ملط کردیا اور بیساری چیزی اللہ بی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ او گوں کے ساتھ خیالی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔

توریت کی تحریف اب کوئی اختلافی یا زاعی مسکنهیں ہے دوست ورشمن سب کو بی تسلیم ہے کہ موجودہ توریت کلام الہی نہیں دوست زیادہ سے زیادہ بیہ کہتے ہیں کہ بیہ خدارسیدہ انسانوں کی تصنیف ہے ،کسی کٹر سے کٹر اور جامد سے جامد یہودی ہیں بھی اب بیہ ہمت نہیں کہ قوریت کو قرآن مجید کی طرح تنزیل افتظی قرار دے سکے ،کاش سیداحمد خال آج زندہ ہوتے اور اپنی آئھوں سے مستنہیں کہ توریت کو قرآن مجید کی طرف ہے جس الزام کی صفائی خواہ نخواہ انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی اس جرم کا اقرار واقبال اب کھلے نفطوں میں خود و بی نوگ کس کٹرت ہے کررہے ہیں۔

عرب کے ای محمہ بلا اعتماد ہوئے کا ام کا اعجاز ہے کہ اس نے چودہ صدی پہلے ہی اہل کتاب کی کتاب (بائبل) کو متمام کا معرف اور نا قابل اعتماد ہونا قر اردیا تھا، یورپ کی تحقیق تواب ایک صدی سے سامنے آئی ہے۔

زند سر ماحدی ملحما اللہ میں ہے مراد صرف نفذیاز رقبت ہی نہیں بلکہ جو چیز بھی کسی چیز کے معاوضہ میں حاصل ہووہ اس کا ٹمن ہے رکسل ما یک خصال عوضا بیٹ بنی فیکو شمنگ (راغب) کلام ربانی کی تفجیف وتح یف جیسے شدید وظیم جرم سے جو بھی مادی نفع حاصل ہوگا خواہ کتنا بھی کثیر وظیم کیوں نہ ہو حقیر اور قلیل ہی ہوگا۔

#### قرآن كى خريدوفروخت كامسكه:

بعض اہل ظاہر نے آیت کے ظاہری الفاظ کود کھے کریے فتوی ویا ہے کہ قرآن مجیدی خرید وفروخت اوراس کی کتابت وطباعت براجرت لینا جائز نبیں ہے، لیکن نہ بب صحیح کی روہ ہے نہ کورہ چیزیں بالکل جائز اور درست ہیں، اس لئے کہ یہاں جو بھے وشرا ہوتی ہے وہ کاغذ و کتابت وغیرہ کی ہوتی ہے نہ کہ آیات اللہ کی ،اگر آیت ہے کوئی وعید لازم آتی ہے تو وہ جھوٹے اور غلط مسئلے بتا کراور موضوع حدیثیں بیان کر کے دنیوی فائدہ حاصل کرنے والوں کے تن میں ہے۔

## ہرتح یف وتقیف موجب لعنت ہے:

قرآنی اوراسلامی معیار صدافت و دیانت کے اعتبار سے ہرتح یف اورتصیف موجب لعنت اور حدسے بردھی ہوئی جسارت ہے کیکن دوسری قومیں اس معیار ہی سے نا آشنا ہیں بلکہ بعض اہل کتاب کے یہاں تو بھلائی کے لئے ہر برائی درست اور جائز ہے اور خدا کی سچائی اور خدا وند کے جلال کے اظہار کے لئے ہر جھوٹ روا ہے جس طرح آج دہشت گروی کے خاتمہ کے نام پر پوری دنیا میں جوٹانڈ وکا ناچ ناچ ناچ اور نے اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ،جس میں انسانی اور اخلاقی تمام قدروں کو نہ صرف ہے کہ بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے بلکہ پیروں تلے بری طرح روندا جارہا ہے اور یہ برائیاں سچائی کے نام پر ہورہی ہیں۔

ند بہت تثلیث کے بانی پولس (Paulas) اسرائیلی کا مقولہ آج تک انجیل میں لکھا ہوا ہے، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پرتھم ویا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں نہ برائی کریں تا کہ بھلائی پیدا ہو۔ (رومیوں، ۳: ۷، ماحدی ملعقہ)

مِمَّا یَکْسِبُوْنَ ، مِمَّا یکْسِبُوْنَ ہے مرادوہ دنیاوی مالی اور جاہی منافع ہیں جووہ اپنی غرض مندانہ تحریف اور (بقول خود ) دروئے مصلحت آمیز سے حاصل کرتے ہیں۔

### يېود کې غلط مېي:

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا اللَّالُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ

سات دن بیان کی ہے، بلکہ بعض یہودی ماخذوں ہے تو ایسامعلوم ہوتا ہے، کہ یہودی خودکوآتش دوزخ ہے بالکل آزاد مجھتے تھے، چنانچہ (جیوش انسائیکو پیڈیامیں لکھا ہے کہ )۔

آتش دوزخ گنهگاران قوم یہود کوچھوئے گی بھی نہیں اس لئے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقر ارکرلیں گے اور خدا کے یاس والی آجا نیں گے۔ (حلد، ٥، ص: ٥٨٣، ماحدی)

قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا، (الآية) يبود عي بطور حجت الزامي سوال مور ما يه كيه يجوتم اين قوم كي محبوبيت اور نارجهنم ے محفوظیت اور عدم مسئولیت کاعقیدہ اینے دلوں میں جمائے جیٹھے ہو، آخراس کی تمہارے پاس کیا سنداور کیا دلیل ہے؟ کیا تم اس کی سندا پنے مقدی نوشتوں میں وکھا سکتے ہو؟ جب تمہارے پاس اس عقیدے کی کوئی سنداور دلیل نہیں ہےتو پھراللہ پر بہتان اورافتراء بردازی کے سوااور کیا ہے؟

أَمْ تَــُهُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَالاً تَعْلَمُوْنَ ، قَالَ كاصله جبعلي آتا ہے، توافتراء پردازی اور بہتان تراشی کے معنی ہوتے بِي، قَالَ عَلَيْهِ، اِفْتُرِيْ عَلَيْهِ. (تاج)

#### نجات اورعدم نجات کا قانون:

"بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وَّاحَاطَتْ بِهِ". (الآية)

نجات یا عدم نجات کانسل وقوم ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کامدارایمان اور عدم ایمان پرہے، آخے اطکت بے خَطِيْئَةُهُ، تمام اكابرابل سنت كے زويك يہاں كفر بى مراد ہے، گناہ كے احاطه كرنے كامطلب ہے كه گناہ اس پرايساغلب كريكے كەكونى جانب الىي نەببوكە گناە كاغلىيەنە بوحتى كەدل ميں ايمان وتصديق بھى باقى نەرىپ،اس كئے كەاگرول ميں ایمان وتصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ ندکورہ محقق نہ ہوگا لہٰذا کا فریر ہی بیصورت صادق آتی ہے،مومن کتنا ہی برخمل ہو بہر حال اس آیت کا مصداق نه ہوگا۔

بعض اہل باطل نے اس آیت سے جومومن عاصی کی عدم مغفرت پر استدالال کرنا جا ہاہے وہ صریحا باطل ہے اول تو خود سَيّئة، كِ معنى بى شرك كے بين، اَلسَّيئة الشوك، (قرطبی) مومن اس آيت كامصداق اس كينبيں ہوسكتا كهم ازكم زبان ے اقر اراور تصدیق قلبی کا درجہ اے بہر حال حاصل ہوتا ہے۔

<u>هُمْ مِنْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ</u> ، خلود اگرچەمەت طويل ئے معنیٰ میں بھی مستعمل ہے، کیکن ابل دوزخ اورابل جنت کے سلسلہ میں جہاں جہاں بھی اس لفظ کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ اس ہے مرا د دوام ہی ہے اور اس کی تائیدوتا کید كے لئے قرآن مجيد ميں خالدين كے ساتھ جا بجا آبدًا بھي آيے، وَ السمراد بِالخلود اَلدُّوامُ (روح) وَمنَ الناس مَن

حَمَلَ الحلود على اصل الوضع وهو اللبث الطويلُ لَيْسَ بشيَّ لِآنٌ فيه تَهوِيْنَ الخَطْب في مقام التهويل مع عدم ملائمته حمل الخلود في الجنة على الدوام. (روح)

وَ اذْكُو الْذَاكُو الْمَاكِيْنَ وَقُولُوْ الْمَاكِيْنَ الْمَاكِيْنِ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهِ الْمَاكِيْنِ وَقُولُوْ الْمَاكِيْنِ وَقُولُو الْمَاكِيْنِ وَقُولُوْ الْمَاكِيْنِ وَقُولُوْ الْمَاكِيْنِ وَقُولُوْ الْمَاكِيْنِ وَقُولُوْ الْمَاكِيْنِ وَقُولُوْ الْمَاكِيْنِ وَقُولُو اللّهُ عليه وسلم والرِّوْقِ بهم وفي قراءة بضم الخاء وسكون السين مصدر وصعت به مبالغة وَاقْدُو الصّافَة وَاتُوا الزَّكُونَ المَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدِ والمَعْدُ والمَالُونُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَالْمُولُونَ المَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَالِقُولُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمُعْدُولُ والمُعْدُولُ والمُعْدُولُ والمَعْدُ والمُعْدُولُ والمُعْدُولُ والمُعْدُولُ والمُعْدُولُ والمُعْدُولُ والمُعْدُ والمُعْدُولُ والمُعْد

ترکیجی اور الدین کے اور یادرو (اس وقت کو) جب ہم نے تورات میں بی اسرائیل سے پختہ عبدلیا تھا، اور کہا تھا کہ اللہ کے سواسی کی بندگی نہ کی بندگی نہ کرنا (تعبدلون) میں یا واور تا وونوں ہیں اور (لا تعبدلون) نہر بمعنی نہی ہے، اور لا تعبدلون ) نہر بمعنی نہیں ہے، اور ذی القوبی کا عطف و اللہ بین، پر ہے اور شیر اور اللہ بین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ القوبی بمعنی قرابت ہے اور ذی القوبی کا عطف و اللہ بین، پر ہے اور شیری اور سکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن الممند (کرنا) اور محد اللہ بین میں اور سین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ فرق کرنا ورائی گراہت کے بارے میں ) جج اونا اور لوگوں کے ساتھ فرق کرنا ورائی گراہت میں (کونسلا) حاء کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ ہے جو کہ مصدر ہے بطور مبالغہ وصفت الایا گیا ہے، اور نماز کی پابندی رکھنا اور زکو قادا کرنا تم نے یہ بات تھوڑے اس میں غفیت ہے (خطاب) کی طرف النقات ہے اور مراوان کے آباء و اور مراوان کے آباء کے مانند پھرے ہوئے ہوا در فرا ایاد کرو) کہ جب ہم نے تم ہے بختہ عبد لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آئیس میں قبل کر کے خون خوا ہے نہ کرنا اور نہ ایک ورسرے کو گھرے ہے در کہا تھا کہ آئیس میں قبل کر کے خون خوا ہے نہ وہ گواہ ہو ۔ وہرے کو گھرے ہے در کا اور تم نے اس عبد کا اقرار ایاد تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کا اقرار ایاد تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کا اقرار ایکیا تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کا اقرار ایکیا تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کا اقرار ایکیا تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کا اقرار ایکیا تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کا اقرار ایکیا تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کا اقرار ایکیا تھا اور تم خودا ہے اور تم نے اس عبد کا اقرار ایکیا تھا اور تم خودا ہے اور تم اور تم نے اس عبد کی اور تم نے اس عبد کی تو اور تم نے کہا تھا کہ تار کیا تھا اور تم خودا ہے اور تم نے کہا تھا کہ تو نا خودا ہے اور تم اور تم نے کہا تھا کہ تار کیا تھا کہ تو ناخر ایک کے خوان خوا کہا تھا کہ تو ناخر ایک کے خوان خوا کہ کہ تھا کہ تو تار کور کیا تھا کہ کہ تم تم نے کہ تھا کہ تم تار کیا تھا کہ تم تو تار کہ تار کیا تھا کہ تم تو تار کور کیا تھا کہ تو تار کیا تھا کہ تار ک

## عَمِقِيقَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

فَيْخُولِنَى ؛ ميناق ، عبدو پيان ، (جمع) مَوَاثِيقَ وَمَواثيق ، وَميَاثِق ، لِعَضْ مَفْسرين نِي أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ ، كَمعَىٰ اَمَرْنَا فَلْكَ ، (لِعِنْ عَلَم وینے کے) لئے ہیں ، (ابن قنیبہ) یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو علم دیا ، مِیْثَاق ، اَخَذْنا ، کامفعول ہے۔

ح (نِمَزُم بِهَالتَّهُ إِ

**جِوُل**َ ﴾: بَسِنِی اِسْسِ آنِیْلَ، بَسِنِی دراصل بَنِیْنَ، تھا، یہ کق جمع مذکر سالم ہے،مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں یا انون کے ساتھ ہے نون اضافت کی وجہ ہے ساقط ہوگیا اسر ائیل عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اس کا فتحه نيابة عن الكسره ہے۔

سَيُوالَى: مفسرعان كالفظ "فُلْنَا" اضافه كرنے سے كيامقصد م

جِيِّ الْهُبِعِ: كلام، كومافبل يعني، وإذاَ عَدْنا، عربوط كرنا بإي طور كه دونوں جُكه جمع متكلم كے صيغه به وجائيں ورنه تو كلام واحد میں مخاطب واحد کے لئے غائب اور حاضر کے صیغہ کا استعال لازم آئے گا، اس لئے کہ بنی اسرائیل اسم طاہر ہے اور اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے،اس کے بعد لا تسعبُ دُوْنَ، ہے،اس کے خاطب بھی بی اسرائیل ہیں اور بیا صاضر کا صیغہ ہے، اس طرح كلام واحد مين فن واحد كے كئے خطاب بالغائب اور خطاب بالحاصو لازم آتا ہے، اس سے بيخ كے لئے مفسر علام نے "قُلْنَا" كااضافه كياتاكم أَخَذْنَا ، اور قلنا، ميں مطابقت بوجائے۔

فَأَوْكِلَا : بيالتفات من الغيبة الى الخطاب، قلنا محذوف نهان كل صورت مين لازم آئ كااوراكر قلنا محذوف مان لیاجائے، جیسا کمفسرعلام نے مانا ہے، تو اس صورت میں المتسف ات من الغیبة الی المنحطاب نہ ہوگا، اس کئے کہ قُلْمُنا ہے جملہ متانفہ ہوجائے گا۔

فِيْقُولَنَى ؛ حبرٌ بمعنى النهى ، لِعِنى ، لَا تَعْبُدُونَ ، مضارع منفى جع مُذكر حاضر مونے كى وجہ ہے ملہ خبريہ ہے ، يهى وجہ ہے كه: اس کا نون اعرابی ساقط نہیں ہوا، گرمعنی کے اعتبارے جملہ انشائیہ ہے اور معنی میں لا تعبُدو ٓ ا کے ہے۔

ينيكوان بنى كومضارع منفى كى صورت مين ذكركرنے يكيافا كد ب؟

جِينَ اللهِ عَنْ صراحة نهى سے كناية نهى اولى ہے،اس لئے كه نهى بصورت مضارع منفى سے بيه نمهوم نكلتا ہے كه كو ياتكم كى تقيل ہو يكى ہے۔

وهو أبلغ من صريح الامر والنهي كانَّةُ سورع الى الامتثال، (كثاف) حضرت ألي ادرعبدالله بن مسعود تَعْطَكُ تَعَالَثُنَا كَيْ قُراءت، لا تعبُدُوا، بهي الريولالت كرتى بكه:مضارع منفى بمعنى نبي به نيز وَ فُولُوا، وأقيه موا، و آتوا، كا، لَا تَعْبُدُوْنَ، بِرعطف بحى الى بردلالت كرتاب كه: لَا تَعْبُدُوْنَ، لَاتَعْبُدُوْا، كَ عَن مِين ب

قِوُلُكُم، وَأَخْسِنُوا.

يَيْكُولُكُ: احسنوا مقدرمان على فاكده ؟

جو کہ جار مجرور کا غیر جار مجرور پرعطف ہے، جو کورست نہیں ہے، جب اَخسِٹُوا، محذوف مان لیا تو ہیاعتراض فتم ہو گیا مفسرعلام نے آخسِنُوا، امر کاصیغہ مقدر مان کراس بات کی طرف بھی اشارہ کردیا کہ عطف، لاتَعْبُدُونَ، کے معنی پر ہے، نہ کہ لفظ پر۔

فَيُوكُلُنُ ؛ فَقَدِلْتُمْ ، فَاللَّهُ مَ كَااصَافَهُ كَرَكَا اللهُ وَكُرُوياكَ ، تَوَلَّيْتُمْ ، كَاعِطْف ، مقدر پر بنه كه اقدمُوا پرجيها كه متباور ب، للهذا عطف المحبوعلى الانشاء كااعتراض فتم موكيا \_

هِ فَكُولَكَ ؛ بِوَّا، اِخْسَانًا، كَاتْفير بِوَّا ہے كرے اشاره كرديا كه احسان ہے مطلق حسن سلوك مراد ہے خواہ تولا ہويا فعلا ياعملا ، نه كه صرف مالى جيسا كه احسانا ہے معلوم ہوتا ہے۔

چَوُلْنَی : ذی القربی ، قربی ، کی تفییر القرابة ہے کر کے اشارہ کردیا کہ قربی رُجْعی ، کے مانند مصدر ہے نہ کہ جمع ۔ چَوُلِی : الْبَتَامٰی ، یہ الینید م ، کی جمع معرف باللام ہے انسانوں میں باپ کے مرنے ہے اور حیوانوں میں مال کے مرنے ہے بچہ یتی کہلاتا ہے۔ ۔ (صادی)

### اللغة والتلاغة

- لا تَعْبُدُوْنَ، جملة خبرية معناه النهى، وهو ابلغ مِنَ التصريح.
  - 🗗 في قوله تعالى "لا تعبدونَ" التفات من الغيبة الى الخطاب.

#### تِفَيِّيُ وَتَشَيْحُ حَ

تو حید کا اقرار، والدین ادرقر ابت دارون اور تییموں اورمسکینوں کی خدمت اورتمام انسانوں کے ساتھ فرم نوئی اورخوش خلقی ہے پیش آنا اورنماز وز کو ق کی پابندی کرناسابقدامتوں میں بھی لا زمی اورضروری تھی۔

توریت اثبات تو حیداورممانعت شرک سے بھری پڑی ہے نمونہ کے طور پر چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔

● میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدانہ ہوئے ، تواپنے لئے تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جواو پر آسان پر یا پنچے زمین پر یا پانی پر زمین کے پنچے ہے،مت بنا توان کے آگے اپنے تئیس مت جھکا اور ندان کی عبادت کر۔ (عروج، ۲:۲۰) (ماحدی)

(استثناء ، ٦ : ٤)

#### توريت اور والدين كااحرام:

تواینے ماں باپ کوعزت دے (خروج ،۱۲:۲۰) اپنے باپ اوراپنی مال کوعزت دے جیسا خداوند تیرے خدانے فر مایا۔ (استثناء ٥: ١٦)

#### توریت میںضرورت مند کاذ کر:

اوراپیے مفلس بھائی کی طرف ہے اپنے ہاتھ مت بند کرو ، بلکہ تو اس پراپناہاتھ کشادہ رکھیو ،اورکسی کام میں جووہ چاہے ، بقدر اس کی احتیاج کے ضروراس کوقرض دیجیو ۔ (استثناء ۲۹۰۱٤)

مسکین زمین پر ہے بھی ختم نہ ہوں گے اس لئے یہ کہہ کے میں تجھے تھم کرتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے واسطے اور اپنے مسکین کے لئے اوراپی محتاج کے واسطے جو تیری زمین پر ہے اپناہاتھ کشادہ رکھیو۔ (استناء، ۱۱:۱۰)

وَقُولُوْ اللِللَّاسِ مُحَسِّنًا، مالى تعاون چونكه تمام انسانوں كے ساتھ ممكن نہيں ہے،اس لئے عوام الناس كے ساتھ خوش گفتاری،نرم خوئی، خندہ بیثانی اورشیریں کلامی کاتھم دیا جارہا ہےاور بیکام نہایت آ سان اور سہل ترین ہے،اس میں نہ کچھ خرج ہوتا ہے اور نہ کوئی زحمت ہوتی ہے بیاد نی ترین فریضہ انسانیت ہے اس لئے رہے کم عام ہے، عزیز وا قارب یا کسی مخصوص طبقہ کے ساتھ خاص نہیں ہےخوش خلقی ہےسب کے ساتھ بیش آتے رہنا خواہ وہ نیک ہو یابد ، فاسق ہویاصا کے ،ہاں البیتدا حتیاط اتی ضرور رہے کہاس خوش خلقی وخندہ رو کی ہے کہیں مخاطب کی بدعت یا بے دینی کی تا سُدنہ پیدا ہوجائے۔

حَنْ تعالَىٰ شانهٔ نے جب مویٰ وہارون ﷺ کوفرعون کی طرف بھیجاتویہ ہدایت دی تھی، ''فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَیّنًا'' طاہر ہے كه آج كلام كرنے والاحضرت موى عَلاقِيَا وَالْاَحْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّیْنُمْ، (الآیة) بیقر آن کےمعاصرین یہودکوخطاب ہے کہتم تمام قول وقرارے پھر گئے اورتم میں ہے صرف چند (عبدالله بن سلام وغيره) دين حق پر قائم رہے۔ (مرطبی)

<u>وَ ٱنْتُهُمْ مُنْ غَبِهِ صُوْنَ</u> ، یہ بھی قرآن کے معاصرین یہود کو خطاب ہے اور مرادتمام موجودہ اور گذشتہ بنی اسرائیل ہیں خوداس مضمون کی شہاد تیں مروجہ تو رات میں موجود ہیں ، ملاحظہ ہوں۔

> اوروہ اس راہ ہے جومیں نے انہیں فر مائی جلد پھر گئے۔ ﴿ عروج ٢٢: ٨) میں اس قوم کود کھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔ (حروج ۲۲: ۹) بن اسرائیل کو کہد دو کہتم گردن کش لوگ ہو۔ (حرد ج ٣٣: ٥)

> > ———≤[نِمَزُم پِبُلشَهْ]≥ —

وَإِذْ اَخَدْنَا مِیْثَافَکُمْر، (الآیة) لیمی کنایة نہیں بلکہ صراحة تم سے بیعہدلیا گیا کہ نہ اپنی قوم کولل کروئے اور نہاں کو علاوطن کروگے۔ علاوطن کروگے۔

۔ ثُمَّر اَفْرَ رَنُمْر، لیمنی ان احکام کی اطاعت کا اقر ارتم نے صاف صاف کیا جوآج تک تمہارےنوشتوں میں لکھا ہوا ہے اور تمہیں اس ہے مجال انکارنبیں ،تو ریت میں ہے'' وہ بولے کہ سب کچھ جو خداوند نے فر مایا ہے ہم کریں گئے''۔

(خروج، ۲٤: ٧)

تُمُّ أَنتُمْ يَا هَوُّلُآ تَقَتُكُونَ أَنفُسكُمْ يَعْتُلُ بِعَضُكُم بِعضًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَالِهِمْ لَلْلَهُ وَالْمَعْمِيةِ المعتمِيةِ المعتمِيةِ المعتمِيةِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَالل

سر الله المراج المراج

درمیان جمله معترضہ ہے، یعنی جس طرح ترک فدیہ حرام ہے، (ای طرح قتل واخراج بھی حرام ہے) اور (بنو) قریظہ اؤس کے حلیف تھے،اور( بنو )نفسیرخزرج کےاور ہرفریق اپنے حلیف کے ساتھ ل کرقبال کرتا تھااور( فریق مخالف کے ) گھروں کو ویران کرتا تھا،اوران کوان کے گھرول ہے نکالتا تھااور جب وہ قیدی ہوجاتے تھے،تو فیدیہ دے کران کوچھڑا لیتے تھے،اور جب ان ہے سوال کیا جاتا تھا، کہتم ان ہے قبال کیوں کرتے ہو، اور پھران کوفندیہ دے کرر ہائی دلاتے ہو،تو وہ جواب دیتے تھے، کہ اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حلیف ذکیل سمجھے جائیں ،اللہ تعالی فرما تا ہے تو کیاتم کتاب کے ایک حصہ پرایمان لاتے ہو اور وہ فعد بیکاتھم ہے اور دوسرے حصہ کاا نکار کرتے ہو اور وہ فل واخراج اور (غیروں کے ) تعاون کو ترک کرناہے، تو تم میں ہے جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سز ااس کے سوااور کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذکیل وخوار ہو کررہیں؟ چتانچہ( بنو ) قریظ فٹل ہے اور ( بنو ) نضیر جلاوطنی ہے اور جزیہ عائد کرنے ہے ذکیل ہوئے اور آخرت میں شدیدترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے ،اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبرنہیں ہے ، (تبعیم ملون) یا ءاور تاء کے ساتھ ہے اور بیوہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت جیج کر و نیا خرید لی بایں طور کہ د نیا کوآخرت پرتر جیح دی ، للہذاان کی سزامیں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور ندان کی مدد کی جائے گی تعنی وہ عذاب ہے نہ بچائے جا ئیں گے۔

# جَعِيق تِركِيبَ لِسِهِيلُ لَفَسِيلُ لَفَسِيلُ كَالِكُ

فِيُولِنَى : ثُمَّرَ اَنْتُمْر ، يا هؤِ لَاءِ، ثُمَّر، حرف عطف تراخی کے لئے ہے، اَنْتُمْر، مبتداء تَ فَتُلُوْنَ الْمح جملہ ہو کر مبتداء کی خبر ہے هَوَّ لَآءِ، اسم اشاره منا دكي محلاً منصوب، يا ، حرف ندا محذوف تحسمها ذهب اليه المفسر، اورية هي هوسكتا بيه كه: هنَّو كآء، محلاً منصوب على الذم يعني فعل محذوف الم كي وجهے۔

فِيُولِينَ ؛ تَطْهَرُونَ، فعل مضارع جمع مُذكرها سنر، جمله جوكرمحلا حال جونے كى وجه ہے منصوب بمعنى متعاونين عَلَيْهِ هُر. فِيُولِكُ الله في الاصل اى بعد قَلْبها اطَاءً ، تا وثاني كومذ ف كرك \_

فِيُولِنَى : مُحَوَّمٌ عَلَيْكُمْ الْخُواجُهُمْ ، محوَّمٌ ، اليَمتعلق عليكم على كرفبر مقدم ، الخواجُهُمْ ، بتركيب اضافي مبتداء مؤخر،مبتداءباخبر جملہ ہوکرخبر ہوئی ہُوَ مبتداء کی ہُوَ کا ماقبل میں چونکہ مرجع ندکورنہیں ہے،اس لئے اس کوشمیرشان قرار دیا ہے۔ **جَوُلَنَى ؛ متصل بقوله: وَتُحرجُونَ ، اس اتصال ہے مرا تعلق الحال مع ذوالحال ہے ، اور حال وذوالحال کے درمیان وان** باتبو كمر أُسْرَىٰ تفادوهم ، جمله معترضه إورايك قراءت مين أَسْرىٰ ہے جوكه أَسِيْرٌ كَى جُمْع ہے جيها كه: جَـوْحي، جَرِيْح كَ جَمْع بِ اور أُسَادِي، أَسُوى كَ جَمْع بِ جِيباك سُكادى جَمْع سَكوى، ال اعتبارت أسادى جَمْع الجَمْع ب، نه کہ اسیر مفردی جمع ،لہذارہ شبہ ختم ہو گیا کہ فعیل کی جمع فعالی کےوزن پرنہیں آتی۔

#### اللغة والبلاغة

الإستعارة المكنية: في قوله تعالى: اوللِّكَ الذِّين اشتَّروا الحيوة الدنيا بالانحرِةِ استعارة مكنية تبعِيّة في شراء الحيوة الدنيا.

#### <u>ؾٙڣۜؠؙڔۅؖؾۺؘڽ</u>ٙ

تُسمَّ افْتُسَمْ هَلُو لَا عِنْفُلُونَ اَفْفُسِكُمْ ، نبي كريم عِنْفَقَلْ كَن الله مِن شركين كے دومشہور قبيلے مدينه ميں آباد سے اور خورج يہي بعد ميں انصار کہلائے ان كی آئے دن آپس ميں لڑائی رہتی تھی ، ای طرح يہود کے تين قبيلے اطراف مدينه ميں آباد سے ، قيناع ، بنوفسير ، بنوفسين ميں لڑتے رہتے ہے ، بنوقر يظه اور سے عليف ہے ، اور بنوفسير تو اور ان کے گھروں کو صلیف ہے ، اور بنوفسير تو اور ان کے گھروں کو لوٹے اور ان کے گھروں کو لوٹے اور ان يہوديوں کو بنوفسير تو رہ کے اور ان کے گھروں کو بنوٹسیر بنول کو بنول کو بنول کے گھروں کو بنوٹے اور ان ميں ميان کي موجود ہے تو فديد و کے حجود اس ايسا کرنے سے منع کيا گيا تھا ، کيکن پھران يہوديوں کو بنول کے ایک کی وجہ ہے قبدی ہودیوں کے ایک کی وجہ ہے تو فديد و کر حجود اس کے ایک کی وجہ ہے کہ جدھر چاہا موڑ و یا چنا تي ہدی بہودیوں کے ایک کی وجہ ہے تو فدید و کر کے اور ان کا مراک کی شریعت میں بھی جرام ہے ، مگران بنوں کا تو انہوں نے ذرہ برا بر کھاظ نہ کو آن کہ ایک کی وجہ کے ایک کی اور کھن کو ان کر ان اور ایک کی جو کھا کہ ان کے معلوم ہوا کہ قر آن پر ايمان لا نا تو در کنار ، تم تو تو رات کے ہی اس بھی اس کی مراک کی ایک بھی و تو رات کے ہی اس کی مراک کے بابند نہیں ہو تمہارے اسلاف کے طرز کمل ہے تو معلوم ہوا کے قر آن پر ايمان لا نا تو در کنار ، تم تو تو رات کے بعض ادکام پر کمل کر آپ بر ایمان کو تم ہوا ہے کہ کہ لوگ تو رات کو بھی واجب العمل نہیں بھے اس کے بعض ادکام پر کمل کر تے ہواور بعض کو بی پشت و الدیے ہو:

"فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفَعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُنْيَا".

ذلت ورسوائی کی پیش گوئی چند ہی روز بعد حرف بچرف بوری ہوئی حجاز میں یہودیوں کے تین قبیلے رہتے تھے، بنی نضیر، بی قریظہ ، بنی قبیقاع جو ہنرو دولت مندی میں معروف ومشہور تھے، تینوں قبیلے چندسال کی مدت میں رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارک ہی میں ذلت ورسوائی کے ساتھ یا تو قتل کر دیئے گئے یا پھرارض حجاز سے جلاوطن کر دیئے گئے۔

## اسرائیلیوں کے لئے جہنم کی وصیت ایک اسرائیلی نبی کی زبانی:

اسرائیلی سلسلے کے ایک آخری نبی حضرت عیسلی علاقتلا الله کا زبان سے اسرائیلیوں کے لئے جہنم کی وعید منقول ہے''تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں غرض اپنے باپ دادا کا بیانہ بھر دوا سے سانپو، اے افعل کے بچواہتم جہنم کی سزاہے کیونکر بچو گئے' (متی ۲۴٬۳۳۳)اس آیت میں یہود یوں کے خفیہ طریقۂ کا راورسازش اور کارر دائیوں اور ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔

#### جَنگ بعاث:

جنگ بعاث دراصل اوس اورخزرج کی جنگ تھی ، یہوداس میں فریقین کی جانب سے شریک ہو گئے اور نمایاں جصہ لیا بنونفیر اور بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ ویا اور بنو قینقاع خزرج کی حمایت میں نکل پڑے جنگ نے طول کھینچا گھمسان کا رن پڑا ہالآخر شکست خزرج کے فریق کو ہوئی۔

فَلَا يُسَخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ، ینربعت کیعضا حکام کو ماننے اور بعض کونہ مانے کی سزا کا بیان ہے کہ اس کی سزا دنیا میں عزت وسر فرازی کی جگہ ذلت ورسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے ،سخت عذاب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، بعض باتوں کو ماننا اور بعض کونظر انداز کرنا اللہ کے بہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ، یہ آیت مسلمانوں کو بھی وعوت غور وفکر دے رہی ہے کہ ہیں مسلمانوں کی ذلت ورسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کی ذات ورسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کے وہی کہ بیں مسلمانوں کے وہی کی وجہ بھی مسلمانوں کے وہی کی اس کے گئے ہیں۔

فَلَقَدُ الْتَيْنَامُوْسَى الْكِتُبُ التّورة وَقَفَيْنَامِنَ بَعْدِهِ الْرُسُلُ اللهِ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

يَهَ أَنْفُسَهُمْ اى حَظَمَها بِنَ الدَّوابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْمًا تَمِييُزٌ لَفَاعِلِ بِغَسَ والمَخْصُوصُ بِالذَّمِ اللَّهُ مِنَ الفُران بَغْيًا مَعْعُولُ لَهُ لَيَكُفُرُوا اى حَسَدًا على أَن يُّنَزِّلُ اللَّهُ بِلَ الفُران بَغْيًا مَعْعُولُ لَهُ لَيَكُفُرُوا اى حَسَدًا على أَن يُّنَزِّلُ اللَّهُ بِالتَخْفِيفُ وَالتَّسُديد مِنْ فَضُلِهِ الوَحِي عَلَى مَنْ يَنْكُمُ للرِّسَالَةِ مِنْ عِبَالِهِ فَلَا مَنْ عَبُوهِ وَالتَّفُولُ مِنَ اللهِ بِلَا اللهِ مِنْ اللهِ بَاللهُ مِنْ عَبَالِهِ فَلَا اللهُ المَنْ مَنْ اللهِ بَعْضِيبُ مِنَ اللهِ بَعْضَيبُ مِنَ اللهِ بَعْفُولُ مِن قبلُ بَتَعْفِيفِ التَّورةِ والكفريعِيسى وَلِلْكُورِينِ وَالكفريعِيسى وَلِلْكُورِينِ وَالْمَالِي وَالْمَانَةِ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَوْمِ وَالْمَالِي وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالَةِ الللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ت اور ہم نے مویٰ کو کتابِ تورات عطا کی اور ان کے بعد پے در پے کیے بعد دیگرے رسول بھیجے ہے۔ پیرٹر میں اور ہم نے مویٰ کو کتابِ تورات عطا کی اور ان کے بعد پے در پے کیے بعد دیگرے رسول بھیجے <u>اورئیسیٰ بن مریم</u> عَلیْقِلَهٔ وَلاَیْنَاکِد کو واضح معجزات عطا کئے مثلاً مُر دوں کو زندہ کرنا اور مادر زاد اندھوں کو بینا کرنا اورمبروس ( کوڑھی ) کواچھا کرنا اور یا کیزہ روح ( لعنی جبرئیل علیقٹلاُؤلٹٹلا) کے ذر بعیہ ہم نے ان کی تا سکر کی (روح القدس) میں اضافت موصوف الى الصفت ہے، اى السووح السمقدسة (قدس كها) ان كے (نافر مانى سے ) ياك ہونے كى وجہ سے ( ان کی تائید بایں طور کی ) کہ جہاں وہ جاتے تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ رہتے ، پھر بھی بیلوگ راہ راست پرنہیں آئے ، ( کیکن ) کیایہ بات نہیں کہ جب بھی تنہارے پاس کوئی رسول وہ چیز ( یعنی حق ) لے کرآیا جوتم کوناپسند ہوتی توتم نے اس ی اتباع سے سکبرکیا (اِستَکْبُرنیم کیلما کاجواب ہاوریبی کل استفہام ہاور (استفہام) کامقصدتو سے ہوت ان میں ہے تبعض کی تم نے تکذیب کی حبیبا کہ (حضرت )عیسیٰ عَلیجَندُ وَلاَئِنَا اور بعض کونن کرؤالا ، حبیبا کہ (حضرت) ز کریا علیفیلاً والله کالی کالیفیلاً والله اور ( ماضی کے بجائے ) مضارع حکایت حال ماضیہ کے لئے ہے بیعنی تم نے تل کر دیا کہتے ہیں اس کومحفوظ نہیں کرتے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بات ایسی نہیں بلکہ (دراصل بات بیہ ہے ) کہ ان کے کفر کی وجہ ہے انہیں اللّٰد تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے دور کر دیا ہے اور قبول حق ہے محروم کر دیا ہے ، بَـلُ، اضواب کے لئے ہے اور ان کا (حق) کوقبول نه کرناکسی قلبی ( و ماغی )خلل کی وجه ہے نہیں تھا ، سووہ بہت کم باتوں پریفین رکھتے ہیں ، مَسا ، تا کید قلت کے لئے زائدہ ہے یعنی ان کا بیمان بہت ہی کم باتوں پر ہے اور اب جب کدان کے پاس اللہ کی کتاب (قرآن) جواس کتاب کی جوان کے پاس موجود ہے ( یعنی ) تورات کی تصدیق کرتی ہے، آئی حالا نکہ اس کے آنے سے پہلے ( اس کے ذریعہ ) کا فروں پر فتح ونصرت کی دعاء کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کہاےاللہ! تو ہم کو کا فروں پر نبی آخرالزمان ے طفیل میں غلب عطا فرما، چنانچہ جب جب اس حق کا جس کووہ یہچانتے تھے، اوروہ نبی ﷺ کی بعثت ہے ان کے پاس آیاتوحیداورز وال ریاست کے خوف سے انکار کر بیٹھے اور پہلے لَمَّا، کے جواب پردوسرے لَمَّا کا جواب ولالت کررہا ہے،اللہ کی پھٹکار ہو کا فروں پر نہایت بری ہے وہ شی جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو لینی اپنے حصہ کے اجر **ٵ**(مَرَّمُ يِسَاسَهُ لِهَا ﴾

(وثواب) کون و الله اور ما ، مکره جمعنی شید بنگ بنس کے فاعل ہے تمیز ہے اور محضوص بالذم ، اَنْ یَک فُفُرُو ا ، ہے یعنی محض اس حسد مرکثی کی وجہ سے اس قر آن کا انکار ہے ، جس کو اللہ نے نازل فر مایا ، بَغیبًا ، لِیک فُفُرُو ا ، کا مفعول لہ ہے یعنی محض اس حسد کی وجہ سے اس قر آن کا انکار لیعنی ) وحی اسے بندوں میں سے اس پر جس کو رسالت کے لئے پیندفر مایا نازل فر مایا (یُسٹ نے اپنا فضل (یعنی ) وحی اسے بندوں میں سے اس پر جس کو رسالت کے لئے پیندفر مایا نازل فر مایا (یُسٹ نے زل) میں (زاء) کی تخفیف اور تشد بید دونوں قراء تیں ہیں ، تو وہ نازل کردہ کے انکار کی وجہ سے اللہ کا فضب بالائے فضب بالائے فضب لے کرلوٹے ، (بعض ہو کے نظر میں کی تنگیر شدت کو بیان کرنے کے لئے ہے ، (یعنی ) غضب کے تو وہ تو رات کو ضائع کرنے اور میسٹی علیج فلائلا کا انکار کرنے کی وجہ سے پہلے ،ی مستحق ہو چکے تھے ، اور کا فروں کے لئے ذات آ میز عذاب ہے ، یعنی رسواکن عذاب ۔

# عَجِقِيق تَرْكِيبَ لِيسَهُيكَ تَفَيِّيارِي فَوَائِل

فَخُولَنَّهُ: فَفَنْهُ مَاضَى جَعَ مَتَكُم (تفعيل) تَفْفِيدَّ، يَجِي بَهِجِنا، فَفْى، دومفعول جِابتا ہے، عام طور پراس كے مفعول پر،ب، حرف جرداخل نهيں ہوتا، جيسے: " فَفَدْتُ زيدًا عصرًا" ميں نے زيد كوعر كے بيجي بهجااور بهى دوسر مفعول پر،ب، داخل ہوتی ہے، قرآن مجید میں اس كا استعال ہے، جيسا كه اى آيت میں ہے" وَقَفَدْنَا مِنْ بَعُدِه بِالرَّسُلِ" ہم نے ان كے بعد پہم رسول بھیجے۔

قِحُولَى : مَرْيَمْو، بيرُر يانى لفظ باس كمعنى بين خادمه، انكريزى مين اس كاتلفظ مَيْرى (Mery).

### حضرت مريم اوران كانسب:

حضرت مریم کی والدہ کا نام مُخَداور والد کا نام عمران تھا،نسب اس طرح ہے مریم بنت عمران بن ما تان۔حضرت مریم کا نبی ہونامختلف فیہ ہے اہل سنت کاعقیدہ ہے، کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن بچپین ہی ہے آ پ کے صاحب کرامت ولیہ ہونے میں شبہیں، بچپین میں ہی اللہ کی طرف سے بے موہم پھل آپ کو بھیجے جاتے تھے، (لغات القرآن) سال وفات مسیحی روایتوں کے مطابق ۸۸ ق م ہے۔

تاریخی اختلاف کے باوجود سیحے فیصلہ رہے ہے کہ: آپ نے بھی نکاح نہیں کیا اس لئے آپ کومریم عذراء کہا جاتا ہے (دوشیزہ) آپ کیطن ہے حضرت عیسیٰ عَلاِیھَ لاَۃُ اَلْتُنگرُ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ یوسف نجار سے آپ کی نسبت ہوگئ تھی نکاح اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ (لغات الفرآن)

——= ﴿ لِمُزَّمُ بِبَالشَّلِ ﴾ ——

# عيسى عَلا عِيلَةٌ وَلا يَشْكُو سلسلةَ انبياء بني اسرائيل كے خاتم ہيں:

نسینی (علای الفظاہ الفظائی ) بنجی افظ ہے سریانی میں بیوع کہتے ہیں جس کے معنی مبارک کے ہیں عیسیٰی علای الفظاہ سلسلۂ انہیا ، بنی اسرائیل کے خاتم ہیں ، سنظیسوی آپ ہی کے نام سے جاری ہے ، آپ کے بعد صرف نبوت محمدی ہوئی ہے ، ملک شام کے علاقہ ارض گلیل میں ایک قصب ناصرہ نامی ہے آپ کا وہی مادری وطن ہے ولا دت بیت المقدی کے ایک گوشہ ہیں ہوئی سے سلا ال کی عمر میں آپ جمہورامت کے عقیدہ کے مطابق اور سیجی عقیدہ کے مطابق تین دن کے لئے وفات پاکر آسان پر الفالئے گئے ، آپ کے رفع آسانی سے انکار صرف بعض جدید فرقوں نے کیا ہے۔ (ماحدی، ملعض)

فِيَوْلِ ﴾ : رُوْحُ الْسَفُدُسِ ، يه حضرت جبرئيل عليفظاظائلا كامشهورلقب بـ مسيحي اصطلاح ميں اقانيم ثلثه ميں سے اقنوم ثالث ہے۔

قِيَوْلَلْهَا؛ وَلَقَذَ اتَيْنَا، واوَحرف عطف ب، لامتم محذوف كے جواب برداخل ب، قدحرف عقيل بـ

قِحُولَنَى : بِطَهَارَتِهِ ، يه القدس (طاهر) مونے كى علت بـ

فَيُولِكُ : يَسِيْرُ معه، حيث سارَ، ايَّذْنَاه كَآفسر --

قِیُّولِکُنَّ؛ فلمرتَسْتَقِیْمُوْا، یہ جملہ بی مقصود کلام ہے، یعنی ندکورہ سب کھے ہونے کے بعد بھی وہ راہِ راست پرٹیس آئے، نیز اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ، اَفَکُلَمَا، کا مقدر پرعطف ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، فَلَمْ تَسْتُقِیْسُوْا فَاسْتكبوتُمْو اَفَکُلَمَا جاء کم رسول النح، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جمزہ استفہام تو نیخ کے لئے ہے۔ فِیُولِکُنَّا: تَهُوَیٰ، مضارع واحد مو فث غائب وہ خواجش کرتی ہے، (س) هو ی خواجش کی طرف فنس کا ماکل ہونا۔

(لغات القرآن)

فِيُولِنَ ؛ مِنَّ الْحَقِّ، يه مَا كابيان ٢-

مركان، تَكَبَّرتُهُ، إِسْتَكْبَرْتُهُ، كَانْسِر تكبّرتُهُ، عَكركاشاره كردياكه (سين، تاء) زائده بين، نه كه طلب ك اليَّهُ اللهُ ال

فَيْخُولْنَى ؛ جَوَابِ كُلُما مُتَضَمَّن بَمَعَىٰ شرط جاور إسْسَكبرتُهُ ، الكاجواب جاوركل استفهام يهى جواب ب اوريه استفهام تو بَخِي جاس لئے كه الله تعالى كے لئے استفهام برائے سوال ممكن نبيس ب، يعنی جب جب بھی تمهارے پاس رسول آئے تب تب تم نے تكبر كيا۔

 فِيُوْلِنَى: المضارع لحكاية الحال الماضية اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال مقدر كاجواب ب-

بَيْكُوْإِلْ، فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ، مِين مضارع كاصيغه استعال مواج جوز مانه حال يردلالت كرتا باس كامطلب بيب كه يهودات آیت کے نزول کے وقت بھی انبیا وکوئل کررہے تھے،حالانکہ بیدوا قعد کے خلاف ہے۔

جِوَ الْبِيعِ: گذشتہ واقعہ کی منظر کشی کے طور پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے گویا کہ آل انبیا ، کا واقعہ فی الحال نظروں کے سامنے ہور ہاہے،ای کو حکایت حال ماضیہ کہتے ہیں۔

عِوْلِينَ ؛ غُلْفٌ، يه أغْلَفْ كى جمع ب غير مختون كو كتبة بين، اى لا يَغْدِي وَ لَا يَفْهَمُ ، مفسر علام نے بھی معنی مرادی كئے بیں ، بعض حضرات نے کہاہے کہ غُلِفٌ غِلافٌ کی جمع ہے، معنی ریہوں گے کہ ہمارے قلوب گنجینہ علوم ہیں ،معارف موسوی ہے لبريز דي بمين کسي نئ تعليم كے قبول كرنے كى نشرورت نہيں ہے۔ هي جمع غِلاف اى هِيَ اَوْعيَةُ العلم ِ فِيُولِينَ ؛ فَقِلِنلًا، يه إِيمَانًا موصوف محذوف كي صفت موني كي وجهت منصوب بـ-

فِيْوَلِنَى ؛ قَبْلَ مَجِيْئِهِ، اس ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كه قَبْلُ مضاف اليه محذوف منوى ہونے كى وجہ ہے من برضم

بَجُولَنَى : بِاعُوا، اِشْتَروا كَيْفِير بِاعُوا بِرَكِ اشَاره كردياكه اِشْتَرى اصْداد ميں ہے ہاں كے معنى تَعْ اورشرى

**حِجُولَنَى:** مِنَ المَحَقِ، مَا، كابيان ب، مِن المحق سے، ماكى تغيير كركے ايك اعتراض كے جواب كى طرف اشاره كرويا۔ اعتراض: جس کو یہود نبی آخرالز مان کےطور پر پہچانتے تھے، وہ آپ ڈیٹٹٹٹٹ کی ذات مبارک تھی،جیسا کہ ارشاد باری ب: "يَغُوفُونَهُ كَمَا يَغُوفُونَ أَبَنَآءَهُمْ" بَعِر يبال آبِ طَافِئَةً اللهُ كُولفظ، مَا ، س كيول تَعبير كيا؟

جِي**َوَل**َثِينَ: مراداس ہے حق ہے، نہ کہ آپ بلوٹین کی مخصوص ذات اور آپ کا رسول برحق ہونام عجزات اور تورات میں مذکور

<u> ھ</u>ے کی ہے۔ چور کی ایک اسٹانی میں موال کا جواب ہے کہ گفر جہل کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جب وہ آپ کو اور آپ کی نبوت کو بخو لی جانتے تھے ،تو پھر كفر كيونكر ہوا۔

جِينَ الله حسداور قومي تعصب كي وجه عن معرفت كي وجه المبين بهوا بلكه حسداور قومي تعصب كي وجه سي بهوا -

قِيْقُولَنَّى: دَلَّ عَلَيهِ جَوابُ الثَّانِيةِ، وَهُوَ قُولُه كَفُرُوابِهِ، مُطلب بيبَكُه: كَفُرُ وابه، لَمَّا ثانيكا بواب باوراسَ ر دلالت كى وجهت لَمَّا، اولى كاجواب محذوف ب، تقدير عبارت بيب، وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتلبٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لَما مَعَهُمْ كَفُرُوا بِهِ، اس يه مبردكار بهي مقصود بهمبردكا كهنا بك: تَكَفَرُوا بِهِ، لَمَّا، ادلَى كاجواب باورثاني لَمَّا طول كلام کی وجہ ہے تکرار کے طور پرلایا گیا ہے لہٰذااس کو جواب کی ضرورت نہیں ہے ،وجہ ردیہ ہے کداگر کسٹ ا، کومکرر مانا جائے تو ووقعش تا كيدك لئے ہوگا اور تا كيدے تاسيس اولى ہے، اور و كانو ا مِن قبلُ النح تقدير قَدْ، كے ساتھ جملہ حاليہ ہے۔

فَيُولِكُ : بِنْسَمَا، مِين مَا، بنس كاندر شمير متنز هُوَ، عِيميز بِ تقدر عبارت بيب: بنس الشيُّ شيفًا اور اشتَرَوا، مًا، كى صفت إورائ يكفرو المخصوص بالذم إ-

هِ فُولِكَ ﴾ ذُوْ إِهَانَةٍ ، أَس مِين اشاره بِ كما مانت كي اسادعذاب كي جانب مجاز اب ، أس لئے كه عذاب و ليل نهيں ہوا كرتا بلك صاحب عذاب (معذّب) ذليل ہوا كرتا ہے لہذا عذاب مہين نه ہوگا بلكہ صاحب عذاب (معذّب)مہين ہوگا۔ فِيْفُولِكُ ؛ مُهِيْنٌ، مُهِيْنٌ، اصل مين مُهُوِنٌ، واوُ كاكسر فقل كرك ماء،كوديديا واوَساكن ماقبل مكسور 'ياء' عبدل كيا، مُهِينٌ، ہو گیا۔

## تَفَيْهُوتَشِينَ

وَكَفَدْ اتَّيْكَ اللَّهِ مَوْسَى الْكِتلب، ان آيات كى ضرورى تفيير بتحقيق وتركيب كزيرعنوان گذر يكى ب، ملاحظه كرلى جائے، باتی یہاں تحریر کی جاتی ہے، یہ بنی اسرائیل کی بعض جنایات کا بیان ہے کلام کو جملہ قسمیہ ہے شروع کرنے میں کمال توجه کی طرف اشارہ ہے۔

الكِتْب ، ہےمرادتورات ہے، بنی اسرائیل كوا يك مستقل دستورشر بعت انعام خصوصی کے طور پرعطا ہوا تھا، بنواسرائیل میں حضرت مویٰ عَلِيظِلاٰوُلا ﷺ کے بعد بھی انبیاء کا متواتر اور مسلسل آتے رہنا تاریخ کا ایک مسلم ومشہور واقعہ ہے، یہاں تک کہ اس سلسلہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علاجالا قال میں کہ وئے گویا کہ حضرت عیسیٰ علاجالا اللہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔

حضرت ابن عباس تضَحَالِفَائِفَا النَّحْقَا النَّحْقَا النَّحْقَا النَّحْقَا النَّهُ عَلَيْ النَّهُ تعالَىٰ عباس مَضَالِفَائِفَالنَّعْقَالِ عبروى ہے كەتورىت ايك ہى مرتبه ميں يكمشت نازل كى گئى تھى ، جب الله تعالیٰ نے مویٰ علیجانا فالطان کواس کے اٹھانے کا حکم دیا تو آپ نہ اٹھا سکے ، تو اللہ نے تو رات کے جملہ حروف کی تعداد کے برابر فر شنتے نازل فرمائے بھربھی نہاٹھا سکے اتو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے مویٰ عَلاجِئنا ُ وَلا ﷺ پر شخفیف فرما کرسہولت فرما کی جس کی وجدے آپ اٹھا سکے۔ (روح المعانی)

وَ لَـمَّا جَآءَ هُمْ كِتَبٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، (الآية) آب ﷺ كى تشريف آورى كِ بل يهود برى بي جيني اورشدت ے اس نبی آخرالز مان کے منتظر نتھے، جس کی بعثت کی پیش گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں اور ان کے واسطے د عائیں نا نگا کرتے تھے، کہ جلدی ہے وہ آئے تو کفار کا غلبہ فتم ہواور ہمارے عروج کا دورشروع ہو،خوداہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی بین سے سلے بھی ان کے ہمسامیہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہتم جتنا جا ہوہم کوستالوعنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر ظالموں سے سب حساب چکالیں گے، مدینہ کے مشرک میہ باتیں سن چکے تھے، اس لئے جب نبی ﷺ کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا، دیکھنا کہیں یہ یہودی ہم ہے بازی ندلے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پرایمان لے آئیں، مگریہ عجیب بات تھی کہ یہودی جس

نبی کی آمد کی امید پر جی رہے تھے اورانتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے،اس کے آنے کے بعدسب سے بڑھ کراس کے مخالف اور دشمن ہو گئے حالانکہ وہ اسے بخو بی بہجیان بھی گئے تھے۔

پہچان جانے کے متعدد ثبوت ای زمانہ میں مل گئے تھے، سب سے زیادہ معتبر اور اہم شہادت ام المونین حضرت صفیہ دَضِّحَالِمَلَالُاتَعَالِیَّفَقا کی ہے جوخودا کی بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسر سے یہودی عالم کی بیٹی تصیں، وہ فر ماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ تشریف لائے ،میرے والداور چھا آپ سے ملنے گئے بڑی دیر تک آپ سے تفتگور ہی پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانول سے ان دونوں کی تفتیوی ۔

چیا: سنکیاداقعی پیروہی نبی ہے، جس کی خبریں ہمیں کتابوں میں دی گئیں ہیں؟

والد:....خدا كوشم ہاں۔

يجيإ: سيكياتم كواس كايقين ہے۔

والد:....بان.

چيان جب تک جان ميں جان ہے اس کی مخالفت کروں گااوراس کی بات چلنے نہ دوں گا۔

یَسْنَفْدِنُونَ عَلَی الَّذِیْنَ کَفَرُو اَ، اَلذین کفروا، سے یہال مشرکین عرب مراد ہیں،ایک نومسلم انصاری صحابی سے روایت ہے کہ جب ہم قبل الاسلام یہود کوشکست دیتے تھے،تو وہ کہا کرتے تھے کہ ذراکھبر جاؤ عنقریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے،ہم اس کے ساتھ مل کرتمہیں قبل کر کے رکھ دیں گے سیرت ابن هندام)

یہود نے حضرت عیسیٰ علیقتلاً فلائٹلا کوتو سے ماننے ہے انکار کر دیا تھالیکن اس کے بعد ہے برابرایک سے (نجات دہندہ)کے ظہور کے منتظرر ہاکرتے تھے،اوراس کا ذکرا کثر مشرکین مکہ ہے کہا کرتے تھے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْمِنُوا مِمَا اَنْزَلُ اللهُ القران وغيره قَالُوا نُوْمِن بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَ الله النّورة قال تعالى وَيَكُفُرُونَ الواولِلحالِ مِمَا وَمَا أَهُ سَوادُ وَبَعدَهُ سِنَ القُوان وَهُوَ الْحَقِّ حالٌ مُصَدِّقًا حالٌ ثانية مُؤكِدة لِمَامَعَهُمْ قُلَ لهُم فَلِمَ تَقْتُلُونَ الله وَيَعَا الله مِن القُول الله مِن الله عليه وسلم بِمَا فَعَل الله وَقَد نهِيتُم فِيهَا عَن قُتْلِهم والجطابُ لِلمَوجُودِينَ فَى ذَمَن نبينا صلى الله عليه وسلم بِمَا فَعَل الله وَقَد نهِيتُم فِيهَا عَن قُتْلِهم والجطابُ لِلمَوجُودِينَ فَى ذَمَن نبينا صلى الله عليه وسلم بِمَا فَعَل الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلِله وَلِله وَلِله وَلِله وَلِله وَلِلهُ وَلِي الله وَلِلمُ الله وَلِله وَلِله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلمُ الل

معانقة عنائك أفري

100

يِكُفُرِهِمْ وَقُلُ لَهُم يِثْسَمَا شَيئًا يَامُورُكُمْ يِهَ إِيْمَانَكُمْ بِالنّورة عِبادة العجل الْكُلْتُمُومُومِيْنَ الله الله المعنى لَسُتُم بمؤسِنِينَ لأن الإيمان لا يَأْمُرُ بعِبَادة العجل والمُرادُ اباؤسه اى فكذلك التُمُ لستْم بمؤسِنِينَ بالتُورة وقد كذَّ بنُمُ محمدًا صلى الله عليه وسلم والإيمان بنها لا يَأْمُو بتكذيبه قُلُ لهم إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّالُ الْاَوْنَ قَيدٌ فِي النَّانِي كَما رَعَمْتُمُ فَلُ للهم النَّانِي المَوْنَ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ الله النَّانِي العَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الله الله عليه وسلم المُستَلرم لكِذُبهم وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عليه وسلم المُستَلرم لكِذُبهم وَاللَّهُ عَلَيْمُ الله المُوتُ المَنْ الله عليه وسلم المُستَلرم لكِذُبهم وَالله عَلَي النَّالِيمِينَ اللهُ المَنْ الكَافِرين في زعمكم ومَن كَانَتُ له يُوثُونُ اللهُ عليه وسلم المُستَلرم لكِذُبهم وَاللهُ عَلِيهُ المُنافِينَ اللهُ عليه وسلم المُستَلرم لكِذُبهم وَاللهُ عَلِيهُ المُنافِينَ اللهُ عليه وسلم المُستَلرم لكِذُبهم وَاللهُ عَلَيْمُ اللّه المُنافِق الكَافِرين في خَارَيهم وَلَتَجَدِّدَتُهُمُ لامُ قسم آخرَصَ النّاسِ عَلَى حَلِيقَ أَوْ المُستَلرم لكِذُبهم وَاللهُ عَلَيهم المُستَلام المُنافِق والمُنافِق والناء ولي المَنافِق المُنافِق المُناف

بسادیا گیاتھا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلول میں ایسی سرایت کرگئی تھی جیسا کہ شراب (جسم میں) سرایت کر جاتی ہے، آپ ان ہے کہنیے تمہارا توریت پر ایمان جس گاؤ پرشی کاتم کو حکم دیتا ہے، وہ نہایت بری چیز ہے اگرتم تورات پر ایمان ر کھتے ہو، جبیبا کہتمہارادعویٰ ہےمطلب یہ کہتمہاراتوریت پربھی ایمان نہیں ہےاس لئے کہتورات پرایمان گاؤپر تی کا تقلم خبیں دیتا،اور (مُحَــهٔ) کےمخاطبان کے آباء(واجداد) ہیں یعنی ای طرح تمہارابھی تورات پرایمان نہیں ہےاورتم محمد المنظمة المن تكذيب كريك بو، اورتورات پرايمان آپ الفظمة كى تكذيب كى اجازت نبيس دينا آپ الفظمة ان سے تهيئے اگر دارِآ خرت بعنی جنت عنداللہ صرف تنہارے لئے ہے خاص طور پر اورلوگوں کے علاوہ جبیبا کہتمہارا دعوی ہے تو ( ذرا ) موت کی تمنا کرو، اگرتم اپنے دعوے میں سیجے ہو، تمنائے موت کے ساتھ دو شرطیں متعلق ہیں ،اس طریقہ پر کہ اول دوسری کے لئے قید ہے، یعنی اگرتم اس دعوے میں سیچے ہو کہ دارآ خرت (جنت) صرف تنہارے لئے ہے اور جس کے لئے دارِ آ خرت ہوتو وہ اس کوتر جیح دیتا ہےاور اس تک رسائی کا ذریعہ موت ہے،لہٰذاتم اس کی تمنا کرو،مگروہ اپنے کرتو توں کی وجہ ے کہ وہ آپ ﷺ کا انکار ہے اور موت کی تمنانہ کرناان کی تکذیب کوستلزم ہے، ہرگزموت کی تمنانہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کا فروں کو خوب جانتا ہے لہٰذاان کوسزادے گا بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص آپ ان کو پائٹیں گے کہ (بیلوگ زندگی کی حرص میں ) مشرکوں منکرین بعث ہے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں ، (لَتَجِدَنَّهُمْ) میں لام تسمیہ ہ اس لئے کہ انہیں (یہودکو ) یہ بات معلوم ہے کہ ان کا ٹھکا نہ جہم ہے ، بخلا ف مشرکوں کے کہ وہ بعث بعدالموت کے قائل ہی نہیں ہیں ان میں کا پر مخص بیرچا ہتا ہے کہ اس کی عمر ہزار سال ہو، کسؤ ، مصدر بیہے، اُنْ ، کے معنیٰ میں ہے اور کسؤ ، اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تاویل میں ہوکر یَبوَ دُّ کامفعول ہے، یہ درازی عمر تھی ان کوعذاب ہے بیں بچاسکتی ، اَنْ یُسغَمَّسرَ ، مُزَخْزِجِه، كافاعل ہے (لیعنی أَنْ يُعَمَّرَ ) تقمير كے معنى ميں ہے، الله تعالى ان كے كاموں كو بخو بي ديكھا ہے، يعملون، یاء اور تاء کے ساتھ ہے، یعنی ان کو جزاء دے گا۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

چَوُلِیَ : وَدَآءً، بیظرف مکان ہے، یہ خَلف کے معنی میں زیادہ اور اُمسام کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے بیاضداد میں سے ہاور سِویٰ، اور بَغَدُ، کے معنی میں بھی مستعمل ہے مفسرعلام نے بعد کے معنی مراد لئے بیں۔

قِيُولِكُ ؛ وَهُوَ الْحَقُّ، بِهِ مَا صِحال ہے۔

فَوْلَ مَنَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَوْ كِذَةً ، بِمَا قَبَلَ كَمْضُمُونِ جَمَلَهُ كَا كَيْدَكَ لِتَحْ بَاسَ لِحَ كَهُ صَادِقَ بَى مُوتا بَجِيبًا كه زيد أبوك، عَطُوفًا، مِين عطوفًا، ما قبل كى تاكيدك لئے بحال ثانيكا مطلب بيب كة تاكيد كا عتبارت حال ثانى به ورنة و بيحال ثانى بي ورنة و بيحال ثانى بي عالى لئے كه اول، و يكفرون، ب فِيْ لَيْ اللَّهُ مَن مضارع كَيْفير ماضى كرن مِن اشاره بكدا نبياء كافل نزول آيت كزمانه كاعتبار از مانه ماضى میں واقع ہوا ہے اور قرینداس پر (مِنْ قَبْل) ہے۔

هِوْلِينَ اللهِ بِهَا فَعَلَ ابَاءُ هم ، اس ميں اشارہ ہے كه: تَفْتلون ، ميں اسادى ازى ہے ، اس لئے كه انبياء كے قائل ان كے آباء واجداد تخصنه كهوه \_

چُولَنَى ؛ رضاهم بیمجاز کے علاقہ کابیان ہے اور وہ ملابست ہے، چونکہ موجودہ یہودی ایے آباء کے آب سے راضی تھے ای لئے فل کی نسبت ان کی طرف کردی گئی ہے۔

چَوَّلَىٰ؟: بالمعجزات، بَيَنات كَيْفْيرم جَزات سے كركان لوگوں پرردمقصود ہے، جو بينات سے تورات مراد ليتے بيں،اس کئے کہ تورات واحد ہےاور بینات جمع ہے۔

فِيُولِكُ ؛ إِلَهًا، اس تقدر يس اشاره بكه إتَّخذ ، كامفعول ثانى محذوف إوريه إستخذتُ سَيفًا اى صنعته عاخوذ نہیں ہے جوا کیے مفعول کو چاہتا ہے اس لئے کہ اتخاذ عجل ، سامری سے صا در ہوا تھا نہ کہ بنی اسرائیل ہے ای مضمون کوسوال وجواب کی صورت میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔

مَنْ وَالْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْدُوفَ مَانِيْ كَيْ صَرُورت كيول بيش آني؟

جِكُولَتُكِ: اتبخاذ، ابتداء صنعت كمعنى مين بهي استعال موتاج جيد: التخدات سيفا، اي صَنَعُتُهُ، مفعول تاني ذكرنه كرنے ال معنى كى طرف ذبن منتقل ہوسكتا تھا ،اس صورت ميں مطلب ہوتا ، صَـنَعتم يا بنى اسر ائيل عجلا ، حالانك تعجل سازی کامل سامری ہے صادر ہوا تھا، نہ کہ بنی اسرائیل ہے۔

فِيْ وَلَكُم : بعد ذِهَابه ، اس مين حذف مضاف كي طرف اشاره إلى صورت مين مِن بعده كاتعلق مضاف محذوف يه وكا، ندكه إتسخاذے يان حضرات پررد بھی ہے جن حضرات نے بعد ذهابه كے بجائے مسجيله محذوف مانا ہے، ورنہ تولازم آئے گا کہ موک علاقت لا والشائلا کی موجود گی میں عجل سازی ہوئی جو کہ غلط ہے۔

فِيُولِكُنَّ : عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي النُّورَاةِ، اس مِن اشاره بكه: اخذ ميثاق عوه مُومى ميثاق مراونبيس بجوازل ميس تمام اولادآ دم سے الست بوبكم كى صورت ميں ليا كيا تھا۔

هِ وَرَفَعْنَا فَوْ فَكُمْ ، قد ، مقدر مان كراشاره كردياكه ماضى كاحال بنتاتيج بالرقد مقدر مان لياجائه ، ماضى كحال بننے کے لئے قد کا ہونا ضروری ہے، خواہ لفظا ہویا تقدیراً۔

فَيُولِنَّهُ: حُبُّهُ قلوبَهُمْ، ال مين اشاره بك العجل عدي على حب مضاف محذوف عاس لئ كر بجمر اول مين نبين سا سكتا ،مضاف كوحذف كر كے مبالغة مضاف اليه كواس كے قائم كرديا كيا ہے۔

فِوْلِينَ ؛ عِبَادُةُ العِجل، يَخْصُوس بالذم مقدر ع

فَيُولِكُ : كذلك انتمر لَسْتُم بمؤمنين العبارت كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

میکوالی: آباء کی جنایت کی وجہ سے ابناء سے مؤاخذہ بیس کیا جاسکتا ،لہذا آپ فیلٹیٹیٹا کے زمانہ میں موجودین کوان کے آباء کے فعل پریذمت س وجہ سے ہے؟

جِ كُلِيْنِ : ظاہر ہے كەآپ ﷺ كۆراند كے يبودا پناسلاف كفعل پرراضى اوراس ئے منفق تھے، ندكەنادم وشرمندداس كئے كەبرائى پرراضى اوراس ئے منفق ہونا بھى برائى ہے۔

فَيْحُولَى ؛ اى السبحنة، دارآ خرت كي تفيير جنت سے كرنے كامقصديہ ہے كددارآ خرت عام ہے، جس ميں دوز في اور جنت شامل ہے اور به لوگ صرف خود كو جنت كامستى سبحظ تھے۔

قِخُولَنَّ : كَمَا زَعَمَتُم، أَى بِقُولِكُم، "لَنْ يَذْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا".

قِحُولَیْ : تَعَلَقَ بِتَمَنِیْه الشرطانِ النع ، اظهریہ ہے کہ تعلق تمنیه بالشرطین کہا جائے ،اس میں قلب ہے ،یہاں اعتراض کا جواب ہے کہ جزا ،واحد کا تعلق دو شرطوں سے عطف کے بغیر جائز نہیں ہے اور یہاں یہی لازم آر ہاہے۔

جِجُولُ شِعْ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ جزا ، واحد کاتعلق دوشرطوں ہے ہیں ہیں ہے بلکہ ایک ہی شرط سے ہے اس کئے کہ اول شرط ، ثانی کے لئے قید ہے مستقل شرط ہیں ہے۔

قاعده: قاعده بيب كه جب دوشرطين جمع بوجائين اوران كاجواب درميان مين بوتواول شرط ثانى كه لئے قيد بوگى ، يا ين طور كه اول ثانى كه معنى كه كوركه اول ثانى كه موگا اور جواب ثانى كا بوگا تقدير آيت بيه وگى: "إِنْ تُكُنْدُ مُر صاحقين في زعم تكفر ان الدَّارَ الآخِرة لكم خاصَّةً فَتَمنَّوُ المَوْتَ" اور بي محى كها گيا بكر: فتَمنو الموت، ثانى كاجواب به اوراول كا جواب محذوف يه جس براول كاجواب دلالت كرد با به -

قَوْلَى، المستلزم لِكِذَبِهِمْ، يشكل اول كانتج ب، إن كانت لكم الدَّارُ الآخرة، مقدم ب فَتمنَّوُ الموت، تالى باور لن يتمنّوه ابدًا نقيض تالى بالقيض تالى كاعدم مقدم كعدم كوسترم بوتا باور مقدم دار آخرت كواپ لئے خاص كرنا به البذاد ار آخرت كي تخصيص كا دعوى معدوم بوگيا اور بي نقيض تالى كے عدم كى وجت لازم آيا السمستد لوم لكذبهم، كايبى مطلب بي يبودكا موت كي تمنان كرنا، اپ لئے دار آخرت كي تخصيص كے دعوے ك كذب كوسترم ب

يَجُولَنَى: الله فسيمِ، اس مِن اشاره بك: و كنجدنهم، كاعطف لَنْ يَنَمَنَّوْه، پر باور بيعدم تمنائ موت كَى تاكير ب نه كه جمله معترضه جيباً كه كها كيا بهاك كهاس صورت مِن لام تاكيد كاكوئي فائده نه جوگا-

جَوْلَی ؛ یتمنی، یَوَدُّ، کَ تَفسِر یتمنی، ہے کر کے اس سوال کا جواب دینا مقصد ہے کہ: وِ دَاد، موجودا شیاء میں ہوا کرتا ہے نہ کہ معدوم میں ،اور درازی عمر کی تمنا معدومات میں ہے ہے۔

جِكُلِّ فِي كَاعَامُ لِيهِ بِكَ وِ دَادِ تَمَناكِ مِنْ مِينَ بِأُورَمُنامعدوم اورموجود دونوں كى كى جاسكتى ہے۔ فَيُولِنَ اللہ مُؤَخْوِجِهِ، اسم فاعل واحد ندكر ، دوركر نے والا ، مصدر زَحوْجَةٌ ، بروزن فَغْلَلَةٌ ، دوركرنا ثلاثى مجرد زَحَ ، زُجَّا ، (ن) دوركرنا ـ

### اللغة والبلاغة

- ورَآءَ، وهو مِن ظروف مكانٍ، والمشهور آنَه بمعنى خلفٍ وقد تكون بمعنى اَمَامٍ فهو من الاضداد.
- وَنَولت الكلمةان منزلة الكلمة الواحدة، فقول: إذًا سَبَقَ عَا الاستفهامية حرف جرحذفت الفها، وَنَولت الكلمةان منزلة الكلمة الواحدة، فتقول: إلامَ، حتامَ ،لِمَر، عَمَّر.
  - أُخْزِحَ، يستعمل متعدّيا و لا زمّا ، وتكرار الحروف بمثابة تكرارِ العمل.
    - 🕜 الكناية الف سنة وهي كناية عن الكثرة فليس المراد خصوص الف.

### تَفَيِّيُرُوتَشَ*ِ*نَ حَ

وَإِذَا قِنِهِ لَ لَهُ هُمْ آمِنُوْآ ، (الآبة) به بن اسرائیل کاذکرچل رہا ہے اور یہ بات ان بی ہے کہی جارہی ہے کہ: آخری کتاب اللی ،قر آن پرائیان لاؤ ، یہود چونکہ عیسیٰ علیج کاؤٹٹٹ اوران پر نازل کردہ کتاب انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہتے ،اس لئے اس دعوت ایمان میں انجیل اورقر آن دونوں شامل ہیں: ''ہِمَ آنُوزُلَ اللّهُ'' کے عموم سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے ،اس کے جواب میں بنی اسرائیل کہا کرتے ہتے ، کہ ہماری قوم کے لئے جو کتاب نازل کی گئی ہے ، وہ ہمارے لئے کافی ہے کسی دوسری کتاب ہماریت کی ضرورت نہیں ہے۔

وَیَکْفُووْنَ بِمَآ وَدَآءَ ہُ، یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یاوگ اپناسرائیکی سلسلہ سے باہر کسی اور نبی کو مانے کے لئے تیار نہیں ہیں ،ایک عرصہ تک الطاف النبی اور انعاماتِ خداوندی کے مورد خاص ہے رہے اور اس لسل کے اندر مسلسل انہیا ، کے مبعوث ہونے کی وجہ ہے ان کے دل میں یہ بات جم گئی ہے کہ: نبوت خاندان اسرائیل سے باہر نہیں جاسکتی۔

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيلَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ، يہ یہود کے اس دعوے کی تر دید ہے کہ ہم تو رات پرایمان رکھتے ہیں ہمیں کسی اور کتاب پرایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ ان ہے کہ بمہارا تو رات پرایمان کا دعوی بھی صحیح نہیں ہے ، اگر تمہارا دعوی صحیح ہوتا تو تم انبیاء سابقین کوئل نہ کرتے ، اس لئے کہ تو رات میں انبیاء کے تل ہے تم کو صراحة منع کیا گیا ہے ، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر بینی ہے۔

وَلَهَ فَهُ ذَبِهِ مَنْ مُنْ مُنْ وَسُنَى بِالْبَيِّنَاتِ ، (الآیة) بیان کے انکار وعنا دکی دلیل کے طور پر کہا جارہا ہے کہ حضرت موئی عَلَیْجَلاَ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ الل

وَإِذْ اَنَحَـذْنَا مِيْثَافَكُمْ ، (الآية) يه يهود كے كفروا نكاركى انتہاء كابيان ہے چونكه بہاڑ سروں برمعلق تفاجان كے خوف

ے زبان سے تواقر ارکرلیا کہ من لیا یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں بیزیت تھی کہ ہم کوممل کرنانہیں ہے یا بعد میں کہد دیا نہ مانیں گے۔

وَاُشْرِ بُوْا فِی قُلُوْبِهِمُ الْعِجُلَ بِهِال سے ان کے تفروا نکار کی وجہ بیان کی جارہ ی ہے، وجہ اس کی بیتی کہ مدتول مصر میں غلامانہ زندگی گزار نے کی وجہ سے صورت پرتی ان کے دلول میں بھی رائخ ہوگئ تھی ، جس کی وجہ سے ان کے قلوب زنگ آلود ہوکر قبولیت حق کی صلاحیت کھو چکے تھے، اس کئے کہ اول تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہر ابنا و بی ہے، دوسر ہے بچھڑ ہے کی محبت کو اُشو بُوا سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ وریشہ میں خوب سرایت کرتا ہے بنسبت کھانے کے ، اس عصیان اور گا ویرتی کی وجہ ان کا وہ کفر تھا جو ان کے دلول میں گھر کر چکا تھا۔

#### دغوت مبابله:

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُّ اللَّهَ أَلَّا حِوَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً ، (الآیة) حضرت ابن عباس نَعَطَانَا تَعَالَیَ اَلَّا عَلَی الله کوری عبی میاه کی الله کوری عبی میاه کی الله کی الله کراوی بین میاه کی میاه کی میاه کی الله کی میاست موت سے جمکنا رکرو سے بھی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے ، نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مبابله دی گئی ہی ، جیسا کہ آلے عمران میں ہے ، کیکن چونکہ میہود بھی عیسائیوں کی طرح میود بول کے بارے میں بھی الله تعالی نے فرمایا کہ بے جونکہ میہود بول کے بارے میں بھی الله تعالی نے فرمایا کہ بے ہرگزموت کی آرز و نہ کریں گے حافظ ابن کثیر دیجہ کا لائم تعالی نے ای تفسیر کوران مح قراردیا ہے۔

ہرگزموت کی آرز و نہ کریں گے حافظ ابن کثیر دیجہ کاللہ تعالیٰ نے ای تفسیر کوران مح قراردیا ہے۔

(نفسیر ابن کئیں)

وَلَنَجِدَنَّهُمْ اَخُوَ صَ النَّاسِ عَلَى حَيوْةٍ ، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کی تمناتو کیا؟ یہ دنیوی زندگ کے تمام لوگوں ہے جتی کہ شرکین نے بھی زیادہ حریص ہیں لیکن عمر کی یہ درازی ان کوعذاب الہی ہے ہیں بچا سکے گی۔

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہودا پنے دعوؤں میں یکسرجھوٹے تھے، کہ وہ اللہ کے محبوب بیں یا جنت کے متحق صرف وہی بیں اور دوسر ہے سب جہنمی بیں کیونکہ اگر فی الواقع ایسا ہوتا تو یقیناً وہ موت کی تمنا کرنے پر آ مادہ ہوجاتے، تا کہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہوجاتی موت کی تمنا ہے اعراض اور گریز۔ بیاس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ وہ زبان ہے اپر میں خوش کن با تیں کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ: اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا، جواللہ نے اپنے نافر مانوں کے لئے طے رکھا ہے۔

وسَلْ ابنُ صُورِيًا النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو عُمرَ رضى الله عنه عَمَّن يَاتِي بِالوَحْي مِن المَلئِكة فَقَالَ جبرَئِيُلُ فَقَالَ بُو عِدُوُّنَا يَاتِي بِالعِذَابِ ولَو كَانَ مِيكَائِيلَ لاَمَنَا لِآنَهُ يَاتِي بِالخَضْبِ والسِّلمِ فَنَزَلَ قُلُ لَهُمْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِيَجِيرِيْلَ فَلْيَمُتْ عَيْظًا فَإِلَّهُ نَزَّلَهُ اى القُرانَ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ بِامرِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

الشخصين: ابن صوريانے نبی ﷺ يا حضرت عمر وَفِحَانَشَاتُغَالِﷺ ہے سوال کيا که کونسا فرشتہ وحی لے کرآتا ہے؟ جواب دیا جبرائیل غلافۃ لافظائہ، تو اس نے کہاوہ تو ہمارادشمن ہے، اس لئے کہوہ عذاب لے کرآتا ہے اگر (وحی لانے والا) فرشته میکائیل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے ،اس لئے کہ وہ خوشحالی اور سلامتی لے کر آتا ہے،تو بیآ بیت نازل ہوئی، آپ ان سے کہہ دیجئے ، جو جبرئیل کا دشمن ہو، تو اس کو چاہئے کہ غصہ میں مرجائے ، بے شک اس (جبرئیل ) نے ہی تو قر آن اللہ کے حکم ہے آپ کے قلب پرا تارا ہے جو ( قر آن ) سابقہ کتابوں کی نضد بی کرنے والا ہے اور مومنوں کوراہ بدایت دکھانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہےاور جوبھی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرئیل کا،جبرئیل،جیم کے کسرہ اور اس کے فتحہ کے ساتھ ہے، بغیر بمزہ کے اور مع بمزہ کے اور بیاء کے اور بغیر، بیاء کے ہے اور میکائل کا دشمن ہو اس کا عطف ملائکہ پرعطف خاص علی العام کےطور پر ہےاورایک قراءت میں میکائیل ہمز ہ اور یاء کے ساتھ ہے اور دوسری میں بغیریاء کے پس ایسے کا فرول کا دشمن خود اللہ ہے، (لفظ کےافیرینیَ ) کو، لَهُمْ مُرسَى حَلَّم ان کی (حالت کفر) کو بیان کرنے کے لئے لا یا گیا ہے اور اے محمد ﷺ! یقینا ہم نے آپ پر روش دلیلیں نازل کی ہیں ، (بَیّهٔ ننت) این ، سے حال ہے بیابن صور یا کی اس بات کا جواب ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی شن لے کرنہیں آئے ،جن کا انکار فاسقوں کے سواکوئی نبیس کرتا، (صرف) فاسق ہی اس کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں نے نبی پر ایمان لانے کے بارے میں اگروہ ظاہر ہو جب بھی اللہ ہے کوئی عہد کیایا نبی ہے عہد کہ اس کے خلاف مشرکوں کی مدد نہ کریں گے تو ان میں ہے ایک فریق نے اس عہد کوتو ڑ کر پس پیشت ڈال دیا (نکے آؤ) کے کے ساکا جواب ہے ادریمی استفہام انکاری کاگل ﴿ الْمُزْمُ يَهُلِثُونَ ﴾

ہے، بلکہ بَسِلُ انتقال (اضراب) کے لئے ہے۔ان میں ہے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے ،اور جب ان کے پاس ان کی كتاب كى تصديق كرنے والارسول (محد ﷺ) الله كى طرف ہے آیا، تو ان اہل كتاب میں ہے ایک فریق نے اللہ كى کتاب تورات کوپس پشت ڈال دیا، یعنی اس میں رسول پرایمان لانے وغیرہ کے جواحکام تھے،ان پڑمل نہ کیا، گویا کہ وہ یہ بات کہ یہ نبی برحق ہے یا رہے کہ رہاں للد کی کتاب ہے جانتے ہی نہیں۔

# عَجِفِيق لِيَرِكُ لِيَهِ لِيَهِ اللَّهِ لَيْكُ لَفَيْسَارُ كُفُوالِا

فِرِ لَكُولَ الله عبدالله بن صوريا، عبدالله بن صوريا، فدك كے باشنده ايك يبودى عالم كانام ہے۔ (دوح اليان، حمل) میں بیشتر شاذ ہیں:

- 🗗 جنویل، جیم کے زیر کے ساتھ،
  - 🕝 جَبْرَئِيل، بروزن خَنْدَرِير،
    - 🙆 جَبْوَئِلً لام مشدد،
      - 🗗 جَبْرَال،
    - 🛈 جنبرَييل، دوياء بهلى مفتوح،
      - 🛈 جِنْرِيْلَ،

🕜 جَنُويْلَ، جيم كِزبر كِ ساتھ،

- جُبُوئِل، ہمزہ کے بعد یا جہیں،
  - 🗘 جبرائِل،
    - جُبْرَيل،
    - 🗗 جَبْرين،
  - 🛈 جبرائين.

(لغات القرآن)

جِنْ بِينَ ، سِمعنى عبدالله، بندهٔ خدا، جبر، بنده، ایسل، الله، بیا مجمی لفظ ہے، عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اورمیکا ئیل جمعنی عبیداللہ ہے۔

قِحُولَى : فَلْيَهُتْ غَيْظًا، اس جمله كومحذوف مانن كامقصديه بتانا به كه مَنْ كان بيس، مَنْ شرطيه ب، فَلْدِهُتْ، اس كَ

چَوُلَیْ ؛ فَاِنَّهُ نَزَّلَهٔ ، بیعلتِ جزاء ہےنہ کہ جزاءاس لئے کہ جزاءجب جملہ ہو، تواس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جوموجود

· \_\_\_\_\_\_ چَوُلِیَ ؛ ای القرآن ، نَـزَلَـهٔ کی تمیر کے بارے میں چونکہ احمال تھا کہ جبرئیل کی طرف راجع ہو، مگر یہ عنی کے اعتبار ہے تیج نہیں ہے،اس لئے اُلقو آن کہ کرمرجع متعین کردیا اگرچہ ماقبل میں قرآن ندکورنہیں ہے، مگر السمشھور کا لمذکور کے قاعده ع اضمار قبل الذكولازم بيس آتا ـ

———∈[نِصَزَم بِبَلشَن ]≥ ——

فِيُولِنَى : أَوْقَعَهُ مَوقِعَ لَهُمْ ، بَيَانًا لِحَالِهِمْ ، لِين عَدُوٌّ للكافرين ، كَبْ كَ بَجائ، عَدُوٌّ لَهُمْ كَهَا كَافَى تَفَا ، اس لِحَ ك ان کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے، مگر چونکہ ان کی عادت شنیعہ اور خصلت قبیحہ کو بیان کرنامقصود تھا کہ عداوت ملائکہ کی وجہ سے بیکا فر ہو گئے ،اس کی ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لائے۔

هِ وَكُلُكُ : رَدُّ لَقُولِ ابن صوريا النج اس عبارت كاضافه كامقصد معطوف عليه جوكه مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِبِجبْرِيلَ ب اور معطوف جوكه وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ب كدرميان جمله معترضه كولان كرنا بـ

**جَوُلِ آ**﴾: أو السنَّبي، اس كاعطف، الله يرب اوراس كالمقصد دوسرى تفسير كي طرف اشاره كرنا ہے، يعني بهود نے الله ہے عہد كيا تھا کہ جب نبی آخرالز مان کا ظہور ہوگا تو ہم اس پرایمان لائیں گے یا مطلب بیہ ہے کہ آپ ﷺ ہے عہد کیا تھا کہ آپ کے خلاف مشرکین کا تعاون نہ کریں گے۔

**قِوَلْ اللهُ الل** الله البينات، كُلِّما، ظرف زمان مصمن بمعنى شرط ـ

**جَوُّلَى ۚ:** نَبَذَ فَرِيْقٌ، جَلَه بُوكر جواب شرط، كتابَ الله، نَبَذَ، كامفعول اول اور وَراءَ ظهو رهِم، مفعول ثانى ہے اس لئے کہ نَبَذَ، جَعَلَ کے معنی کو مصمن ہے،اوراستفہام انکاری کامحل بھی یہی ہے، یعنی ان کے لئے اللہ اوراس کے رسول سے عہد کو يس پشت ڈ النائبيں جا ہے تھا۔

# تَفَيْارُوتَثَيْنَ

## شانِ نزول:

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ، (الآية) اس بات پراتفاق ہےكه: بدآيت يبودك بارے ميں نازل موئى ہے: "قال ابن جرير الطبري اجمع اهل التاويل جميعًا أنَّ هذه الآية، نزلت جوابًا على اليهود إذَا زَعَمُوٓا أن جبريل عدولهمروَان ميكال ولي لَهُمْ".

سبب نزول کے واقعہ کے بارے میں روایات مختلف ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ: اس آیت کے نزول کا سبب وہ تُنفتگو ہوئی جو ہی کریم ﷺ اور یہود کے درمیان ہوئی۔ احمد اور عبد بن حمید دغیر ہمانے ابن عباس تَضَالُكُ مُعَالَثُ مُعَالَثُ عَنَالُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ روایت کیا ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے ابوالقاسم ہمارے چند سوالوں کا جواب دیجئے ، جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں وے سکتا ، آپ ﷺ نے فر مایا آپ کو جومرضی ہوسوال کرو، چنانچہ جوجا بإسوال كيااورآب بين المنظمة المن جواب ديا پهرآخر مين ان لوگول نے كہا: "مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَا بِكَةِ" آپ يَلْقَالِمَةً ا

نے جواب دیا: وَلِی جِنْدِیْلُ میرے دوست جبر نیل ہیں ،اور جبر ئیل ہرنبی کے دوست رہے ہیں۔ تو یہود کی جماعت نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانے اگر جبریل کے علاوہ اور کوئی فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہم آپ پرایمان لاتے ،آپ ﷺ فی فرمایا اس کی کیاوجہ ہے؟ جماعت نے جواب دیا جبرائیل تو دشمن ہے،اس وقت بیر آیت نازل ہوئی۔ (فنع القدیر شو کانی)

ای شم کی ایک روایت ابن الی شیبہ نے اپنی مصنف میں عمر بن الخطاب وَقَوَاللَّهُ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ ابن الی شیبه اوراحمد وغیرہ نے حضرت انس وَقَعَاللَّهُ سے روایت کیا ہے کہ عبد الله بن سلام نے جب آپ ﷺ کی تشریف آوری کی خبر سی حال یہ کہ وہ ایک باغ میں شے، تو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر بوئ اورع ض کیا میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب نبی کے سواکوئی نہیں جانتا، ① قیامت کی بہلی علامت کیا ہے؟ ﴿ اور جنتیوں کوسب سے پہلے کیا کھانا ملے گا؟ ﴾ اور بجنتیوں کوسب سے پہلے کیا کھانا ملے گا؟ ﴾ اور بجدایے والدیا پی والدہ کے س وجہ سے مشابہ ہوتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا، جرائیل علیہ کا دلائی ابھی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، عبداللہ بن سلام نے کہا، جرئیل نے! آپ ﷺ نے فرمایا ہاں عبداللہ بن سلام نے کہاوہ تو یہود کا دشمن ہے، تو آپ ﷺ نے بیآیت: "مَسنَ کَسانَ عَدُوَّ الِّجِنْدِ نِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَى قَلْمِكَ " تلاوت فرمائی۔

#### مٰرکورہ نتیوں سوالوں کے جوابات:

① قیامت کی شرط (نشانی) آگ کا مشرق کی جانب سے نگلنا ہے جولوگوں کو مغرب کی جانب جمع کردے گی۔ ① جنتیوں کا پہلا کھانا مچھل کے جگر کے کہا ہوں۔ ② مرداورعورت میں سے جس کا مادہ سبقت کر جاتا ہے بچدای کے مشابہ ہوتا ہے، تو عبداللہ بن سلام نے کہا: "اَشْھَادُ اَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اَنَّكَ دَسُوْلُ اللَّهِ".

ہیں، جوان کا یان میں ہے کسی ایک کا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی وشمن ہے، حدیث شریف میں ہے: "مَنْ عَادی لِتّی وَلِيًّا فَقَدْ بَادَرَنِي بِالْحَرْبِ". (صحيح بحارى، كتاب الرقاق)

أَوَكُلُّمَا عَهَدُوا عَهَدًا نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ، يعنى ان كى يرانى عادت بكه: جب الله يارسول يأسي خص عاولى عبد معاہدہ یا قول وقر ارکرتے ہیں ،تو ان میں کی ایک جماعت اس عہد کو پس پشت ڈال دیتی ہے، بلکہ بہت ہے یہودی ایسے بھی ہیں جوتو رات پر بھی ایمان ٹہیں رکھتے۔

وَاتَّبَعُوْا عطفَ على نبذ مَاتَتُلُوا اي ثلب الشَّيطِينُ عَلى عهد مُلْكِ سُلَيْمُنَ مِن السِّحر وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكة او كانت تنسترق السمع وتطمئ اليه أكاذيب وتلقيه الي الكمنة فيُدوَنُونَهُ وفشا ذلك وشاع انَّ الحِنَّ تنغللُم الغَيبَ فجمَّع سُليمن الكتب ودفئها قلمًا مَاتَ دلَّتِ النشياطين عليها النّاس فاستخرّجُونها فوجَدُوا فِيهَا السِّحر فقالُوا إنّما سَلكُكُم بهذا فتعلّمُوه ورفضوا كُتُبُ انبيائِهم قَال تعالى تَبْرِئَةُ لِسُلَيمَن ورَدًّا على اليهودِ فِي قولِهم انظُرُوا الى محمد يذكُرُ سُلَيمَنَ فِي الانبيَاءِ ومَا كَانَ إِلَّا سَاحِزًا وَمَا كُفَّرُسُلَيْمَنَّ اى لَم يغمل السِّحر لِانْـهُ كُفر وَلَكِنَّ بالتُّشديدِ والتخفيفِ الشَّيْطِينَ كُفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ الجملةُ حالٌ مِن ضمِير كَفَرُوا وَيُعلِّمُونَ المُّاسَ السِّحْرُ الجملةُ حالٌ مِن ضمِير كَفَرُوا وَيُعلِّمُونَهِم وَمُ آأَنْزِلَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ اي السماة بن السحر وقرئ بكسر اللام الكَابْنين بِبَأْبِلُ بلد في سواد العزاق <u>هَارُوْتَ وَمَارُوْتُ مَا يَا لَا عَطِفُ بِيانِ لِلْمِلْكِينِ قالِ ابنُ عِبَّاسٌ بُمَا سَاجِزَانِ كَانَا يُعَلِّمَانِ السِّحرِ وقِيل</u> ملكَان أنولًا لِتَعلِيمِه إبتِلاء مِنَ اللَّهِ للنَّاس وَمَايُعُلِّمْنِ مِنْ زَائِدة آحَدِحَتَّى يَقُولًا له نُضحًا إِنَّهَانَحْنُ فِتْنَةٌ بِلِيَّةٌ بِنَ اللَّهِ للناس ليُمْتجِنَهُم بتَعْلِيمه فمَنْ تعَلَّمَهُ كَفَر ومَنْ تزكه فهو مُؤْسِنٌ فَلَاتَكُفُنُّ بِتَعَلُّمِهِ فَإِن اللَّمِ إِلَّا التَّعلمَ عَلْمَاه فَيَتَعَكَّمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَفْجِهِ إِنَّا لِبُغِينَ كُلاَ الَّى الآخَرِ وَمَاهُمْ أَي السِّيعِرَةُ بِضَارِيْنَ بِهِ بِالسِّيعِرِ مِنْ زَائِدةٌ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِرادَتِهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَايَضُرُّهُمْ فِي الاخرةِ وَلَايَنْفَعُهُمْ وسو السحر وَلَقَدْ لام قسم عَلِمُوااي اليهود لَمَنِ لامُ ابتداء سُعَلِقةُ لمَا قَبْلُهَا مِن العُمْل ومَن موصولةُ اشْتَرابهُ اخْتَارَهُ او اسْتَبْدَلَهُ بكِتَابِ اللَّهِ مَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أَنْ فَسِيبِ فِي الجِنةِ وَلَيِئْسَمَا شِيئًا شَرَوْا بَاغُوا بِهَ أَنْفُسَهُمْ اي الشَارِين اى حَظَمُ اسِنَ الاخرةِ أن تُعَلِّمُوهُ حَيثُ أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ لَوْكَانُوْايَعْلَمُونَ ﴿ حَقِيقَةَ مَا يَصِيرُونَ اليهِ بِينَ العِذَابِ مَا تَعَلَمُوهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اي اليهودَ الْمُثُوَّا بِالنبي والقرآن وَاتَّقَوَّا عقابَ اللّه بترُكِ معاصِيهِ كالسِّحر وجوابُ لو محذوت اي لا تيليوا دل عليه لَمَّتُونَكُم شوابُ وسِو مبتدأ واللامُ فيهِ للقسم

#### ع مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيرٌ خَبرُهُ مِمَّا شرَوا به انْفُسَهم لَوْكَانُوْ اليَّعْلَمُونَ ﴿ اَنَّهُ خَيرٌ لَمَا الْثُرُوهُ عَلَيه.

یبه میں وہ اور پیچھے لگ گئے (یہود) (اِتَّبَعُوا) کاعطف نَبَدُ، پرہے اس (سحر)کے کہ جس کوشیاطین سلیمان پر میں میں میں ایک سلیمان میں ایک کے ایک کے ایک کے کہ میں کوشیاطین سلیمان سلیمان عَلاَحِکَا وُلاَتُنکُو کی کرسی کے نیچے وفن کردیا تھا، یااس کے پیچھے پڑ گئے جس کوشیاطین چوری ہے من لیا کرتے تھے اوراس میں (اپنی طرف سے) جھوٹ ملا کر کا ہنوں کو بتادیا کرتے تھے اور وہ اس کو مُدَوَّن کرلیا کرتے تھے، اور اس بات کی شہرت ہوگئی، نیز مشہورہوگیا کہ جنات غیب جانتے ہیں تو سلیمان علیقٹاؤلڈٹاؤ نے (جادو کی ) کتابوں کوجمع کر کے دفن کر دیا ، چنانچہ جب سلیمان عَلَيْجًا النَّقَالَ ہو گیا تو شیاطین نے لوگوں کواس کی نشا ند ہی کر دی ، چنانچہ لوگوں نے اس کو زکال لیا ، تو اس میں جا دو پایا ، تو کہنے لگے(سلیمان عَلاَثِمَلاَ النَّالاَ) نے تمہارے او پراس (جادو) کے بدولت حکمرانی کی ،توان لوگوں نے اس جادوکوسیکھااورا بے ا نبیاء کی کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیا ،اللہ تعالیٰ نے سلیمان علاقتلاؤلائٹاؤ کی براءت کرتے ہوئے اور یہود کی اس بات کور د کرتے ہوئے: کہ محمد کودیکھوسلیمان کونبیوں میں شار کرتے ہیں حالا نکہ وہ محض جاد وگر تضے فر مایا اورسلیمان علاج کڈؤلائے کئر نہیں کیا ، یعنی عمل سحز ہیں کیااس لئے کہ (عمل بحر ) کفر ہے، لیجنَّ تشدیداور تخفیف کے ساتھ کیکن شیاطین نے کفر کیا، کہلوگوں کو جادوسکھاتے ستھ، جملہ (یُسعَلّہ مون الناس السحر) كفروا، كي ضمير ہے حال ہے اور (شياطين ) ان كود هلم بحر بھى سكھاتے تھے، اور جوان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا جو (شہر) ہابل میں رہتے تھے،اور مَلِ حدِن کولام کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، بابل وسطء اق میں ایک شہر ہے(ان فرشتوں کا نام) ہاروت اور ماروت تھا، یہ مَسلَکین، ہے بدل یا عطف بیان ہے، ابن عباس تَضَعَلَقَافَ مُعَالَا عِنِيْحَا نے فر مایا وہ دونوں جادوگر تھے،خود جادوسکھایا کرتے تھے،اور کہا گیا ہے کہ دوفر شتے تھے، جو جادو کی تعلیم کے لئے اللہ کی جانب ے لوگوں کی آ زمائش کے طور پرا تارے گئے تھے اوروہ دونوں (جادو ) کسی کونییں سکھاتے تھے ، مِسن زائدہ ہے، مگر نصیحة یہ کہددیتے تھے، کہ: ہم اللّٰدی جانب سے (لوگوں کی) آز مائش ہیں، تا کہ جادوسکھا کراس کی آز مائش کریں لہٰذا جس نے جادو سیکھااس نے کفر کیااور جوسیکھنے سے باز رہاوہ مومن ہے، لہٰذا اس کوسیکھ کر <del>کفر نہ کرو</del>، پھر بھی اگر وہ سیکھنے برمصرر ہتا تو اسے سکھادیتے ، پھرلوگ ان ہے وہ علم سکھتے جس کے ذریعہ بیوی اوراس کے شوہر کے درمیان جدائی کرادیں بایں طور کہ آپس میں بغض رکھنے لگیں اور بیہ جادوکرنے والےاس ( جادو ) کے ذریعیہ کسی کوالٹد کے حکم (اور )ارادہ کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور بیہ لوگ وہ چیز سکھتے ہیں، جوان کو آخرت میں نقصان پہنچائے ،نفع نہ پہنچائے ،اوروہ جادو ہے اور یقینا یہ یہود کے نہ میں لام قسمیہ ہے، بخوبی جانتے ہیں کہ جس نے اس (جادو) کواختیار کیا یا کتاب اللہ ہے بدلا ،اس کا آخرت میں جنت ہے کچھ حصہ نہیں جانول کوفروخت کیاوہ چیز نہایت بری ہے، یعنی بیجنے والے ہیں اینے (نفسوں) یعنی اس کے آخرت کے حصہ کو (براہے) اس کا ≤[زمَّزَم بِبَلشَرْدَ] ≥

سیمنا،اس کے کہاس سیمنے نے ان کے لئے جہنم کو واجب کردیا آگریہ لوگ اس عذاب کی حقیقت کو جان لیتے، جس کی طرف یہ جارے ہیں تو اس کو نہ سیمنے ، اور آگریہ یہود نبی اور قرآن پر ایمان لے آتے اور ترک معصیت کر کے اللہ سے ڈرتے مثلاً (ترک) جاد وکر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو بہترین تو اب ملتا، آئو ، کا جواب محذوف ہے اور وہ گڑینبٹو ا ہے جس پر لئے مُؤنب بُر اس کے جوانہوں نے اپنے لئے خریدا لئے مُؤنب کو جان کے جاور وہ مبتداء ہے اور اس میں لام قسمیہ ہے، اس سے جوانہوں نے اپنے لئے خریدا اگروہ اس بات کو جان لیتے کہ یہ بہتر ہے، تو جاد وکواجرو تو اب پرترجیح نہ دیتے۔

# جَنِيق الرَّدِي لِيَهِ مِنْ الْمِنْ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

قَوْلَى ؛ وَاتَّبَعُوْا، واوَعاطفه، إِنَّبَعُوْا، (إِنِّبَاعٌ) (افتعال) ہے ماضی جمع مذکر غائب ہے انہوں نے اتباع کی وہ پیچیے پڑ گئے، اس کا عطف نکذ، پر ہے، إِنَّبَعُوْا، کے اندر ضمیر جوفریق کی طرف راجع ہے وہ اس کا فاعل ہے، مَا موصولہ اِنَّبعُوْا کا مفعول ہے، تتلوا الشینطین فعل فاعل ہے ل کرجملہ ہوکرصلہ۔

مین این کرتے ہے ۔ مین کوان کے کہ آپ مضارع کا صیغہ ہے جو کہ حال پر دلالت کرتا ہے حالا نکہ نزول آیت کے وقت شیاطین تلاوت نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ آپ میں بھٹٹ کے بعد شیاطین کے آسانوں پر جانے پر پابندی لگ گئے تھی۔

جِيِّ النِّعِ: مضارع كاصيغه حكايت حال ماضيه كے طور پراستعال ہوا ہے گویا وہ معاملہ اس وقت نظروں کے سامنے ہور ہاہے، اسی جواب کی طرف علامہ سیوطی نے تعلوا، کی تفسیر مَلَثْ ہے کر کے اشارہ کیا ہے۔

فَوُلْكَى، أَوْ كَانَتْ تَسْتَوِقُ السَّمْعَ الْحَ، أَوْ تنولِع كَ لِنَّ بَاسَ كَاعَطَفْ مَعنوى طور پر مِن السحر پر بِ،اور تَنْلُوْا كَتْحَت بِاوريها خَتَلاف كَى طرف اشاره بِ يعنى شياطين لوگوں كوسحر برُ هكر سنايا كرتے تھے، يا جن باتوں كوشياطين آسان پر جاكر چورى ہے من آياكرتے تھے،ان كو برُ هكر سناياكرتے تھے۔

قَوْلَكُونَ، على عَهدِ سليمان، اى فى عهد سليمان، على بمعنى فى اوريكى احمال به بتلوا، بمعنى تَتَقَوَّلُ (افتراء كرنا) بوتو پھر على اپنے حال پررے گاس كے كه تَقَوّلُ كاصله على آتا ہے اس صورت ميں متعلق محذوف بوگا، اس كى تقدير عبارت اس طرح بوگى "وَاتَّبَعُوا ما تَتَقَوَّلُهُ الشيطينُ على الله زَمَنَ ملكِ سليمانَ" اور مِنَ السحر، ما كابيان بِعائد محذوف بوگاتفتريرية بَتَوَكَّ تَتَلُوهُ.

قَوْلَى، لَمْ يَعْمَلِ السِّخُوَ، اس عبارت كاضافه كامقصدية بنانا ب كمن تعليم محركفر بيس به بلكم ل بالسحو، كفرب في فَكُولَى، وَيُعَلِّمُونَ الْمَوْلَةُ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، يُعَلِّمُونَ، محذوف مان كراشاره كرديا كه هَا موصوله باس كاعطف السِّخُو، يرب اوريع طف فاص على العام كتبيل سے به البذا عطف الشي على نفسه كا عتراض بهى ختم موكيا۔ فَكُولَى، اَن الله عَلَى نفسه كا عتراض بهى ختم موكيا۔ فَكُولَى، اَن الله عَلَى نفسه كا عرائل كاظريقه مراذ بيس به وكياب الله على نفسه كا عرائل كاظريقه مراذ بيس به وكياب الله عند الله على نفسه كا عرائل كاظريقه مراذ بيس به الله على نفسه كا عرائل كاظريقه مراذ بيس به الله على ال

جس ہے عظمت معلوم ہو بلکہ مطلقاً سکھا نامرا دیہ۔

قَوْلَنَّ ؛ بِبَابِلَ ، بِابِمِعنی فی ب، بابل ، ایک عظیم الثان شہرکانا م ہے جوقد یم زمانہ میں دریائے فرات کی دونوں جانب واقع تھا فرات اس کے درمیان سے گذرتا تھا، آئی بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں اس کا عرض البلد شالی ۲۳ درجہ ۲۳ دقیقہ اس خانیہ اور طول البلد شرقی ۲۳ درجہ ۲۳ دقیقہ ویم خانیہ ہے بیطویل مدت تک سلطنت عراق کا پایہ تخت رہا ہے اور بخت نقر کے زمان تک بڑی شان وشوکت کا شہرتھا، ۲۳ قبل مسیح کے بعد سے اس پر ایسی تباہی آئی کہ: ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کا خاتمہ بوگیا بابل سحر وساحری میں بہت مشہور ہے یہ مجمد اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش نے کہا ہے کہ تا نہیں اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش نے کہا ہے کہ تا نہیں اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش نے کہا ہے کہ تا نہیں اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش نے کہا ہے کہ تا نہیں اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش نے کہا ہے کہ تا نہیں اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش ہے کہ تا نہیں اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش ہے کہ تا نہیں اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انتقاش ہے کہ تا نہیں علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

چَوُلِیَ ؛ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ، بیدوفرشتول کے نام میں علیت اور عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ بعض مفسرین نے دوسری قراءت کی بنا پران کوانسان کہا ہے مگرران جواول ہے۔

قَوْلَ مَن الله ابتداء مُعَلِّقَةً لِمَا قَبْلَهَا مِن العمل ، لَمَن ، ميں الم ابتدائيہ به مبتدا و پرداخل ہوتا ہے يا مضارع پرداخل ہوتا ہے ہوتا ہے ہیک اللہ جو اللہ جو اللہ ابتداء کو اللہ متم قرار دیتے ہیں ان کے ہوتا ہے ہیک جب ماضی پرداخل ہوتا ہے تو ، قد ، لفظا یا معنا ضروری ہوتا ہے ، البتہ جو اللم ابتداء کو اللم تقم اردح المعانی ) لَمَن ، میں لام ابتداء نے اپنے ماقبل عَلِمُوا ، کو مل ہے روک دیا ہے ، اس لئے کہ مل کی صورت میں لام ابتداء کی صدارت باطل ہوجائے گا۔

قِوَلَى، حَظَّها، الى بين حذف مضاف كى طرف اشاره بحَظَّهُمُ اى حَظَّ انْفُسِهِمْ.

عَوْلَیْ، اَنْ تَعَلَّمُوهُ ، مفسرعلام نے یہ جملہ مقدر مان کراشارہ کردیا کیخصوص بالذم بتاویل مصدر بہوکر محذوف ہے لہذا یہ اعتر انس ختم ہوگیا کہ ، ها کمعنی شیدما ہونے کی وجہ نے کمرہ ہے ، جس کی وجہ سے خصوص بالذم واقع نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ خصوص کا معرفہ ہونا ضروری ہوتا ہے ،اس کا جواب دیدیا ، کہ ما ، شید منا کے عنی میں ہوکر بسنس کے اندر مشتر ، هُوَ ، ضمیر فاعل کی تمیز ہے اور مخصوص بالذم ، اَنْ تَعَلَّمُوا ، محذوف ہے۔

قِيُّوَلِنَىٰ؛ حَقِيقَةَ مَا يَصِيرُوْنَ اِلَيْهِ النح، اسعبارت النافه كالمقصدا يك سوال كاجواب - -يَنْ الله الله على الله وَلَقَد عَلِمُوا، مَا معلوم بوتا بَ كَانَ وَعَلَم جاور لو كانوا يعلمون معلوم بوتا بِ كَانَ وَعَلَم اللهِ عَلَمُوا يعلمون معلوم بوتا بِ كَانَ وَعَلَم

نہیں ہے، دونول میں تعناد معلوم ہوتا ہے۔

جِيَّ بِينَ الله كِ عَذَابِ وَجَائِةٍ مِنْ ، مَرَحقيقت عَذَابِ اوراس كَى شدت كُونِين جَائِة ، للبذااب كُونَى تنافى نهيس جائن سوال كے جواب كے لئے مضرعلام نے حقیقة ما يصيرون كالضافه فرمايا۔

قِيْوَلَهُم : مَا تُعَلَّمُون ، يه لو كانوا يَعْلمون كاجواب محذوف ٢٠-

\_\_\_\_\_\_

فَيُولِنَى : جَوَابُ لَوْ محذوف ، يَكِي الكِسوالِ مقدر كاجواب ہے۔

میکوان کو کے جواب کا بعل ماضی ہونا ضروری ہے اور یہاں کَسمَشُوبَةٌ جملہ اسمیہ جواب واقع ہور ہاہے جو کہ درست نہیں ہے۔

جِحُولَ نِیْجُ : لَوْ ، کاجواب لمیٹو بیۃ نہیں ہے بلکہ جواب محذوف ہے اوروہ لاّ ثِیْبُوْ ا ہے اوراس حذف پر لَمَثُوْبَةٌ دلالت کررہا ہے

حرر ہائے۔ قِوَّلِكُ ؛ لَمَا آثَرُوْهُ، يه لو كانوا يَعْلَمُوْنَ كاجواب محذوف ہے۔ (والله اعلم بالصواب)

### اللغة والبلاغة

ه المرت و منرُوت "علمان اعجميان بدليل منع الصرف، ولوكانا من الهرت و المرت اي الكسر، كما زعم بعضهم لا نصرفا، وقد نُسِجَتْ حولها اساطير طريفة يُرجع اليها في المطوّلات.

### <u>تَفْيِيرُوتَشِي عَيْ</u>

## بنی اسرائیل کی شیطان کی پیروی:

وَاتَّبَعُواْ مَا تَغْلُوا الشَّيطِنْ ، ذَكَر چل رہا ہے بن اسرائیل کی قباحتوں کا ، یہ بھی ان کے فردجرم کی فہرست میں ایک اور فرد جرم کا اضافہ ہے یعنی بہود نے اللہ کی تباب اوراس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی البتہ شیطانی علم کے پیچھے لگ گئے ، نصرف یہ کہ خود جادوثو نے میں لگ گئے ، بلکہ یہ دعوی بھی کرنے گئے کہ سلیمان (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغیر نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر تھا اور جادو کے زور ہے حکومت کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیج لاؤلات کی براءت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان علیج لاؤلات کی عمل سحر نہیں کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ کے حمل سحر کفر ہے ، کہا جا تا ہے کہ حضرت سلیمان علیج لاؤلات کی کئے اور اس طرف اس کے کہا ہے تا ہے کہ مسلمہ بہت عام تھا ، چاروں طرف اس کا چرچا تھا ، کہ بنی اس کی کھی اللہ کی کتاب تو رات کو پس پیشت ڈال کر جادوثو نے اور تعویذ گئر وں میں لگ گئے تھے ، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیج لاؤلات کی کتاب تو رات کو بس بیت عام تھا ، کہا وہ کو کے انتقال کے بعدان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابیں جمع کر کے اپنے تخت کے بینچ دئن کردیں ، حضرت سلیمان علیج لاؤلات کی تو ت اور اقتد ارکاراز ، جم میل کو کہا اور کو کی کال کر خور کی کتاب میں کار دیم وہ سے ان ظالموں نے حضرت ملیمان علیج لاؤلات کی کو تو ت اور اقتد ارکاراز ، جم می کار تر میں کی تر دیم فرمائی ہے۔

بلیمان علیج لاؤلات کو کے سلیمان کی دیم کے دور اور کا فرقر اردیا اس آیت میں اللہ نے اس کی کر دیم فرمائی ہے۔

### فن سحر میں یہود کی مہارت:

فن سحرو کہانت میں یہود کی مہارت ایک تاریخی حقیقت ہان کے اکا ہراور مشاہیراس کا گخر کے ساتھ ہراہر ذکر کرتے آئے میں ، یہود کو ساحری کا شوق ان کی قدیم تاریخ ہے قطع نظر کرتے ہوئے خود رسول اللہ پین گئی ہے نانہ میں بھی منصرف یہ کہ باتی قعا بلکہ معمول یہ بھی تھا، چنانچے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور ساحر لبید بن عاصم یہود ک ہیں ہود ک سے ملا اور کہا کہ ہم نے محمد بلاق تھا ہی جاد و کرنے کی بہت کوشش کرلی مگر ہمیں کا میابی نصیب نہیں ہوئی ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جادو میں مہارت تا مدر کھتے ہیں للبذا آپ ہمارا میا کا مردیں اور جوجا ہیں اجرت لیس چنانچے لبید بن عاصم یا اس کی لڑکوں آپ جادو میں مہارت تا مدر کھتے ہیں گئوں کے معاصر یہود کے آپ پین کھٹی ہوئی تھی ہے۔ آپ کسفورڈ یو نیورٹ کا یہودی النسل پر وفیس مار گئی ہوئی تھی ، اپنی اگریزی کی کتاب سیر سے رسول میں معاصر یہود وفیسر مارگولیس جس کی اسلام دشمنی ضرب المثل کی صد تک پینچی ہوئی تھی ، اپنی اگریزی کی کتاب سیر سے رسول میں معاصر یہود عرب کے سلسلہ میں لکھتا ہے۔ یہلوگ فن سمر کے ماہر تھے اور بجائے میدان جنگ میں آئے کے علی عملیات کو ترجیج و سے تھے۔ مید ماحدی (صدر اس میں ماحدی)

#### یہود میں سحر دوطرف سے بھیلا:

دوسرے ہاروت و ماروت کی طرف ہے پھیلا ، بید دونوں فرشتے تھے جوشہر بابل میں بصورت انسان رہتے تھے ، دہ علم سحر ہے واقف تھے ، جوکوئی سحر سکھنے کا طالب ان کے پاس جاتا اول تو وہ اس کومنع کرتے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے اس پر بھی اگر وہ بازند آتا تو اس کوسکھا دیتے اللہ تعالیٰ کوان کے ذریعہ بندوں کی آز مائش منظورتھی جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کوآز مایا تھا۔

## ہاروت و ماروت کے واقعہ کی تفصیل:

احمد بن حنبل اورمحمد بن مُمَیّد نے اپنی اپنی مسانید میں ذکر کیا ہے ، کہ جب حق سجانہ وتعالیٰ نے آ دم عَلیْجَلااَ طَلَیْتُلا کو خلیفہ مقرر فرمایا ،تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری تقد ایس کرتے ہیں ،اور آ دم خاکی ہے سوائے فساداورخونریزی کے پچھے نہ ہوگا بارگا دالہی ہے تھم ہوا کہ دوفر شنتے زمین پر جا کر بنی آ دم کے اعمال کی نگرانی کریں۔

اور بہتی نے بیان کیا ہے کہ جب ملائکہ نے دیکھا کہ آ دمی گناہ کرتے ہیں تو تعجب سے کہا کہ کیسے جاہل اور نافہم ہیں؟ یر در دگار نے جواب دیا ،اگرتم ان کی جگہ ہوتے اور ان کے جیسی خواہشیں تم میں ہوتنیں ،تو تم کومعلوم ہوجا تا ،فرشتوں نے عرض کیا اے ہرِوردگار بندہ کس طرح اپنے پروردگار کی نافر مانی کرسکتا ہے؟ اور ہم تو تیری تقدیس وتمپید کرتے ہیں ارشاد ہوا،اس کاامتحان ہونا چاہئے بحکم خدا وندی تین فرشتے جو کہ عابد وزاہدا ورنہایت متقی ویر ہیز گار سمجھے جاتے ہتھے، منتخب کئے گئے ،ان میں ایک کا نام ہاروت اور دوسر ہے کا نام ماروت تیسر ہے کا نام عز بائیل تھا ،ان تینوں کوانسان جیسی خواہشیں اورضرور تیں عطا کی گئیں ،عز بائیل یہ صورت حال دیکھ کر پروردگار کے حضور میں عرض کرنے لگے کہ مجھے آپ آسان پر بلالیس میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں اور چالیس برس مجدہ میں پڑے رہے اور مارے حیاو شرم کے پھر بھی سر نہ اٹھایا، مگر ہاروت و ماروت دونو ل زمین پر آ کررہے ،ان کوشرک قبل اورشراب نوش ہے ممانعت کر دی گئی ، بید دونوں فر شنتے مقدموں کا تصفیہ کیا کرتے تھے، اور رات کواسم اعظم پڑھ کر آ سان پر چلے جایا کرتے تھے،ایک روز ایک نہایت ہی حسین وجمیل نو جوان دوشیز ہنے جس کا نام زہرہ تھااوربعض کہتے ہیں کہ فارس کی شہرادی تھی ان کے پاس آ کراہیے شو ہر کا جھکڑا پیش کیا ،ان ندکورہ دونوں فرشتوں کے دل میں خواہش بشری کھڑک اٹھی جس کی وجہ ہے دامن تقویٰ و پر ہیز گاری ہاتھ ہے جا تا رہا ،ایک نے دوسرے ہے یو چھا کیا تیرے دل کا بھی وہی حال ہے جو میرے دل کا ہے،اس نے کہاہاں میرابھی یہی حال ہے،ایک نے کہا کیا ہم فیصلہاس کے شوہر کے خلاف کر دیں تا کہ زہر ہ راضی ہوجائے؟ تو دوسرے نے جواب دیا اللہ کا عذاب شدید ہے اس نے کہا وہ غفور ورجیم بھی تو ہے، چنانچہ انہوں نے زہرہ سے تعلقات استوار کرنے شروع کردیئے ، زہرہ نے کہایہ جب ممکن ہے جب تم میرے شوہر کوتل کر دو، تو ایک نے کہااللہ کا عذاب سخت ہے دوسرے نے کہااس کی رحمت بڑی وسیع ہے ،غرضیکہان دونوں نے اس کے شوہر کوئل کردیا تا کہاہیے جذبات کوسکین دین زہرہ نے کہامیر اایک بت ہے تم اس کو تجدہ کروتو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کتے ہو۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ زہرہ نے کہاتم مجھے وہ دعاء (اسم اعظم) سکھا دوجے پڑھ کرتم آسان پر جاتے ہوز ہرہ وہ و دعاء سکھ کرآسان پر چلی گئی اور سنے ہوگئی کہ بیز ہرہ وہ بی ہے جسے زہرہ ستارہ کہتے ہیں، مگریہ قول ضعیف ہے ایک روایت میں سہ ہے

کہ ہاروت اور ماروت نے پہلے شراب نی اور زہرہ سے ہم صحبت ہوئے ، ایک شخص نے ان کی اس حرکت کو دکھ لیا، انہیں غیرت آئی، اس بچارہ کو قبل کر ڈالا جب ہوش آیا اور اپنی خطا پر شرمندگی وندامت ہوئی تو حضرت ادر ایس علیج کہ کواٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آب ہمارے حق میں اللہ تعالی ہے دعاء فرمائیں، حضرت ادر ایس علیج کہ کواٹھ کی دعاء اور سفارش ہوا کہ مزاتو ضرور ملے گی مگر اس بات میں اختیار ہے کہ مزاد نیا کی قبول کریں یا آخرت کی ،عذاب و نیا کوفانی اور کمتر سمجھ کر سر جھکا دیا اور عرض کیا جو تھم ہو حاضر ہیں، مگر خاتمہ بالخیر ہو، ان کے عذاب میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کے بالوں سے لٹکا دیئے گئے ، اور بعض کہتے ہیں کہ النے لٹکا دیئے گئے اور لو ہے کہ گرزوں سے مارے جاتے ہیں۔

(خلاصة التفاسير، ثائب لكهنوي، ملخصًا)

## سليمان عَلا ﷺ لَا وَالسَّلَا وَربني اسرائيل:

وَمَهَا تَكُفَّوَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ تَكُفَرُوْا ، سليمان عَلَاظِلَا كَازِمانه و 99 ق م، تا 97 ق م ہے،سليمان بن داؤد ملاہ انتہى سلسلہ کے ایک نامور بینی برہونے کے ساتھ ساتھ نامور حدّ ادبھی ہوئے ہیں ، شام اورفلسطین کے علاوہ آپ کی حدود حکومت جانب مشرق میں عراق میں دریائے فرات کے ساحل تک اور مغرب میں مصرتک وسیع تھیں ،حضرت سلیمان علاجہ کا دلائے کا سلطنت کی عظمت و شوکت کے دوست و دشمن سب ہی معترف ہیں۔

بی اسرائیل نے نہ صرف میہ کہ سلیمان علیقی النظاف کی رداء عصمت کوتار تار اور دامن بے داغ کو کفر وشرک کی گندگی ہے داغدار کیا، بلکہ سلسلۂ نبوت سے خارج کر کے ان کوساحرو کا بمن قرار دیا اور محمد ٹیلٹی گئی تصدیق کرنے ہے رہے کرانکار کر دیا: دیکھوتو سہی یہ تو سلیمان کوسلسلۂ نبوت میں شار کرتے ہیں۔

اسلام نے اس کے برخلاف نہ صرف ہے کہ حضرت سلیمان علاقتلاۃ کومعصوم اور پاکیزہ کردار قرار دیا؛ بلکہ ان کی طرف سے صفائی چیش کر کے ان کے دامن پر بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے داغ وصوں کودھوکر ان کی پاکیزہ سیرت اور بے داغ کردار کی شہادت بھی دی۔

یہودی قصص و حکایات اور سیحی آثار وروایات کوچھوڑ ئے خاص بائبل لیٹنی عہد منتق کے صحائف جن پریہود ونصاری کا ایمان ہے،اس مجموعہ میں آج تک صراحت کے ساتھ لکھا ہواہے:

جب سلیمان بوڑ ھاہوا تواس کی بیویوں نے اس کے دل کوغیر معبود کی طرف مائل کیا اوراس کا دل اپنے خدا کی طرف کامل نہ تھا۔ (سلاملین ۱۱: ۵، ۲۰،۵ د)

لیمن محض غفلت یا بے تو جہی کی بنا پر ممل کو تا ہی یا عصیان کے مرتکب نہیں ہوئے؛ بلکہ صریح بدعقید گی اور تو حید کی طرف سے بیقین تھی ،اور آ گے ملاحظہ ہو:

سوازبس کہان کاول خداونداسرائیل کےخداہے برگشتہ ہوااس لئے خداونداّ سان پرغضبنا ک ہوا کہاس نے اسے حکم دیا تھا کہوہ ان اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے ،مگراس نے خداوند کے حکم کو یا د نہ رکھا۔ (سلاملین ۲۰۰۹:۱)

> (معاذالله) دیکھا آپ نے!خدا کا پیغمبراور بقول بنی اسرائیل شرک دکفر میں مبتلا!!! چو کفر از کعبہ برخیز د کجا ماند مسلمانی

د نیا ہزاروں سالوں تک ان ہی یہودیا نہ تحریفات اورافتر اءات کا شکار ہوکر اس موحد اعظم کو کا فرومشرک سمجھتی رہی ، جب قرآن جو ہرز مانہ کے سیچے پیغمبروں کی عزت وناموں کا محافظ ہے، آیا اور آکر بہا نگ دہل اعلان کیا کہ: سلیمان

ﷺ کو (معاذ اللہ) کا فرکہتے ہو، وہ تو کفر کے قریب بھی نہیں تھے،اس وقت قر آن کی صدائے حق صدائے صحراء ہو کررہ گئی، جن کے کان تھے،انہوں نے گوثِ ہوش ہے سنا اور باقی دنیا خواب غفلت میں پڑی رہی،اس طرح صدیاں گذرگئیں۔

### قرآن كااعجاز:

جب تیرہ ساڑھے تیرہ صدیاں گذرگئیں، تو قدرت حق کا کرشمہ اور قرآن کا اعجاز دیکھئے کہ بائبل کے پرستاروں کے قلم سے محققانہ اور فاضلانہ کتابیں اورمضامین شاکع ہوتے ہیں وہ بائبل کے الزاموں کی تائیدوتصدیق نہیں کرتیں بلکہ قرآن کے جواب صفائی کی تصدیق و تائید کر رہی ہیں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جو برطانوی کاوش و تحقیق کا لب لباب ہوتا ہے اسکے سب سے آخری ایڈیشن ہیں مقالہ ذریمنوان ،سلیمان ، نکال کرد کھئے، آپ کوصاف کھا ہوا ملے گا۔

سلیمان علیفلاً فلائلاً خدائے واحد کے خلص پرستار تھے۔ (جلد دوم بس ۹۵۲ بطبع چہارم) (ماجدی) انسائیکو پیڈیا بہلیکا، جو خاص سیحی فضلا کی تحقیق وقد قیق کا ثمرہ ہے، میں لکھا ہے: بائبل کی وہ آیتیں جن میں سلیمان علیف لافظ نظاف کی طرف کفروشرک کی نسبت کی گئی ہے، وہ الحاقی ہیں۔ (بعد میں اضافہ شدہ ہیں)۔

مفرابن جريطبرى نے آج سے تقريبا ايك بزارسال پہلے اپنى تفير ميں ابن اتحق كے حوالد سے بيروايت درج كى ہے كر آيت بالا وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ يہود كے گندے عقائداورافتر اء كے ردميں نازل بوئى ہے، جو آپس ميں كتے تھے۔ قال بعض احبارِ اليهود الا تعجبون من محمد في الله ينزعمُ ابن داؤد كان نبياً والله ما كان إلا ساحرًا فأنزلَ الله ذلك من قولِهم و مَا كَفَرَ سليمان النح. (تنسير ماحدى ملحصًا)

اس نے مدعی نبوت کی نا دانی تو دیکھو کہ ابن داؤ دکو نبی اللّٰہ کی حیثیت ہے پیش کرتے ہیں۔

ا مام جصاص رَحْمَتُ لللّٰهُ مَّعَاكِنِّ نِے مُدکورہ حوالہ کے علاوہ ابن عباس اور سعید بن جبیر اور قیادہ تا بعی کا بھی حوالہ دیا ہے۔

یا در ہے کہ بنی اسرائیل کی فر دِجرم کے بیان کرنے کا سلسکسلسل چل رہا ہے ،خود کفر کرنا اورنسبت حضرت سلیمان علاق کا کی جانب کرنا یہ بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

ندکورہ آیات میں بنی اسرائیل (یہود) کی ندمت بیان کی ہے، اور حضرت سلیمان ﷺ کا اُلاٹ کا پر الزام کی صفائی پیش کی گئی ہے، قر آنِ کریم نے کس کس طرح دوسری امتوں کے انبیاء کی طرف سے صفائی پیش کی ہے، انہیں کے امتیوں کے لگائے ہوئے داغ دھیے ان کی پاک سیرتوں ہے دور کئے ہیں، یہی ناشکر گزاراورا حسان فراموش قو ہیں قر آن اور صاحب قرآن کی دشمنی برتی ہوئی ہیں۔

#### سحر کی حقیقت:

سحر کی حقیقت و ماہیت اور اقسام پر بعض قدیم مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے،خصوصاً ابو بکر جصاص رازی ، اور امام فخر الدین اور ابن کثیر نے ، اور زبانہ قریب کے مفسرین میں سے طنطاوی نے ، یبال مخضراً اتنا جان لینا کافی ہے کو سحرنام ہے اسباب خفیہ کا مثلاً تا ثیر کواکب ، استعانت شیاطین الجن وغیرہ سے کام لے کرتصرفاتِ عجیبہ کرنے کا ، خاص خاص مشقوں اور ریاضتوں سے بیفن حاصل ہوجاتا ہے ،مشرک اور جابل قوموں میں اس کا رواج پہلے ہی سے بہت تھا۔ سحر وکہانت تاریخ بی اسرائیل کی ایک سلم اور نا قابل انکار چیز ہے ،خودعہد مثیق کے حیفوں میں اس کی شہادت موجود ہے۔

> انھوں نے اپنے بیٹے بیٹی کوآگ کے درمیان گذارااور فال گری اور جادوگری کی ، اِن باعثوں سے خداوند بی اسرائیل سے غصہ ہوااورا پی نظر سے اٹھیں گرا کر دورکر دیا''۔

(۲۱ مسلاطين ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ )

تاریخ قدیم کے جانے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عہدرسالت اور طلوع اسلام سے صدیوں قبل قوم بنی اسرائیل دوستا قل حصوں میں بٹ چکی تھی ، ایک حصہ وہ تھا جس نے بخت نصر کے ہاتھوں جلاوطنی یا جبری ہجرت کے بعد کلد انیہ یا بابل (موجودہ عراق) میں بود و ہاش اختیار کر لی تھی ، دوسرا حصہ وہ جوایک مدت دراز کے بعد بابل ہے واپس آ کرفلسطین اور بابل میں مقیم ہوگیا تھا، آیت اس بات کی طرف واضح اشارہ کررہی ہے کہ عبدرسالت کے معاصر، یہود عرف طبطین اور بابل دونوں قسموں کے رذائل و خبائث کے جامع ہیں، تاریخ قدیم کے بیوہ نازک اور دقیق حقائق ہیں، جو عام طور ہے اجھے الی علم کے علم میں بھی نہیں، یو عام طور ہے اجھے الی علم کے علم میں بھی نہیں، یہ دقیق حقائق تاریخ کے سی مؤرخ اعظم کی زبان سے نہیں بلکہ (فداہ الی وائی ) عرب کے ایک ایک کی زبان سے اداکرائے جارہے ہیں۔

وَمَا ٱلْوَلَ مِي حَقيقت پيش نظرر ہے كہ انزال و تنزيل كا اطلاق صرف احكام تشريعی ہی كے بارے ميں نہيں ہوتا ،امورتكو بنی میں بھی ہوتا ہے ، دوسرے یہ كه تكو بینیات كے سلسلہ میں جتنے بھی كام ہوتے ہیں خواہ اچھے ہوں یا برے ،ان كے لئے واسط اور ذریع فر شتے ہی ہوتے ہیں اور یہ بات ان كی معصومیت كے ذرابھی منافی نہیں۔

مَّا أُنْوِلَ مِن اموصولہ الذي كِ معنى ميں بِ بعض مفسرين نے ما كونافية قرارد كر مَّا تُكفَوَ سُلَيْمَانُ بِعطف كيا ب كين محققين نے اس كوقبول نہيں ہوتے ، قط ، يمارى ، ليكن محققين نے اس كوقبول نہيں ہوتے ، قط ، يمارى ، ياموت كانزول بحثيت مسبب الاسباب اللہ تعالى بى كى طرف ہے ہوتا ہے ، قرآنى محاورہ ميں انزال كالفظ رزق ، پانى ، لباس ، اوله ، انقام كيسلسله ميں صراحت كے ساتھ آيا ہے تى كرجز (عذاب) كے لئے بھى يہى لفظ صراحة مستعمل ہے ، إنسا مُنزلُونَ عَلَى اَهُلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ . (عذبون)

——— ﴿ (مَزَم بِبَاشَهِ) ≥ —

لہذا انزالِ سحری نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اس کی قد وسیت کے منافی نہیں ہے، جن لوگوں نے ابیا سمجھا ہے وہ ایک بڑی غلط نبی میں مبتلا ہوئے ہیں، ایک سحر ہی پر کیا موقوف ہے کا نئات میں جو پچھ بھی اچھا برا، طاعت و معصیت وجود پذیر یہ وتا ہے، سب کا وجود ذکو بنی حیثیت ہے مسبب الاسباب ہی کے نازل کرنے ہے ہوتا ہے، اُنسوِلَ عَلَی السَّم لَکُنینِ بِدَابِلَ هَادُوْتَ وَمَادُوْتَ مَے بِيغَلَطْ نَبِي بِعَيْنِ ہِونی چاہئے کہ ہاروت و ماروت کی جانب نزول کی نبیت کرنے سے ان کا اکرام یا تعظیم مقصود ہے، اس لئے کہ اس انزال ونزول سے انبیاء ورسل والانزول وانزال مراد نبیس ہے، جس میں عظمت واکرام مقصود ہوتا ہے، اس شیکہ کودور کرنے کے لئے مفسر علام نے و اُلْھِمَا اُنہ کے لفظ کا اضافہ فر مایا ہے، ایک دوسری قراءت میں مسلِ گیس لام کے سرہ کے ساتھ ہے، بیقراءت بھی صحابہ وتا بعین ہی کے اضافہ فر مایا ہے، ایک دوسری قراءت میں مسلِ گیس لام کے سرہ کے ساتھ ہے، بیقراءت بھی صحابہ وتا بعین ہی کے زمانہ سے چلی آری ہے، ابن عباس، ضحا کے جسن بھری دُھولَا اللہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، بیقراءت بھی صحابہ وتا بعین ہی کے زمانہ سے چلی آری ہے، ابن عباس، ضحا کے جسن بھری دُھولَا اللہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، بیقراءت بھی صحابہ وتا بعین ہی کے زمانہ سے چلی آری ہے، ابن عباس، ضحا کے جسن بھری دُھولَا اللہ کا کا دوسری قراءت میں مسلِ گیس کی مسلوم کی کو کھولی گھالی تھی کی دوار ہے۔

چنانچہای دوسری قراءت کی بناء پر بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ہاروت و ماروت اصلاً فرشتے نہ تھے، بشر تھے، مراد بادشاہ یا شہراد ہے، ان ہی کودوسری روایتوں میں مجازُ امَلک (فرشتہ) کہا گیا ہے، اس لئے کہ وہ صفات ملکوتی کے حامل تھے (فیل ر جلان سُمّیا مَلَکینِ باعتبارِ صَلاحِهمَا) (بیضاوی) کیکن جمہور کا قول فرشتہ ہونے ہی کا ہے۔

# نظام تكويني اورنز ول سحر:

نظام تکو بی میں فرشتوں کے اوپر حقیقت بحر کا نزول ان کی نزاہت اور معصومیت کے منافی نہیں ہے،خصوصاً جبکہ نزول کا مقصد اصلاح خلق ہولیعنی لوگوں کوسحروکہانت ہے بچا نااوران کی حقیقت ہے واقف کرانا نہ کہاس پر آمادہ کرنا۔

مجرموں کو پکڑنے یا جرائم کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے ویکھا گیا ہے کہ انسپکڑا ورخفیہ پولیس کے افراد جرائم کی عملی واقفیت حاصل کرنے ہیں جوا یک مجرم اختیار کرسکتا ہے، مثلاً رشوت خورافسر کو پکڑنے کے لئے نشان زوہ سکے یا نوٹ رشوت میں افسر کودیتے ہیں تا کہ رشوت خور کور نگے ہاتھوں پکڑا جائے، چور کو پکڑنے کے لئے نشان زوہ میں شامل ہوجاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقصد خود جرم کرنانہیں ہوتا، بلکہ اپنی مکمل واقفیت سے مجرموں کو جرم ہے بازر کھنا ہوتا ہے، نہ کہ رشوت لینے کے رائے اور طریقے بتانا۔

هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ : بیابل میں مقیم دوفرشتوں کے نام ہیں، جوا پی اصلیت کے اعتبار سے فرشتے ہی تھے، لیکن جب ایک خاص مقصد اور غرض کے لئے انسانوں کے درمیان رہنے بسنے کے لئے بھیجے گئے، تو ظاہر ہے کہ ان کی شکل وشاہت رنگ وروپ، جسم وقالب انسانوں کا ساہوگا، اور ان کی عاد تیں اور جذبات بھی بالکل انسانوں ہی جیسے ہول گے، بعض اہل تفسیر نے یہاں ایک اسرائیلی قصہ عراق کی مشہور رقاصہ زہرہ کا بیان کیا، جس کی تفصیل گذر بھی ہے، اول تو آیت کی تفسیر اس قصہ پرموقو ف نہیں، دوسر بے دومحد ثین و محققین مفسرین نے اس کی صحت سے بالکل انکار کیا ہے، اور صاف لکھ

دیا ہے کہ بیاقصہ گھڑا ہوا،لغواورمردود ہے،اس گروہ میں قاضی عیاض مالکی،امام رازی،شباب الدین عراقی،وغیر و شامل ہیں،اورابن کشرنے تو بڑی کمبی بحث کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ اگر چہ بیقصہ بڑے بڑے تابعین نے نقل کیا ہے کیکن اس کی سندحدیث بیج ہے ذرابھی نہیں ملتی ، بلکہ اسرائیلیات پر بی فتم ہوجاتی ہے۔

لیکن اگر بالفرض سیجے ہوبھی تو جب سی خاص تخمت ومصلحت ہے کسی فر شنتے کو پیکرانسانی اور جذبات بشری دیئے گئے ہوں تو ا گرکسی وفت وه ملکوتی الاصل بشری جذبات ہے مغلوب بھی ہوجائے تو اس میں نہ تو شرعی استحالہ ہے اور نعقلی ۔

یُعَلِّمَان تعلیم کے متعارف مفہوم کی بناء ہراس لفظ ہے رہ شبہ نہ ہو کہ ملائکہ بحر کا درس دیا کرتے تھے ،اس لئے کہ تعلیم کے معنی سکھانے اور درس دینے کےعلاوہ اعلام یعنی جبتلانے اور بتلانے ،آگاہ کرنے کے بھی آتے ہیں۔

وَ التعليم رُبَّما يُستعمل فِي معنى الإعلام. (راغب)

چنانچه ماہرین قرآن کی ایک جماعت نے یہم عنی مراد لئے ہیں۔ (والتسعلیم بمعنی إعلام) (معالم) وقالت طائفة هو معنا بمعنى يُعْلِمَان بالتخفيف فهو من باب الإعلام (بح )اورايك قراءت بهي مصدر إعلام كما ته منقول ي (وَقَرأ طلحة بن مصرف يُعلِمان بالتخفيف مِنَ الإعلام. (روج)

### سحراور معجز ہے میں فرق:

جس طرح انبیاء پیبلٹلا کے معجزات یا اولیاءاللہ کی کرامات ہے ایسے واقعات مشامدے میں آتے ہیں جوعا د ڈنہیں ہو گئے ، ای لئے ان کوخرق عادت کہا جاتا ہے، بظاہر تحراور جادو ہے بھی ایسے ہی آٹارمشامدے میں آتے ہیں ،اس لئے بعض ناواقف کاروں کوان دونوں میں التیاس بھی ہوجا تا ہے جبیبا کہ سلیمان عَلِيْقِلاْ وَلاَئْلاَ کے زمانہ میں جہلا ومعجز واور جادو میں فرق نہیں کریا تے تھے اور دونوں کوایک مجھنے کی وجہ ہے ساحروں اور جادوگروں کی بھی ویسی عزت وتو قیر کرتے تھے جیسی کہ انبیاء بیبرائلا کی مججز ہے اور جاد و کے فرق کو ہی واضح کرنے کے لئے ہاروت و ماروت کو بابل میں بھیجا گیا تھا۔

ر فرق ایک تو حقیقت کے امترار ہے ہے اور ایک طاہری آٹار کے امتبار ہے ،حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ جادو ہے جو چنے یں مشاہدے میں آئی ہیں وہ دائر وُ اسباب سے خارج نہیں ہوتیں ،فرق صرف اسباب کے ظہوروخفا کا ہے، جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثاران اسباب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں تجھی جاتی کیکن جہاں اسباب تخفی ہوں تو وہ تعجب خیز چیز ہوتی ہےاورعوام اسباب کو نہ جاننے کی وجہ ہے اس کوخرق عادت مجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ درحقیقت دیگرتمام عادی امور کی طرح کسی جن یا شیطان یانسی تخفی سبب کے اثر ہے ہوتے ہیں ،اگر ایک خطمشرق بعید ہے آج ہی کا لکھا ہوا اجا تک سامنے آ گرے تو ویکھنے والے اس کوخرق عاوت کہیں گے، حالا تکہ جنات وشیاطین کوالیسے اعمال وافعال کی قوت دی کئی ہے،ا کران کا ذر بعیہ معلوم ہوتو پھرخرقِ عادت نہیں رہے گا،ریڈیو، نیکی ویژن فیکس کےاگر اسباب معلوم نہ ہوں تو پیخرقِ عادت ہول گے،اور جب ان کے اسباب کا پیۃ چل گیا تو اب کوئی حیرت وتعجب کی بات معلوم نہیں ہوتی ، دواؤں کی حیرت انگیز تا نیر، عمل تنویم ، مقناطیسی کشش ،مسمریزم ، تا نیر کوا کب اگر ان کے اسباب معلوم نہ ہوں تو یہی چیزیں خرق عادت معلوم ہوں گی ،اور جب ان کے اسباب معلوم ہوجائیں تو ریہ چیزیں خرق عادت نہ رہیں گی۔

#### :0 :30

بخلاف مجحزہ کے کہ وہ بلاواسط حق تعالیٰ کافعل ہوتا ہے اس میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، حضرت ابرا ہیم علاقة الشائلا کے لئے آتش نمر و دکوحق تعالیٰ نے تھم دیا کہ ابرا ہیم علاقة لائٹائلا کے لئے ٹھنڈی ہوجا،مگر ٹھنڈی اتنی کہ ٹھنڈک سے تکلیف نہ ہو۔

آئی بھی بعض لوگ بدن پر دوائیں استعال کر کے آگ پر چل کر کرشہ دکھاتے ہیں وہ معجز ہنیں بلکہ دواؤں کا اثر ہوتا ہے، اور دواؤں کے فی مونے کی وجہ ہے لوگوں کو فرق عادت کا دھو کہ ہوتا ہے، یہ بات کہ عجز ہ کا براوراست اللہ تعالیٰ ہے تعلق ہوتا ہے خود قرآن عزیز کی صراحت ہے ثابت ہے، ارشاد فر مایا: وَمَا دَمَیْتَ اِذْ دَمَیْتَ وَلٰکِکنَّ اللّٰهُ دَمْی اللّٰہُ وَمْلِی ہُوتا ہے خود قرآن عزیز کی صراحت ہے ثابت ہے، ارشاد فر مایا: وَمَا دَمَیْتَ اِذْ دَمَیْتَ وَلٰکِکنَّ اللّٰهُ دَمْی رَحْقیقت کا فہ کورہ فرق کہ ججز ہ اور کئر بوں کی مٹھی جوآپ نے چینکی درحقیقت آئے نہیں چینکی بلکہ اللہ نے چینکی ام بحر ہ اور است حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور جادوا سباب طبعیہ خفیہ کا اثر ہوتا ہے، حقیقت سمجھنے کے لئے تو کا فی ہے مگر عوام الناس کی نظر میں نتیجہ اور انجام کے اعتبار ہے دونوں کیساں ہیں ، اس کا جواب بہ ہے کہ عوام کی شناخت کے لئے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر فرمائے ہیں۔

## سحر کی وجہ سے انقلاب ماہیت ہوتا ہے یانہیں؟

امام راغب اابوبکر بصاص انکارکرتے ہیں ، معنز لہ کا بھی یہی خیال ہے مگر جمہور علماء کی تحقیق بدہ کہ انقلاب اعیان میں نہ عقلی امتناع ہے اور نہ شرقی مثالاً جسم حیوانی بیتر بن جائے ، یا ایک نوع ہے دوسری نوع تبدیل ہوجائے ، قرآن میں فرعو تی ماحروں کے حرکو جو تحیل قرار دیا ہاں ہے بداز منیں آتا کہ بر تحریح کی ہے ادبعض حضرات نے سحر کے ذراید انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب احبار کی اس حدیث ہے بھی استدالی کیا ہے ، جو مؤطانام ما لک میں ہروایت قعقعہ منقول ہے ، لسو الا کی میں ہروایت قعقعہ منقول ہے ، لسو الا کلمات ، اقو لھن لجعلنی البھو د حماراً (اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی تھے گدھا بناد ہے ) گدھا ہوتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کرمجاز مراد لین سے تم نیو لا فاجو بین اعظم منہ و بہ کلمات اللہ التامات التی لا یجاوز ھن ہو و لا فاجو و با سماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منھا و ما لمرا غلم من شو ما خلق و ہوء و ذری احر جہ فی الموطأ

ہاب المتعوذ عدد المنوم اول یہ کہ مجز ہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ ،طہارت ، یا کیزگی اخلاق واعمال کاسب مشاہدہ کرتے ہیں ،اس کے برعکس جاد د کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جوگند ہے ٹا یا ک اوراللّٰہ اور اس کی عبادت سے دورر ہتے ہیں ، یہ چیزیں ہرانسان آنکھوں سے دیکھے کر مجز ہاور سحر میں فرق کو پہچان سکتا ہے۔

# کیاسحرکا اثر انبیاء پیہاٹیلا پر ہوسکتا ہے؟

سحر کا اثر انبیاء پر بھی ہوسکتا ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ سحر دراصل اسباب طبعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے، انبیاء پیبہلنباتہ اسباب طبعیہ ہے کا اثر سے متاثر ہونا، بیماری میں طبعیہ کے اثر سے متاثر ہونا، بیماری میں طبعیہ کے اثر سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفایا نا ظاہری اسباب سے بھی انبیا متاثر ہو سکتے مبتلا ہونا اور شفایا نا ظاہری اسباب سے بھی انبیا متاثر ہو سکتے ہیں اور متاثر ہونا نبوت کے منافی نہیں۔

رسول الله ظِلِظَنَّمَةً پریبودی لبیدین عاصم یا اس کی لڑکیوں کاسحر کرنا اور آپ ظِلِظَنَّمَا کا اس ہے متاثر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادوکا پنة لگنا اور از الدکرنا احادیث صححہ سے ثابت ہے اور حضرت مولی علاجھ الفظائد کاسحر ہے متاثر ہونا خود قر آن میں ندکور ہے، آیات یُخیدًا وَلَیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

### سحرکے احکام:

قر آن وسنت میں جس سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ کفراعتقادی یا کم از کم کفر عملی ہے خالی نہیں ہوتا ،اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لئے کچھا قوال یا انتمال کئر وشرک کے اختیار کئے تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا اور اگر کفر وشرک کے اقوال وافعال ہے نئے بھی گیا مگر دوسرے گنا ہوں کا ارتکاب 'تو کفر عملی ہے خالی ندر ہا ،قر آن عزیز کی آیات مذکورہ میں جوسحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اس اعتبار ہے ہے کہ پہر کفر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی ہے خالی نہیں ہوتا۔

جب بیمعلوم ہوگیا کہ بیسحر کفراع تقادی یاعملی ہے خالی نہیں ہوتا تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا،اس پرعمل کرنا بھی حرام ہوا،البتہ مسلمانوں ہے دفع ضرر کے لئے بقدرضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاءنے اجازت دی ہے۔ (شامی، عالم کیری)

تعویذ گذے وغیرہ جوعامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات وشیاطین سے استمدا دہوتو حرام ہے، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہوتو بھی حرام ہے۔

اگر محض مباح اور جائز امور سے کام لیا جائے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کوکسی نا جائز مقصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر قرآن وحدیث کے کلمات ہی ہے کا م لیا جائے مگر نا جائز مقصد کے لئے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں ، مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لئے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے ،اگر چہو ظیفہ اساء الہیدیا آیات قرآنیہ ہی کا جوحرام ہے۔ (معارف)

لَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا لِلنَّبِيِّ الرِّسِ المُراعَاةِ وكَانُوا يَتُولُون له ذلك وبي بلغةِ الينهود سَبُّ مِن الرَّعُونَةِ فَسَرُّوا بِذَلِكَ وَخَاطَبُوا بِهَا النبيُّ فَنُهِي المؤمِنُونَ عِنْهَا وَقُولُوا بِدَلَهَا انْظُرْنَا اى أنظر إلينًا وَاسْمَعُوْا مِا تُؤْمَرُونَ بِ سِمَاعَ قَبُولِ وَلِلْكُفِرِينَ عَذَابٌ ٱلِيْعُ ۞ مُؤلِم بُو النَّار مَايَوَدُّالَّذِيْنَكَفَّرُوْامِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَاالْمُشْرِكِيْنَ مِنَ العَربِ عطفُ على اسلِ الكتُب ومِن لِلبَيَان آنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمُ مِنْ رَائِدةً نَحْيْرٍ وخي مِّنْ زَبْكُمْ حسدا لَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نَبُوتٍ مَنْ يَّشَأَهُ ۗ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ ولَـمَّا طَعَنَ الكُفَّارِ فِي النَّسِخُ وقَالُوا إِنَّ محمَّدًا ياسُرُ أَصْحَابُهُ اليوم بأمر ويَنْهِي عنهُ غدًا نَزَلَ مَا شرطيَّةٌ نَكْسَخُ مِنْ أَيَّةٍ اى نُـزل حُكمهُا إِمَّا مع لفظها أولا وفي قراءة بنضم النون مِن أنسَغ اي نامُرُكَ او جَبْرَئِيلَ بنَسْخِها أَوْنُكُنِهَا نُنوْخِربَا فَلاَ نُزل حُكمَهَا ونَرْفعُ تِلاوْتُما او نُؤَخِّرها فِي اللُّوحِ المُحفُّوظِ وفِي قراءة بلا سِمز مِنَ النِّسيان اي نُنسِكما ونَمُحُمَّا بن قلبك وجُوابُ النَّمر ضِ تَأْتِ بِخَيْرِهِ نَهُمَّا أَنْ فَعَ لِلْعِبَ ادْ فِي السُّهُولَة او كَثرَةِ الاجر أَوْمِثْلِهَا في التَّكلِيف والثواب أَلَمْ تَعْلَمْ إَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرُ فَي وسِنهُ النِّسخ والتبديلُ والاستفهام لِلتَقرير ٱلْمُرَتَّعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْكُرْضِ يَعْمَلُ فِيهِما مَا يِشَاءُ وَمَالَكُمُّ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اى غيره مِنْ زائِدةٌ قَالِيٌّ يحفَظُكم قَ**لَانُصِيْرِ** يمنعُ عذابه عنكم إن أتكم ونُزَل لمَّا ساله أبل مَكَّة أن يُوسِعها ويَجِعَلَ الصَّفَا ذَبِبًا أَمْ بِل تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَكُوْا رَسُولَكُمْ كُمَّا سُبِلَ مُوسَى اى سَالَهُ قونه مِنْ قَبْلُ مِن قَوْلِهِم أَرِنَا اللَّهُ جَهِرة وغير ذلك وَمَنْ يُتَكَرِّلِ الكُفِّرَ بِالْإِنْمَانِ أَي يَاخُذُهُ بَدَلَهُ بِتركِ النَّظرِ فِي الآيات البَيْناتِ واقتراح غيربًا فَقَدُّضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ اخطأ طريقَ الحقِّ والسَّواءُ فِي الاصلِ الوسط.

تر المستخدم المستعدب (سحابہ فعظ المان والو الم من كو داع منا نه كہاكرو (دَاعِ مَنَا) مُواعَاةً المان والو الم من كو داع منا نه كہاكرو (دَاعِ مَنَا) مُواعَاةً المان والو الم من كو دائر الفظ ) يبود كى زبان ميں گالى ہے، دَعو مَنة ہے مشتق ہے، يبوداس نے خوش ہوتے ہے، اور خود بھی اس كلے ہے (آپ مِنْ الفظ ) خطاب كرتے ہے، مومنوں كواس (كلے كے كہنے) ہے منع كرديا كيا، اور اس كے بجائے انسطون ا كہاكرو، يعنی ماراخيال ركھئے، اور توجہ ہے سناكرو جس بات كاتمام دياجائے مل كی نیت ہے اور كافروں کے بجائے انسطون ا كہاكرو، يعنی ماراخيال ركھئے، اور توجہ ہے سناكرو جس بات كاتمام دياجائے مل كی نیت ہے اور كافروں

کے لئے در دناک عذاب ہے ، آنکیف دہ اور وہ آگ ہے ، بیلوگ جنھوں نے حسد کی وجہ ہے ( دعوت حق قبول کرنے ہے ) انکار کردیا، اہل کتاب ہوں یامشرکین عرب اس بات کو پسندنہیں کرتے کتمھارے لئے تمھارے رب کی طرف ہے کوئی خیر (مثلاً) وتى نازل بو، (ولا المشركين كاعطف) اهل الكتاب پرج، اورمِن بيانيه بـــــ (مِن خيرٍ) مين مِن زائده ب، اور الله جس کو جا ہتا ہے اپنی رحمت ( یعنی ) نبوت کے لئے خاص کر لیتا ہے، اور الله بڑے فضل والا ہے ، اور جب کفار نے نسخ میں طعن کیااورکہا کہ محدایے اصحاب کو آج ایک بات کا تھم دیتے ہیں تو دوسرے دن اس سے منع کر دیتے ہیں ، توبیآیت نازل ہوئی ، ہم جس آیت کومنسوخ کر دیں بعنی اس کے حکم کوزائل کر دیں میا شرطیہ ہے، یا تو مع لفظ کے (بعنی تلاوت اور حکم دونوں کو ) یا بغیر لفظ کے (صرف حکم کو )اورایک قراءت میں نُـنْسِخُ ، اُنْسَخَ ہےنون کےضمہ کے ساتھ ہے، بعنی تم کو یا جرئیل کواس شنخ کا حکم دیتے ہیں، یااس کومؤخر کردیں تو ہم اس کے حکم کوزائل (منسون) نہیں کرتے ،اوراس کی تلاوت اٹھالیتے ہیں یااس کولوح محفوظ میں مؤخر (موقوف) کردیتے ہیں ،اورایک قراءت میں بغیر ہمزہ کے ہے (نُنْسِهَا) نسیان ہے مشتق ہے،اوراس کوہم آپ کے قلب ہے مٹادیتے ہیں،اور جواب شرط، نسأتِ بسخیس مِنْهَاہے توہم أس ہے بہتر لاتے ہیں، (بیعنی)جو بندوں کے لئے (عملاً )سہولت کے اعتبارے یا کثر تے اجر کے اعتبارے زیادہ نافع ہو یا تکلیف واجر میں اس کے برابر ہو، کیاتم نہیں جانتے کہ فر مانر وائی اللہ ہی کے لئے ہے ان میں جو (تصرف) جا ہتا کرتا ہے، اور اللہ کے سواتمھارانہ کوئی مولا ہے جوتمھاری حفاظت کرے اور نہ مددگار ، جوتم سے عذاب کوروک سکے اگرتمھارے اوپر آئے (مِسن غیسو ۹) میں مین زائدہ ہے ، اور جب اہل مکہ نے آپ ﷺ ہے بیسوال کیا کہ(پہاڑوں کو ہٹا کر) مکہ میں وسعت کر دو ،اور ( کو ہِ )صفا کوسونے کا بنا دو ،تو بیرا بیت نار ں ہوئی تو کیاتم ا ہے رسول ہے ایسے بی سوال کرنا جا ہے ہوجیہے ماسبق میں موسیٰ علاج کلا قالت کئے جا کیکے ہیں یعنی اُن کی قوم نے ان ہے سوال کئے ،مثلاً ان کا بیسوال کہ ہم کواللہ کا بچشم سر دیدار کرادو دغیر ہ ( سنو ) سوجس نے ایمان کو کفر سے بدلا لیعنی ایمان حجور کر کفر اختیار کیا ، واضح آیتوں میںغور وفکر کوتر ک کر کے ،اوران آیات کے علاوہ کی جنٹجو میں لگا ، تو وہ راہِ راست ہے بھٹک گیا ،لیعنی راہِ حق سے خطا کر گیا ،اور سو آء دراصل وسط شی کو کہتے ہیں۔

# عَيِفِينَ الْمِينِ لِيسَهِيكُ لِعَالَمُ لَفَيْ الْمِرْيُ فُوالِدًا

ﷺ لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا، راعِ، مُرَاعَاةٌ (مفاعلة ) ہے امرواحد مذکر حاضر کاصیغہ ہے، ناضمیر مفعول ہے، جمارا خیال رکھئے، جماری رعایت کیجئے، عبرانی زبان میں راعن بے وقوف کو کہتے ہیں، بیدعونت سے مشتق ہے جس کے معنی حمق کے ہیں، الف ندا کا ہے، اے وقوف، راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، یہود تحقیر واستہزاء کے طور پرزبان دبا کر جب رَاعی خیا

﴿ (مَنْزَم بِسَالِشَرِنَ ﴾ •

بولتے تھے تو رَاعِیْنَا ہوجا تاتھا،جس کے معنی ہیں ہاراج واہا۔

فِيُولِنَّ ؛ أَنْظُرُ اِلْيَنَا مُفْسِ عَلام نِي أَسْظِرِنا كَيْفِيم أَسْظِرِ اللينَا عَكَرَكَ اسْ بات كى طرف اشاره كرديا بركلام حذف كے ساتھ ہاس سے اس اعتراض كا جواب بھى ہو گيا كه أفظر الازم ہاں متعدى استعال ہوا ہے، اس لئے كه فااس كا مفعول وَكركيا كيا باوران لوكول بريجي رد بوكيا جو أنظر فاكو انقظو فاكم عني من ليت بين - (مروبح الارواح)

فِيُولِنَى : مَا تُوْمَرُونَ به يحذف مفعول كى طرف اشاره بـــــ

فِيُولِكُنَّهِ: هَا يُؤِدُّ، هَا نافِيهِ بِهِ وَدُه مَوَدَّةٌ عَ أَنَّ لَا لِمَا إِن بَرُونِ أَرَدُولَرِين كَع بَوَا أَشَ كَرِين كَه ـ

فِيْ فَلِينَ العرب من العرب كاضافه كامتصدايك اعتراض كوفع كرنا بـ

اعتراض: الله الكتاب بهي شرك تصارير ولا المشركين كاعطف كيا، يعطف الشي على نفسه ب

جَوْلَ شِيعِ: مشركين ت غيرالل كتاب مشركين مرامين جوكه عرب مين -

فَيُولِكُنَّ : أَنْ يُنَزُّلُ بِهِ يُودُّكُا مَفْعُول بـ-

يَعِينِ ﴾ : هَا شرطيه هَا ننسَغَ كامفعول مقدم إه ورشرطيه بنه كه موصوله كداس كي صله مين تغمير كي ضرورت مور

فِيُولِكُ : نُولَ خُكُمهَا بِهِ مِن آيةٍ كَاصَفت بِ-

يَرِينَ اللهِ اله منسوخ کردی جاتی ہیں۔

قِوَّلَى ؛ او جبرئيل جرئيل كاعطف نَــاْمُوُكَ كــكاف پر ٢٠ يعني بم نَنْ كَاهُم آب بِاللَّامِينَ كُوياجر ئيل عَلا اللَّامَةُ اللَّامَةُ اللَّهُ اللَّامَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامَةُ اللَّهُ الللِّهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلِيْلِي اللللْلِيلِيلِي اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلِيلُولُ اللللِّهُ اللللْلِيلُّهُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللِّهُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللِّلْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللِّللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُولِ الللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ الللْلِيلِيلُولُ اللَّهُ اللللْلِيلُولِ اللللْلِيلِيلِيلُولِ اللللْلِيلِيلُولِ اللللْلِيلِيلِيلُولُولُ اللللْلِيلِيلِيلِيلُولِ اللللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلِيلِيلُّ اللللْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِ الللللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلِيلِيلُولِ الللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلِيلُولِ اللللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلِيلُولُ الللْلِيلِيلُولُ الللْلِيلُولُ اللللْلِيلِيلِيلِيلُولُ الللْلِيلِيلُولِ اللللْلِيلُو كرتے ين - (ترويح الارواح)

قِيْ لِكُما : نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ، نَنْسَخْ جَمْ مَتَكُلم مضارع مُجْرُوم (ف) نَسْخُا مِثَامَا، زَائل كرنا\_

فَيُولِنَ ؛ وفي قراء قِ ، نُنْسِخُ باب (افعال) \_ مضارع جمع متكلم، ال صورت مين نُنسِخُ متعدى موكاليعني جم منافي كايا ز اُئل کرنے کا تھکم کرتے ہیں مفسر علام نے نامُوک او جبر نیل مقدر مان کر ،ای قراءت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

**قِيَّوْلِ** ﴾؛ نُنْسِهَا به اِنسَاءٌ (افعال) = جمع متعكم مضارع هَا مفعول به اصل مين نُنْسِهَا جم اس كوفراموش كراوية بين-هِ وَفِي قواءة بلا همو اس معلوم موتا ب كمفسرعلام كي سامن قرآن كريم كاجونسخد جوه نَنْسَأُهَا ، مع البمزة والا ہے،اسی وجہ ہے فر مایابلاھمز ، ہمارے سامنے جونسخہ ہے اور یہال ہمارے اطراف میں یہی نسخہ رائج ہے،وہ بلا ہمزہ والا ہی ہ، نَـنْسَأَهَا يه نَسْاءٌ من افود ہے، اس كے معنى إلى مؤخر كرنا ، بولاجاتا ہے نَسَـأَ اللَّهُ فِي اَجَلَهِ الله في اس كى عمر مؤخر

کردی، لیعتی عمر پر صادی، میر ه والی قراءت کی تفسیر ہے۔ (لغات القرآن) فِيُولِنَى ؛ أو نُنْسِكَهَا أَكْر نُنْسِهَا نسيان بيهوتو متعدى بيك مفعول بوكا ، يعنى بهم أس كوبُعول جاتے بين اور اكر إنساءً ب ما خوذ ہوتو متعدی بدومفعول ہوگا ،اس لئے کہ إنساء متعدی بدومفعول ہے،ایک مفعول ، نُسلسِکھا میں شمیر خطاب کا ف ہے،

اور دوسرامفعول ہاضمیر ہے جوآیت کی طرف راجع ہے، ہم تم کووہ آیت بھلادیتے ہیں مفسر علام نے وَنَـمْـحُهَـا مِنْ قَلْبِكَ كا اضافہ کر کے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فَى إِنَّهُ الرَّمْسِرِعلام في قراءةٍ بـ الاهمزِ كَ بَجائِ وفي قراءة بِطَيَّرِ النون والسِّين كَتِبَوْمرادزياده والشَّي عَوْلَهُ اللهُ وَمُولِ اللهُ وَمِرى قراءت كالجُمْ احْمَالَ ہِ جَوْفاسد ہے، اور وہ نَسْسَهَا بفتح النون والسيسن ہے، يصورت لفظا اور معنی دونوں طرح فاسد ہے، لفظا تواس لئے كہ بيقراءت منقول نبيس، معنا اس لئے كه الله تعالى سے صدور نسيان كامقتضى ہے۔

فَيُولِنَ : مِنَ النِّسْيَانِ بَهِرْ بُوتًا كه من الانساء كَبَرْ ،اس لِنَ كدرباعى كامصدر جوكدزير بحث ب إنساء بندك نسيان - (حمل)

### تَفْسِيرُوتَشِينَ

### شان نزول:

آلات تُقُولُوْا رَاعِنَا اے ایمان والوا تم رَاعِنَا نہ کہا کرو بلکہ اُنظر نا کہا کرو، رَاعِنَا کے معنی ہیں جاراخیال رکھے، جب منتکام کی کوئی بات بھے میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کے ذرایعہ منتکم کوا پی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن یہودی اپنے بغض وعناد کی وجہ سے اس لفظ کو قطورُ اسابگاڑ کر ہو لئے جس کی وجہ سے اس کے معنی تبدیل ہوجاتے ہتے، اس سے وہ اپنے جذب عناد کی تسکیس کرتے ، مثلاً راعِنَا کو ذرا تھینچ کر ہو لئے تو رَاعِیْنَا ہوجاتا، جس کے معنی ہیں ہاراچ واہا، یا رَاعِنَ حماقت اور بے وقو فی کو بھی کہتے ہیں، یہ رعسو نہ سے مشتق ہاورالف اس میں اشباع کا ہے، اس کے علاوہ یہود کی زبان ہیں، راعِنَا گالی کا کلم بھی تھا، جسیا کہ یہود السلام علیم کی بجائے السام علیم (تم پرموت ہو) کہتے تھے اللہ تعالی نے فر مایا السے مسلمانو! تم یکھ مند نہا کرو، بلکہ ابتداء، بی سے بغور سنتے رہا کروتا کہ اس کلمہ کے کہنے کی ضرورت بی پیش نہ آئے۔

ندکوروواقع بعض روایتوں میں یکی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ منقول ہوا ہے، و اُنحسرَ ہے ابو نُعیمر فی اللہ لائل عن ابن عباس فَعَوَلَفَائِعَالِی قَعَالِی اَن عباس فَعَوَلَفَائِعَالِی قَعَالِی اَن عباس فَعَوَلَفَائِعَالی قَال نہود کی زبان میں فیج فی ماور یہوداس لفظ کا استعمال آپ یکوفی شان میں کیا کرتے تھے، جب صحابہ کرام فی فی فیان فی شان میں کیا کرتے تھے، جب صحابہ کرام فی فی فی فی استعمال خفیہ یہ فی فی استعمال خفیہ یہ فی فی میں اس کلمہ کا استعمال کرنے تھے، اب تک تو یہوداس کلمہ کا استعمال خفیہ طور پر کرتے تھے گر جب یہود نے و یکھا کے مسلمان بھی اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں تو یہود نے اس کا استعمال آپ بھی تھی شان میں اعلامیہ کرنا شروع کردیا، اور اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں تو یہود نے اس کا استعمال آپ بھی تھی گر جب یہود نے کردیا، اور اس کلمہ کو استعمال کرکے آپس میں خوب بینتے ، سعد بن معاذ فِقَعَافِفَائِقَائِقَا کے وَلکہ یہود کی

ز بان سجھتے تھے جب سعد بن معاذ رَحْعَانَتْمُاتَعَالِئَے نے ریکلمہ یہود یوں ہے آ ب بِلِقَائِیْتا کی شان میں سناتو کہاا گر آئندہ میں نے سسی ہے ریکلمہ بن لیا تو اس کی گرون ماردوں گا۔ (مظہری وفتح القد مرشو کانی ) تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمانی:

مَا نَـنْسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسِهَا (الآية) ما شرطيه جازمه ہے''نخ''لغت ميں زائل کرنے اور نقل کرنے کو کہتے ہيں، بولاجاتا ہے نَسَختِ الشمس الظلُّ مورج نے سامیزائل کردیا، ونسختُ الکتابَ میں نے کتابِ نُقُل کرلی، اور اصطلاح میں انتہاء تھم کو بیان کرنے کو کہتے ہیں ، ننخ کی تین صورتیں ہیں: ① تلاوت اور تھم دونوں منسوخ ہوں ، مثلاً عَشَرَ رَضعات مَعْلُومَاتٍ يحرُمْنَ ٣٠ تلاوت منسوخ بَهُم باتى ، مثلًا الشيخ و الشيخة إذا زَنيَا فارجموهما البتة ٣ تَكُم مُنُوخُ ، تلاوت باقي ، جبيها كه تُتِبَ عليكم إذَا حضَرَ أَحَدَكم الموتُ إِنْ تَرَكَ خيرَ والوَصية لِلْوَ الِدَيْنِ بِيرَ يت، آيت مواريث (يوصيكم الله في او لادكم، سورة نساء) اور آپ عَلَيْجَلَافَاللَّك كُول لا وصِية لِوَارثٍ ہےمنسوخ ہے۔

قِيُولِ ﴾ : نامُولِكَ او جبوئِيلَ دونوں ميں تلازم ہے، جبرئيل كوننخ علم دينا آپ الفائقة كوعكم دينا ہے، اورآپ الفائقة كو حکم دینا جبرئیل کو هم دینا ہے۔ (صاوی)

### شان نزول:

یہودی تورات کونا قابل تنسیخ سمجھتے تھے،اورقر آن پربھی انھوں نے بعض احکام کےمنسوخ ہونے پراعتراض کیا،اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دید فر مائی ،اور فر مایا: زمین وآسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جومناسب سمجھتا ہے کرتا ہے، جس وقت جو تحكم اس كی مصلحت و حکمت کے مطابق ہوتا ہے اے نافذ کرتا ہے ،اور جسے جا ہتا ہے منسوخ کرتا ہے ، بیاس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے،بعض قدیم گمراہوں ( مثلاً ابومسلم اصفہانی معتزلی ) اور آج کے بھی بعض متحد دین نے یہود کی طرح 'قر آن میں نشخ ما نے ہے انکار کیا ہے، مذکورہ آیت میں اسی نظر بیکی تر دید کی گئی ہے۔

# احكام الهبيه كے لئنخ كى حقيقت:

د نیا کی حکومتوں میں کسی حکم کومنسوخ کر کے دوسراحکم جاری کردینامشہور ومعروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں بھی تشخ اس لئے ہوتا ہے کہ مثلاً پہلے کسی غلط نبمی کی وجہ سے ایک تحکم جاری کردیا گیا بعد میں حقیقت معلوم ہوئی اور وہ تکم مناسب حال ندر ہا تو اس حکم کوبدل دیا ،اوربھی اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ جس وقت ہے تھم جاری کیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا ادرآ نندہ آنے والے حالات کا انداز نہیں تھا، جب حالات بدلے تو تھکم بھی بدلنا پڑا، بید دنوں صور تیں احکام خداوندی میں نہیں ہو تکتیں۔

ایک تیسری صورت میجمی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کواول ہی ہے معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے، اور اس وقت یہ حکم من سب نہ ہوگا دوسرا حکم دینا ہوگا، بیرجائے ہوئے بھی آج ایک حکم دیدیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرار دارسابق کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرار دارسابق کے مطابق حکم بحل بدل دیا اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کود کچھ کر طبیب دوا تجویز کرتا ہے اور جانتا ہے کہ دوروزاس دوا تجویز کرنی ہوگی۔

ماہر طعبیب میر بھی گرسکتا ہے کہ پہلے ہی دن بورے علاج کا نظام لکھ کردیدے اور مدایت کردے کہ دوروز تک یہ دوااستعال کرنا اور پھر تین روز تک فلال دوااستعال کرنا اور پھرا یک ہفتہ بعد فلال دوا الیکن میر یض کی طبیعت پر بلاوجہ ایک بار ڈاانا ہے، اس میں غلط نہی کی دجہ سے خلل کا بھی اندیشہ ہے اس لئے طبیب پہلے ہی ہے بوری تفصیل نہیں بناتا۔

الندتعالی شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت سنح کی ہوسکتی ہے اور ہوتی رہی ہے ، بعد میں نازل ہونے والی ہر کتاب نے سابقہ نبوت وشریعت کے بہت سے احکام کومنسوخ کر کے نئے احکام جاری گئے اور اس طرح ایک بی نبوت اور شریعت میں بھی ایس ہوتا رہا ہے ، کہ بچھ عرصہ تک ایک تھم جاری رہا بھر بتقاضائے حکمت خداوندی اس کو بدل کردوسرا تھم نافذ کرد یا گیا ، بھی صلم کی حدیث میں ہے: کمرت کن نبو ہ قط الا تناسیخت (مسلم) یعنی کوئی نبوت نبیں آئی جس نے احکام میں سنخ اور ردوبدل نہ کیا ہو۔ (مرحلی، معارف)

## نشخ کی تعریف میں متقد مین اور متاخرین کے درمیان فرق:

چونکہ ننخ کے اصطلاحی معنی تبدیلی تھم کے ہیں اور بہ تبدیلی جس طرح ایک تھم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا تھم لانے میں ہے جیسے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کوقبلہ بنادینا ،اس طرح کسی مطلق یاعام تھم میں کسی قیدوشر طاکو بڑھا دینا بھی ایک قتم کی تبدیلی ہے ،متقدمین نے ننخ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے ،جس میں کسی تھم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے اور جزوی تبدیلی بھی مثلاً قیدوشر طیا استثناء و غیرہ اس میں شامل ہے ،اس کے متقدمین کے نزد کی قرآن میں آیات منسوند کی قعدا دیا نچ سوتک پہنچ گئی۔

حضرات مناخرین نے صرف اس تبدیلی گوشخ کہا جس کی پہلے تھام کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہوسکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علامہ سیوطی نے صرف بیس آیتوں کومنسوخ قمر ار دیا اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رکیجمٹی کانڈاٹاٹیٹاٹی نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف یا بیجی آیتوں کومنسوخ قر ار دیا ،جن میں کوئی تطبیق تا ویل بعید کے بغیر نہیں ہوسکتی تھی۔

## نشخ کے بارے میں جمہور کامسلک:

جمبوركاند بوقوع في كاب، وايك طقه عدم في كالجمي قائل رباب (ويسروني عن بعض المسلمين انكار النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه (كبير) والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في احكام الله تعالى لما له في ذلك مِنَ الحكمةِ البالغةِ وكلهم قالوا بوقوعه. (ابن كثير)

آخ نیویدگون آن تک نگوا (الآیة) اس آیت میں مسلمانوں (صحابہ تھ کالٹھٹا) کو تنبید کی جارہ ہے کہ تم یہود کے مانند اپنے پینیمبرے از راہ سرکشی غیرضر دری سوالات مت کیا کرواس میں اندیشہ کفر ہے، صورت بیتھی کہ یہودی موشگا فیال کرکر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور انھیں اکسایا کرتے تھے کہ اپنے نبی ہے بیسوال کروبیہ پوچھو بیمعلوم کرواس پرانتہ تعالی مسلمانوں کو متنبہ فرمار ہاہے کہ اس معاملہ میں یہود یوں کی روش اختیار کرنے ہے بچو۔ بیعض مقسرین نے ڈرکورہ آیت کا مخاطب یہود کو قرار دیا ہے نزگٹ فی المیھو د

اس آیت کے بارے میں تین قول نقل ہوئے ہیں: 

اس آیت کے بارے میں تین قول نقل ہوئے ہیں: 

اس تا بات کے بارے میں تین قول نقل ہوئے ہیں: 

اس مخاطب به علی وجوہ احدها انّهم المسلمون و القول الثانی انه خطاب الاهل مکة و القول الثالث المواد اليهود و هذا القول اصح ( آبير ) و رجّح أنّهم اليهود. (بحن)

وَذَكُونُهُونُ اهْلِ الْكِنْبِ لَوْ مصدريَّة بَرُدُونَكَمُّونَ بَعْدِ اِيْمَا نِكُمُّ لَفَالَا الْمَعْوِلُ الْ كَانِنَا فِينَ عِنْ عِنْدِ الْفُسِهِمِ الْمَعْدِ الْمَالَعُ اللَّهُ ال

سیند کرگی اوراہل کتاب میں ہے اکثر بیرچاہتے ہیں کو مصدر بیرے کو کسی طرح شمصیں ایمان سے کفر کی طرف پھیردیں ، اس حسد کی وجہ سے جوخودان کی طرف ہے ، حَدَّ مَا مفعول لؤ ہے ( یعنی بلاوجہ ) حسد پران کوان کے خبیث نفس نے آمادہ کیا ہے ، اس کے باوجود کہ تورات میں نبی کی بابت ان پرحق ظاہر ہمو چکاہے ( اس کے باوجود ) تم خبیث نفس نے آمادہ کیا ہے ، اس کے باوجود کہ تورات میں نبی کی بابت ان پرحق ظاہر ہمو چکاہے ( اس کے باوجود ) تم

عقو ودرگذر ہے کام لو، اور نظر انداز گرو اور ان ہے بدلہ نہ لو، تا آل کہ ان سے قبال کے بارے میں خود اللہ کا تلکم آجائے، بلاشبہ وہ ہرشی پر قادر ہے، نماز قائم کرو، اور زکوۃ ادا کرواور اپنے لئے جو ہملائی مثلاً نماز، صدقہ، تم آگ ہجیجو گے تو تم اس کو یعنی اس کے اجر کو اللہ کے پاس پاؤگ، جو کچھتم کرتے ہووہ اللہ کی نظر میں ہے وہ اس کا تم کو اجر دے گا، ان کا کہنا ہے کہ جنت میں یہودونصار کی گے علاوہ کوئی نہ جائے گا، هو د، هاللہ کی جع ہے، یہ بات مدینہ کے یہودیوں اور نجوان کے نصار کی نے اس وقت کہی جب ان دونوں فریقوں نے آپ نظر تھیں کے سامنے مناظرہ کیا، یہود نے کہا: یہود کے سواجنت میں کوئی نہ جائے گا، اور نصار کی نے کہا: نصار کی کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصار کی نے کہا: نصار کی کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصار کی نے کہا: نصار کی کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصار کی نے کہا: اس بات پر اپنی دلیل چیش کرو، آگرتم اس دعو ۔ میں سے جہو ۔

# عَجِفِيق لِبَرِينِ لِيسَهُ الْحِلْقِ لَفِيسَارِي فَوَالِلْ

فَيْ وَدُّ مَن وَاحد مُدَكر مَا بُ إِسَى واحد مُدَكر مَا بُ (س) مصدر وَدُّ، مَوّدُةٌ عِيامِنا، آرز وكرنا

قِوْلَى : كَائِنًا مِن عِنْدِ اَنفُسِهم مفسر علام في كائناً مقدر مان كراشاره كردياكه مِنْ عِنْدِ اَنفُسِهم كائناً محذوف ك متعلق موكر حَسَدًا كي صفت ب-

فَيُولِنَى : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ ، مِن بعدِ ، وَدَّ كَمْعَالَ بِ، اور ما مصدري ب اى بَعْدَ تَبْيِيْنِ الحقِّ لَهُمْ.

قِوْلَ ؛ هُوْدٌ جَمْع هَائِدٍ ، هَائِد بمعنى تائب ابتدا مُاسَ خُص كوهائد كتب يتح جس نے گوساله برئ سے توبر كرلى تھى ، بعد ميں بورى قوم كے لئے علم كے طور پر استعال ہونے لگا ، اس ميں ايك اعتراض كے جواب كى طرف بھى اشارہ ہے۔

اعتراض: مَن کانَ هو دًا. کَانَ کے اندر شمیر مفرد کان کا اسم اور هُوْدًا کان کی خبر ہے، جو کہ جمع ہے حالانکہ اسم میں مطابقت ضروری ہے۔

جِجَوْلِ ثَبِيْ: کان کے اسم کے مفردلانے میں لفظ مَن کی رعایت کی گئی ہے،اور ہو ڈا کے جمع لانے میں مَن کے معنی کی رعایت کی گئی ہے،اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

ح (زمکزم پیکانتران) ≥

# تَفْيِيرُوتَشِينَ

#### شانِ نزول:

عمویا مضرین نے شانِ زول کے مخصوص واقعہ کی وجہ ہے یہاں اہل کتاب ہے یہودیا احبار یہود مراد لئے ہیں، لیکن وڈ گئیٹر مِن اَهٰلِ الْکِکَابِ کَے شانِ زول کے مخصوص واقعہ کی وجہ ہے یہاں اہل کتاب ہے یہودیا احبار یہودمراد لئے ہیں، لیکن وڈ گئیٹر مِن اَهٰلِ الْکِکَابِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

تِلْكَ اَمْنِیْلُهُمْ (الآیة) لیعنی دراصل ان کی یہ با تیں ہیں تو محض ان کے دلوں کی خواہشیں اور آرز و کیں مگروہ انھیں بیان اس طرح کررہے ہیں کہ گویافی الواقع اسی طرح ہونے والا ہے۔

# اللہ کے یہاں قوم وسل کی قیمت نہیں ایمان اور ممل صال کی قیمت ہے:

کوئی بھی مخص محض قومیت کے زعم میں خود کو جنت کا ٹھیکیدار تبجھ لے توبیصرف اس کی خود فریبی ہے، جس کا حقیقت ہے دور کا بھی واسط نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نز دیک کوئی بھی قوم بسل یا علاقہ اور وطن کی بنیا دیر مقبول ومقرب نہیں بن عتی جب تک اس میں ایمان وعمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔

پھراصولِ ایمان تو ہررسول کے زمانہ میں مشترک اور یکسال رہے ہیں ،البتہ مل صالح کی شکلیں اُدلتی برلتی رہتی ہیں ،تو رات کے زمانہ میں عمل صالحے وہ سمجھا گیا جو حصرت موٹ علاقۂ کا اور تو رات کی تعلیم کے مطابق تھا ،انجیل کے دور میں یقیناً عمل صالح وہی عمل صالح وحضرت عیسی اور انجیل کی تعلیم سے مطابقت رکھتا تھا ،اور قرآن کے زمانہ میں وہی عمل صالح کیے جانے کا مستحق ہے جو نبی آخر الزمان مجد یکھی تھی تھی اور انٹر کی کتاب قرآن کی مدایت کے مطابق ہوگا۔

مطلب میہ کہ یہود ونصاریٰ کے اس اختلاف کے بارے میں القد تعالیٰ نے ریہ فیصلہ فر مایا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کررہی ہیں، دونوں میں ہے کوئی بھی جنت کا تھیکیدار نہیں اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بےاصل ہیں، بلکہ دونوں مذہبوں کی تیجے بنیادموجود ہے۔

#### غلطهمي كاسبب:

غلط نہی کا اصلی سبب یہ ہے کہ انھوں نے ند ہب وملت کی اصل روح بعنی عقائد واعمال ونظریات کو جھوڑ کرنسلی یا وطنی بنیا د پر کسی قوم کو یہود تھہرایا اور کسی کونصرانی سمجھا، جو یہود کی نسل ہے تعلق رکھتا ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شاری میں خود کو یہود شار کراتا ہواس کو یہود تھے میں ہور کے شخص تعیین کی گئی ، حالا نکہ اصول ایمان کوتو ڑ کراوراعمال صالحہ ہے منہ موڑ کرنہ کوئی یہود کی ، یہود کی رہتا ہے اور نہ نصرانی ، نصرانی ۔

قر آنِ کریم میں اس اختلاف اوراس فیصلہ کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لئے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قشم کی غلط نہمی میں مبتلا نہ ہوجا ئیں کہ ہم تو پُشتی مسلمان ہیں ہر دفتر اور رجسڑ میں ہمارا نام مسلمان کے خانہ میں درج ہے اور زبان ہے بھی خود کومسلمان کہتے ہیں ،اس لئے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے وہی مستحق ہیں جو نبی کریم ﷺ کے ذریعہ مسلمانوں ہے کئے گئے۔

اس سے بیہ بات بخو بی واضح ہوگئ کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنما ہے نہ مسلمان نام درج کرانے سے یا مسلمان کی صلب یاان کے کسی شہر میں پیدا ہونے سے بلکہ مسلمان ہونے کے لئے اول اسلام ضروری ہے،اوراسلام کے معنی جیں اینے آپ کوسپر دکر دینا دوسرےا حسان ، لیمنی ممل سنت کے مطابق کرنا۔ لیکن قرآن کی اس تنبیہ کے باوجود بہت ہے مسلمان ای یہودی اور اصرائی تنظی کا شکار ہوگئے کہ خدا ورسول اور آخرت وقیامت ہے بالکل غافل رو کرا بنانسلی مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے لئے کافی سجھنے گے اور قرآن وحدیث میں فلاح دین وآخرت کے جو وعدے مسلمانوں ہے گئے ہیں خودکوان کا مستحق سجھ کران کے پورے ہونے کا انظار کرنے گئے، اور جب وہ پورے ہونے فلز ہیں آتے تو قرآن وحدیث کے وعدوں میں شک کرنے گئے، اس کوئیس دیکھتے کے قرآن نے مختل سلی مسلمانوں ہے کوئی وعدہ نہیں کیا، جب تک وہ ارادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ کردیں، یہی خلاصہ ہے آیت نہ کورہ بسلی منظی مسلمانوں من اسلام و جھے گؤ لِلَٰہِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْرِيْحُونَ کُونَ کا۔

## آج كل بورى دنيا كے مسلمان مصائب كاشكار كيوں؟

آج کل پوری و نیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب ومشکلات کا شکار ہیں ،اس کو دیکھ کر بہت ہے ناواقف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شایدان آفات ومصائب کا سبب اسلام ہے ،لیکن فدکور پتح رہے واضح ہوگیا کہ ان کا اصل سبب ہمارااسلام نبیل بلکہ ترک اسلام ہے کہ ہم نے اسلام کا صرف نام ہاقی رکھا ہے ، نہ اسلام کے عقائد ہمارے اندر نہ اخلاق نہ اعمال ، پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں۔

#### ایک شبه اوراس کا جواب:

یباں ایک (شبہ) سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ بچھ بھی ہی کم از کم نام تواسلام کا لیتے ہیں ،اورالتہ اوراس کے رسول کے نام لیوا تو ہیں اور جو کفار کھلے طور پرانٹہ درسول کی مخالفت کرتے ہیں ،اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے وہ تو آج دنیا میں ہرطرح کی ترقی کررہے ہیں ، بڑی بڑی طومتوں کے مالک ہیں ،ونیا کی صنعتوں اور تنجارتوں کے تھیکیدار ہے ہوئے ہیں الیکن اگر ذراغور سے کام لیا جائے ،تو یہ شبہ خود بخو دختم ہوجائے گا۔

اول تواس لئے کہ دوست اور دخمن کے ساتھ معاملہ بکسال نہیں ہوا کرتا ، دوست کوقدم ق م پراور بات بات پرٹو کا جاتا ہے، اوراولا داور شاگر دکوذ راذ رای بات پر تنبیہ کی جاتی ہے؛ کیکن دخمن کے ساتھ پیسلوک نہیں ہوتا ،اس کوڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفعۂ بکڑلیا جاتا ہے۔

مسلمان جب تک ایمان واسلام کا نام لیتا ہے اور الله کی عظمت ومحبت کا دم بھرتا ہے وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے، اس کے برے اعمال کی سزاعمو ما و نیا ہی میں ویدی جاتی ہے تا کہ آخرت کا بار بلکا ہو جائے ، بخلاف کا فر کے کہ اس پر باغیوں کا قانون جاری ہے، و نیا کی بلکی مبلکی سزاؤں ہے اس کا بارعذا ہے بلکا نہیں کیا جاتا ، ان کو یک لخت عذا ہے میں پکڑا جائے گا، رسول الله ظِینَ اللّٰہ اللہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا یہی مطلب ہے'' کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کا فر کے لئے جنت ہے''۔

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُلَيْسَتِ النَّطْرَى عَلَيْشَى عُ مُغتَدِبِهِ وَكَفَرَتْ بِعِيمْنِي وَّقَالَتِ النَّطْرَى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَيْشَي ۗ مُعتَدِبه وكَفَرَت بمُوسَى **وَّهُمْر ا**ي الفَريقَان **يَتْلُونَ الْكِتْبُ** المُنَزَلَ علَيْهم وفِي كِتَابِ اليَهُودِ تصُدِيقُ عِيسى وفِي كتابِ النَّعَارَى تَصْدِيقُ مُوسى والجُملةُ حالٌ كَذَٰلِكَ كَمَاقَالَ بِؤَلاءِ قَ**الَ الَّذِيْنَ لَاَيَعُلَمُوْنَ** اي المُشرِّكُونَ مِن العَرْبِ وغيرِهِم مِ**تُلَقَوْلِهِمُّ** مِيانٌ لمَعْنَى ذلِكَ اي قَالُوا لكُل ذِي دِينِ لَيْسُوا على شيءِ **فَاللّٰهُ يَخَكُمُ رَبْيَنَهُمْ رَبُومَ الْقِيْمَةِ فِيْمَاكَانُوْافِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ® بِن اسر الدِّين فيُدخِلُ المُجِقُ الجنة والمُبطلُ النّار** وَمَنْ أَظْلُمُ اى لَا احَدَ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَلِيحِدَاللَّهِ أَنْ يُذَكِّرُ فِيهَا السَّمَةَ بِالطَّنوةِ والتَّسبيح وَسَعَى فِي خَوَالِهَا ا بِـالنهَـدم او التَّعـطِيـل نـزَلَـت إخْبَارًا عن الرُّوم الَّذِينَ خَرَّبُوا بَيتَ المَقْدِسِ او فِي المُشركِينَ لمَّا صَدُّوا السَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيبِيَّةِ عن البَيْتِ أُ**ولَإِكَمَاكَانَ لَهُمْرَانَيَّذَخُلُوهَآالْلَخَابِفِيْنَ** خَبرٌ بمعنى الأسر اي أخِيفُوسُم بالجمادِ فَلاَ يَذخُلُمَا احَدَ البِنَا لَ**هُ مُرفِي الدُّنْيَاخِزَيُّ** سِوانٌ بالقتل والسّبي والجزية **وَّلُهُمْ فِي الْلِخَوَعَذَابُ عَظِيْمُ اللَّهُ وَاللَّبَارُ وَنَـزَلَ للمَّاطِعنَ اليهودُ فِي نسبخ القِبلَةِ او فِي الصلوةِ النَّافِلةِ على** الرَّاحِلةِ فِي سَفَرِ حَيثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَاللَّهِ أَلْمَثْرِقُ وَاللَّهُ المَالاَوْلُوَا وُجُـوبَكم في الصلوة بأمره فَتَكَرَّر بُناك **وَجُهُ اللهِ ۚ** قِبلَتُهُ الَّتِي رَضِيَهَا إِنَّ اللهَ وَالسِعُ يسَعُ فَضُلُه كُلُّ شيء عَلِيَّمُ الله الله عَلِيَهِ وَقَالُوا مِوَاهِ ودُونهَا اي اليَهُود والنَّعَاري ومَن زَعَمَ ان الملئكة بَنَاتُ اللَّهِ التَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا ۚ قَالَ تَعَالَى شَبِحَنَةُ تَـنزِيمُ اللهُ عَنْهُ بَلْ **لَهُمَالِي السَّمَالِيِّ وَالْأَمْضُ** مِلكا وخَلقًا وعبيدًا وَالْمَلَكِيَّةُ تُنافِي الـولاَدَةُ وعَبُرَ بِمَا تَعَلِيبًا لِمَا لا يَعقِلُ ۚ كُ**لُّ لُهُ فَيْتُوْنَ**۞ سُطِيعُـونَ كُـلٌّ بِما يُرادُ سِنه وفِيهِ تغلِيبُ العَاقِل.

جنت میں اور اہل باطل کو دوز خ میں داخل کر ہے گا ، اور اس ہے بڑھ کرکون ظالم ہوگا ؟ لیعنی اس ہے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں جواللہ کی محدول (معبدول) میں اللہ کے نام کی نماز و بیج پر ہے ہے رو کے،اور ہدم انعطیل کے ذریعہ ان کی ویرانی کے دریے ہو ،(پیہ آیت )ان رومیوں کی خبر دینے کے بارے میں نازل ہوئی جنھوں نے بیت المقدی ویران کیا، یامشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ بھٹھٹٹا کو (صلح) حدیبیہ کے سال ہیت اللہ ہے روکا ، ان کوتو جائے کہ اس میں قدم بھی نہ رکھیں ، مگر ڈرتے ہوئے ،خبر بمعنی امر ہے یعنی ان کو جہاد کے ذریعہ (ایسا) خوف زوہ کردو کہ کوئی اس میں بے خوف داخل نہ ہو، ان لوگوں کے لئے ونیا میں رسوائی ہے قبل وقیداور جزید کے ذراعیہ اوران کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے، (اور) وہ آگ ہے،اور (آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے تحویل قبلہ کے بارے ہیں، یا سفر میں سواری پر جدھرسواری کارخ ہولفل نماز پر ھنے کے بارے میں طعن کیا ، مشرق ومغرب سب اللہ ہی کے ہیں ، یعنی پوری زمین ،اس لئے کدوونوں (مشرق ومغرب) زمین ہی کے دو کنارے ہیں ہتم اس کے تکم ہے نماز میں جدھر بھی رخ کرواسی طرف اللہ کا رخ ہے بعنی اس کا قبلہ ہے جواس کا پہندیدہ ے، بلاشبداللہ بن کی وسعت والا ہے، کہ اس کا فضل ہر شن کو جاوی ہے، اور اپنی مخلوق کی تدبیرے واقف ہے (و قبالُو اسیس) واؤ اور یغیر واؤ دونوں صور تیں ، اور یہود ونصاری اور ان لوگوں کا جو اللہ کے لئے بیٹیاں ہونے کا اعتقادر کھتے ہیں کہنا ہے کہ الله كى اولا د ہے، اللہ تعالیٰ نے اولا د ہے اپنی یا كی بیان كرتے ہوئے فر مایا، وہ یاك ہے ( اولا د ہے ) بلكہ جو کچھآ سانوں اور ز مین میں ہے ای کا ہے لیعنی اسی کی ملک ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس کی مملوک ہے ، اور ولا دت ملکیت کے منافی ہے ، اور غیر ذ وی العقول کوفلیہ دیتے ہوئے ما تعبیر فر مایا ، سب کے سب اس کے فر مانبر دار ہیں بیٹی ہرشی اس مقصد کے لئے اس کے تابع فرمان ہے، جواس ہے مطلوب ہے اور اس میں ذوی العقول کو غلبہ ہے۔

## عَجِفِيق الْأَرْكِي لِيسَهُيكُ الْعَلَيْمِينَ فَوَالِلا الْعَلَيْمِ فَوَالِلا اللَّهِ الْفَلْيَالِينَ فَوَالِلا

فِیَوُلِیْ، تَحَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَغْلَمُونَ ، كذَٰلِكَ ای مثلَ ذَٰلكَ الَّذِی سَمِغْتُ به كاف كل مِن اَصب كے ہے، یا تو اس لئے كه صدر محذوف كى صفت ہے جس كوا قادة حصر كے لئے مقدم كردیا گیاہے، ای قدو لا مِشلَ ذَٰلِكَ المقول بعینِه لا قَوْ لا مغایرًا لَهُ.

قِحُولَنَى ؛ وغیب مرهم ،غیب مرفع کے ساتھ اس کا عطف مشرکون پر ہے نہ کہ عرب پر یعنی مشرکین کے علاوہ دیگر کفار کا بھی یہی کہنا تھا۔

> فِيُوْلِنَى : بَيَانُ لَمعنى ذَلِكَ يَعْنَمَثُلَ قُولِهِم، كَذَلَكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ كَابِرل ب فِيُوْلِنَى : لَيْسُوا ، لَيْسُوا كَ جَمْع كَامْمِير كُل كَاطرف بالتبار معنى كراجع ب-

قِولَنَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ مِتِدا يَحلُ مِنْ عَنْ مِتدا يَحلُ مِنْ عَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنْفَعِيل اس كَيْ خِرْ مِي استفهام الكارى مِي الداحدُ اظلَمُ منه.

لَيْكُوْلِكَ، يَهِال قَدرتى طور پرايك موال بيدا موتا عود بيكه فَمَنْ اَظْلَمُر كَاكُلُمةُ قُران كَاندر بار بارا يا عِيهِ مثلًا وَمَنْ اظْلَمُ مِنْ اَظْلَمُ مِنَّ اَظْلَمُ مِمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جِهُ لَيْنَ: بِرَاكِ النِّيْ صَلَّ عَنْ كَالْمُبَارِتُ فَاصْ بِ مثلًا كَانَّا فَ اللَّهِ اَ وَلَا احَدٌ مِنَ المَانِعِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنَ مَنْع مَسَّاجِدَ اللَّهِ ، وَلَا احدٌ مِنَ المفسدين اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَواى عَلَى اللَّهِ ، وَلَا احدٌ مِنَ الكَذَابِينَ اَظْلَمُ مِمَّنَ كَذَبَ على اللَّهُ على هذا القياس. (حمل)

فَيْوُلْنَ ؛ مِسَّنَ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، مَسَاجِدَ ، مَنْعَ كَامَفُعُولَ اول ہواور أَنْ يُّذْكُو بَاول صدر موكر مفعول الله ہِ مَسَاجِد مسجِدٌ كَى جَعْ ہے ، عِدہ كرنے كَ جَد ، قاعدہ كے مطابق ، مَفْعَلُ كوزن پر مَسْجَدُ بونا چا ہے ، اس لئے كہ بس كامفار ع مرفوع العين بوتا ہواس كاظرف مكان مَفْعَلُ كوزن پر آتا ہے يہاں خلاف قياس جيم كے سرہ كے ساتھ ہے ۔ فَيْهُولُكَ ، مَسَاجِد كوروى بادشاہ بخت المقدس كوروى بادشاہ بخت المقدس كوروى بادشاہ بخت الم بحق كريا تھا ، يام المقدس كوروى بادشاہ بخت ہے منہد م كرديا تھا ، يام ادم بول الله كار باركت بي الن ہے روكنا يا ان كووران كرنا كويا كه تمام مساجدكو بي بي بال كار باركت بي الن ہے روكنا يا ان كووران كرنا كويا كه تمام مساجدكو بي بال كار باركت بي الن ہے روكنا يا ان كووران كرنا كويا كه تمام مساجدكو بي بال كار باركت بي الن ہے روكنا يا ان كووران كرنا كويا كه تمام مساجدكو بي بال كار باركت بي الله كرنا ہو بالد كرنا ہو بالد

نَيْخُواكَ: مَنَعُ مَسَاجِد اللّٰه میں مَنَعُ کی نسبت مساجِد کی طرف کی گئی ہے حالا نکہ حقیقت میں ممنوریا اوگ ہیں۔ جِجُولِ بُنِعِین کا فعل چونکہ مسجد ہے متعلق تھا مثلاً مساجد میں گندگی وغیر وڈالنایاان کومنہدم کرنااس لئے منع کی نسبت مساجد کی طرف کی گئی ہے۔

كردياتها، أو تنولع كے لئے ہےندكة رديد كے لئے۔

فَيُوْلِكُونَ فِي خَوَابِهَا الوالِقاء فَ كَهاب كَه خُواب الم مصدر بمعنى تسخويب ب،ا پند مفعول كى جانب مضاف ب، جيئ جيئ تسخويب الم بمعنى تسليم الوربعض حضرات في كها ب كه خوب كا مصدر ب، جو خوب بالمه كان سيمشتق ب، يعنى ال مسلام بمعنى تسليم الوربعض حضرات في كها ب كه خوب كا مصدر ب، جو خوب بالمه كان سيمشتق ب، يعنى السكو بغير نگهداشت كے چوار دياتا كه وه خود بخو دو بران اور برباد هو جائے۔

فِيْخُولْنَى ؛ خبر بمعنی الامر بعنی به جمله لفظاخبریه اور معنی انشائیه به اس اضافه کامقصدایک سوال کاجواب ہے۔ مَنْیَخُولِاتے ؛ لَا یَذْخُلُو هَاۤ اِلَّا خَالِفِیْنَ مِیں خبر دی گئی ہے ، کہ تخریب کاربیت المقدی میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئے ، حالانکہ وہ تو نہایت بے خوف ہوکر بیت المقدی میں داخل ہوئے ، ایک سال ہے بھی زیادہ قابض رہے ، ہاں البنة مسلمان بیت المقدی میں اللّٰہ ہے ڈرتے ہوئے سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں داخل ہوئے۔

جِخُطُ بِنِيْ: جواب بیہ ہے کہ خبر بمعنی امر ہے، معنی ان کو تکم دیا جار ہاہے کہ بیت المقدی میں خوف خدا کے ساتھ داخل ہوں۔ (جمل) گریہ جواب بیند یدہ نہیں ہے اس لئے کہ اس میں تعبیر کے سان کے ساتھ ہے، بیضا وی نے کہا ہے کہ اس آیت کا مقصد مسجد میں واخل ہونے کی اجازت دینے ہے منع کرنا ہے۔ (معناہ المنہی عن تسمکینہ عرص الدخول فی

فِيُوَلِنَ ؛ مُطِيْعُونَ كُلَّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ لِين كُلُولَ كَابِرفرواس مقصود كَتَالِع بِجواس مطلوب ب، بِمَا مين باء جمعِی لام ہے۔

### تَفَيْهُوتَشِيْ

وَقَالَتِ الْمِيهُوْ دُ لَيْسَتِ النَّصَارِی علی شَیءِ یہودتورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موکی علیجات اللّظ کی زبان سے حضرت میسی علیجات اللّظ کی تصدیق موجود ہے؛ لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت میسی علیجات کی تفیر کرتے ہیں، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موی علیجات الله اورتورات کے من عندالله ہونے کی تصدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تفیر کرتے ہیں، ان کا پیطریقہ اہل کتاب کے دونوں فریقوں کے تفروعنا داورا ہے اپنے بارے میں خوش بنی میں مبتلا ہونے کو فلا ہر کررہ ہاہے۔

اہل کتاب کے مقابلہ میں عرب کے مشرکین ان پڑھ( اُ می ) تھے اس لئے انھیں بے علم کہا گیا ہے؛ لیکن وہ بھی امی ہونے کے باوجود یہود ونصاریٰ کی طرح اس زعم باطل میں مبتلا تھے، کہ دہی حق پر ہیں ،اسی لئے وہ محمد ﷺ کوصابی یعنی

ہے دین کہا کرتے تھے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ (الآیة) جن لوگوں نے مجدول میں اللہ کا ذکر کرنے ہے روکا یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے، ایک رائے یہ ہے کہ ان ہے مرادعیسائی ہیں، جفول نے بادشاوروم کے ساتھ مل کر بیت المقدی میں یہودیوں کو نماز پڑھنے ہے روکا، اس کی تخریب میں حصہ لیا، ابن جریر نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جفوں نے ایک تو نبی میں خوانہ کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے ہے روکا، پھر سلح حدیب یہ موقع بر بھی یہی کردارادا کیا، حالانکہ خانہ کعبہ میں عبادت سے کسی کورو کئے کی اجازت نہیں تھی۔

تخریب اور بر با دی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کونقصان پہنچایا جائے بلکہ ان میں اللّٰہ کی عبادت اور ڈکر سے روکنا یہی تخریب ہے۔

مَّا کَانَ لَهُمْ اَنْ یَّدُ خُلُو هَاۤ اِلَّا حَانِفِیْنَ یالفاظ فہر کے ہیں یعنی لفظوں کے اعتبارے جملہ فہریہ ہے، لیکن مراداس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالی شمصین تمکن وغلبہ عطا کر ہے تو ان مشرکوں کواس میں صلح اور جزیہ کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، چنا نچہ ۸ ھیں مکہ فتح ہوا، تو نبی ظِفِظ عَلَیْ نے اعلان فر مادیا کہ آئندہ سال کسی مشرک کو کعبۃ اللہ کا حج کرنے اور نظا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ عبادت گا ہیں اس شم کے ظالموں کے ہاتھوں میں ہوں اور بیان کے متولی اور پاسبان ہوں، خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں اقتد ار ہونا چاہئے، تا کہ یہ تر برلوگ اگر وہاں جا کیں بھی تو اُنھیں خوف ہو کہ اگر اور میں گے تو سرایا کیں گے۔

## شانِ نزول:

ند کورہ دوآ بیوں میں دوا ہم مسکوں کا بیان ہے بہلی آیت ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سند

واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب بہودیوں نے حضرت کی علافۃ النظاۃ کوتل کر دیا تو روم کے نصاری نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوی بادشاہ طبطوس کے ساتھ ال کرشام کے بنی اسرائیل پرحملہ کر کے ان کوتل کر ڈوالا ، تو رات کے نسخے جلادیئے ، بیت المقدس میں نجاست اور خزیر ڈال دیئے ، اس کی عمارت کومنہ دم کر دیا ، آنحضرت فیلٹ نظائے کے عہد مبارک تک بیت المقدس ای طرح ویران ومنہ دم پڑاتھا۔

ن بعض حفرات مفسرین نے اس مجوی بادشاہ کا نام بخت نصر بتلایا ہے،اس ہمعروف بخت نصر مراد نہیں ہوسکتا،اس اسے معروف بخت نصر مراد نہیں ہوسکتا،اس اسے کے بیال کا زمانہ حضرت میسلی علاق الشاق ہے بہت پہلے ہے، یہ مکن ہے کہ بعد میں کسی بادشاہ کو بخت نصر تانی کہنے لگے ہوں۔ اسکے کہاں کا زمانہ حضرت میسلی علاق الشاق ہے بہت پہلے ہے، یہ مکن ہے کہ بعد میں کسی بادشاہ کو بخت نصر تانی کہنے لگے ہوں۔ (معارف)

فاروقِ اعظم رَضَىٰ اللهُ تَعَالِقَ کے عہد خلافت میں جب عراق وشام فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تغمیر

کرائی گئی مدت دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدی مسلمانوں کے قبضہ میں رہا ، پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدی مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کیااورتقریباً سوسال بورپ کے عیسا ئیوں کا اس پر قبضہ رہایباں تک کہ چھٹی صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ابو بی نے پھراس کوفتح کیا۔

رومی نصاریٰ کی اس گستا خانہ حرکت پر کہ تو رات کو جلایا اور بیت المقدس کوخراب وہر باد کر کے اس کی بےحرمتی کی توبیآیت ناز ل ہوئی ، یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس تضحَالِشَائعَالا ﷺ کا ہے۔

اور حضرت ابن زیدوغیرہ دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول بیبتلایا ہے کہ جب مشرکیین مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو واقعہ حدیب ہے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیاتو بیآیت نازل ہوئی۔

دوسرامسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں ذکر ونماز ہے رو کئے کی جنٹنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز وحرام ہیں مثلاً ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کومسجد میں جانے اور وہاں تلاوت وذکر ہے روکا جائے ، یامسجد میں شور وشغب کر کے یا قرب وجوار میں باج وغیرہ بجا کر ذکر ونماز میں خلل ڈالے یہ بھی اللہ کے ذکر ہے رو کئے میں داخل ہے ، اسی طرح جبکہ لوگ نماز وتسبیحات میں مشغول ہوں ، کوئی شخص بلند آ واز سے تلاوت یا ذکر بالجبر کرنے گئے یہ بھی نماز یوں کی نماز وتسبیح میں خلل ڈالنے اور ذکر اللہ ہے رو کئے کے متر ادف ہے۔ (معارف ملعضا)

دوسری آیت وَلِلْهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغُوبُ (الآیة) میں رسول الله ظی اور آپ کے صحابہ تفیقاتی کا کوئی ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ بین الله کو کی وجہ ہجرت کرنے اور بیت الله کو چھوڑ نے پر مجبور کر دیالیکن اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ آپ کے مشرکین مونے کی کوئی وجہ کیونکہ الله تعالیٰ کی ذات کسی خاص سمت میں محدود نہیں وہ ہر جگہ ہاں کے لئے مشرق ومغرب میساں ہیں کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کی یا بیت المقدی کو دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ امرا اللی کی تعمیل ہی دونوں جگہ ہے اس میں فضیلت تھی اور جب کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے اس کی طرف رخ کرنے کا تھم ہوگیا تو اب اس میں فضیلت ہے لہذا آپ ول گیر نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں کی طرف رخ کرنے کا تھم ہوگیا تو اب اس میں فضیلت ہے لہذا آپ ول گیر نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں کی طرف رخ کرنے کا تھم ہوگیا تو اب اس میں فضیلت ہے لہذا آپ ول گیر نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں کیساں ہے۔

الغرض آیت مذکورہ وَلِیکُ الْسَمَشُوقُ وَالْمَغُوبُ نِے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت واضح کردی کہاس کا منشابیت المقدس یا بیت اللّٰہ کی معاذ اللّٰہ پرستش نہیں اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات مخصوص ہے بلکہ اس کی ذات سارے عالم پرمحیط ہے اور ہرسمت میں اس کی توجہ کیساں ہے۔

آیت ندکورہ کے اس مضمون کو واضح کرنے ہی کے لئے غالبًا آنخضرت بیٹی کا تا اور صحابہ کرام کفتی کا کھنے کو انجرت کے اوائل میں سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز ادا کرنے کا حتم دے کر مملی طور پر بیہ بتا ویا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لئے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص سواری مثلاً اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہوتو اس کوا جازیت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارہ سے نفلی نماز پڑھے لیاس کے لئے قبلہ کی طرف رخ کرنا

مجھی ضروری نہیں جس طرف اس کی سواری چل رہی ہواسی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔

ندگورہ تھم ان سوار یوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے وقت قبلہ کی طرف رٹ کرنا دشوار ہواور جن سوار یوں پر سوار ہو کہ قبلہ کی طرف رٹ کرنا دشوار نہیں ہے، جیسے ریل ، ہوائی جہاز ، بحری جہاز ، ان کا و بی تھم ہے جو حالت حضر کا ہے ، اگر ان میں نفل نماز کجی پڑھنی ہوتو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے ، البت نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نماز کی کے لئے گنجائش نہ ہوکہ وہ بھی قبلہ رخ بھر جائے تو اس حالت میں نماز یور کی کرلے۔

ای طرح جبال نمازی کوست قبله معلوم نه : و یارات کی تاریکی میں انداز ه نه بوسکے اور نہ کوئی بتلا نے والا : واور نہ کوئی ایس علامت بوکہ جس ہے ست قبلہ کا تعین : و سکے تو انداز واور تخمینہ ہے سمت قبلہ متعین کر کے نماز ادا کر لیے ،اگر بعد میں بیہ معلوم ہوکہ نماز غلط رخ پر پڑھی گئی تو نماز دہرائے کی ضرورت نہیں و ہی نماز کافی ہے۔

وَقَالُوا اتَّنَعَذَ الْلَهُ وَلَدًّا سُبْحُنَهُ ، اِتَّعَذَ وَلَدًّا كاترجمه ہے ، لےرکھا ہے ایک بیٹا ، بنارکھا ہے ایک بیٹا ، یہاں مسیحیوں کا بیقول نہیں نقل کیا جار ہا ہے کہ خدا کے ایک بیٹا ہے بلکہ کہا جار ہا ہے خدا نے ایک بیٹا بنالیا ہے ، مطلب یہ کہ خدا نے کسی کومتینی بنارکھا ہے۔

#### فرقهُ انتخاذي:

## الله كے لئے ولد عقلاً ونقلاً ممكن نہيں:

کتے میں کہ اللہ تعالیٰ اولا در کھتا ہے، سبحان اللہ! ( کیامہمل بات ہے ) بعض یہودی حضرت عزیر علیفیلاُڈ طائٹلا کو خدا کا میٹا کہتے میں اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیفیلاُڈ طائٹلا کو، اور مشر کین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں حق تعالی اس قول کی قباحت اور بطلان کو بیان فرمارہے ہیں۔

—ه[زمَزَم بِبَالشَهَ]»·

#### دلیل بطلان:

اگراللّٰہ کی اولا دیانی جائے تو دوحال ہے خالی نہیں ، یا تو اولا دغیرجنس ہوگی اور یا بمجنس ہوگی ،اگرغیرجنس ہوتو اولا د کا ناجنس ہونا عیب ہے،اورحق تعالیٰ عیب ہے پاک ہے،اوراگر ہم جنس ہوتواس لئے باطل ہے کہن تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں کیونکہ جو صفات کیال لوازم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص اور غیراللہ میں معدوم میں اور لا زم کی نفی ملز وم کی ففی کومنتلزم ہے، للهذا جم جنس ہونا بھی باطل ہوا۔

بَـلُ لَـهُ مَـا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ مُخْلُولَ كَارِشْة البِينَ فَالقَ كَمَاتُهُ صِرفَ مَكَيت اورمملوكيت مطلقه كاب نه كه فرزندی اور دل بندی کا،مطلب بیا که کا ئنات کی ہرشیٔ الله کی مملوک ہے کوئی ہستی اس سے خارج نہیں اورمملو کیت وابنیت میں تضاد و تنافی ہے جومملوک ہے وہ ابن نہیں اور جوابن ہے وہمملوک نہیں ہوسکتا،غرضیکہ وہ بشریت کی ہرشم کی رشتہ داریوں ہے یاک ومنز ہے۔

بَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْكُرْضِ مُوحِدُهُمَا لاَ عَلَى مِثَالِ سَمَقَ وَإِذَافَضَى ارَادَ أَمُوَّا اى إِيْجَادهُ فَاِنَّمَايَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اى فَهُوَ يَكُونُ وفِي قراءةٍ بِالنَّصِبِ جوابًا لِلْأَمْرِ **وَقَالَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ** اي كفارُ مَكَّةَ للنبي صلى الله عليه وسلم لَوْلَا سَلاَ يُكِلِّمُنَااللَّهُ ٱنَّكَ رسولُهُ أَوْتَأْتِيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صِدْقِكَ كَذَٰلِكُ كَمَا قَالَ شِؤُلآء قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن كُفَّارِ الأُمَمِ المَاضِيةِ لِانْبِيَائِهِمْ مِثْلُقُولِهِمْ مِنَ التَّعَنُّتِ وطَـلَبِ الأيَاتِ تَشَابَهُتُ قُلُوبُهُمْ فِي الكُفرِ والـعنَاد ، فيه تَسُلِيةٌ لـلنَّبي صلى اللّه عليه وسلم **قَدْبَيَّنَّا الْالْبِ لِقَوْمِ يُتُوقِنُونَ** يعلَمُونَ انَّهَا الياتُ فيؤُمِنُونَ بها فاقتِراحُ اليةِ مَعَهَا نَعَنُتُ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ يا معمدُ بِ**الْحَقِّ** بِالهُدئ بَشِيْرًا مَن أَجَبَابَ إِليهِ بِالجَنَّةِ **وَلَذِيْرًا لَ**مَن لَم يُجِبُ الَيهِ بِالنَّادِ وَّلَا تُسْتَلُعَنْ اَصْحَبِ الْمُتَحِيْمِ السَار اي الكُفّار مَالَهُمْ لَمُ يؤْمِنُوا إِنَّمَا عَلَيكَ البَلغُ وفي قراء ةٍ بجزم تسئل نَهُيَا وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُولَا النَّصَرَى كَتَّيْعَ مِلْتَهُمُّ دِينَهُمْ قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ الاسلامَ <u>هُوَالْهُدِئ</u> وَمَاعدَاه ضَلالٌ وَلَيْنِ لامُ قَسَم النَّبَعْتَ اَهُوَآءَهُمُ النَّى يَدْعُونَكَ اِلَيْهَا فرضًا بَعُدَ الَّذِي جَآ اَلْحِلْمِ الوَحِي مِنَ اللهِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مَالَكُ مِنَ اللهِ مَا لَكُ مِنَ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ <u>ٱلَّذِيْنَ اللَّهُ الْكِتْبَ</u> سُبَدَاً يَ**تُلُوْنَهُ حَقَّ لِلَالِتِهِ ا**للَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكِتْبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل المَصدر، والخبر أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ لَـزَلـتُ في جمّاعةٍ قَدِمُوا سِنَّ الْحَبُشَةِ وأَسْلَمُوا وَمَنَ يُكُفُّرُنِهِ اى بالكِتَابِ المُؤتى بأن يُخرِّفِهُ فَأُولِيِّكَ هُمُلِكَنِيرُونَ اللَّهِ المَوسِرِسِمِ الى النَّارِ المؤبَّدَةِ علَيْسِم.

< (مَرْزُم بِبَالتَه لِهَا) ◄</

ت اور جب کی شی کارادہ کر لیتا ہے ۔ اور جب کا اور جن کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور جب کسی شی کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے توبس اس کے لئے پیچکم ویتا ہے کہ ہو جاتو وہ ہو جاتی ہے اورا یک قراءت میں (یسکسوٹ) جواب امر ہونے گی وجہ ہے منصوب ہے، نادان (اُن پڑھ) بعنی کفار مکہ نبی میلائی اللہ علیہ بین کہ اللہ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا کہ آپ (بیلائی) اللہ کے رسول ہیں، یا آپ(ﷺ) کی صداقت پرجو نشانی ہم تبویز کریں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی کا ای طرح یعنی جیسا کہ یہ کہتے ہیں ان ے پہلے امم سابقہ کے کافروں نے بھی اپنے نبیوں ہے ان کے جیسی بات کہی یعنی سرکشی اور طلب معجزات کی ، کفر وعناد میں ان کے قلوب مکسان ہیں،اس میں نی ﷺ کوسلی ہے،یفین لانے والوں کے لئے تو ہم صاف صاف نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں،جو جانتے ہیں، کہ یہ مجزات ہیں تو ان پرایمان لے آتے ہیں، پھران نشانیوں کے ساتھ مزید مجزے کا مطالبہ کرنا سرکشی ہے، بلاشبہ اے محد (ﷺ) ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ جنت کی خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا،اس کوجس نے آپ کی دعوت قبول کی ،اوراس شخص کودوز خے نے ذرانے والا بنا کر بھیجا جس نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ، جہنمیوں یعنی کفار کے بارے میں آپ ہے پرسش نہیں ہوگی کہوہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہےاورا یک قراءت میں تُسٹُل جزم کے ساتھ ہے نہی ہونے کی وجہ ہے، اور یہود ونصاریٰ ہرگز آپ ہے راضی نہ ہول گے، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں،آپ کہدد بیجئے کہ اللہ کی ہدایت تعنی اسلام ہی (صحیح) راستہ ہے اور اس کے علاوہ سب گمراہی ہیں، اور شم ہے لام قسمیہ ہے، آپ کے پاس وحی کا علم آجانے کے بعد اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جس کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں ، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا جو آپ کی حفاظت کرسکے اور نہ کوئی مدد گار ہوگا جوآپ کواس سے بیا سکے جن لوگوں کو ہم نے کتاب وی (الذین اتبالہ میں الکتاب) مبتداء ہے، (اور) وواس کواس کے تلاوت کے حق کے ساتھ تعنی جس طرح نازل کی گئی ہے اس طرح پڑھتے ہیں یہ جملہ حال ہے اور حقّ مصدر ہونے کی وجہ ے منصوب ہے، اور خبر ( اُو لَـٰ لِكَ يُسوُّمِنُوْ فَ بِهِ ہے ) يہي ہيں وہ لوگ جواس پرائيان رکھتے ہيں (بيآيت )اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جوحبشہ ہے آئی تھی اور اسلام قبول کیا ، اور جواس عطا کردہ کتاب کامنگر ہے بایں طور کہ اس میں تح بف کرتا ہے تو یہی زیاں کا رہیں ،ان کے دائمی آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ ہے۔

## عَيِقِيقَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

یکی والی: قطبی کے معنی اتمام ٹی کے ہیں خواہ تولا ہو، جیسے و قطنی رَبُّکَ یافعلاَ جیسے فَقَطنهُنَّ سَبْعَ سَملوَ اتِ اور اتمام ٹی کے بعد اس کے لئے کو اس سے تحصیل حاصل لازم آتا ہے، جو کہ ممنوع ہاور مکون واحد کے لئے دووجودوں کا ہونالازم آتا ہے، اس لئے کہ خاطب بینے کے لئے دووجودوں کا ہونالازم آتا ہے، اس لئے کہ خاطب بینے کے لئے موجود ہونا ضروری ہورنہ تو معددم کو خطاب لازم آئے گاجو جائز نبیس ہے اور دوسراکن کہنے کے بعد موجود ہوگا ورنہ تو امراد کی ایک بعد موجود ہوگا۔

جِيُّ لَيْبِ : جواب كاحاصل بيب كه قضى بمعنى أرَادَ ب مجازاً-

سَيُوُاكَ، فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اس علوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی معدوم کو وجود میں لانے كاارادہ فرماتے بیں آواس سے كن كہدو ہے ہیں جس كی وجہ سے وہ معدوم موجود ہوجاتا ہے، اس سے معدوم کو مخاطب كرنالازم آتا ہے۔ جي گائينے: اللہ تعالی كے ارادہ بی سے وہ معدوم موجود كے كم میں ہوجاتا ہے، لہذا خطاب كرنا درست ہے، نيز كُن فيكو كُ سے مقصد سرعت ہے نيز كُن فيكو كُ سے مقصد سرعت ہے ندكہ ایجاد۔

هِ فَهُو يَكُونُ أَلَ جَلْهِ كَاضَافَهُ كَا فَا كَدُهُ الكِسُوالَ كَاجُوابِ دِينَا بِ-

ینیکوان ؛ مضارع جب فاء کے بعدواقع ہواوراس کے ماقبل امریا نہی ہوتو اس پرنصب واجب ہے حالانکہ یہاں فید کو ڈ پر رفع ہے،اس کی کیاوجہ ہے؟

جَوَّلَ بُعِ: حذف مبتداء کی وجہ سے یہ جملداسمیہ ہاقذری عبارت فَهُو یکو نُ ہے، جملداسمیہ ہوکر جواب امر ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فیکو نُ جملہ متانفہ ہاور ہو مبتداء محذوف کی خبر ہے، اور ایک قراءت میں فیمو نَ نصب کے ساتھ بھی ہے اس صورت میں فاء سبیہ کے بعد اَن مقدر ما ننا ہوگا۔

جَوُلُ اَنْ ؟ : اَی کفار مکة .

مَنْ وَالْ: اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَافْسِر كَفَار مَلَه عندرست نبيس باس كَ كديه ورت مدنى ب-

كَرِّوْمِينِ سُلِ جِوَلَ شِيعٍ: يه وسكنا ب كد فدكوره سوال كفار مكد ني يهود مدين كل معرفت آب الما الماس كيابو

فِيُوَلِّنَى ؛ فِی قراء ہ ببخرم تَسْئَل نھیًا لین ایک قراءت میں لا تُسْئَلُ کے بجائے لَا تَسْلَلْ ہے یعن آپ جہنمیوں کے بارے میں کچھند پوچھے ان کا بہت بُراحال ہوگا۔

قِيَّوُلِيَّى : وَحَقَّ نُصِبَ عَلَى المصدرية حَقَّ ، تلاويه مصدر محذوف كى صفت ہونے كى وجہ سے منصوب ہے ، نقد رعبارت اس طرح ہے يتلونكهٔ تلاوَةً حقًّا صفت كومقدم كرے موصوف كى طرف اضافت كردى گئى ہے۔

### ؾ<u>ٙڣ</u>ٚؠؗڒۅٙڷۺؘۣڽڃٙ

بَدِینعُ السَّموٰاتِ وَالْآرُضِ اللّٰہ وہی ذات ہے جوآ سانوں اور زمین کی ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز اس کی فر مانبر دار ہے، بلکہ آ سانوں اور زمین کو بغیر کسی مادہ اور نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے، علاوہ ازیں اس کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سُیٰ کہد یتا ہے وہ چیز فوراً موجود ہوجاتی ہے، ایسی ذات کو بھلا اولا دکی کیاضر ورت؟

وَقَالَ اللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ (الآية) المذين لا يعلمون ہے مرادمشر كين عرب بيں جنہوں نے يہوديوں كی طرح مطالبہ كياتھا كہ خدايا تو خود ہمارے يہوديوں كی طرح مطالبہ كياتھا كہ خدايا تو خود ہمارے مامنے آكر كہے كہ يہ ميرى كتاب ہے تم لوگ اس كی پيروى كرويا پھر ہميں كوئى اليى نشانى دكھائى جائے جس ہے ہميں يقين آجائے كہ محمد مظافِظ بھر ہميں كوئى اليى نشانى دكھائى جائے جس ہے ہميں يقين آجائے كہ محمد مظافِظ بھر ہميں وہ خداكی طرف ہے ہے۔

تکنالِکَ قَالَ الَّلَذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لیخی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایبا پیش نہیں کیا جوان سے پہلے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں، قدیم زمانہ ہے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج رہا ہے اور وہ ہار بارایک ہی تتم کے شبہات اور اعتراض اور سوالات دہراتی رہتی ہے یعنی مشرکین عرب کے دل کفروعنا داور انکار وسرکشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشامہ ہیں۔

وَلَـلِنِ اتَّبَغُـتَ اَهُوَ آءَ هُـمْ (الآیة) بیاس بات پروعید ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان برخود غلط لوگوں کوخوش کرنے کے لئے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا، بید دراصل امت محمد بید کوتعلیم دی جارہی ہے کہ اہل بدعت اور گمرا ہوں کی خوشنو دی کے لئے وہ بھی ایسا کام نہ کریں نہ دین میں مداہنت اور نہ ہے جاتا ویل کاار تکاب کریں۔

وَكَنْ تَوْضِي عَنْكَ الْلَيْهُوْ دُولَا النَّصَارِی: النج مطلب بیہ ہے کہ آپ ﷺ ان کی خواہ کتنی بھی رعایت کریں مگریہ آپ ﷺ ان کی خواہ کتنی بھی رعایت کریں مگریہ آپ ﷺ ان کی روز عناد اور حسد ہے جس کا کوئی علاج نہیں ، آپ ﷺ فی ان کی رعایت بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنے میں موافقت کر کے دکھی کی آخر حسد وعناد میں اضافہ کے سواکیا ، تیجہ نکلا؟ ان الوگوں کی ناراضگی کا سبب بیتو ہے نہیں کہ وہ سے طالب حق ہیں اور آپ ﷺ نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کہ کہ کہ کی گئی ہے ، بلکہ ان کی خواہش اور تمنا تو بیہ ہے کہ آپ بھی ان کی طرح گندم نمائی اور جوفروش کیوں نہیں کرتے ؟ جوفود ان کا شیوہ ہے بیاوگ تو صرف ایک ہی صورت سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ہی کے رنگ میں رنگ جا نمیں اور خدا پرتی کے شیوہ ہے بیاوگ تو صرف ایک ہی صورت سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ہی کے رنگ میں رنگ جا نمیں اور اگر خدا نواستان کوراضی کرنے کے لئے آپ نے خلاف شرع کوئی بھی قدم اٹھا یا تو پھر نہ آپ کا کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار۔

۔ الگذین آئینٹھ کر المکوتاب (الآیة) اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کی ضروری تفصیل کے بعداس آیت میں اہل کتاب کے ان صالح عضر کی طرف اشارہ ہے کہ بیلوگ دیانت اور رائتی کے ساتھ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام،اس لئے

جوحق ہوتا ہےاہے شلیم کر لیتے ہیں۔

لِبَنِي إِسْرَاءِنِلَ اذْكُرُوْ الْعُمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَالْنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ " تقدم مثله وَاتَّقُوُ الْحَافُوا يَوْمًا الْاَجَعْزِي تُعْنِي نَفُسُّعَنْ نَفْسٍ فِ. شَيْئًاوَلِايُقْبَلُمِنْهَاعَدُكَ فِدَاءٌ وَّلاَتُنْفَعُهَاشَفَاعَةً وَّلاَصُمْرُونَ٣٠ يمنعون بن عذاب اللَّهِ وَ اذْكُرْ الْذِابْتَكَى اخْتَبَرَ الْبِرْهُمَ وَفَى قَرَاءَةِ ابرانِهَامَ لَكُهُ بِكَلِمْتٍ بِنَاوَامِرْ وَنَوَاهِ كَلَّفَهُ بِنَهَا قَيْلَ مِنْ مَنَاسِكُ الحج وقيل المحضمضة والاشتنشاق والشواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الاظفار ونتف الإبط وحلقُ العَانةِ والحِنَانُ والاستنجاء فَأَتَقَهُنَّ ادَّاجُنَّ نامَّاتٍ قَالَ تعالىٰ لهُ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ لِمَامَّا ۗ قُدُوةً فِي الدين قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي أَوْلَادِي اجْعَلْ أَيْمَةً قَالَ لَاينَالُ كَمْدِي بِالامَامَةِ الظَّلِمِينَ الكفرينَ مِنْهُمْ وَلَ عَلَى أَنَّهُ ينَالُهُ عَيزَ الظَّالِمِ وَ**الْجَعَلْنَاالْبَيْتَ** الكعلِمَةُ مَثَّالِةً لِلنَّاسِ مَرجعًا يَثُوبُونَ إلَيْهِ مِن كُلِّ جَانِبِ وَلَمُنَّا مَامْنَا لَهُم مِنَ النَّفُلَمِ والاغَارَاتِ الوَاقِعةِ فِي غيرِه كَانَ الرِّجُلُ يلقِّي قاتِلُ أبيهِ فيهِ فَلاَ يُمِيْجُهُ وَ**اتَّخِذُوا** ٱيُمها النَّاسُ مِنْ مُقَامِ إِبْرَهِمَ سِوْ الحَجرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ النِّيْتِ مُصَلِّينٌ مكان صلوةٍ بأن تُصَلُّوا ركعتي الطَّوَاتِ وفى قراءة بسفتح السخاء خبَرٌ وَعَهِدُنَا إِلَى إَبْرَاهُمُ وَالْسَمِيلُ أَسْرَنَا الْهِمَا أَنَّ اى بِأَنْ طَهِرَابَيْتِيَ بِنَ الأوثَان لِلطَّالِيفِيْنَ وَالْعَكِفِيِّنَ المُقِيمِينَ فيهِ وَالرَّبِعِ السُّجُولِ عِمعُ راكع وساجِدِ المُصَلِينَ وَإِذْقَالَ إِبْرَاهُمُ رَبِّ الْجَعَلَ هُذَا المَكَانَ بِلَكَالَهِنَّا ذَا امن وقَدْ أَجَابُ اللَّهُ دُعَاءَ هُ فَجَعَلَهُ حَرْمًا لا يُسفكُ فيه دمُ انسان ولا يُظلَمُ فيه أحدٌ ولا يُصادُ صيـدُه ولا يُختلى خلاهُ قَالَنُكُ أَهُلَهُ مِنَ التُّمَاتِ وقـد فَـغــلَ بنقُل الطَّابُتِ مِن الشام وكانَ اقفرَ لا زرعَ به وَلاَ مَاء مَنَ الْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ إِللَّهِ مِن اللَّهِ وَخَعَّمُ مِالدُّعَاءِ لَهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ لا ينالُ عَهْدِي الظُّلِمِينَ قَالَ تغالَى ۚ وَ أَرْزُقُ مَنْكُفَّا فَأُمَّتِّعُهُ بِالتشديد والتخفيفِ فِي الدنيا بالرزق قَلِيلًا مُدَّةَ حيَاتِهِ تُمُّ أَضْطُرُهُ الجئة في الاخرة إلى عَذَابِ التَّارِ فلا يجدُ عنها مَحِيْضًا وَيَأْسَ الْمَصِيْرُ المَرجعُ بي

تر میں نے تم کواتوام عالم پر فائدہ دے گیا اور نہ کو گا اور نہ کو گا اور نہ کی کہ اور ان کا اور نہ کی سے فضیات عطا کی تھی، اس جیسی آیت سابق میں گذر چک ہے اور اس دن سے ڈروجس دن کوئی کی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہی کسی کو فائدہ دے گی اور نہ (مجرموں) کو کہیں سے مدد ہی بی تی سکے گی، کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا کیس اور یا و کروجب ابراہیم علیج کا فائدہ کو اس کے رب نے چند باتوں سے آز مایا اور ایک قراءت میں ابراہام ہے (اور وہ باتیں) جن کا اس کو مکلف بنایا اوام و نواہی تھیں، کہا گیا ہے کہ وہ مناسک جج تھے، اور کہا گیا ہے کہ وہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈ النا، اور مسواک کرنا اور مونچھوں کو کا ثنا اور سرکے بالوں میں مانگ نکا لنا، اور ناخن تر اشنا، اور بغل کے بال اکھاڑنا، اور

زیرناف کے بال لینا،اورختنه کرانا،اور پانی ہے استنجاء کرناتھیں، چنانچہ (ابراہیم علیہ کا کالٹاکا کے ان باتوں کو مکمل طور پرادا کیا ( تو ) الله تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ میں تم کو دین میں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا ،ابراہیم علیج کا ڈالٹٹکو نے عرض کیا: میری اولا دہیں <u> ہے بھی</u> پیشوا بنا بئے ، اللہ نے جواب دیا: پیشوائی کا میراوعدہ ان میں سے ظالموں کا فروں سے نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا جو ظالم نہیں ہیں ان ہے وعدہ ہے اور بیا کہ ہم نے اس گھر کو تعبہ کولوگوں کے لئے مرجع (مرکز) بنایا ، ہر جانب ہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ،اور ظلم سے اور دوسری جگہ ہونے والی غارت گری سے آمن کی جگہ بنائی آومی بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل سے ملتا تھا مگر (باپ کافل)اس کو (قاتل کے تل پر)برا پیچنة نہیں کرتا تھا، اورائے لوگو! تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنالو اوروہ وہی پچر ہے جس پرتغمیر ہیت اللہ کے وقت (ابراہیم علیقلائلٹیکا) کھڑے ہوتے تھے مصلی جمعنی جائے نماز ، ہایں طور کہ اس کے پیچھے طواف کی دور کعت نماز پڑھو،ادرایک قراءت میں اِتَّنَحَادُوا خاء کے فتح کے ساتھ ہے اور ہم نے ابراہیم عَلَيْكَلْأَفَالِيْكُا كُو اورا ساعیل علیقلاً وَالنّائِدَ کُوسِم و یا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں اوراعۃ کاف کرنے والوں کے لئے بتوں سے پاک رکھو ، یعنی اس میں قیام کرنے والوں کے لئے ،اوررکوع وسجدہ کرنے والون کے لئے (بعنی)نماز پڑھنے والوں کے لئے ، دُسٹے والحع کی اور ا**لسبجبو د ساجد کی جمع ہے اورابرا ہیم** علیق کا فائشگانے نے کہاا ہے میرے پرورد گارتواس جگہ کوامن والی بنااوراللہ تعالی نے اس کی دعاء قبول فرمائی چنانجیه اس کومحتر م بنا دیا که نداس میں انسان کا خون بہایا جا تا ہے اور نداس میں کسی پرظلم کیا جا تا ہے اور نداس میں شکار کیا جاتا ہےاور نہاس کا کانٹاا کھاڑا جاتا ہے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا کر چنانجہ طا نف کے خطہ کو ملک شام ہے منتقل کر کے ایسا ہی کر دیا حالانکہ وہ بنجر ہے آ ب وگیاہ زمین تھی ان کے کئے جوان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور پوم آخرت پرِمَنْ آمَنَ، اهله ب بدل ہاوران كودعاء كے فاص كرنااس وجه ب كهيد لايغال عهدى الظلمين ك موافق ہے، اللہ تعالی نے فر مایا اور جولوگ *گفر کریں گے*ان کوبھی قدرے تعنی ان کی حیات کی مقدار تفع پہنچاؤں گا، پھرآ خرت میں ان کو جبر أدوزخ کی طرف لیجاؤں گا کہ وہ اس ہے رہائی نہ یا عمیں گےاوروہ ( دوزخ ) بدترین ٹھکا نہ ہے۔

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

فَوْلَهُ ؛ يَوْمًا لَاتَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٌ ، فِيهِ ، لَا تَجْزِى نَفْسٌ عن نفسِ جمله بوكريو مَا كَ صفت ب اورصفت جب جمله بهوتو عائد ضرورى بهوتا به فِيهِ كااضافه عائد كم محذوف بونى كلطرف اشاره به وَاذكر افذاكر افذاكر المواهيم مين ايك قراءت ابراهام بهى ب ابراهيم سرياني زبان مين أنت رحيم كوكته بين بيعي مشفق ومهربان باب بيهال أذكر محذوف مان كراشاره كرويا كه إذ ، اذكر فعل محذوف كامعمول به ندكه ابتدلى كاميان لوگول پررد به جوكته بين كه إذ ، إبتدلى كام معال معمول به نالازم آتا به معمول به الله كام معال بي معمول كاعامل برمقدم بهونالازم آتا به معال معال برمان كراش من كراش معال به معال معال برمقدم بهونالازم آتا به به بال مقد بالمعال برمقدم بونالازم آتا به به بالمعال برمقدم بهونالازم آتا به به بالمعال برمقدم بهونالازم آتا به به بالمعال برمقدم بونالازم آتا به به بالمعال برمان بالمعال برمقدم بهونالازم آتا به به بالمعال برمقدم بهونالازم آتا به به بالمعال برمقدم بهونالازم آتا به به بالمعال ب

**جَوْلَ** ﴾ : قَالَ ابِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا به جمله متانفه ہے، اور ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

يَيْكُواكَ: يه ب كه جب ابراجيم عَلَيْقِلانُوالسَّلاَ فِي تمام اوامر ونوابى كو بحسن وخو بي انجام ديديا تو كيا بوا؟ جِيْ لَهُ عِنْ مِينِ فرمايا مِين جُهِ كُولُو كُون كَادِينَ جِيشُوا بِنَاوُ زَكَّا۔

فِيْوَلِكُنَّا: قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَى كَاعَطَفْ بْنَاوِلِ بِعَضْ جَاعِلْكَ كَكَافْ بِرَبِ، جَبِياكَ مِن تَبْعَضِيه ولالت كرر بابـ بَيْنُواك، ضمير متصل پر بغيراعادة ضمير يافصل يعطف مجي نهين ب، للهذا مِن ذُرّيّتي كاعطف كاف ضمير پركيب درست ب؟ جِيُحُ لَهُنِعُ: جَاعِلُكَ مِين جاعِل كَى كاف كَى طرف اضافت لفظيه إور إنفصال كے درجه ميں ہے، للبذاعطف درست

مقولہ ہے، اور وَمِنْ ذُرِّ يَبْتِي حضرت ابرائيم عَلَيْظِلَةُ وَالطَّلَا كَامْقُولہ ہے۔

جِهُلَثِغِ: ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پرعطف جائز ہے جبیبا کہ تیرا وَ زَیْسلًا اس کے جواب میں کہنا جو تجھے کے سے اُکے مُكُ تو کے و زَیْدًا لیعنی زید کا بھی اگرام کر،اس کوعطف ملقین کہتے ہیں،جیسا کہ سلام کے جواب میں وہلیم السلام کہنا ، یہ بھی ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پرعطف کے قبیل سے ہے، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حاصل سے كفير بمعنى طلب - (ترويح الارواح)

فِيُولِينَى: الكعبة ، ٱلْبَيْت كَيْفيرالكعبة برك اشاره كردياكه المبيت مين الف لام عهد كاب، اوربيا ساء مغالب مين س جیے الشریامطلق ستارہ کو کہتے ہیں،اب ایک مخصوص ستارہ کا نام ہوگیا ہے،اس طرح البیت جب مطلق بولا جاتا ہے تو بیت اللہ ہی مرادہوتا ہے۔

فِيُولِنَهُ ؛ مَثابَةً ، ثابَ ينوبُ عظرف مكان ب، لوشن كى جكه مرجع ، مركز ، ثوبًا كمعنى بين ،اصلى حالت كى طرف لوثنا، ھاء اس میں مبالغہ کے لئے ہے جیسا کہ علامة ونسّابة میں ہے۔

فَيْوَلِينَى ؛ مَامَنًا لَهُمْ بِيمصدريمي بمعنى ظرف مكان ب، موضع امن ، أمْنًا كو مَامَنًا كَمِعَى ميس لين كي وجه ع أمْنًا كا الْبَيْت يرحمل بهجي درست ہوگيا ورنه مصدر كاحمل ذات پرلازم آ رہاتھا۔

فِيْوُلِينَ ﴾ و كَان الرجل يَلْقلي النح بياغارات وغيره المن كَ معنى كابيان إ-

فِيُولِنَهُ: وَاتَّخِذُوا اسَ كاعطف جَعلنا يرب، اوريةول محذوف كامقوله بهاى قبلنا لهم اتخذُوا مِن مقام إبراهيمُ مصلّى.

قِوْلِ ﴾ : بفتح النحاء خبرٌ اس كاعطف بھى جَعَلْنَا پرے، يه بيان حال كے لئے ہے، يعنی لوگوں نے اس كوا پنامصلّی بناليا۔ فِيُولِنَى الْمَوْنَاهُمَا، عَهِدَنَا كَنْفير أَمَوْنَا كَرَكَ الكِسوال كاجواب دينامقصود إلى

سَيْخُواكَ: عَهِدَ كاصله جب اللي آتا جاتواس كمعنى توصية كهوت بين جوذات بارى كمناسب بين بين-جِيْخُ لِبُنِيْ: عَهِدْ نَا تَجْمَعَىٰ أَمَرْ فَا هِي البنراابِ كُو فَى اعتراضُ نبيس \_

<u>قِبُول</u>ی : بِأَنْ اس میں اشارہ ہے کہ اُن مصدر رہ ہے نہ کتفسیر رہ بعل امر پر بیان مامور بہ کے لئے داخل ہے۔

## تِ<u>َ</u>فَسِيْرُوتَشِينَ

ینکینی اِنسر آنیل سابق میں یہ بات گذر بھی ہے کہ بنی اسرائیل اولا دِیعقو ب کوکہا جاتا ہے، ماقبل میں بنی اسرائیل کی اسرائیل کی اسرائیل کی موجودہ حالت جونزول قرآن کے وقت تھی ہے کم وکاست بیان کرنے کے بعدان کو بتایا جارہا ہے کہ تم ہماری ان نعمتوں کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تم کوعطا کی تھیں ،تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادانہیں کیا بلکہ خود بھی حق وراستی ہے پھر گئے ،اوراب ایک نہایت قلیل عضر صالح کے سواتمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ۔

اوراب یہ بتایا جارہا ہے کہ امامت ادر پیشوائی کسی نسل یا قوم کی میراث نہیں ہے بلکہ بیاس کچی اطاعت وفر مال برداری کا کھیل ہے جس میں ہمارے اس بندے (ابراہیم) نے اپنی ہستی کو گم کردیا تھا،اوراس کے ستحق صرف وہ لوگ ہیں جوابرائیم کے طریقہ پرخود چلیں اور دنیا کو اس پر چلانے کی خدمت انجام دیں، چونکہ اے بنی اسرائیل! تم اس طریقہ ہے ہٹ گئے ہوا وراس خدمت کی البیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہذا تہمیں امامت کے منصب ہے معزول کیا جاتا ہے۔ اسی کے بعد بیہ بات ارشاد فر مائی کہ اب ہم نے نسل ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اساعیل میں وہ رسول پیدا کیا کہ جس کے لئے ابراہیم واساعیل میں ہاڑا نے دعا کی تھی، لہذا اب امامت کے متحق صرف وہ لوگ ہیں، جواس رسول کی پیروی کریں گے۔

تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پرتحویل قبلہ کا اعلان بھی ضروری تھا، جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دورتھا، بیت المقدس مرکز وعوت رہا اور وہی قبلۂ اہل حق بھی رہا، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابط معزول کر دیئے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت خود بخو دختم ہوگئی، لبندااعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہال سے اس رسول کی وعوت کا ظہور ہوا ہے اور چونکہ ابتداء میں ابراہیم علای تلافظ کی وعوت کا مرکز بھی بہی مقام تھا، اس لئے اہل کتاب اور شرکین کسی کے لئے بھی بیشتا ہے اور چونکہ ابتداء میں ابراہیم علای تلافظ کی وعوت کا مرکز بھی بہی مقام تھا، اس لئے اہل کتاب اور شرکین کسی کے لئے بھی بی سے کہ قبلہ ہونے کا ذیا دہ حق کوجہ بھی کو پہنچتا ہے، ہے دھری کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کوجت جانے ہوئے بھی اعراض کئے چلے جارہے ہیں۔

امت محمد ﷺ کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللّٰد تعالیٰ نے انیسویں رکوع ہے آخر سورت تک مسلسل اس امت کو ہدایات دی ہیں جن پرانہیں عمل پیرا ہونا جا ہے۔

## حضرت ابرا بيم عَالِيجِ لَاهُ وَالسَّلُولَ كَي آز مانَش:

وَإِذِانِدَكَ لَنِي إِبْرَاهِ نِيمَرَبُهُ بِكُلِمَاتٍ (الآية) قرآن مِي مُخْلَف مقامات پران تمام آزمائشۇل كى تفصيل بيان ہوئى ہے، جن سے گذر كر حضرت ابراہيم عَلِيْ كَافَاتُ لِي اللهِ عَلَيْ كَافَاتُ كِواس كاابل ثابت كيا تھا كه انہيں بى نوع انسان كاامام بناديا

< (مَئزَم پِبَلشَهٰ اِ

جائے ، جس دفت سے حق ان پر منکشف ہواای دفت سے لئے کر دم واپسیں تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی اختی ، خسی دنیا میں جتنی چیز ایسی بنتی جی جس کو حضرت تحتی ، دنیا میں جتنی چیز ایسی نہتی جس کو حضرت ابرائیم علیفی دفتی نے تا کی خاطر قربان نہ کیا ہواور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں ہے کوئی خطرہ ایسانہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔

حسن نے کہا: حضرت ابراہیم کوسات چیزوں کے ذریعہ آزمایا گیا ① کواکب ۞ قمر ۞ عمس ۞ ججرت ۞ ذریعہ آزمایا گیا ① کواکب ۞ فتند ۞ خمرود کی آگ، اور بعض حضرات نے تمیں کی تعداد شار کرائی ہے۔ (مظہری) یہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے حضرت ابراہیم گزارے گئے اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب وکامران رہے، جس کے صلہ میں امام الناس کے منصب پر فائز کئے گئے، چنانچے مسلمان ہی نہیں یہود کی اور عیسائی حتی کہ شرکیین عرب سب ہی میں انکی شخصیت محترم اور پیشوامانی جاتی ہے۔

## حضرت ابراجيم عَلا ﷺ لَا وُلا المُنظِق الله عَلا الله عليه المامت:

#### حضرت ابراميم عَاليَّجِيَّلَةُ وَالتَّبِيُّكِ كَا تَعَارِف:

حضرت ابراہیم علافظ والطائل نے صرف مسلمانوں کے نزد یک بزرگ اور قابل صداحتر ام ہیں بلکہ یہوداور نصاری حتی کہ شرکین عرب کے نزد یک بھی جلیل القدر ہیں ، تو رات ہیں آپ کا نام ابراہام اور ابراہیم آیا ہے ، سریانی زبان ہیں ابراہیم کے معنی مہر بان باپ کے ہیں جسے عربی اب ورنوح علافظ النظر کے درمیان دس باپ کے ہیں جسے عربی میں اب ر حدیث کر کہا جاتا ہے ، تو رات کی روایت کے مطابق آپ اورنوح علافظ النظر کے درمیان دس بات کی مطابق آپ اورنوح علافظ النظر کے درمیان دس بات کے مطابق آپ اورنوح علافظ النظر کے درمیان دس بات کے ہیں جسے ، کی مطابق کے درمیان دس بات کے درمیان کی گیار ہویں بیشت میں تھے ، کیکن خود تو رات کے بیشتوں کا فاصلہ ہے بعنی مصرت ابراہیم علافظ النظر حضرت نوح علافظ النظر کی گیار ہویں بیشت میں تھے ، کیکن خود تو رات کے

< (فَئزَم پِبَاشَٰ إِ)></

شارعین کا خیال بعض قوی قرائن کی بناء پریہ ہے کہ توارت میں نسب نامہ کی سیحے پشتیں جھوٹ گئی ہیں۔

#### حضرت ابرائيم عَالِيجَ لَا وُلِامَتُ كَاسُ ولا دت:

آپ کائن ولا دت سرچارلس مارٹن محقق اثریات کی جدید محقیق کے مطابق ۲۱۲۰ق م ہے، اور عمر شریف تو رات کے بیان کے مطابق ۲۱۲۰ق م ہے، اور عمر شریف تو رات کے بیان کے مطابق ۵ کے مطابق ۵ کے مطابق ۵ کے مطابق ۵ کے مطابق کے نام میں تلفظ آزر ہے، قرآن میں بھی آزراستعال ہوا ہے، قدیم زبانوں میں نام کا تلفظ چونکہ مختلف طریقہ سے ہوتا تھا اس لئے نام میں اختلاف ہے، مسلمانوں کے لئے قرآنی نام آزرکافی ہے۔

## حضرت ابراجيم عَالِيجِيَّلَةُ وَالسَّتُكُوّ كَا وطن:

آپ کا آبائی وطن بابل یا کلد انیہ ہے (انگریزی تلفظ کالڈیا ہے) جدید جغرافیہ میں اس کوعراق کہتے ہیں، جس شہر میں آپ کی ولا دت ہوئی اس کا نام تورات میں اُر (UR) آیا ہے، مدتوں ہے بیشہر نقشہ سے غائب تھا اب کھدائی کے بعداز سر نونمودار ہوا ہے، کھدائی کے کام کی داغ بیل ۱۸۹۳ء ہی میں پڑگی تھی ۱۹۹۲ء میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین انزیات کی ایک مشتر کہ تحقیق مہم برٹش میوزیم اور پنسیلو بینا یو نیورشی کے زیرا ہتما م عراق روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پور سے سات سال جاری رہا، رفتہ رفتہ بورا شہر نمودار ہوگیا اور عراق سرکار کے تحکم آثار قدیمہ نے عجائب خانہ کے تکم میں شامل کر کے ان کھنڈرات کو تحفوظ کر دیا ہے، یہ شہر نہو کا درس کے دہانہ فرات اور عراق کے باید تخت بغداد کے تقریباً درمیانی مسافت پر ہے۔

زیمسیر ماحدی ملحف)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابِهُ لِنَّاسِ حَضِرت ابراہیم عَلَیْمُلاُوَالِیْلاَ کی نسبت سے جو بیت اللہ کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فر مائی ہیں، ایک مَثَ ابَهُ لِّلنَّ اسِ لوگوں کے لئے نواب کی جگداور دوسرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگد (یعنی) مرکز، دوسری خصوصیت امن کی جگہ یعنی یہاں کسی وشمن کا خوف نہیں رہتا، چنانچہ زمانۂ جا ہلیت میں بھی حدود حرم میں شمن جان سے بھی انقام نہیں لیتے تھے، اسلام نے ان کے اس احترام کونہ صرف میہ کہ باتی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکیداور توسیع کر دی حتی کہ جرم میں خود رَوگھاس وغیرہ بھی اکھاڑ ناممنوع قرار دیدیا۔

وَاتَّخِلُوْا عِنْ مَّقَامِ اِبْوَاهِیْمَ مُصَلِّی مقام ابراہیم ہے مرادوہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علاقاتات اللہ اس پھر کوشیشے میں محفوظ کر دیا گیا تعمیر کعبہ کرتے تھے، اس پھر کوشیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اس مقام پرطواف کممل کرنے کے بعد دورکعت پڑھنے کا تھم ہے۔

حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں بینماز واجب ہے اور شافعیہ کہ یہاں سنت۔

اَنْ طَهِّورَا بَيْدِيَ حضرت ابراجيم عَالِيَجَنَّهُ وَاساعيل عَالِيَجَنَّهُ وَالْسَاعِيلُ وَاساعيل عَالِيَجَنَّةُ وَالْسَاعِيلُ وَاللَّيْ وَاللَّاعِينَ وَاللَّاعِينَ وَاللَّاعِينَ وَاللَّاعِينَ وَاللَّهِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

< (مَكَزَم بِسَرُاتَ مِنْ ) >

پاکی سے کیامراد ہے؟ ابن جربر کہتے ہیں (هو تطهیر ہُ مِنَ الاصْنَامِ وعبَادَةِ الأوثَان فیہ و من الشوك بالله) لینی تطہیر سے مراد بتوں اور بت پرسی سے پاک کرنا ہے، حقیقت میں تو معنوی اعتقادی نجاست سے پاکی کا حکم ہے، ضمنا ظاہری طہارت کا حکم بھی اس میں واخل ہے، طقبو اَ بَیتنی میں بیت سے اگر چہ بیت الله (کعبه) مراد ہے مگراس سے ہر معجد کو پاک وصاف رکھنے کا حکم مفہوم ہوتا ہے۔

دَخُلَ فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى (قرطبي) أَنْ طَهِّرًا مِن أَنْ تَفْسِر بيهِ يَعِن بَمَعْن اللهِ

و اذكر الذين و المناقة الما الله الله الله الله الله المناقة المناقة

المحارب سے بیٹ میں کا اور یاد کرو جب ابراہیم (علیفائلیٹ) اوراسا عبل (علیفائلیٹ) اس گھر کی بنیادیں یا دیواریں المحارب سے بیٹ بین اس کی تعمیر کررہ سے جے مِن المبَیْت، یَوَفَعُ کے متعلق ہے، اور اِسْمَاعِیْلُ کاعطف اِبْوَاهِیْمُ پہہ وونوں دعاء کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار! تو ہماری طرف ہے اس تعمیر کو قبول فرما تو باتوں کا سنے والا اور کاموں کا جانے والا اور کاموں کا جانے والا اور کاموں کا جانے والا ہے، اے ہمارے پروردگار! تو ہم دونوں کو اپنا فرما نبردار بنا اور ہماری سل سے ایک ایسی امت اٹھا کے جو تیری فرما نبردار ہو، اور مِنْ جعیفیہ ہے، اور سابق میں لا یکنگ اُلُ عَهْدِی السَظْلِمِیْنَ آجائے کی وجہ مِنْ معیفیہ لائے ہیں، اور تو ہم کو ہماری عبادت کے طریقہ سکھا، یعنی ہماری عبادت کے احکام، یا ہمیں ہمارے بی کا طریقہ سکھا اور ہماری کو تاہیوں سے درگذر فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے ، دونوں کے معصوم ہونے کے باوجود طریقہ سکھا اور ہماری کو تاہیوں سے درگذر فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے ، دونوں کے معصوم ہونے کے باوجود تو بہا سول کرنا تو اضعا اور اپنی ذریت کی تعلیم کے لئے تھا، اے ہمارے پروردگار! ان میں یعنی اہل ہیت میں ایک ایسا تیل ایسا رسول مبعوث فرما، چنا نجی الله بیت میں احکام ہوں سکھائے اور انہیں شرک سے پاک کرے یقینا تو غلبہ والا تحکمت اور انہیں کتاب قرآن و حکمت جس میں احکام ہوں سکھائے اور انہیں شرک سے پاک کرے یقینا تو غلبہ والا تحکمت میں۔ اور اللہ ہماری ہو آئیں صنعت میں۔

# جَِّفِيقَ تَرَكِيكُ لِيَسَهُ مِنْ الْعَلَيْ لَيْسَارُكُ فَوَالِدًا

قِ**جُول**ی : عبطف عبلی ابواهیم بیمبارت اس شهرکا دفعیه برکه و استام بیل جمله متانفه ب،اس کے که اگر استام عبل کا ابراہیم پرعطف ہوتا تو استام عیل کو اَلْفَوَاعِدَ مفعول ہے مقدم کرتے۔

جَبِحُ لَهُنِيْ: السمعيل كواس لئے مؤخر كيا ہے كەحفىرت اساعيل عليق كالفائلا حقيقت ميں بانی نہيں ہيں بلكه معاون ہيں ، بانی تو حضرت ابراہيم عليق كالفائلا ہيں ،كيكن چونكه تعمير اور بناء ميں حضرت اساعيل عليق كالفائلا كا بھى حصه تھا اس لئے اصل بانی پرمعاون كاعطف كرديا۔

قِولَكُ : يَفُولان عَولان كاضافه كامتعدايك سوال كاجواب بـ

مِينُواكَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اِبْرَاهيمَ واسمَعِيلَ عال واقع ہے، حالانکہ حال واقع ہونا درست نہیں ہے، اس لئے کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنّا دعا ہونے کی وجہ سے جملہ انٹائیہ ہے، اور جملہ انٹائیہ حال واقع نہیں ہوسکتا۔

جَوَّلُ بِيَّ بِوَابِ كَاحَاصُلَ يَهِ بِكَ اسَ بِيلِي يقو لان محذوف ہے جس كى وجه سے يہ جملہ خبريه بوگيا، الهذا حال واقع بونا تحج بوگيا، يقُولان مقدر مانے كى دوسرى وجه يہ ب كه اگر يقُولان مقدر نه مانيں تو خطاب واحد ميں شئ واحد كا بغير عطف ك نائب و متكلم بونالازم آتا ہے، اس لئے كه يَسْ فَعُ ابسر اهيه مُر القواعدَ النج عَائب ہے، اور رَبَّنَا تَسَقَبَلُ النج متكلم ہے، اور جب يقُولان مقدر مان ليا تو دونوں جملے غائب ہوگئے۔

قَوْلَنَ ؛ وَمِنْ لَلْمَتَبِعِينِ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مِن مَنْ كَوْبَعِيْهِ قَرَارَدِينَ كَ وَجِدِيبَ كَدَاوَبِاللَّهُ تَعَالُ نَ فَرَمَا يَا قَا لَا يَنَالُ عَهْدِى الْمُظْلِمِيْنَ اسْ كَامطلب يه بِ كَدُوعِدهُ امامت بِورى ذريت سي بِيكه صرف ان سنة به جومومن اورصالح بول كَرُوتِنَا كَاللَّهُ عِنْ فَرَيْتِنَا كَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ فَرَيْتِنَا كَاللَّهُ عَنْ فَرَيْتِنَا كَاللَّهُ عَنْ فَرَيْتِنَا كَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَيْ فَرَيْتِنَا كَاللَّهُ عَنْ فَرَيْتِنَا كَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مِنْ فَرَيْتِنَا كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَرِيْتُنَا كَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

مین والے : مِن ذُرِّیتنا میں من تبعیضیہ لینے کی صورت میں دعاء میں بخل لازم آتا ہے ، یعنی سب کے لئے وعانہیں کی بلکہ بعض کے لئے دعا کی۔

جَوَلَثِيْ: مِنْ كوابتدائيدلينا چونكه ما قبل مين مذكور لآيدنالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ كِمعارض ومنا في ب،اس لِحَ مِن كوتبعيفيه

مِينُولِكَ: أَدِنَــا بِهِ رَأَىٰ ہے ماخوذ ہے، جومتعدی ہدومفعول ہے اور جب باب افعال ہے لایا گیاتو متعدی بسد مفعول ہو گیا حالانکہ یہاں صرف دومفعول ہی مذکور ہیں ،ایک نا اور دوسرا مَنَاسِكَ.

جِوَلَ الله المتوبة المحرو الصرك بي بومتعدى بيك مفعول ب، باب افعال من آن كي وجد متعدى برومفعول بوكيار في أرى بمعنى عَلم و المصرك بيك مفعول بوكيار في ألاه المتوبة المح ريجى ايك وال مقدر كاجواب ب-

------ ≤ [زمَزَم پِبَاشَلَ] ≥ -

مَنْ وَالْنَ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِن الرَّاهِمِ عَلَيْهِ اللَّهُ الرَّحِفرة الماعيل عَلَيْهِ اللَّهُ كَا تُوبِهِ قبول كرنے كى ورخواست كرنا يه ان كى معصومیت کےخلاف ہے،حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔

جِولُ شِيع: تواضعاً اور تعليماً لِلامَّةِ توبيل درخواست كى \_

فِيْوَلِكُنَّى: اهلُ البيت اس جمله كاضافه كامقصداً يك سوال مقدر كاجواب بـ

بَيْكُواكَ: بيب كه و ابْعَثْ فِيهم مين همر شمير ذريةً كى طرف راجع به حالاتكه ذريةً مؤنث ب البدا فِيها بونا جائ جَيُّ لَيْنَ : ذريةً عمراد اهل البيت بين جوكه ذريةً عمنهوم بين البذااب كونى اعتراض بين \_

#### تَفِسُرُ وَتَشَرُحَ

وَإِذْ يَسْرِ فَعُ إِبْسَرَاهِ يُعَمُّ الْفَوَاعِدَ لِيعِي ابرائيم عَلَيْهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ كَل ديوارين الثّاريج تضيّق وعاكرتي جاتي تھے، اے ہمارے پر وردگار! تو ہماری پیقمیری خدمت قبول فر ما، تو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اے ہمارے یروردگار! تو ہم دونوں کواپنامطیع اورفر مانبر دار بنااور ہماری سل ہےایک الیبی قوم ( جماعت ) اٹھا جو تیری فر مانبر دار ہو،اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور بہاری کوتا ہیوں ہے درگذر فر ما،تو بڑا معاف کرنے والا اور رقم کرنے والا ہے،اورخود اسی قوم میں ہےا بیبارسول اٹھائیو جوانہیں تیری آیات سنائے اوران کو کتاب وحکمت کی تعلیم دےاوران کی زند گیاں سنوار دے تو بڑا قادر وحکمت والا ہے۔

حضرت ابراہیم واساعیل ﷺ کی بیآ خری دعا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فر مالی ،اور حضرت اساعیل کی اولا دبیں ے حضرت محمر بلقظائلیا کومبعوث فرمایا،ای لئے نبی بلقظائلیانے فرمایا میں اپنے دا داحضرت ابراہیم علیفیلڈ کلاٹیلا کی دعا حضرت عين علية الأوالية لا كي بشارت اورايل والده كاخواب بول - (منع الرماني)

حضرت عيسى عَلَيْظَاهُ اللَّهُ كَى بِشَارت عصرادية ول ع مُبَشِّرًا برَسُول يَّأْتِني مِنْ بَعْدِي السَمَةُ احْمَدُ اوروالده کے خواب سے وہ خواب مراد ہے جوآپ کی والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں دیکھا تھا کہ میرے بطن ہے ایک نور نکا! جس نے ملک شام کے محلات کو جگرگادیا۔

#### البيت العتيق:

عبادت خانوں میں قدیم ترین بلکہ سب سے قدیم تعبۃ اللہ ہے،اس کا دوسرانام البیست المعتبیق بھی ہے، جب الكبيّت مطلق بولاجا تا ہے توخانه كعبه بى مراد ہوتا ہے اس ميں كسى كانة آلما ف نبيس ہے، جس طرح الكتاب ہے قرآن اور النبى ئے کر سے اوروتے ہیں۔

#### قابل غوربات:

یباں یَزفَعُ کالفظ استعمال کیا گیا یُؤسِّسُ کالفظ استعمال نہیں کیا گیا،اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیق کافلا استعمال نہیں کیا گیا،اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیق کافلا الشغلا نے خانہ کعبہ کی بنیا دکھی ہوئی بنیا دکوا تھایا، بنیا دتو غالبًا حضرت وم علیق کافلا کافلائی کے اپنے زمانہ میں رکھی تھی ،سیجیوں کو قد امت کعبہ سے جو ضد اور کد ہے وہ ظاہر ہے، خانہ کعبہ کی قد امت کے خلاف زبان وقلم سے ہرام کانی کوشش کر ہے ہیں،لیکن اس کے باوجود حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔

# بعض حق گو محققین کی شہادت:

ضداورتعصب کی تاریکیوں ہیں بعض اوقات راست گوئی اور حق پسندی کی روشنی نمودار ہوکرضد وتعصب کی ظلمت کے دامن کو تار تارکر کے مینار وُ نور کھڑا کر دیتی ہے، مخالفوں اور دشمنوں کی شہادت زیادہ وزنی ہوا کرتی ہے، سننے! جارت سل (SALE) مترجم قرآن اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھتا ہے:

'' کمہ جسے بکہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں اور ان کے معنی مقام اجتماع عظیم کے ہیں ، یقینا و نیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے ،اوربعض کی رائے میں توریت کے (شہر ) ملیسا سے یہی مراد ہے''

## بھروہی آ کے لکھتا ہے:

'' مکہ کا معبد اہل عرب نے درمیان مقدی اور ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے بہت ہی قدیم زمانہ ہے اور محمد ﷺ ہے بہت می صدیوں قبل سے چلا آتا ہے''

## باسورته اسمته این کیرزان محمد ایند محرن ازم میں لکھتاہے:

'' بناء کعبہ کا سلسلہ حسب روایات اساعیل اور ابراہیم تک پہنچتا ہے بلکہ شیث وآ دم میٹنال<sup>ا</sup> تک ،اور اس کا نام بیت ایل خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ اے ابتدائی شکل میں کسی ایسے ہی بزرگ نے تعمیر کیا ہے۔ (ماحدی)

## سب سے بڑھ کرقابل لحاظ شہادت سرولیم میور کے لم سے ہے:

'' مکہ کے مذہب کی تاریخ بہت ہی قدیم مانی پڑتی ہے، روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ ایک نامعلوم زمانہ ہے عرب کا مرکز چلا آتا ہے، جس مقام کا تقدی اسنے وسیع رقبہ میں مسلم ہواس کے معنی ہی ریہ ہیں کہ اس کی بنیا دقد یم ترین زمانہ ہے جلی آتی ہے۔ (ماجدی)

- ه (فَزَمُ بِبَالثَرِنَ ﴾

رَسُوْلاً مِّنْهُمْ دعاءابراہیمی واساعیلی ابھی چل رہی ہے،جس میں عرض کیا جارہا کہ اے پروردگار! تو ہم دونوں کی نسل ہے ایک امت سلمہ پیدافر ما،اس کے معابعد مِنْهُمْ کالفظ لاتے ہیں،اس سے کھلا اشارہ ل اساعیلی کی طرف ہے۔

دَ مُسُولاً ایک توصیغہ واحد کا، دوسرے تنوین، گویا کہ بیاشارہ قریب بھراحت پہنچ گیا کہ وہ رسول ایک ہی ہوگا،متعدد نہ ہوں گے، چنانچہ حضرت اساعیل کی نسل میں ایک ہی گو ہریتیم محمد ظیفتائیکا کی شکل میں مبعوث ہوا۔

یہود کا دعویٰ ہےاورنصاریٰ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں ، کہ نبوت ورسالت تو بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی یہ نیا پیغمبر بنی اساعیل میں کیسے پیدا ہو گیا ؟لیکن ان ہی کی تو رات باوجودان کی تمام تحریفات کے اب تک شہادت ان کے دعوے کے خلاف دے رہی ہے ،ایک جگہ حضرت موکیٰ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

خداوند تیراخدا تیرے ہی درمیان ہے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانندا یک نبی بریا کرے گائم اس کی بات کی طرف کان دھرو۔ (استنداء: ۱۸: ۱۰)

قطع نظراس سے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہیں نہ معلوم کتنے انبیاء حضرت موکی علاج کا الطافات کے بعد پیدا ہوتے رہے، جب کہ دعاء ایک نبی بریا کرنے کی فرمائی ،اس کے علاوہ خود'' تیر ہے ہی بھائیوں میں' سے اس کی تصریح بتارہی ہے کہ مراو بنی اسرائیل نہیں بلکہ ان کے ہم جد بھائی بنی اساعیل ہیں ،اگر اسرائیلی نبی کی خبر دینی مقصود ہوتی تو بجائے تیر ہے بھائیوں میں ہے کے عبارت'' تجھہ ہی میں ہے' ہوتی ،اب رہے تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں وغیرہ کے الفاظ تو یہ کھن جذبہ انس اور موانست پیدا کرنے کے لئے ہیں ،مطلب سے ہے کہ اے میرے ہم قومو! جب وہ نبی آئے تو اس کی اطاعت کرنا وہ بھی تمہاراغیر نہیں ،تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوگا۔

اس کے دو ہی آیت بعد تورات میں بعینہ یہی مضمون براہِ راست حق تعالیٰ کی جانب ہے ادا کیا گیا ہے، خدا وند نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو بچھ کہا سواچھا کہا، میں ان کے لئے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی برپا کروں گا،اوراپنا کلام اس کے منہ میں ڈ الول گا۔ (استناء: ۱۸،۱۸)

آپ ذراغور سیجئے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، بیعنی لفظی کلام الٰہی ہونے کا مصداق بجز قرآن کے تمام آسانی کتابوں میں اورکون ہے؟ دوسری کسی آسانی کتاب کا کلام لفظی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں اور نہ کوئی قائل ،اس کے بعد لفظ '' تجھ سا'' برغور سیجئے بیعنی مویٰ کے مانند ہونے کا مصداق تاریخ کی دنیامیں بجز ذات ِمحمدی کے اورکون ہے؟

یَنْلُوْا عَلَیْهِمْ رسول کا پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہوتا ہے بعنی اللّٰد کا کلام پہنچا نا ، کو یارسول کی پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی ہوتی ہے۔

یُعلِّمُهُمُ الْکِتَابَ رسول کا کام محض بیلنے اور پیغام رسانی برختم نہیں ہوجا تا بلکہ بیلنے کے بعد تعلیم کابھی ہے اس تعلیم میں کتاب کی شرح وتر جمانی تغیم میں شخصیص اور شخصیص میں تغیم سب داخل ہے اور یہیں سے ان سجے فہموں کی بھی تر دید ہوگئی جورسول کا منصب محض ڈاکیہ یا قاصد کا سمجھتے ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی دوسری حیثیت معلم اعظم کی ہے۔ وَالْمِحِنْکُمَةَ کِیررسول کامنصب صرف تعلیم کتاب ہی نہیں ہے بلکہ حکمت اور دانائی کی تلقین بھی منصب رسالت کے فرائفن میں داخل ہے، احکام ومسائل دین کے قواعد اور آ داب عوام وخواص سب کو سکھانا، یبی رسول کی ذمہ داری ہے، اور خواص کی رہنمائی اسرار درموز میں بھی کریں گے، گویارسول کی تیسری حیثیت مرشد اعظم کی ہے۔

۔ یُوکٹیفیفر نز کیہ سے مراد دِلوں کی صفائی ہے ،رسول کا کام محنس الفاظ اوراحکام ظاہری کی تشریح تک محدود نہیں ہے بلکہ اخلاق کی پاکیزگی اور نیتوں کے اخلاص کے فرائفن انجام دینا بھی ہے، گویارسول کی بیہ چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی ہے۔

وَمَنَ اى لاَ تَيْغَبُعَنْ مِلْةُ الْبُوهِمَ فيتركُهَا الْأَمَنْ سَفِيهُ نَفْسَهُ جَهِلَ انْهَا سَخُلُوفَةٌ لِلَّهِ يَجِبُ عَلِيها عِبَادَتُهُ اواسْتَخَفَ بِهَا وَاسْتُهَنَّهَا ۖ وَلَقَدِاصُطَفَيْنُهُ اخْتَرْنَاهُ فِي الدُّنْيَاءُ بِالرَّسَالَةِ وَالْخُلَةِ وَإِنَّهُ فِي الْلِإِخْرَةِ كَمِنَ الصَّلِحِينَ اللهِ يُمنَ لَمُهمُ الدَّرِجاتُ العلى واذكر إِذْقَالَ لَهُرَبُّهُ ٱسْلِمٌ النَّهِ دَ لِلَّهِ وَأَخْلِصَ لَهُ دِيْنَكَ قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ٣ وَوَصَّى وفِي قراءة أوصني بِهَا بالملةِ إِبْرَاهُمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيهِ قَالَ يَبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصطفى لَكُمُّالِدِيْنَ دينَ الإسلام فَلاَتِمُّوْتُنَّ اللَّا وَانْتُمُوْسُلِمُوْنَ اللهِ عن ترُكِ الاسلام وَامْرَبالشاتِ عليه اللي مُصَادَفَةِ الموتِ ولمَّا قَالَ اليهود للنبيِّ ٱلنُّسَتَ تعلَمُ أنَّ يعقُونَ يَومَ مَاتَ اوصني بَنِيْهِ باليَهُوْدِيَّةِ نَزَلَ <u>آمِّكُنْتُمُونُهُ هَكَاءً</u> حُضُورًا <u>[ذَحَضَرَيَعَقُوبَ الْمَوْتُ اِل</u>ْ بِدَلْ بِن إِذِ قَبُلَهِ قَ**الَلِبَنِيَهِ مَاتَعَبُّدُونَ مِنْ اَبَع**َدِئْ بَعُدَ مَوتِيٰ قَالُوْانَعُبُدُ اللَّهَكَ وَالْهَ ابَالِكَ ابِّرهِ مَوَالسَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقَ عَدُ اِسْمَعِيْلَ مِنَ الابَاءِ تَغَلِيبٌ وَلاَنَ العِمّ بمنزلةِ الأب إلْهَاوَّلِحِدًا ۚ بَدَلٌ مِن اِلْهَكَ وَ**غَدُنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ** ۖ وأم بـمَعْنَى بَمُزَةِ الإنكار اي لَمُ تَخْضُرُوهُ وَقَٰتَ مَوْتِهِ فَكَيْفَ تُنْسِمُوْنَ اِلَيْهِ مَالاَ يَلِيْقَ بِهِ **يَلْكَ** سبتدأُ وَالإِشَارَةُ اِلَى اِبْرَاسِيْمَ وَبَيْنِيْهَا وَأَنِّتَ لِتَانَيْتِ خبره أُمَّةُ قُذُخَلَتْ سَلَفَت لَهَامَاكُسَبَتْ مِنَ العَمل اي جزاؤه إسْتِيْنَات وَلَكُمْ الحِطاب لليهود **مَّ آكُسَبْتُمْ وَلَاثُّنْكُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣** كَمَا لا يُسْتَلُون عن عَمَلِكُمْ والجملة تاكيد لِمَا قبلها **وَقَالُوۡاكُوۡنُوَاهُوۡدًااوۡنَطٰرِي تَهۡتَدُوُلُ ا**وللتَّفْصِيْل وقائِلْ الاَوَّل يَهُوْدُ المدينةِ والثاني نصري نجرَانَ قُلُ لَهُمْ بَلْ نَتَبِعُ مِلْةَ اِبْلِهِمَ حَنِيْفًا ۚ خَالٌ مِن ابراہِيم مَائِلاً عَنِ الأَدْيَانِ كُلِّمَا الْي الدِّيْنِ القَيّم **ومَاكَانَ مِنَ** الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُولُوْ خِطَابٌ لِلمُؤْمِنِينَ أَمَنَا بِاللَّهِ وَمَا ٱلْمِنْ إِن النَّهُ النَّهُ مَا التَّبخف العَشْر وَالسَّلْعِيْلُ وَالسَّلْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ أَولادِهِ وَمَا الْوُلِي مُوسَى مِن التَّورةِ وَعِيْسلى مِن الإنجيل <u>وَمَا ٓ أُوْتِي ٓ النَّبِيُّوْنَ مِنْ تَبِيهِمْ</u> مِنَ الحُتُب والأيَاتِ لَأَنْفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِيِّمْهُمْ ۖ فَنَوْمِنُ بِبَغَيْنِ وَنَكَفُرُ بِبَغْضِ کالیَهُودِ والنَّصَارِي وَنُحُونَ لَهُ مُسَلِّمُونَ 🕝

— ﴿ الْأَمْزَمُ بِبَنَاشَ ﴿ ] > -

م اورکون ہے؟ یعنی کوئی نہیں جو بے رضی کرے ملت ابرائیسی ہے کہ اس کورزک کردے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنالیا (لیعنی بیوقوف محض ہو) (اور)اس بات سے ناوانف ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے،اور بیا کہ ا س پر اللہ کی عبادت واجب ہے، یا بیمعنی ہیں کہ اس نے اپنے نفس کی تحقیر کی ہے،اور اس کو ذلیل کررکھا ہے، ہم نے نو اے د نیامیں بھی رسالت اور دوی کے لیئے منتخب کر آبیا ہے ،اور بلاشبہ وہ آخرت میں بھی ان صالحین میں ہوگا جن کے لئے مرا تب عالیہ ہیں اور اس وقت کو یا دکرو کہ جب اس ہے اس کے رب نے کہا سرشکیم ٹم کردے بیعنی اللہ کا فر ما نبر دار ہوجا اور اپنے دین کواس کے لئے خالص کر، تو اس نے فورا ہی کہا میں نے رب العالمین کے سامنے سرتشلیم خم کر دیا، اور ای طریقے پر چلنے کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو ہرایت کی اور ایک قراءت میں اُو صنسی ہے، اور لیعقوب نے (بھی) اپنے بیٹوں کوائی کی وصیت کی ،کہا: اے میرے بچو! اللہ نے تنہاری لئے یہی دین اسلام پسند کیا ہے،للندامرتے دم تک مسلم ہی ر ہنا تر کے اسلام سے منع فر مایا اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنے کا تھنم فر مایا ، اور جب یہود نے نبی ﷺ سے کہا: کیا آ پ کو بیمعلوم نہیں کہ لیعقو ب عَلیْ لاہُ والشاہلا نے اپنے انتقال کے روز اپنی اولا دکو یہودیت کی وصیت کی تھی ( تو بیآیت ) نازل ہوئی، کیاتم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقو بے علاقتلائلالالالا (اس دنیا ہے ) رخصت ہور ہے تھے، یہ اِذٰ، سابقہ اِذْ ہے بدل ہے،اس (یعقوب) نے (انقال کے وقت) اپنے بچوں سے پوچھاتم میرے بعد یعنی میرےانقال کے بعد س کی بندگی کرو گے ؟ جواب دیا: ہم ای ایک خدا کی بندگی کریں گے، جوآ پ کے آباءابراہیم اور اساعیل اور اسحٰق کا معبود ہے ،اورا ساعیل علیقالافالٹالا کوآ باء میں شارکرنا تغلیباً ہے،اوراس لئے بھی کہ چیابمز لہ باپ کے ہوتا ہے، اِللَّ و اجهاً، اللهكّ ہے بدل ہے اور ہم اس کے فرما نبر دار ہیں ،اور اُم جمعنی ہمز دا نكاری ہے، یعنی تم (یعقوب) كی موت کے وقت حاضرنہیں تھے،تو تم اس کی طرف الیمی بات کی نسبت کیول کرتے ہو جواس کی شایانِ شان نہیں ہے؟ وہ ایک جماعت تھی جوگذرگنی تـــــلك مبتدا ءاوراشار وابراہیم اور یعقوب اوران كے بیٹول کی طرف ہے،اور (تلک) كوخبر كے مؤنث ہونے کی وجہ ہے مؤنث لائے ہیں، جواعمال انہوں نے کئے ان کے لئے ہیں، یعنی اس کی جزاءان کے لئے ہے یہ (جملہ ) متانفہ ہے اور جوتم کرو گے اس کی جزائم کو ملے گی ، خطاب یہود یوں کو ہے ان کے اعمال کے بارے میں تم ہے سوال نہیں کیا جائے گا، جبیبا کہ ان ہے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، جملہ ماقبل کی تا کیدہ، یہود کہتے ہیں یہودی ہوجاؤ، ہدایت یاجاؤگ اورنصاریٰ کہتے ہیں نصرانی ہوجاؤ ہدایت یاؤگ، اُو تفصیل کے لئے ہے، اول ( قول ) کے قائل مدینہ کے یہود ہیں اور ثانی ( قول ) کے قائل نجران کے اُصاری ہیں، آپ ان سے کہدد بیجئے ہم تو ملت ابراہیم کی اتباع کریں گے، جس میں کجی کا نام نہیں (حنیفا) ابراہیم سے حال ہے، حال یہ کہ وہ تمام ادیان ( باطلہ ) ہے دین منتقیم کی جانب مأنل ہونے والے ہیں ، اورابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، کہو! میہ مونین کو خطاب ہے ﴿ (مَرْمُ بِبَلِشَرْ) ◄

ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیاہے ،قر آن (اس پر ایمان لائے) اور ان دس صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ لافظ شکر پر نازل ہوئے اور اسماعیل علیہ لافظ شکر پر اور اسماعی پر اور اسماعی المحین تورات اور عیسیٰ علیہ لافظ شکر کو تعنی انجیل اور جو کتا ہیں اور آولاد پر نازل ہوئے اور جو عطا کیا گیا موی علیہ لافظ شکر افظ کو تعنی تورات اور عیسیٰ علیہ لافظ تھیں انجیل اور جو کتا ہیں اور آئیس ان کو عطا کی گئیں ان کے رب کی جانب ہے (ایمان رکھتے ہیں) بایں طور کہ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے یہود و نصاریٰ کے مانند کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطبع ہیں۔

# جَعِيق تَركيب لِسِبَيلُ لَفَسِّيدُ فَوَالِل

قِيَّوْلِكُمْ: وَمَنْ اى لا يَسْرَعْبُ. مَن اسْتَفْهَام انكارى مبتداء ہے، يَسْرُغَبُ خبر،اس كے اندر شمير ہے جو مَن كى طرف راجع ہے۔

قِيَّوْلِيَّ : دين الاسلام ال مين اشاره ہے كہ السدِّين مين الف لام عبد كا ہے اور دليل فَلاَتَ مُسوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُهُمْ مُسْلِمُوْذَ ہے۔

فَيُولَنَّ ؛ نهى عَن توكِ الإسلامِ السامَ الساكم الراك المعال كاجواب مقصود إلى المسلام الراك المسلام

بِيَجُوالَى: فَلَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُنْسَلِمُوْنَ مِينَ بِظَامِر موت سے نہی معلوم ہوتی ہے جو کہ بندہ کے اختیار میں نہیں۔

جِوُلَ الله موت سے نبی نبین ہے بلکہ ترک اسلام سے نبی ہاں گئے کہ جب مقید پرنفی داخل ہوتی ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے ، اس کئے اگر چہ نبی موت پر داخل ہے اور مدخول نبی ہی مقصود عن المنہی ہوتا ہے مگر چونکہ مدخول نبی اختیاری نبیس ہے ، اس کئے اگر چہ نبی مراد ہے۔ ہے اس کئے قید کی نبی مراد ہے۔

قِوْلَى ؛ اَمَرَ بِالنَّبِاتِ عليه اسْ عبارت بي فائده بكنفس ايمان توان كوحاصل تقا، لبذااس كےحاصل كرنے كاكوئى مطلب نبیں ہے، بلکہ اسلام پر دوام مراد ہے۔

قِوَّلْكَى: بمنزلة الاب، العَمُّصنوُ ابيهِ. (الحديث)

فَيُولِنَى : والجملة تاكيد لما قبله يكرارك فائده كابيان بـ

**قِوُلْنَى: کُونُوْا هُوْدًا اَوْنَصَادِی، اَو تنویع مقال کے لئے ہے نہ ک**رتخیر کے لئے ،اس لئے کہ ہرفریق ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے۔

فَيُولِنَى : قائل الاول اليهود الاصافه كامقصدايك اعتراض كودفع كرناب-

اعتراض: كونوا هو دًا او نصارى ميں تناقض ہے، الله تعالى كے قول ليست اليهو د على شى النع ہے۔ جِوَّلَ شِيْ: كاما حصل بيہ ہے كه دونوں كے قائل مختلف بين للبذاكوئي تناقض نہيں ہے۔

\_\_\_\_\_

چَوُلْمَ، حال من ابر اهیم کینی حنیفاً ابراہیم ہے حال ہے، حالانکہ مضاف الیہ سے حال واقع ہونا درست نہیں ہے، اس لئے کہ اصل مضاف کی جگہ رکھنا درست ہوتو مضاف الیہ ہے بھی حال واقع ہونا درست ہوتا ہے، یہاں ایسا ہی ہے اس لئے کہ ابراہیم کو ملة کی جگہ رکھنے کے بعد بھی مطلب صحیح رہتا ہے۔

## تِفَيِّيُرُوتَثِيَّنَ حَ

#### شان نزول:

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَةِ اِبْرَاهِيْمَ (س) دَغَبًا توقع كرنا،صله جبعُنْ ہوتواعراض و بے رخی كرناجيها كه يهال مستعمل ہے،اورا گرصله اللي يا في ہوتو ماكل ہونا،رغبت كرنا۔

روایت کیا گیاہے کہ عبداللہ بن سلام نے اپنے بھیجوں سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی دعوت وی اور کہا کہتم بخو بی جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات میں فرمایا ہے کہ میں اولا دِ اساعیل میں ایک نبی مبعوث کرنے والا ہوں جس کا نام احمہ ہوگا، جواس پر ایک اللہ تعالیٰ نے گاوہ ہدایت یافتہ ہوگا اور جوامیان نہ لائے گاوہ ملعون ہوگا، چنانچے سلمہ ایمان لے آئے مگر مہاجر نے انکار کردیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ دوج البیان)

یہاں اللّٰہ تعالیٰ حضرت ابراہیم عَلاِ ﷺ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

آخ کُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُونَ الْمَوْتُ يَهِود وَتِيَ كَى جَارِي ہے کہ تم جویدو وکا کرتے ہو کہ ابراہیم ولیقوب پیلیلیش نے اپنی اولا دکو یہودیت پرقائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی ہو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگروہ یہ کہیں کہ ہم موجود تھے تو کذب وزور ہے، اوراگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا فہ کورہ دعویٰ غلط ہوا، اس لئے کہ ان حضرات نے جووصیت فرمائی وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یاوٹنیت کی ، تمام انبیاء پیبلیش کا دین اسلام ، می تھا، اگر چیشریعت اور طریقۂ کارمیں کچھا ختلاف تھا، اس کو نبی پیٹھی نے اس طرح بیان فرمایا: الانبیک اولا کہ علات تھا، اگر کہ شریعت اور طریقۂ کارمیں کچھا ختلاف تھا، اس کو نبی پیٹھی نے اس طرح بیان فرمایا: الانبیک اولا کہ علات اولا کہ علات اولا کہ کہ کہ کہ کا دین اسلام کی انبیاء کی جماعت اولا دعلات جیں ، ان کی ما ئیں مختلف (اور باب ایک ) ہے اور دین ایک ہے۔

#### حضرت ليعقوب عَاليَّجَهَلَاهُ وَالسَّعْكِلَا كَى وصيت:

تلمو دمیں حضرت یعقو ب علیظالاً الله کی جو وسیت درج ہے وہ قر آن کے بیان ہے مشابہ ہے، حضرت یعقو ب علیظالاً والثلا کے وصیت کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں:

خداوند! اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہتمہیں ای طرح تمام آفات ہے بچائے گا، جس طرح تمہارے آباء واجدادکو بچاتار ہا ہے، اپنے بچوں کوخدا ہے محبت کرنے اور اس کے احکام بجالانے کی تعلیم دینا تا کہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جوحق کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کی راہوں پرٹھیک ٹھیک چلتے ہیں، جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا: جو بچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو، تب یعقوب نے کہا: اگر تم خدا کی سیدھی راہ ہے ذا کیں یابائیں ندم و گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔

وَقَالُوْا مُحُونُوا هُوْدًا أَوْ نَصَادِی مَهِ بهو مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت ای میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان ہے کہو ہدایت ملت ابرا بہی کی بیروی میں ہے، جو صفیف تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا پرستار اور سب سے کسے کراس کی عبادت کرنے والا ، اوروہ مشرک نہیں تھا جب کہ یہودیت اور عیسائیت میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔

قُولُوْ آ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْوِلَ (الآیة) بی عام مسلمانوں کو خطاب ہے یعنی کہ ہمیں تو نسلی یا قومی تعصب کس سے بھی نہیں ہے، ہمار ارشتہ اسماعیلی ، اسرائیلی ، ہر شریعت الہی سے بس اعتقادی وانقیادی ہے یعنی ایمان توبیہ ہے کہ تمام انبیاء ﷺ کو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملایا نازل ہواسب پرایمان لایا جائے کسی بھی کتاب یارسول کا انکار نہ کیا جائے ، بعض کو ما ننا اور بعض کو نہ ماننا یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام جائز نہیں رکھتا ، البت عمل اب صرف قرآن پر ہوگا۔

### حضرت عيسلي ابن مريم عليها لا كاتار يخي تعارف:

سابق میں مذکورانبیاء پیلبلنبلا کے ساتھ معنرت عیسیٰ علاقتلاہ کا اسم گرامی بھی چونکہ آیا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پچھ تاریخی تعارف بھی ہوجائے ،نیسیٰ ابن مریم بجائے والد کے والدہ کی طرف منسوب ہیں، بنی اسرائیل کے آخری اور مشہور نبی ہوئے ہیں آپ پراسرائیل سے آخری سلے مشہور نبی ہوئے ہیں آپ پراسرائیلی رسالت ونبوت کا سلسلہ بمیشہ کے لئے ختم ہوگیا۔

ولا دت شام کے صوبہ (یہودیہ) کے قصبہ بیت اللحم یا بیت المقدی میں شام کے حاکم ہیرود کے زمانہ میں ہوئی شام اس وقت روم کی شہنشا ہی کا ایک نیم آزاد علاقہ تھا، سال ولا دت اخلیا ہم قی ہے، یہ بات سننے میں بظاہر بردی عجیب معلوم ہوگی لیکن اس پر چیرت نہ سیجے اس لئے کہ من فیسوی جواس وقت رائی ہے خودای تقویم کے قائم کرنے میں شروع ہی سے خلطی رہ گئی ہے اور اس کا پید بعد میں چلا چنانچہ من میسوی کا پہلا سال آپ کی ولا دت کا سال نہیں بلکہ آپ کی ولا دت کے چو تھے سال سے بیمن شروع ہوا، آپ کی عمر جب خالباً تینتیس (۳۳) سال تھی تو سن عیسوی ۳۰ ء تھا، کہ اسرائیلیوں نے آپ کی تعلیم و بلیغ سے نہایت آزردہ ہوکر آپ پر مقدمہ پہلے تو اپنی آزاداورخود مختار نہ جی عدالت میں چلا یا اور سرکاری قانون کا بھی مجرم بنا کر رومیوں کی ملکی عدالت میں جلا یا اور سرکاری قانون کا بھی مجرم بنا کر رومیوں کی ملکی عدالت میں جیش کیا وہاں سے سزائے موت کا (بذر ایو صلیب) حکم صادر ہوا۔

عدالت میں جیش کیا وہاں سے سزائے موت کا (بذر ایو صلیب) حکم صادر ہوا۔

(تفسیر ماحدی)

فَإِنَّ أَمُّنُوا اي اليهود والنَّصاري بِمِثْلِ مثل زَائِدَةٌ مَآأَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِاهُتَدَوَّا وَإِنْ تَوَلُّوا عَن الإيمان به فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ خلابِ مَعَكُمُ فَسَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ يَا سُحِمدُ شِقَاقَهِم وَهُوَالسَّمِيعُ لِاقْوَالِهِم الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ بأحوالهم وقد كفاه الله ايّائهم بقُتلِ قُريظة وَنَفي النَّضِير وَضَرْبِ الجزِّيةِ عَلَيْهِمْ صِبْغَةَ اللَّهِ مصدرٌ سؤكِـدٌ لِاسنا وَنَصْبُهُ بِفِعلِ مُقَدِّرِ اي صَبَغَنَا اللَّهُ والمُرادُ بِهَا دِينُهُ الذِي فَطَرَ النَّاس عليه لِظُهُورِ أَثْرِهِ على صاحبه كَالصَّبْغ فِي الثَّوْبِ وَمَنْ اى لا أحَد آخْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةٌ تمييزٌ وَّنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ ® قال اليهود للمُسلِمِيْنَ نحنُ ابلُ الكتّابِ الأوَّلِ وقِبلَتْنَا أَقْدُمُ ولم يَكُن الانبيّاءُ منَ العرَب ولَوُ كانَ محمد نَبِيًّا لِكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلُ لَهُمْ أَتُعَاَّجُوْنَنَا تُخَاصِمُوْنَنَا فِي اللهِ ان اصْطَفَى نَبِيًّا مِنَ الغَرَّب وَهُوَرَيُّنَا وَرَبُّكُمْ فَلَهُ ان يَضَطِّفَيَ مِن عِبَادِه مَنْ يُشَاءُ وَلَنَّا آغُمَالُنَا نَجَازِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تُجَازِوْنَ بِنَهَا فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُ بِهِ الإكرَامَ وَتَخَنُّ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ الدينَ والعمل دُونكُمْ فَنَحْنُ أولى بِالإصطفاءِ و المَهْمُزةُ لِلإنكارِ والجُمَلُ الثّلثُ أَحْوَالٌ أَمَّرَ بِل تَقُولُونَ بِالياء والتّاء إِنَّ إِبْرِهِمُ وَإِسْمُعِيْلَ وَاسْمُعَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطُكَانُوْ اهُوْدًا أَوْنَصَارَى قُلْ لَهُمْ ءَ أَنْتُمُ أَعْلَمُ أَمِراللَّهُ اللهُ أَعْلَمُ وَقَادَ بَرَّأَ مِنْهُمَا إِبْرَمِيْمَ مِقَوْلِهِ مَا كَانَ إِبْرَامِيمُ يهوديًا ولانصرانيًا والمذكُورُونَ مَعَهُ تَبُّ لَهُمْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كُتُمَ اخفى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَهُ كَائِنةً مِنَ اللَّهِ الى لا أَحَدُ اظْلُمُ مِنْهُ وَهُمُ اليَّهُودُ كَتَمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ فِي التُّورَةِ لِإنْرَبِيْمَ بِالحِنِيفَيَّةِ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تَهُدِيدٌ لَهُمْ تِلْكَ أُمَّةً ۚ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ تَقَدُمْ مِنلهُ.

معنی میں مواگروہ یعنی یہودونصاری ای طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہوتو ہدایت یافتہ ہوں گے موتو ہدایت یافتہ ہوں گے

(لفظ) مثل زائدہ ہے اوراگر وہ اس پر ایمان لائے ہے روگر دانی کریں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں یعنی تمہاری مخالفت میں ، المذااطمينان رکھو،اےمحمد ﷺ!ان کی مشنی میں اللہ عنقریب آپ کی کفایت کرےگا،وہ ان کی باتوں کو خوب سننے والا اوران کے حالات کو جاننے والا ہے ،اوراللہ ان کے لئے کافی ہوگیا ، بنی قریظہ کوئل کر کے اور بنی تضیر کوجلا وطن کر کے اوران پر جزید عائد كركے الله كارنگ اختيار كرو (حِينْغَةَ اللَّهِ) مصدرے آمَنَّا كى تاكيد كے لئے اوراس كانصب فعل مقدر كى وجہ سے ب اى صَبغَنَا اللّٰهُ صبغةً اورمراداس سے اللّٰہ کاوہ دین ہے جس پراس نے انسانوں کو پیدافر مایا، دین کے اثر کے دیندار پرظاہر ہونے کی وجہ ہے جیسا کہ رنگ ( کااثر ) کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے کس کا رنگ زیادہ اچھا ہوگا ؟ صیغۂ تمیز ے، ہم تو اس کی بندگی کرنے والے ہیں (جب) بہودنے مسلمانوں ہے کہا کہ ہم اول اہل کتاب ہیں اور ہمارا قبلہ سب سے اول قبلہ ہے اور عرب میں انبیا نہیں ہوئے ،اگر محمد ﷺ نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے ،تو آئندہ آیت نازل ہوئی ، آپ ان سے کہتے کیاتم ہم سے اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہو ،اس وجہ سے کہاس نے عرب میں سے نبی منتخب کرلیا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ،لہذااس کو اختیار ہے کہا ہے بندوں میں ہے جس کو جائے نتخب کرے ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں جن کی ہمیں جزاد بیجائے گی اورتمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں جن کی جزاتم کودی جائے گی ،لبندایہ بعیدنہیں کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیز ہوجس کی وجہ ہے ہم اکرام کے مشخق ہوں ، ہم تو اسی کے لئے دین وعمل کو خالص کر چکے ہیں ، نہ کہ تم ،لہذاا تخاب کے لئے ہم زیادہ اولی ہیں، اور (اَتُحَاجّو نا) میں ہمزة استفہام انکاری ہے، اور تینوں جملے حال ہیں کیاتم کہتے ہو (یقو لون) یا ءاور تاء کے ساتھ ہے ابراہیم اورا ساعیل اور آبخق اور یعقوب (پیبلائبلا) اور ان کی اولا دیہود وفصاریٰ تھے ، ان سے کہوتم زیادہ جانتے ہو یااللہ؟ لیعنی اللّٰہ زیادہ جاننے والا ہے،اوراللہ تعالٰی نے حضرت ابراہیم کی یہودیت اورنصرانیت دونویں ہے براءت ظاہر فرمادی، این قول مّا کانَ ابر اهیمُریهو دیًّا وَ لا نصر اَنِیًّا ہے اور ان کے ساتھ جوحضرات مذکور ہیں وہ تو (ابراہیم ) کے تابع ہیں، اوراس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے نز دیک ثابت شدہ شہادت کولوگوں سے چھیایا یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ،اوروہ یہود ہیں کہانہوں نے تورات میں ابراہیم کے صنفی ہونے کی شبادت کو چھیایا ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کا موں سے غافل ہیں ہے، یہ ایک جماعت تھی جو گذرگئی، جوانہوں نے کیاان کے لئے ہےاور جوتم نے کیاتمہارے لئے ہے بتم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا ،ایسی ہی آیت او پر گذر چکی ہے۔

# جَِّفِيقَ فَرَكِيْكُ لِسَّهُيُكُ فَالِّلِهُ لَفَيِّلِيدِي فَوَالِلْ

حَصِّلَی : مِسْلِ ذائدہ اس اضافہ کامقصدایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض بیہ ہے کے مسلمان اللہ پرایمان لائے ، اب یہود وضاری ہے کہ سلمان اللہ پرایمان لائے ، اب یہود وضاری ہے کہا جارہا ہے ' اگروہ اس کے مثل پرایمان لائیں جس پرمسلمان ایمان لائے ہیں' تو اس سے تو اللہ کامثل ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔

﴿ (مَنْزَم بِسَاشَرِنَ ﴾

جِوُلِیْنِ افظ مثل زائد ہے، اس جواب کی شہادت وہ قراءت بھی دے رہی ہے جس میں بسمشل مَا آمَنْتُمْر کے بجائے بِـمَا آمَنْتُمْرِبِهِ ہے۔ (رویج)

فَيُوَّلِنَى ﴾ فَوَتِّكِدٌ لِلْمَنَّا ، صِبغَةً فعل مقدر كامصدر جاور آمَنَّا باللهِ ومَا أُنزِلَ النح كِمضمون كَى تاكيد كَ لِحَ ج،اس لَحُ كَه مَدُ كُوره جَمَّله مِن دوسر عضمون كا حمَّال بَي شِين جاس وجه ساس كَ عامل كوحذ ف كرديا گيا ہے ، صبغة الله اصل مِن صَبَغَنَا الله صِبْغَةً ، تقاصِبْغةَ اللهِ مِين حرف عطف كور ك كركا شاره كرديا كه صَبَغَنَا الله اور امَنَّا كارلول ايك بى مے جس سے تاكيد كامنہوم ظاہر ہے۔

قِحُولَى : دونكم میں اشارہ ہے كہ نحن لهٔ مخطِصُونَ میں مندالیہ كی نقديم حصر کے لئے ہے۔

فَيُولِنَى ؛ والهمزة للانكار . يعني أتُعَاجُونَ، مين بمزه انكارك لئے ہے، اس سے اس كاجواب ہو گيا كه استفهام الله كي شان كے مناسب نہيں ہے۔

فَيُولِكُنَّ اللَّهُ وَالْجُمَلُ الثَّلْثُ احوال اس عبارت كاضافه كامقصدا يك اعتراض كاجواب بـ

اعتر اص : واؤیم اصل عطف ہے لہذا فدکورہ تینوں جملوں میں واؤ عاطفہ ہوگا،اور معطوف علیہ اَتُ حاجُونَ ہے جو کہ جملہ
انشا ئیہ ہے اور یہ تینوں جملے خبریہ بہذا جملہ خبریہ کا عطف انشا ئیہ پرلازم آتا ہے جو درست نہیں ہے۔
جو کی انشا نہیے: واؤ عطف کے لئے وہاں اصل ہوتا ہے جہاں عطف سے کوئی مانع نہ ہواور یہاں مانع موجود ہے اور وہ جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پرعطف کالازم آنا ہے،لہذا یہاں واؤ عاطفہ نہیں بلکہ حالیہ ہے۔

#### تَفَسِيرُوتَشِيحَ

فَانَ آمَنُوْ ا بِمِثْلِ مَآ امَنَتُمْ آپ ﷺ کواور صحابہ کرام نَصَّقَلْفُ تَعَالَیٰ کُا کُونا طب کر کے کہا جارہ ہے کہا گریہ یہودونصاریٰ تہاری طرح ایمان لے آئیں تو یقیناً وہ بھی ہدایت یا فتہ ہوجا کیں گے ، اور اگروہ ضداور عناد میں مندموڑ لیس گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ، ان کی سازشیں آپ کا پچھنہیں بگاڑ سکیں گی ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی کفایت وحمایت کرنے والا ہے ، چنا نچہ چند ہی سالوں میں بیوعدہ کورا ہوا اور ہنوقینقاع اور ہنونضیر کوجلا وطن کر دیا گیا اور ہنوقر یظ قبل کردیئے گئے۔

#### واقعه:

تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضحاً لفائقة کی شہادت کے وقت جومصحف ان کی گود میں تھا جس کی وہ تلاوت فرمار ہے تھے آپ کے خونِ ناحق کے دھے جس آیت پر گرے وہ فَسَیکٹے فیدگھ مُر اللّٰهُ ہے، کہا جا تا ہے کہ وہ مصحف آج تک ترکی میں محفوظ ہے۔

فَسَيَكُ فِيهِ كُهُمُ اللَّهُ مِن آپِ ﷺ كُتِهِ وَيَعْدَلُهُ ما ياكه آپ اپنافوں كى زيادہ فكرنه كريں، ہم خودان ہے

نمٹ لیں گےاور بیابیا ہی ہے جیسا کہ دوسری آیت وَ اللّٰلَهُ یَغْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اسے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمادیا ، کہ آپ مخالفین کی برواہ نہ کریں التد تعالیٰ آپ ﷺ کی حفاظت کرے گا۔

صِبْغَةُ اللّهِ اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیجہ کا فائی کی طرف منسوب کر کے بہا گیا تھا مِلَة اِنْہِ اَهِیمْرَ حنیفًا اس کی نسبت بجازاً کردی جاتی ہے اور اس جگہ ملت کو صبغة کے لفظ سے تعبیر کر کے دوباتوں کی طرف اشارہ کر دیا اول تو نصاریٰ کی تر دید ہوگئی نصاریٰ کے بیبال ایک ضروری رہم بیتی کہ پچکو پیدائش کے ساتویں روز ایک زردرنگ کے پانی میں نہلا نے تصاور ختنہ کے بجائے ای نہلانے کو پچکی طہارت اور دین نصرا نیت کا پختے رنگ بچھتے تھے، نصرا نیول کی اصطلاح میں اس رہم کو ' بیسمہ' کہتے ہیں ، اس آیت نے بتلا دیا کہ میہ پائی کا رنگ وطل کرختم ہوجاتا ہے اس کا بعد میں کو اس شہر رہتا ، اصل رنگ تو دین اور ایمان کا ہے جو ظاہری اور باطنی پاکیز گی کی ضانت ہے ، اور پائدار بھی ، دوسرے دین کورنگ فر ماکر اس کی طرف اشارہ ہوگیا کہ جس طرح رنگ آنھوں سے محسوس ہوتا ہے مومن کے ایمان کی علامت اس کے چیرہ بشرہ اور تمام حرکات و سکنات و معاملات سے ظاہر ہوئی چا ہے۔ صِبْدِ عَدَّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے کے دوتر جے ہو سکتے ہیں اول میاکہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کرلیا ، دوسرا یہ کہ اللّٰہ کا رنگ اختیار کرلیا ، دوسرا یہ کہ اللّٰد کا رنگ اختیار کرو۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ کَلَمَ شَهَادَةً النح سیخطاب دراصل ان علاء یہودکو ہے جوخود بھی اس حقیقت ہے ناوا قف نہیں سے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی مگراس کے باوجودوہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سیجھتے تھے، نزول قرآن کے وقت یہود میں بڑے بڑے عالم فاصل موجود تھے ان سب کو چیلنج دیکرایک ای کی زبان سے کہلا یا جارہا ہے کہتم واقعات کو تو زمروڑ کر صداقتوں کا گلا گھونٹ کر پچھ بھی کہے جاؤ، واقعہ اور حقیقت اثریات جو پچھان حضرات کے دین کی بابت کہ رہے ہیں جس کی تفصیل گذریجی ہے وہ ای قرآنی متن کی شرح اور ای ای ک



سَيقُولُ السُّفَيَا عَلَيْهِ مُنَالِقًا إِلَى السَهود والمُسْرِكِين مَاوَلَهُمْ اَيُ شَيء صَرَف النَّي والسُوسِين الذالَة عَن عَن وَبَالِمَهُمُ الْتَي كُلُم المِنتِين الذالَة عَلَى المستقبال مِن الاخبار بالعنب فَل المُعالِمُ المُسْرِقُ وَالمُعَونِ السَعقباتُ كُلُم المِالمُ والاثبان بالبَسِين الذالَة على الاستقبال مِن الاخبار بالعنب فَل المُعالِم المُسْرِقُ وَالمُعَونِ السَّعَيْمِ دِينِ الاسلام اي ومِنهُ اللّه قلى على بذا وَكُلُولُ كُمّا بِذِيناكُمُ اللّهِ بَحَلْلُمُ بِاللّه سِحمدِ المُقَونَّولُ المُعَلِم اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى بذا وَكُلُولُ كَمّا بَذِيناكُمُ اللهِ بَحَلْلُمُ بِاللّهُ سَعِيد اللّهُ عَلَى وَسَلّم يَعْدَلُهُ وَمَا المَعْلَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلّم يُعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى وسَلّم يُعْمَلُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مونین کو اس قبلہ ہے۔ جس پروہ تھے یعنی نہودہ شرکین عفر یب کہیں گے کہ کس چیز نے پھیردیا ان کو ؟ یعنی نبی اور مونین کو اس قبلہ ہے۔ جس پروہ تھے لیک جس قبلہ کی طرف راخ کرتے تھے اوروہ بیت المحقدل ہے اور سین استقبالیہ کو لا غا خبار بالغیب کے قبیل ہے ہے، اور کہہ و بیجے کہ شرق و مغرب کا مالک الله بی ہے، یعنی تمام جہات ای کی ملک ہیں، البذا اس کو حق ہے۔ جس جبت کی جا ب چاہر خ کرنے کا تھم دے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں، وہ جس کو جا ب چاہر خ کرنے کا تھم دے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں، وہ جس کو ہا بہ جا ہے۔ دی غالے ہتا ہے اس کو سیدھی ( یعنی ) دین اسلام کی راہ و کھا فی بالے اور ان میں ( اے مومنو!) تم بھی ہوجن کو راہ متقیم و کھا ئی، اے امت محمد میں ہیں اس کو خیر امت معتدل امت و کھا ئی، اور ہم نے ای طرح جس طرح تم کو راہ متقیم و کھا ئی، اے امت محمد میں ہوگئا! تم کو خیر امت معتدل امت رسول تم ہا کہ تا تا کہ تم لوگوں کے لئے قیام پہنچا دیا، جس سے قبلہ پرتم پہلے تھے اور آ پ پینچا دیا اور کسی نے معتدل ارخ کے مناز پر حاکر ہے گا وہ ہو، اس بات پر کہ ان کے رسولوں نے ان کو پیغام پہنچا دیا ، جس سے قبلہ پرتم پہلے تھے اور آ پ پینچا دیا ، جس سے قبلہ پرتم پہلے تھے اور آ پ پینچا دیا اس کی طرف رخ کر کے سولہ یا سرتہ میں پھر ( یہ تم می کھر ایس کی جانب رخ کو نے کا تا میں کی طرف رخ کر کے سولہ یا سرتہ میں پھر ( یہ تم می کھر ( یہ تم می کھر ( یہ تم می کھر ایس کی کو کہ بین اس کو بی کی کو نے کہ کی کر کے سولہ یا سرتہ میں پھر ( یہ تم می کھر ( یہ تم می کھر کی کہ کی کے لئے بیت المقدس کی جانب رخ

نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا تا کہ ہم علم ظہور کے طور پر ظاہر کردیں کہ رسول کی کون ابناع کرتا ہے؟ (یعنی ) اس ک تھدین کرتا ہے، اور کون ہے، جوالٹا پھر جاتا ہے؟ یعنی دین ہیں شک کرتے ہوئے، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ بی قبلہ کے معاملہ ہیں نہ بذب ہے، اور اس وجہ سے ایک جماعت مرتد ہوگئ، گو تبدیل قبلہ کا یہ کام مشکل ہے تعنی لوگوں پرشاق ہے اِنْ منعے ففة عن المنقلة ہے، اور اس کا اسم محذوف ہے، (دراصل) وَ إِنَّهَا تَقَا، مَكُر ان مِن سے جنہیں اللہ نے ہوایت وی ہے (ان کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے) اللہ تعالی تمہارے ایمان کوضائع نہ کرے گا یعنی بیت المقدس کی جانب پڑھی ہوئی نماز کو (ضائع نہ کرے گا) بلکہ اس پرتم کو اجردے گا، اس لئے کہ اس کا سب نزول، ان لوگوں کے بارے میں سوال تھا جو تحویل قبلہ سے پہلے مرکئے، اللہ لوگوں مومنوں کے ساتھ شفقت اور مہر بانی کرنے والا ہے، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرے گا، اور در افحۃ شدت رحمت کو کہتے ہیں ابلغ (یعنی دؤف) کو فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔ ضائع نہ کرے گا، اور در افحۃ شدت رحمت کو کہتے ہیں ابلغ (یعنی دؤف) کو فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔

## جَعِيق تَرَكِيكِ لِسِهُ الْحِ تَفْسِيلُ لَفْسِيلُ فَوْلِيلٌ

هِ فَوَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (واحد) سَفِينٌ بيوتوف، نادان ، احمق، جابل، (س)\_

قِحُولَى ؛ مَاوَلَهُمْ ، مَا استفهاميمبتداء وَلْهُمْ خبر ، وَلَى تولِيَةً (تفعيل) پيڻي پيمرنا، منه موڙنا۔

قِوَلَى، قِبلة بروزن جِلسة بيان حالت كے لئے ہے، جيسے جلستُ جِلسةَ القارى، مِن قارى كى طرح بيھا قِبْلَةً احتقبال كى حالت كو كہتے بين عرف شرع ميں نماز ميں قبله كى جانب رخ كو كہتے ہيں، قبلة ، جعلنا كامفعول اول ہے اور التى كنت عَليهَا تقدر موصوف كے ماتھ مفعول ثانى ہے، تقدير يہ ہے الجهة التى كنت عليها.

چَوُلِی، علی عقِبَیهِ اس کاواحد عقب ایر هی کو کہتے ہیں ، مرادا نقلاب علی عقبیہ ہے تن سے باطل کی طرف بلیٹ جانا ، مرتبہ عودانا

فِيَوْلَنَى : لِأَنَّ سبب نُزُولِهَا السوال الن الن الن عبارت كامقصدا يك وال كاجواب --

(مَنزَم پتكلفَنْ)≥

سیوان: ایمان کی تفسیر صلوة سے کیوں کی؟

جِوْلَتْعِ: یہودی جانب سے چونکہ سوال نمازی کے بارے یں تھااس لئے ایمان کی تفسیر صلوٰ ق سے کی ہے۔

قِوَّوُلْنَى : وَقُدَم الا بلغ للفاصلة بيايك سوال كاجواب بـ

مِيكُولِكَ؛ عام طور پرتر قی من الا دنی الی الاعلیٰ ہوتی ہے نہ کہ باتعکس، جیسے کہتے ہیں عدالمد نسحویرٌ ، نحویرٌ عالمہ نہیں کہتے، ای قاعدے کے مطابق یہاں د حیمٌ دؤف کہنا جا ہے تھا۔

جِکُلُنْجِے: فواصل کی رعایت کے لئے پورے قرآن میں ایبا کیا گیا ہے، اگر چدر جیم کے مقابلہ میں رؤف میں شدت رحمت ہے۔

## تَفَيْدُرُوتَشَيْنَ عَ

## شانِ نزول:

جب آپ ﷺ مکرمہ میں تھے تو یمکن تھا کہ بیک وقت کعبۃ اللہ اور بیت المقدی کی جانب رخ ہوجائے اس لئے کہ یہ یہ منورہ اور بیت المقدی مکہ سے ٹھیک جانب شال میں واقع ہیں، مگر جب آپ ﷺ بجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن ندرہی اس لئے کہ بیت المقدی مدینہ سے ٹھیک جانب شال میں واقع ہے، اور بیت اللہ جانب جنوب میں بدرجہ مجبوری یہود کی دلجوئی کے لئے بحکم خداوندی آپ ﷺ نے بیت المقدی کوقبلہ بنالیا جو یہود کا بھی قبلہ تھا، سولہ یاسترہ مہینہ آپ ﷺ کی دیت المقدی کوقبلہ بنالیا جو یہود کا بھی قبلہ تھا، سولہ یاسترہ مہینہ آپ کی ولی خواہش اور تمناتھی کہ قبلہ بیت اللہ ہی ہوجائے اس لئے کہ دعوت اساعیلی کا وہی مرکز تھا اور آپ ﷺ کی انظار میں بار بار نظرا تھا کر آسان کی طرف دیکھتے تھے، آخر کار آپ ﷺ کی خواہش کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم فول و خوک کے انظار میں بار بار نظرا تھا کر آسان کی طرف دیکھتے تھے، آخر کار آپ ﷺ کی خواہش کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم فول و خوک ک شیطر المقار آلمنہ جلد الْحَورُ امِ اللّٰح ک ذریعہ نازل ہوگیا۔

جب تحویل قبلہ ہوا تو یہوداورمشرکین نے اعتراض کرنا شروع کردیا کہ مسلمانوں کے قبلہ کا بھی کوئی ٹھکانہ ہیں بہجی بیت المقدس ہوتا ہےتو تبھی بیت اللہ ،تواس کے جواب میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

فُلْ لِللهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغُوبُ وراصل بینادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے، بیلوگ سمت ومقام کے پرستار بندے بے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ خداکس خاص سمت میں مقید ہے اس لئے ان کے جاہلا نداعتراض کے جواب میں فرمایا گیا، مشرق ومغرب اللہ کے ہیں، کس سمت کوقبلہ بنانے کے معنی بینہیں ہیں کہ اللہ اس طرف ہے، لہذا بیکوئی نہ بحث کی بات ہے اور نہ جھڑنے کی کہ پہلے تم اس طرف عبادت کرتے تھے اب اس طرف کیوں کرنے گئے؟

#### امت محمد بیرامت وسط ہے:

وسط سین کے فتہ کے ساتھ ہے اور معتدل کے معنی میں ہے اور افضل اشیاء کو وسط کہا جاتا ہے، ابوسعید خدری تفکانفہ تعلق کی روایت میں وسط کی تغییر عدل مروی ہے جو بہترین کے معنی میں ہے جس کے نتیجہ میں امت محمد سے کومیدان حشر میں بیا نتیاز حاصل ہوگا کہ تمام انہیاء کرام جبط اللہ کی امتیں جب اپنے انہیاء بیلیلہ کی ہدایت و تبلیغ سے انکار کردیں گی اس وقت امت محمد بیا نبیا، پیلیلہ کی جانب سے گوائی میں پیش ہوگی ، اور بیشہادت و ہے گی کہ انہیاء پیلیلہ کا تو ہمارے زمانہ میں اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچاویا، مدی علیم امتیں امت محمد بر پر بیجرت کریں گی کہ امت محمد بدیلی تعلیم کا تو ہمارے زمانہ میں وجود ہی نبیل تھا لبندا بدیمارے معاملہ میں گوائی کس طرح و ہے سکتی ہیں؟

امت محمد بیاس جرح کا جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وفت موجود نہیں تھے گران کے واقعات وحالات کی خبریں ہمیں صادق المصدوق محمد ﷺ نے جو ہمارے نز دیک ہمارے مینی مشاہدہ ہے بھی زیادہ و قبع اور قابل اعتاد ہیں ، دی تھیں ۔

### 

اس وقت رسول الله بلان میش ہوں گے اور امت محمد میے کا تزکیہ وتو ثیق کریں گے، بیشک انہوں نے جو بچھ کہا ہے، وہ صبیح ہے۔

## واقعة تحويل قبله كي تاريخ وتفصيل:

تحویل قبلہ کا بیتھم رجب یا شعبان اھیں نازل ہوا، ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی ظرفی الشربان براء بن معرور کے بہال دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہال ظبر کی نماز کا دفت آگیا آپ بیٹھ اللہ الوگول کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے دور الحتیں پڑھا چکے تھے، تیسر کی رکعت میں یکا یک وتی کے ذریعہ فہ کورہ آیت نازل ہوئی اور اسی دفت آپ بیٹھ لیٹ کی اقتدا ، میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعیہ کی طرف پھر گئے ، اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں عام منادی کرادی گئی، برا ، بن عازب دوئی انفائی تفائل کے اس میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، تمم سنتے بی عازب دوئی انفائی تفائل کے اس میں بینچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، تمم سنتے بی موری جماعت پڑھ چکے ۔ انس بن ما لک دوئی افغائن کہ تاہوں میں آ واز آئی ، خبر داررہ و! قبلہ بدل دوسرے دون سبح کی نماز کے دفت بینچی ، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آ واز آئی ، خبر داررہ و! قبلہ بدل کر کعنے کی طرف کردیا گیا ہے ، سنتے ہی یوری جماعت نے اپنار خبدل دیا۔

اس بات كاخيال رب كه بيت المقدى مدينه منوره سي عين ثال مين باور كعبه بالكل جنوب مين ،نماز باجماعت برُ هت

ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کرمقتد اول کے جیجے آنا پڑا ہوگا بلکہ مقتد یوں کو بھی کچھے نہ کچھے چل کر صفیں وغیرہ درست کرنی پڑی ہوں گی تفصیل روایات میں موجود ہے۔

وَلَا للتحقيق الرَيْعَةُ وَكَانَ يَوَةُ ذَلِكَ لاَنْهَا قَبَةُ إِنْهِ بِهَ التَّمَا عُلَا الله الموحى وَمُتَمَوقًا لِلاَهُ وَلَا الْكَعِيّةِ وَكَانَ يَوَةُ ذَلِكَ لاَنْهَا قَبَةُ إِنْهُ بِيهَ وَلاَنْهُ أَدْعَى الى السلام العَرَبِ فَلْنُولِينَكُ فَحَوْلَكُ فَحَوْلَكُ فَحَوْلُكُ فَعَوْلُكُ فَحَوْلُكُ فَحَوْلُكُ فَحَوْلُكُ فَعَوْلُكُ فَعَوْلُكُ فَعَوْلُكُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مِن الْعَعَيْدُ الْمُعَيِّةُ وَلَالْكُمْ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مِن الْهُ يَحَوَّلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مِن اللّهُ يَحَوَّلُ اللّهُ اللّهُ وَمُلِكُمُ فَى العَلَيْ وَمُنْ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مِن اللّهُ يَحْوَلُ اللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مِن اللّهُ يَحْوَلُ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمُا اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مِن اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مِن اللّهُ يَعْمُونَ وَمَا اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مِن اللّهُ عَلَيهِ وَمَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيهُ وَسَلَم مِن اللّهُ عَلَيه وَسَلّم مِن اللّهُ عَلَيه وَسَلّم مِن اللّهُ عَلَيهُ وَسَلّم مِن الْعَلَمُ وَكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيه وَسَلّم مِن الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

تم کا جوانکار کرتے ہیں (اللہ اس عافل شیس ہے) اورا گرچہ آپ سی لام قدیہ ہے، قبلہ کے معاملہ میں اپنی صدافت پر تمام دلیلیں پیش کردیں تب بھی وہ وشنی کی وجہ ہے آپ کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں ، یہ ان کے اسلام کے بارے میں آپ بیٹ کی امید کو منقطع کرنا ہے ، اور نہ یہ ببود و نصار کل آپ میں ایک دوسرے کے قبلہ کی اجازی کی طرف او شخ کی امید کو منقطع کرنا ہے ، اور نہ یہ ببود و نصار کل آپ میں ایک دوسرے کے قبلہ کی اجازی کی این ایک اور کر علی اورا گرآپ بیٹ کی آپ کی پال میں ایک دوسرے کے قبلہ کی اجازی کی فی میں آپ کی طرف وہ دو تو تد سے رہ بین آپ کی پال شن آپ کی المرا سے ان کی ان خواہ شوں کے چھے لگ جا کیں جن کی طرف وہ دو تو تد سے رہ بین ایک المرا شن کی اجازی کی المرا ہے ان کی کتابوں میں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ ہے ، عبداللہ ایک بیان کی بیان میں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ ہے ، عبداللہ ایک بیان جب میں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ ہے ، عبداللہ ایک بیان میں ایک بیان گیا، جب میں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ ہے ، عبداللہ ایک بیان ہوں میں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ ہے ، عبداللہ ایک بیان کی میان ہیں کی شاخت آپ کی صفات کو چھپائی ہیا وجود کیدو ہونے بین کہ بین کرنے والوں میں نہ و جانا ہون کی جان کی بیان گیا ہوں کی ترب کی جان ہے ہوئی ہونے آپ کی دو مین الم مین آپ کی دو کرنے والوں میں نہ و جانا ہون کی تیا ہوں بین ہو ہونا ، فکرت کے والوں میں نہ و جانا ہون کی تیا ہونہ بین ہے ۔ منوا کی تو مین کی دور کو ان کو تیا تو مین کی دور کو کی تو سے ہوئی ہونے کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کو دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کو دور کی کرنے دور کی دور کی کرنے دور کو کو کی دور کی دو

# جَعِيق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قِوُلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنَى مَا صَرَّح المفسر العلام ، اوربعض كنز ديك تكثير كے لئے باور به كثر ت آسان كي طرف المحتا ہواد يكھتے ہيں ، يبال قَدْ تقليل كاس لئے نہيں ہوسكتا كه تقلب اس كي نظر كو بكثرت آسان كي طرف المحتا ہواد يكھتے ہيں ، يبال قد تقليل كاس لئے نہيں ہوسكتا كه تقلب اس كي نفى كرتا ہاس كئے كه تقلب كثرت كا تقاضه كرتا ہے۔

قر كُولْ عَنَى اللهِ عَنْ مَضَارَع جَع مَتَكُلُم بانون تاكيد تقيله ، مصدر تولِيّه كاف ضمير مفعول ہے ہم آپ كوضرور پھيرديں كے ، مراداس كي قريل قبل عادر ہے جو غرو و كا دبل مادر جب ميں بروايت براء بن عازب وَسَالَة مُنْ اللهِ قاب كے بعد عصر كى نماز

میں ہوئی ہجاہد کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ ﷺ سحا بہ کو بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھارے تھے۔ سرچیں

فِيُولِكُ ؛ أَيُّهَا المؤمنون الخ يه تعلمون كي صورت مي ب

فِيَوْلَنَى ، قَطْعٌ لطمع في إسلامِهم وطمعِهِم في عودِهَا إليهَا ان من لف ونشرم تب -

<u>قَوْلَيْ، اليهود قبلةَ النصاريُ و بالعكس يبود كا قبله ح</u>رّة البيت المقدى تقااور نصاري كاصحر ه كي مشرق كي جانب-

فِيَوْلِينَ ؛ فرضًا فرضا كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب --

مین والی کین اَتَیْتَ میں اِن استعال ہواہے جو کہ غیر نقینی چیز وں کے لئے استعال ہوتا ہے حالانکہ آپ ﷺ کا ان کے قبلہ کی اتباع نہ کرنا اور ان کا آپ ﷺ کے قبلہ کی اتباع نہ کرنا تقینی تھا۔

جِول شيع: على سبيل الفرض تسليم كرتے ہوئے ، إِنْ كااستعال كيا كيا -

**جَوُلَ** ﴾؛ هلذا المذى انتَ عليه المحقُّ هذا اسم اشاره ، المذى انت عليه موصول صله يل كرمشاراليه جمله بوكر مبتداء المحقُّ اس كي خبر ـ

چَوُلِی ؛ السمترین، اِمتِرَاءٌ (افتعال) ہے اسم فاعل جمع مذکر، اس کا واحد اَلے مُمتَرِی شک میں پڑنے والا، شک کرتے والا۔

چُولی : مِن هٰذا النوع لین آپ تیکیوں میں سے نہ ہوں ،اس لئے کہ بعض اوقات انسان شک نہیں کرتا مگر شکی ہوتا ہے مگر اییا نہیں ہوتا ہے۔ ہے مگر اییا نہیں ہوتا کے نک کرے اور شکی نہ ہولیعنی شکی کے لئے شک لازم نہیں مگر شک کے لئے شکی ہونالازم ہے (واللہ اعلم مالصوا۔)۔

فِيُوَلِينَى: البلغ مِن لَاتَـمْتَوْ يدايك اعتراض كاجواب به اوراعتراض بيه كدا يجاز كا قاعده ال بات كالمقتضى ب كه لاَتمنَوْ كهاجائه ، اختصار كوترك كرك اطناب كيون اختيار كيا كيا-

جِوُلُ بِنِي: يہاں اطناب بے فائدہ ہیں ہے اس کے إطناب اختصار سے ابلغ ہے ، اس کے کہ فَلَا تَـمُتَّرُ زمانِ مستقبل میں حدوث احتراء سے منع ہے ، اس کئے کہ بیال مضارع ہے اور مُحترِین حدوث اِحتراء اور بـقاء احتراء دونوں سے مانع ہے ، اس کے اسم ہونے کی وجہ ہے۔

### تَفَيِّيُرُوتَشِيْنِيَ

## وى خفى سے ثابت شدہ تھم كاكتاب الله سے ننخ:

اس سے یہ بھی ٹابت ہو گیا کہ حدیث رسول بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی ہے اور یہ کہ بچھا حکام وہ بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں صرف حدیث سے ثابت ہیں اور قرآن ان کی شرعی حیثیت کو تنظیم کرتا ہے کیونکہ ای آیت کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو نمازیں بامررسول اللہ میں گئی ہیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ عنداللہ معتبر ہیں بخاری و مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں

< (ٰوَئَزَمُ بِيَبُلِثَىٰ إِنَّهُ ——

متعدد صحابه كرام رَضِحَ لقَافَ مُعَالِظَنَامُ كَي روايت معقول ہے كه جب رسول الله بنون عَلَيْ برتجو بل قبله كاحكم نازل ہواتو آپ نے مصر كى نماز جانب ہیت اللہ ہڑھی اور بعض روایات میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر کی نماز مذکور ہے (ابن کثیر) بعض سحابہ کرام بضحالقةُ مَعَالَظَهُمُ آپ مِنْ فَلِقَدَةُ كَ ساتھ نماز پڑھ کر ہاہر گئے اور دیکھا کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسب سابق بیت المقدس کی جانب نماز پڑھ رہے ہیں تو انہول نے آواز وے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے، ہم رسول اللہ بیق فلتا کے ساتھ بیت اللّٰہ کی طرف نمازیز ھاکرا کے بیں ان لوگوں نے درمیان نمازی میں اپنار خے بیت المقدی سے بیت اللّٰہ کی طرف بجیم لیا، نویله بنت مسلم کی روایت میں ہے کہ جوعورتیں مجھیلی صفوں میں تھیں ود اگلی صفوں میں اور مرد جواگلی صفوں میں تھے وہ پنجپیل صفول میں ہو گئے اس کے بعد صفول کی تر تیب درست ہوئی۔

بنوسلمہ کےلوگوں نے تھویل قبلہ پرعصر ہی کی نماز میں عمل کیا ،مگر قباء میں بہ خبر اگلے روز صبح کی نماز میں پہنچی جو بیا کہ بخاری ومسلم میں بروایت ابن عمرِ نِضَائِنهُ مُعَالِثُ مُدکور ہے، اہل قباء نے بھی اپنارخ نماز ہی میں بیت المقدس ہے بیت اللّٰہ کَ طرف پیمیرلیا۔ (ابن کنبر، وحصاص)

## لاۇ ۋاپپىكرىرنماز كامسكلە:

مائک (لا وُدُ البِهِيكِر ) برِنماز جائز ہے يہ بات ظاہر ہے كەاتباع لا وُدُ البِيكِر كانبيس ہوتا، بلكەاتباع تورسول الله بلانظام ہے اس تحکم کا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ فیلٹیٹیٹ نے فر مایا جب امام رکوع کرے رکوع کر داور جب سجدہ کرے بحیدہ کرو، لا وَ وَ اسپیکر توضیح امام کَ آ واز کو بلند کرنے کا واسط ہے نہ کہ مقتدی ،اس لئے کہ مائک کی آ واز بعینہا مام کی آ واز ہوتی ہے نہ کہ حکایت ونقل للبذا مائک پر نماز ئے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ (معارف ملعصا) <u>قَدْ نَوَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ</u> اسَ آيت ہے متعلق ضروری مضمون سابق تشریح کے ضمن میں گذر چِکا ہے۔

### مسئلها ستقبال قبله:

اگر چے تمام جہتیں اللہ ہی کی ہیں ووکسی خاص جہت میں محدود نہیں ہے، لیکن مصالح امت کے لئے بتقاضائے حکمت کسی ایک جہت کا تمام دنیا میں نچیلے ہوئے مسلمانوں کے لئے قبلہ بنا کرسب میں ایک دینی وحدت کاعملی مظاہرہ مقصودتھا، وہ جہت بیت المقدس بھی ہوسکتی تھی ،مگررسول اللہ بلقظ ہے کہ تمنا وخواہش کےمطابق بیت اللہ کو قبلہ بنادیا گیا ،اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے قر آن مجید میں جہت قبلہ کے لئے جوالفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ ہیں: فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ المحرام الله تعالى نے فَوَلَ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ كَى مُخْصَرْتِعِير كُوحِيورُكر شَطْرِ السمسجدِ الحرام كي طويل تعبير اختيار فرمائي ،اس تعبير ــــــ استقال قبلہ کے کئی مسائل واضح ہو گئے۔

---- ≤ [زمَزَم پتاشن]≥

- اول یہ کداگر چداصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹی می مربع عمارت ہے ، کیکن یہ ظاہر ہے کہ عین بیت اللہ کا استقبال اس جگہ تک قوممکن ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے ، کیکن وہ لوگ جو بیت اللہ ہے دور ہیں جن کو بیت اللہ نظر نہیں آتا ان پر یہ پابندی عائد کرنا کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ ضروری ہوتا اس میں بہت دشواری ہوگی ، خاص آلات اور حساب کے بغیر یمکن نہیں ہے جونہ ہر محف کو دستیاب اور نہ ان کے استعمال پر قادر شریعت محمد یہ بیت اللہ یک کا مدار چونکہ سہولت پر ہے اس لئے بجائے بیت اللہ یا کعبہ کے متجد حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بیت اللہ کے مقابلہ میں کا فی وسیع ہے اس کی طرف رخ کرنا دور دراز کے لوگوں کے لئے آسان ہے۔
- وسری مہولت لفظ شطراختیار کر کے دیدی گئی ورنداس سے مخضر لفظ المبی السمسجمد المحوام تھا، شطر کے دومعنی ہیں ایک نصف اور دوسر ہے شمت با تفاق مفسرین یہاں سمت کے معنی مراد ہیں اس ہے معلوم ہو گیا کہ بلاد بعیدہ ہیں بیضروری نہیں کہ خاص معبوم ہو گیا کہ بلاد بعیدہ ہیں بیضروری نہیں کہ خاص معبوم امراک کی طرف ہرایک کارخ ضروری ہے بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔ (بعد معبط، معارف)

مثلاً مشرقی مما لک ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دلیش وغیرہ کے لئے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے اور چونکہ موسم سر ماوگر مامیں سمت مغرب میں اختلاف ہوتار ہتا ہے اس لئے فقہا ءرحمہم اللہ نے اس سمت کوسمت مغرب وقبلہ قر اردیا ہے جو دونوں موسموں کے درمیان ہے۔

### قواعدریاضی کےاعتبار سے سمت قبلہ:

قواعدریان کے حساب سے صورت مسئلہ بیہ ہوگی کہ مغرب صیف اور مغرب شتا کے درمیان ۴۸ ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، یعنی ۲۴ ڈگری تک بھی اگر انحراف ہو جائے تب بھی سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی۔ (شرح پیغیبی، معارف)

رسول الله ﷺ كا ايك حديث سے اس كى مزيد وضاحت ہوجاتى ہے جس كے الفاظ يہ ہيں مَسابَيْن السَمَشـرِ فِ والسَمَغُوبِ قبلة (ترندى) آپ كا بيارشا ومدين طيبه والول كے لئے تھا اس لئے كدان كا قبله مشرق ومغرب كے درميان جانب جنوب واقع تھا ، اس حديث سے گويا كہ لفظ شطر كى تشر تے ہوگئى۔

وَلِكُلِّنَ مِنَ الأَهُمَ وَجْهَةٌ قِبْلَةً هُوَمُولِيها وَجَهَةً فِي صلابِه وفِي قراءة مُولُولاً فَالنَّيَقُوالْفَكَيْرِيَ بادرُوا الى الطَاعَاتِ وقلولِهَا أَيْنَ مَاتَكُونُواْيَاتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا بَحْمَعُكُم يومَ القِيمة فيجازيكُمُ باعمالِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ الطَاعَاتِ وقلولِهَا أَيْنَ مَاتَكُونُواْيَاتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا بَحْمَعُكُم يومَ القِيمة فيخازيكُمْ باعمالِكُمْ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ فَيُعَالِمُ مَا تَكُونُوا فَي اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا لَعُمُ اللهُ عَلَى كُلِّ وَهُولِ وَعَيْرِهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ لِيسَفِي فَوَلِ وَحُمَالُ السَّعِيدِ الْعَرَامُ وَانَهُ لَلْحَقُّ مِنْ تَدِيدُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَي اللهُ وَكُرُوهُ البَيّانِ تَسَاوى حُكم السَّفِرِ وغيرِه وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَهُمَاكُ شَطْرًا لُمُتَعِيدِ اللهُ وَعَيْرِه وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَهُمَاكُ شَطْرًا لُمَتَعِيدِ الْعَالِمَ وَعَيْرِه وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَهُمَاكُ شَطْرًا لُمَتَعِيدِ اللهُ وعيرِه وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَهُمَاكُ شَطْرًا لُمُتَعِيدِ اللهُ وعَيْرِه وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَهُمَاكُ مَالِمَ اللهُ وعَيْرِه وَمِنْ حَيْثُ فَاللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ ا

وقف المجي سيدمله

لْمُوَامُّ وَحَيْثُ مَالُنُمُ وَلُوَّا وَجُوهُمُ مَنْطُرُهُ كره لَا لَا كِيدِ لِيَكَوْنَ لِلنَّاسِ اليَهُ وَ المُشرِكِينَ عَلَيْهُ جُرَةً أَى المَنْ اللَهِ عَيْرِيا اى لِمَنْ عَيْرَا اى لِيمَا اللَهُ مِن قول اليَهُ و يَجْحَدُ دِينَا وَيَتَعِ قَبْلَتَنا وَقَولِ المُشرِكِينَ يَدْعِي مِلَّة ابراسِم ويُخالِف قِبْلَتَهُ الْاللَّذِينَ ظَامُولُومُهُمُ بالعِنَا و فَإِنَهُم يَقُولُونَ مَا تَحْولُ اليَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ مَنَا المَعْنَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَتُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُولُونَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ يَتُولُوا عَلَيْهُ وَلِيَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ يَتُولُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتُولُوا عَلَيْهُ وَالْمُولُونَ فَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَه

جھٹڑنے سے نہ ڈرو ،میراتھم بجالا کر مجھ سے ڈرتے رہواور تا کہ میں تم کو تمہارے دین کےاحکام کی طرف رہنمائی کرکے تمہار ہےاویراینی نعمت کی پیمیل کردوں ،اوراس لئے تا کہتم حق کی طرف ہدایت یا وُ جس طرح ہم نےتمہار ہے لئے تم ہی میں ہے ایک رسول (محد ﷺ) بھیجا رتھ ما اُر سَلْنَا) اُتِمَّ ہے متعلق ہے ، یعنی اس طرح نعمت کی تحمیل کر کے جس طرح ہم نے تم ہی میں ہے رسول بھیج کر نعمت کی تکمیل کی ، جوتم کو ہماری قرآنی آبیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اورتم کوشرک ہے یاک کرتا ہے،اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور تھمت سکھا تا ہے جس کے اندراحکام ہیں اور تمہیں وہ چیزیں سکھا تا ہے، جس ہےتم ناواقف تھے، لبنداتم نماز و بیچ کے ذریعہ میراذ کر کرو <del>میں تمہیں یا</del> د کروں گا، کہا گیا ہے کہاس کے معنی ہیں میں تم کو جزاء دوں گا،اور حدیث قدی میں ہے کہ جو مخص مجھےاینے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کواپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھے مجمع میں یا دکرتا ہے تو میں اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں اس کو یا دکرتا ہوں اور میر کی نعمتوں کا طاعت کے ذریعیہ شکرادا کرو اورمعصیة کے ذریعیہ ناشکری نہ کرو۔

# جَِّفِيقَ مِنْ لِيَبِينَ لِيَسِينَ الْحَاقِفَيِّ الْمِنْ فَوْلِلْا

عِجُولِنَى : وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ مفسرعلام نے مِنَ الْأُمَهِ محذوف مان كرحذف مضاف اليه كى طرف اشاره كيا ہے حذف مضاف كى طرح حذف مضاف الیہ کی مثالیں بھی عام ہے، لِٹُ لِّ ای لگلِّ اُمَّةٍ لیعنی ہردین ودھرم والوں کے لئے خواہ دین حق ہو یا باطل ایک مرکزی رخ ہوتا ہے جس کوان کا قبلہ کہا جاسکتا ہے۔

**جَوَلَنَى : هُوَ مُولِيْهَا، هو عِفرين مرادب، جو اُمَعُر عمنهوم ب، كُلٌ كى مناسبت سے هو لايا گے ب، ا**گر مفسر علام اممر کے بجائے فریق تے تعبیر کرتے تو زیادہ واضح ہوتا۔ (صاوی)

قراءةٍ مُوَلَّاهَا بصيغهام مفعول اس كانائب فاعل مفعول اول ب-

يَجْوَلُنَى : فِبْلَةٌ مفسرعلام نو جهة كَنفسر فبلَة عرك دواعتراضول كاجواب ديا ب:

- 🗗 و خبھَةٌ مصدر ہے جمعنی توجہ، اس صورت میں معنی درست نہیں ہیں اس لئے کہ مقصود پیہیں ہے کہ ہرامت کے لئے توجہ ہے بلکہ مرادمتوجہ الیہ ہے، لیعنی جس کی جانب توجہ کی جائے ، قِبْلَمَة کا اضافہ کرکے جواب دیدیا ، کہ عنی مصدری مراد ہیں ہیں ،مراد ظرف مکان ہے جس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔
- 🕡 قياس كا تقاضديه ہے كہ جِهَةٌ ہواس كئے كہ تاءواؤ كے عوض ميں ہے جيسا كہ عِدَةٌ ميں كه اصل وِ عَدٌ تھا، واؤ حذف كركر كے آخر ميں تاء كااضا فه كر ديا جهةٌ ہوگيا، وِ جُهةٌ ميں عوض اور معوض دونوں كا جمع ہونالا زم آتا ہے۔

. ≤ [زهَزَم پتبلشَرا ] ◄ -

جِيجَ لِثِيَّ ، وِ جَهَةٌ اگر چِهاصل ميں مصدر ہے ليکن متوجه اليه کا نام ہو گيا ہے اوروہ قبله ہے اس ميں واو کو باقی رکھنا شاذنہيں ہے۔ (ترويح الاردنج

قِحُولَى ؛ اليهود او المشركين السين اشاره بكه للناس بين المعهدكا بـ

چَوُلْنَ ؛ ای مُجَادَلَة ، حُجَّهٌ کی تفسیر مجادلة ہے کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں ججۃ ہے دلیل و برہان مراز نہیں ہاس کئے کہان کے باس کوئی ججۃ و برہان نہیں تھی بلکہ منازعت اورمجادلۃ بالباطل مراد ہے۔

ﷺ: من قبول اليهود النج يه مبعادلة كابيان ہے يعنى يہود يه كهدكر مجادله كرين اور مشركين به كهدكر عجادله ترتے ہیں۔

قِوْلَى : الني غَيْرِه ، غيره كَالْمِير تَولِّى لَيْلِر فراجع بِ، مطلب بيب كداب مسلمانو! بم نے ثم كوست كعبى طرف رخ كرنے كاس لئے تكم ديا ہے كدرخ كرنے بين نزاع بى ختم ہوجائے۔ قَوْلِينَ : الإستشفاء منصل اس لئے ہے كہ مثنیٰ منه بھی ظالمین ہی ہے۔

### تَفَيِّيُوتَشِيْنَ

وَلِكُلِّ وِجهَةً. برقوم راست راج دين وقبله كا ج-

یعنی بڑقو مَ، ہرامت اپنی نماز وعبادت حتی کہ پوجایاٹ کے لئے بھی کوئی نہ کوئی مرکزی رخ رکھتی ہے۔

سوامت اسلامیہ کے لئے بھی ایک متعین قبلہ ناگزیر ہے، مطلب یہ ہے کہ برقوم وامت کے لئے مختلف قبلہ ہوتے چئے آئے میں خواہ منجا نب اللہ ہویا خودساختہ، بہر حال یہ امر واقعہ ہے کہ برقوم وملت کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے کوئی سی کے قبلہ کو قبلہ تسلیم بیس کرتا، اس لئے اپنے قبلہ کے حق ہونے پران لوگوں سے بحث ومباحثہ نضول ہے، لہٰذا اس فضول بحث کو چھوڑ کرا ہے اصل کام میں لگ جانا چاہئے ، اور وہ اصل کام ہے نیک کا مول میں دوڑ دھوپ مسابقت میں لگ جانا، فضول بحثول میں الجھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے اور مسابقت الی الخیرات میں سستی اور آخرت سے ففلت ہوتی ہے۔

وَعِنْ حَيْثُ خَوْجَتَ فَوَلِّ الْحَ قَبْلِ كَالَمْ الْحَ قَبْلِ كَالَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ا

لِئَلَا يَكُوْنَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُعَجَّةٌ لِينَ ابل كتاب بينه كهه يكيس كه جارى كتابول ميس توان كا قبله ' خانه كعبه' كلصاموا

ہےاور بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے ہیں۔

اللّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ اللّهِ عِبَال ظلموا ہے معاندین مراد ہیں بعنی اہل کتاب میں ہے جومعاندین ہیں وہ بیجائے کے باوجود کہ بیغیم آخر الز مان ﷺ کا قبلہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر بیہ بیغیم آخر الز مان ﷺ کا قبلہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر بیہ بیغیم را الآخرائے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ،اوربعض کے نزویک اس ہے شرکین مراد ہیں۔

ۚ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوالْسَوَيْنُولَ عَلَى الاخرةِ بِالصَّبْرِ عَلَمَ الطَّامَةِ والبَلاَءِ وَ**الصَّاوَةِ خَ**صَّهَا بِالذِّكر لتكرُّرِبِا وعَـظمِهَا إِنَّالِلْهُ مَعَ الطِّيرِيْنَ ﴿ بِالعَونِ وَلَاتَقُولُوْالِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ سِم الْمُوَلِثُ بَلْ سُم الْحَيَاءُ اروَاحْهُم فِي حــوَاصِل طُيُور خُطَر تبسُرَحُ فِي الجَنَّةِ حيْثُ شَاءَ تُ لحَدِيثِ بذلِكَ ۖ وَ**لَانَ أَلْتَتُعُرُونَ** تَعُلَمُونَ مَاسِم فيه وَلُلَّالُوَنَّكُمْ بِشَيْ أَمْضُ الْحَوْفِ الْعَدُر وَّالْجُوجِ الْمَخْطُ وَنَقْصِ مِنَ الْكَمْوَالِ بالهَلاكِ وَالْأَنْفُسِ بالقَتلِ والأمرَاضِ والمَوتِ ۗ **وَالثَّمَاتِ ۚ** بِالجَوائِحِ أَى لِنَحْتَبَرَنَّكُمُ فَنَنْظُرُ أَتَصْبِرُونَ أَمَ لاَ **وَلَبَيْرِالصِّبِرِيْنَ ۖ** ﴿ عَلَى البَلاءِ بِالجَنَّةِ بُهُ <u>الَّذِيْنَ إِنَّا اَصَابِتُهُمْ مُّصِيبَةً لَا ۚ قَالُوْ إِنَّالِيلُهِ</u> سلكا وعبِيدًا يَفْعَلُ بنَا سَايِشَاءُ وَ**وَانَّا اِلْيَهِ رَجِعُونَ** ﴿ فَي الأَخْرَةِ فيُعجازينًا في الحديث من اسْتَرُجَعَ عِنْدَ المُصِيبَةِ اجرَهُ اللَّهُ فيْمَا وَأَخْلَفَ عَلَيهِ خَيْرًا وفِيهِ أنَّ مِصْبَاحَ النبي صلَّى اللَّهُ علَيهِ وَسَلَّمَ طَفِيٌّ فاسُتَرُجَع فقَالَتُ عائِشةرضي اللَّه تعالى عنها إنَّمَا بِذَا مِصْباحٌ فقَالَ كُلُّ مَا سَاءَ الـمُؤسن فَهُو سُصِيبةٌ رواه ابوداؤد في سرَاسِيلِهِ **أُولَاكِ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مَعُ**فِرَةٌ **مِّنَ لَيِّهِمُ وَرَحْمَةٌ** نعمةٌ ۗ وَأُولَٰٓإِكَهُمُ الْمُهْتَكُوْنَ<sup>®</sup> إِلَى الصَّواب إِنَّ الصَّفَاوَالْمَرُوَةَ جَبَلان بِمَكَّةَ ۖ مِنْشَعَآ إِرِاللَّهِ ۚ اَعْدِم دينِهِ جَمْعُ شَعِيْرَة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ اى تَلَبَّسَ بِالحَجّ اوِ العُمْرَةِ وَأَصْلُهُما القَصْدُوَ الزِّيَارَة فَلَاجُنَاحَ اِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ فِيْهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ بِ**هِمَا"** بِأَن يَسُعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لمَّا كَرِهَ المُسُلِمُوْنَ ذَلِكَ لِآنَ أَلْهِلَ الجَاسِليَّةِ كَانُـوْا يَـطُوْفُونَ بِهِما وعلَيْهِمَا صنَمَان يَمُسَحُونَهُما وَعَنِ ابْنِ عبَّاس رضي الله تعالى عنهما أنَّ السَّمعْيي غَيْرُ فرض لِمَا أَفَادَهُ رَفُعُ الإثُم مِنَ التَّخييُر وقَالَ الشَّافعي وغيرُه رُكن وبَيَّن صلى اللَّه عليه وسلم وُجُوبَةُ بِقُولِهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبِ عَلَيْكُمُ السَّغيَ رواه البيهقي وغيرةً وقال إبْدَءُ وا بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ بعني الصُّفَا رواه سسلم وَمَنَّ تَطَوَّعَ وفي قراءة بالتحتانية وتشديدِ الطَّاءِ مجْزُومًا وفيه إدغامُ النَّاء فيها خَيُرُلْ اي بِخَيْراي فَعَلَ مالم يجب عليه مِن طوافٍ وغَيرِه **فَإِنَّاللَّهَ شَاكِرٌ** لِعَمَلِهِ بالإثَابَةِ علَيْهِ عَ**لِيمُ** به.

میں میں میں ہے۔ اے ایمان والو! طاعت اور مصیبت پر صبر اور نمازے آخرت کے لئے مدد جاہو نماز کواس کے بار بار آنے اور اس کی عظمت شان کی وجہ سے خاص طور پر مکرر ذکر کیا ہے بلا شبداللّٰد تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مدد کے ذریعہ ساتھ دیتا ہے اورداہ خدا کے شبیدول کومردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں ان کی روعیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں جہاں چاہیں گھومتی ہیں،

اس مضمون کی صدیث کی وجہ ہے، لیکن جس کیفیت میں وہ ہیں تم نہیں ہمجھ سکتے اور ہم ہم کو دشمن کے خوف اور تھا کی فاقد کشی اور مال کے ضیاع کے ذریعہ نقصان نیز جانوں میں قبل اور امراض اور موت کے ذریعہ ضرور آزما کیں گے، اور کھاوں میں روگ ہے نقصان کے ذریعہ نقصان کے ذریعہ نقصان کے دریعہ مارک سے مارک ہے ہو یا نہیں اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشجری دیدویہ وہ لوگ ہیں کہ جم دیکے ہیں آیاتم صبر کرتے ہو یا نہیں اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشجری دیدویہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پرکوئی مصیبت پر تی ہو کہ دیتے ہیں کہ جم ملکیت اور عمر کو جزا اور ہم آخرت میں ای کی طرف پلنے والے ہیں تو وہ ہم کو جزا اور کا مصیبت نے اللہ کے ہیں اس کو اختیار ہے وہ ہمارے ساتھ جو چاہ کرے اور ہم آخرت میں ای کی طرف پلنے والے ہیں تو وہ ہم کو جزا اور کا مصیبت نے اللہ کے ہیں ہوگیا تو آپ گھا گھا نے فرمایا (یارسول اللہ) یہ چراغ ہی تو ہو آپ گھا گھا نے فرمایا: ہروہ چیز جومون کو تکلیف پہنچا ہے وہ مصیبت ہے، اس کو ابودا و دونے اپنی مراسیل میں ذکر کیا ہے۔

# جَعِيق الرَّيْ لِسَهُ الْحَالَةِ الْعَلَيْ الْمَالِحُ الْعَلَىٰ الْمِرْفِ الْمِلْ

قِوُلْنَى : بِالعَوْنَ، بِالعَوْنَ كَهِدَراشاره كردياكه عَوْنَ عَنْ مُصْلِتِ خاصه مراد ہے، اس لئے كه عمومي معيت تو الله تعالىٰ كى برفن كے سالعَوْنِ كهدكراى شبه كود فع كيا برفن كے ساتھ ہے، لہذا اس مَيس صاہرين كے لئے كوئى فضيلت نہيں ہے، مفسر علام نے بِالعَوْنِ كهدكراى شبه كود فع كيا

- ﴿ [زَمِّزُم بِبَاشَرْ] ◄

ہے،اس دفع کا حاصل رہے کہ معیت دونتم کی ہوتی ہےاوران میں سے رہمعیت متقین ومسنین وصابرین کے ساتھ خاص ہے،اس میںصبر وصلوٰ ق کے ذریعہ امر بالاستعانت کی علت بھی ہے،صلوٰ ق صبر سے اولیٰ ہے،للبذا مصلین کے ساتھ معیت خاصہ بطریق اولیٰ ہوگی۔

قِيَّوْلَى : في العواصل ، حَوَاصِلُ، حَوصِلَةٌ كى جَع ب، فارى مين سَلَدانِ مرغ كوكت بين ، اورار دومين اس كا ترجمه ہے پوٹا۔

قِوَلَى المحديث بذلك (المسلم والمشكوة)

فِيُوْلِينَ ؛ بالجوائح يه جائحة كى جمع ب، كيلول كروك كوكت بير.

چَوُلِی : هُمْ أَمْوَات، هُمْ محذوف مان كراشاره كرديا كه أَمْوَاتُ مبتداء محذوف كي خبر ب،اس كئه كه أَمُوات مقوله ب اورمقوله جمله ہوا کرتا ہے۔

فِيُولِنَى: بَلْ هُمْ أَخِيَاءٌ مفسرعلام نے هُمْ كااضافه كركا شاره كرديا ہے كه أخياءٌ كاعطف أمْوَات برعطف مفرديل المفرونبين بيك لا تنقُولُو اكتخت مين بوءاور معنى بول بسل قولوا أخياءٌ اورنه همر اموات برعطف بي كهعطف جملة علی الجملہ ہواس کئے کہ بیقول کے تحت تہیں ہے بلکہ یہ جملہ تقولو ا پرمعطوف ہے،اس جملہ کے ذریعہ نہی سے إخبار کی جانب اِضراب ہے،اس لئے کہ مقصد،ان کے لئے اثبات حیات ہے نہ یہ کدان کو علم دیا جار ہاہے کہتم ان کی شان میں أنَّهم أَخْيَاءٌ كَهُور

قِرُولَكُ ؛ مَاهُمْ فِيهِ ، تَشْعُرُ وْنَ بَمَعَى تعلمون كامفعول بهـ إـ

يَجُولَكَ ؛ مُصِيْبَةٌ به إصَابَةٌ (افعال) \_ اسم فاعل مؤنث ب، تكليف بنجان والى ، مُصيبَة دراصل صفت كاصيغه إور كثرت استعال كي وجه ال كاموصوف محذوف ب، مثلاً رَمْية مُكسه سعيبة نشانه بركُّنے والى تيراندازى، جيها كه كثرت استعال کی وجہ ہے مویز منقیٰ جج نکالا ہوا مویز ۔منقیٰ کے معنی ہیں ، جیج صاف کیا ہوا ،مویز دواؤں میں چونکیہ جیج نکال کر ہی استعال ہوتا ہے گویا کہ جج نکالنالازم ہے، لہذا موصوف کوحذف کر کےصفت کواس کے قائم مقام کردیا، اور صرف مُقَّی کہا جانے لگا۔

فِيُولِنَى : نِعمَة ، رحمَة كي تفسر ، نعمة كرك اشاره كردياكه رحمة كالازم عنى مراد بي اوروه بي نعت ،اس كئه كه ر حمد کے اصلی معنی رفت قلبی کے ہیں جوذات باری تعالیٰ کے لئے متصور نہیں ہیں۔

فَيُولِنَى ؛ مجزومًا لِعني ياء كي صورت مين يَطُّوع جزم عين كي ساته موكا، مجزومًا كاضافه كامقصدا يك وجم كودوركرنا ہ، وہم یہ ہے کہ جس طرح منطو ع کی صورت میں عین کے فتہ کے ساتھ ہے لہذا یاء کی صورت میں بھی عین کے فتہ کے ساتھ ہوگا ، حالا نکہ یا ء کی صورت میں مضارع ہوگا ،اورمضارع بغیر ناصب کے منصوب نہیں ہوسکتا ، بخلاف تا ء کی صورت کے کہ ماضی کا صیغہ ہے،اورمجز وم ہونے کی وجہ جزاء ہونا ہے۔

# ت<u>ٙ</u>فَسِّيُرُولَثِيْنَ حَ

#### ربط آیات:

امت کومنصب امامت پر فائز کرنے کے بعد ،اب کچھ ضروری ہدایات دی جارہی ہیں ،سب سے پہلے جس بات پرمتنبہ کیا جارہا ہے وہ یہ ہے کے منصب امامت کوئی پھولوں کی تیج نہیں ہے جس پر آپ حضرات انتائے جارہے ہیں ، یہ توایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ تم پر ہرشم کے مصائب کی بارش ہوگی ، سخت آز مائنثوں میں ذالے جاؤگے ،طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور جب صبر وثبات اور عزم واستقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے را وخدا میں بڑھتے جلے جاؤگے تب تم پرعنایات کی بارشیں ہوں گی۔

#### طاقت كانرچشمه:

اس بھاری خدمت کے بوجھ کواٹھانے کے لئے توانائی کہاں ہے حاصل ہوگی؟ اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ ای قوت کی نشان و بی اورای سوال کا جواب یہ آئیھا الَّذِیْنَ المَنُو السَّنَعِیْنُوْ ا بِالصَّنْوِ وَ الصَّلُو فِ سے دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بہتو انائی تم کودو چیزوں سے حاصل ہوگی ، ایک صبر اور دوسر نے نماز ، حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کلید کا میابی ہیں ، جس کے بغیر کوئی خفس کسی مقصد میں کا میاب نبیس ہوسکتا ، عبر ایک سلمی کیفیت کا نام ہے اور سلو قالک ایجانی عمل ہے، ان دونوں کلیدی لفظول سے اس طرف اشارہ ہوگیا کہ انفرادی اصلاح اور اجتماعی فلاح دونوں کا راز صرف ان دوچیزوں میں ہے ایک معاصی سے حفظ واجتناب اور دوسر ہوگیا کہ افترال وا نباع۔

### صبر کے معنی:

صبر کے فظی معنی ہیں تکی اور ناخوشگواری کی حالت میں اپ آپ پر قابور کھنا اکسٹ بر الافسسان فسی صبیق میں اعب اصطلاح شرع میں ہیں کے معنی ہیں نفس کو عقل پر عالب نہ آئے دیا جائے اور قدم دائر ہ شریعت سے باہر نہ نکالا جائے ،المصنب کو خبس السف سے سالی مسائے تعقیق المعقل والسوع (راغب) صبر کے میمی نہیں کہ جوامور طبی اور بشری ہیں ،ان کے آٹار کو بھی اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیا جائے ، بھوک کے وقت مضمحل اور نڈھال ہونا ، درد کی تکلیف سے کر ابنا ، اور رنج کے وقت آ وہر د بھرنا ، عزیز وقریب کی موت پر دل گیراور د نجیدہ ہونا ،ان میں سے کوئی شی بھی صبر کے منافی اور بے صبری میں داخل نہیں ،قرآنی فرمان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جوم مشکلات کے وقت گھرانہ جاؤ ، ثابت قدم رہو ، دل کو بس میں رکھو،خو دول کے بس میں نہ آجاؤ۔

- ﴿ (مُزَمُ بِبَالشَهُ ﴾

### صبر کے تین شعبے:

صبر کے معنی تو نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں، گر قرآن وسنت کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں، ① اول اپنے نفس کو حرام اور نا جائز چیزوں ہے روکنا ⑦ دوسر ہے طاعات اور عبادات کی پابندی پرنفس کو مجبور کرنا ⑦ تیسر ہے مصائب دآفات پر صبر کرنا، اس کے باوجودا گر تکلیف و پریشانی کے وفت کوئی کلمہ اظہار پریشانی کا منہ سے نکل جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں۔ (ابن کنیو عن سعبد بن جیور)

قرآن وحدیث کی اصطلاح میں صابرین انہیں لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں بعض روایات حدیث میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی ہے گذرے ہیں وہ کھڑے ہوجا ئیں گے،اوران کو بلاحساب جنت میں داخلہ کی اجازت دیدی جائے گی۔
اس نسخ کا میا بی کا دوسرا جزنماز ہے،اگر چہ صبر کی تفسیر ہے یہ بات معلوم ہوگئی کہ نماز اور دیگر عبادات صبر ہی کی جزئیات ہیں،گر نماز کو جد اید ہے کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صبر کا مکمل نمونہ ہے،
ایس ،گرنماز کو جدا گانہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صبر کا مکمل نمونہ ہے،
کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و طاعت پر محبوس کیا جاتا ہے اور تمام معاصی و مکر و ہات سے بلکہ تمام مباحات ہے

## نماز کی تا ثیریقینی ہے:

بھینفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے ،اس لئے نمازصبر کی ایک مکمل تمثیل ہے۔

اس کے ملاوہ نماز کوانسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے میں ایک خاص تا شیر بھی ہے گواس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں ہیں بہت تی ادو یہ مؤثر بالخاصہ ہوتی ہیں گراس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی ، جیسے دردگردہ کے لئے فرگی دانہ ہاتھ یا منہ میں رکھنا بالخاصہ مفید ہے گر اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ، یا مثلاً مرگی کے لئے عود صلیب گلے میں ڈالنا مفید ہے گر سبب معلوم نہیں ہو مفاطیس او ہو اپنی طرف تھینچنے میں مؤثر بالخاص ہے گر آج تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی اور جو بچھ معلوم ہوا ہے وہ صرف تخمین وظن ہے ، اسی طرح نماز تمام انسانی ضرور یات کی کھالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاص ہے بشر طبیکہ نماز کو فرن ہے ، اسی طرح آ داب وخشوع میں کو تا ہی جو نے مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہماراقصور ہے نہ کہ نماز کی طرح آ داب اور خضوع میں کوتا ہی ہوتی ہے ور نہ آپ میں گھادت شریف تھے۔ دوخش کے جب کوئی مہم چیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے ، اور اس کی برکت سے التہ تعالی اس مہم کو پورافر ماویتے تھے۔ (معدون)

إِنَّ اللَّهُ مِّعَ الصَّابِرِيْنَ، بالعَون معيت كَامُخْلَف تشميل بي عامه، فاصه، زماني، مكاني، معنوى، يهال معيت معيت بالنسرة مرادب، قَالُوْا المَعِيَّةُ هُنَا مَعِيَّةُ المعونَة. (المهنان

الله تعالیاً کی معیت عامه تو کافر ، مومن ، فاسق ، صالح ، اینج ہر بندے کے ساتھ ہے ، وَهُوَ مَعَكُمْ اَیّهَ لَهُا كُنْتُمْ

یہاں بیمعیت عامد مراذبیں ہے بلکہ خصوصی معیت مراد ہے اسی معیت خاصہ کی طرف مفسر علام نے بالے و ن کہہ کراشارہ کیا ہے،معیت خاصہ کے آثار،حفاظت،اعانت،اورتوجہ خاص ہیں، یہاسی معیت الٰہی کا احساس واستحضار تھا جس نے رسول الله ﷺ کے صحابہ کو بے پناہ توت وجراکت، بے خوفی کا مالک بنا دیا تھا، اور حق بیرے کہ یقین معیت خاصہ سے بڑھ کر نہ کوئی روح کے لئے لذیذ غذا ہے اور نہ جراحت قلب کے لئے کوئی مرہم تسکین ، نہی وہ نضور ہے کہ جو ہر نا گوار کو خوشگوار،اور ہرتلخ کوشیریںاور ہرز ہرکوقنداور ہرمشکل کوآ سان بنادینے کے لئے کافی ہے۔

### شانِ نزول:

وَ لَا تَسَقُولُ لُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتُّ عَرُوهُ بِدِرِينِ جِب چِندِ سِحابة شهيد ہو گئے جن کی تعداد چود وَتھی جچہ مہاجر اور آٹھ انصار تھے تو نافہم منافقوں اور کا فروں نے کہنا شروع کردیا کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی گنوادی، اورزندگی کےلطف سےمحروم ہو گئے ،انہیں جواب دیا جار ہاہے کہتم جس معنی میں انہیں مردہ سمجھ رہے ہواس معنی کےاعتبار سے وہ سرے سے مردہ ہی نہیں بلکہ زندوں سے کہیں زیادہ لذت سے لذت یاب ہورہے ہیں ،اصطلاح میں ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں ، برزخی زندگی اپنے عام معنی میں توسب ہی کے لئے ہے لیکن شہیدوں کواس عالم میں ایک خصوصی اورامتیازی زندگی نصیب ہوتی ہے جوآ ثارحیات میں دوسروں ہے کہیں زیادہ توی ہوتی ہے، بقول حضرت تھانوی رَیِّمَ کُلاملُهُ تَعَاكٰ شہید کی اس حیات کی قوت کا اثر اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچتا ہے کہ اس کا جسد باوجود گوشت پوست ہونے کے خاک ہے متاثر نہیں ہوتا اور جسد زندہ کے مانند سیحے وسالم رہتا ہے،جیسا کہ احادیث اور مشاہدات ہیں اور یہی حیات ہے جس میں انبياءكرام يَضَاللَهُ مُعَالِكُنُهُمْ شهيدول سيجهي زياده قوت وامتياز ركھتے ہيں۔

ا یک جماعت نے کہا ہے کہ بیدحیات روحانی ہوتی ہے لیکن ترجیح ای قول کو ہے کہ جسمانی اور روحانی دونوں ہوتی ہے، رہی شہداءکومردہ نہ کہنے کی تلقین توبیان کے اعز از وتکریم کے لئے ہے، بیزندگی برزخی زندگی ہے جس کے بیجھنے ہے ہم قاصر ہیں بیزندگی علی قدرالمراتب انبیاء،شہداء،مومنین حتی که کفار کوبھی حاصل ہے،شہیدوں کی روح اوربعض روایات میں مومن کی روح جھی ایک پرندے کے جوف (سینہ) میں جنت میں جہال جا ہتی ہے پھر لی ہے۔ (ابن تحنیر، آل عسران)

شہداءکواگر چے دیگرمردوں کی طرح مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے مگربعض احکام مثلاً عنسل وغیرہ کے علاوہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں،ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے،ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کرسکتی ہیں اور یہی حیات ہے کہ جس میں حضرات انبیاء پلیمالٹا شہداء سے بھی زیادہ متاز اور قوی ہوتے ہیں ، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھآ ثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں،مثلاً انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی،ان کی از واج ہے د دسرے نکاح نہیں کر <del>سکت</del>ے۔

### شبه كا دفع :

اورا گرکسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا ہوتو جھنا چاہئے کہ مکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہوجس پر شہادت کا مدار ہے،اور بالفرض اگراہیا شہید خاک خوردہ پایا جائے جس کافل فی سمیل اللہ اوراس کا جامع شرا نکا شہادت ہوتا دلیل تو از وغیرہ سے ثابت ہوتو اس کی وجہ میں بہ کہا جائے گا کہ حدیث میں جوتصری ہے وہ زمین کے اجسام شہداء کو خراب نہ کرنے کی ہے، مگر زمین میں اجزاء ارضیہ کے علاوہ دیگر عناصر بھی موجود ہیں، مثلاً پارہ، گندھک، تیز اب، ان کے علاوہ دیگر اکا لہ اجزاء موجود ہیں، مثلاً پارہ، گندھک، تیز اب، ان کے علاوہ دیگر اکا لہ اجزاء موجود ہیں، ممکن ہے ان اجزاء نے جسم کو خراب کر دیا ہو، یہ صورت حدیث کے منافی نہیں ہے، یا زمانہ دراز تک صحیح وسالم محفوظ رہنا مراد ہے، یہ بھی عام جسموں کے اعتبار سے فضیلت اور کرامت کی بات ہے، لہذا سے بات واضح ہوگی کہ اجزاء ارضیہ کے علاوہ اگر دیگر اجزاء سے اجسام شہداء مثاثر ہوجا کیں تو ان سے ان احادیث پراشکال نہیں ہوتا جس میں کہ اجزاء ارضیہ کے علاوہ اگر دیگر اجزاء سے اجسام شہداء مثاثر ہوجا کیں تو ان سے ان احادیث پراشکال نہیں ہوتا جس میں حرمت اجباد علی الارض وارد ہے۔

پعض حفزات نے اس کا پس منظراس طرح بیان کیا ہے کہ جا ہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پرایک ہت جس کا نام اساف اور مروہ پرایک دوسرا بت جس کا نام ناکلہ تھا،رکھ لئے تھے، جنہیں وہ سعی کے دوران چھوتے اور بوسہ دیتے تھے جب بیلوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو کیونکہ اسلام ہے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے تھے، اللہ تعالی نے اس آیٹ میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فر مادیا، اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفاسے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔

(ایسر التفاسیر)

## ایک فقهی مسئله:

سعی بین الصفا والمروہ امام احمد بن صبل رَحْمُ لُلِتُهُ مُعَالَيْ کے نز دیک سنت مستحب ہے اورامام ما لک اور شافعی رَحْمُهُ النّلَهُ مُعَالَقًا عَالَىٰ کے نز دیک فرض ہےاورا مام ابوصنیفیہ ریخمنگاہڈی تھائی کے نز دیک واجب اس کے ترک ہے ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے۔

ونَــزَل فـى اليهـود إِنَّ **الَّذِيْنَ يَكُنُّمُونَ** الــنـاسَ مَ**اَأَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلَاى** كــايةِ الـرَّجـم ونـعـتِ سحـمـد مِنْ بَعْدِمَابِيَنْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ النَّوراةِ أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ يُبعِدُهُم بِن رَّحْمَتِه وَيَلْعَنُهُمُ اللَّحِنُونَ ﴿ المَلاَئِكَة والمؤمنُون اوكلُ شيئ بالذَّعَاءِ عليهم باللَّعنَةِ ۚ إِلَّالَّذِينَ تَابُولَ رَجَعُوا عن ذلك وَأَصْلَحُوا عمَاهِم وَبَيْنُوْ السَاكَتُمُوه فَأُولَإِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ اَقْبَالُ توبَتَهِم وَلَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ السَاسُؤ سِنِينَ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَمَا تُوْاوَهُمْ كُفَّارٌ حَالُ أُولَإِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْلِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ اِي جُنَّهُ مُستَحِفُّوا ذَٰلِكَ في الدُّنيَا والاخرةِ والناسُ قِيلِ عام وقيل المؤمنون خَلِدِيْنَ فِيْهَأَ ۚ اي اللَّعنَةِ أو النَّار المدلُول بها عليهَا لَ**لَائُخَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ** طرفة عين و**َلاَهُمْ نُينَظُرُونَ** لَيْمهَلُونَ لِتُوبةٍ ومعذِرةٍ ونَزَلَ لمَّا قَالُوا صِف لنا رَبُّك **وَالْقُكُرُ** اي المستَحِقُ للعِبادة سِنُكُمْ اللَّهُوَّلِجِلًا لَانظِيْرَلهُ فِي ذَاتِهِ ولاَفِي صِفاتِهِ ال**رَّالُهُ الْأُهُوَ** ا إِنَّ جُونُ الرَّحِيْمُ ﴿ الرَّحِيْمُ ﴿

و الآیة) تا اور بہود کے بارے میں اِنَّ الَّـذِیْنَ یَکُتُمُوْنَ (الآیة) نازل ہوئی، بلاشبہ وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت مثلاً آیت رجم اور محر ﷺ کی صفات کو چھیاتے ہیں باوجود میکہ ہم نے ان لوگوں کے لئے کتاب تو رات میں بیان کردیا ہے بہی ہیں وہ لوگ جن پرالٹدلعنت کرتا ہے بعنی اپنی رحمت ہے دور رکھتا ہے اورلعنت کرنے و لےلعنت کرتے ہیں (اوروہ) فرشتے اورمومنین ہیں یا ہرھئ جوان کے لئے لعنت کی بددعاء کرتی ہے، مگروہ لوگ کہ جنہوں نے تو بہ کر لی ، یعنی اس حرکت ہے بازآ گئے اور اینے اعمال کی اصلاح کرلی اور جوانہوں نے چھیا یا تھااس کوظا ہر کردیا، بیروہ لوگ ہیں کہ میں جن کی تو بہ کوقبول کرتا ہوں اور میں بڑا درگذرکرنے والا ہوں اورمومنوں پر رحم کرنے والا ہوں ، بلا شبہ و ہلوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مرگئے ، یبی وہ لوگ ہیں جن براللہ کی ،فرشتوں کی ،اورتمام لوگوں کی بعنت ہے ، یعنی پہلوگ دنیا وآخرت میں لعنت کے مشخق ہیں، النَّاس کے بارے میں کہا گیاہے کہ عام لوگ مراد ہیں اور کہا گیاہے کہ مونین مراد ہیں بلعنت میں یا آگ میں جو کہ لعنت کا مدلول ہے ہمیشہ رہیں گے، (لہٰذااصارقبل الذکر لازم نہیں آئے گا)اور ندان کے عذاب میں پلک جھکنے کی مقدار شخفیف کی جائے گی اور نہان کو تو بہاورمعذرت کی مہلت ہی دی جائے گی ،اور جب (مشرکین ) نے کہاتم ہمارے لئے رب کا

وصف بیان کرو،تو بیآیت نازل ہوئی وَ اِللّٰهُ گُــفر اِللّــةٌ وَّاحِدٌ تمهارا خداجو کیتمہاری عبادت کامتحق ہے ایک ہی خداہے ذات وصفات میں اس کا کوئی ہمسرنہیں اس کے علاوہ کوئی خدانہیں وہی رحمٰن ورحیم ہے۔

## عَجِفِيق تَرَكِيكِ لِسَبْهُ الْ تَفْسِيدِي فِوَالِلا

قِیُوْلِیْ ؛ وَنَزَلَ فی الیهودِ اس میں اشارہ ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ میں موصول عہد کے لئے ہے، (کما قال صاحب الکشاف) اور مِن البیناتِ میں الف لام بھی عہد کا ہے اس لئے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور فی الکتاب اس کا قرید ہے اس لئے کہ کتاب سے تورات مراد ہے۔

فَیْوَلْنَ الناس یه یَکْتُمُوْنَ کامفعول تانی ہاور البینت سے احکام مراد بیں جیسا کیمفسرعلام نے ظاہر کردیا ہے یعنی رجم وغیرہ اور هُسدی سے مرادآ پ اِللَّامِیْنَ کی صفات ہیں ، جوآ پ اِللَّامِیْنَ کی اتباع کی جانب رہنمائی کرنے والی بیں ، البذا هدی بمعنی هاد ہے ، مبالغہ کے طور پر هادیو هُدًی ہے تعبیر کردیا ہے۔

**قِحُول** ﴾ : اَللَّعِنُونَ وَاوَاوِرنُون كے ساتھ جمع لائے ميں اشارہ ہے كەلعنت كرنے والوں سے ذوى العقول مراد ہيں۔

فَيُولِنَهُ: أو كلُّ شيُّ اس مين اشاره على اللَّعِنُون مين الف لام استغراق كے لئے ہـ

هِ فَكُولَكُونَ ای اَللَّعنَدُ او النار اس عبارت كامقصد فیها كے مرجع میں اختال كوبیان كرنا ہے بعنی ہمیشہ رہیں گے لعنت میں یا آگ میں۔

فِيُولِنَى : المدلول بها عليها بيايك وال مقدر كاجواب بـ

مَنْ وَالَى الله الله وَ النار نبيل بوسكتاس لئے كه ماقبل بين اس كا ذكر نبيل بهذا اضار قبل الذكر لازم آئيًا؟ جَوَّلُ النِّي النار الرَّحِيْ النار الله فَيْرَنبيل بِي مَرضَمنا فَدُكُور بِ اس لئے كه النار ، اللَّعُنة كامدلول بِ يعنى جوُّخُص دائى لعنت كا مستحق بوگاس كے لئے نارلازم ب۔

# تَفَيْرُوتَشَيْحَ

### شاكِ نزول:

اِنَّ اللَّذِيْنَ يَكُنَّمُونَ (الآية) بِهِ آيت علماء يهودك بارے ميں نازل ہوئی ہے،علماء يهودنے كتاب الله بعني تو رات كى الثاعت كرنے كے بجائے اس كو دہتے ہوں اور فدہمی پیشواؤں اور فدہمی پیشدوروں كے ایک محدود طبقه میں مقید كرديا، عام خلائق تو در كنار خود يہودى عوام تک كواس كى ہواند كلئے دیتے تھے اورعوام اور كمزور طبقے ہے مال وصول كرتے تھے، الله تعالیٰ نے جو با تیں اپنی كتاب میں نازل فر مائی ہیں انہیں چھپانا تنابر اظلم اور جرم ہے كہ الله كے علاوہ ديگر مخلوق بھی اس پر لعنت كرتے ہیں۔

- ﴿ الْمُثَرُّمُ بِبَالشَّهُ }

مَنْكُنَكُنُّهُ آیات مذکورہ ہے معلوم ہوا کے جو تخص مال کے لاپنے ہے تکم شرق کو بدل دے ، وہ جو مال کھا تا ہے گویا ہے ہیت منسکنگر گڑن آیا۔ میں انگار ہے تجمر رہا ہے اس لئے کداس تمل کا انجام بہی ہے ، اور بعض محقق علاء نے فر مایا کہ مال حرام ورحقیقت جہنم کی آئے۔ جی ہے ، اگر چہاں کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا مگر مرنے کے بعداس کا پیمل آگ کی شکل میں سامنے آجائے گا۔ (معارف)

وطلسوا ابهُ على ذلك منزل إنَّ فِي خَلْقِ التَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وسانيهما بن العَجائب وَلَغْتِلَافِ النَّهُ والنَّهَادِ بالذِّباب والسجي والرِّيباذةِ والنُّفصان وَالْفُلْكِ السُّفن الَّتِيُّ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ولا ترسُبُ مُؤقرة عِمَايُنْفَعُ النَّاسَ مِن النَّجِ اراب والحمل وَمَا آنَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَّاءِ مِنْ مَّاءٍ مطر فَكَمَّابِهِ الْأَرْضَ بِالنِّبات بَعْدَمَوْتِهَا يُبِسِهَا وَبَثَّ فَرُق ونشريه فِيْهَامِنُكُلِّ دُانَهُ لَانْهِم ينمُونَ بالخصب الكائن عنه وَّتَصْرِنُفِ الرِّلِيحِ لَقَلْيِبِهَا جُنُوبًا وشِمالًا حارَةً وبَارِدةً وَالسَّحَابِ الغِيهِ الْمُسَجُّدِ المُذَلَ بأمر الله يسيرُ الي حيْث شا، الله بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْرَضِ بلا علاقةِ لَاليتٍ دالاب على وحدانيت تعالى لِقَوْمِ تَعْقِلُونَ ﴿ يتدبرون وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ اي غيره أَنْدَادًا اصنابَ يَجُبُّونَهُمْ بانتَعظيم والخندع كَحُبِّ اللَّهُ اي كَخْبِهِ لِهُ وَالْدَيْنَ امَنُوْ الشَّكُ حُبَّا لِللهِ مِن حُبِهِ لِلاندادِ لانْهِ لا يعدلُون عنه بحل منا والكُفَّارُ يعدلُونَ في الشِّدُه الي الله وَلَوْيَرَى تبضر با محمد الَّذِيْنَ ظَلَّمُوَّا باتَّخاذِ الانداد إِذْيَرَوْنَ بالساء المناعل والمفعول يَبضُرون الْعَذَابُ لَواليتَ أمرًا عظيمًا وَإِذْ بِمَعنى اذًا أَنَّ اي لانَ الْقُوَّةَ القدرة والعلب يِلْهِجَمِيْعًا لَا حَالٌ قَاَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ® وفي قراء ةٍ يبرى بالشحتانية والنفاعل فيه قبل ضمير المسمع وقيان اللذين ظلمشوا فبهني بمعتني يعلم وان وما بعديها سلات مسلة المفغولين وجواك لو محذه ف والمعنى لوعيموا في الدُّنيا شدّة عذاب الله وانّ القُدرة لله وحدة وقت معاسنتهم له وبُو يومُ العيسة ما النَّحَدُوا مِن دونِهِ اندادًا إِذْ بِدُلِّ مِن اذْ قَبِلَهُ تَكُوَّا الَّذِينَ التُّبِعُولَ اللَّهِ الرَّؤَسَاءُ صِنَ الَّذِينَ التُّبَعُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اضلالمهم وَ قَدْ رَ**اوُاالْعَذَابَوَتَقَطَّعَتُ عَطَكَ عَنِي تَبَرَأ** يِ**هِمُ عَنْهُم الْكِيبَابُ® ال**وَضَالُ الْتَي كَانْت بينهم مي الدُنياس الارحام والمودّة وَقَالَ الَّذِينَ النَّبَعُوا لَوْآنَ لَنَاكَزَةً رجعَةُ التي الدُّنيا فَنَتَكَبَّرَأُمِنْهُمْ اي المتلوعين كَمَاتَكَزُّو المِنَّا" اليّومَ ولَو للتَّمنَّى وفنتبرأ جوابُهُ كَذٰلِكَ كَمَا ارَاسِم شدّة عذابه وتبرَّئ بعضهم عَ مِن بعد يُرِيْهِمُ اللَّهُ أَعَالَهُم السَّبَنة حَسَالِ حال ندامات عَلَيْمٌ وَمَاهُمْ بِخُرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ عَد دُخُولْب

تبر اور شرکین نے جب اس پرولیل کا مطالبہ کیا توبیآیت ان فی خلق السماوات النج اتری بلاشبہ

آ تا نوں اور زمین کی ساخت میں اور ان کے مجائبات میں اور رات ودن کی آمد ورفت اور بڑھنے گھنے کے ذریعہ تغیر میں اور ان تشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے لئے نفع بخش سامان تجارت اور بوجھ لے کر چکتی ہیں ،اور بوجھل ہونے کے باوجووڈ وبتی نہیں ہیں اور اس پانی میں جھے آسان ہے بارش کی شکل میں اللہ نے برسایا ہے پھراس پانی ہے نہا تات ک ذر بعیہ مردہ بعنی خشک زبین کوزندہ کیااس میں ہرتشم کے جانوروں کو پھیلا یااس لئے کہان کانشو ونمااس سبز ہے ہے ہوتا ہے جو پائی سے پیدا ہوتا ہے اور ہواؤں کوجنو ہاوشالا اور گرم وسرد بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو اللہ کے تکم کے تابع ہیں (اور )زمین وآسان کے درمیان بغیرکسی بندھن کے معلق ہیں (اور ) جدھراللّٰہ جا ہتا ہےاُ دھر چلتے ہیں ان میں عقلمندول کے کئے جوغور وَفَکر کرتے ہیں اللّٰہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں اور پھھلوگ ایسے بھی ہیں جو غیر اللّٰہ ( یعنی ) بتوں کو ( اللّٰہ کا ) ہمسر تھبراتے ہیں ،تعظیم اور عاجزی کے ذریعہ ان ہے ایس گروید گی کا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے ساتھ اور ایمان والے اللّٰہ کی محبت میں بہت بخت ہوتے ہیں ،ان کے شرکا ء کی محبت کے مقابلہ میں ،اس لئے کہ وہ کسی حال میں بھی اللّٰہ ہے نہیں پھرتے اور کفار مصیبت کے وقت (اپنے شریک کردہ شرکا ء کو جھوڑ کر )اللہ کی طرف ماکل ہوجاتے ہیں ،اوراے محمد ﷺ!ا گرآ یان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے شریک تشہرا کر ظلم کیا ہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے (یکسسر َو فَ) معروف ومجبول دونوں ہیں، تو آپ ایک امرعظیم (ہولناک منظر) دیکھیں گے اور اِذٰ بمعنی اذا ہے، اس کئے کہ پوری قدرت اورغابه الله بی کے لئے ہے۔ (جمعیعًا) کائنةً (مقدر) سے حال ہے، اور اللہ بخت عذاب والا ہے، اور ایک قراءت میں یوی تختانیا کے ساتھ ہے اور کہا گیا ہے کہ یوی کا فاعل مخاطب کی تنمیر ہے اور کہا گیا ہے کہ الگذین ظلمُوا ہاور یکری جمعنی یعلم ہے،اور اُنَّ اوراس کا ما بعد دومفعولوں کے قائم مقام ہے اور کُوْ کا جواب محذوف ہے، اور معنی سید جیں کہ اگر بیلوگ دنیا میں جان لیں، قیامت کے دن ان کے عذاب کود کیھنے کے دفت اللہ وحدہ کی قدرت اور شدت عذاب کوتو اس کاکسی کوشریک نہ تھہرائیں، اِذْ، سابقہ اِذْ سے بدل ہے، جبکہ پیشوالیعنی سردار اپنے ماتختو ل سے اظہار العلقي كريں گے ، يعنی ان كو گمراه كرنے كے الزام ہے انكار كرديں گے حالانكہ عذاب كو ( بچشم خود ) د كھے ليس گے ، اور تمام ر شتے ناتے منقطع ہوجا ئیں گے لیتنی وہ تعلقات جوان کے درمیان قرابت اور دوئتی کے دنیامیں تھے ( ختم ہوجا نمیں گے ) تُه قطُّغتُ كاعطف تبكرًا يرب، اور ما تحت لوك كهين كاش بهم كو دنيا مين والبي كاموقع مل جائة تو بهم بهي ان متبونين ہے ای طرح اظہار لاتعلقی کریں گے جس طرح آج انہوں نے ہم ہے اظہار لاتعلقی کیا ہے ،اور لُسونتمنی کے لئے ہے فَ مُنَتَبَوَّا جوابِتَمنی ہے، اس طرح جبیبا کہ دکھلائی ان کواپنے عذاب کی شدت اور بعض کی بعض ہے اظہار بیز اری دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے برے اعمال حال ہے کہ ان کے اوپر ندامت طاری ہوگی اوروہ داخل ہونے کے بعد آگ ہے انگلے والے بیں ہیں، حَسَواتِ بِمعنی ندامات ، هُمُرضمیرے حال ہے۔

## عَجِفِيق الْمِرْكِينِ لِيَسَهِي الْحَالَةِ الْفَيْسَارِي فَوَالِانَ

چَوُلْنَى ؛ فَلكِ الَّتَى تَجْرِى . فُلكُ جب مفرد ہوتو ندکر ہے اور اگر جمع ہوتو جمع مکسر ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے یہاں فُلكِ مؤنث ہے اور قرینہ الَّتی تجری اس کی صفت ہے۔

مین وال بی جمع مکسر مفرد میں تغیر کر کے بنائی جاتی ہے ، جیسے دَ جُلٌ ہے دِ جَالٌ مگریہاں مفرداور جمع دونوں ایک ہی وزن پر ہیں جمع میں کوئی تغیر نہیں ہوا ، تو پھریہ جمع مکسر کیسے ہوئی ؟

جِوَلَ بِنِي: اس میں تغیر معنوی ہوا ہے اس لیے کہ جب فُلك فَفُلٌ کے وزن پر ہوتو مفرد ہوگا اور جب اُسُدٌ کے وزن پر ہوتو جمع ہوگا۔

قِحُولَیْ، من التجارات اس بین اشارہ ہے کہ بِسمَا یَنْفَعُ بین ما موصولہ ہے ای تسجسری فسی البحر بالذی ینفعُ الناس اور بعض نے مَا کومصدر بیکی کہاہے، ای تجری فی البَحرِ بِنَفْع الناس.

**جَوُل** ی بِلاَ عِلاقة عین کے سرہ کے ساتھ محسوں رابطہ جیسے تلوار کا پڑگا اور ٹین کے فتحہ کے ساتھ معنوی بعنی غیر محسوں رابطہ جیسے عشق ومحبت کا رابطہ یا حسد وعداوت کا تعلق۔

چَوُلِیَ ؛ تَبْصُرُ مَفْسرعلام نے یَوَی کی تفسیر تَبْصُرُ ہے کرکے اشارہ کردیا کہ یَوَی سے رویت بھری مراد ہے نہ کہ لبی اس لئے کہ رویت قبلی کے لئے دومفعولوں کی ضرورت ہوگی جو کہ موجود نہیں ہیں۔

فَيُولِكُنَّ : إِذْ تَمْعَىٰ إِذَا بِيرُوسُوالُولَ كَاجُوابِ ہے۔

مَنِيُوْلِكَ؛ • أَو اور إِذْ ماضى پرداخل ہوتے ہیں نہ کہ مضارع پریہاں مضارع پرداخل ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جِوَالْ ہُنے: اِذْ یَسرَو نَ السعندابَ میں رویت کا وقوع چونکہ یقینی ہے لہٰذا مضارع پر اِذْ داخل کردیا تا کہ بتاویل ماضی ہو کریقینی الوقوع ہونے پردلالت کرے۔

سَيُوْلِكَ؛ ﴿ وَنَكَهُ رَصْارَعَ كَهِ بَجَائِ مَاضَى كَاصِيغَهُ لا ناجائِ تَقَاتاً كَهِ هَيْقَة بِقِينَ الوَّوعَ بِرِدلالت كُرتا-جَوْلِ ثَنِيْ: چونكه رويت درحقيقت مستقبل يعني روز قيامت مين هوگي اس كي طرف مضارع كاصيغه لا كراشاره كرديا-فَيُولِنَيْ: لِأَنْ مِهِ جواب شرط محذوف كي علت ب-

—— ھ ﴿ وَمُزَمُ بِبَاشَ إِنَّ ﴾

چَوُّلِیَّ؛ فَهِیَ بَمعیٰ یَعْلَمُ. یَوٰی کو یَعلَم کے معیٰ میں اس لئے لیا ہے کہ ظالموں کا اللہ کے عذاب کی شدت کو دنیا میں بچشم سرد یکھناممکن نہیں ہے، اس لئے کہ عذاب کا تحقق آخرت میں ہوگا،للہذار ویت سے رویت قبی مراد ہے یعیٰ یَسرَی. یَعْلَمُرے معیٰ میں ہے۔

فِيَوْلِينَ ؛ وفق مُعَايِنَتِهِم بِي أَدَّ الله شديد العذاب كاظرف -

فَيْخُولْنَى اللّهُ وَقَذَ اللّهُ وَمَعْدُوفَ مَا سَنَ مِينَ اللّهِ اللّهُ الل

فِيَوْلَى ؛ لَو للتَّمَنِي، لَوْ تَمَنى كے لئے إور فَنَتَبَوَّ أَسَى اجواب ب، يہاں دوسوال پيدا ہوتے ہيں:

سَيْخُوالَيْ: • أو كاجواب لام كساته موتاب، ندكه فاء كساته ، حالانكه يهال فَنَتَبراً، فا كساته بـ

سَيُوالَى : 6 : فَنَتَبَرَّأَ كَمْنُصُوبِ مُونَى كَالِوجِدِ ؟ جب كَهَاصِ نَدَلَفظا مِ اورند تقديراً ـ

جِوُلِثِعَ: مفسرعلام نے لو للتمنی کہ کران دونوں اعتراضوں کا جواب دیاہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ ندکورہ دونوں باتیں کو شرطیہ کے لئے ضروری ہیں اور یہ کو تمنیہ ہے، کو تمنیہ کے بعد اِن مقدر ہونے کی وجہ ہے جواب تمنی منصوب ہوتا ہے۔ (کہ الا یخفلٰی علیٰ مَن له درایة فی علم النحو).

## تفسيروتشن

### شان نزول:

اس کی وجہ ہے ہم کود تمن پر قوت حاصل ہو، تو اللہ تعالی نے وی کے ذرایعہ فرمایا: عبد است عمدہ سند متصل کے ساتھ حضرت ابن عباس کی وجہ ہے ہم کود تمن پر قوت حاصل ہو، تو اللہ تعالی نے وی کے ذرایعہ فرمایا: عیں ایسا کرسکتا ہوں لیکن اگراس کے بعد بھی کفر کیا تو میں ان کو ایسا عذا ب دوں گا کہ دنیا میں کی کونہ دیا ہوگا، تو رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا: اسے میر ہے پروردگار! تو مجھے اور میری تو میں ان کو ایسا عذا ب دوں گا کہ دنیا میں کسی کونہ دیا ہوگا، تو رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا: اسے میر ہے پروردگار! تو مجھے اور میری قوم کوائی حالت پر چھوڑ دے تو اللہ تعالی نے نہ کورہ آیت نازل فر مائی کہ بیالی کو وصفا کوسونے کا بنانے کا مطالبہ کس طرح کر رہے ہیں۔ مشرکین کی جانب سے صفات رہ کے مطالبہ کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے وَ اِللٰہ کُٹُمُ اِللہُ وَ اَحِدٌ لَا اِللہُ اِللّٰہ اِللّٰہ مُورک کے مدن الوجہ یہ پرولیل کا مطالبہ کیا تو اللہ نے اس کے جواب میں ان اللہ وَ مُرکین کی جانب سے صفات رہ کے مطالبہ کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے وَ اِللٰہ کُٹُمُ اِللہُ وَ اَحِدٌ لَا اِللہُ اِللّٰہ اِللّٰہ وَ اَحِدٌ لَا اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ وَ مَرکین کی جانب سے صفات رہ کے موائے وحدت والوجہ یہ پرولیل کا مطالبہ کیا تو اللہ نے اس کے جواب میں اِنْ اللّٰہ وَ مُرکین کی جانب سے صفات رہے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے وَ اِللٰہ کُٹُمُ اِنْہُ اِللّٰہُ اللّٰہ وَ اَسْرکین نے وَ وَ اِسْدَالْ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ وَ اَسْرکین کی جانب کے جواب میں اِنْ اللّٰہ وَ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰ

فِی خلقِ السَّمُواتِ والاَرضِ (الآیة) نازل فرمائی، یه آیت اس معنی کے اعتبار سے بڑی اہم اور عظیم ہے کہ اس میں القد تعالیٰ نے اپنی وحدانیت والوہیت وقدرت پر یکجاوی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

لیتنی تمہارا خداایک ہی خدا ہے اس رحمان ورجیم کے سواکوئی اور خدانہیں ہے، اس حقیقت کو پہچا نے کے لئے اگر کوئی نشانی وعلامت درکار ہے، تو جواوگ عقل ہے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے مسلسل اولے بدلنے میں نیز ان کشتیوں میں جوانسان کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی بھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جے اللہ تعالی آسانوں سے نازل کرتا ہے بھراس کے ذریعہ زندگی بخشا ہے اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین کے سی مرتبم کی جاندارمخلوق بھیلا تا ہے، ہواؤں کی گردش اور ان کے رخ بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کرد کھے گئے ہیں، جیثار نشانیاں ہیں۔

یعنی اگرانسان کا ئنات کے اس کارخانہ کو جوشب وروز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ عقل وخرد سے کام لے کراس نظام پرغور کر ہے،اورضد یا تعصب ہے آزاد ہوکرسو چے توبی آثار جواس کے مشاہدے میں آر ہے بین،اس نتیجے پر بہنچانے کے لئے بالکل کافی بین کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادرِ مطلق، حکیم کے زیرفر مان ہے، تمام اقتد ارواختیار بالکل اس کے ہاتھ میں ہے کسی دوسرے کا اس میں قطعاً دخل نہیں۔

#### ربط آیات:

اوپرکی آیات میں تو حید کا ثبات تھا، آگے مشرکیین کے شرک اوراس پروعید کا بیان ہے، وَهِنَ النَّاسِ هَنْ یَگَنْجِذُ هِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَنْدَادًا مَد کورہ دلائل واضحہ اور برا بین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جواللّہ کوچھوڑ کر دوسروں کواس کی صفات میں شریک بنائی بنائی ہے ہیں، اوران سے ای طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللّہ ہے کرنی جا ہے انسانوں میں مظاہر پرتی اور نافع وضار چیزوں کومعبود و مجود بنانے کار جھان زمانِ قدیم ہے ہے اور موجودہ زمانہ میں بھی ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ انسان نے خودا پی ہی بنائی ہوئی چیزوں اور خود تر اشیدہ بتوں کی بندگی اور بوجایا ہے شروع کردی۔

جند دستان میں جب شروع شروع میں ریل نگلی تو دیہا پیوں نے اس کی بھی پوجا شروع کر دی اور ریل کے انجن کے سامنے ناچتے گاتے ہوئے جانور کی بلی چڑھائی ،اس طرح اپنے ہزار وں دیوتاؤں میں ایک انجن دیوتا کا اوراضا فہ کرلیا۔

(ماجدي، ملحصاً واضافةً)

(مَكْزَم بِبَلشَهُ) ≥

کرتے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے اور دوس ہے سب عاجز اور ہے بس ہیں نداس مصیبت کوکوئی ٹال سکتا ہے اور ندر دک سکتا ہے، ایسے وقت میں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، اور اس مصیبت کی شدت میں غور کر کے یہ بچھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کاعذاب آخرت میں کہ وہ دار الجزاء ہے بخت ہوگا ، تو اس طرح غور کرنے ہے تر اشیدہ بتوں کا بجز اور حق تعالیٰ کی عظمت وقد رت منکشف ہوکر تو حید وایمان اختیا کر لیتے۔

### ربطآيات:

او پرعذاب کی شدت کابیان تھا یہاں شدت کی کیفیت کابیان ہے، اِذ تنبَوَّ الَّذِیْنَ اتَّبعُوْ ا مِنَ الَّذِیْنَ اتَّبعُوْ ا یہاں استظر کا نقشہ چین کیا گیا ہے، جب قیامت میں مشرکین کے خواص علماءاورامراءا ہے عوام اورا ہے تتبعین اور رعایا سے اللہ علی کا اعلان کریں گے اور انہیں بے یار ومددگار چھوڑ دیں گے اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیرو کی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کوایک موقع دنیا میں واپسی کا دیاجا تا تو جس طرح آج ہے ہم سے بیزاری ظاہر کررہ ہیں ہم بھی دنیا میں ان سے بیزارہ وکراور ڈکاسا جواب دے کردکھا وہتے۔

وَتَفَعَظُعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ اللَّالِمِ اللَّلِ عِلَىٰ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلِ عَلِيْ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّلِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِنْمَاحَرُمُ عَلَيْكُو الْمَيْتَةُ اى اكلَمَها إِذِ الكلامُ فيه وكذا ما بعد نها وهى مالم تُذك شرعا والجق بها بالسُّنةِ ما أُبِينَ مِن حتى وخُصَّ مِنها السمكُ والجرادُ وَالدَّرَا وَالسَّفِوحَ كمَا فِي الانعامِ وَلَمُ الْخِنْرِيْرِ خُصَّ اللحم لانَّهُ معظَّم المقصُود وغيره تَبع له وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ اى ذُبحَ على اسم غيرِه تعالى والابلال رفعُ الصَّوتِ وكانوا يرفعُونه عند الذِبح لِالمَبْتِهم فَمَن اضَطَّر اى الجات الضرورةُ الى اكل شئ مما ذكر فَاكله غَيْرَبَاغَ خَارِج على المُسْلِمِينَ وَلاعَادٍ مُتعدِ عليهم بقطع الطريق فَلاَ إِنَّمَ عَلَيْهُ فِي اكله إن الله عَمْ وَلا يَا الله عَلَى الله على المُسْلِمِينَ وَلاعَادِه وسُع لهم في ذلك وخرَجَ الباغي والعَادِي ويُلحقُ بِهِمَا كُلُ عاص بسفره كالابق والمكّاس فَلا يحلُ لهم اكل شيء مِن ذلك مَا لهُ مَا لهُ مُن الله مَا الشَّافِعِيُ الشَّافِي المُسْلِمِينَ والعَادِي ويُلحقُ بِهِمَا كُلُ عاص بسفره كالابق والمكّاس فَلا يحلُ لهم اكل شيء مِن ذلك مَا لهُ مَا لهُ مَا لهُ مَا الشَّافِعِيُ فَى الشَّافِع عَلَى المُسْلِمِينَ والمَكّاس فَلا يحلُ لهم اكل شيء مِن ذلك مَا لهُ مِنْ وَلِو وَعَلَيهِ الشَّافِع فَى .

سیبعث ہے ہے ہے ۔ میر تعریب کا اور (بیآیت)ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سَوائب وغیرہ (بتوں کے نام پرآزاد کئے میر تعریب میں میں میں میں اور کی اس کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سَوائب وغیرہ (بتوں کے نام پرآزاد کئے ہوئے جانور) کوٹرام کرلیاتھا، لوگواز مین میں جوحلال اور یا کیزہ چیزیں ہیں آنہیں کھاؤ(پیو) طَیّبًا ، حَلاَلاً کی صفت مؤکدہ ہے، یا جمعنی مُتَلَدًّذاً ہے، (لیعنی مرغوب و پسندیدہ) اور شیطان کے قش قدم پر (لیعنی طریقہ) پر نہ چلو یعنی اس کے آراستہ راستہ یر، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بینی اس کی عداوت بالکل واضح ہے وہ تمہیں صرف گناہ اور کخش بینی شرعافتیج بات کا تھکم کرتا ہے اور اس بات کا حکم کرتا ہے کہتم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہوجن کوتم نہیں جانتے لیعنی جو چیزیں حرام نہیں کی گئیں ان کوحرام کرنا وغیرہ،اور جب کافروں سے کہاجاتا ہے کہاللہ نے جوتوحیداور پاکیزہ چیزوں کی حلت نازل کی ہے اس کی انتاع کرو تووہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پرہم نے اپنے آباء (واجداد) کو پایا ہےاور بتوں کی بندگی ہےاوروو سوائب وبحائز کوحرام کرنا ہے،اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیابیہ ان کی اتباع کریں گے؟ اگر چدان کے آباء (واجداد ) دین کےمعاملہ میں کیجھ نہ جھتے ہوں اور نہ حق کی طرف راہ یافتہ ہوں ،اور ہمز ہ انکار کے لئے ہے، اور کا فروں کی مثال اوران لوگوں کی جوان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں <del>استخص کے جیسی ہے جواس کو آواز دیتا ہوجو</del> ہائک پ<u>کار کے سوا پچھے ن</u>ہ سنتا ہو لیعنی آواز کو کہ جس کے معنی نہ بھتا ہو،مطلب بیر کہ (بیکا فر)نصیحت سننے اور اس پرغور کرنے میں جانوروں کے مانند ہیں جوابیے چرواہے کی آ واز تو سنتے ہیں مگراس کو سمجھتے نہیں ہیں ، وہ بہرے، گونگے ،اندھے ہیں جونصیحت کونہیں سمجھتے ،اےایمان والو! جوحلال چیزیں ہم نے تم کو وے رکھی ہیں ان میں ہے کھاؤ ہیو ،اور جو چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان پر اللہ کاشکرادا کروا گرتم اس کی بندگی کرتے ہو، اور جوچیزین تمہارے لئے حرام کی گئی ہیں (ان میں ایک ) مردار ہے بعنی اس کا کھانا حرام ہے،اس لئے کہ گفتگو کھانے ہی کے بارے میں ہے،اوراس طرح اس کے بعد مذکور (چیزوں کا کھانا بھی حرام ہے )اور مرداروہ ہے جوشرعی طریقہ پر ذ رخی نہ کیا گیا ہو، ا در بحکم حدیث مر دار میں گوشت کا وہ نکڑا بھی شامل کرلیا گیا ہے جوزندہ جانور سے کا ٹ لیا گیا ہو،اورمر دار سے مجھلی اور ٹڈی کوشنٹیٰ

کردیا گیا ہے اور بہتا خون ہے جیسا کہ صورہ انعام میں ہے، اور خزیرکا گوشت (حرام کیا گیا ہے) اور) (حرمت کے لئے)

گوشت کی تخصیص اس لئے گی گئی ہے کہ (کھانے) میں وہی مقصوواعظم ہے دوسری چیزی (مثلاً رگ، پٹھے وغیرہ) اس کے تالیح

بیں ، اوروہ جانور (بھی حرام ہے) جس پر غیراللہ کا نام پکارا گیا ہو لیعنی غیراللہ کے نام پرون کی کیا گیا ہو (اھلال) آواز بلند کرنے

کو کہتے ہیں ، اور مشرکین وزح کے دفت اپنے مبعودوں کے نام باواز بلند پکارتے تھے، سواگر کوئی مجبور ہوجائے بعنی ضرورت نے

اس کو مذکورہ چیزوں میں سے کھانے پر مجبور کردیا ہو در انحالیکہ وہ باغی نہ ہو لیعنی مسلمانوں کیخااف بعناوت کرنے والا نہ ہواور نہ

ر بزنی وغیرہ کے ذریعہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ہو ، تو ایشے تحق کے گئان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے ، بلا شباللہ بخشے

والا ہے آپ دوستوں پر مہر بان ہے آپ اطاعت گذاروں پر کہ ان کواس معاملہ میں وسعت (سہوات) دیدی اور باغی اور ظالم

اس تھم سے خارج ہو گئے اور (باغی اور خالم) کے ساتھ ہر وہ خص شامل ہے جوسٹر معصیت کر رہا ہو، جیسے بھاگا ہوا غلام ، اور
ظالم انہ طور پر مال وصول کرنے والا ۔ ایسے لوگوں کے لئے نہ کورہ چیزوں میں سے کسی چیز کا کھانا حلال نہیں ہے ، جب تک کہ تو بہ نہ کرلیں ، اور آما م شافعی رَحِمَ کا ذائے گئی کہ بہ ہے۔

# عَجِفِيق تَرَكِيكِ لِيسَهُيكُ تَفَيِّيلِيرَى فَوَالِلا

فَيْوُلْكَى ؛ يَنَايُّهَا النَّاسُ كُلُوْ الْمِمَّا فِي الْآرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا اس آيت كِخاطب مَد كِمشركين بين ، سورة كه دنى بوك في وجه اورسورت كانزول الرچه دنى جهيكن زول مدنى بواورخطاب ابل مَدكو بواس بين كوئى تعارض نبين به في الارْضِ بي حال به كلوا كامفعول بنبين به جبيبا كه بعض حضرات نه كها به اس لئه كداس صورت بين هِسمّا في الارْضِ ، حلالًا بي صفت يا حال بوگااور صفت كي نقد يم موصوف براورحال كي نقد يم والحال برخلاف في الارضِ ، حلالًا بي صفت يا حال بوگااور صفت كي نقد يم موصوف براورحال كي نقد يم والحال برخلاف في الارضِ ، حلالًا كو مُحلُوا كامفعول به بهي قرار ديا به ،اور هِسمّا في الارضِ كو حلالًا معال مقدم قرار ديا به ،اور هِسمّا في الارضِ كو حلالًا بي حال مقدم قرار ديا به ، و و الحال كي تعرف موضوف كي وجد سه حال مقدم قرار ديا به ، و و الحال كي تكره بون كي وجد سه حال مقدم كرديا گيا ہے۔

ﷺ؛ السَّوائب بیہ سائبَةٌ کی جمع ہے،اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کو کسی بت وغیرہ کے نام پر چھوڑ ویا جائے اور تعظیماً اس سے کسی قتم کا استفادہ نہ کیا جائے۔

قِحُولَیَ ؛ ونسحوها نحوے بسّحائر وغیرہ مراد ہیں، بحیرہ اس جانورکو کہتے ہیں جس کوغیراللہ کے نام پرآ زادکر دیا ہواورعلامت کے طور پراس کے کان چیردیئے گئے ہول۔

فِيَوْلِنَى : طَيْبًا صفة مؤكدة الاصافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

مَنْ وَالْ : جب حلالًا عنر عاماً يا كيزه جيز مراد ہے تو بھراس كے بعد طيبًا كوذكركرنے سے كيافائدہ ہے؟ اس لئے كہ جو چيز شرعاً حلال ہوتی ہے وہ پاک ہی ہوتی ہے۔ جِيْ لَيْعِ: جواب كاخلاصه بيه كه طيبًا صفت مؤكده بنه كداحر ازيد

قِحُولَنَّ : مِن تحريم مَالَم يُحرَمُ الخ يه مالاتعلمُونَ مِن ما كابيان ٢٠ـ

ہے۔ می<u>نچوان</u>؛ اَوَلَوْ سَکانَ میں لَو شرطیہ ہے،لہٰذااس کے لئے جوابِشرط کا ہونا ضروری ہے حالانکہ یہاں جوابِشرط موجود نہیں ہے۔

جیکی این بین برجودا و داخل ہے وہ حالیہ ہے لہذا گئو کواس صورت میں جواب کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہ شرط تب ہی حال واقع ہوتی ہے جب اس سے شرطیت کے معنی سلب کر لئے جاتے ہیں ،اس لئے کہ جملہ مقدمہ محذوفہ کی صورت میں گسو میں معنی شرطیت باقی نہیں رہتے ،لہذااس کو جواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ۔ (زویع الادواج)

فَيُولِنَى: صفة لعني مثل بمعنى صفت بنه كه بمعنى مثابه، بيايك اعتراض كاجواب ب-

ہیں ہا۔ اعتراض: شکھفُلِ الَّذِی یَنْعِقُ میں کافی تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے،اس کئے کہ ثل کے ذکر کے بعد کاف تشبیہ بلا تک یہ

جِجُولِ شِعِ: `بِهِلِمثل کے معنی تثبیہ کے بیں ہیں، بلکہ اس کے معنی صفت کے بیں، لہذااب کوئی تکرار نہیں۔

فَيُولِينَ ؛ النعق والنعيق، صوت الراعى بالغنم. جرواب كى بريول كوما نك-

فَيُولِنَى ؛ وَمَنْ يَذْعُوهم الَّى الهُدى اسْ عبارت كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب --

میکوالی؛ آیت میں کفار کوناعق (چرواہے) کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لئے کہ آیت کا ترجمہ میہ ہے، اور کا فروں کی مثال اس ناعق (چرواہے) کی ہے جو بہائم کو پکارتا ہے، حالانکہ واقعہ ایسانہیں ہے اس لیئے کہ ناعق وائی (ہرایت کی

٤ (نَصُرَ م بِسَكِ الشَّهِ إِنَّ الْعَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ الْعَلَيْهِ

طرف بلانے والے رسول یامسلمان ہیں )اور کفار منعوق ،مدعو (مثل بہائم) ہیں۔

جِکُولِ بِنِی بہال معطوف محذوف ہے اور وہ مین یکڈ نکو ہے راکمی المهُدای ہے، لہٰذا کفار اور ان کے داعی کو، چروا ہے اور بہائم کے ساتھ تشبید دی گی ہے، یعنی کفار اور ان کے داعی مشبہ بین اور بہائم اور ان کا چروا ہامشبہ بہ بین، گویا کہ بہتشبیہ مرکب بالمرکب ہے، جس بین ایک مجموعہ کو دوسرے مجموعے کے ساتھ تشبید دی جاتی ہے، لہٰذا اب کوئی اشکال نہیں۔

يَهِيُوْلِكَ: الرِ اللَّذِيْنَ كَفُرُوا سے پہلے مضاف محذوف مان لياجائے جيسا كه قاضى وغيره نے مضاف محذوف مانا ہے، تقذير عبارت بيہ وگی، مَثلُ داعِی الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِی ينعِقُ اب مطلب بيہ وگا، كه داعی کی مثال ناعق (جروا ہے) جیسی ہے بینی داعی کوناعق ہے تشبید دی گئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جُولُ الْبُغِ: مطلب توضیح ہوجاتا ہے مگراس صورت میں تشبید داعی (مسلمان یارسول) کی حالت کو بیان کرنے کے لئے ہوگ نہ کہ مدعول حالت کو بیان کرنے ہوگ ہوگا نہ کہ مدعول کا حالت کو بیان کرنا ہے اور اہم مدعول کفار) کی حالت کو بیان کرنا ہے اور اہم مدعول کفار) کی حالت کو بیان کرنا ہے ، جبیبا کہ خود مفسر علام نے اس بات کی طرف اپنے قول ہے مرفی سماع الموعظة اللح سے اشارہ کیا ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے تفییر مظہری جلداول بس ۱۶۷ کی طرف رجوع کریں)۔

## تَفَيِّيُرُولَثَيْنُ خَ

### شانِ نزول:

یَآیُها النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْاَرْضِ بِهَ بِهَ بِهَ تَعْیفُ اورخزاعداورعامرا بن صعصعه اور بنی مدلج کے بارے میں نازل ہوئی تھی ، کہان لوگوں نے اپنے او پرحرث ،انعام ،البحیر ہ ،اورسا نبداورالحام اور وسیلہ کوحرام کرلیا تھا۔ مظہری)

و نزلت فی قوم حرموا علی انفسهم رفیع الاطعمة والملابس لینی ندکوره آیت ان لوگول کے بارے میں نازل بوئی تھی کہ جنہوں نے اپنے اوپر عمدہ کھانا اوراج پھالباس حرام کرلیا تھا، (روح البیان) سبب نزول اگر چہ خاص بھی ہولیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان کے دام فریب میں آگراللہ تعالی کی حلال کردہ چیز وں کوحرام نہ کروجس طرح مشرکیین کہ بنوں کے نام وقف کردہ جانوروں کوحرام کر لیتے تھے، لاَ تَقْبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطُنِ مِيں اتباع شيطان ہے منع کیا جارہا ہے کہ خواہش اور خواہش اور خرام اور حرام کوحلال نہ مجھو، اور زمین (دنیا) میں حلال اور پاک چیزیں جی انہیں استعال کرواور اغواء شیطان انسانوں کا جین انہیں استعال کرواور اغواء شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے وہ ہمیشہ بدی اور مخش کاہی تھم کرتا ہے۔

مسکنگلیں: سانڈ وغیرہ جو بنوں کے نام پر چھوڑ دیئے جاتے ہیں یا اور کوئی جانور مثلاً مرغا، بکراوغیرہ کسی بزرگ یاکسی پیر پیغمبر کے نام نام درکر دیا جاتا ہے اس کی حرمت کا بیان بھی عنقریب وَمَا اُھلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ کی تغییر میں انشاء اللّٰہ آنے والا ہے، اس آیت بنائیھا اللّٰہ اس تُکلُو اللّٰح میں ایسے جانوروں کے حرام ہونے کی ٹفی کرنامقصود نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوگیا ہے بلکہ اس فعل کی حرمت وہمانعت مقصود ہے کہ غیراللہ کے تقرب کے لئے جانوروں کو آزاد چھوڑ دینا اور اس عمل کوموجب برکت وتقرب جھنا اوران جانوروں کو این جانوروں کی جانوروں کو آزاد جھوڑ دینا اور اس عمل کوموجب برکت وتقرب جھنا اور ان جانوروں کو این جانوروں کو این جانوروں کو این ہیں۔

مسئنگانی اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت ہے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے لئے نامز دکر کے آزاد کردیا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اسپنے اس حرمت کے خیال سے رجوع کرے ادراس فعل ہے تو بہ کرے ہو چھراس کا گوشت حلال ہوجائے گا۔ (معادید)

رہے۔ وہوں کا فینی لَ لَکھُ مُر اتَّبِعُوٰ اللّہِ اس آیت ہے۔ جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلیدوا تباع کی ندمت ثابت ہوتی ہے ای طرح جا ئزتقلیدوا تباع کی ندمت ثابت ہوتی ہے ای طرح جا ئزتقلیدوا تباع کے شرا لکا اور ایک ضابط بھی معلوم ہوگیا جس کی طرف دولفظوں سے اشارہ فرمایا: لاَ یَسف قب لُونَ اور لاَ یَکھُ تَسلُونَ کَ کَیونکہ اس ہے معلوم ہوا کہ ان آباءوا جدادکی تقلیدوا تباع کواس لئے منع کیا گیا ہے کہ آئبیں نہ تقل تھی نہ ہدایت، ہدایت سے مراداد کام ہیں جو بذر بعداجتہاد میں اور عقل سے مرادوہ احکام ہیں جو بذر بعداجتہاد نہوں شرعیہ ہے استنباط کئے گئے ہوں۔

آباء واجداد کے اتباع وتقلید کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ ندان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہیں اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فر مان لیمی نصوصِ قطعیہ ہے احکام کا استنباط کر سکیں ، اس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہوگیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہوجائے کہ اس کے پاس قر آن وسنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہا دبھی حاصل ہے کہ جواحکام صراحة قر آن وسنت میں نہ ہوں ان کونصوصِ قر آن وسنت سے بذر یعہ قیاس نکال سکتا ہے قوایسے عالم کی تقلید وا تباع جائز ہے ، اس کے نہیں کہ یہ اس کا حکم ماننا اور اس کی اتباع کرنی ہے بلکہ اس کئے کہ حکم اللہ کا ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے گرچونکہ ہم براور است اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے اس لئے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔

### جابلانة تقليدا ورائمه مجتهدين كى تقليد ميس فرق:

اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ مطلق تقلید اسمہ مجہدین کے خلاف اس طرح کی آیت پڑھ دیتے ہیں وہ خود ان آیات کے سیح مدلول سے واقف نہیں۔امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جوذ کر ہے اس

ے مراد باطل عقائد واعمال میں آباء واجداد کی تقلید کرنا ہے، عقائد صححہ واعمال صالحہ میں تقلیداس میں واخل نہیں ہے جیسا کہ حضرت ایوسف علی اندواعمال میں ان واول چیزوں کی وضاحت سور اُ یوسف میں اس طرح آئی ہے: اِنّبی تَو سُحتُ مِلَةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَةً آبَائِنِی آبْرَاهِ بْمَرَو إِسْحَقَ وَيَعْقُونَ بَ

'' میں نے ان لوگوں کی ملت اور مذہب کو جھوڑ دیا جواللہ پرایمان نہیں رکھتے اور جوآ خرت کے منگر ہیں اور میں نے انتاع کیاا ہے آباءابرا ہیم اور آبخق اور لیعقو ب کا''۔اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آباء کی تقلید باطل میں حرام ہے جن میں جائز بلکہ پنتھن ہے۔

امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں ائمہ مجہدین کی تقلید ہے متعلق بھی مسائل وا حکام بیان کئے ہیں ،فر مایا:

تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد (الي) وهذا في الباطل صحيح أمّا التقليد في الحق فاصل من اصول الدين وعَصمة من عصم المسلمين يلجاءُ النِّهَا الجاهِل المقصر عن درك النظر.

(قرطبي: ص٩٤ ت ج٢ معارف)

'' کچھلوگوں نے اس آیت کوتفلید کی ندمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملہ میں توضیح ہے لیکن حق کے معاملہ میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ،حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک تقل بنیاد ہے، اور سلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جوش اجتہا دکی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملہ میں تقلید ہی پراعتما دکرتا ہے''۔

یآئیکا الَّذِینَ امَنُوْ الْحُکُوْ ا مِنْ طَیّبَتِ (الآیة) اویراکل طیبات کے معاملہ میں مشرکین کو نظمی پر تنبیہ اور اصلاح مقصودتھی ،اس آیت میں اہل ایمان کواس بات پر متنبہ کیا جارہا ہے کہ وہ اس منطعی میں مشرکین کی موافقت نہ کریں ،اس کے ممن میں اہل ایمان پر اپنے افعامات کا بھی ذکر ہے ،اور اس پر اوائے شکر کی تعلیم بھی ہے۔

#### ربطآيات:

ان حالات میں ان کی دعاء کہاں قبول ہوسکتی ہے؟

إِنَّمَا حَرَّمُ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ ابْجِعْفُرِنْ الْمَيِّنَةُ يَاءَى تَشْدِيدِ كَسَاتُه يِرْهَا ب

میکوان ؛ اِنسب کلمه حصر ہے،اس معلوم ہوتا ہے کہ صرف یمی جار چیزیں جوند کور ہیں حرام ہیں، حالا نکہ ان کے علاوہ بھی بہت می چیزیں حرام ہیں جودیگر آیات ِقر آنیا ورا حادیث نبویہ ہے معلوم ہوتی ہیں۔

جِهُلَّ بِيَّ عَفِيهِ كَنِرُو بِكِ إِنِّهِ مَا كَ بِارِ عِيمِ نَحَاةً كُوفِهُ كَا قُولُ مَعْتَرِ بِهِ مِي انبول فِي كِبا إِنَّ كَلَّهُ اللَّهُ الْمُعَتَرِ بِهِ مِي انبول فِي مِل كِلهُ مِن إِنَّ للتحقيق ومَا الكافة اوراكر إنّها كاكلمة هربونا تعليم كرليا جائة وحصر المنسليم كرليا جائة وحصر الله عنه المنافى بوگا، اور بي حصران چيزول كاعتبار سے بواجن كوكفار فيرام كرليا تھا، بجيره ، سائبه، وصيله اور حام وغيره ـ

السمينة مرداراورياس جانوركوكت بيل كه بس كاذرك كرناضرورى بو،اوراس كوذرك نه كيا كيابو،البذا مجهل اورئدى السمينة مرداراورياس جانوركوكت بيل كه بس كاذرك كرناضرورى بو،اوراس كوذرك نه كيا كياب الله على المناه الله على المناه و المناه المناه و المنه و المنه و المنه و المنه و المناه المنه و المنه و المنه و المناه و المناه و المناه و المناه المنه و المناه المنه و المناه المنه و المنهود و المناه المنهود و المناه و المناه المنهود و المناه كالمنه و المناه كالمنه كالمنهود و المناه كالمنهود كالمنه

آ گےاس آیت میں جن چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ چار چیزیں ہیں: مردار،خون ہم خنزیر،اوروہ جانورجس پر غیرالند کا نام لیا گیا ہو۔

مردار: اس سے مرادوہ جانور ہے جس کے طال ہونے کے لئے ازروئے شرع ذیح کرناضروری ہے گروہ بغیر ذیکے کے خود بخو دمر جائے یا گلا گھونٹ کریاکسی دوسری طرح چوٹ وغیرہ مار کر مار دیا جائے ، تو وہ مرداراور حرام ہے، مگرخود قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائی جانوروں کا ذیح کرناضروری نہیں ہے اُجِلَّ لَکُھُ صَدِّدُ الْلَهُ عَوِ ای بناء پرحدیث میں بھی مجھلی اور مُدُی کومیتہ ہے مشتیٰ قرار دیا گیا ہے، البتہ وہ مجھلی جوخود بخو دمرکریانی کے اوپر آجائے وہ حرام ہے۔ (حصاص)

منگ لین اس طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذرئے کرلیا جائے تو اس کو بھی بھم اللہ پڑھ کرتیر وغیرہ دھاری دار چیز ہے دخم لگادیا جائے اور قابو میں آنے ہے پہلے مرجائے تو بغیر ذرئے کے حلال ہوجا تا ہے، مگر ذخی دھاری دار آلہ ہے ہونا جا ہے ، البذا میاڑ نے والے یا جلانے والے آلہ مثلاً کولی ہے ذخی شدہ بغیر ذرئے کے حلال نہ ہوگا۔

منت کی گئی۔ اگر بندوق کی گولی ہے کوئی جانورزخی ہو کر قبل الذیح مرجائے تو وہ حلال نہ ہوگا ، اگر مرنے ہے پہلے اے ذیح کرلیا جائے تو حلال ہوجائے گا۔

منت کنٹ اگر بندوق کی گولی نو کدار ہوجیسا کہ آج کل ایس گولی بنائی گئی ہے تو بعض علاء کا خیال ہے کہ ایس گولی تیر کے تئم میں ہے ، مگر جمہور علاء کے نز دیک ایسی گولی بھی جار دنہیں بلکہ خارقہ ہے اس لئے ایسی گولی کا شکار بھی بغیر ذیح حلال نہیں۔ مسیحاتی از مردارجانور کے تمام اجزا ہرام ہیں ،گر جانور کے وہ اجزاء جو کھانے کی چیز نہیں ،مثلاً بال ،سینگ ، کھر ، ہڈی وغیرہ یہ یاک ہیں ،ان کا استعال جائز ہے بشرطیکہ ان پرنجاست نہ لگی ہو۔

مسیح المیں: مردار جانور کی چربی اوراس ہے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں ندان کا استعال جائز اور نہ خرید وفروخت۔

مستعلی ہے: پورپ وغیرہ ہے آئی ہوئی چیزیں مثلاً صابون، کریم، اب اسٹک وغیرہ جن میں چربی ہوتی ہے ان سے پر ہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مرداریا حرام جانور کی چربی کا بقینی علم نہ ہونے کی وجہ ہے گنجائش ہے، نیز اس وجہ ہے بھی کہ بعض صحابہ کرام مثلاً ابن عمر، ابوسعید خدری، ابوموی اشعری دَشِحَالِی مُعَالِی مُعَالِی مُعَالِی مُعَالِی مُعَالِی جانوں کے استعمال کی اجازت ہے، اس لئے اس کی خربیدوفروخت کو بھی جائز رکھا گیا ہے۔ (حصاص، معادف)

مسکنگری، دودھکا پنیر بنانے میں ایک چیز استعال ہوتی ہے جس کوعربی میں اِنفحة کہاجا تاہے، بیجانور کے پیٹ سے نکالی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے اس کودودھ میں شامل کرنے ہے دودھ جم جاتا ہے، اگر انفحة شرعی طریقہ سے مذبوحہ جانور کا ہے تواس کے استعال میں کوئی مضا لکتے ہیں ہے، لیکن غیر مذبوح کے پیٹ سے حاصل کیا ہوا انفحہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام اعظم، امام مالک اس کو پاک کہتے ہیں اور امام ابو یوسف امام محمد اور سفیان توری اس کونا پاک

خون: دوسری چیز جوآیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے،اس آیت میں اگر چہ طلق ہے مگر سورہ انعام کی آیت میں مسفّوح کی قید بھی ہے لیاں اور پاک ہیں۔ آیت میں مسفّوح کی قید بھی ہے لیاں اور پاک ہیں۔ مسکم کا بھی ہے اور کی تعد جوخون گوشت میں لگارہ جاتا ہے وہ پاک ہے،ای طرح مجھر، مکھی، کھٹل وغیرہ کا خون نا پاک نہیں ہے، مشکم کھی کھٹل وغیرہ کا خون نا پاک نہیں ہے، اگر زیادہ ہوتو اس کو بھی دھونا جا ہے۔

مسکتانی این جس طرح خون کا کھانا حرام ہے ای طرح اس کا خارجی استعال بھی حرام ہے اور اس کی خرید وفر وخت بھی جائز نہیں۔
مسکتانی این انسان کا جز ہے اور جب بدن سے مسکتانی خون انسان کا جز ہے اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ بھی نجس ہے ، اس کا اصل تقاضہ تو یہی ہے ، لہذا قاعدہ اور ضابطہ کی رو سے دوسر سے کا خون چڑھانا جائز نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اضطراری اور مجبوری کی صورت میں شریعت اسلام کی وی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے اموں ذیل خارت ہوئے:

خون اگر چہانسانی جز ہے مگراس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لئے اعضاء انسانی میں کاٹ جیھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی ،انجکشن کے ذریعہ خون نکالا اور داخل کیا جاتا ہے،اس لئے اس کی مثال دودھ کی ہوگئی جو بدن انسانی ہے بغیر کاٹ جیھانٹ کے نکلتا ہے اور دوسرے انسان کا جزبنتا ہے، شریعت اسلام نے بچہ کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ کو بچی کی غذاقر اردیا ہے،اور علاج کے طور پر بڑول کے لئے بھی اجازت ہے جیسا کہ عالمگیری میں ہے:

ولا بأسَ بان يسعط الرجل بلبن المرَّة ويشربَهُ للدواء. ﴿ وَعَلَّمُكِيرِي: صَرَّهُ مَعَارِفَ إِ

''اس میں مضا نَقَدُ بیں کہ دوائے لئے کسی تخص کی ناک میں عورت کا دود ھڈ الا جائے ،یا پینے میں استعمال کیا جائے''۔ مسئم کمٹنی اگرخون کو دودھ پر قیاس کیا جائے تو بعیداز قیاس نہیں ، کیونکہ دودھ بھی خون کی بدلی ہوئی صورت ہے اورجز ،انسانی ہونے میں مشترک ہے،صرف فرق ہیہ ہے کہ دود دھ یاک ہےاورخون نایاک ہے،للبداجز ءانسانی ہونا تو یہاں وجہ ممانعت نہ رہی اس کئے کہ دودھ جزءانسائی ہونے کے باوجود دوسرے انسان کے بدن کا جزء بنرآہ، اب صرف نجاست کا معاملہ رہ گیا ، علاج اور دوا کے معاملہ میں بعض فقہاءنے خون کےاستعال کی بھی اجازت دی ہے۔

اس لئے ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی تھم بیمعلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جا ئزنہیں ، حمرعلاج اور دوا کےطور پراضطراری حالت میں بلاشبہ جائز ہے ،اضطراری حالت سےمرادیہ ہے کہمریض کی جان خطرہ میں ہو اور کوئی دوسراطریقه مؤثر نه ہویا موجود نه ہو،اورخون دینے ہے مریض کی جان بیخے کا گمان غالب ہوان شرطوں کے ساتھ خون دینااس نص قر آنی کی رویے جائز ہے جس میں مصنطر کے لئے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی ا جازت صراحۃ مذکور ہے۔

#### خنز ریک حرمت:

تیسری چیز جس کی حرمت اس آیت مذکورہ میں ہے وہ لحم خنز رہے اس کے نجس انعین ہونے پراتفاق ہے،قر آن میں خز ریے ساتھ کم کی قید یا تو اس لئے ہے کہ اعظم مقصود گوشت ہی ہے بقیہ چیزیں اس کے تابع ہیں اور کم کی قید ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ خزیر دیگرحرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ ذنج کے بعدا گرچہ کھانے کے لئے حرام ہی رہتے ہیں گروہ یاک ہوجاتے ہیں ،البتہ خنز ریز ذرج کرنے کے بعد بھی پاکنہیں ہوتا ،صرف چمڑا سینے کے لئے اس کے بال کا استعال حدیث میں جائز قرار دیا گیاہے۔ ` (حصاص، فرطبی)

#### ائمه كامسلك:

ا مام ابوصنیفہ رَیِّمَ کُلانلُهُ تَعَالیٰ اور امام الک رَیِّمَ کُلانلُهُ تَعَالیٰ نے فرمایا کہ خنز ریے بالوں کا استعال ضرورت کے بیش نظر صرف چیزا سینے کے لئے جائز ہے،امام شافعی رَیِّمَ کلاللهُ مَعْوع قرار دیتے ہیں،اورامام احمد رَیِّمَ کلاللهُ مَعَالیٰ نے مکر وہ قرار ديا ہے اگر خزير كابال ياني ميں كرجائے تو يائي نا ياك ہوجائے گا۔

### لحم خنز ریکی مصرت:

فقهی احکام اورشری حرمت ہے قطع نظر فطرت سلیم اسے گندہ مجھتی ہے نظافت طبعی اس کی طرف رغبت کرنے ہے کراہت کرتی ہے،خنز بریکا گوشت بکثر ت استعمال ہے اخلاقی خرابیاں اور بے حیائی کا پیدا ہونا ایک مسلم حقیقت ہے جن قو موں میں اس کو کثرت سے کھانے کا رواج ہے ان کی بے حیائی کسی سے پوشیدہ نہیں ،اس کے گوشت کے جوطبی نقصانات ہیں وہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہیں ،خصوصاا مراض غدودی میں سے جس طرح معین و مددگار ہوتا ہے اس پرتو آج کل کے ذاکئر بہت کچھ کھے چیے ہیں ، سور کی گندگی اور نا پا کی اتنی روشن اور عیاں ہے کہ بعض قدیم قومیں مثلاً اہل مصر بھی اسے نجس بھتی رہی ہیں ، بلکہ خود یہود یوں کے یہاں بھی خنز برجرام تھا ، آج مسیحی قومیں جس ذوق وشوق سے سے گندہ گوشت کھاتی ہیں اور اس کی جربی سے جوطرح طرح کے کام لیتی ہیں جس سے انداز ہوتا ہے کہ کراہت کہیں ؟ عجب نہیں کہ بچھ فضائل مسجیت میں اس جانور کے وارد ہوئے ہوں ، حالانکہ اس کی جرمت اور نجاست دونوں صراحت کے ساتھ بائبل میں موجود ہیں۔

### بائبل میں سور کی حرمت اور نبجاست:

ادرسور کہاس کا کھر دوحصہ (چراہوا) ہوتا ہے اوراس کا پاؤں جراہے ، پروہ جگالی نہیں کرتاوہ بھی تمہارے لئے نا پاک ہے۔ (احیار ۷:۱۱)

اورسور کہ کھر اس کے جرے ہوئے ہیں ، یہ جگالی نہیں کرتا ، بھی تمہارے لئے ناپاک ہے، تم اس کا گوشت نہ کھا ئیونہ اس ک لاش کو ہاتھ لگا ئیو۔ (استناء ۸:۱۲)

## وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ:

یہ چوتھی چیز ہے جس کوآیت میں حرام قرار دیا گیا ہے، یہ وہ جانور ہے جس کوغیراللہ کے لئے وقف کیا گیا ہو، اس کی تین صور تیں متعارف ہیں: اول یہ کہ کسی جانور کوغیراللہ کے تقرب کے لئے ذرح کیا جائے اور بوفت ذرح غیراللہ ہی کا نام لیا جائے، یہ صورت باجماع امت حرام ہے اور یہ جانور مردار ہے اس کے کسی جزء سے انتفاع جائز نہیں، اس لئے کہ یہ صورت آیت مَا اُھِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ کی مدلول صرت کے ہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ کسی جانور کوتقرب الی غیراللّٰہ کے لئے ذرح کیا جائے کیکن بوفت ذرح اس پر نام اللّٰہ کا لیا جائے ، حبیبا کہ بہت سے ناواقف مسلمان پیروں اور بزرگوں کے نام پران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بکرے مرفحے وغیرہ ذرح کرتے ہیں ، جیسے رئیج الثانی کے مبینہ میں گیار ہویں شریف کے موقع پر (بقولِ جہلاء) خوث پاک کاخصی ، ماہ محرم میں سید ناحسن وحسین مَضَعَاتِ اللّٰ نَشَالِ اللّٰ نَشَالِ اللّٰ اللّٰ کے اور شِنْح سدو کے نام کا بکراہے صورت بھی با تفاق فقہا ، حرام اور ند بوجہ مردار ہے۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ کسی جانور کے کان کاٹ کریا کوئی دوسری علامت لگا کرتقرب الی غیراللہ اور تعظیم لغیر اللہ کے طور پر چھوڑ اجائے نداس سے کام لینے اور نداس کو ذ نح کرنے کا قصد ہو بلکہ اس کے ذرج کوحرام جانیں بیرجانور مَاۤ اُھِلَّ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ اور مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ دونوں میں داخل نہیں ؛ بلکہ اس شم کے جانور کو بحیرہ یا سائبہ کہا جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فعل تو بنص قرآنى حرام ب، جيها كه مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلا سَائِبَةٍ \_ معلوم ، وتا بـ

تگران کےاس حرام عمل ہےاوراس جانورکوحرام سمجھنے ہے بیہ جانورحرام نہیں ہوجا تا،اس لئے بیہ جانور عام جانوروں کی طرح حلال ہے، مگر شرعی اصول کے مطابق بیرجانوراینے ما لک کی ملک سے خارج نہیں ہوا، اگر چہوہ بیسمجھ رہاہے کہ میری مِلک سے خارج ہوکرغیراللہ کے لئے وقف ہوگیا ،اس کا بیعقیدہ باطل ہے وہ جانور بدستوراس کی مِلک میں ہے ، اب اگروہ تخص اس جانورکوکسی کے ہاتھ فروخت کردے یا ہبہ کردے تو اس کے لئے بیرجانورحلال ہے جبیبا کہ ہندو بکثر ت اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام بکرا، گائے وغیرہ حجھوڑ دیتے ہیں،اورمندر کے بچاری کواختیار دیدیتے ہیں، کہ جو جاہیں کریں،مندر کے پجاری ان کوفروخت کردیتے ہیں، ای طرح بعض ناواقف مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا ہی عمل کرتے ہیں کہ بکرا مرغا وغیرہ حیوڑ دیتے ہیں اورمجاوروں کواختیار دیدیتے ہیں جن کو وہ فروخت کر دیتے ہیں ان مجاوروں ے ان جانوروں کاخرید نااور ذنح کر کے کھا ناوغیرہ سب حلال ہے۔

#### نذركغير اللّٰد كامسَله:

یہاں ایک چوٹھیشکل اور ہے جس کاتعلق حیوا نات کےعلاوہ دوسری چیز وں مثلاً منصائی ، کھانا وغیرہ ، جن کوغیراللہ کے نام پر منت کےطور پر ہندو بتوں پراور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑ ھاتے ہیں ،حصرات فقہاء نے اس کوجھی اشتر اک علت لعنى تقرب الى غير الله كى وجه سے مَا أهِلَ بِه لِمغَيْرِ اللهِ كَتَكُم مِين قرار دے كرحرام قرار ديا ہے، كتب فقه مثلًا بعد الوائق وغيره ميں اس كى تفصيلات موجود ہيں۔

### اضطراراور مجبوری کے احکام:

آیت مذکورہ میں جارچیزوں کوحرام قرار دینے کے بعدایک حکم استثنائی مذکورہ، فَسَمَنِ اضْطُوَّ غَیْرَ بَاغِ وَّ لَا عادِ فَلَآ اِثْهَ مَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ اس استثنائي حَكم ميں اتنى سپولت كردى گئى ہے كہ جو محض بھوك ہے بیتا ب ہوجائے بشرطيكه ندتو كھانے ميں طالب لذت ہوا ورنہ قانون شكني كا داعيه اور نہ قند رضر ورت سے تجاوز كرنے والا ہوتو اس حالت ميں ان حرام چیزوں کو کھالینے ہے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ، بلکہ نہ کھانے میں گناہ ہے اگر نہ کھا کرمر گیا تو گناہ گار کی موت مرے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں۔

اس میں مضطرکے لئے جان بچانے کے واسطے دوشرطوں کے ساتھ ان حرام چیز وں کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے ، ایک

شرط مضطرہ مجبور ہونا، مضطر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرہ میں ہومشلاً کوئی شخص بجوک اور پیاس کی وجہ سے ایسی حالت میں پہنچ گیا ہو کہا گیا ہو کہا گئی ہے ، اس لئے حرام چیز کواستعمال کی اجازت دوشرطوں کے ساتھ دی گئی ہے ، ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہولذت اندوزی یا قانون شکی نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کی فی ہو، پیٹ بحر کر کھاٹا یا ضرورت سے زیادہ کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔
کھائے جو جان بچانے کے لئے کافی ہو، پیٹ بحر کر کھاٹا یا ضرورت سے زیادہ کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔
کھائے گاؤ گڑتا ، اضطرار اور مجبوری جس طرح و داخلی ہوتی ہے خارجی بھی ہوگتی ہے ، مثلاً کوئی شخص حرام چیز کھانے یا چینے پر مجبور کرے کہا گرنے تا ہے گئی ہوئی کے خارجی بھی ہوگتی ہے ، مثلاً کوئی شخص حرام ہے ، معمولی زدوکو ب کا کہا تھا کہ تا ہوئی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ گئی ہے ، معمولی زدوکو ب کا کہا تھی ہوئی ہے۔

## غَيْرَ بَاغِ وَّ لَا عَادٍ كَاتْسِر:

غَیْسُ بَاغِ وَّلاَ عَادٍ کی دوتفیسری منقول بین ایک تو وہ ہے جس کوصا حب جلالین علامہ سیوطی دَیِّمَنُکُونَائُونَائُونَائِکَ نَالاَ اللَّهِ عَلَیْ نَالِمَ عَادِل کے خلاف بغاوت کرنے والا اور عادٍ کے معنی رہزنی کرنے والا ، یا فساوفی الارض بریا کرنے والا ، یعنی جوشخص امام عادل کے خلاف بغاوت کرنے والا اور رہزنی کرنے والا ہواور وہ حالت اضطرار میں آجائے تو اُے اس حالت اضطرار کی مہولت حاصل نہیں ہوگی۔

بیناوی وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیْ نَے کہا ہے کہ امام شافعی وَحَمَّلُلالُهُ عَالَیْ کا ظاہر مذہب بھی یہی ہے، بغوی نے کہا ہے کہ ابن عباس معصیت کو مضطری سہولیات حاصل نہ ہوں گی ، بخلاف امام ابو حنیفہ وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیْ کے، مگر زیادہ مضرین کار جھان اس طرف معصیت کو مضطری سہولیات حاصل نہ ہوں گی ، بخلاف امام ابو حنیفہ وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیْ کے، مگر زیادہ مضرین کار جھان اس طرف ہے کہ غیر بناغ و لا غاد کا تعلق ، اکل ہے ہے، یعنی مضطر کا مقصد لذت اندوزی یا قانون شکنی نہ ہو، اور نہ بفتدر سدر مق ہے تجاوز کرے، البت امام شافعی وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیٰ کے نزد یک بیٹ بھر کر کھانا بھی جائز ہے ، امام مالک وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیٰ کا بھی یہی قول ہے امام شافعی وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیٰ کا بھی یہی قول ہے امام شافعی وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیٰ کا بھی ایس بی ہے کہ اگر قول ہے امام شافعی وَحَمَّلُلالُهُ اَعَالَیٰ کا توقع ہوتو سدر مق ہے زیادہ کھانا جائز نہیں ، اورا گرامید نہ بوتو بیٹ بھر کر کھانا جائز ہو بلکہ بطور تو شرباتھ بھی لے سکتا ہے۔

بلکہ بطور تو شرباتھ بھی لے سکتا ہے۔

(مظہری ملحضا)

 سن دنس الدُنُوبِ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُ هُو النارُ اُولَا الذِي اَلْهَ وَالصَّلَةَ بِالْهُدَى اخَدُوبابدُله في الدني وَالْعَذَابِ بِالْمَعْفِرَةُ المُعدَّةِ لَهُ في الاخرة لو لَمْ يَكتُمُوا فَمَّا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّالِ الى ما اَعَدُ صنبِهُ وبو تَعجيبُ للمؤمنين مِن ارتكابِهم مُوجِبَاتِهَا مِن غير مُبالاةٍ وَالَّا فاَى صنبر لهُ خَلِكَ الذي ذكر س اكبهمُ النارَ ومَا بعده بِأَنَّ بسبب اَنَ اللَّهُ الكِتَبِ بِالْحَقِّ متعلق بنزل فاختلفُوا فيه حيث امَنُوا ببعضه وكفرُوا ببعضِه بكتُمِه وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفُوا في القرال حيث وكفرُوا ببعضِه بكتُمِه وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفُوا في القرال حيث وكفرُوا ببعضِه بكتُمِه وَإِنَّ الْذِينَ اختلفُوا في القرال حيث وتَعل المشركون في القرال حيث في القرال حيث في قالَ بعضُهُم شِعرٌ وبعضُهم سِخرٌ وبعضُهم كَهَانَةٌ لَفِي شِقَاقٍ خِلابِ بَعِيْدِ فَى الخق.

## جَِّقِيق الْمِرْكِينِ لِيَهِمُ الْحَاتِفَ لَيْسَارِي فَوَالِدِنَ

قِحُولَى ؛ مِنَ الْكِتَابِ يَشْمِر مُحَدُوف ہے حال ہے ، تقدیر عبارت یہ ہم اَنزَلَهُ اللّٰه كائناً مِنَ الْكِتَابِ قِحُولَى : مَا يَـاْكُـلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، فِـى بُطُونِهِم كاضافه كامقصدا حمّال مجازكو دفع كرنا ہے ، اس كئے كه حالَمَ مُنا مِن الْكُنُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، فِـى بُطُونِهِم كاضافه كامقصدا حمّال مجازكو دفع كرنا ہے ، اس كئے كه اکل مجاز انفصب کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، کہاجاتا ہے، اکسل فیلائی اُرضی فلال تخص میری زمین کھا گیا، یعنی فصب کرلی، جیسا کہ طَآئِر یَّطِیْرُ بِجَنَا حَیْهِ مِی بَصِی یَطِیرُ بِجَنَاحَیهِ کااضافہ احتال مجاز کودفع کرنے کے لئے ہے، اگر اکل نارے جہنم میں اکل نارمراد ہوتو نار کے حقیقی معنی مراد ہوں گے یعنی در حقیقت آگ کھا کیں گاور اگر دنیا میں اکل نارمراد ہوگی اور اگر دنیا میں اکل نارمراد ہوگی اور اگر میں القوہ نار کے حقیقی معنی مراد ہوگا، اس لئے کہر شوت کا مال نار جہنم کا سبب ہوگا، اور اگر نارے بالقوہ نار مراد ہوگئی ہوئی سبب نارمراد ہوگئی ہے ہیں جیسا کہ ماچس بالقوہ آگ ہوتی ہے، مضرعلام نے لائھ ما الله مراد ہوئی ہے، مضرعلام نے لائھ استان کہ اور اگر کے معنی مجازی کی جانب اشارہ کیا ہے۔

فَيُولِكُمْ: فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ يَصِيغَ تِجِب عِلَى مَا اَصْبَرَهِم على اغمَال اهلِ النارِ اورتجب عمراد تعجب يعنى تعجب بين الناب اورتعب بندول كي نسبت سے عاس كے كرتعب كا منتا سب سے ناواتفيت عي تعجب كيت بين انفعال الدنفس مما حفى سبئية تعجب نام عنفس كا اليي چيز سے منفعل ہوئے كا جس كا سب مخفى جواور بياتانِ بين انفعال الدنفس مما حفى سبئية تعجب نام عنف كا اليي چيز سے منفعل ہوئے كا جس كا سب مخفى جواور بياتانِ بين انفعال سب اوربعض معزات نے من آصبر هُم من ماكواستفهاميه برائة تي كہا ہے: أى أي شيئ اصبر هم على عمل النارِ . (منع الفدير ملعضا)

# تَفَيِّيُرُوتَشَيْنَ

#### شاكِ نزول:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَهَ كُنُّمُونَ مَا آنُوْلَ اللَّهُ مِنَ الْكِفَابِ يَهِ آيت ان علماء يبودك بارے يس نازل ہوئی كه جواحكام تورات كو اور خاص طور برآب يَنِوَفَيْنَ كَی صفات كو عوام ہے جھپاتے تھے بلكه ان صفات كے خلاف ظاہر كرتے تھے اور عوام ہے بديے تھے وصول كرتے تھے، علماء يہودكا خيال تھا كه آخرى نبي ان بي ميں ہے ہوگا ،گر جب بن اساميل ميں آگيا تو حسد اور بقاء رياست اور بدايا و تھا نف كے لائے كى وجہ ہے آپ اللہ تا كى ان صفات كو جو تورات ميں مذكور تھيں جھپاليا۔

وَقَدْ اَخْرَجَ ابن جرير عن عكرمة في قوله (إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ) قَالَ : نَزَلَتْ فِي يهود واَخْرَجَ ابن جرير عن السدى قال: كَتَمُوا اسم محمد اللَّهُ اللَّهُ، وَاحَدُوْا عليه طَمْعًا قليلًا فهو الثمن القليل.

فى لباب النقول آخرَ جَ التعلبي من طريق التعلبي عن ابي صالح عن ابن عباس عَمَالَتُهُ النَّهُ ، قال: نَزَلَتُ هذه الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبونَ من سفلتهم الهدايا والفضل وكانوا يرْجُونَ أَن يكونَ النبي المبعوث منهم فَلَمَّا بعَثَ اللَّهُ محمدًا عَلَيْتُ مِن غيرهم خافوا ذِهابَ ما كلتهم وزَوال رياستهم فعَمَدُوا الى صفة عَلَيْتُ فعيروها ثم أَخْرَجُوها اليهم وقالوا هذه نعت النبي الله يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي ، فانزل الله إنّ الذِينَ يكتُمُونَ مَا انزل اللّه من الكتاب. (حاشيه بيان القرآن)

آیت ندکورہ کا شانِ نزول اگر چہ خاص واقعہ ہے مگر اعتبار عموم الفاظ کا ہوگا ،مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص کتمانِ حق کرے گا اور دین فروشی کرے گا تو وہ بھی اس وعید کا مستحق ہوگا ، خلاصہ یہ کہ عوام میں جتنے غلط تو ہمات اور رہم ورواج جنم لیتے ہیں ، ان کی ذمہ واری ان علاء پر ہے جنکے پاس کتاب الہی کاعلم ہے مگر وہ عوام تک اس علم کونہیں پہنچاتے اور جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط رہم ورواج پھیلنے لگتے ہیں تو یہ علماء سوء اس وقت بھی گوئے کا گڑ کھائے ہوئے خاموش ہیٹھے رہتے ہیں بلکہ ان میں سے بہت سے اپنا فائدہ اس میں جمھتے ہیں کہ تی احکام پر پر دہ ہی پڑ ارہے۔

ِ لَيْسَالْبِرَّانَ ثُوَلُوْا وُجُوْهَكُمْرِ في الصلوةِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَزَلَ ردًا على اليهودِ والنصاري حيث زَعَهُوا ذَلِكَ وَلِكِنَّ الْبِرَّ اى ذَا البرَ وتُرِئَ البَارُ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكِيْرِوالْمَلَيِكَةِ وَالْكِيْبِ اى الحسب وَالنَّبِينَ ۚ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى .. مُحِبِّهِ لَهُ ذُوى الْقُرْبِلِ السَّرَابَةِ وَالْيَسْلَى وَالْمَلْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ السُسانِيرِ وَّالْسَّأَيِلِيْنَ الطالبينَ وَفِي فَكَ الرِّقَابِّ المكاتَبين والاسرى وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَالرَّكُوةَ المفروضة ومَا قبله فِي النَّطَقُع وَ**الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمُ إِذَاعَاهَدُو**ا اللَّهَ او الناسَ وَالصَّبِرِيْنَ نَصَبَ على المدح فِي الْبَأْسَاءِ شدة الفقر وَالضَّرَّاءِ المرض وَحِينَ الْبَأْسِ وقت شِدَةِ النقتالِ في سبيل اللَّهِ أُولَيْكَ المُوصُوفُونَ بما ذكر الَّذِيْنَ صَدَقُوْاً فِي إِسِمَانِهِ إِهِ ادِعاءِ البِرِ ۗ وَأُولَالِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>٣</sup> اللَّهَ ۖ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواكَدِّبَ فُرِ ص عَكَيْكُمُّ الْقِصَاصُ الـمُمَاثَلَةُ فِي الْقَتْلُلُ وصفًا وفِعلا أَلَحُرُّ يُقتَلُ بِالْحُرِّ وَلا يُقتَلُ بالعبدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ **وَالْكُنْتَيْ بِالْاَئْتُيْ وَبَيِّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقتَلُ بِهِا وأنَّهُ تُعتَبَرُ المماثلةُ فِي الدِّينِ فلا يُقتل سُسلمٌ ولَو عبدًا** بكافِرٍ ولَو خُرًّا **فَمَنَ عُفِيَ لَهُ** مِنَ القاتِلِينَ مِنْ دَمِ لَ**غِهِ** المقتولِ لَمُنَى أَبِهِ المقتولِ مَنْ القِصاصُ سنه وتنكير شي يـفيـدُ سـقـوطَ القصاصِ بالعَفُو عن بعضِه وسِن بعض الورَثَة وفي ذِكر اخيه تَعْطُكَ داع الي العفو وإيذانُ بِأَنَّ النَّقِيْلُ لاَيَقَطُعِ أَخُوَّةَ الايمان ومَن سُبتداً شرطيَّةٌ او مَوصولة والخبرُ **فَاتِبَاعٌ** أي فَعَلى العافِي اثِباعُ القاتِل بِالْمَعْرُوفِ بِأَنْ يُطالِبَهُ بالدِّيةِ بلاً عنفِ وترتيب الإتِّباع على العَفْو يفِيد أنَّ الوَاجِب احَدُبُمَ وَسُو احَدْ قُولَى الشَّافِعِي رحمة الله عليه والثاني الوَاجِبُ القِصَاصُ والدِّيةُ بَدَلٌ عنه فلُو عَفَا ولَم يُسَمِّم فلا شَىٰ وَرْجِحَ ۗ وَ عَلَى الْقَاتِلِ ۗ اَدَاءً لَلَّذِيةِ اللِّيهِ الى العَافِي وَسُو الْوَارِثُ بِلِحْسَالِيُّ بلا مَطَلِ وَلَا بَخْسِ فَالِكَ المحكم المذكورُ مِن جوازِ القِصاصِ والعَفوِ عنهُ على الدِية تَخْفِيْكُ تسمِيلٌ مِّنْ **تَنْكُرُ** عليكم وَرَحْمَةً بكم حيث وَسَعَ فِي ذلك ولم يحتِمْ واحِدًا منهما كمَا حَتَمَ على اليهودِ القصاصَ وعلى النَّصاري الدية

سیبھے ہیں ہے ۔ پر جیکے ہیں : تمام تراحچھائی نماز میں مشرق ومغرب کی طرف رخ کرنے ہی میں نہیں بیہ آیت یہود ونصاریٰ کے رد میں نازل ہوئی ہےاس لئے کہ وہ اس قتم کااعتقادر کھتے تھے، بلکہامچھالینی نیک وہ شخص ہے جواللہ پراورآ خرت کے دن پر قید بوں کوآ زاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز کی پابندی کرے اور فرض زکوۃ ادا کرے ماقبل (میں مذکورز کوۃ) سے نفلی صدقہ مراد ہے (اور نیک وہ لوگ ہیں) کہ جواللہ ہے یالوگوں ہے عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور السطّب اب ریسنَ منصوب بالمدح ہے <u>اور تنگی</u> (بعنی) شدید حاجت اور تکلیف میں بعنی مرض میں اور را و خدا میں شدتِ قبال کے وقت صبر ترنے والے ہیں، بیلوگ یعنی **ندکورہ صفات کے حاملین اپنے ایمان میں اور نیکی کا دعویٰ کرنے میں سیجے ہیں ، اور یہی** لوگ اللہ ہے ڈرنے والے ہیں اےا بیمان والو!تم پرمقتولوں کے بارے میں وصفاً اورفعلاً مما ثلت (برابری) فرض کی گئی ے آزاد آزاد کے بدلے آل کیاجائے ،اورغلام کے عوض ( آزاد )قتل نہ کیاجائے ، اورغلام ،غلام کے عوض اورعورت عورت \_\_\_\_\_ کے عوض (قتل کی جائے )اور سنت نے بیان کیا کہ مردوں کوعورتوں کے عوض قتل کیا جائے گا،اور میہ کہ دین میں مما ثلت کا اعتبار کیا جائے گا،لہٰذامسلمان اگر چہ غلام ہو کا فر کے عوض اگر چہ آزاد ہوتی نہیں کیا جائے گا، ہاں! قاتلین میں سے کسی کو بعض ورثاء کی طرف ہے قصاص کا مطالبہ اور بعض کی طرف ہے قصاص کی معافی کی صورت میں قصاص کے ساقط ہونے کا فائدہ دیتی ہے،اور بھائی کا ذکرکرنے میں معافی کی داعی شفقت ہےاوراس بات کا اعلان ہے کہ آل اخوۃ ایمانی کو قطع نہیں کرتا،اور مین مبتداء ہے شرطیہ ہے یاموصولہاور فساتیاع خبر ہے،تو معاف کرنے والے کا قاتل کا معروف طریقہ پر تعاقب (مطالبہ) کرنا ہے ،ای طریقہ پر کہنتی کے بغیر ( زمی ہے )مطالبہ کرے ،اورمعافی پراتباع کومرتب کرنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ داجب ان دونوں میں سے ایک ہے، اور بیامام شافعی رَیِّمَ کُلنٹگائٹا کے دوقولوں میں سے ایک ہے، اور دوسرا قول رہے کہ واجب قصاص ہے،اور دیت اس کا بدل ہے چنانچیا گرمقتول کے وارث نے معاف کر دیا اور دیت کا تذکرہ نہ کیا تو مقتول کے ورثاء کے لئے کچھنیں ہے،اوریہی قول راجح قرار دیا گیا ہے،اور قاتل پرمعاف کرنے والے ۔۔ یعنی وارث کے پاس دیت کوخو بی کےساتھ پہنچا دینا ہے بایں طور کہ بغیر ٹال مٹول اور کمی کے پہنچادے بیچکم ( یعنی ) جوازِ < (مَزَم يَسَلَشَرُ أَ>-</

قصاص اوردیت کے توض قصاص ہے معافی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے تہولت اور رحمت ہے اس لئے کہ اس میں وسعت کردی ہے، اور (متعین طور پر) ان دونوں میں سے ایک واجب نہیں کیا جیسا کہ یہود پر (صرف) قصاص واجب کیا تھا، اور نصار کی پر (صرف) دیت واجب تھی چھر جس نے قاتل پر زیادتی کی بایں طور کہ معاف کرنے کے بعد اس کوتل کردیا تو اس کے لئے آخرت میں آگ کا دردناک عذاب ہے یا دنیا میں قتل ہے، اے تقامندو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے بعنی بقاء عظیم ہے اس لئے کہ قاتل کو جب میام ہوگا کہ وہ بھی قتل کیا جائے گاتو وہ (قتل ) سے باز مساص میں زندگی ہے بعنی بقاء عظیم ہے اس لئے کہ قاتل کو جب میام ہوگا کہ وہ بھی قتل کیا جائے گاتو وہ (قتل ) سے باز رہے گا، تو اس نے خودا پنی جان بچائی اور جس کے تل کا ارادہ کیا تھا اس کی بھی ، لہذا تہمارے لئے قانون قصاص مشر و ع کیا گیا ہے تا کہ تم قصاص کے خوف ہے تی اس جو ۔

## جَِّقِيقُ تَرَكِيكُ لِيَسَهُ يَكُ تَفَيِّلُهُ كَا فَيْ لِيَكُ فُوالِدًا

جَوُّلَیُ ؛ لَیْسَ الْبِرَّ لَیْسَ ماضی جار نعل ناقص ہے اس کا مضارع مستعمل نہیں ہے اس لئے کہ لَیسَ اگر چہ صیغہ ماضی کا ہے گراس کے معنی نفی لکھال کے بیں، لَیِسَ اصل میں لَیسَ بروزن فَعِلَ نقاء اگر لَیْسَ کے لئے یاء ساکنہ لَیْتَ کے ماننہ لازم نہ ہوتی تو لَیْسَ میں یاء ساکن ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یاءالف سے بدل جاتی تو لاسَ ہوجا تا۔

قِعُولَنَى : الْبِرَّ بالنصب ، البِرَّ لَيْسَ. كَ خَرِمقدم ہونے كى وجہ ہے منصوب ہے اور اَنْ تُولُوْ ا بِتاويل مصدر ہوكر لَيْسَ كا اہم مؤخر ہے ، اور بعض قراءنے البو كواسم ليس قرار دے كرمر فوع بھى پڑھا ہے۔

چَوُلِی ؛ اَنْ تُولُوا تَم رخ کرو تَوْلِیَةً ہے مضارع جع ندکرحاضر ،نونِ اعرابی عامل ناصب اُنْ کی وجہ ہے گر گیا ، بیاضداد میں ہے ہے اس کے معنی رخ کرنے اور منہ پھیرنے ، دونوں کے آتے ہیں۔

﴾ آنگِ : لَنِسسَ اللبرَّ پرسور ہُ بقر ہُ نصف ہوگئی ،نصف اول اصول دین اور بنی اسرائیل کے بیان میٹمنل ہے اور نصف ٹانی کا غالب حصہ احکام فرعیہ تفصیلیہ سے متعلق ہے۔

چَوُلِی ؛ فسی الصلواۃ ، فسی الصلوۃ کے ساتھ مقید کرنے کا مقصداس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ خارجِ صلوٰۃ کدھر بھی رخ کرناکس کے یہاں مطلوب ومحمود نہیں ہے۔

قِوَلَكُم : ردًّا على اليهود والنصاري.

تیجنجی، بیتر دیدنصاری کے بارے میں تو درست ہے اس لئے کہ وہ عبادت میں مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں مگر یہود کے بارے میں اور بیت بارے میں بیت المقدل کی جانب رخ کرتے ہیں ،نہ کہ مغرب کی طرف ،اور بیت بارے میں درست نہیں ہے کہ یہود عبادت میں بیت المقدل کی جانب رخ کرتے ہیں ،نہ کہ مغرب کی طرف ،اور بیت المقدل مدینہ سے جانب شال میں ہے نہ کہ جانب مغرب میں (فیہ مافیہ ) لہٰذاا گریہود ونصاری کی تخصیص نہ کرتے ہوئے مطلق

———∈[زمَزَم پِبَلشَرز]⊳ -

جہت مراد لی جائے بایں طور کہ عبادت میں کوئی جہت مقصود ومطلوب نہیں ہے،اصل مطلوب انتثالِ امر ہے،متعدد بارتحویل قبلہ کرکے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

فِيُولِكُ ﴾ : ذَا البرِّ وقُرِيُّ السعبارة كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب بـ

مَنْ الْمِرَّ الْمِرَّ مَنْ آمَنَ مِين مصدر كاحمل ذات پر ہورہاہے جو درست نہيں ہاں لئے كداس كاتر جمدے ' نيكى وہ ہ جواللّٰد پرائيان لايا'' حالاً نكديد درست نہيں ہاس كے دوجواب ديئے ہيں ؛

یِبُرِ اللهِ بِحَالَثِیْ یہ کہ مصدر کے ماقبل ذومحذوف مانا جائے ای ذَا الله ۔۔۔ تِ اس طرح مصدراتم فاعل بن جائے گااورتر جمدیہ ہوجائے گا، نیکی والا (یعنی) نیک وہ ہے جواللہ پرایمان لایا۔

گُرُوَّ لَيْنِیْتُلْ جِکُلِیْنِیْ بِدِیا ہے کہ بِرِ مصدر بَارُّ اسم فاعل کے معنی میں ہے اس صورت میں حمل مصدر علی الذات کا اعتراض ختم ہوجائے گا، بعض حضرات نے ایک تیسرا جواب دیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے مصدر جانب خبر میں محذوف مانا جائے ، اور تقذیر عبارت بیہوگی: لیکنَّ المبرَّ برُّ مَن امَنَ اس صورت میں بھی کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

ﷺ وَآتَی الْمَالُ عَلَی مع حُبِّہٖ لهُ، علی جمعیٰ مع ہے، اس کئے کہ یہاں استعلاء کے معنی درست نہیں ہیں۔ فیکُولِ آئی، عُبِهٖ لهٔ ، لهٔ کی شمیر میں تین احتمال ہیں: ﴿ مال کی طرف راجع ہو یعنی مال کی حاجت وضرورت کے باوجود اللہ کے راستہ میں مال خرج کرتے ہیں، ﴿ الله کی طرف راجع ہو یعنی الله کی محبت کی وجہ سے راہِ خدا میں مال صرف کرتے ہیں، ﴿ آتَی سے جو إِتعیان مفہوم ہے اس کی طرف راجع ہو یعنی راہِ خدا میں دینے کومجوب جھتے ہوئے حاجت

فَيْوُلْنَى ؛ عَلَى خُيِّهِ عال ہونے كى وجہ سے منصوب ہے ذوالحال آتى كى شمير ہے (اى آتى المال حال محبقه له). فَقِوْلَ فَى ؛ القربنى مصدر ہے، ناتو قريبٌ كى جمع ہے اور نہ أَقُوبُ كى مؤنث ہے، اور قريناس كا ذوكى اضافت ہے اگر قربنى قريب كى جمع يا اقربُ كى مؤنث ہوتو ذوكى اضافت درست نہ ہوگى۔

قِوْلَنَى : والموفون بعهدهم اس كاعطف مَن آمَنَ برب-

فَيْ وَلَيْنَ : نَصبٌ على المدح العبارة كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ٢-

سَيْخُوالي والصَّابِرُونَ رفع كماته مونا عاج ،اس لح كديه الموفون يرعطف --

جَوَّلَ بُعِ : جواب كا عاصل يہ بك الموفون پرعطف كا نقاضه اگر چه يہ بك الصّابوونَ رفع كے ساتھ ہوليكن نصب ويا گيا تا كه مقصد بدرجه اتم مكمل بو، لبذا أهدَ ئع مقدر كي وجه السصاب وين منصوب ب، اختصار كوچور كراطناب كو اختيار كرنے كي وجه يہ كه يه مقام مدح به اور جب مقام مدح ميں صفات كثيره ذكر كي جاتي ہيں تو احسن طريقه يہ بحد ان كا اعراب مختلف ہواس لئے كه اعراب كا اختلاف انواع متعدده پر دلالت كرتا ہے اور اتحاد في الاعراب نوع واحد پر دلالت كرتا ہے اور اجواب كا اختلاف ہوگا تو مقصد حمد ومدح بطريق اكمل پوراہ وگا، گويا كه و المصابو و نصفت پر دلالت كرتا ہے لبذا جب اعراب ميں اختلاف ہوگا تو مقصد حمد ومدح بطريق اكمل پوراہ وگا، گويا كه و المصابو و نصفت

مقطوعة عن الموصوف ہے اور موصوف السموف و ب، اور صفت كاقطع موصوف سے جائز ہے، جبيها كه الله تعالىٰ كے قول وَ اَهْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب ميں ہے۔

**جَوُلَنَ؛** اُولَٰکِكَ مبتداء الَّذِينَ صدقُوا جمله ہو کرمبتداء کی خبراول، اُولَٰکِكَ هُمُر المُتَّقُونَ جمله ہو کرخبر ثانی، په جمله متانفه بھی ہوسکتا ہے۔

فِيُولِينَ ؛ اَلقَنْلَى قَتْلِ كَى جَعْ بِمعَى مَقْتُول \_

چَوُلْنَى ؛ وَضَفًا و فعلًا مما ثلث فى الوصف كا مطلب يہ ہے كہ تروعبر كا تفاوت نه ہو،اور مما ثلت فى افعل كا مطلب يہ ہے كہ تروعبر كا تفاوت نه ہو،اور مما ثلت فى افعل كا مطلب يہ ہے كہ جس طريقة اور جس آلہ ہے مقتول كوئل كيا ہے قاتل كوبھى اسى طرح قصاصاً قتل كيا جائے ،اگر جلا كرقتل كيا ہے تو قاتل كوبھى جلا كرقتل كيا جائے ،اور غرق كر ہے تاكہ بھى غرق كر ہے تاكہ كيا جائے ،على هٰذا القياس۔

فَيُولِنَى : المماثلة اللفظ السائد وركر ديا كه قصاص كاصله في نبيس آتا مكريها ل صله في استعال موابـ

جَوَلَ بِيعَ: قصاص مما ثلت كم عنى كو تضمن باس كئے في صلدلا نا درست ب\_

جَوُلَیْ؛ تنکیر شی یُفیدُ سقوطَ القصاص الن یعن شی میں فاعل کے معنی ہونے کی وجہ سے اصل تعریف ہے گرنگرہ لاکر اشارہ کردیا کہا گرکسی وارث نے معاف کردیا تو قصاص ساقط ہوجائے گا۔

<u>فِحُولِی</u>: فی ذکر احیه النع لفظ اخ سے اشارہ کر دیا کہ قاتل نے اگر چہل کرکے بڑاظلم کیا ہے اور مقتول کے ورثا ،کو بہت تکلیف پہنچائی ہے مگر ہے تو پھر بھی تمہارا بھائی لہذا اس پر رحم کرو۔

عَوْلَیْ: وایسذان بان الفقل لا یقطعُ احوهٔ الایهان اسے معتزله پرردمقصود ہے، آل ناحق چونکه گناه کبیره ہے جوانسان کومعتزله کے نزدیک اسلام سے خارج کردیتا ہے، اور کا فراور مسلمان میں کوئی اخوہ نہیں ہوتی ، مگر میسن دم اخید که کراشاره کردیا که آل ناحق اگر چه گناه کبیره ہے مگراسلام سے خارج نہیں کرتا ورنہ تواس کواخ نہ کہا جاتا۔

ﷺ وَمَنْ مبتداء ہے خواہ شرطیہ ہویا موصولہ اور فَاتِّباعٌ بالمعووفِ اس کی خبرہے ، جواب شرط ہونے کی وجہ ہے فاداخل ہے ، مطلب بیہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء نے قاتل ہے قصاص معاف کر دیا اور دیت پر رضا مند ہو گئے تو قاتل کو یہ ہدایت ہے کہ دیت بحسن وخو نی ادا کر دے بلاوجہ ٹال مٹول نہ کرے ، إدھر معاف کرنے والے ورثاء کو یہ ہدایت ہے کہ دیت وصول کرنے کے لئے قاتل کے لئے قاتل کے بیچھے نہ پڑجا کیں بلکہ زمی اور سہولت سے تقاضا کریں ہی نہ مجھیں کہ ہم نے قصاص معاف کر دیا ہے تو قاتل پر برا احسان کر دیا ،اس لئے کہ اس کا اجراللہ تعالی عطافر ما کیں گئے۔

فَيُولِينَ ؛ فَعَلَى الْعَافِي مُفْسِرَعُلام نے مٰدکورہ عبارت محذوف مان کرایک اعتراض کا جواب دیا ہے:

اعتراض: مَن شرطیہ ہویا موصولہ، جوابِشرط کا پہلی صورت میں اور صلہ کا دوسری صورت میں جملہ ہونا ضروری ہے اس کئے کہ صلحتم میں جزاء کے ہوتا ہے۔ جَرِّ فَلَيْعِ: كَا حَاصَل بيب كه فاتباع بهى جمله بال لئ كه اتباع مبتداء باوراس كى خبر عَلَى العَافِي خبر مقدم ب، تقذير عبارت بيب: فَعَلَى العَافِي إِتباع بالمعروف،

فَخُولِنَى، و تو تدب الاتباع على العفو النج اس عبارت كامقصد بيتانا بكرديت قصاص كابدل يا تابع نبين ب بكد مستقل واجب به كدفر آن كريم مين اتباع بيني مطالبه ديت كوهوقصاص پر مرتب كيا به يعني اول درجه قصاص كاب اگر قصاص كى وجه سه وجائة و ديت خود بخو د واجب بوجائي كى اس سے معلوم بواكه ديت قصاص كابدل نبين ب كداكر قصاص معاف بوجائة تو ديت بھى خود بخو د معاف بوجائي ، بكد ان دونوں مين سے ايك واجب ہے اور مقدم قصاص ہے ، امام شافعى وَحَمُّلُونَهُ عَلَيْنَ كَابِول اول ب ، اگر فقط قصاص واجب بوتا اور ديت اس كابدل بوتا جيسا كه امام شافعى وَحَمُلُونَهُ عَلَيْنَ كَابِول اول ب ، اگر فقط قصاص واجب بوتا اور ديت اس كابدل بوتا جيسا كه امام شافعى وَحَمُلُونَهُ وَلَيْنَ عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُلُولُ وَيَعْنَ كَابُولُ عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلْبَ عَلَيْنَ كَابُول عَلْق عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلْمَ عَلَيْنَ كَابُول عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَابُول عَلَيْنَ كَابُول عَلْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ وَلِي عَلَيْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعْلِقُ فِي عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْمَ عَلْنَ عَيْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْ

قِوْلَى : الحكم المذكور اسعبارت كامقصد بهى ايك سوال مقدر كاجواب ب-

### تَفَيْيُرُوتَشِينَ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوْا وُجُوهُ مَكُمْ قِبَلَ الْمُشْوِقِ وَالْمَغُوبِ مَشْرَقَ وَمَغْرِبَ كَا وَكُولَةِ مُخْورِ بِرَكِيا كَيابِ ورنه الله المُسْوِقِ وَالْمَغُوبِ مَشْرَقَ وَمَغْرَبِ كَا چَدَوْلا برى رسمول كواوا كردينا اورصرف المعلم مقصد سمت بِرِيّ كَى تر ديد ب اور ساتھ اى يہ بھى ذبن نشين كرانا ہے كہ فد بب كى چند ظاہرى رسمول كواوا كردينا اورصرف ضابط كى خانہ برى كردينا بى سبب بي چين ہيں ہے، بلكہ اصل نيكى وہ ہے جس كو لسك تَّ البوَّ مَن آهَنَ سے بيان فرمايا ہے، بعض مفسرين كومشرق ومغرب كے لفظ سے وهوكا بوا ہے جيسا كه خود صاحب جلالين علامه سيوطى كومغالطه بوا ہے كہ مشرق سے مراد مفسرين كومشرق منادين بياد كا قبله بيت المقدل ہے جو لفسارى كا قبله اور مغرب سے مراد يہود كا قبله بيت المقدل ہے جو

مدینہ سے ثال کی جانب ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ ظہورِ اسلام سے پہلے بے ثار گراہیوں میں سے ایک گراہی سمت پرتی بھی تقی ینی بے جان دیوتا وَں ،مورتیوں ، پقروں ، درختوں ، پہاڑوں ، دریا وَل کے علاوہ خودستوں کی بھی پرستش ہوتی تھی ،اورمختلف جاہل قوموں نے بیاعتفاد جمالیا تھا کہ فلاں سمت مثلاً مشرق کی سمت بھی مقدی ہے یا مثلاً مغرب کی سمت قابل پرستش ہے قرآن کریم یہاں شرک کی ای مخصوص قسم کی تردید کر رہا ہے ، فرما تا ہے کہ کوئی سمت و جہت ،سمت و جہت ہونے کے اعتبار ہے ہراً قابل تقدیس نہیں اور نہ طاعت و پر سے اس کا کوئی تعلق ، بعض مفسرین کو اس آیت میں جو اشکال ہوا ہے اس کی وجہ صرف ہے ہے ، انھوں نے جہت مشرق ومغرب سے مخصوص سمت بھی کی حالانکہ مطلقاً سمت برستی کی تردید مقصود ہے۔

اسلام نے بھی کسی ست کو بحثیت سمت ہر گزمتعین نہیں کیا ،اسلام نے صرف ایک متعین مکان یغنی خانہ کعبہ کوایک مرکز ی حثیت دی ہے خواہ کسی ست میں پڑجائے جیسا کہ مشاہرہ ہے ، کعبہ مصر وطر اہلس اور حبشہ ہے مشرق میں پڑتا ہے اور ہندوستان پاکستان چین وافغانستان وغیرہ سے مغرب میں ،شام وفلسطین ومدینہ سے جنوب میں اور یمن اور بحرقلزم کے جنو بی ساحلول سے شال میں ،اگریہ حقیقت پیش نظرر ہے تو تمام اشکالات خود بخو در فع ہوجاتے ہیں ،اور نہ کسی تاویل کی ضرورت باتی رہتی ہے۔

مشرق بعنی سورج دیوتا ، دنیائے شرک کا معبو دِاعظم رہاہے ،سورج چونکہ مشرق سےطلوع ہوتا ہے اس لئے عموماً جا ہلی قو موں نے ست مشرق کو بھی مقدس سمجھ لیا اور عبادت کے لئے مشرق رخی کو شعین کرلیا۔

وَلَكِنَّ الْبِوَّ مَنْ آمَنَ (الآیة) مشركانه ذبنت بركاری ضرب لگانے كے بعد قرآن نے اصلاح عقیدہ کی طرف توجه فرمائی جو كه ايك ابم اور بنيادی ضرورت ہے، عقيدہ کی صحت كے بغير نہ كوئى عمل معتبر ہے اور نه عبادت مقبول، عقائد ميں سب ہے بہلی چيزا يمان باللہ ہے، اس كاذكر مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مِينَ آمَيٰ ايمان كے بقيدا جزاء كاذكر وَ الْيَوْمِ الآجِوِ وَ الْمَلَا بُكِةِ وَ الْكِتَبِ وَ النَّبِيِّيْنَ مِينَ آمَيٰ اللهِ عَلَى عُجَةِ اللهِ مِينَ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ كَاوَر جہ ہے جن كاذكر وَ اتّى الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ اللهِ مِين كيا كيا اس كے بعد تيسرا درجہ معاملات كا ہے جس كاذكر وَ الْمُولُونَ بعَهٰ دِهِمُ اللهِ سفر ماديا۔

<u>ﷺ نَّا اَلَّذِینَ امَّنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ</u> (الآیة) قصاص کے نظم معنی مماثلت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جتناظلم سی نے کسی برکیا ہوا تناہی بدلہ لینادوسرے کے لئے جائز ہے اس پرزیاوتی جائز نہیں۔

#### شانِ نزول:

ز مانہ جاہلیت میں کوئی نظم وقانون تو تھانہیں اس کئے زورآ ور قبیلے کمزورقبیلوں پرجس طرح چاہے ظلم کرتے جلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مردقل ہوجاتا تو وہ صرف قاتل کوئل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے ہی کوئتم کرنے کی کوشش کرتا اور عورت کے بدلے مردکواورغلام کے بدلے آزاد کوئل کرتا۔ ابن کثیر نے ابن الی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے بچھ پہلے دوعرب قبیلوں میں جنگ ہوگئی طرفین کے بہت

<u>= (مَؤَم پِبَلتَهُ ﴿</u>

ے آ دمی آ زاد وغلام اور مر دوعورت قبل ہوئے ، ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہوگیا اور بیہ و دنوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے اسلام لانے کے بعدا ہے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگوشر وع ہوئی تو ایک قبیلہ جو کہ زیا دوقوت وشوکت والا تھا ،اس نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدیلے تمہارا آزا وآ دمی اور عورت کے بدلے مردل نہ کیا جائے۔

ان كان جابلانه اورظالمانه مطالبه كي ترويدكرن ك لئية يت نازل مونى: ٱلْحُورُ بِالْحُورُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (الآية) جس کا حاصل ان کے اس مطالبہ کی تر دید کرنا تھا، چنانچہ اس طالمانہ مطالبہ کور دکرتے ہوئے اسلام نے اپناعا دلا نہ قانون بینا فذکیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا ،اگر عورت قاتل ہے تو کسی ہے گناہ مردکواس کے بدلہ میں قتل کرنا ،ای طرح قاتل اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی ہے گنا وآزاد کو قل کرناظلم عظیم ہے جواسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ آیت کا بیمطلب ہرگزشیں کہ اگرعورت کو کوئی مردنگ کردے یا غلام کو کوئی آزادفنگ کردے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ قصاص میں مسادات رہے گی اورخون سب کا برابر سمجھا جائے گا ایسا ہر گزنبیں ہوگا کہ او نیچ تخص کی جان کو معمولی خص کی جان ہے زیادہ قیمتی سمجھا جائے جیسا کہ عرب جاہلیت کے دوراور یہو دعرب کا دستوریہ تھا کہ اعلیٰ قبیلے کے متقول کے عوض ادنی قبیلے کے دوشخصوں سے قصاص لیا جاتا تھا ،اور بیرحالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہتھی موجود دز مانہ میں جن قو موں کو ا نتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے با قاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسااوقات سے بات بغیر کسی شرم کے دنیا کوسنائی جاتی ہے کہ ہماراا کیا آ دمی مارا جائے گا تو ہم قاتل قوم کے پیچاس آ دمیوں گوٹل کریں گے،امریکہ تو آج تک بھی ایک گورے کا خون ، کا لے کے خون ہے کہیں زیادہ فیمتی سمجھتا ہے۔

اسلام نے ای ظالمانہ دستورکومٹا کراعلان کردیا کہ زندگی ہرمومن کی اورامت کے ہرفروکی کیساں قابل احترام ہے۔ مسيحة للمريّان مقتول الركافرذي ہے تو اس كا بھى قصاص قاتل ہى ہے ليا جائے گااگر چەقاتل مسلم ہو،البيته كافرا كرحر بي ہوتو چونكه وہ کھلا ہوایا غی اور دشمن ہوتا ہے اس کے قل میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔

مسئلگنّ: ''قُلّ عمر میں آزاد کے عوض آزادتو قتل کیا ہی جائے گاغلام کے عوض میں بھی قتل کیا جائے گا ،اسی طرح عورت کے عوض عورت توقیل کی ہی جائے گی لیکن مرد بھی تل کیا جائے گا۔

نے اپناحق معاف کردیا تو قاتل ہر کوئی مطالبہ ہیں رہا ،اور اگر پوری معافی نہ ہومثلاً صورت مذکورہ میں دو بیموں میں ہے ایک نے معاف کردیا مگر دوسرے نے معاف نہیں کیا تو قاتل سزائے قصاص سے تو بری ہو گیالیکن معاف نہ کرنے والے کونصف دیت دلا کی جائے گی ، دیت کی مقدارشر بعت میں سواونٹ یا ہزار دینار ، یا دی ہزار درہم ہیں ،اور درہم ساڑھے تین ماشہ جاندی کا ہوتا ہاں حساب سے بوری دیت دو ہزارلوسوسولہ تو لئے تھ ماشے جاندی ہوگی۔

منت الأمني: جس طرح ناتمام معافى سے مال واجب ہوجا تا ہے ای طرح اگر کسی قدر مال پرمصالحت ہوجائے تب بھی قصاص

سا قط ہوکر مال داجب ہوجاتا ہے مگر پچھ شرطوں کے ساتھ جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ (معادف)

منکیکٹٹٹ مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہی قصاص ودیت کے مالک بقدرائے حصۂ میراث کے ہوں گے اور اگر قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کاحق بھی سب میں مشترک ہوگا مگر چونکہ قصاص نا قابل تقشیم ہے اس لئے اگر کوئی حصہ دار بھی اپناحق قصاص معاف کردے گاتو دوسرے وارثوں کاحق قصاص بھی معاف ہوجائے گا،البنة ان کودیت (خون بہا) کی رقم سے حسب استحقاق وراثت حصہ ملے گا۔

مستحما ہے، قصاص لینے کاحق اگر چہاولیاء مقتول کا ہے گر باجماع امت ان کو بیدق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ خود ہی قاتل کوئل کر دیں ، بلکہ اس حق کوحاصل کرنے کیلئے تھکم سلطانِ مسلم یا اس کے کسی نائب کا ہونا ضروری ہے۔

فَ مَنْ عُفِی لَهٔ مِنْ اَخِیْهِ مَنَیْ تَعِیْهِ مَنَیْ کَالفظ فر ما کرنہایت لطیف طریقہ ہے زمی کی سفارش بھی کردی ہے ،مطلب ہے کہ تہمارے اور قاتل کے درمیان جانی دشمنی ہی ہی مگر ہے تو وہ تمہاراانسانی بھائی ،لہذااگراپنے ایک خطاکار بھائی کے مقابلہ میں انتقام کے غصہ کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایان شان ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اسلامی قانونِ تعزیرات میں قتل تک کامعاملہ قابل راضی نامہ ہے مقتول کے وارثوں کو بیتی پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کردیں ،اورائ صورت میں عدالت کے لئے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پراصرار کرے ،البتہ جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوا معافی کی صورت میں قاتل کوخون بہااوا کرنا ہوگا۔

ایک طرف قصاص کی بیختی اور دوسری طرف دیت اورعفو کی نرمی بی<sup>حس</sup>ن امتزاج اوراعتدال وتوازن بیای قانون کا حصه ہوسکتا ہے جوبشری د ماغ ہے نہیں حکمت مطلق ہے نکلا ہو۔

فَمَنِ اغْتَدَی بَغْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ مطلب یہ ہے کہ جب قصاص معاف ہوکردیت پر بات طے ہوگئ تو اب دونوں فریقوں کو چاہئے کہ کسی طرح کی زیادتی نہ کریں ، مثلاً یہ کہ مقتول کے وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انقام کی کوشش کریں ، یا قاتل خون بہا کی رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے ورثاء نے جواس کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموثی سے دے "فَاتِّبَاعٌ بِالْمَغُورُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَیٰهِ بِاِحْسَانِ "کا یہی مطلب ہے۔ وَلَکُمُ مُوفِی الْقِصَاصِ حَیوٰہٌ یہ یہ ایک دوسری رسمِ جاہلیت کی تر دید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغول میں موجود تھی

وَلَکُمْرُفِی الْقِصَاصِ حَيُوةٌ یہ ایک دوسری رسم جاہلیت کی تر دید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجودگی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انقام کے معاملہ میں افراط کی طرف چلا گیا تھا ای طرح دوسرا گروہ عفو کے معاملہ میں تفریط کی طرف گیا ہے اور اس نے سزائے موت کے خلاف اس قدر شور مجایا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سجھنے گئے ہیں اور دنیا کے بہت سے ملکول نے سزائے موت کو منسوخ بھی کردیا ہے، قر آن ای پراہل عقل وخر دکو محاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی معاشرہ کی زندگی ہے جوسوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم مظہراتی ہے وہ دراصل اپنی آستین میں سمانپ پالتی ہے، اور ایک قاتل کی جان بچا کر

کروہ کچھال چیوڑے تو والدین اور شتہ داروں کے لئے وصیت کرے (المو صیدہ) گئیب کانا ب فائل ہونے کی وجہ اگر وہ کچھال چیوڑے تو والدین اور شتہ داروں کے لئے وصیت کرے (المو صیده) گئیب کانا ب فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہاور وافا ہے متعلق ہا گر افا کے افرادہ ہا گرزاء ہا گر (افا) شرطیہ ہے، اور اِن کا جواب محذوف ہے، اور وہ ف لمنیو ص ہے، انصاف کے ساتھ اس طریقہ پر کہ ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، اور المدار کو ترجی نہ دے، یون ہو خوف خدار کھنے والوں پر (حقًا) اپنے سابقہ جملہ کے مضمون کے لئے مصدر مو کد ہے، اور یہ کورجی کورجی کورجی کا گئا ہونے کہ محدر مو کد ہے، اور یہ ایساء کو بدل دیا تم ہونے کے بعد گواہ ہویا خود وصی، تو وصیت کی تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جواس بیس تبدیلی کو بیل کی بات (وصیت ) کو سنے والا اور وصی کریں گئا ہونہ ہونے کہ اور اللہ ہونہ ہونہ ہونہ کو اللہ ہونہ کہ الماداد وصی کے اللہ کہ الماداد کی بات (وصیت ) کو سنے والا اور وصی کور پر پھر جانے کا اندیشہ ہو (مورٹ کی کورٹ کے دالا ہے، سواگر وصیت کرنے والے کی بات (وصیت ) کو سنے والا اور وصی کے مور پر پھر جانے کا اندیشہ ہو (مورٹ کی کورٹ کے دالا ہے، سواگر وصیت کرنے والے کی طرف سے جن سے ناوانت یا دائشتہ کی مورٹ کی کا گنا مالداد کی تحصیص کرے، تو انصاف کا حکم و سے کر ان کے لیتی موصی اور موصی لہ کے درمیان (کوئی شخص) صلح کی اندیشہ کورٹ کی گئا ہوں کی گناہ نہیں ہوگی گئاہ نہیں ہے، بلاشہ اللہ تعالی غفور رچم ہے۔ کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوں گئاہ نہیں ہوں بلائد تعالی غفور رچم ہے۔

TOD'T

# جَيِقِيق الرَّيْ لِيَسَهُ مِنْ الْعَقْلِيلِي الْحَالِينَ الْعَلَيْلِينَ الْحَالِينَ الْعَلَيْلِينَ الْحَالِينَ

قِوَّلْ اَنَّهُ: کُتِبَ ای فُوطَ، کتابت کے اسل معنی لکھنے کے ہیں، گر علی کے ترینہ سے جو کدالزام پر دلالت کرتا ہے فرنس کے معنی لئے گئے ہیں جیسا کہ گتِبَ علیکھ القصاص میں کہا ہے۔

فَيُولِنَى: اى اسبابُهُ مفسرعلام نے مضاف محذوف مان كرايك سوال مقدر كاجواب ديا ب:

سيخال: آيت ميں کہا گيا ہے کہ جب کس شخص کی موت حاضر ہو جائے تو اس پر وصیت کرنا فرض ہے حالا نکہ بیمکن نہیں ہے اس کے کہ حضور موت کے وقت انسان مرجا تا ہے۔

جِحُ لَبْعِ: موت على مات موت مرادين، يا مجازاً قرب كوحضور تعبير كرديا كيا بـ-

چَوُلْنَى: أَحَدَكُمْ الله عَرْضَ عِين كَاطرف اشاره جِيعِيْ قانون ميراث نازل ہونے سے پہلے وصيت كرنى فرض تھى۔ چَوُلْنَى: مسرفوع بنگنِبَ يان لوگوں ئے قول ئے ردکی جانب اشاره ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اَلموَ صیَّةُ مبتداء ہے اور لیلو اللہ بن اس کی خبر ہے، اس قول کے قائلین کی دلیل ہے ہے کہ اگر الموَ صیَّةُ ، کُتِبَ کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتو گُتِبَ کو گُتِبَ نَا مُؤنث ہونا جا ہے۔

جِيجُ لَيْبِ فعل اور فاعل كے درميان اگر فاصله واقع ہوتو فعل اور فاعل ميں مطابقت ضروری نہيں رہتی ۔

فَيْ الْكَى: إِنْ تَوَكَى اِنْ حَرفِ شرط کے جواب کے بارے میں اختلاف ہے، کہ کیا ہے؟ آخش نے اس کی دوصور تیں بیان کی ہیں، جواب شرط الموصیة ہے، تقدیر عبارت بیہوگی اِنْ تَسَرَكَ خیسرًا فَالوَصیة ہوا جِبَةٌ مَراس پر بیا اعتراض ہوگا کہ جزاء جب جملہ اسمیہ ہوتی ہے تو اس پر فاء لا نا ضروری ہوتا ہے حالا نکہ یہاں فائیس ہے اور حذف ایما طرورت جائز نہیں ، دوسری صورت یہ ہے کہ شرط سے پہلے جواب شرط محذوف ما ناجائے ، تقدیر عبارت یہ ہوگ ای کی کینسبَ الموصیة کو لکھ تین اِنْ توک خیرًا لہذا بہتر بہی ہے کہ الموصیة کو مُحتِبَ کا نائب فاعل ما نا کی بیائے ، اور دونوں شرطول کے لئے جزاء محذوف مان لی جائے جیسا کہ مضرعلام نے کہا ہے ، اور عدم مطابقت کا بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ جب خاص می کر حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ جب فاعل مؤنث دونوں لا ناجائز ہے، اگر اِذا ظرفیت محض کے لئے ہوتو السوصیة کا فاعل مؤنٹ ہوگا ، اور دونوں شرطوں کا جواب محذوف ہوگا ۔ ( کسا ظرف ہوگا ، اور اگر مضمن جمعنی شرط ہوتو دال علی جواب الشرط ہوگا ، اور دونوں شرطوں کا جواب محذوف ہوگا ۔ ( کسا طرف ہوگا ، اور دونوں شرطوں کا جواب محذوف ہوگا ۔ ( کسا صرتح المفسر علیه الموحمة ) .

عِيَّوْلَنَى : ومتعلق باذًا الله اضافه الماضافة عند المتعنف عند مقصود به جنبول في كها به كم إذًا، تُحبِّبَ ت

متعلق ہے نہ کہ الوصیّة ہاں قائلین حضرات کی دلیل ہے کہ الوصیَّة اسم ہونے کی وجہ عامل ضعیف ہے، البذا النے معمول مقدم میں عمل نہیں کرسکتا، وجضعف ہے کہ إذا ماضی کوستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور سُحِتِبَ فعل ماضی ہے جو کہ زمانہ گذشتہ پر ولالت کرتا ہے اور زمانہ مستقبل ماضی کا ظرف نہیں ہوسکتا، اور بعض حضرات نے بیاعتراض کیا ہے کہ الموصیّة اسم عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے اپنے ماقبل میں عمل نہیں کرسکتا، اس کا جواب بیہ کہ الوصیّة اسم مصدر ہے نہ کہ اسم مصدر طرف مقدم میں عمل کرسکتا ہاں گئے کہ ظرف میں عمل کرنے کے لئے فعل کی بوجوتی ہے۔

بوکافی ہے اور اسم مصدر میں فعل کی بوجوتی ہے۔

فِيُولِكُ ؛ وَدَالٌ على جوابِهَا إِن كَانَت شرطيةً.

مَنْ الله مقسر علام في دال على الجزاء كها بير يون بين كها كه الوصية جزاء ب؟

جِهُ لَبُعْ: بيہ کہ جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہاور الو صبَّة جملہ بیں ہاں لئے خود اَلوَ صبَّة جزا نہیں بن سکتا۔ فِهُوَ لِهُ ﴾: وَجُواب إِن محذوف، محذوف، جواب کی صفت ہمطلب یہ ہے کہ الوّ صبَّةُ ، إِذَا کے جوابِ محذوف پروال ہے اگر إذا، شرطیہ ہواور إِنْ کے جواب محذوف پر بھی دال ہے، اوروہ فلیُوْ صِ ہے۔

فَيُولَنَىٰ : حقَّا مصدرٌ مؤتِّدٌ لمضمون الجملة قبلَهُ ، حقًّا سابق جمله كمضمون كى تاكيد ب، سابق جمله عراد كُتِبَ عَلَيْكُمْ ب، اور كُتِبَ عليكم كامضمون ب خُقَّ عليكم للذاحقًّا اس كى تاكيد ب اور تقدير عبارت ب خُقَّ عليكم حقًّا بحى مضمون جمله كى تاكيد كرد باب، عليكم حقًّا بحى مضمون جمله كى تاكيد كرد باب، اورسابق جمله بي عليكم كه علاوه كا احتمال بي سي اورسابق جمله بي سي عليكم كه علاوه كا احتمال بيس ب

اعتراض: بَدُّلَهُ كَامْمِير الوَصِيَّة كَاطرف راجع بجوكه مؤنث بالبذاهمير اورمرجع مين مطابقت نبين بـ

جَكُلُبُعْ: الوصيَّة ع جو ايصاء مفهوم إلى كل طرف ضميرراجع بالبذااب كونَى اعتراض نبيس بـ

فِيُولَنَىٰ : اِقَامَةَ الظَّاهِ مِقام المضمر لِين فاِنَّمَا اِثْمُهُ علَيْهِم كَهَا كَافَى نَفَا ، مَرْضمير ك بجائي اسم لان ميں علت اللم كا جانب اشارہ بيعن مَنه كارہونے كى وجه شاہديا وصى كا وصيت ميں تبديلى كرنا ہے۔

قِحُولَنَى : مَيلًا عن الحق خطأ، جَنَفُ لغت مِن مطلقاً جَعَنَاور ماكل ہونے كوكتے ہيں، يبال حق سے بلاارادہ بجرجانا مراد ہاں لئے كماس كے بالقابل بالإثمِر آياہے، اثمر كہتے ہيں بالقصد وبالارادہ حق سے پھرجانے كو۔

### تَفَيْهُوتَشِنْ

فَیُولِیْ ؛ الوَصِیَّةُ وصیت لغت میں ہراس چیز کوکہاجا تا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے خواہ زندگی میں یام نے کے بعد الیکن عرف میں اس کام کوکہاجا تا ہے کہ مرنے کے بعد جس کے کرنے کا حکم ہو، محیو کے بہت سے معانی آتے ہیں ان میں سے آید معنی مال کے بھی جیں یہاں بہی معنی مراد جیں۔

ابتداء اسلام میں جب تک میراث کے حصے شریعت کی جانب سے مقرر نہیں ہوئے تھے بی<sup>خام ب</sup>ھا کہ ترکہ کے ایک ثلث میں مرنے والاا ہے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لئے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کردے باقی جو کچھرہ جاتا وہ سب اولا د کاحق تھااس آیت میں بہی تحکم ندکورہے۔ (معارف)

وسیت کاندکورہ تھم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے آپ یلی تھا، کا فرمان ہے اِن السلّب قد اعظمی کی آ ذِی حقی حقی فالا و صِیّلة لیوارٹِ (ابن کیر، اخرج السنن) اللّہ نے ہر حق دارکواس کا حق دیدیا، ابنداا ب کی وارث کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے جو وارث نہ ہول، یا راہ خیر میں خری گرائی کی زیادہ سے زیادہ صدا یک تنہائی ہے۔ سرنے کی کی جاسکتی ہے گرائی کی زیادہ سے زیادہ صدا یک تنہائی ہے۔

غیر وارث رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنالا زم اورفرض ہیں ہے صرف مستحب یا مباح ہے لہندافرضیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہے، فرخیت کی ناسخ وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان آپ پیلائٹیٹ نے جمۃ الوداع کے موقع پرتقریبا فی بیڑھ الکے محالیہ وَحَوَالِنَّهُ مَعَالِمَا لِمُعَالِمَا مُعَالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ اللَّهِ الْحَ

ان اللّه اعظی لکل ذی حق حقّهٔ فَلاً و صیّهٔ لِو ارثِ، اخرجه الترمذی و قال هذا حدیث حسن صحیح اللّه تعالیٰ نے ہر هندار کا حق خودہ یہ یا اس لئے اب کسی دارث کے لئے وصیت جائز نہیں۔

حضرت ابن عباس فضَّالَتُ تَعَالَتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

سیکٹا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذمہ دوسرے لوگوں کے حقوق واجبہ ہوں یااس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہواس پران تمام چیزوں منگ کلیں کے لئے وصیت واجب ہے۔ کی ادائیگی کے لئے وصیت واجب ہے۔

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْاكُتِبَ فَرِضَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ مِن الأنه لَعَلَّمُ الضِّيامُ المُعَاسى فَافَهُ يَكُسُو الشَّهُو التي سي مبدؤبا أَيُّامًا نصب بالضيام او يضونوا مُنذرًا مَّعَدُولَتِ الى السمعاسى فَافَهُ يكسِرُ الشَّهُو التي سي مبدؤبا أَيُّامًا نصب بالضيام او يضونوا مُنذرًا مَّعَدُولَتِ الى السمان الشَّالَةُ وَلَا فَن المُكَلَفِينَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ وَلِي رَمْضَانُ كَمَا سَيَاتِي وَقَلَلهُ تَنْسَمِيلًا عَلَى المُكَلَفِينَ فَمَنْكَانَ مِنْكُمُ وَلِي رَمْضَانُ كَمَا سَيَاتِي وَقَلَلهُ تَنْسَمِيلًا عَلَى المُكَلَفِينَ فَمَنْكَانَ مِنْكُمُ وَلِي رَمْضَانُ كَمَا سَيَاتِي وَقَلَلهُ تَنْسَمِيلًا عَلَى المُكَلَفِينَ فَمَنْكُانَ مِنْكُمُ

حينَ شُهُودِه مُ**رِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرِ** اي مُسافِرًا سِفْرَ القَصر وأَجْهَدهُ الصَّومُ فِي الحالين فافطر **فَعِدَّةُ** فعليه عددُ مَا افْطَرْ قِينَ أَيَّا مِرْ أَخَرُ يَصْولُهَا بِدَاءً وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيِّقُونَهُ لِكَبْرِ او سَرْضَ لَا نُرحَى لِرَوْهُ فِلْأَيَّةُ سِي طَعَامُ صِلْكِيْنُ اي قدرُ شايَاكُلُهُ فِي يوم وسِو مُدُّ مِن غَالِب فُوتِ البلدِ لِكُلَّ يوم وهي قرا، وَ باضافة فلديةٍ وسبى للبيان وقيل لا غَيْرُ مقدّرة وكانوا مُخَيّرين في صدر الاسلام بين الصّوم والفدية ثم نسخ بتغيين العسوم بقوله فمن شمد سنكم الشمر فليضمه قال ابن عباس إلا الحاسل والمرضع إذا افطرت خوفًا على الولد فانُمها باقيةً بلا نسخ في حفهما **فَمَنْ تَطُوَّعُ خُيْرًا** بالبزيادةِ على القذر المذكور في الفدية فَهُوَ اى التَّطُوعُ خَيْرًكُهُ وَأَنْ تَصُوْمُوا سِتِداً خِبْرُهُ خَيْرًالْكُمْ سِنِ الافطار والفديَّةِ إِنْ كُنْتُمْرَتَعْلُمُونَ ﴿ انَّهَا خَيْرٌ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ تَلَكُ الآيام شَهُمُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْكِ الْقُرْانُ مِن اللَّوح المحفوظ الى السماء الدنيا هي ليلةِ القدر آهُدَّي حالٌ سادِيًا من الضلالةِ لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ أياتِ واضحاتِ مِّنَ الْهُدُي سمّا يُهدي الي الحقّ بِنَ الاحكام وَ بِنَ الْفُرْقَالِنَّ مِمَّا يُمْوقُ بِينَ الحقّ والبَّاطِلِ فَمَنْ شَهِلَ خَصْر مِنْكُمُ الشُّهُمَّ فَلْيَصِمْهُ وَمَنْكَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ تَندَم مِئك وكبرره لنالا يُسْوَبُم نسخه بتعمِيم من شهد يُرِيُّدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيِّدُ بِكُوْلُعُسَرٌ ولِذَا آبَاحِ لكم الفِطرَ فِي المرض والسَّفر ولِكون ذلك في معني العِلَّةِ العِنْمَا للاسر بِمَالِعَمُوم غُطِفَ عليه وَلِتُكُمِلُوا بِالسِّحْفِيفِ والنَشديد الْعِدَّةَ اي عِدَّة صوم رسضان وَلِتُكَبِّرُوااللَّهَ عِنْدِ إِكْمَالِهَا عَلَى مَاهَدَاكُمْ ارشد كَم لمعالِم دينه وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ ١ اللَّه على ذلك وسال جماعةُ النبي صلى الله عليه وسلم أقريبُ رثنا فنناجيهِ أم بعيدُ فننادِيهِ فنزل وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِلِي قَرِيبٌ منهم بعِلمي فاخبرْهم بدلك أُجِيبُ دَعُوَّة الدَّاع إِذَا دَعَانِ بإناليَّهِ مَا سَالَ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي دَعانِي بالطاعة وَلْيُوْمِنُوْا يُدِيمُوا على الايمان فِي لَعَلَهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ يَهْمَدُونَ

تاکیتم معاصی ہے بچو بلاشہروزہ شہوت کو تو روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم ہے بہلی امتوں پرفض کیا گیا تھا تاکہ تم معاصی ہے بچو بلاشہروزہ شہوت کو تو روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جا کا کہتم معاصی ہے بچو بلاشہروزہ شہوت کو تو روزہ ہوں معاون کے روزے ہیں جیسا کہ مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، جو معدود ہے چندروزے ہیں جن کی تعداد معلوم ہے اور وہ رمضان کے روزے ہیں جیسا کہ عنظر یب آنے گا، ماہ رمضان کے روزہ اس کو معلقین پر سہولت کے لئے قلیل قر اردیا ہے، لیستم میں ہے جو ماہ رمضان کی آمد کے وقت مریض یا مسافر ہو اور دونوں صورتوں میں اس کو روزے ہے مشقت ہوتو وہ افطار کرسکتا وقت مریض یا مسافر ہو کے روزوں کی تعداد کے مساوی دوسرے دِنوں میں تعداد کو پورا کرنالازم ہے ، کہ ان کے بدلے روزے رکھے ، اور جواوگ کبر ش کی وجہ ہے باس پر چھوڑے ہو کہ وزوں کی تعداد کے مساوی دوسرے دِنوں میں تعداد کو پورا کرنالازم ہے ، کہ ان کے بدلے روزے رکھے ، اور جواوگ کبر ش کی وجہ ہے یا ایسے مرض کی وجہ ہے جس صحت یا ب ہونے کی امید نہ ہو روزہ نہ رکھ گئیس تو ان پر فد ہے ۔

واجب ہے (اور)وہ ایک مسکین کی خوراک ہے یعنی اتنی مقدار کہ جوا یک روز کی خوراک ہواوروہ بفتررا یک مُد ہے،روز مرہ شہر کی عام خوراک ہے،اورا یک قراءت میں فدید کی اضافت کے ساتھ ہے اور بیاضافت بیانیہ ہے اور کہا گیا ہے کہ لامقدر نہیں ہے، اورا بتداء اسلام ميں روز داور فديه ميں اختيارتها ، پھر الله كة قول ف مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُّر الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ كَ ذريعه اختيار منسوخ كرديا گيا، ابن عباس تضَعَالِقَافَةَ النَّفِيُّةَ لِيهِ فَرِمايا، حامله اورمرضعه ( دود چه پلانے والی ) كا اختيار منسوخ نہيں ہوا، جب كه اپنے بيح کے بارے میں (نقصان) کا اندیشہ ہوجس کی وجہ ہے فدییان دونوں کے حق میں بلانٹے باتی ہے، <u>پھر جو شخص</u> فدید کی مقدار مذکور میں بخوشی اضافہ کرے توبیہ بخوشی اضافہ اس کے لئے بہتر ہے ،اورتمہاراروز ہر کھناافطاراور فیدیہ سے تمہارے لئے بہتر ہے اُن تصُومُوا مبتداءاور حيرٌ لڪھراس کي خبر ہے، اگرتم مجھو، كەروز در كھناتمہارے لئے بہتر ہے تو تم ان دِنوں كےروز ہے ركھوماہِ رمضان وهمبینہ ہے کہ جس میں او جے محفوظ ہے آسان دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا حال ہے ہے کہ و داوًوں کے لئے گمرابی سے ہدایت کرنے والا ہے اور بدایت کی واضح نشانیاں ہیں جوحق بعنی احکام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اورحق وباطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے لہٰذائم میں ہے جو شخص بھی ماہِ رمضان کو پائے تو اس کوروز ہ رکھنا چاہئے اور جو شخص مریض یا مسافر ہوتو وہ دوسرے دِنوں میں تعداد پوری کرے اس جیسا تھم سابق میں بھی گذر چکا ہے اور اس تھم کومکر رالا یا گیا ہے تا کہ فَمَنْ شَهِدَ كِمُوم بِ( حَكُم قضاكے )منسوخ ہونے كاوہم نہ ہو، اللّٰہ تمہارے ساتھ زمى كامعاملہ كرنا جا ہتا ہے تنى كانبيس ای گئے تمہارے لئے حالت مرض وسفر میں افطار کومباح قر اردیا ،اور یُسریا کہ السلسے السنے کے بھی امریالصوم (لیعنی فَلْيَصْمة ) كَى علت كِمْ عَن بين بون في وجه و لِتكمِلُوا الخ كايسريد الله النع برعطف كيا كياب، (وَ لِنَهُ كَمِيهُ لُوا) تَخفیف وتشدید کے ساتھ ، اور تا گہم رمضان کے روز وں کے عدد کو پورا کرو اور روز وں کو پورا کرنے کے بعداس بات پر کہاں نے تم کو ہدایت دی ( تیمنی ) اپنے دین کے احکام کی طرف رہنمائی فرمائی ،اللہ کی بڑائی بیان کرواور تا كهتم اس مدايت پرالله كاشكر ادا كرو اور پجهاوً يول نے الله كے نبی پلافات ہے سوال كيا كه جمارا پر ورد گارآيا قريب ہے ك اس سے سرگوشی کریں یا بعید ہے کہاس کوزور سے بیکاریں ،تو آیت نازل ہوئی ،اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ( تو واقعہ بیہ ہے ) کہ میں ان ہے باعتبار میرے علم کے بلاشبہ قریب ہوں آپ ان کو بیہ بات بتادہ ہر دعا کرنے والے کی دعااس کا مطلوب عطا کرکے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی جاہئے کہ اطاعت کرکے میری ابات مان لياكرس، اورمجھ پرايمان ركھيں (يعني) ايمان پردائم وقائم رہيں تا كه وہ راہ راست يا نيس-

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوُلَیْ: الصِیام (ن) صَومًا وصِیامًا لغت میں مطلقاً رکنا ،اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور جماع سے روز ہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب شمس تک رکنا۔

وَلَمُؤَمُ بِبَالشَّرُ الْ

فِيُولِنَ ؛ مِنَ الْأَمَم كَا اضاف اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ عَمُومُ وَظَامِرَكِ فَي لِيِّ اوران لولول كى ترديد بجو اللَّذِينَ مِنْ قَلْلِكُمْرِ سے نصاری مراولیتے ہیں، الصیام مصدر ہے بمعنی روز ہر کھنا۔

فِيُولِنَ ؛ المعاصى كاضافه اشاره كردياكه تتقون الغوى معنى مرادين اور المعاصى ال كامفعول بها يَجُولَنَى : نُصِبَ بالصِّيام او بصُّومُوا مُقْدِّرًا، كَاتَقَدْرِے أَيَّامًا كَمْصُوبِ بَونَ كَى دوصورتوں كى طرف اشارہ ہے، ا كياتويه بي كه ايسامًا ، الصِّيهام مذكور كي وجه منصوب بي مكراس يربياعتراض بي كه عامل اورمعمول كي درميان كهما كتِبَ على الذين من قبلِكم كالصل بالاجنبي ب، لهذا الصِّيام عامل بوسكنا، جواب اس كابيب كرنني رَجْمَ كالمنافقاك نے کہا ہے کہا گرمعمول ظرف ہوتو قصل بالاجنبی کے باوجود عمل درست ہے، دوسری صورت سے کہ حُسو مُسوّ ا مقدر مان لیا جائے ،اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔

فِيَوْلِنَى : اى قَلَائِلَ ، معدُو دَاتٍ كَيْقْير قَلائِلَ عَرَكِ اشاره كردياكه معدودات عرادليل مقدار عاس لئےك عربِ قليل کوجو کہ جاليس ہے کم ہو'' معدود'' ہے اور کثیر کو''موزون'' ہے تعبیر کرتے ہیں قلیل مال کو کہتے ہیں یُسعَدُ عدًّا اور کثیر کو يُصَبُّ صَبًّا بولت بين، اى يُوزَنُ وزْنًا.

فِيُوْلِنَى ؛ اي موقتاتٍ بعددٍ اي محدوداتٍ. بعدد به قلائلَ کَانْسِر بِمعنی بیل معدود بے چند۔

فِيُولِكُ ؛ قَلَلُهُ تَسْهِيلًا على المكلفين ما ورمضان كروز الرحية بنفسه كثير بين مكرنفسياتي طور يرمنا ثركرنے كے لئے تشجیج کے طور برقلت تے بیر کردیا ہے تا کہ ملاقین کے لئے ادا عصوم میں سبولت اور آسانی ہو۔

فَيُوْلِنَى : حيب شهو دِه ليعني رمضان كي آمد كے وقت مريض ہو يا مسافراس ميں احتر از ہے اس صورت ہے جب كه حالت سفریاحالت مرض میں روز ہ شروع ہوجائے۔

فِيُولِينَ ؛ اى مسافِرًا سفو القصر السين سفر شرى كي طرف اشاره -

يَجُولُنَى ؛ أَجْهَدَهُ الصومُ في الحالين فَافْطَرَ اي في حالة المرض والسفر دونول سورتول من افطار كي اجازت ك لئے مشقت کی شرط امام شافعی ریخمَنُلاملْمُنْعَالیؓ کے قول کے مطابق ہے احناف کے نز دیک سفر میں مشقت کی شرط نہیں ہے سفر اگر يّ رام ده بھی ہوتب بھی افطار کی اجازت ہے،مرض میں افطار کے لئے جہد ومشقت کی شرط ہے،اس لئے کہ بعض امراض میں روز دمفید ہوتا ہے نہ کہ مضر، بخلاف سفر کے کہ سفر ہی کو قائم مقام مشقت مان لیا گیا ہے۔

فَيْ وَلَيْنَا: هُدِّى حَالَ بِ مَعَىٰ هَادِيًّا ، نه كه القرآن كَ صفت اس كئه هدِّى نكره اور القرآن معرف ب-

فِيُوْلِينَ ، وَكَرَّرَهُ لِنَّلًا يُتَوَهَّم نسخه بتعميم مَن شهدَ الراضاف كالمقصدا يك وال كاجواب ب-

سَيُوال : مذكوره آيت كومررال نے كى كياوجہ ع؟

جِهُ لَيْكِ: الله تعالى كَقُول فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مِعلوم بوتاب كه ما ورمضان كروز ع كوئي متثنى نہیں ہے، مریض ہویا مسافر، مرضعہ ہویا حامل ، حالا نکہ اول دو کے علاوہ سب مشتی ہیں خواد مقیم ہویا تندرست ، اس کئے کہ فکمن

مشھذ عموم پر والات کرتاہے،ای وہم کو دفع کرنے کے لئے اس آیت کومکرراا یا گیاہے۔

قِخُولَنَّ ؛ ولَكُون ذلك في معنى العلة ايضا للامر بالصوم عُطِف عليه ولتكمِلُوا اسْ عبارت كاضافه كاستسر ايك اعتراض كودفع كرناب:

اعتراض: اعتراض العددة من العراض اليب كريد الله بكم اليس الخريد فعدة من ايام احر بما فعليه باوراس بر ولتكملوا العدة كاعطف باوريه بملدان اليه بهاور جملدان اليكم الثانيكا جملة بريد برعطف درست بين ب اوريد جملدان اليه بكم الله بكم اليس الخريد برعطف درست بين بهاور ولتكملوا جي جمح ليب المواجئ علت كم عن بين بهاور ولتكملوا جي علت كم عن بين بالمناعلة برعطف ورست ب علت كم عن بين بالمناعلة برعطف ورست ب علت كم عن بين بالمناعلة على ما هد كمرام بالقضاء كي علت ثالث ب والتكملوا الله على ما هد كمرام بالقضاء كي علت ثالث ب

#### تَفَيِّيُوتَشِينَ عَ

يَّنَايُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ، صِيام روز وركَفنا، بإب اَصركا مصدر ب عنوم كانحوى معنى مطاقار كنا، اور اصطلاح شرع مين سخ صادق عن فروب آفقاب تك كهاف، چين، جماع ستروزه كي نيت كه ساته ركنا، روزه كي نه كي شكل وصورت مين ونيا كفقر يبا برفذ بب وقوم مين بإياجا تا ب قر آن چونكه شركانه ندا بب سي بحث نبيل كرته اس لخ الله في من عن الله في الله في الله وضية و الا تدخل فيه الكيفية و الكميّة. والكميّة و الكميّة و الكميّة و الكميّة و الكميّة و الكميّة . والدين الله المنال

### روزه كاجسماني وروحاني فائده:

لَعَلَّمُ عَدْ تَتَّقُونَ آس جملہ ہے روزہ کی اصل غرض و غایت کی طرف اشارہ ہے، روزہ کا مقصد تقویٰ کی عادت اُ النا اورامت کے افراد کو تنقی بنانا ہے، تقویٰ لفس کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے، جس سے عالم آخرت کی لذتوں اور نعمتوں ہے لطف اٹھانے کی صلاحیت واستعداد انسان میں پوری طرح بیدا ہوجاتی ہے روزہ ہے جہاں بہت ہی جسمانی بیماریوں ہے نیجات مل جاتی ہے وہیں بہت ہی روحانی بیماریوں کا بھی کارگر اور مجرب علاج ہے، جدید وقد یم سب طبیں اس پر مشفق بین کہ روزہ جسمانی بیماریوں کے دورکرنے کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ اس سے سیا ہیا نہ ہمت اور ضبط فنس کی عادت بیدا ہوتی ہے ، روزہ رکھنے سے بھوک خوب کھل کرگئی ہے خون صالح بیدا ہوتا ہے۔

#### مريض كاروزه:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّوِيْضًا مريض عمرادوه مريض ہے جس كوروز در كھنے ہے نا قابل برداشت تكليف پنجے، يامرض ميں اضاف ياضحت ميں تاخير كااندينته ہو، وَ لَا يُريْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ كا يجي مطلب ہے۔

#### مسافر کاروزه:

آق علی سفو یا امران کی مطاقا الغوی سفر یعنی گھریا ہتی ہے اہم نظنے کا نام سفر کی سفو کا لفظ اختیار فر ما کر گی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرمادیا، اول یہ کہ مطاقا الغوی سفر یعنی گھریا ہتی ہے ہم نظنے کا نام سفر نہیں بلکہ سفر بچھو لیں ہونا جا ہے اس لئے کہ لفظ عملی مسفو کا مفہوم ہے ہو کہ وہ سفر پر سوار ہوجس ہے یہ بات فود بخو ومعلوم ہوتی ہے کہ گھریت وس پانچ میں چلے جانا مراوئیس ، گریت تحد یہ کا مفہوم ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی آئی الفاظ میں مذکور نہیں ، رسول اللہ تھے تھی کے بیان اور سجا بہرام کے تعامل ہے امام ابوطنیف و تشکمالان کا کا اور بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار تاہدی مفرار نیوں میں مقدار کلو میٹر کے حساب ہے اثر تالیس ( ۴۸ ) میل بتائے ہیں ، جس کی مقدار کلو میٹر کے حساب ہے اور بعد کے فقہاء نے میل کے حساب ہے اثر تالیس ( ۴۸ ) میل بتائے ہیں ، جس کی مقدار کلو میٹر کے حساب ہے اور العد کے فقہاء نے میل کے حساب ہے اثر تالیس ( ۴۸ ) میل بتائے ہیں ، جس کی مقدار کلو میٹر کے حساب ہے اور العد کے فقہاء نے میل ہو النا کا مسلم ہواری رہے ، اور یہ فاہم ہوا کہ وطن ہے نگل جانے والا کھر جان ، مطلقا اس کے سلمار سفر کو نہیں ہوتی ہو ہی معتد بہ قیام کی متد ہوا وہ اس معتد بہ قیام کی مت نہیں کہا تا ، کھر جان ، مطلقا اس کے سلمار سفر کو نہیں کہا تا ہو کہی مستحق نہیں رہتا۔

کے بیان ہے تا ہم حد کے فوہ مشتحق نہیں رہتا۔

اس کے وہ رخصت سفر کا بھی مشتحق نہیں رہتا۔

میں میں میں میں میٹو کو نہیں ، جو تھر کی سے مقدار قیام نہ ہواور اس کی متد ہو تو وہ علی صفور نہیں کہا تا ، اس کے دیا دور نہیں ، جو تک کہ کہی متد ہو تا ، مطلقا اس کے سند سفر کو نہیں رہتا ۔

مَنْ عَلَيْنَ الله على معلوم ہوا كدا كركوئي شخص پندرہ دن كے قيام كى نيت ايك جَلَيْن بلكه متفرق مقامات پر تھبرنے كى كرے تو وہ بدستورمسافر كے تكم ميں رہ كررخصت كالتى رہ كا ، كيونكہ وہ على سفو كى حالت ميں ہے۔

#### روزه کی قضاء:

فر ما کراس طرف اشارہ کردیا کہ بہتریمی ہے کہ روز ہ رکھو۔

 یہ تھی شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کوروز ہ رکھنے کی عادت نہیں تھی اورلوگوں کوروز ہ کا خوگر بنا نامقصود تھا ،اس کے بعد والی آيت يعني فَسمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ جبنازل هونَي تواسَحَكُم بُوعا م لوَّوں كے حق ميں منسوخ كرديا كيا بسرف ایسےلوگوں کے حق میں اب بھی یا جماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑ ھے ہوں (جصاص) یا ایسے بیار ہوں کہا ب صحت کی امید بی نەرىي بىو،جمہورسىما بە ئىضۇللىڭىغىڭالارتابعىن ئىچىللىقائىغاڭ كائىمى يېقول ہے۔ (حصاص مظهرى)

تسلیح بخاری ومسلم دابودا وَ د،نسائی ،تر مذی وغیر ہ میں تمام ائمہ حدیث نے سلمہ بن اکوع بھٹائٹ کٹائٹ سے تقل کیا ہے کہ جب بیہ آیت وَعَلَمی الَّذِینَ یُطِیفُوٰ مَٰهُ نازل ہوئی تو جمیں اختیار دیدیا گیاتھا کہجس کا جی جا ہےروز ہے کا فدیددے بھر جب دوسری آيت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل مِونَى توبيا ختيارتُمْ مِوكرطافت والول برروزه بى ركهنالازم مِوكياً ــ

منداحمد میں حضرت معاذین جبل دھنجانندُ تَعَالِڪُ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتداءا سلام میں تمین تغیرات ہوئے اور روز ہ کےمعاملہ میں بھی تمین تبدیلیاں ہوئیں ،روز ہ کی تمین تبدیلیاں یہ ہیں کہ:

رسول اللَّد ﷺ جب مدینه طبیبه تشریف لا نے تو ہرمہینه میں تین روز ہے اور ایک روز ہ یوم عاشورہ لیعنی دسویں محرم کا رکھتے تھے، پھررمضان کی فرضیت کے بارے میں ٹُحبِّبَ عَلَیْکُمُ الصِیلَامُ آیت نازل ہوئی ،توحکم پیھا کہ برخص کواختیارے کہ روز و رکھ لے یا فعد بیدید یدے ،اورروز ہ رکھنا بہتر اور افضل ہے بھراللہ تعالیٰ نے روز ہ ہی کے بارے میں ایک دوسری آبت فسمن شبھد مِنْکُمُ الشَّهْوَ نازل فرمائی اس آیت نے تندرست قوی کے لئے بیا ختیار ختم کر کےصرف روز ہ رکھنالا زم کردیا ہمگر بہت بوز ھے آ دمی کے لئے بیتکم باتی رہا کہ وہ جا ہے تو روز ہ کے عوض فند بیادا کردے۔

تیسری تبدیلی بیہوئی کہشروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اورا بی خواہش پوری کرنے کی اجاز ت صرف اس وقت تک تھی جب تک آ دمی سوئے نہیں ، جب سوگیا تو دوسراروز ہشروع ہوگیا ، کھا نابینا وغیرہمنوع ہوگیا بھراللہ تعالیٰ نے آیت ٱجِيلَّ لَـكُـمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآنِكُمْ. نازل فرما كربية سانی فرمادی كهاسطُّه دن کی شیخ صادق تک کھانا چینا وغيره سب جائز فرما ديا - (ابن ڪئير، معارف)

#### فدىيى مقدار:

ایک روزہ کا فدید نصف صاع گندم یااس کی قیمت ہے مروجہ وزن کے اعتبار سے نصف صاع ایک کلو، ۵۷۵ گرام،اور ۱۳۰ ملی گرام، یعنی نصف صاع ایک کلویائج سومچھتر گرام اورایک سوحیالیس ملی گرام کے مساوی ہوتا ہے۔ (امدادالاوزان) اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے نسی مسحق کو مالکانہ طور پر دیدیناایک روز ہ کا فعد سے۔

میں ایک روزہ کے فدید کو دوآ دمیوں میں تقلیم کرنایا چندروزوں کے فدید کوایک ہی شخص کوایک تاریخ میں دینا درست نہیں ، منگ کی گئی ایک روزہ کے فدید کو دوآ دمیوں میں تقلیم کرنایا چندروزوں کے فدید کوایک ہی تخص کوایک تاریخ میں دینا درست نہیں ، جبیبا کہ شامی نے بحوالہ بحرقنیہ سے قتل کیا ہے ،اہدا دالفتاویٰ میں حضرت تھانوی رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالیٰ نے فتو میٰ اس پرلفل کیا ہے کہ مذکور ہ دونوں صورتیں جائز ہیں، شامی نے بھی فتو کی اس پڑنقل کیا ہے، البتة امداد الفتاوی میں ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ کئی روز وں کا

فدیدایک تاریخ میں ایک ہی شخص کونہ دے کہین دینے کی گنجائش بھی ہے۔

منت کامن، اگر کسی کوفد رید دینے کی بھی وسعت نہ ہوتو وہ استغفار کرے اور دل میں ادا کرنے کی نبیت رکھے۔ شَهْرُ دَمَضَانَ الَّذِي أَنْهُ لَ فِيْهِ الْقُوْانُ رمضان مِس زولِ قرآن كابيمطلب بيس كممل قرآن كسي ايك رمضان ميس نازل کیا گیا، بلکه مطلب بیہ ہے که رمضان کی شب قدر میں لوحِ محفوظ ہے آسانِ دنیا پر نازل کیا گیا،اور وہاں بیت العز ق میں رکھ دیا گیا، ومال ہے حسب ضرورت ۲۳ سالول میں اتر تار ہا۔ این کئیں

قر آن کے رمضان میں نازل ہونے کا ایک مطلب بی بھی ہے کہ قر آن کے نزول کی ابتداء ماہِ رمضان میں ہوئی اور سب ہے پہلی قر آنی دحی سور وُعلق کی ابتدائی آبیتیں غارِحراء میں اسی ماہِ رمضان میں کیم سن نبوی ۹ • ۲ عیسوی میں نازل ہوئی۔

سفر کی حالت میں روز ہ رکھنا یا ندر کھنا آ دمی کے اختیارِتمیزی پر حچھوڑ دیا گیا ہے نبی پینٹیٹیٹا کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھےان میں ہے کوئی روز ہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونو ل گر وہوں میں ہے کوئی دوسرے پر اعتر اض نہ کرتا تھا،خود آنخضرت بلانطقی نے بھی بھی سفر میں روز ہ رکھا ہے اور بھی نہیں رکھا،ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہوکر گر گیا اوراس کے گر دلوگ جمع ہو گئے، نبی ﷺ نے بیرحال و مکھ کر دریافت فرمایا: کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روز ہ ہے ہ آپ بلٹھ کھٹا نے فرمایا: یہ نیکی نہیں ہے، جنگ کے موقع پرتو آپ بلٹھ کھٹا حکماروز ہے روک دیا کرتے تھے تا کہ دعمن ہے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو،حضرت عمر ریفتی نشائے کی روایت ہے کہ ہم نبی بیٹیٹیٹیٹا کے ساتھ دومر تبہرمضان میں جنگ پر گئے ، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور دوسری مرتبہ فتح کمہ کے موقع پراور دونوں مرتبہ ہم نے روز نے ہیں رکھے۔

### حالت سفر میں روز ہ افضل ہے یا افطار:

حدیث نبوی ہے ترجیح حالت ِسفر میں افطار کومعلوم ہوتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ایسے لگتا ہے جیسے روز ہ رکھنا مسافر کے کے ایک جرم ہے حضرت جابر رہنے کا للہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ:

'' فتح كمه كے سال رسول اللّه مِنْظِيْظَةُ لا ما ورمضان ميں مكه كى طرف چلے اور روز ہ ركھا، يبال تك كه مقام كراع العميم لينج كئے، لوگ روز ہے تھے تو آپ نے پانی کا بیالہ منگایا اور اس کواو پر اٹھایا یہاں تک کہلوگوں نے اے دیکھے لیااس کے بعد آپ میلائیکی نے یانی نوش فرمایا پھرآ پکواطلاع ملی کہ بعض لوگ اب بھی روزہ سے ہیں ،تو آپ طِلاَثِیْتُ نے فرمایا: وہ گنہگار ہیں گنہگار ہیں''۔

اس ہے لتی جلتی ایک حدیث بخاری ومسلم اورمؤ طا وغیرہ میں ابن عباس رَفِعَانَتُدُ تَعَالِثَةُ ہے مروی ہے اور حصرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي كالله تعالى كاروايت مين تويبال تك بكه:

> قال رسول اللَّه عَلَيْكَا صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. (ابن ماجه) '' سفر میں روز ہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی گھر میں بیٹھنے والا روز ہ نہ رکھے''۔

بحثیت مجموعی مسافر کے لئے بھی مریض کی طرح تکم شریعت یہی معلوم ہوتا ہے کہا گر بلازحمت معتد بمکن ہوتو روز ورکھ ہی لیا جائے ،اگرزحمت اور تعب معتد بہ ہوتو قضا کر دینا جائز ہے ،اورا گرنو بت ہلاکت کی آ جائے تو ترک صوم واجب ہوجائے گا۔ (ماحدی)

باقی اختلاف نداق ومسلک اس باب میں شروع سے چلا آ رہا ہے،صوم وافطار دونوں کے مسافر کے لئے جواز کے توسب قائل ہیں،اختلاف جو کچھ ہے دواس میں ہے کہ افضل کونسا پہلو ہے؟ سوبعض سحابہ اورا کثر ائمہ فقہ افضلیت صوم کے قائل ہیں، اس کے مقابلہ میں بعض اجلہ صحابہ اور متعدد تابعین وفقہاءافضلیت افطار کی طرف گئے ہیں۔

وَاختلفوا في الافضل فَذَهَبَ ابوحنيفةَ واصحابةُ ومالكُ والشافعي المَهُ في بعض ما رُويَ عَنْهُمَا اللهُ وَاختلفوا في الافضل وبه قال من الصحابة عثمان بن ابي العاص الثقفي وانس بن مالكِ تَضَافَتُهُ عَالَيْنَهُ.

(بحر)

وَذَهَبَ الأوزاعي واحمد واسخق لَ عَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ الفِطر افضلُ وبه قالَ مِنَ الصَّحابة ابن عمر وابن عباس لَ فَ اللهُ عَمَا اللهُ وَعَمَا اللهُ عَمَا اللهُ وعن ابن عباس الَّ الفطر في السفر عزيمةً. (بحر)

اَيُحِلُّ اَلَّهُ الْمِسْيَا وَالنَّوْنَ بِمعنَى الإفضاءِ اللَّيْسَابِ عُمْ بِالجِمَاعِ نِزَلَ نسخالِما كَانُ في صدر الإسلام مِن تحريمه وتحريم الاكلِ والشُّرب بعد العشاءِ مُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَالنَّمُ لِبَاسُ لَكُمْ وَالنَّمُ بِالجَماعُ تَعَافَقِهِما او احتياج كلِ منهما الى صاحبه عَلَمَ اللهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ المُّمْ المَّاعِنَ اللَّهُ عَلَمُ وعيره وضي اللَّه تعالى عنه واعتَذَرُوا الى النبي صلى الله عبيه وسنه فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبِلَ تُوبِتُكُم وَعَيْره وضي اللَّه تعالى عنه واعتَذَرُوا الى النبي صلى الله عبيه وسنه مَا اللهُ عبيه وسنه عَلَمُ اللهُ عليه وسنه اللهُ عبيه وسنه عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وعَيْرة وعَيْرة وعَيْرة والمُن اللهُ عليه وسنه اللهُ عبيه وسنه عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عليه وسنه عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسنه عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسنه عَلَمُ اللهُ اللهُ عليه وسنه عَلَمُ اللهُ اللهُ عليه وسنه المُنافِقُ اللهُ اللهُ

يُبَيِّنُ اللهُ النِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّقُوْنَ ﴿ رَحَارِمَهُ وَلَا تَأْكُلُوا المُوالكُمُّ بَيْنَكُمُ اى لا يَاكُلُ بعضكم من بعض بِالْبَاطِلِ الحرام شرعًا كالسَّرَةِ والعصب وَتُذَلُوا تُلقُوا بِهَا اى بِحَكُومِتِهَا او بالاموال رشوة الى الحَكُ اللهُ الحَكُمُ اللهُ المُحَكُّامِ لِتَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَلِّقُ اللهُ ال

ترجيب : اورحلال كرديا گياتمهارے لئے روز ہ كى رات ميں تمہارى عورتوں سے جماع كے طور پر بے حجاب ہونا بیتکم ابتداءاسلام میں عورتوں ہے جماع اورعشاء کے بعد کھانے پینے کی حرمت کومنسوخ کرنے کے لئے نازل ہوا، وہ تمہارالباس میں اورتم ان کالباس ہو ، یہ کنابیہ ہے ہاہمی معانقہ سے یا ایک دوسرے کا حاجمتند ہونے ہے ، اللہ کومعلوم ے کہتم روز ہ کی رات جماع کرکے اپنے ہی ساتھ دنیانت کررہے ہو ، یہ واقعہ حضرت عمر رہنے گافتان انتخابی وغیرہ کو پیش آیا تھا ،اوران لوگوں نے آپ شین میں سے معذرت جا ہی ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم ہے درگذر کیا پس اب جب كة تمهارے لئے حلال كرديا كيا ہے توان ہے مباشرت كريكتے ہويااس (اولاد) كوطلب كريكتے ہوجوتمہارے لئے اللہ نے مقدر کر دی ہے بیعنی جماع جائز کر دیایا ولدمقدر کوطلب کرنا جائز کر دیا اور رات کے ہرحصہ میں کھائی سکتے ہوتا ایں كَ فِي اللهِ صَبِي صادق كا سفيده ها كا كاليادها كي متاز بوجائ (مِنَ الفجر) الخيط الابيض كابيان الهادر الاسود كا بيان محذوف ہے، (اوروہ من الليل ہے) ظاہر ہونے والی سفيدی کواوراس تاريکی کوجواس کے ساتھ ممتد جوتی ہے۔ مقیداور سیاہ دودھا گول کے ساتھ درازی میں تشبیہ دی گئی ہے پھر صبح صاوق سے رات تک روز و بورا کرو ، یعنی غروب شمس کے ساتھ رات داخل ہونے تک، اور اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہتم اعتکاف کی نیت سے متجدول میں تقیم ہو فی المساجد، عا تکفون کے متعلق ہے، یہ ممانعت اس شخص کے لئے ہے جو (مسجد میں) معتلف ہونے کی وجہ ہے مسجد سے نکل گیا ہو،اوراپنی بیوی ہے مجامعت کر کے واپس آیا ہو، پیہ ندکورہ احکام اللہ کی جدود ہیں جن کو الله ف اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے، لہذاان کے قریب بھی نہ جانا یہ تیسر لا تعتدو ھا ہے بلیغ ترہے، جس کو د وسری آیت میں تعبیر کیا گیا ہے، ای طرح جس طرح تمہارے لئے ندکورہ (احکام) بیان کئے گئے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کولوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تا کہ حرام کروہ چیز وں ہے بچپیں اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال نا روا طریقہ سے کھاؤلینی باطل طریقہ ہے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی اس طریقہ پر جوشرعاً حرام ہے مثلاً چوری ،غصب: (وغیرہ)اورنہ پہنچاؤ مال کو بعنی مالی خصومت کو حکام کے پاس بعنی مالی نزاع کوحا کموں کے پاس یامال کوبطور رشوت حکام کے پاس نہ پہنچاؤ تا کہ کھاجاؤتم مرافعہ الی الحکام کرکے لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ آلودہ کرکے جب کہتم جانة ہو كہم ناحق پر ہو۔

# عَيِقِيقَ تَرَكِيكُ لِيَهِ الْمِيلُ لَا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِمِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَوْلَی، اُحِلَّ لَکُمْرِ لَیْلَهٔ الصِیّامِ الرَّفَتُ، الرَّفَتُ وه گفتگو جوم داور عورت کے درمیان جماع کے وقت ہوتی ہو اور دوسرے وقت ناپند کی جاتی ہے، رَفت اور جماع کے درمیان عمومالزوم ہونے کی وجہ سے رفت بول کر جماع مرادلیا گیا ہے۔ (اعراب القرآن) رَفْتَ یَرْفُتُ (ن) رَفْتًا، فَحْش باتیں کرنا۔

مَنْ وَالْ الله استعال بواع أتات بيال الله استعال بواع؟

جِيُولَ شِيعِ: رفت چونکه إفضاء كے معنی کوشتمل ہے لہذا صله الی لاناتیج ہے، جبیبا کہ فسرعلام نے اشارہ کردیا ہے۔

جَمِع اللهِ المَّهِ الْمُعَلِيمِ فَالْمِرَة يَهِ مِهُ لَيْلَةً ، أُحِلَّ كَا وجد مضوب مِجيبا كدبهت مضرين في بهي كها مِه مُّر في في الهورت مين بيشه موتام كه حلت تواس وقت من يهلي عابت هي ، اس تركيب من ظاهر موتام كه حلت اى وقت مولَى -مَنْ يَحُولُكُ: الوف جوكه بعد مِن مَدُور مِه و لَيْلَةً كاناصب موسكتام؟

حَجُولِ شِيعَ: السرف في چونكه مصدر عامل ضعيف بجوائي الجمل مين عمل نبين كرسكتا، اس لئے وہ عامل نبين بج البندا بهتر ميہ بكه لَيْلَةَ كاعامل محذوف مان لياجائے، تقديم عبارت ميہوگ أَنْ تَرْفُعُوا لَيْلَةَ الصِّيامِ.

قِجُولَتُم، تخونون تختانون كَتْفير تخونون كركايك اشكال كاجواب ديا ہے۔

اشکال: تنعقانون باب افتعال ہے ہو کہ لازم ہوتا ہے حالانکہ یہاں انفسکھر کی جانب متعدی ہے۔ جو لینے: مفسر علام نے تسخت انون کی تفسیر تسخونون ہے کر کے ای اشکال کا جواب دیا ہے، جواب کا ماحسل یہ ہے کہ افتعال مجرد کے معنی میں ہے اور باب افتعال کثر تے خیانت کو ظاہر کرنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔

فِيُولِينَ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وهُنَّ يهد

فِيُولِنَى : العَبَسِ شين اور باء ك فته كي ساتھ بمعنى غلس بقية الليل يا آخرشب كى ظلمت ـ

<u>قِيُّوُلِينَ</u>: الى دخوله بغروب الشمس اس مين اشاره بكه غايت مغيامين واخل نبين ب-

عَيْوَلْنَى: شُبّة مَا يَبدُوا مِنَ البِيَاضِ ومَا يمتدُ مَعَةُ اسْ عَبَارت كانسافه كامتصدايك اشكال جواب ب-

اشکال: یہ ہے کہ صلح صادِ آن کو خیط ابیض ہے تشبیہ دی گئی ہے حالانکہ بیتشبیہ سے کا ذہب سے زیادہ مشابہ ہے اس کئے کہ وہ دھا گے کی شکل میں عموداً معتد ہوتی ہے نہ کہ منح صادق ہے صادق تو عرضاً پھیلی ہوئی ہوتی ہے ، ندکورہ عبارت ہے اس اعتراض کا حمام میں اسم

جِيَّ الْبِيعِ: كَا خلاصه بيه بِ كَصِّح صادل جب ابتداء نمودار بوتى بِ تواس كابالا فى كناره حيط ابيض كے مشابہ بوتا ہے ، معلوم ہوا تشبیه ابتداء نمودار ہونے والے كناره كے ساتھ ہے نہ كہ درميان يا آخر كے ساتھ - فافھھ،

فَيُولِنَى ؛ فلا تقربُوها أبلَغُ مِن لا تغتَدُوهَا ، هُوَ ابْلَغُ النح عددا شكالول كاجواب دينا مقصود ب:

- ﴿ (مِكْزُمُ بِسَكِلشَّهُ ا

#### • پہلااشكال:

جن احکام کے قریب نہ جانے کا تھم کیا جار ہا ہے ان میں ہے بعض واجب ہیں اور بعض مباح اور بعض حرام تو الْ قَصِب کے لئے یہ کہنا کہان کے قریب بھی مت جانا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

#### وسرااشكال:

دوسری آیت میں وار دہوا ہے تِسلُکَ حُدُوْ دُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْ هَا مطلب یہ ہے کہ یہ اللّٰہ کی صدودوا حکام ہیں ان ہے آگے نہ بڑھنا (تنجاوز نہ کرنا) اِن دونوں آیتوں کے مفہوم ہیں تضاد ہے،لہذا جمع وتو فیق کی کیاصورت ہوگی؟

### پہلےاشکال کا جواب:

الله تعالیٰ نے احکام کوان حدود کے ساتھ تشبیہ دی ہے جوحق وباطل کے درمیان حاجز ہیں جو اِن احکام پر ممل پیرا ہوگاوہ حق کا اداکر نے والا ہوگا اور جوان کی مخالفت کرے گا وہ باطل میں واقع ہوگا،لہذا ان کے قریب جانے سے منع فر مادیا تا کہ باطل کے قریب نہ جائے گویا کہ قربان حدود سے نہی ،قرب باطل سے نہی ہے۔

#### € دوسرےاشکال کا جواب:

فلا تقربُوهَا اور لاَ تَعْتَدُوهَا دونوں كامقصد باطل كقريب جانے كرنا ہے، لا تعتدُوهَا ميں صراحت كے ساتھ منع كرنا ہے، لا تعتدُوهَا ميں صراحت كے ساتھ منع كيا كيا ہے، اور قاعدہ مشہور ہے كہ الكناية ابلغ من التصريح.

فَيْ وَكُولَ مَنْ الله الكل بعضكم مال بعض اس عبارت كاضافه كامقصدا يك شبكود فع كرنا بـ

شبہ: وَلَا تَاْتُكُلُوٓا اَمْوَ الْكُمْرِ بَيْنَكُمْرِ سے معلوم ہوتا ہے كہ كوئی شخص ا پنامال باطل طریقہ سے نہ کھائے حالا نکہ اس کا كوئى مفہوم نہیں ہے۔

جِوُلْ بِنِي تَقْسِم جَمَع عَلَى الْجُمْع كَقِبِيل سے بہت ہیں ہے جیسا کہ اِد كُبُوا دُو اہد کسم لِعِنی تم میں سے ہرا میک اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوجائے ، بلکہ یہ لَا تَسَلَمِزُوْ ا اَنْفُسَکُم کے قبیل سے ہے ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کوعیب نہ لگاؤ، جیسا کہ بنینک مرکے لفظ ہے بھی ای معنی کی تائید ہوتی ہے۔

فَحُولُنَى ؛ وَلاَ تَذَلُوْ ابِهَا، لا كومقدر مان كراشاره كرديا كهاس كاعطف لا تاكلوا پر ب، لبنا أجس طرح لا تاكلوا مجزوم بالجازم بالمحتل بالمح

حکام کے پاس مالی خصومات کو لیجا کرنا جائز طریقہ ہے دوسروں کا مال کھانے کا فرابعہ نہ بنا ؤ آو بالا هوال رمشو ہ بیاس بات ں طرف اشارہ ہے کہ مال ہے مالی رشوت مراد ہے۔

# تَفَيْهُوَتَشَيْحُ

#### شانِ نزول:

اُجِلَّ لَکُمرَ، اُجِلَّ لِکُمرِ کَافظ ہے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذرابعہ حلال کی گئی ہے وہ اس ہے پہلے حرام تھی ، بخاری وغیر و میں ہر دایت براء بن عاز ب دیفیاندہ تغالظ کی فدکور ہے کہ ابتداء میں جب رمضان کے روز ہے فرنس کئے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیو یوں ہے اختلاط کی صرف اس وفت تک اجازت تھی جب تک سونہ جائے ، سوجانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہوجاتی تھیں بعض صحابہ کرام دیفی فضافتی ہے کواس میں مشکلات بیش آئیں۔

تقیس بن صرمہ انصاری وفقافلا نظاف ون جرمز دوری گرکے گھر پنچے تو گھر میں کھانے کے لئے کچھنے تھا، یہوی نے کہا میں کہیں ہے کچھا تظام کر کے لاتی ہوں، جب وہ وہ وہ اپس آئیں تو دن بھر کی تکان کی وجہ سے تیس بن صرمہ کی آگھولگ گئی جب بیدار ہوئے وہ انتخاع مام ہو چکا تھا ای حالت میں اگلے روز کاروز ہ رکھالیا دو بہر کی وقت ضعف کی وجہ سے بہوش ہوگئے ۔ (اس سیر) ای طرح بعض صحابہ مونے کے بعدائی تی یہ یول کے ساتھ افسال طیس مبتلا ہو کر بریشان ہوگئے ای تسم کا ایک واقعہ ہمنے ہوئے وہ انتخاص سے گھر وہ کا فاقلہ ہمنے تا کہ بھی روایات میں فہ کور ہے ،ایک مرجہ حضرت مر وہ کا فاقلہ تعالی کا بھی روایات میں فہ کور ہے ،ایک مرجہ حضرت مر وہ کا فاقلہ ہوا ہوئے ہوا ہو جا ہم کا ارادہ کیا ، یہوی نے کہا میں سوچکی ہموں حضرت مر وہ کا دافتہ ہموا ، حضرت مر وہ کی ہوئے تا شخصرت میں تو نہیں ہوا ہو ہم ہم ہم رہے کی ، حضرت کعب و تعلق فائلہ تعالی کا بھی ای طرح کا واقعہ ہموا ، حضرت مر وہ کا فاقعہ ہم ان کی معذرت جا ہی تو فہ کور وہ آیت نازل ہموئی ۔

حَدِّى يِتبيَّنَ لَكُمَ الْحَدِيطُ الْآبْيَعُ مِنْ الْحَيطُ الْآسُود مِنَ الْفَجِو ، حَدِيطُ ابيضَ مَنَ سَادَلَ كَا إِبْدَا اَ مُودِارِبُونَ وَالاَكْنَارِوَاوِر حَدِيفُ الاستود مَنْ الْحَيطُ الْآسُود مِنْ الْفَجِو ، حَدِيطُ ابيضَ مَنْ ال مُوجِائِ تَوْ كَمَا نَا بِينَا بِنَدُكُرُدُور.

تعقیمین میں عدی بن حاتم رفعالفاؤ تعالیٰ ہے روایت ہے کہ وہ اپنے تکمیہ کے نیچے دوھا گےرکھالیا کرتے تھے ایک مفید اور دوسرا

كالااوران دها گول كود يجعته رہتے اور كھاتے رہتے اس كا تذكره آنخضرت ﷺ كياتو آپ نے فرمايا'' إِنّ و سادك لعريض انما ذلك بياض النهار وسواد الليل" اور بخارى وغيره كى روايت مين بيكة بين فرمايا: إنَّكَ لعريض المَقَفَا إنَّما ذلكَ بَياض النهار من سواد الليل العِن تيراتكيه برُّ المهاچورُ الصِ كداس مِن بياض نهاراور مواديل ماجاتي ب ، دوسری روایت میں ہے کہآ پ نے فرمایاتم عبریض القفا ہوء عریض القفا بیوتو ف اور ناتمجھ کو کہا جاتا ہے، عام طور پرمشہور ہے کہ جس کی گدی عربیض ہوتی ہے وہ بیوتو ف ہوتا ہے۔

مَنْكُمُناكُمُنا: الركوني مخص من صادق كے ہونے ندہونے ميں شك اور تذبذب كا شكار ہوتو اصل تو يهي ہے كہ يجھ كھانے يينے کااقدام نہ کر ہے،مشکوک حالت میں صبح صادق کا یقین ہونے ہے پہلے کسی نے کچھ کھالیا تو گنہگارنہیں ہوگالیکن بعد میں شحقیق ہے بیٹا بت ہو کہاس وقت مجمع صاوق ہو چکی تھی تو قضا والازم ہوگی وامام جصاص کے بیان سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ جس شخص کی آئکھ دیر میں کھلی اور سبح صادق بھینی طور پر ہوچکی تھی الیںصورت میں اگر پچھ کھائے گاتو گئن گاربھی ہوگا اور قصابھی لازم ہوگی اوراگر مشكوك حالت مين هائة كاتو كنبكارتونبين ہوگا مگر قضاوا جب ہوگی۔

وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتكاف كالغوى معنى كى جَلْهُمْرِنْ كے بيں اور قرآن وسنت کی اصطلات میں خاص شرطوں کے ساتھ مسجد میں قیام کرنے کا نام اعتکا ف سے اغظ المساجد کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوسکتا ہے فقہا ، نے بیشر طبھی لگائی ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں درست ہوگا جس میں پنجوقتہ نماز

حالت اعتکاف میں رات کو بھی وطی جائز نہیں ہے ، ایک دن کے اعتکاف میں سابق رات بھی شامل رہے گی احناف کے یبال ایک شب وروز ہے کم کااعتکاف نہیں اوراس میں بھی روز ہ شرط ہے۔

مَنْكُمُكُمُّنَا: اعتِكَافَ كَيْلِيَةِ روز هشرط بهاوريه كه بلاضرورت شرعى يابشرى مجد فظف اعتكاف فاسد بوجاتا ہے۔

وَ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالْكُمْرِ بَيْنَكُمْرِ بِالْبَاطِلِ (الآية) ثم آلي مين ايك دوم يكامال نارواطر يقد بيه مت كهاوَاس آيت میں مال حرام ہے اجتناب کی تا کیدفر مائی گئی ہے اس ہے پہلی آیت میں رزق حلال کھانے کی تا کیدفر مائی تھی آیت شریفہ میں اکل کےمعروف معنی ،خوردن ، ہی مراز ہیں ہیں بلکہ مطلقاً قبضہ کرنااوراستعال کرنا مراد ہے۔

#### شان نزول:

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیرے روایت کیا ہے کہ قیس بن عابس کی بیوی اور عبدان بن اشوع الحضر می کے درمیان ا یک زمین کے بارے میں جھگڑا تھاامر والقیس نے ارادہ کیا گفتم کھا کرمعاملہ اپنی طرف کرالے تو اس وقت وَ لَا تَـاٰ کُـلُوْ آ الْمُوَ الْكُمْرِ (الآیة) نازل ہوئی، مذکورہ آیت کے دومفہوم ہو تکتے ہیں، ایک مفہوم توبیہ ہے کہ حاکموں کورشوت دے کرنا جائز فائدےاٹھانے کی کوشش نہ کرو۔

دوسرامنہوم یہ ہے کہ جبتم خود جانتے ہو کہ مال دوسر نے خص کا ہے تو محض اس لئے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی شوت نہیں ہے میااس بناء پر کہتم اس کوکسی اس بنج بچیا چرب زبانی سے کھا سکتے ہو، اس کا مقد مہ عدالت میں نہ لے جاؤ، ہوسکتا ہے کہ حاکم عدالت رودادِ مقد مہ کے لحاظ ہنائی ہوئی روداد سے دھوکا حاکم عدالت رودادِ مقد مہ کے لحاظ ہنائی ہوئی روداد سے دھوکا کھانے کا نتیجہ ہوگا اس لئے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے ، عنداللہ وہ مال تمہارے لئے حرام ہی رہے گا مفسر علام نے نہ کورہ دونوں معانی کی طرف اشارہ کر دیا۔

حدیث میں آتا ہے کہ آپ طِلِقَائِقَةِ اِنے فرمایا، میں ایک انسان ہوں اورتم میرے پاس اپنے مقد مات لاتے ہواس میں یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملہ کوزیا وہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اس سے مطمئن ہوکراس کے حق میں فیصلہ کر دوں اگر فی الواقع وہ اس کاحق دارنہیں ہے تو اس کو لینانہیں چاہئے کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گاوہ آگ کا ایک مکڑا ہوگا۔

**يَسْتَكُوْنَكَ** يا محمد عَنِ الْآهِلَةِ عِمعُ سِلالِ لِمَ تَهُدُوا دَقِيقَةُ ثم تزِيدُ حَتَى تَمْتَلِئَ نُورًا ثُمَّ تعودُ كما بَدتْ ولا تكونُ على حالةٍ واحدةِ كالشَّمسِ قُلُ لهُم هِي مَوَّاقِيْتُ جمعُ سيقاتِ لِلنَّاسِ يعلَمُونَ بها اوقت زرْعِهم وسَتَاجِرِهِم وعِدد نسائِمهم وصِيَامِهم وإفطارهم **وَالْحَيِّعُ عَ**طَفٌ عَلَى النَّاس أي يُعلَم بها وقتُهُ فَلَوِ استَمَرَّتُ على حالةٍ واحدةٍ لم يُعرَفُ ذلك **وَلَيْسَ الْبِرُّ بِآنُ تَأْتُوا الْبَيُونَتَ مِنْ ظُهُوبِيهَا** فِي الإحرامِ بان تَـنُـقُبُـوا فِيمَا نَقبًا تَدخُلُونَ مِنهُ وتخرُجُونَ وتَترُكُوا البَابَ وكَانوا يفعلونَ ذلك ويزعَمُونهُ بِرًّا ۗ **وَلَكِنَّ الْبِرَّ** اى ذَا البِرِ مَنِ اثَّقَىٰ اللَّهُ بَسَركِ مُسخَالَفَتِهِ وَأَتُوا الْبَيُوْتَ مِنْ آبُوا بِهَا فَى الإحرام كغيره وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَكُمُ تُقْلِحُونَ اللَّهِ وَزُونَ ولمَّا صُدَّ صلى اللَّه عليه وسلم عنِ البَيتِ عامَ الحُذيبية وصَــالــحَ الـكـفارُ على أنْ يعودَ العَامَّ القابلَ ويخلوا له مكة ثلثة ايَّامٍ وتَجَـمَّزَ لِعُمْرَةِ القَضَاء وخافُوا أن لا تـفِييَ قُـرَييشٌ ويُقاتِلُوسِم وكَرِهُ المسلمونَ قِتَالمهم في الحَرَم والإحرامِ والشُّمهرِ الحرام نزل وَقَاتِلُوْا فِي سَيِميْلِ اللهِ اي لِإغلاءِ دينِه الَّذِيثِنَيُقَاتِلُوْنَكُمْ مِن الكُفَّارِ وَلَاتَعَتَدُولُ عليهم بالإسداءِ بِ القِتالِ إِنَّ **اللَّهَ لَايُحِبُ الْمُعْتَدِينَ** ﴿ الـمُتَحِاوِزِينَ مِا خُدُّ لِهِم وَسِذَا مِنسوخٌ بِاللهِ براءَةِ او بِعُولِهِ وَا<del>قْتُلُوْهُمُ دَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُم</del> وَجَدِتُّمُوسُم وَأَخْرِجُوهُ مَ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم أَى مِن سَكَةَ وقد فُعِلَ بهم ذلك عامَ الفتح وَالْفِتْنَةُ الشركُ سنهم آشَدُ اعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ لَهُم فِي الخرَمِ والإحرامِ الذي استَعْظَمْتُمُوه وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اى في الحَرَمِ حَتَّى يُقْتِلُونَكُمْ فِيكُ وَإِنْ قَتَلُونَكُمْ فِيه **فَاقْتُكُوْهُمُ** فيه وفي قراءةٍ بلا الِفِ في الافعَالِ الثلثة كَذَلِكَ القتلُ والاخراجُ جَــَزَآءُ الكَلْفِرِيُنَ®فَإِنِ انْتَهَوْا

عن الكُفر واسلَمُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورُ مَّ حِيهُمْ ﴿ بهم وَقَيْلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُوْنَ لَيْوَجِد فِيْنَةُ سُرِكُ وَيَكُوْنَ الكِيْنُ العبادة لِلْهِ وحدة لا يُعبد سوّاه فَإِنِ النّهُوْا عن الشرك فلا تغتذوا عليه دل على بذا فَلاعُدُوانَ اعتداء بقتل او غيره اللّعَلَى الظّلمويْنَ ﴿ ومن انتَهٰى فليسَ بطاله فلا عُدوال عليه الشّهُ الْحَرَامُ المُعَدِّمُ مُقابلُ بِالشّهُ والمُعْرَامُ قَلَامُ والمُعْدُولِ وَحَمَا قَاتِلو كُه فيه فاقتلوبه في متذور الاستغطام عليه الشّهُ الْحَرَامُ المُعْدَلَمُ المُعْرَامُ مُقابلُ بِالشّهُ والمُعْرَامُ قَصَاصُ الى يُقْتَعِلُ بِمعَلَى المُعْلَى المُعْدِل المُعْدِل المُعْدِل وَالمُعْرَامُ المُعْدَلِ وَالمُعْرَامُ المُعْدِل المُعْدِل وَالمُعْرَامُ وَالمُعْدِل المُعْدِل وَالمُعْدِل وَالمُعْدِل وَالمُعْدِل وَالمُعْدِل وَالمُعْدِل وَالمُعْد وَالمُعْدِل وَالمُعْد وَالمُعْد وَالمُعْد وَالمُعْد وَالمُعْد والمُعْد ولمُعْد والمُعْد والمُع

سیبھ ہے۔ نیر جی بڑی اے تھر ﷺ آپ سے جاند کی حالتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ باریک کیوں نمودار ہوتا ہے؟ (یعنی جب نمودار ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے ) پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پُرنور ہوجا تا ہے، پھر ( اپنی سابقہ حالت کی طرف)عود کرتا ہے(لیعنی گھٹنا شروع ہوجا تاہے)اور ولیا ہی ہوجا تا ہے جبیبا نمودار ہوا تھا،اورسورج کے مانندایک حالت پر نہیں رہتا، آپ ان سے تہیئے بیلوگوں کے لئے اوقات معلوم کرنے کا ذراعیہ ہے مواقیت میقات کی جمع ہے، یعنی لوگ ان کے ذ ربعیها پی کھیتی اور تجارت کے اوقات معلوم کرتے ہیں ،اوراپی عورتوں کی عدت اورا پنے روز وں ( رمضان ) اورا فطار ( شوال ) كے اوقات معلوم كرتے ہيں اور جج كے لئے (شاخت وقت كا آلہ ہے ) اس كاعطف أكسفَّانس پر ہے يعنی جاند كے ذريعہ جج كا وفت معلوم کرتے ہیںاگر( چاند )ایک ہی حالت پررہتا تو یہ باتیں معلوم نہ ہوسکتیں ،اور حالت احرام میں گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی نبیں ہے کہتم گھروں ( کی د بواروں ) میں نقب لگاؤ، تا کہتم اس نقب ہے داخل ہواور نکلو، اور درواز ہ ( سے نکلناً ) حچوڑ دو(مشرکین عرب) ایسا کرتے تھے،اوراس کونیکی سمجھتے تھے بلکہ نیکی لیعنی نیک وہ ہے جو اللہ کی مخالفت کوتر ک کر کے اللہ ے ڈرا، حالت احرام میں بھی بغیر حالت احرام کے مانند گھروں کے دروازوں ہے آبیا کرو، اور اللہ ہے ڈرتے رہا کروتا کہتم کامیاب ہوجاؤاور جب رسول القد ﷺ کوحدید ہے۔ سال بیت اللہ ہے روک دیا گیااور کفارنے اس بات پر سلح کی کہ (آپ النائق النام ال آئیں گے، اور وہ (مشرکین) ان کے لئے تین دن کے لئے مکہ خالی کردیں گے اور آپ بھٹھ نے عمر ق القصناء کے لئے تیاری فر مائی ،اورمسلمانوں کواس بات کااندیشہ تھا کہ ( کہیں ایسانہ ہو کہ قریش اینے عہد ) کی یابندی نہ کریں اور مسلمانوں ہے جنگ کریں اورمسلمان انسے حرم میں اور ( حالت )احرام میں اورشبر حرام میں قبال کرنا ناپیند کریں ، اور قبال کرو اللّٰہ کی راہ میں ان کا فرول ہے جوتم ہے قبال کریں ، اس کے دین کے بلند کرنے کے لئے اور لڑائی کی ابتداء کر کے ان پرظلم نہ کروبلاشبەللەتغالىمقررە جدىپے تجاوز کرنے والوں کولپندنېيں کرتااور بېچىم سورۇ براءت كى آيت ياللەك تول "و اقتىلو ھىمر < (زَمَّزُم بِبَلِشَهِ ] ≥ -</

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

چَوُلْ مَنَ ؛ جَمْعُ هِلَالِ آهِلَة ، هِلَالٌ کی جمع ہے هلال تیسری رات تک کے جاندکو کہتے ہیں ، هِلَال کو هِلال ، اس لئے کہا جاتا ہے کہ هِلل کے معنی آواز بلند کرنے اور شور مجانے کے ہیں نئے جاندکود کھے کرلوگ شور مجاتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں عید بقراعید کا جاند دیکھے کرنے بڑے شور مجاتے ہیں ،ای لئے اس کو هِلال کہاجا تا ہے۔

سَيُواكَ: هلال توايك بى موتا ب يهراس كى جمع كيول لائى كى ب

جَوَلَ شِيعَ: ۗ يا تواس لِئے كەروزانە كاچاندا ئے ماقبل كے دن كے چاند ہے مختلف ہوتا ہے تو گوياوہ سابق چاند كاغير ہے اس كئے متعدد چاند ہو گئے جس پر جمع كا اطلاق كرنا درست ہے، يا ہر ماہ كا چاندالگ ہوتا ہے، اس اعتبار ہے بھی متعدد چاند ہو گئے لہٰذا جمع كا اطلاق درست ہے۔

سيخوان ، يَسْسُلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ مِن جاندے گفتے برصے كى علت كے بارے ميں سوال كيا كيا ہے مگر جواب ميں اس ك حكمت اور فائدہ بيان كيا گيا ہے۔ جِی این استارہ کرنامقصود ہے کہ سائل کو جا اس بات کی جانب اشارہ کرنامقصود ہے کہ سائل کو جا ندے گھنے ہوئے گئے ہوئے ہوئے کی علت بیان کر کے اس بات کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سائل کو جا ندے گھنے ہوئے گئے ہوئے اس کی حکمتوں اور فائدوں کے بارے میں سوال کرنا جا ہے جو کہ ان کے کام کی اور فائدہ کی بات ہے۔ (محمد علی المعنصر المتعانی)

فَخُولَنَى ؛ لِمَرتبدوا دقيقة مدوس جواب كى طرف اشاره باس جواب كا حاصل يدب كرسوال جاند كے گفته برا صنى كى عدت كے بارے ييں بى تھاسوال ميں مضاف محذوف ب تقدير عبارت يدب كه ينسئل ونك عن حكمة الاهِ لَةِ اس صورت ميں جواب سوال كے مطابق ہوگا ، قلا اعتراض ، اس جواب كى تائيداس روايت ہے بھى ہوتى ہے جس كوائن جرير نے ابوالعاليہ ہے روايت كيا ہے قَالُوْ اينا رسولَ الله ، لِمَر خُلِقَتِ الْآهِلَةُ ، فنز لَتْ يَسْئلونكَ عن الاهِلَةِ ، يدروايت جاند كے گھنے بر صنى كى حكمت كے سوال كرنے كے بارے ميں صریح ہے۔

فِيَوْلَنَّ : جمعُ ميقات، مَوَاقيت ميقات الم آله كي جمع بوقت بجيان كا آله

فَيْوَلْنَى ؛ مَتَاجِرهِمْ بِهِ مَنْجُوكَ جَمْعَ بِمصدر بِنَ كَظرف زمان -

فَوَلْنَ ؛ عِدَدَ نِسَآئِهِمْ عِدَد، عِدَّة كَجْع بـ

فَيُولِكُم : في الإحوام.

سَيُوالُ: في الاحرام، كاضافه كاكيافا كدهب

جِينُ أَنْبُعُ: دراصل في الاحرام كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب ب-

سَيُوْلِكَ، لَيْسَ البرُّ بِأَن تاتو اللَّبيُّوْتَ مِن ظهورِ هَا، اور ماسبق لِلنَّاسِ مِيں بظاہر کوئی جوڑ اور رابطُنہیں ہے جواب کا حاصل ہے ہے کہ جوڑ اور ربط ہے اور وہ بیر کہ مواقیت اوقات جج ہیں اور حالت احرام میں گھر کے بیجھے سے گھر میں واخل ہونا ان کے زد کیک افعال حج میں سے ہے لہذا ربط وتعلق ظاہر ہے۔

فِيَوْلِينَ ؛ ای ذَالبِرَّ اس کے بارے میں سوال وجواب سابق میں گذر چکا ہے ملاحظ فرمالیا جائے۔

قِوِّولَكَ ؛ بآيةِ البراءة وَهِيَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. (الآبة)

فَوْلَيْ، ای فی الحرم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَانْسِر ای فی الحرم ہے كركاشارہ كرديا كرج ، بول كركل يعنی محدرام بول كر بوراحرم مراد ہاس كے كرفتال صرف مجدرام بى ميں ممنوع نبيس ہے بلكہ بورے حرم ميں ممنوع ہے۔

قَوْلَىٰ ، بلا الف فى الافعال الثلث وه تين افعال بين، لا تَقْتُلوهم، يَقْتُلوكم، فان قتلوكم. فَقَوْلَىٰ ، تُوجَدُ ، تكون كَيْسِر توجَدُ عَيَر كَاشَاره كرويا كه كان تامه ب-

فَخُولَنَى : سَمِّى مقابلتَه الخ تاكثبه الج-

ہرے ہا۔ شہرہ: یہ ہے کہ ظالم سے اگر ظلم کا بدلہ لیا جائے تو اس کوظلم ہیں کہاجا تا وہ تو اس کاحق ہے حالا نکیہ یہال بدلہ لینے کواعتدا ، ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

جِيَ لَيْنِ عَلَى مِنْ مَالِ مُونَى كَى وَجِهِ مِنْ اعَامَتُهَا عَلَا اعْتَدَاءَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى ال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

## تَفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

### شان نزول:

## قمری تاریخون کا حکم اورا ہمیت:

سورج اپنتشکل کے اعتبار سے ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، گومطالع اور مغارب اس کے بھی روزانہ بدلتے ہیں گراس کی شاخت ایک امر وقیق اور چیجیدہ ہے شسی تاریخیں معلوم کرنے کے لئے تقویم (کیلنڈر) کے علاوہ کوئی صورت نہیں ،اگر کوئی شاخت ایک امر وقیق اور چیجیدہ ہے شسی تاریخ معلوم کرنے کے لئے تقویم کی کیلنڈروغیرہ دستیاب نہ ہواس کے لئے منسی تاریخ معلوم کرلینا شخص ہمسی تاریخ بعول جائے اور کسی ایسی حجم اس اللہ تعلوم کرلینا کے معلوم کرلینا کے مطابق بدلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہر ماہ ایک بی ضابطہ کے مطابق بدلتے ہیں اس کے علاوہ ہر ماہ ایک بی ضابطہ کے مطابق بدلتے ہیں اور اختلاف ایسا واضح ہوتا ہے کہ ہر کہ ومہ خواندہ و ناخواندہ و کمچر کرمعلوم کرسکتا ہے اسی وجہ سے شریعت نے احسالہ احکام ہیں اور اختلاف ایسی اور اختلاف ایسی دوسرے حساب پر مدار جائز وعبادات کا دارو مدار قمری تاریخوں پر رکھا ہے ، بعض احکام ہیں تو قمری حساب کولازم کردیا کہ ان میں دوسرے حساب پر مدار جائز

بی نہیں جیسے جج ،روز وَ رمضان ،عیدین ،زکو ۃ وعدت طلاق وغیرہ ،ان کے علاوہ معاملات میں اختیار ہے جاہے جس حساب سے معاملہ کریں نٹر فیعت نے مجبور نہیں کیا کہ قمری تاریخوں ہی سے حساب رکھیں ۔

ا حکام شرعیہ کے علاوہ میں گوتمری حساب کے علاوہ کی اجازت ہے تگر چونکہ بوجہ خلاف ہونے وضع صحابہ وصالحین کے خلاف اولی ضرور ہے،اور چونکہ بہت ہے احکام شرعیہ کا مدار قمری حساب پر ہے اس لیے قمری تاریخوں کو محفوظ رکھنا یقینا فرض علی الکفایہ ہے اور انضباط کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے روز مرہ کے معاملات میں قمری تاریخوں کا استعمال رکھا جائے۔

### بدعت کی اصل بنیاد:

لَيْسَ الْبِسُّ بِإِنَّ تَأْتُوا الْبُلِيُّوْتَ مِن ظُهُوْدِهَا، زمانه جاہلیت میں جہال اور بہت ہے۔ ہم وروائ رائ سے ان سے ایک یہ بھی تھا کہ احرام باند ھنے کے بعدا گر سی ضرورت ہے گھر آنا ہوتا تو دروازہ ہے داخل ہونے کے بجائے گھر کی پشت کی جانب ہے دیوار میں نقب لگا کر یادیوار پھاند کر داخل ہوتے اوراس کوکار اواب بچھتے اس آیت میں ای بدعت کی تر دید گی گئی ہے ، ای آیت ہے معلوم ہوگیا کہ جس چیز کوشر ایعت اسلام ضروری یا عبادت نہ بچھتی ہواس کواپی طرف ہے ضروری یا عبادت تہ بچھ لین جائز نہیں ، ای طرح جو چیز شرعا جائز ہواس کو گناہ تبچھنا بھی گناہ ہے، بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ بی ہے کہ فیر ضروری چیز کوفرض اور واجب کی طرح تبچھ لیا جاتا ہے یا بعض جائز چیز ول کوحرام وناجائز قر اردیا جاتا ہے اس آیت میں نہ عبر ضروری چیز کوفرض اور واجب کی طرح تبچھ لیا جاتا ہے یا بعض جائز چیز ول کوحرام وناجائز قر اردیا جاتا ہے اس آیت میں نہ صرف یہ کہ ہے۔ اصل اور ہے بنیاد رسم کی تر دید کی گئی ہے بلکہ تمام اوصام پر یہ کہہ کرضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی دراصل اللہ سے در نے اوراس کے احکام کی خلاف ورزی ہے بیجنے کا نام ہان ہے معنی رسموں کو نیکی ہے کوئی واسط نہیں جو گھن رسماز مانے قدیم سے آباء واجداد کی تقلید میں چلی آر ہی بیں اور جن کا انسان کی سعادت وشقاوت بخوست وسعادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

وقاتِ آبُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الّٰذِینَ یُقَاتِلُو نَکُمْر وَی القعده ۲ صیں آپ ظفظ اداے عمرہ کے قصدے ملد کے لئے روانہ ہوئے اس وقت تک مکہ مشرکین کے قضہ میں تھا، ان لوگوں نے آپ ظفظ اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے دی ہونے سے حد یبیہ کے مقام پرروک دیا، آخر کاربڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ آئندہ سال آگر مرہ کریں چنا نچے ذی قعدہ کے دیاں قضائے عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے لیکن آپ کے اصحاب کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہدشکن کر کے حملہ آورنہ ہوں تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہوا ارار مقابلہ کیا جائے تو ماہ محترم میں قبال لازم آتا ہے اس لئے کہ ذی القعدہ چارمحترم مہینیوں میں سے ایک ہوہ چارمحترم مہینے یہ ہیں۔ ذیقعدہ ، ذی الحجہ مجرم ، رجب بسلمان ، اس گومگو کی صورت حال سے پریشان بھے، تو اللہ تعالی نے نہ کورہ آیا سے نازل فرما نمیں ، کہ ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ کی روسے تم اپنی جانب سے لڑائی کی ابتداء نہ کرو، لیکن اگروہ لوگ عہدشکنی کریں اور تم سے لڑنے پر آمادہ ہوجا نمیں تو اس وقت تم کسی شم کا ندیشہ نہ کرواور بے تکلف تم بھی ان سے لڑو۔

اس آیت میں تکم یہ ہے کہ قبال صرف ان کا فروں ہے کریں جومسلمانوں ہے آماد ہوں مطلب ہہ ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، فدہمی پیشواؤں جود نیا ہے کیسوہوکر فدہبی شغل میں لگے ہوں مثلاً راہب پادری ای طرح اپانج ومعذوریا وہ لوگ جو کا فروں کے بہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہوں جو کا فروں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو جہاد میں قبل کرنا جا کر نہیں، اس لئے آیت میں جہاد کا تکم ان لوگوں سے ہے جومسلمانوں سے قبال کریں، اگر فدکورہ لوگوں میں ہے کوئی شخص جنگ میں کا فروں کی کسی طرح کی بھی مدد کریں تو ان کا قبل جا کڑے اس لئے کہ بیاوگ کہ بیاوگ (آلگذین کہ قبائوں کا قبل جا کڑے اس لئے کہ بیاوگ (آلگذین کہ قبائوں کی کہ میاوں)

اسلام صرف ان ہی افراد کے مقابلہ میں قال کا حکم دیتا ہے جوداقعی جنگ میں شریک ہوں غیر مقاتلین یا عام رعایا ہے جنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کل عوام کے سرول پر بم برساد ہے پر امن شہریوں پر ہوائی تاخت کرنے اوران پر زہر لی گیس جھوڑنے بلکہ آگ لگانیوالے نیپام بم گرانے کے مہذب ترین آئین سے اسلام کا حربی قانون بالکل نا آشنا ہے سینکڑوں کوئیس بلکہ ہزاروں ہے گنا ہوں کوچشم زدن میں موت کی نیندسلاد ہے کے بعد صرف (سُؤری Sorry) کہددینا آج کل کی مہذب دنیا کو ہی زیب ویتا ہے اسلام کوئیس۔

### جهاد كامقصدخون بهانانهين:

وَافْتُكُو هُمْ حَدِیْتُ شَقِفْتُمُو هُمْ (الآیة) آیت کا منشایہ ہے کہ بلاشبانسانی خون بہانا بہت برافعل ہے کین جب کوئی جماعت یا گروہ زبردی اپنا فکری استبداد دوسروں پرمسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق ہے بجبررو کے اور اصلاح وتغیر کی جائز اور معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل ہے کرنے کے بجائے حیوانی طافت ہے کرنے لگے تو وہ قمل کی بہنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے گروہ کو بزور شمشیرراہ سے ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔

کی زندگی میں کافروں کے ذریعہ انتہائی اذبیتیں برداشت کرنے کے باوجود مسلمانوں کو حکم تھا کہ عفود درگذرہ کام لیں تکی زندگی میں کوئی دن ایبانہیں آتا تھا کہ سورج اپنے طلوع کیسا تھ مسلمانوں کے لئے کوئی نئی مصیبت لے کرند آتا ہو مگر مسلمانوں کو تاکیز تھی کہ عفود درگذرہ کام لیں ، آیت کے عموم سے جویہ مفہوم ہوتا ہے کہ کفار جہاں کہیں ہوں ان کوئل کرنا جائز ہے اول توبیہ حکم حالت جنگ کا ہے دوسرے یہ کہ بیر آری ہے "وَلا تُحَمّ حالت جنگ کا ہے دوسرے یہ کہ بیر آری ہے "وَلا تُحَمّ حالت جنگ کا ہے دوسرے یہ کہ بیر آری ہے "وَلا تُحَمّ حالت جنگ کا ہے دوسرے یہ کہ بیر آری ہے "وَلا تُحَمّ حالت جنگ کا ہے دوسرے میں گفاتِلُو مُحَمّ فِیْدِ".

سیح الجئے: حرم میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ،گرای آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حرم میں کو کی شخص دوسرے کوتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتل کرنا جائز ہے۔ (معادف)

فَإِن انْتَهَوْ ا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، ليني تم جس خدا برايمان ركعة مواس كي صفت بدب كد بدر سع بدر مجرم اور كنباكاركو

بھی معاف کردیتا ہے جب کہ وہ اپنی ہاغیانہ روث ہے ہازآ جائے بھی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کر وہتمہاری ٹڑائی انقام کی پیاس بچھانے کے لئے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لئے ہوتم ہاری لڑائی کسی گروہ یا جماعت ہے ای وقت تک ہونی چاہے جب تک وہ راہِ خدامیں مزاحم ہواور جب وہ اپنار و بہجھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی اس پر نہ اٹھنا چاہئے۔

سابقہ آیت و قباتِلُو افی سَبِیْلِ اللّهِ میں جومظلوم سلمانوں کو قبال کی اجازت دی جارہی ہوہ اچا تک اور بلاسب نہیں بلکہ دو چار مہینے نہیں پورے تیرہ سال مکہ میں ہر طرح کے شدائد بلکہ شقاوت، سفاکی، بہیمیت پرصبر کے امتحان میں پورے اتر نے کے بعد دفاع کی اجازت مل رہی ہے، ابھی وطن ہے ہوئن ہو کرمدینہ میں چین ہے بیٹے بھی نہیں پائے تھے، کہ جنگ بدر پیش آئی اور لڑا ئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمانوں نے جو بچھ کیا صرف اپنے دفاع میں کیا، و نیا خواہ بچھ بھی کہ مرحقیقت یہی ہے، خدا تربت شخندی کرے نومسلم لارڈ ہیڈ لے کی کہ جس نے بات پت کی کہی ہے، کہ تین ابتدائی اسلامی غزوات کے جغرافیا کی گوئی کود کچھ کرخود فیصلہ کرو کہ لڑائی کی ابتداء کس نے کی؟ اور حملہ آورکون تھا؟ اور حفاظت خود اختیاری میں کون لڑر ہاتھا کہ کے جنگ جو، اہل فساد، یا مدینہ کے صابر وشاکر موضین؟

- € غزوہ بدر، بدریدینہ ہے۔ ۳۰میل کے فاصلہ پہے۔
- 🕜 غزوهٔ احد، احدمدینه ہے کل ۱۴میل کے فاصلہ پر ہے۔
  - 🗗 جنگ احزاب، اسمیس تو محاصره خودمدینه بی کا موار

غرضیکہ مذکورہ غز وات میں ہرمر تنبہ قرایش مکہ یاان کے حلیف مدینہ پر چڑھ کرآ ہے۔

وَالْقِفُوْ الْنَهُ سَعِيْلِ اللّهِ طَاعِتِ الجهادِ وغيرِه وَلَا تُلْقُوْ الْمِالِدِيدُهُ الْ النَّفَة والداء والداء والداء والداء والمساكِ عن النفقة وغيربنا المهلاكِ بالإسساكِ عن النفقة في الجهادِ او تركِه لانه يقوى العدو عليكم وَآخِينُوا بالنفقة وغيربنا والله يُحِبُ المُحْمِنِينَ الله يُحِبُ المُحْمِنِينَ الله وَمَا النفقة وغيربنا والله ويُعرف المعالِين ويُعلق المُحْمِنين المعالِين ويُحلق ويو شاة والمحتار عند الشافعي فيُدبَح فيه بنية الشامعا المعالين ويُحلق وبه يخطل النحلل فيمن كان الاحصار عند الشافعي فيُدبَح فيه بنية وصداع فعلى المدكور عجلة عليه ويُحلق وبه يخطل النحل فَمَن كَانَ وَمُمَّا الله المعالِين المعالمين ويُحلق وبه يخطل النحلي المحتار عند الشافعي فيُدبَح فيه بنية وصداع فعلى المعالم ويُعرف على مساكين ويحلق وبه يخطل النحل المحتار عند الشافعي فيُدبَح فيه النه وصداع فعلى المعالم المحتار على المعالم ويعرف والمحتار عند المعالم ويعرف المحتار والمحتار عند المحتاج بن غالم المحتار والمحتار عند المحتاج بن غالم المحتار والمحتار والمحت

الإحرام ب والأفضل يوم النحر فَمَن لَمْ يَحِلُ البَدى لِفَقْدِه او فَقْدِ ثَمْنِه فَصِيامُ اى فعليه صيام المسابع من في الحجة والافضل فيل السابع من لكرابة صوم يوم عرفة المحاج ولا يجوز صولها ايام التشريق على اصح قولي الشافعي وَسَبَعْتِهِ النَّاكَ عَشَرُهُ كَالَّهُ الني وطنكم من الغبة والمعتب وقيل اذا فرغته من الخبة من الحمة المدكور من وجوب المهدي او العسام على من تأت لِمَن لَمْرَكُن الهُلُهُ عَلَيْهِ الْمَاقِيمِ الْحَرَامُ عند الشافعي فان فَمَن لَمَن لَمْرَكُن الهُلُهُ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ وَان تَمَنَّهُ وَفي ذكر الآمِل إشعار باشتراط الإستيطان فلو أقام قبل الشابر الحج ولم ينستون و وتفت فعليه ذلك وجو اخذ الوجهين عندن والثاني لا والامِل كِناية عن النّفس والحق بالمُنشَعَة فيما ذُكر بانسُنة القارن وبوس يُحرِم بالعمرة والحج مع او يُدجَل الحج عليها قبل الطواف بالمُنشَعَة فيما ذُكر بانسُنة القارن وبوس يُحرِم بالعمرة والحج مع او يُدجَل الحج عليها قبل الطواف بالمُنشَعَة فيما ذُكر بانسُنة القارن وبوس يُحرِم بالعمرة والحج مع او يُدجَل الحج عليها قبل الطواف في المُقال في فيما ذُكر بانسُنة القارن وبوس يُحرِم بالعمرة والحج مع او يُدجَل الحج عليها قبل الطواف في والتَّهُ فيما يُمُولُ عنه القبل وبو من يُحرِم بالعمرة والحج مع الويد خل الحج عليها قبل الطواف في والتحرق فيما يُمْرِع في التحرق في المُعرف المُعرف خالفة المُعرف المُعرف المُعرف المُعرف خالفة المُعرف المُعرف المُعرف خالفة المؤلفة المُعرف المُعرف المُعرف المؤلفة المؤلف

ے فار عُ ہونے اور اس سے طال ہونے کی وجہ ہے تو اس پر جومیسرا ہے قربانی واجب ہے اور وہ ایک بگری ہے کہ ج کا احرام بائد سے کے بعد ذیج کرے ، اور افضل ہوم نح ہے تو جس کو ہدی میسر نہ ہو، ہدی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ ہے یاس کی قیمت نہ ہونے کی وجہ ہے تو اس پر بین روزے ہیں ایام ج میں لیخی جے کے احرام کی صابت میں ہو ضروری ہے کہ ساتویں ذی المجہ ہے پہلے (ج) کا احرام باند سے اور افضل چھٹی ذی المجہ ہے پہلے ہی ہو کہ میں صابی کے لئے روز و مکر وہ ہے اور آیا ماتھ این الم شافعی نو تھٹلافلافعائ کے تیجے ترین قول کے مطابق روزہ جائز ہیں ہے اور سات روزے اس وقت جب کہ اپنے وظن میں امام شافعی نو تھٹلافلافعائ کے تیجے ترین قول کے مطابق روزہ جائز ہیں ہے اور سات روزے اس وقت جب کہ اپنے وظن میں عائب میں عائب ہے ہے جو جے تین الم شافعی نو قول کے مطابق روزہ جائز ہیں ہے اور سات روزے اس وقت جب کہ اپنے وظن سے دوئی روزے پورے ہیں یہ جملہ اپنے ماتی کہ جب تم ارکان تی ہے ضار عُ ہوجاؤاس میں عائب میں عائب ہے جو جے تین الم شافعی نو تورے ہیں یہ جملہ اپنے ماتی کہ جب تم ارکان تی ہو اس کے دوجو ہو کا لذکورہ تھم اس شخص کے لئے ہے جو بی تین والے کہ جب تا اس کی تاکید ہے قریب نہ ہوں اس طرح کہ جرم سے دومر طول سے کم ہے تو اس پر ندگورہ تین الم رح کہ جرم سے دومر طول سے کم ہے تو اس پر ندگورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور تین کی تو اس پر ندگورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور تین کی تو اس پر ندگورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور تین کی ہو اس پر ندگورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور تین کی ہو اس کی وجہ ہے قاران کو تھم دیے ہیں اور جن کی می الم الم کو تھم دیے ہیں اور جن می مع کرتے ہیں اور خوب بھی کی می اور اس کی خواف کر والے کو سخت میں اللہ سے ذرتے رہو جن کا تم کو تھم دیے ہیں اور جن می مع کرتے ہیں اور خوب ہے کہ اور اس چیز والے میں اللہ سے ذرتے رہو جن کا تم کو تھم دیے ہیں اور جن می مع کرتے ہیں اور خوب کے اور الے کو سخت میز دولیا ہے۔

## عَيِقِيقَ اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

قِيُّوُلِنَى ؛ وَلاَ تُلْقُوْا بِاللَّهِ يُكُمُ اِلْمَى التَّهْلُكَةِ ، لا تُلْقُوْا ، اِلْقَاءُ (افعال) عصيغه نهى جَمَع مُدَرَرها ضربتم نه وُالول فَيْ وَلا تُلْقُوا ، اِلْقَاءُ متعدى بنفسه عنه الله عليه الله عنه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله

فَيْخُولَنَّى : تَهْلُكُهُ ، (ش) بيخا ف قياس نا درمصا در مين ہے ہے، ہلا كت ميں دُ النا ، قاموں ميں لام مثلث كے ساتھ لكھا ہے اَلدَّهْ لُكُدُّهُ چُونكه مصا در نا درہ ميں ہے ہے ، اس لئے اَلْهُ لَاك ، مصدر مشہور ہے اس كی وضاحت كر دی۔

قِوَّوْلَى ؛ بِالنَّفْقَةِ، يه ایک سوال مقدر کا جواب ب، سوال به ب، آخسِنُوا. تفضلُوا کے معنی میں ہے جو کہ متعدی بالباء ہوتا ہے۔

فَيَوْلَنَ : بالنفقة، كوما مبن عمر بوط كرنے كے لئے اليا كيا جاس كے تَهْلُكَة، كَانْفير افساك عن النفقة كى ب

تو یبان احسان کی تفسیر انفاق فی سبیل اللہ ہے کرنا ہی مناسب ہے تا کدوونوں میں ربط پیدا ہوجائے۔

**جَوُل**َى : ای یُشِیبُهُمْ، یُجِب کی تفسیر یشیب تے تفسیر باللاً زم ہے اس کئے کہ حب کے معنی میلان القلب کے ہیں جو که الله تعالیٰ کے حق میں متصور نہیں ہے بیابیا ہی ہے جبیبا کہ رحمت کی تفسیر احسان ہے کرتے ہیں ورندتو رحمت کے معنی رقة القلب کے میں جوزات ہاری میں متصور بیں ہے۔

**جِوْلَنَىٰ : اَدُّوْهُ مَهَا، اس سے جج وتمره دونوں کے وجوب کی طرف اشاره ہے اس لئے کہ امام شافعی رَحَمَنُلاللهُ مَعَالَاتَ کے نز دیک** د ونوں واجب ہیںاوراً گرلفظ ا**تـــــُمُــــوْ١، کوظاہری معنی پرہی رکھاجائے تو مطلب بیہوگا کے شروع کرنے کے بعدان کو بورا کرنا** واجب ہے اس لئے کہ احناف کے مزد یک نفلی عبادت شروع کرنے سے واجب ہوجالی ہے۔

**جَوَلَنَى : بعَدُوَ بِيامَ مِثَافَعِي رَئِمَ مُلْمِنَّهُ مَعَالَىٰ اورامَامَ ما لك رَئِمَ مُلْمِنَّهُ مَعَالَىٰ كَقُول كِمطابق جاس لئے كدان حضرات كريہان** احصار یتمن ہی کے ذرایعہ چیج ہے بخلاف احناف کے کہ دشمن کےعلاوہ مرض وغیرہ ہے بھی احصار درست ہے۔

فِيُولِينَ : عَلَيْكم اس اضافه كامتصدايك سوال مقدر كاجواب --

مِينُولِكَ، بيب كه فَسَمَا استَنْسَرَ مِنَ الْهَذِي، جواب شرط بحالانكه به جمله تامنيين باورجواب شرط كے لئے جمله بونا

جِيُّ لَيْنِيْ: عَلَيْكِم، محذوف مان كراشاره كرديا كهمًا مبتداء كي خبر محذوف ہے تا كه مبتداءا بي خبر سے ل كرجمله به وكر شرط كى جزاء وا قع ہو کے تقدیر عبارت بیہ ہے فَعَلَیْکُمْرِ مَا اسْتَیْسَرْ تُمْرِ،

فِيُولِكُنَّى : فَفِدْيَةٌ، فِدْيَة، مبتداء إور عَلَيْهِ أَس كَي خبر محذوف ب-

فَيُولِنَى : مِنْ صِيام به محذوف مع متعلق موكر فدية ك صفت ب اى فِذية كائنة من صيام.

فِيَوْلِنَى ؛ بأنْ ذَهَبَ أَوْلَهْ يكن اس عبارت كاضافه كامقصد، أمِنْتُمْ كودونون معنى كى طرف اشاره كرنام أمِنْتُهْ ، يا تو اَهَلَنَهُ عَيْمُ سَمَّتُقَ ہِاس کے معنی زوال خوف کے ہیں یا اهکن ہے مشتق ہاس کے معنی اُهَ ن یعنی ضدالخوف کے ہیں اگر أمِنْتُمْ وَ الْإَمَنَة ، عِيمُتُقَ ما ناجائِ تُومِعنى بول كَ فَإِذَا زَالَ عَنْكُم خوف العدوّ ، تواس صورت ميس استخص كالحكم كه جس کا احصار زائل ہو گیا ہوعبار ۃ النص کے طور پر ثابت ہوگا اورای ہے اس مخص کا حکم جو پہلے ہی ہے مامون ہو دلالت النفس کے طور ہے مفہوم ہوگا ،اوراگر أمِنْ تُنْهُمْ ، اَلاَهُن ہے مشتق ہوتو اس کے معنی ہوں گے کہ جبتم امن واطمینان میں ہو۔

(ترويح الأرواح)

فِيْوَلْنَى : نُسُكِ يه نَسِيك كى جَعْ بَ بَمِعَىٰ قربانى ، اور نُسُكِ ، مصدر بهى بقربانى كرنا ـ

فِيُولِنَى ؛ فَمَا اسْتَنْسَوَ مِنَ الهَدْي ، فاء رابطه بجواب شرط كے لئے مَا ،اسم موصوله مبتداءاس كى خبر محذوف، اى فعليه مَا اسْتَيْسُوَ، اِسْتَيْسُوَ صله، جمله بوكر جواب شرط-

قِحُولَى، بان لَـمْرِيكونوا على مرحَلَنَيْنِ مِنَ الحرم عند الشافعي (رَيِّمَ الْمُعَالَىٰ) العرارت كالمتصدَّ تُتَّعَ

وجوب قربانی اورعدم وجوب قربانی کی دونوں صورتوں کو بیان کرنا ہے ،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تمتع اگر آفاقی ہوتو اس پر دم تمتع واجب ہے اور امام شافعی رَئِحَهٔ کُلاللَّهُ مَعَالاً کے نز دیک آفاقی وہ ہے جوحرم سے کم از کم دومرحلوں کی مسافت کا باشندہ ہواور جو اس سے کم مسافت کا باشندہ ہووہ ان کے نز دیک حضری ہے تو اس پر دم تمتع واجب نہیں ہے اور جب دم واجب نہیں تو اس کا نائب یعنی روز ہ بھی واجب نہیں۔

## تَفَيْلِيُوتَشَ*ن*َ

#### مالی منگامی ضرورت:

وَانَّ فِقُوا فِی سَبِیْلِ اللَّهِ، اس آیت نظہاء نے بیتھم اخذکیا ہے کہ مسلمانوں پرز کو ق کے علاوہ بھی بعض حقوق مالیہ فرص بین گروہ بنگامی (ایمر جنسی) اور وقتی ضرورت کے لئے بین وائی نہیں نہان کے لیے کوئی مقدار متعین ہے بلکہ جتنی ضرورت بواس کا انظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے اور جب ضرورت نہ بہوتو کچھ فرض نہیں ، جہاد کا خرج ای بنگامی ضرورت بیں شامل ہے۔

مزک جہادتو می بلاکت ہے وَ لَا تُلفُو ا بِایَدِی کُمْ اِلَی النَّهُلُکَةِ ، لفظی معنی تو ظاہر ہیں ، کدا ہے اختیارے اپ آپ کہ لاکت میں نہ ڈالو، اب رہی ہے بات کہ ہلاکت میں نہ ڈالنے سے یہاں کیا مراد ہے اس میں حضرات مفسر جن کے اقوال مختلف ہیں امام جصاص رازی رَحِمَ کُلدَللٰ کُھُکالْنَ نے فرمایا ان میں کوئی تضاف نہیں سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔

حضرت براء بن عاز ب دَهِ كَانْهُ مُتَعَالِينَ فَي مايا: كه كنا بول كي وجه ہے اللّٰه كي رحمت ومغفرت ہے مايوس ہو جانا اپنے آپ كو

بلا كت مين دُ الناہے، اس لئے مغفرت سند مايوس ہونا حرام ہے۔

بعض حفترات نے فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہوجا کیں یہ اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنا ہے ایسالسراف جائز نہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا: الیں صورت میں قبال کے لئے اقدام کرنا اپنے کو بلا کت میں ڈالنا ہے جب کہ بیانداز ہو کہ ہم دشمن کا کچھ نہ بگاڑ عکیں گے ،خود ہلاک ہوجا نمیں گے الیں صورت میں اقدام قبال اس آیت کی بنا و پرنٹ ہے۔

واَخْسِنُواۤ اِنَّ اللَّهُ يُعِبُ الْمُخْسِنِينَ، ال جمله مين ہركام كواچھاكر نے كى ترغيب ہاوركام كواچھاكرنا جس كوقرت ن ميں احسان ہے تعبير كيا گيا ہے دوطر ت ہاكيہ عبادت ميں اور دوسرے معاملات ومعاشرت ميں اعبادت ميں احسان كي تنسير حديث جرئيل عَيْجِرَةُ وَعْفَلا مِين خود رسول اللّه وَلِينَ عَيْدِ نے بيفر مائى ہے كه اس طرح عبادت كروجيسے تم خدا كود كھي رہے ہواوراكر بيد درجہ حاصل نہ: وَوَ كُمَ ازْ كَمْ بِهِ اعْقَادَاتُوا ازم بن ہے كہ خداتمہيں و كھي رہا ہے۔

اورمعاملات ومعاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ حضرت رسول القد یکھی بھیجائے یہ فر مائی ہے ہے کہتم سب لوگوں کے لئے وہی پیند کر وجوا پنے لئے پیند کرتے ہواور جس چیز کوتم اپنے لئے ناپیند کرود وسرول کے لئے مجمی ناپیند کرو۔ (معارف)

#### حج کی فرضیت:

جمہور ئے قول کے مطابق حج کی فرضیت جمرت کے تیسرے سال یعنی غز وؤاحد کے سال سور وُ آل عمران کی اس آیت ت ہوئی وَلِلَٰهِ عَلَی النَّاسِ حِبِّجِ الْبَیْتِ الْخِ.

ہاتفاق مفسرین ہے آیت واقعہ صدیبیہ ہے میں نازل ہوئی اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت کو بتلا نانہیں اس لئے کہ حج تو پہلے بی فرض ہو چکا ہے اس آیت کا مقصد حج کے کچھا دکام بیان کرنا ہے۔

اَتَمُوا النحيج وَالْعِموةُ لَلَهُ ، لِيمَا اَلراسة مِينَ كُنَّ اليهاسب پيش آجائے جس كی وجہ ہے آگے جاناممكن ندر ہے اور مجبورارک جانا پڑے تو اونٹ ، گائے ، بکری ، میں ہے جو جانور بھی میسر ہواللہ کے لئے قربانی کردواس امر میں اختلاف ب کرقربانی ہے اپنی جگری ہیں ہے جو جانور بھی میسر ہواللہ کے لئے قربانی کردواس امر میں اختیا ، خفیہ کے نزویک اس ہمراد حرم ہیں تحربانی کی جائے ، اورامام مالک وشافعی رہم کا خانوریا اس کی قیمت بھی دے متاکہ اس کے حدود حرم میں قربانی کی جائے ، اورامام مالک وشافعی رہم کا نسختانی کے نزویک جہاں آدمی گھر گیا ہوتو و ہیں قربانی کردینا مراد ہے۔

#### إحصاراورمجبوری ہے کیامراد ہے:

اس آیت میں دشمن کے حائل ہوجانے کی مجبوری تو صراحة مذکور ہے لہٰذاا مام مالک رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالَیٰ اورا مام شَافْعی رَیِّمَ کُلاللَهُ تَعَالَیٰ میں دشمن کے حائل ہوجانے کی مجبوری تو صراحة مذکور ہے لہٰذاا مام مالک رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالَیٰ نے دشمن کے ساتھ اشتر اک علت کی وجہ ہے دیگر مجبوریوں مثلاً مرض وغیر دکو بھی شامل کرلیا ہے۔

اس آیت بین سرمنڈ انے کواحرام کھولنے کی علامت قرار دیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام بین سرمنڈ انایابال کنانا ممنوع ہے اسی مناسبت سے اگلاتھم یہ بیان فر مایا کہ اگر کسی بیار کی وغیرہ کی مجبور کی سے سرمنڈ انے کی ضرورت پیش آئے تو بعذر ضرورت جائز ہے گراس کا فدید یہ نیالا زم ہوگا فدید یہ ہے کہ روز سر کھے یاصد قد دے یا قربانی کرے ، قربانی کے لئے حدود حرم کی جگہ متعین ہے روزہ اور صدقہ کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں ہر جگہ ادا کرسکتا ہے قرآنی الفاظ میں روزوں اور صدقہ کی کوئی مقد اربیان نہیں کی گئی گر حدیث نشریف میں رسول اللہ فیل فیل کے حضرت کعب بن مجرہ و تفی اللہ تکا ایک ایک ایک ایسی حالت میں یہ فرمایا تین روزے رکھیں یا چھ سکینوں کو آدھا آدھا صاع گندم بطور صدقہ دیں۔ (صحیح بعدی)

## عمره كاحكم:

ابن کثیرنے بحوالہ تریزی ،احمد ،بیہ می حضرت جاہر نضحًا مُلائعَۃ نے قتل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللّٰہ بِلْقِ کَلَیْکَ کِیا کہ عمر ہ واجب نے بیا کہ انہوں نے رسول اللّٰہ بِلْقِ کَلَیْکَ کِیا کہ عمر ہ واجب نے فر مایا واجب نونہیں لیکن کرلوتو بہتر اور افضل ہے اس وجہ سے امام ابوحنیفہ اور امام مالک دَیَحَهُ کَاللّٰمَا تَعَالْاً لَاَلْاَ تَعَالَٰاً لَاَلْاَ تَعَالَٰا لَالْاَ اَعْلَا لَاللّٰہُ تَعَالَٰا لَالْاَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعِيم ہ کے خر ہ واجب نہیں سنت ہے۔

### ججتمتع وقران کےاحکام:

عرب جابلیت کا خیال تھا کہ جب جج کا وقت لیعنی شوال شروع ہوجائے تو ان ایام میں جج وعمرہ کا جمع کرنا ہخت گناہ ہاس آیت کے آخری حصہ میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کردی گئی کہ حدود میقات کے اندرر ہنے والوں کے لئے توجج وعمرہ دونوں کو اشھو حج میں جمع کرنا ممنوع ہے کیوں ان کو اشھو حج کے بعد دوبارہ عمرہ کے لئے سفر کرنا مشکل نہیں لیکن حدود میقات کے باہر ہے آنے والوں کے لئے دوبارہ عمرہ کے لئے سفر کرنا وشوائہ ہاں گئے آفی قیوں یعنی دور کے رہنے والوں کے لئے جج وعمرہ کو جمع کرنا جائز ہے میقات وہ مقامات ہیں جواطراف عالم ہے آنے والوں کے ہرراستہ پر اللہ کی طرف ہے متعین ہیں کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پنچے تو یہاں ہے تے یا عمرہ کی نیت ہے احرام باندھنالازم ہے بغیراحرام یبال ہے آگے بڑھناجرم اور گناہ ہے ''لِے مَن گُورَ کُونَ اَھُلَهُ حَاضِوِیُ اللہ من اللہ من اللہ کہی مطلب ہے جس کے اہل وعیال مجدحرام کے قرب وجواریعنی حدود میقات کے اندر نہیں اللہ منہ جدِ الْمَحَدَ وَ الله سافری بنائی ہے اللہ منظر ہے اللہ منافری بنائی ہے اندر نہیں کے اندر نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کے اندر نہیں کی کو نہ کو نہیں کے اندر نہیں کے اندر نہیں کو نہیں کو نہیں کی کی کی کو نہیں کو نہیں کے اندر نہیں کو نہیں کی کو نہیں کی کو نہیں کو نواز کو نہیں کو نہ

ر ہتے یعنی وہ صدود میقات کے اندر کا باشندہ نہیں ہے اس کے لئے جج وعمرہ کو جج کے زمانہ میں جمع کرنا جائز ہے۔
متمتع پرشکر یہ کے طور پر دم تمتع واجب ہے خواہ اونٹ، گائے، بکری جو بھی میسر ہواور جوشخص قربانی نہ کر سکے تو اس پر دس
روزے واجب ہیں تین روزے ایام جج میں رکھے یعنی نویں ذی الحجہ تک پورے کردے باتی سات روزے جج ہے فارغ ہوکر
جہاں جا ہے اور جب جا ہے رکھے، اورا گرکوئی شخص ایام جج میں تین روزے نہ رکھ سکا تو پھراس پرامام ابوصنیفہ رَسِّمَ کاونلمائعًا آؤ اور
اکا برصحابہ رَسُوَ النَّائِعَا النَّائِعَ النَّائِع النِّائِع النَّائِع الْحَالِ الْکُمُنْ الْمُ الْحَالِ الْحَالِ اللَّائِع الْحَالِ اللَّائِع الْحَالِق الْحَالَائِعُ النَّائِع الْحَالَاءِ اللَّائِع الْحَالَائِع الْحَالَائِع الْحَالِ اللَّائِع اللَّائِع الْحَالَائِع الْحَالَائِع اللَّائِع اللَّائِع الْحَالَائِع الْحَالِ اللَّائِع الْحَالْمِ اللَّائِع الْحَالَ اللَّائِع الْحَالِق اللَّائِع اللَّائِع اللَّائِع الْحَالِ اللَّائِع اللَّائِعُ اللَّائِع اللَّائِع اللَّائِع اللَّائِع اللَّائِع اللَّائِعُ اللَ

### تمتع اور قر ان میں فرق:

تمتع کے معنی ہیں فائدہ اٹھانا،اور قران کے معنی ہیں ملانا،اشہر حج میں اگر میقات سے حج اور عمرہ دونوں کااحرام ایک ساتھ باند ھے بعنی احرام باندھتے وفت حج وعمرہ دونوں کی نیت کر لے تو پیٹھش قارن کہلا تا ہے بعنی حج وعمرہ کو ملانے والا،اس کا احرام درمیان میں کھلے گانہیں آخر ہی میں دی ذی الحجہ کو کھلے گا۔

تمتع کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں دوعبادتوں کا ثواب حاصل کر کے فائدہ اٹھانا ،اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حالی ، میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھتا ہے مکہ جا کر عمرہ سے فارغ ہوکر احرام کھول دیتا ہے بھر آٹھویں ذی الحجہ کومنی جانے کے وقت حرم ہے جج کا احرام باندھتا ہے اس کو اصطلاح میں جج تمتع اور ایسا کرنے والے کو تمتع کہتے ہیں۔

الْحَجَّ وَقَنهُ الْشَهُرُمَّ عُلُولُمْتَ سُوالُ وَوُوالَفَعدَة وَعَشُولُهُالُ مِن ذِى الْجَجَّةِ وَقِيلَ كُلَّهُ فَمَن فَرَضَ على نَفْسِه فَيْهِ فَالْحَجَّةُ وَقِيلُ الْكَبَّ الْإِحرامِ بِه فَلَالْفَتَ جِماعَ فِيه وَلَا فَالْمُونَّ مَعاصِى وَلَيْهِ اللّهَ اللّهَ فَيُحارِبُهُ اللّهُ فَيُحارِبُهُ اللّهُ فَيُحارِبُهُ اللّهُ فَيُحارِبُهُ اللّهُ فَيُحارِبُهُ اللّهُ فَيُحارِبُهُ اللّهُ فَيْحَارُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا حَمْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا حَمْلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

وَاسْتَغْفِرُوااللّٰهُ مِن ذُنُوبِكُم إِنَّاللّٰهُ عَفُونُ للمؤسنين رَّحِيْمُ السَّفرانَة بمنى فَاذَكُرُواللهُ مَنَاسِكُكُمْ عِبادَاتِ حَجَكُم بِالرَسْئِيمَ حِمْوَ العَقَبَة وَحَلَقَتْهُ وَطَعَتْم واسْتَفرانَة بمنى فَاذَكُرُوااللّٰهَ بِالتَكبير والثناء كَذِكْرُمُ النَّاء كُمْ كَما كُنتَه تَذَكُرُونَهم عند فراغ حَجَكم بالمفاخر آوَالشَّدُ وَكُرُوا الله وَحَمَدُ النَّائِيمَ وَحَمَدُ السَّدُ على الحال مِن ذَكر المَنْعُوبِ بأَذَكُرُوا اذَلُو تَاخَرَ عنه لكان صفة له فَيَ النَّالِيسَ مَنْ يَقُولُ رُبِّنَا الْبِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ يَعْمَ وَمَالَة فِي الْاِحْرَةِ مِنْ حَكْلَقِ النَّالِينَ فَي اللّٰهُ وَلَيْكُ لَمُ مُنَّالِقِهُ الْعِنْ مِن النَّالِينَا لِعَلَيْهُ اللّٰهُ وَلَيْكُ لَمُ مُنْ اللّٰهُ وَلَيْكُ لَلْهُ فَي الْلِحْرَةِ مِن حَلَيْهِ المشركونَ ولِحال المؤمنينَ والقَصْدُ به الحَدُ على طلب خير ولِمُنْ مُنْ اللّٰهُ مَن اللهُ اللهُ المُناكِ عليه يقوله أُولِيَّكُ لَهُ مُنْصِدُ المؤمنينَ والقَصْدُ به الحَدُ على طلب خير والدُعاء والله المؤلِن عليه يقوله أُولِيَّكُ لَهُ مُنْصِدُ اللهُ مَن قَدر يَضِي نَهَار مِن ايّام الدُن الحديثِ والدُعاء وَاللّٰهُ اللهُ مَن قَدر يَضْفِ نَهَار مِن ايّام الدُن الحديثِ المُن اللهُ وَاللّٰهُ مَن المُن المَالِي المَن المُن المُن المُن المُن المؤلِن المؤلِن المؤلِن الحديثِ والدُعاء وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ المؤلِن المؤل

ایک پہاڑ ہے، اس کو قزح کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ قیام فر مایا، اورآ پ دعاء کرتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا ( رواہ مسلم )اوراللہ کا ذکر کرواس کے کہاں نے تم کوایئے دین اور جج ے احکام کی ہدایت دی ہے اور بلاشبہ تم إن مخففہ ہے،اس کی ہدایت سے پہلے کمراہوں میں سے تھے،ائے تریشیو! تم بھی وہیں ے واپس ہوا کروجہاں ہے سب لوگ واپس ہوتے ہیں یعنی عرفات ہے ،اس طریقہ ہے کہتم بھی ان کے ساتھ وہاں تیا م کرو، اور قرایش دیگرلوگوں پر برتری جمانے کے لئے مز دلفہ میں قیام کرتے تھے، ٹھر، تر تیب ذکری کے لئے ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی <del>معافی مانگو ہے شک</del> اللہ مومنوں کو معاف کرنے والا ہے ان پر رحم کرنے والا ہے جبتم ایسے جج کے ارکان ادا کر چکو ، با یں طور کہتم جمرہ عقبہ کی رمی کرچکواورحلق کرا چکواورمنی میں تیام پذیر ہوجاؤ تو تکبیر وثنا کے ذریعیہ اللّٰہ کا ذکر کروجیسا کہتم اپنے آباء واجداد کا ذکر کیا کرتے تھے ، یعنی جس طرح حج ہے فارغ ہونے کے بعد تفاخر کے طور پران کا ذکر کیا کرتے تھے ، بلکہ ان کا ذکر كرنے ہے بھی بڑھكر، اَشَندُ، ذكرًا ہے حال ہونے كى وجہ ہے منصوب ہے جو اذكرواكى وجہ ہے منصوب ہے اس لئے كه اً گر( ذکراً ) ہے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتا اور ان میں بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہم کو ہمارا صبہ د نیا ہی میں دیدے ہتو اس کود نیا ہی میں دیدیا جاتا ہے ، ایسے خص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ،اوران میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نعمت عطافر مااور آخرت میں بھلائی عطاءفر مانااور وہ جنت ہے اور تو ہم کوآ گ کے عذاب ہے بچا اس میں داخل نہ کر کے بیہ شرکین کے طریقہ اورمؤمنین کے حال کا بیان ہے اور اس کا مقصد دارین کی خیرطلب کرنے کی ترغیب دلانا ہے،جیسا کہ اس پر (اللہ نے ) اپنے قول "اُو لَیْلُکَ نَهُمْ نصیبٌ" ہے وعدہ کیا ہے یہی وہلوگ ہیں جن کے لئے اجر ہےان کے اعمال کا جوانہوں نے حج اور دعاء کے ذریعہ کئے ،اوراللہ جید حساب چکا نے والا ہے کہ بوری مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں چکا دے گا ،اس مضمون کی حدیث وار دہونے کی وجہ ہے اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کے ذریعہ ، چنددن لیعنی ایام تشریق کے تین دنوں میں اللّٰہ کا ذکر کرو اور جس نے جلد کی کیعنی منی سے روانہ ہونے میں عجلت ہے کا م لیا ، یعنی ایا م تشریق میں دوسرے دن رمی جمار کرنے کے بعد تو اس عجلت کی وجہ ہے اس یعنی ان کواس میں اختیار ہےاور گناہ نہ ہو نا اس شخص کے لئے ہے جو اپنے حج میں اللہ ہے ڈرتا ہو اس لئے درحقیقت وہی حاجی سے اوراللہ سے ڈرواور تبجھ لوکہتم کو آخرت میں اس کی طرف جمع کیا جائے گااوروہ تم کوتمہارے اعمال کی جزاء دے گا۔

## عَيِقِيقَ الْمِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِحُ الْمِيْنِ الْمُؤْلِدِنَ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ

قِحُولَنَى . اَلحج وَقْتُهُ ـ

سَيْخُولُ إِنْ الفظ ، وقتُه ، كااضافه سمقصد كيا ليا كيا ع؟

جِهُولَ شِيْ: مضاف محذوف ہے ای وقتُ الحج، فی کاوقت، اگر مضاف محذوف نه مانا جائے تو مصدر کاحمل ذات پرلازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ تقدیر عبارت میہ ہوگی، اکسحہ ٹے انشہار " فی مہینے ہیں، حالانکہ مہینے جی نہیں ہیں بلکہ جی کے اوقات ہیں مضاف محذوف ماننے سے مذکورہ اعتراض فتم ہوگیا۔

هِوَ لَهُ : وقيل كلّه ، قيل كَ قَائل امام ما لك رَحْمَافُ لللهُ تَعَالَىٰ إِين اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قِولَكُ ؛ بالاحرام به.

سَيُواكُ: بالاحرام به كاضافه كاكيافا كده ؟

جِجَلَبِّ: بیائمہ کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے، امام شافعی رَحِمَنُلاللَّهُ تَعَالنَّ کے نزدیک صرف نیت اور احرام باندھنے ہے جج لازم ہوجا تا ہے، مگرامام ابوصیفہ رَحِمَنُلاللَّهُ تَعَالنَّ کے نزدیک آلبیہ یاسوق ہدی سے ادازم ہوتا ہے۔

فِيُولِكَ : جِماعَ فِيهِ، جِماعَ كالضافرة بيان معنى ك لئے كر فِيهِ كاضافه كاكيا مقصد ؟

جَجُولَاثِئِ الْارَفَتَ، فَمَنْ فَوَضَ شرط، کی جزاء ہاور جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے حالانکہ لا رَفَتَ جملہ تا مہیں ہے،
اس کئے کہ لافق جنس ہے اور رَفَتَ اس کا اسم ہے اور خبر ندار دہے ، الہٰذا جملہ ناقصہ ہوا، رَفَتَ کو جملہ تا مہ بنانے کے لئے فیسهِ محذوف ما ننا ضرور کی ہے تا کہ جائز وغیرہ کے متعلق ہوکرلائے فی جنس کی خبر ہو سکے اور لائے فی جنس اپنے اسم وخبر ہے ل کرشرط کی جزاء واقع ہو سکے اور لائے فی جنس اپنے اسم وخبر سے ل کرشرط کی جزاء واقع ہو سکے اور لائے فی جنس اپنے اسم وخبر سے ل کرشرط کی جزاء واقع ہو سکے۔

فَيْحُولِنَهُ ؛ وَفِي قُواء فِي اسَاضافه کامقصدا خلاف قراءت کوبیان کرنا ہے ، فَلاَ دُفَتُ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ میں جارقرا، تیں ہو سکتی ہیں ، مگر مفسر علام نے دو کی طرف اشارہ کیا ہے عالبًا مفسر علام کے پیش نظر قرآن کریم کاوہ نسخہ ہے جس ہے ، اسی لئے فرمایا ، کہ ایک قراءت میں پہلے دو پر فتح ہے اور جسسدالُ ، پر رفع ہی ہے ، وہ چار قراء تیں ہے ہیں ، ① تینوں کا نصب گون کا رفع ہے ۔ وہ کار فع ہے ۔ وہ کار فع اور تیسرے کا اصب کی پہلے دو کار فع اور تیسرے کا اصب کا نصب اور تیسرے کا رفع ہے ۔

فِيُولِنَى : وَالمراد في الثلثةِ النهي، الساضافكامقصدايك والكاجواب بـ

مَنْ وَاكْ َ: لَا رَفَتُ وَلَا فسوقَ ، وَلَا جِدَالَ بِيتَنُولُ فَى كَصِفَى بِينَان مِينَ فِيرِدِي كَنْ ہِ كَدِجَ مِين فَعْشَ بات كاوجود ہے اور نہ فسق اور لڑائی جھڑ ہے كا، حالا نكه مشاہرہ ہے كہ تيوں چيزيں جج ميں واقع ہوتی ہيں حالا نكه خدائی كام ميں تخلف اور كذب نہيں ہوسكتا۔

جِيَّ النِّبِ: نَفْي مِرادَنِي بِاس لِنَ كَهُ مَقْصَد، لا توفُتُوا ، لاَ تَفْسُقُوا، ولا تجادِلُوا بِ يَعِن جَ يُس لَدُ كُوره مَّيُول كام نه كرو\_

سَيْوالُ: نهى كُوفِي تعبير كرنے كى كيا وجد ع؟

جِينَ النِّعِ: دراصل نبي ميں مبالغ مقصود ہاوراس بات بردلالت مقصود ہے كدندكورہ تينوں كام نج ميں ہر كرزنييں ہونے جا ہئيں۔

قوله تعالى: وَمَا تفعلوا.

يَيْخُواكَ: لَارَفَتَ ، لَا توفِيُوا، كِمعَىٰ مِينِ ہونے كى وجہ سے جملہ انشائيہ ہے اور وَمَا تَفْعَلُوا، جملہ خبريہ ہے حالانكہ وَمَا تَفْعَلُوا كاعطف وَلَا دَفَتَ بِہے اور بيعطف خبرعلى الانشاء كے قبيل سے ہے جو كہ جائز نہيں ہے۔ سے دہ میں منت و سام

جِي إِنْ عَلَوْ ا، للبندااب كوئى اعتراض بين امرك بي اى إفْعَلُوْ ا، للبندااب كوئى اعتراض بين ـ

قِوُلِی ؛ والمکاف للتعلیل یعنی سے ما هدا تھر میں کاف تشبیہ کے لئے نہیں بلکہ تعلیل کے لئے ہے، یعنی تم اللہ کا ذکراس لئے کروکہ اس نے تم کوا دکام دین کی ہدایت عطافر مائی۔

قِيَّوُلِيَّ؛ وَإِنْ مَتَحَفَفَة ، يه ان لوگول پررد ہے جو إن كونافيه مانتے بين اس لئے كه نَسمِن الضّالِين ، بين لام علامت ہے اس بات كى كه إنَّ ، مخففه عن المثقلة ہے ورندتو لَمِن الضالين كے لام كو إلّا ، كے عنى بين لينا ہوگا جو كه خلاف اصل ہے۔

فِيُولِلْهُ : أُمَّ لِلتوتيب في الذكر ، يابك اعتراض كاجواب --

اعتراض: اوپرعرفات سے روانہ ہونے کا ذکر ہے اللہ تعالی کے قول فیاذ آ افسٹ نیمرمِن عَرفات ، پھراس کے بعد ٹُمَّر افِیْ سُسُو! مِن حَدِثُ اَفَاضَ الناس میں مزدلفہ ہے روائگی کا ذکر ہے حالا تکہ تر تیب خارجی اس کے برعکس ہے اس لئے کہ اول عرفات ہے روائگی ہوتی ہے اس کے بعد مزدلفہ ہے ہوتی ہے۔

جَولَ شِعْ: فَمَّ رَتِيبِ فارجى كَ لِيَ بِينِ بلكة رَتِيبِ ذَكرى كَ لِيُ جِـ

فَیُوْلِیْ: ونصبُ اَشَدَّ، عملی الحال، اس اضافہ کا مقصد اَشَدَّ، کے نصب کی وجہ بیان کرنا ہے، اس کا خلاصہ بیہ کہ اَشَدَّ ذِکرًا ، اذکروا کا مفعول مطلق ہے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اوراگر اشد ڈوکرًا، سے مؤخر ہوتا توصفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا، موصوف نکرہ پر جب صفت مقدم ہوجاتی ہے تو پھروہ حال واقع ہوتی ہے، یہی صورت یہاں ہے۔ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا، موصوف نکرہ پر جب صفت مقدم ہوجاتی ہے تو پھروہ حال واقع ہوتی ہے، یہی صورت یہاں ہے۔ (والله اعلم بالصواب)

#### تَفَسِّيُ رُوتَثِيَ مُ حَ

احرام کی حالت میں نہ صرف ہے کہ تعلق زن وشوممنوع ہے بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہئے جو رغبت شہوانی بربنی ہو۔

#### رَفَت:

ایک جامع لفظ ہے جس میں عورت ہے مباشرت اوراس کے مقد مات یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ مباشرت کی کھلی گفتگو کرنا بھی داخل ہے ،تعریض و کنابیہ میں مضا کقہ نہیں۔

#### فسوق:

کے لفظی معنی خروج کے ہیں اصطلاح قر آن میں عدول تھکی اور نافر مانی کوکہا جاتا ہے بعض حضرات نے یہاں بھی فسوق کے عام معنی مراد لئے ہیں ،حضرت عبداللّٰہ بن عمر تضحَلْظِیْ تَعَالَظِیُّا نے اس جگہ فسوق کی تفسیر مخطورات احرام سے فرمائی ہے، خاہر ہے کہ اس مقام کے یہی تفسیر مناسب ہے۔ (معارف)

#### جدال:

یہ لفظ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بہت عام ہے لڑائی جھڑ ہے کو کہتے ہیں اور بعض حضرات مفسرین نے بھی عام معنی مراد لئے ہیں اور بعض حضرات نے جج واحرام کی مناسبت ہے ایک مخصوص معنی مراد لئے ہیں وہ یہ کہ ذیانہ جاہلیت میں لوگ مقام وقوف میں اور ای طرح اوقات جج میں اختلاف رکھتے تھے، کچھلوگ عرفات میں وقوف ضروری سجھتے تھے اور پچھ مزدلفہ میں اسی طرح کچھلوگ فرقات میں اور ان محاملات ومسائل میں نزاع اور جھگڑ ہے کرتے تھے اور پچھلوگ ذیا تھے بھی تھے بھر آن کریم نے لا جِسدال فیسی الْسحَدِج، کہدکر جھگڑ ول کا خاتمہ فرمادیا ، اور جو بات صحیح اور جی اور حقی دہ بیان فرمادی۔



### نقشه مقاماتِ حج

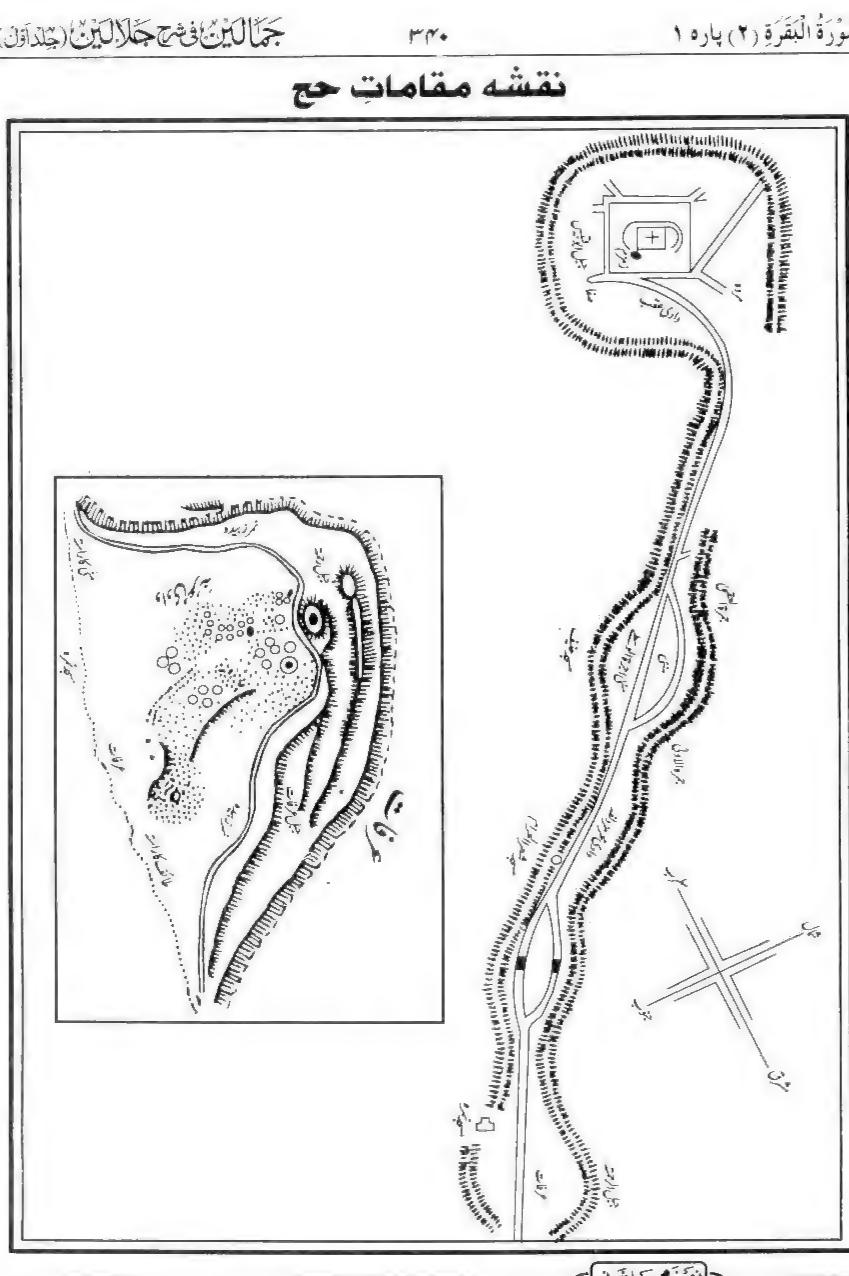



وَتَوْوَوُوْا فَاِنَّ خَيْرَ النَّوَّادِ النَّقُوَى، بعض لوگ زمانهٔ جاہلیت میں جے کے لئے زادِراہ ساتھ لے کر نگلنے کوا یک دنیا دارانہ فعل سمجھتے تھے، اس معاملہ میں یمن کے لوگ زیادہ غلوکرتے تھے اور زادراہ ہمراہ لینے کوخلاف تو کل سمجھتے تھے، اس کا بمجہدیہ وتا تھا کہ خود بھی تکلیف اٹھاتے تھے، اور دوسروں کے لئے بھی بار بنتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط خیال کی تر دید فرمادی اور بتادیا کہ زادراہ ہمراہ نہ لینانہ کوئی خوبی ہے اور نہ تقوے کی بات ۔ اصل خوبی اللہ کا خوف اور اس کے تم کی خلاف ورزی ہے اجتناب ہے جس شخص کا باطن تقوے سے عاری ہوا گروہ زادراہ ہمراہ نہ لے تو میشن ظاہر میں فقیری کی نمائش ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ایسا شخص خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں ذکیل ہوگا۔

لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْنَغُوا فَصْلًا مِنْ رَّبِکُمْ ، قدیم عربوں کا جابلانہ تصورتھا کہ سفر جج کے دوران کسب معاش کے لئے کام کرنے کو بُرا بیجھتے تھے ،قرآن اس خیال کی تر دید کرتا ہے کہ اگر خدا پرست خدا کے قانون کا احتر ام کمحوظ رکھتے ہوئے اینے معاش کے لئے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کافضل تلاش کرتا ہے اور ریکوئی گناہ نہیں۔

امت کے مختلف طبقوں کا دنیا کے مختلف گوشوں نے یہ عظیم الثان اجتماع محض ایک خشک عبادت اور محض ذکر الہی کے لئے ہی نہیں ، بلکہ فرد وملت یعنی انفرادی اور اجتماعی ہرشم کے فائدے اس سے حاصل کئے جاسکتے ہیں اور کئے جانے جاہئیں ، جج کے روحانی امرار وحقائق کا ادراک تو فرگی د ماغوں کے لئے آسمان ہیں لیکن اس بین الاقوامی سالانہ کانفرس سے جو سیاسی ، بلی ، اجتماعی اقتصادی ہرشتم کے فائدے وابستہ ہیں اور اس بین الاقوامی سالانہ بازار سے جو مالی ، تجارتی ، معاشی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ان کا اندازہ اوراعتراف تو فرگیوں کی زبان ہے بھی بار باہو چکا ہے۔

#### عرفات:

کہ معظم ہے جوسٹرک مشرق کی جانب طائف جاتی ہے اس پر مکہ سے تقریبابارہ بیل کے فاصلہ پرٹی میل کے رقبہ کا ایک لمبا چوڑا میدان ہے اس کا نام عرفات ہے اس کی بلندی تقریبادی ہو اس میدان میں واقع ہے سطح زمین سے اس کی بلندی تقریبادو سو گزیہ ۸؍ ذی الحجہ کی دو پہر تک حاجیوں کوئی پہنچ جانا جا ہے اور ۹؍ ذی الحجہ کی دی گوئے کو اشراق کے بعد عرفات کے لئے روا گئی ہوجائے تاکہ منی اور عرفات کا درمیانی فاصلہ جو تقریباً ۸، ۹؍ میل ہے، وو پہر تک طے ہوجائے ، رو پہر سے عصر کے آخری وقت تک اس میدان میں رہنا چاہئے ای کواصطلاح میں وقوف کہتے ہیں ہو فات کی حاضری کے کارکن اعظم بلکہ کے کی جان ہا سے اس کی فوت ہونے ہے جو فوت ہوجا تا ہے، یہ ساراوقت تو ہواستغفار، عبادت ، انابت الی اللہ ہی میں صرف ہونا چاہئے غروب کے بعد مزدلفہ (مشخر الحرم) کے لئے روانہ ہونا چاہئے ، مغرب کی نماز کا وقت اگر چہ عرفات ہی میں ہوجا تا ہے مگر نماز ادانہ کرنی جا ہے اور نہ راستہ میں اداکر سے بلکہ مزدلفہ میں جاکر مغرب اور عشاء دونوں ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ اداکر سے جس

طرح میدان عرفات میں مسجد نمر ہ میں عصر وظہرایک ساتھ ادا کی تھیں ۔

مزدلفہ مکہ سے تقریباً چومیل کے فاصلہ پر واقع ہے، منی سے عرفات جانے کا ایک راستہ تو سیدھا ہے حاجی 9 رذی المجہ کو عرفات اس راستہ سے جاتے ہیں، واپسی میں تھم ہے کہ دوسرے راستہ سے لوئیں بیراستہ ذرا چکر کا ہے اور مز دلفہ اس راستہ میں پڑتا ہے، حاجیوں کے قافلے تقریباً دس بجے شب یہاں پہنچ جاتے ہیں وادی محتر کے سواپورا مزدلفہ متبرک اورمحتر م ہے۔

فَاذَا فَصَنْدَتُ مَ مَنَا سِكُكُمْ ، زمانهٔ جاہلیت میں عرب جج سے فارغ ہونے کے بعد منی میں جلے کرتے تھے، جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنا مے فخر کے ساتھ بیال کرتے اور بڑائی کی ڈینگیں مارتے تھے، اس پران کوتا کید کی جارہی ہے کہان جاہلانہ باتوں کوچھوڑو، پہلے جووفت فضولیات میں صرف کرتے تھے، اب اسے اللّٰہ کی یاد میں صرف کرو۔

ن الحبر کو معروف طریقہ بھا کہ الماس میں میں میں الماس کے بیٹ افاض النّاس میں میں میں میں میں المجہ کو من انہ سے مرف طریقہ بھے ایک المحبر کو من سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں ہے بلیٹ کر مز دلفہ میں قیام کرتے تھے، مگر بعد کے زمانہ میں قرایش نے یہ طریقہ شروع کر دیا کہ عرفات میں جانے اور قرایش دیاس ہے طریقہ شروع کر دیا کہ عرفات میں جانے اور قرایش دیاس ہے مقصدان کا اپنے ہم چونکہ بیت اللّہ کے مہنت اور پروہت ومجاور ہیں لہٰذا ہمارے لئے حرم سے باہر جانا مناسب نہیں ہے مقصدان کا اپنے شانِ امتیازی قائم کرنا اور دیگر قبیلوں پراپی فوقیت واصل ہوگئی ، اس فخر وغرور کے بت کواس آیت میں قرا گیا ہے۔

اس طرح ان قبیلوں کو دوسروں پر فضیلت وفوقیت حاصل ہوگئی ، اس فخر وغرور کے بت کواس آیت میں قرا گیا ہے۔

فَمَنْ تَغَجَّلَ فِنَى يَوْ مَنْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، منى سے مکہ کی طرف روانگی کی دوصور تیں ہیں اور دونوں بالکل جائز ہیں اب اگر کوئی شخص ۱ رونی تی ہیں اور دونوں بالکل جائز ہیں اب اگر کوئی شخص ۱ رونی الحجہ کے بعد صرف دودن قیام کر کے ۱ اس کی شام کو مکہ چلا آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور جس کا جی چاہا ر سے منی میں قیام کر لے یہ بھی درست ہے ، امام شافعی ریخ مُنامِلْهُ مُعَالَیٰ کے یہاں اگر ۱۳ اس کے تھر تا ہے تو طلوع آفات ہے تبل ہی رمی جمرات کر لے ، فقہا و حنفیہ کے یہاں اس اس کی میں تیا میں میں قیام و خنفیہ کے یہاں ۱۳ رکا قیام افضل ہے۔

وَمِنَ النّاسِ مَنَ يُعْجِبُكُ قُولُهُ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا ولا يُعْجِبُكَ في الاخرَةِ المُخَالِةِ الْعَتَادِةِ وَهُوَالَّا الْخِصَامِ شَديد الخُصُومَةِ لَكَ ولاَتُبَابِكَ لِعَدَاوَتِهِ وَيُعُواللهُ الْخَصَامِ شَديد الخُصُومَةِ لَكَ ولاَتُبَابِكَ لِعَدَاوَتِهِ وَيُعُواللهُ اللهُ عَلَى وسَلَمَ يَخلِفُ أَنَهُ مؤسّ بِهِ لَكَ وبُو الاَحْمَس بن شَرِيْقِ كَان مِنافِقًا حُلُوّ الكَلامِ للني صلى اللهُ علَيه وسلَم يَخلِفُ أَنَهُ مؤسّ به ومُحرِّ بَرَع وحُمُر لِبَعْضِ المسلمين فَاحرَقَهُ وعَقَرَبَ لِيلاً كَماقال تعالى وَاذَا تُولِّي اللهُ تَعَالَى في ذلك ومَرَّ برَع وحُمُر لِبَعْضِ المسلمين فَاحرَقَهُ وعَقَرَبَ ليلا كَماقال تعالى وَاذَا تُولِّي الْفَرَفَ عَنْكَ سَعَى سَنَى فِي الْاَنْضِ لِيقَيْسِكُوفِي المسلمين فَاحرَقَهُ وعَقَرَبَ لِيلاً كَماقال تعالى وَاذَا تُولِي الْفَسَادِ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعْلَى الْعَمْلِ بِالْإِنْ مِن عَنْكَ سَعَى سَنَى فِي الْاَنْ اللهُ ا

مَرْضَاتِ اللّهُ رَضَاهُ وبو صُهَيب رضى الله تعالى عنه لمّا اذاه المشركون بَاجَرَ الى المدينة وتَرَكَ لَهُم ما لَهُ وَاللّهُ رَءُوْفَى عِيدَاللّهِ بن سلام وأصحابه لمّا عَظَمُوا السّبَ وكربُوا الابلِ والبَائمَ بعد الإسلام لَيَّنَهُا الَّذِيْنَ امَنُوالا حُلُولِ السّلَم السين عَظَمُوا السّبَاء وكربُوا الابلِ والبَائمَ السّلم الله في جمع شوائعه وَلاَتَتَبِعُوا حُطُولِ طرق الشَّيْطُنُ اى تَرْينَ فَ بالنّفريق إلّهُ لَكُمْ عَدُولُ مَهُ بَيْنُ ﴿ بَيْنَ العَدَاوَة فَالْ زَلْلَّمُ مَ بِللّهُ عِن الدُّحولِ في جميعِه وَرَينَ بَعْدِ مَاجَاءَتُكُمُ النّهُ لَكُمْ عَدُولُ في جميعِه فِلْ اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَرِينَ لا يُعَمِّونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ت اور بعض آدی ایسے بھی ہیں کہ دنیا گی زندگی کے بارے میں آپ کو ان کی ہا تیں افیمی گئتی ہیں اور آخرت کے بارے میں اچھی نہیں لگتیں اس کے اعتقاد کے آپ کے اعتقاد کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور اپنے ول کی باتوں پر اللّٰد کو گواہ بنا تا ہے کہ جو پچھاس کے دل میں ہے وہ اس کے قول کے مطابق ہے حالانکہ وہ زبر دست جھگڑ الوہے بیعنی آپ سے اور آپ کے متبعین سے سخت خصومت رکھنے والا ہے آپ سے خصومت رکھنے کی وجہ سے اور وہ افضی بن شریق ہے جومنافق ہے، آپ بين المان ركات من المعتلوكرة القااور فتمين كها تا تفاكه وه آب برايمان ركه تا اور آپ محبت ركه تا ب المنظمة اس كو اینے قریب بٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کے دعوے میں تکذیب فرمائی ،آیک مرتبہ مسلمانوں کی بھیتی اور گدھوں کے پاس سے گذرا تو رات کے وقت کھیتی کوجلادیا اور گدھوں کی کونچیں کا ٹ ویں ،جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور جب وہ واپس جاتا ہے (بیغنی) آپ کی مجلس سے اوٹنا ہے توزمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تا کہ زمین میں فساد ہریا کرے (دوسرا ترجمہ) (اور جب اے اقتد ارحاصل ہوجا تا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے ہوتی )اور کھیتی اورنسل کو برباد کرتا ہے بیجی منجملہ فساد کے ہے، اوراللہ تعالیٰ فساد ہر پاکرنے والوں کو پہندنہیں کرتا یعنی اس ہے راضی نہیں ہے اور جب ا ہے کہا جاتا ہے کہ تواپنی حرکتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرتواس کو تکبر اور جا بلی تعصب گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے جس ہے اں کو بچنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس کے لئے جہنم کافی ہاوروہ برا ٹھکا نہ ہے یعنی وہ برا پچھونا ہے اور پچھا یسے بھی ہیں کداپنی جان کواللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نتج دیتے ہیں بیعنی اللہ کی طاعت میں اس کوقربان کردیتے ہیں اور وہ صہیب رومی ہیں جب کہ شرکین نے اذیت پہنچائی تو مدینہ جمرت کر گئے اور مشرکین کے لئے اپنا تمام مال چھوڑ گئے اور اللہ اپنے بندول پر

بڑی مہربانی کرنے والا ہے اس لئے کہ ان کوان باتوں کی رہنمائی فر مائی جن بیں اس کی خوشنودی ہے اور جب عبدالقد بن سلام اوران کے دودھ کو ٹاپند کیا تو اوران کے اصحاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد شنبہ کے دن کی تعظیم کرنے کا ارادہ کیا اوراونٹ اوران کے دودھ کو ٹاپند کیا تو آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہوجاؤ ، (السسلسم) سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہمعنی اسلام کا فقہ ، سلمر سے حال ہے یعنی اس کی پوری شریعت میں (واخل ہوجاؤ) اور شیطان کے طریقوں کی بیروی نہ کرو یعنی تفریق تی کے ذریعہ خوشمائی کی بلا شہدہ تم ہارا کھلا ہواؤ تمن ہے بعنی اس کی عداوت بالکل واضح ہے پس آگرتم نے لفزش کھائی بعنی آگر اسلام میں خواضی دریوری طرح اسلام میں ندواخل ہونے کہ مکمل داخل ہونے کے اور شیطان کے بیاس اسلام کے میں تو واضی دیلیں آگئیں تو جان لوک اللہ تعالی کا قول ''او کے بیاس اسلام کے میں محکم آجائے جبیبا کہ اللہ تعالی کا قول ''او کے بیاس اللہ کی بیاس کے بیاس کے بیاس کے کتاب کہ اللہ تعالی کا قول ''او کے بیاس اللہ کی بیاس کے بیاس کے بیاس کو بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کی بیاس کی بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کو بیاس کو بیاس کی بیاس کی بیاس کی بیاس کو بیاس کے بیاس کو بیاس کو بیاس کو بیاس کی بیاس کو بیاس کی بیاس کو بیاس کو

## جَعِيق تَرَكِيبَ لِيسَهُ الْحِ تَفَسِّلُ لَفَسِّلُ يُعْفِلُونَ

قِحُولَنَى : وَهِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ، الكاعظف فَهِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ پر جِاور وَهِن النَّاس، الخِمتعاق محذوف سے سے ل کر خبر مقدم ہے اور مَنْ یُعجبُك، مبتداء مؤخر ہے۔

چَوُلْنَى ؛ اَلَدُّ الْخِصَامِ . لَدُّ، ہے اسم تفضیل ہے بخت جھڑ الو، خِصَامٌ یہ خاصَمَ کا مصدر ہے زجاج نے کہا ہے کہ خَصْمٌ کی جمع ہے جسیا کہ صَغَب کی جمع صِعَابٌ اور ضَخَمٌ کی جمع ضِنجَامٌ.

چَوُلِنَى : شدید الحصومَةِ مفسرعلام نے اللهُ کاتفیر شَدِیْدٌ ہے کرکے اشارہ کردیا کہ اللهُ ، اسمِ نفضیل نہیں ہے (کما فی قول بعض الناس) اس لئے کہ اس کی مؤنث، لُدی ، اور جمع لُدٌ ہے۔

چَوُلِنَى ؛ تَوَلِّى ، اِنْصَرِفَ عَنْكَ تَوَلَّى ، كَاتْسِر اِنصُرَفَ ہے كركے اثارہ كرديا كه تَوَلَى بَمَعَىٰ اِنْصَراف ہے نہ كہ بَمْنی ولایة جیسا كہ كہا گیا ہے ، اس لئے كه آیت كانزول آخنگ بن شویق كے بارے پیں ہے اوروہ والی نہیں تھا۔

قِحُولَنَى : مِنْ جملة الفساد يمبتدا محذوف كي خبر م اى هُو مِن الفساد اس جمله كے اضافه كامقصدا يك سوال كا جواب ہے۔

يَسَرُواكَ: لِيُفْسِدَ فيها عام ہاس میں برسم کا فساد شامل ہے پھراس کے بعد وَیُھیلِکَ الْحَوْثَ وَالنَسْلَ کَہَے کی کیا ضرورت ہے؟۔ جِيُّ لَيْنِ بِيعطف خاص على العام كَ قبيل سے ب، مِنْ جملة الفساد سے اى جواب كى طرف اشارہ بـ ـ فَخُولَ اَنْ بِي فَوْلَ لَنَى ؛ حَالٌ مِنَ السِلْمِ بِيان لُولُوں كارد بِجنهوں نے كافةً كومصدر محذوف كى صفت كهااور تقدير عبارت بير مانى باى إذ خَالًا كافّةً روكى وجه بيب كدا بن بشام نے كہا ہے كہ كافّة ، حال اور نكرہ ہونے كے لئے خاص ہـ ـ

فَیْوَلْنَ ؛ مَن الْسِلْم، بهاس کارد ہے جس نے کہا ہے کہ کافقہ ادخلوا کی شمیر سے حال ہے یا تواس لئے کہ کافقہ مؤنث ہواور سِلم نذکر ہواس لئے کہ سِلْم بعنی اسلام کے اجزا بہیں ہیں حالانکہ ذوافال کا ذات الا جزا بہونا ضروری ہے پہلی دلیل کا جواب السِلْم نے جس بٹ کے مائند مذکر دمؤنث دونوں مستعمل ہے دوسری دلیل کا جواب اسلام ہے جس شرائع واللہ کا مراد ہیں اور شرائع ذات الا جزاء ہیں البندا سِلْم کا کافقہ ہے حال داقع ہونا درست ہے مضرعلام نے اپنے قول ای فی جہدیع مشر انعیا ہے ای جواب کی طرف اشارہ کیا ہے ، مذکورہ آیت عبداللہ بن سلام اوران کے اصحاب کے بارے بیں نازل ہوئی اسحاب میں تعلیہ بن یا بین واسدواسید وسعید بن تمر دبیرس حضرات یہودی سے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ فیل اول کوئی اسحاب میں تعلیہ کا فیل کے سرک مراد ہے کہ حال ہول کوئی مراد ہے۔

فَيُولِنَى : اى أَمْرة ، ال مين اشاره بك ياتيهُم الله كاندراسادى إنى ب-

قِولَنَ ؛ تزيينه ، اى تزيين الشيطان ، المراد من التزيين وسوسته ، كتحريم لحم الابل وتعظيم يوم السبت.

## تَفَسِّيُرُوتَشِينَ عَ

بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت انخنس من شریق تقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگراس آیت کے مصداق تمام منافقین ہیں، لبیاب النقول میں ہے، انخبو جَ ابن جریس عن الشدی قال نؤل فی احنس بن مصداق تمام منافقین ہیں، لبیاب النقول میں ہے، انخبو جَ ابن جریس عن الشدی قال نؤل فی احنس بن مشریق، ایک روز اضل جس کا اصل نام اُلی ہے اضن اس کا لقب ہا اس کنیت کا سبب یہ ہوا کہ بدر کے دن میخف واپس چلا گیا تھا اور اپنے ہمراہ تمین سوافر ادکو بھی لے گیا تھا خنس کے معنی واپس ہونے اور بلنے کے ہیں خناس ان تاروں کو کہتے ہیں جو آگے چلتے چلتے کے ہیں خناس ان تاروں کو کہتے ہیں جو آگے چلتے چلتے کے کا طرف بلیٹ جاتے ہیں۔

الشخص في النجي ما تحدوا لهل جائے والے منافقول سے كها: إنّ محمدًا ابن أُحتِكم فإن يَكُ كَاذِبًا كَفَا كَمُوهُ ال كموه الناسُ وَإِن كَانُ صادقًا كَنتُم اَسْعَدَ الناسِ به، قالوا نَعَمَ مَا رَأيتَ ، قال إِنّى سَأَخْنَسُ بكم فاتبعونى فَخَنَسَ فَسُمِّى الْاخْنَسُ لِذَلِكَ. (عازن) اس نے کہا: محمد ﷺ تمہارا بھانجا، اگر جھوٹا ہے تو لوگ تمہاری طرف سے کفایت کریں گے اورا گرسچا ہے نؤتم اس کی وجہ سے خوش نصیب ترین لوگ ہو گے، لوگوں نے کہاتم نے بہت اچھی بات کہی، اخنس نے کہا میں تمہارے پاس واپس آؤنگا تو تم میری انتاع کرنا، چنانچے وہ واپس آیا،ای وجہ ہے لوگوں نے اس کا نام اخنس رکھ دیا۔

#### ربط وشان ونزول:

سابقہ آیت میں منافقین کاذکر تھا، اس آیت میں تخصین کاذکر ہے، وَمِنَ السَّاصِ مَنْ يَشْوِیْ نَفْسَهُ (الآیة) ہے آیت میں منافقین کا ذکر تھا، ابن ابی حاتم نے سعید بن میں ہے بیان کیا ہے کہ صبیب روی مکہ ہے جہ کرے کہ یہ نے کے لئے روانہ ہوئے تو راستہ میں مشرکیں قراش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا ہے کی کر حضرت صبیب روی اپنی سواری ہے اثر کر کھڑے ہوگے اور ان کے ترش میں جتنے تیر تھے سب نکال لئے اور قریش کی اس جماعت سے ناطب ہو کہ بہا اے قبیلہ قرایش کے لوگوا تم سب جانے ہو کہ میں تیرا ندازی میں تم سب نے زیادہ ہوں، میرا تیر بھی خطائیس کرتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں بھی سے نیادہ کو بہوں، میرا تیر بھی خطائیس کرتا، اور اب میں اللہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میرا تیر بھی ابی تیر بھی ساور تیروں کے بعد میں تو اور تیروں کے بعد میں تو اور تیروں کے بعد میں تو تی ابوں جو مکہ مرحد میں رکھا ہوا ہے، تم وہ مال لے لواور میرا راستہ چھوڑ دواس پرقر لیش کی جماعت راضی میں اپنی میں اللہ میں تا ابیا یعدلی ، اے ابا یعدلی ، اے ابا یک خدمت میں بہنی کر واقعہ سنایا تو رحول اللہ فرق تھیں رہا تہ بارا سودافع بخش رہا تہ بارا سودافع بخش رہا تہ بارا سودافع بخش رہا ہے بارا سودافع بخش رہا تہ بارا کے تحت کے سب بالکل تابح اسلام ہوں ایسانہ ہوں

#### ربط آیات اور شان نزول:

ابن جریر نے عکر مدینے قل کیا ہے فر مایا: کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول مِلِقَّ اِلْکُٹا سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت عطافر مائیں کہ ہم یوم السبت کا احتر ام کریں اور اونٹ کا گوشت ترک کہ کریں تو ندکورہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جواہل کتاب کے علاء میں سے تنھے ان کے نزدیک ہفتہ کا دن محتر م تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان حضرات کواسلام لانے کے بعد خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتہ کے دن کی تعظیم واجب تھی اور شریعت محمد بیمیں اس کی نے تعظیمی واجب نہیں ،اس طرح شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت حرا م تھا اور شریعت محمد سیمیں س کا کھانا فرض نہیں ،سواگر ہم بدستور ہفتہ کی تعظیم کرتے رہیں اوراونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کردیں تو شریعت موسوی کی بھی رعایت ہوجائے گی اور شریعت محمد بیہ کے بھی خلاف نہ گا اوراس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی اصلاح آئندہ آیت میں فرمائی ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے اوراس کا کامل ہونا جب ہے کہ جوامراسلام میں قابل رعایت نہ ہواس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے اورا بیے امرکودین ہمھنا ایک شیطانی لغزش ہے۔

ینجیزی اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کوصرف متجداورعبادت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے معاملات اورمعاشرت کے احکام کوگویادین کا جز ہی نہیں جھتے ،آ جکل جدید تعلیم یافتہ طبقہ جوخودکو ماڈرن مجھتا ہے ان میں بیہ غفلہ میں ماہ میں

ھن یکنظرُوں اِلّا اَنْ یَا تِیَهُیمُ اللَّهُ فِی ظُلُلِ مِنَ الْعَمَامِ (الآیة) اس دنیا ہیں انسان کی آز مائش کا تمام تر دارومدار

سبات پر ہے کہ وہ حقیقت کود کھے بغیر مانت ہے یا تہیں جس کوایمان بالغیب کہتے ہیں اور مائے کے بعدائی اظافی طاقت اس بات پر ہے کہ اوجود فرنبرداری اختیار کرے چنا نچا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعث ہیں ، تابوں کہتے ہیں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آز مائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے اور بھی حقیقت کواس طرح ہے نقاب نہیں کیا گئے انبیاء کی بعث ہوجاتی ہیں ، تابوں کہتر بلی میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آز مائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے اور بھی حقیقت کواس طرح ہے نقاب نہیں کیا کہ تھی ہوجاتی ہو ہو اور احتحان واز مائش کا کوئی ہو ہو اور اللہ کا کوئی سے باقی نہیں رہتا ،غیب اور حقیقت کے مشاہرہونے کے بعد تو بڑے ہے بڑا منظر بھی ایمان لے آتا ہے گراس ایمان کا فرائس کو انتہا کہ ہو کہ ایمان لائے اور سرجھکا نے کی ساری قدرو قیمت اس کوئی امتہار ہے دوائی ہو ہو ایک کہ ایمان لائے اور سرجھکا نے کی ساری قدرو قیمت اس بھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اخلاقی طاقت کا بھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی اخلاقی طاقت کا بھی ہو گئی ہ

مَلْ يا محمدُ بَنِي السَرَاءِيلُ تَبْكِيتًا كَمُ التَيْلَهُمُ كَم استفهاميّة مُعَلِقة لِسَلَ مِنَ المفعُولِ الثاني وسي عاني مفعُولَي اتْينَا ومُمَيَّزُهَا مِنَ ايَةٍ بَيِنَةٍ طَاسِرةٍ كَفْلَقِ البَحرِ وإنزالِ المَنِ وَالسَّلُوي فَبَدُّلُوبَا كَفرا

**وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ ا**ى مَا أَنْعِمَ بِهِ عَلَيه مِنَ الأَيَاتِ لِأَنَّمَا سَبَبُ المِدايةِ مِ**نَ بَعْدِ مَلَجَآءَتُهُ** كَثْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَـدِيدُ الْعِقَابِ@لَا نُوِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا مِن ابْلِ مِكَةَ الْخَيلِوةُ الدُّنْيَا بالتَّمويه فَأَحبُوبا وَ جِم ﴾ تَيْنَخُرُوْنَ مِنَ الَّذِينَ امَنُوا ﴾ لِفَقربِم كَعَمَّار وبلال وصنهيب اي يَسْتَهزءُ ونَ بهم ويتَعالُونَ عليمه بالمال والَّذِيْنَ اتَّقَوْ الشِّرِكَ وسِم سؤلاء فَوْقَهُمْ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ \* وَاللَّهُ يَـرْنُ قُمَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ اي رزقا واسعًا في الاخرةِ او الـدُّنيا بـأن يُمَلِكَ المَسْخُورِ منهم اسوالَ السَّاخِرِينَ ورقَابَهِم كَ**انَ النَّاسُ أُمَّةُ وَّاحِدَةً** على الإيمان فالحَتْلَفُوابِأَنِ المَنَ بِعِضُ وكَفُرْ بِعِضْ فَ**بَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ** اليهِم مُ**بَشِّرِيْنَ** مَن المَن بالجِنَةِ وَمُنْذِرِيْنَ مِن كَفَرَ بِالنَّارِ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِمعنَى الكُتبَ بِالْحَقِّ مِتعيِقَ بِانزل لِيَحْكُمُّ بِ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْ افِيَهِ مِنَ الدِّنِي وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اي الدِّينِ الْآالَّذِيْنَ أُوْتُوهُ اي الجَّتَابِ فاس بعضٌ وكَفَرَ بعضٌ **مِنْ بَعُدِمَاجَاءَتُهُمُّ الْبَيِّنْتُ** الخجَجُ الظاهِرةُ على النوحيد ومِن متعلِقة بإخُتَلَفَ وبي وما بَعِدَهَا مُقَدَّمٌ عِنِي الإستثناء في المعنى بَغَيًّا مِنَ الكَفِرِيْنَ بَيْنَهُمُّ ۖ فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوالِمَااخْتَلَفُوالِفَيْهِمِنَ لِنبَيَانِ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ بِإِرَادَتِهِ ۗ وَأَلِلْهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ سِدَايَةَ اللّٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيْدِ السَّعَ الحَقَ ونزلَ في جَهٰدِ أَصَابَ المُسْلِمِينَ أَمْرَ بل حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَهٰ يَأْتِكُمْ مَّثَلُ شِهُ مَا أَنَى الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَنَا المُؤمِنِينَ مِن المِحَن فتَصْبرُوا كَمَا صَبَرُوا مَسَّتَهُمُ جملةٌ سستانفةٌ مُبَيّنَةٌ لما قبلَما الْبَأْسَآءُ شدَةُ الفقر وَالضَّرَّآءُ المرضُ وَمُ لَزِلُوا أَدْعَجُوا بَأَنْوَاعِ البلاءِ حَتَّى يَقُولَ بالنَّصَب والرَّفع اي قال الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوامَعَهُ استِبْطَاءُ لِلنَّصْرِ لتَنَاسِي الشِّدةِ عليهم مَثْني ياتِي **نَصُرُاللَّهُ** الـذي وعَدَنَاهُ فاجيْبُوا مِن قِبَل اللَّهِ تعالى ٱلْكَ إِنَّ نَصْرَاللهِ قَرِيْبٌ ﴿ اِنْمَانُهُ .

تِ رَجْعُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل کیس!مثلاً دریا کا دولخت ہوجانا ،اور مَسنّ و میّه اُوپی کا نازل کرنا ،گرانہوں نے ان نشانیوں (نعمتوں) کا بدلہ ناشکری ہے دیا كَفراستفهاميه بجوسَل، كومفعول ثاني (آتَينهُ في ميم عمل كرنے سے مانع باور كَفر آتَيْنَا كامفعول ثاني باور مُممَيّز ہے اور مین آیَۃِ اس کی تمیز ہے اور جو تحض التد تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلتا ہے کفر کے ساتھ یعنی ان نعمتوں کو جوا ہے بطور انعام نشانیوں کی شکل میں عطافر مائمیں ۔ (اوروہ آیات نعمت اس لئے ہیں ) کہ وہ سبب ہدایت ہیں توبلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے بخت عذاب والا ہے کافروں بیعنی اہل مکہ کے لئے دنیا کی زندگی کوآ رانتگی کے ساتھ جس کوانہوں نے محبوب بمجھ لیا ہے خوب مزین کردیا ہے اور بیہ ا ٹوگ ایمان والوں کاان کے فقر کی وجہ ہے مذاق اڑاتے ہیں جبیبا کے عمار ،اور بلال ،اورصہیب ،بعنی ان کااستہزاء کرتے ہیں اور ان پر مالی برتری جتاہتے ہیں حالانکہ وہ لوگ جوشرک ہے بچے اوروہ یہی (فقراء) ہیں قیامت کے دن ان ہے اعلیٰ ہول گے،

- ﴿ [ وَمِرْزُم بِهِ الشَّرْدِ ] ﴾

## عَيِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَيْوَلِنَّهُ ؛ سَلَ، توسوال کر، (ف) ہے امر واحد ہذکر حاضر سَلْ کی اصل اِنسْفَلْ تھی جمزہ ٹانید کی حرکت نقل کر کے اپنے ماقبل سین کودیدی اور جمز وکو تخفیفا حذف کردیا ، جمز و وصل چونکہ ضرور قالایا گیا تھا ضرورت ندر ہنے کی وجہ سے ساقط ہوگیا سَسِلْ ہوگیا خطاب آپ بیٹونٹیں کو ہے۔

قِحُولِ ﴾ تبکیلًا (تفعیل) لاجواب کرنا، خاموش کرنا، شرمنده کرنا اور بیاستفهام برائے تون کے به که استفهام برائے سوال۔ قِحُولِ ﴾ : مُعَلِّفَةٌ لِسَلْ مِنَ المفعول الثاني ، لیمن تکھر، استفهامیه مسَلْ کومفعول ٹانی میں ممل کرنے ہے مانع ہاورخود قائم مقام مفعول ٹانی کے ہتا کہ اس کی صدارت کلام ہاتی رہے۔

بَین الله علی الله متعدی بیک مفعول ہے اس کودوسرے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر مسل کومفعول ثانی بین عمل سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟

چھ آئیے: سوال چونکہ سبب علم ہوتا ہے اور عَلِمَ افعال قلوب میں ہے ہونے کی وجہ ہے متعدی بدومفعول ہے چونکہ سوال سبب ہے علم کا اور علم اس کا مسبب ہے اور بعض اوقات سبب مسبب کے قائم مقام ہوتا ہے لہٰذا یہاں بھی سَسَنَلَ قائم مقام عَسِلَمَ کے بوئے کی وجہ سے متعدی بدومفعول ہوگیا۔ بونے کی وجہ سے متعدی بدومفعول ہوگیا۔ شَرِّکُوکِیتِ: سَلُ فَعُلَ امْرَ مُمِیرِ اَنْتَ اس کا فاعل بنی اسرائیل سَلْ کامفعول اول ہے تکفر استفہامیہ ممینز، هُسفر اتّبُنَا، کامفعول اول مِنْ آیَةٍ تمیز سَکفر مُمیَّزُ اپنی تمیزے ل کر اتیبنا، کامفعول ٹانی مقدم ہے اتّبُنا، اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے ل کر جملہ انتا کہ جوا۔ جملہ ہو کر قائما ہوا سَلْ کے مفعول ٹانی کا سَلْ اپنے فاعل اور مفعول اور قائم مقام مفعول سے ل کر جملہ انتا کہ ہوا۔

ف<u>نگوال</u>ی: سَــــــــــن، دومفعولوں کا نقاضہ کرتا ہے ایک ان میں ہے مسئول عنہ ہوتا ہے اور دوسر امسئول، یہاں مسئول بنی اسرائیل ہے، مسئول عنہ کا ذکر نہیں ہے، حالا نکہ مسئول عنہ کے بغیر سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

جِيُّ النبيع: جس طرح مفعول ثانى سے مسئول عند تمجھا جا تا ہے قائم مقام مفعول نے بھی مسئول عند تمجھا جا تا ہے لہذا سکھ ائذ بذاهیمہ جو کہ سکل کے مفعول ثانی کے قائم مقام ہے ، ہے بھی مسئول عند مفہوم ہور ہا ہے لہٰذامسئول عنہ کومشقلا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ۔

فَيُولِكُ : ومُمَيِّزُهَا مِنْ آيَةٍ ، اس عبارت كاضاف كامقصدا يك سوال مقدر كاجواب بـ

مین این کا سیم استفهامیه کی تمیزیر مین کا ستعال نبیس ہوتا اورنحو کی کتابوں میں کہیں مٰد کورنہیں۔

جَرِ كُلْبُنِعُ: جواب كا عاصل بدہ کہ کم استفہامیہ کی تمیز پر مِن كا دخول اس وقت منع ہے كہ جب ممیز وتمیز کے درمیان فصل نہو، لیکن اگر ممیز اور تمیز کے درمیان فعلِ متعدی كافصل ہوجیسا كہ یہاں اتند نَا ، كافصل ہے، تو مِنْ كالا ناواجب ہے اوراس جواب كی وجہ مفعول اور تمیز کے درمیان فرق كرنا ہے ، اگر تمیز پر مِنْ نہ ہوتا تو اس امر میں التباس ہوجا تا كہ آیةٍ ، آئیدنَا كامفعول ہے ، كم استفهاميه کی تمیز ہے؟

فِيُولِينَ ؛ لِانَّهَا سَبَبُ الهِدَايَه ، اس شبر كاجواب بركة مات كوفعت كيول كها كيا بي جواب آيات چونكد سبب مرايت مير اور مدايت سب سے بردی نعت بے ،سبب بول كرمسبب مراوليا گيا ہے۔

فِيَوْلِنَى : كُفُواً ، كُفُوا ، كا ضافه كرك اشاره كردياكه يُبدِّلُ كامفعول ثانى محذوف ب-

قِولَكُ : شديد العقاب لَهُ.

سَيُواك، لَهُ كومقدر مان كى كياضرورت ب.

جِجُ لَهُ عِنْ يُبدِّلْ نَعْمَةَ اللهُ، مبتداء إور فيانَّ اللهُ شَدِيْدُ العِقَابِ جمله بوكرمبتداء كي خبر عبطالا نكه خبر جب جمله عن يُبدِّلُ العِقَابِ جمله بوكرمبتداء كي خبر عبطالا نكه خبر جب جمله عن يعرف الشاره كرديا-

قِوَلَكَ، وَهُمْ يَسْخُرُوْنَ.

سَيُواك: هُمْ كاضافه كاكيافا كده ؟

جِوَلَيْنِ: واوَ حاليد بندك عاطفه اورواوَ حاليه كاجمله اسميه بوناضروري باس كن ، هُمْ كااضافه كياب-

مِيكُولِكَ، واوَكُوعاطفه ماننے میں كیا قباحت ہا گرواؤ كوعاطفه مان لیاجائے تو هُمْرَ، محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگ۔ جِحُولِ نِبْعِ: واؤ كوعاطفه ماننے كی صورت میں يَسْخر، مضارع كا زُيّنَ ماضى يرعطف لازم آئے گاجوكه كلام ضبح میں ستحسن نبیں ہے۔

< (صَّزَم بِبَالشَّهُ ] ≥ ·

فِيُولِكُنَى: وَهِمَى وَمَا بَعْدَهَا مقدم عَلَى الاستئناء معنى، اس عبارت كاضافه كامقصدا يكمشهور سوال كاجواب دينا ہے۔

مَنْ وَكُولِكُ، الكِرف استناء كـ ذرايد متعدد كااستناء درست نهيل ب، اوريهال يهي صورت باس كـ كـ : وَ مَـا احتُلِفَ فيه متنتُل منه باور إلَّا الَّذِين او تو همتنْ اول جاور مِنْ بَعْدِ مَا جائَتْهُمْ مَسْتَمْ عَانِي بِهِ

جِوَّلَ بُنِيَ : جواب كاحاصل بيب كديه اعتراض اس وقت بوگاجب مِن بعد الن كو اُوْتُوْهُ، كَمْتَعَلَق كياجات جيها كه قريب بون في وفي كا وجدت خام ري كري وجدت خام ري الله الله يْنَ اُو توه عرف بعد كاتعلق اُحتلِف سے بجس كى وجدت مِنْ بَعْدِ الن والَّا الله يْنَ اُو توه برمقدم به لهذا، مِن بعد، مستثل بين بين بلكم مستثل منه بين واخل بهاى جواب كى طرف مفسر علام ن مِن بعد الن معتعلقة بأُختلِف كهركرا شاره كيا به .

فَيُولِكُما ؛ معنى ، اللفظ كاضافه كالمقصدية بنانا بكه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمْ الْمَعْ لَفظول كِاعتبار عالر چەمؤخر بِمَّر معنى كاعتبار سے مقدم ب\_ \_

فِيُولِينَ : بَغْيًا، ياتومفعول ياحال ہونے كى وجد مصوب بــ

فِيُولِكُ : بَيْنَهُمْ بَغْيًا ، كَاصَفِت إِيالَال إِ

فِوُلْمُ : اى قال.

يَيْوُاكُ: مفرعلام نے يقول، كاتفير قال سے كى جاس كاكيافا كده ؟

جِهُولَ بُنِعَ اس كامتصديقولُ كى دونوں قرا ہوں كى طرف اشاره كرنا ہے، اس كئے كة قاعده يہ كہ جب حتّى، كے بعد مستقبل بمعنی ماضى ہوتا ہے تو اس میں رفع ونصب دونوں جائز ہوتے ہے يہاں يہی صورت ہاس كئے نافع وَحَمَّمُ لَللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قِوَّلِ آبا، مَتی یا تی نصرُ الله ، متی، ظرفیت کی وجہے منصوب ہاور خبر مقدم ہونے کی وجہے کل میں رفع کے ہاور نصو الله مبتدا، مؤخر ہے مفسر علام نے یاتی، فعل محذوف مان کراشارہ کردیا کہ نصر الله فعل محذوف کا فاعل ہے۔

### تَفَيِّيُرُوتَشِيْ

سابقہ آیات میں فرمایا گیاتھا کہ دلائل واضحہ آجائے کے بعد حق کی مخالفت کرناموجب مزاہے سَلْ بَسِنِی اِسْرَ آئِلْیلَ (الآیة) اس آیت میں ندکورہ دعوے کی دلیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح بعض بنی اسرائیل کوالی بی مخالفت پر سزادی گئی ہر

مخالفت کرنے والے کوالیمی ہی سزادی جائے گی۔

آپ علاء بنی اسرائیل ہے کو چھنے کہ ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں مگر ان لو گول نے بجائے اس کے کہ ان سے ہدایت حاصل کرتے الئی گراہی پر کمر باندھ کی مثلا تو رات ملی ، چاہئے تو بہ تھا کہ اس کو قبول کرتے ، مگرا نکار کیا آخر کوہ طور گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی ، اور مثلاً کوہ طور پر حق تعالیٰ کا کلام سنا ، چاہئے تھا کہ سرآ تھوں پر رکھتے ، مگر شبہات نکا لے اور اللہ تعالی کو بچشم سرو کیھنے کی ضد کی ، آخر آسانی بجل کے ذریعہ بلاک کردیئے گئے اور مثلاً دریا میں شکاف ڈال کر فرعون سے نجات دی ، احسان مانے کے بجائے گائے کی پوجا شروع کردی ، جس کی وجہ سے سزائے تل دی گئی اور مثلاً من و کہ سے ان از ل ہوا ، شکر کرنا چاہئے تھا مگر ناشکری کی اور ذخیرہ کرنے لگے تو وہ سرنے لگا اور جب اس سے نفر سے نظا ہرکی تو موقوف ہوگیا ، اور مثلاً ان میں انبیاء پہلینا کا سلسلہ جاری کیا غنیمت سیجھتے ، ان کوئل کرنا شروع کر دیا اس کے سزایہ کی کہومت وسلطنت چھین کر ذات وخواری مسلط کردی گئی۔

مِنْ آیَدٍ بَیّنَدَ آی کھلی ہوئی نشانیوں ہے کیامراد ہے؟ بعض حضرات مفسرین نے کہاہے آپ کی وہ صفات اورنشا نیاں مراد ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ آیات بنٹع مراد ہیں جو حضرت مویٰ علاقۂ کا اُلاٹیٹکا کوعطا کی گئی تھیں۔

نغمهٔ اللهِ ، کیامراد ہے؟ طبری نے کہا ہے کہ اسلام مراد ہے گر ظاہریہ ہے کہ ہر شم کی نعت مراد ہے خواہ دنیوی ہوں یا افروی ، روحانی ہوں یا جسمانی ، ظاہری ہوں یا باطنی ، خواہ ادنی ہوں یا اعلی بہر حال تما نعمتیں قابل قدراور لائن شکر گذاری ہیں چہ جائیکہ بنی اسرائیل کو بڑی بڑی دنیوی واخروی نعمتوں سے مدتوں سر فرازر کھا ،اور کتاب و نبوت کی شعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا تھا، مگرانہوں نے دنیا پرسی ، نفاق اور علم وعمل کی صلالتوں میں مبتلا ہوکر اس نعمت سے اپنے آپ کومحروم کر لیا لہذا جوگر وہ اس تو م کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوا ہے اس کوسب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے ل سکتا ہے تو وہ یہی تو م ہے اس کی مرکشی اور تمر دکو بیان کر کے ان کے جیسے انجام بدے ڈرایا گیا ہے۔

نغمهٔ الملّی کی وسعت دینی اور دیوی ہرتیم کی نعتوں کوشامل ہے اور یہاں ہرقیم کی نعت کوسنے وتبدیل کرنے کے عذاب شدید کی وعید ہے، اب نعمت اگر دینی ہے مثلاً کتاب الہی یاظہورا نبیاءتو اس میں تحریف یا انکار پر عذاب اخروی کا وقوع ظاہر ہی شدید کی وعید ہے، اب نعمت اگر محض دیوی ہے مثلاً دولت ، صحت ، سلطنت تو اس کے بے جااستعال کاخمیاز ہ، بیاری ، ناکامی ، افلاس ، بغاوت ، انتشار ، بدامنی ، غلامی ، ذلت وغیرہ کی شکل میں اٹھا نا بھی مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔

ندکورہ آیت آج کس قدرامُت کے حسبِ حال اور کس درجہ مطابق ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہر دینی وونیوی نعمت کے ساتھ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کس نعمت کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کون می نعمت الی ہے کہ جس کی روح ہم نے نہیں بدل ڈالی؟ ہماری نمازیں ، ہمارے روزے ، ہمارے حج ، ہماری عبادتیں روح ومغز سے بکسر خالی محض ڈھانچے رہ گئے ہیں ، اخلاق واتحاد کی دولت ہم نے الگ ہر بادکرڈ الی نتیجہ جو لکلاسب کی آنکھوں کے سامنے ہے ، ایران ،

= (مَكُزَمُ بِسَكِلشَّهِ إِ

پاکستان ، تر کستان ، عراق ، انڈ ونمیشاغرضیکہ تمام مسلم ممالک کا آج جوعبرت انگیز حشر ہور ہاہے ان سب کی تہ میں بھی خدائی دینی و دنیوی نعمتوں کی ناقدری کو دخل ہے۔

ذُيِّنَ لِسَلَّذِيْنَ كَفَوُوْ اَ (الآية) ذُيِّنَ ، مجهول ہے ايک قراءت ميں معروف بھی پڑھا گيا ہے اس کے معنی ہيں زینت دیا گيا حقیقت میں زینت دینے والاتو اللہ ہے گمریہاں زینت ہے مغالطہ دینا اور ہنریا نُ دکھانا مراد ہے بعنی حیات دنیا کوجو کہ فانی اور نایا ئیدار ہے کفار کی نظروں میں شیطان نے باتی اور یا ئیداراورمجبوب کر کے دکھایا ہے۔

اورای نا پائیداراورز وال پذیر دنیا کے بل بوتے پرقر لیش،این مسعود، تمار،صبیب، بلال وخباب تضوّلظ کُفَّالطُّنُاکُمُ وغیرہ جیسے غریب اور نا دارمسلمانوں کو دیکھے کر ہنسا کرتے تھے، مگر دنیا پر فریفتہ اورمغرور ہونے والے کافر سرداروں کومعلوم ہونا جا ہے کہ آخر کارغلبہاورعزت وراحت مومنین ہی کے لئے ہے۔

خصرت علی تفتیانی کافتیانی کے جو کہ جو تھی کے جو تھی کے موس مرد یا عورت کواس کے فقر و فاقد کی وجہ ہے ذکیل وحقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کواولین وآخرین کے مجمع میں رسوا اور ذکیل کرے گا ، اور جو شخص کسی مسلمان مردعورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جواس میں نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوآگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑ اکریں گے جب تک کہ وہ خودا پنی تکذیب نہ کرے۔ (معادف)

ناواقف لوگ جواہے قیاس و مگان کی بنیاد پر ندہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں، کہتے ہیں کدانسان نے اپنی زندگی کی ابتداء شرک کی تاریکی ہوا ہے کہ بندری ارتقاء کے ساتھ ساتھ بیتار کی چھٹی اور روشنی برھی گئی یہاں تک کہ آدمی تو حید کے مقام پر پہنچا، قر آن اس کے برعکس بتا تا ہے کہ دنیا ہیں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی ہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتادیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لئے تھے راستہ کونسا ہے، اس کے بعد نشل آدم ایک مدت تک راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستہ نکا لے اور مختلف سل آدم ایک مدت تک راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے بنے نئے راستہ نکا لے اور مختلف طریقے ایجاد کر لئے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ جن کو جانبے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حتی ہے بڑھ کر ایشے دوسرے پر ظلم، سر کئی اور زیادتی کرنے کے خواہش ندھے، ای فرائی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے انبیاء کرام پیلیا ہی کو مبعوث کرنا شروع کیا، یہ انبیاء اس لئے نہیں بھیجے گئے تھے، کہ ہرایک اپنے نام سے ایک نئی امت بنا لے اور نئے نہ جب کی بنیاد ڈالے، بلکہ ان کے انبیاء اس لئے نہیں بھیجے گئے تھے، کہ ہرایک اپنے نام سے ایک نئی امت بنا لے اور نئے نہ جب کی بنیاد ڈالے، بلکہ ان کے انبیاء اس لئے نہیں بھیجے گئے تھے، کہ ہرایک اپنے نام سے ایک نئی امت بنا لے اور نئے نہ جب کی بنیاد ڈالے، بلکہ ان کے انہیاء اس لئے نہیں بھیجے گئے تھے، کہ ہرایک اپنے نام سے ایک نئی امت بنا لے اور نئے نہ جب کی بنیاد ڈالے، بلکہ ان کے انہیاء اس لئے نہیں بھیجے گئے تھے، کہ ہرایک اپنے نام سے ایک نئی امت بنا لے اور نئے نہ جب کی بنیاد ڈالے، بلکہ ان کے انہوں کے دوسر سے پر نوٹنگ میں بنام کے انہوں کی میں کو دور کر نے کے لئے اللہ تعالی نے انہوں کے دوسر سے برائے کی سے دوسر سے بیا کہ کہ کر ان بیار کو سے دوسر سے برائے کی سے دوسر سے برائی کی دوسر سے برائے کی سے دوسر سے برائے کے دوسر سے برائے کی دوسر سے برائے کی سے دوسر سے برائے کی میں کر انہوں کی دوسر سے برائے کو دوسر سے برائے کی دوسر سے برائے کے دوسر سے برائے کے دوسر سے برائے کی دوسر سے ب

سجیجے کی غرض بیھی کہلوگوں کے سامنے اس کھونی راہ حق کوواضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنادیں۔ اُنَّم حَسِیدَتُ مِنْ اَنْ تَسَدُخُهُ لُوا الْجَنَّلَةَ (الآبیة) کیاتم اوگول نے یہ بچھرکھا ہے کہ بول ہی جنت میں داخلہ ہوجائے گا حالا نکہ انجی تم پروہ سب کچھائیں گذرا جوتم سے پہلے ایمان لانے والول پر گذر چکا ہے؟

#### شان نزول:

عبد الرزاق وابن جریر وابن منذر نے قیادہ وَضَالَقَهُ مَعَالِقَةُ ہے روایت کیاہے کہ بیرآیت غزوۂ احزاب (غزوہُ خندق) کے وقت نازل ہوئی ،اس کا مقصد آپ یَقِفَظیمُ اور سحا ہے کرام رَضِحَالِقَائِقَالِینَا کُھا کُوسلی دینا ہے۔

#### غزوهٔ احزاب:

غزوة احزاب جس كوغزوة خندق بھی كہتے ہيں ضيح قول كے مطاب ۵ ھيں بيش آيا ابوسفيان جوكہ ابھی حلقہ بگوش اسلام ضہيں ہوئے تھے دل ہزار كی ایک بڑى جمعیت لے كر مدینہ پرحملہ آور ہوئے ،اس غزوہ میں مسلمانوں كو بہت دفت پیش آئی ضہيں ہوئے تھے دل ہزار كی ایک بڑى جمعیت لے كر مدینہ پرحملہ آور ہوئے ،اس غزوہ میں مسلمانوں كوتشو لیش المحق ہے ہر وسامانی كا عالم ، شخت سرديوں كا موسم ، مقابلہ پروس ہزار كا مسلح كشكر جراران تمام وجوه كی بنا پر مسلمانوں كوتشو لیش المحق مقی ،اور مايوى و نااميد كا به عالم تھا كہ اللہ تعالی نے دل بڑھانے اور تسلى دینے کے لئے فر مایا: كيا تم جنت میں جانا آسان سجھتے ہوتم ہے پہنے جو پنجمبراوران كے تابعين گذر ہے ہیں ،ان كی مصبتیں یاد كروا بھی تو تم پروہ ختی نہيں آئی ، مطلب ہے كہ عمول ہواان كے سرد س پر آرار كھ كرجسم كود ولخت كرديا گيا، لو ہے كی تنگھيوں سے ان كے جیتے جی بڈیوں سے گوشت كھر جا گيا كہن میں طرح انہوں نے صبر كیا تم بھی صبر كرو مدون تقریب آئے گيا كيا ہوں ہے شاہوں نے صبر كیا تم بھی صبر كرو مدون تقریب آئے والی ہے آپ شاہوں نے طبح كی اندر عزم اور حوصلہ پیدا كرنا تھا۔

آپ ﷺ نے فرمایا عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ایک سوار تنہا صنعاء سے حضر موت تک سفر کریگا اوراس کوسوائے خدا کے کسی کا ڈرنہ ہوگا۔ (بعدری کتاب الا کواہ)

يَسْتَكُوْنَكَ يا محمد مَا أَنَا الله عَمَا يُنْفِقُونَ والسائل عمرو بن الجَمُوح وكان شَيْخَا ذا مَالِ فسال النهى صلى الله عليه وسلم عَمَا يُنْفِق وعلى مَن يُنفِق قُلُ لَهِ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ خَبْرِ بِيانُ لِمَه شَاسِلُ لِفَليل والكثير وفيه بيانُ المَنفَق الذي بو احد شقى السوال واَجاب عن المَعرَب الذي بو النبق الاخر بقوله فَلِلُوالِدَيْنِ وَالْكَثْيِنَ وَالْيَالُمُ وَالْيَالُ السَّيْنِ وَالْيَالُمُ وَالْيَالُمُ وَالْيَالُمُ وَالْيَالُمُ وَالْمَلِينِ وَالْيَالُمُ السِّيلِ ال بَنف وعيره فَلَا الله وَالله والله والله

لَهُلاكِهُا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكليفاتِ الموجبة لسعَادَتِهَا فلَعَلَ لكُم في القِتال وإن كربُتُمُوهُ خيرًا لأنَ فيهِ امّا النظَفر والعنيمة أو النسمادة والأجر وفي ترك وإن اخبَبْتُمُوهُ شرًّا لأنَ فيه الذَّلَ والفَقر وحرمان الاجر واللهُ يَعَلَمُونَ أَنْ وَالفَقر وحرمان الاجر واللهُ يَعَلَمُ منا بو خيرٌ لكم وأَنْتُمُ لَا تَعَلَمُونَ أَنْ وَالفَا فَبَادِرُوا الى مَا يَامُرُكم به.

# عَيِقِيق تَرْكِيكُ لِيسَهُيُكُ لَفِيسَالُ لَفِيسَايُرَى فُوالِا

فَيُولَنَى : الَّذِى ، اس مين اشاره ہے کہ ذا ، يهان موسول ہے نه که اسم اشاره ، لينني الَّذِي ، إذَا كَ تَفْسِر ہے نه كه هَا ذَا كَ مَا أَنَا كَ مَا أَنْ أَنْ فِي أَنْ يُنْفِقُ ، اس عبارت كومقدر مانئ كامقصدا يك سوال كاجواب ہے۔

فیکوان: بہہ کہ اللہ تعالیٰ کا جواب عمر و بن جموح کے سوال کے مطابق نہیں ہے اس لئے کہ سوال تھا کیا خرج کریں ، نہ یہ کہس پرخرج کریں ، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے فیلیلو الِدَیْنِ کہہ کر ، مصرف کو بیان کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ سوال منفق کا تھا اور جواب منفق علیہم سے دیا گیا۔

جِجُولَ فِيعِ: جواب كاماحُسْلَ ميہ ہے كہ سوال دونوں چيز وں كانھا مُرنظم آيت ميں ايجاز واختصار كی وجہ ہے منفق كوذ كرنہيں كيا، جواب پرمجمول كرتے ہوئے كہ جواب ہى ہے سوال تبجہ ميں آجائے گا، مِنْ خيبرٍ ، مَا كابيان ہے جو كەليل وكثير كوشامل ہاوراس میں اشارۃ مَنْفَق کا بیان ہے جو کہ سوال کے دوجز وُں میں سے ایک ہاور فیلنو اللہ ین مصرف کا بیان ہے جو کہ سوال کے دوسر سے جزء کا بیان ہے ہوں اس کا جو جزء کو رہے اس کا جو اب ما انفقتُر مِن خیر ، سے اشارۃ دیا اور سوال کا جو جزء محذوف ہے یعنی عَلیٰ مَن یُنْفَقُ ، اس کا جو اب صراحۃ نہ کور ہے یعنی فیلیلو اللہ ین المنے لہٰذا اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا ہوال و جو اب دونوں مطابق ہو گئے ، منفق کے اشارۃ اور منفق علیهم کے صراحۃ ذکر کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منفق کے بارے میں سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لئے کہ کیا خرج کرے اور کتنا خرج کرے یوانسان کی حالت اور صوابد ید پر موقوف ہوتا ہے البت مصرف کا جانا ضروری ہے تا کہ صرف کیا ہوا مال ہے مصرف اور ہے جا صرف نہوجائے ورنہ تو مال ضائع اور اجر سے محرومی لازم آئے گی۔

قِیُولی ؛ هُمهٔ اولی به اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذکور ہ مصارف اولی اورافضل ضرور ہیں مگران ہی میں تحصر بیں ہیں ان کےعلاوہ پر بھی صرف کر سکتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ فلِلو اللہ ین میں لام اختصاص کانہیں ہے۔

فِيُولِينَ : طبعًا يه ايك سوال مقدر كاجواب \_\_

مین الله کے مکم کوخصوصاً جب که فرض ہو، نابسند کرنااور مکروہ مجھنا کفرے۔ سیدوں ملاسر

جِي الله على المنتموجب كفرنبين اسلئے كه بيانسان كى فطرت ہے۔ سريد

فَيُولِكُم : ذلك يه يعلمون كامفعول --

#### تَفَيْهُ رُوتَشَكَ عَلَى اللهِ اللهُ ا

یک بین سنگانی مَاذَا یُنفِقُونَ، بیلوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیاخری کریں؟ یہی سوال اس رکوع میں دوآیوں کے بعدانہی الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا ہے وَیکسٹ کُونکُ مَا ذَا یُنفِقُونَ ، لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھاور ہے اور بعد میں آئے والی آیت میں ندکور سوال کا جواب کچھاور۔

اس لئے پہلے یہ جھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب کس بات پرمنی ہیں یہ حکمت ان حالات وواقعات میں غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی مثلاً آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ عمر و بن جموح نے رسول اللہ فی فی ہو جاتی ہے یہ ما نُنفِقُ مِنْ اَمْوَ الِنا و اَیْنَ نَصُعُهَا (احوجه ابن الممنذر، مظهری) لیمن ہم اپنا اموال میں سے کیا خرج کریں اور کہاں خرج کریں؟ ابن جریری روایت کے مطابق بیسوال تنہا ابن جموح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا شمال سے دوجز ہیں ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرج کریں دوسرے یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو؟

دوسری آیت میں جو بعد میں آرہی ہے وہ بھی ای سوال پر مشمل ہے، اس کا شان نزول بروایت ابن ابی حاتم ہے کہ جب کہ جب قر آن میں مسلمانوں کواس کا حکم ویا گیا کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کر وتو چند صحابۂ کرام دُخِوَاللَّا کُھُا آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہم کوملا ہے ہم اس کی وضاحت جا ہتے ہیں کہ کونسا مال

الله کی راہ میں خرچ کریں؟ اس سوال میں صرف ایک ہی چیز ہے یعنی کیا خرچ کریں؟ اس طرح دونوں سوالوں کی نوعیت کچھ مختلف ہوگئی، پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ آن میں ارشاد فر مایا گیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز یعنی کہاں خرچ کریں کوزیادہ اجمیت دے کراس کا جواب تو صرح طور پر دیا گیا اور پہلے جز، یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ظمنی طور پر دیدینا کافی سمجھا گیا۔

#### مصارف خیر کی حکمت:

مصارف خیر کی بیفہرست کیسی جامع اوراس کی ترتیب کس قدر حکیمانہ ہے سب سے بڑھا ہوااورا ہم ترین حق انسان کے مال باپ کا ہے جتنی بھی مالی خدمت ہو سکے ان کی جائے ، پھر دوسر سے ترفیزوں کا نمبر ہے اور اس میں بھائی بہن بچا پھو پھی وغیرہ سب آگئے ، شریعت نے اپنے نظام میں خاندان کو جوم کزی اہمیت دی ہے اس پر بیا یک اور دلیل ہے پھرامت کے وہ فرزند ہیں جومعاش کے سب سے بڑے فاہر کی سہار سے بعن شنق باپ کے سایہ سے محروم ہو چھے ہیں، پھر وہ اللہ کے بند ہے جن پر کسی طبعی معذوری کی وجہ سے یا کسی خار بی سب سب معاش کے عام ذریعے بندیا قریب قریب بند ہو چھے ہیں اورا پی ضرور توں کے پوری ہونے کے لئے بیرونی امداد کے تاح ہیں اور آخر مین وہ عام انسان آتے ہیں جو اپنے وطن سے علیحدہ اور دور ہونے کے باعث عارضی طور پر احتیاج یا تنگدی میں مبتلا ہیں، قریبی اور دور سے حقد اراور ملی رشتہ رکھنے والے سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر کس خوبصور تی ہے ایک فریم کے اندر فٹ ہو گئے مقصود شریعت میہ ہرگرنہیں کہ پڑوس میں ہمارا بھائی بھوک سے تڑپ رہا ہواور ہم اش کی طرف سے بخبر ہوکر چندہ کھوار ہے ہوں چین یا جایان کے کس ریلیف فنڈ میں!

وَمَا تَفْعَلُوْ ا مِنْ حَيْرٍ ، خیرعام ہے بدنی ، مالی ، حِیونی ، بزی برتیم اور بردرجہ کی نیکی کوشامل ہے خیر کا تعلق یہاں انفاق کے ساتھ نہیں ، فعل کے ساتھ ہے اور اس معنی میں وہ عام ہے۔

تحبّ عَلَیْکُمُ الْفِعَالُ (الآیة) قال و جہاد مسلمانوں پراس دفت فرض ہے جب اس کے شرا نطقق ہوجا نیں قال کے آ داب وشرا نط کچھتو ای پارہ میں بیان ہو تھے ہیں پچھآ ئندہ حسب موقع بیان ہوتے رہیں گے غیر مصافی کوتل نہ کرنے پراسلام نے جوزور دیا ہے اس کوسامنے رکھ کر ذراذیل کا اقتباس ملاحظہ ہوائی کتاب ہے جو یہود ونصار کی دونوں کے یہاں مقدس ہے۔

سواب تو جا،اور ممالیق کو مار،اور جو کچھاس کا ہے یک لخت ختم کراوراس پر رخم مت کر بلکہ مرد،عورت، نتھے بچے شیرخواراور بیل بھیڑاوراونٹ اور گدھے تک سب کول کر۔ (سیویل، ۲:۱۰)

وَهُوسُكُوهٌ لِكُكُورَ ابِي جان كس كوعزيز نبيس بوتى ،ا بني جان خطرہ ميں ڈالتے ہوئے ہر جاندار بچکچا تاہے ، پھر مكہ كے غريب مہاجرين جوابھی تزك وطن كر كے مدينة ميں آكر پناہ لينے پرمجبور ہوئے تنھے ، وہ تورہ پيہ پيسه ميں ساز وسامان ميں تعداد ميں غرض مادى اعتبار ہے كسى معنى ميں بھى اپنے حريفوں كے مدمقابل نہ تنھے ان شكسته دل شكسته بازؤں كو تتم جنگ وقال پاکراگرطبی گرانی محسوس جوتو بیان کے مرتبہ اخلاص اور قوت ایمانی کے ذرابھی منافی نبیس۔ شاق علیک مرمکروہ طبعًا (بیضاوی) مکروہ بالطبیعة. (بدر)

هُو َ کوهٔ لکمر ، آیت پوری طرح تر و بدکرری جان بے غیرت مستشرقین کی جنہوں نے بیلکھڈ الا کہ مسلمان مال نیست کی حرص میں خود ہی مشتاق جنگ وقبال کے رہتے تھے۔

لفظ کُرْہٌ مصدر ہے مگرمعنی میں مکروہ کے بجے نُحبَوُّ جمعنی مخبُوزٌ، استعال بوتا ہے۔ (ماحدی)

وأرسل النبئي صلى الله عليه وسلم اؤل سراباه واشر عليما عبدالله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي في اخريوم من حمادي الاخرة والتبس عليمهم برجب فعيرَبُهُ الكفار باستحلاله فعرل يَسْتُلُونَكَ عَنِ الثُّهُورِ الْمَحرِم قِتَالِ فِيهِ بدل اشتِمال قُل لهم قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ عظيم وزرًا مبتدأ وحيز وَصَدُّ سِندا مِنْ لِلنَّاسِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ دينه وَكُفْلٌ بِهِ بَاللَّهِ وَسَدُّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَوَافِر اي سَدَة وَاخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وَبُهُ النِّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم والمؤمنون وخيرُ المُنذأ ٱلْكُرُ اعْظَمُ وزرًا عِنْدَاللَّهُ بِينَ القِتَالِ فِيهِ وَالْفِتْنَةُ النِّسْزِكَ مِنكِم ٱلْكَبُرُصَ الْقَتْلُ لَكِم فِيهِ وَلَا يَزَالُونَ اي الخَفَارُ يُقَاتِلُونَكُمُ الْهِ المؤسنون حَتَّى كَي يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ الى الْكَفر لِنِ الشَّطَاعُوا وْمَنْ يَنْرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ المالحة في الدُّنْيَاوَالْإِخِرَةِ فلا اغتذاذ بنها ولا ثواب عليها والتّقييدُ بالموت عمليه يُفِيدُ الْمَالُورَجِعِ التي الإسلام لم يبضُل عَملُهُ فَيْثابُ عليه ولا يُعِيدُهُ كَالْحِجُ مثلاً وعليه الشافعي وَأُولِلِكَ أَصْعِبُ النَّارِ \* هُمْ فِيْهَالْحُلِدُونَ® ولـمّا ظَنَّ السَّريَّةُ أنَّمهم إن سلِمُوا مِنْ الإثم فلا يَحْطُسُ لمهم أَجَرُ نَرِل إِنَّ الَّذِيْنَ امُّنُواْ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فَارْقُوا اوطانيه وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لاعلاء دِينِه أُولَلِّكَ يَرْجُونَ مَ حُمَتَ اللَّهِ \* شَوَانِهُ وَاللَّهُ غَفُونُ لِلمؤسِنِ رَجِيْمُ مِهِ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَصْرِ وَالْمَيْسِرِ القَمَارِ مَا حُكَمَمُ مَا قُلْ لَهُ قِيْهِماً أَى فِي تَعالِيمِها إِثُمُّكِينُو مِنْ فِي قراء وَبَاللَّمُنَةُ لِمَا بِحِفُلُ لِسَمِها مِن المُخاسِية والمُنشَاتَمَة وقول الفَحش قُ**مَنَافِعُ لِلتَّاسِ** سِاللَّذَةِ والفرَّح في الخَمْرِ واصابَة المال بلاكةِ في المَبْسر وَلِنْمُهُمَّ أَى مَا يُمَتَمُ عَنهما مِن المناسِد أَكْبَرُ اعظه مِن نَفْعِهِمَا ولما نزلت شربها قوم واست الخرون الى ان حرَّمتْهُمَا أيدُ السائدة وَلَيْتُلُونَكَ مَاذَايُنْفِقُونَ أَاي مَا قَدْرُهُ قُلِ انفقوا الْعَفُو اي انفاضل عن الحاجة ولا تُنفِقُوا ما تحتاجُون اليه وتُفنيغُوا أَنفُسَكُم وفي قرائةِ بالرف بتقدير بُوَ كَذٰلِكَ كما نَيَن نكم ما ذكر يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآلِيْتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فَ فِي المر الدُّنْيَاوَالْإِخْرَةِ فَعَاخَدُونَ عَاصِيحِ لَكَم

سیبلے ہیں۔ میر بیاس کا امر عبداللہ بن میر بیاس کا امر عبداللہ بن جحش کو بنایا، چنانجیدان لوگوں نے مشرکین سے قبال کیا اور جمادی الاخری کے آخری دن ابن حضرمی کوئل کردیا ،اوران کو جمادی الاخرى كار جب كے پہلے ذن ہے اشتباہ ہو گيا، تو گفار نے ماہ رجب كوحلال جھنے پر نیار دلائی تو ، يَسَسَسُلُو مَكَ نازل ہو تی ، اوگ آپے ہے یو چھتے ہیں کہ ماہ حرام ( یعنی ) ماہ محترم میں لڑنا کیسا ہے؟ قِتَمَالِ فیلهِ (عن الشهر المحرام) ہے بدل الاشتمال ہے آ بیان کو بتا دو کہان میں قبال کرنا بہت برا ہے (لیعنی ) گناہ نے اعتبارے بڑا جرم ہے (قبال فیہ) مبتدا پنبر ہیں ،اورلو گوں کو اللہ کے راستہ تیعنی ان کے دین ہے رو کنااوراللہ ہے کفر کرنااور مسجد حرام بیعنی مکہ ہے رو کنااوراہل حرم کوحرم ہے نکالنا ،اوروہ نبی ﷺ اورمومنین ہیں، اللہ کے نز دیک بڑا گناہ ہے اس میں قال کرنے ہے، صَدٌّ، مبتدا، ہے اور انکبو عند الله اس کی خبر ہے، اور فتنہ (یعنی )تمہاراشرک کرناتم کواس میں قتل کرنے ہے شدید تر ہے اور اے مومنوا بیکا فرتم ہے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے دین ہے گفر کی طرف پھیر دیں اگران کابس چلے ،اورتم میں سے جواپنے دین ہے پھرے گا ،اوروہ کفرہی کی حالت میں رہے گا تواس کے اعمال صالحہ دنیا وآخرت میں ضائع ہوجا کمیں گے تو نہ تو ان اعمال کا شارہو گا اور نہان پر اجر ملے گااور کفر ہی پرمرنے کی قید کا بیر فائدہ ہے کہا گریٹیخص اسلام کی طرف واپس آگیا تو اس کاعمل ضائع نہیں ہوا،للہذااس پر تواب عطا کیاجائیگااوروہ اس عمل کااعادہ نہ کرے گا جبیبا کہ جج مثلاً امام شافعی ریخمَنُاہنْدُهٔ عَالیّٰ کا یہی مذہب ہے اورایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے اور جب اہل سرید کو بیر گمان ہوا کہ وہ اگر چہ گناہ ہے محفوظ رہے کیکن ان کو (جہاد کا )اجرتو نہیں ملاتو (اِتَّ اللَّهُ لِیْنَ) نازل ہوئی بلاشبہ وہ لوگ جوایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی کیجنی اپنے وطنوں کو چھوڑ ااور وین کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا یہی ہیں وہ لوگ جواللہ کی رحمت نوّا ب کے (بجا طور پر )امید وار ہیں ،اور اللّٰہ تعالیٰ مونین کو معاف کرنے والا ہے اوران پر رحم کرنے والا ہے آپ ہے شراب اور جوئے بعنی ان کے حکم کے بارے میں یو چھتے ہیںان کو بتادوان دونوں کے کرنے میں گناہ عظیم ہے اورا یک قراءت میں ( کبیوٌ) ثاءمثلثہ کے ساتھ ( لیعنی ) کثیرٌ ہے اس لنے کہان دونوں کی وجہ ہے عداوت اور گالی گلوج اور فخش گوئی کی نوبت آتی ہے اور ( ان میں ) کو گول کے لئے کچھ منافع بھی \_\_\_\_ ہیں مثلاً لذت مسرت شراب میں اور بلا مشقت مال کا حصول جوئے میں ، اور ان کا گناہ لیعنی ان مفاسد کا گناہ جو ( ان دونوں) سے پیدا ہوتے ہیں عظیم تر ہےان کے نفع ہے ،اور جب بیآیت نازل ہوئی تو کچھلوگ (شراب) پیتے رہےاور کچھ ( پینے سے ) بازآ گئے جتی کہ سورہ ما تکہ ہ کی آیت نے ان دونو ل کوخرام کردیا اوراوگ آپ سے بیجھی دریافت کرتے ہیں کہ ( راہ خدامیں ) کیاخر چے کریں؟ بعنی اس کی مقدار کیا ہو؟ آپ بتاد و کہ جوتمہاری حاجت ہے فاضل ہواس کوخرچے کرو اور جس کی تم کو حاجت ہواں کوخرج نہ کرو( کہاں کوخرج کرکے )خود کوضائع کردواورا یک قراءت میں (المعَلِفوُ) رفع کے ساتھ ہے، ھُوَ کی تقدیر کے ساتھ اس طرح جس طرح کے تمہارے لئے مذکورہ احکام بیان کئے اللہ تمہازے لئے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے تا کہتم دنیاوآ خرت کےمعاملہ میں غور کرو پس اس کوا ختیار کروجود نیاوآ خرت میں تمہارے لئے بہتر ہو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

## تطيق:

تظیق کی جوصورت ہوسکتی ہے وہ یہ کہ جس سرید میں کئی گاتل ہوا ہوا ور مال غنیمت ہاتھ لگا ہووہ بھی سرید ہے اس اعتبار سے اس کو پہلاسریہ ہاجا تا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے سرایا میں نہ کوئی قبل ہوا اور نہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ (حسل مصاوی) حَفَوْلَی، المتبسَ عَلَیْهِمْ بِرَ جَبُ، جمادی الافری کی آفری تاریخ سمجھ کرمسلمانوں نے حضری کے قافلہ پر شبخون ما راتھا، دوسرے روز جب چاند و یکھا تو اس میں اشتباہ ہوا بعض کہنے یکل کا چاند ہے بعض نے کہا آج ہی کا ہے اگر کل کا ہوا قبل رجب کی پہلی تاریخ میں واقع ہوا جو کہ اشہر حرم میں سے ہاس وجہ ہے مسلمان بھی شش وینج میں پڑ گئے اور مشرکین ملک ایک مکہ نے بھی اس بارے میں مسلمانوں پر طعند زنی شروع کر دنی کہتم نے تو اشہر حرم کو بھی طلال کر لیاحتی کہ مشرکیوں مکہ کا ایک وفد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمانوں کی شکایت کی اور یہی مسئلہ دریافت کیا، تب یہ آیت نازل ہوگی " پُنسْ لَکُو فَکُ عَنِ الشّبَہْدِ الْحَورَامِ الْحَرَّ الْمُ

قِوَلَهُم : المحرّم.

سَيُوالُ: الحرام كَ تَفير المحرم عرف بين كيامصلحت ع؟

جِهُ لَيْعِ: مقصدا يك سوال مقدر كاجواب دينا جـ

سَيُوال، يه إلى الشهر الحرام مين مصدر كالحمل ذات برلازم آرباب جوكه درست نبيس بـ

جِي لَيْعِ: يه بيك المحوام مصدر المحرّم مفعول ك معنى مين بالبذاكوني اعتراض بين ، يايمل مبالغة بـ

فَيْوَلَّى ؛ قتال فيه يه الشهر الحرام عبرل الاشتمال باسك كه الشهر الحرام اداء مقصود ك ك ناكانى ب-

يَيْكُولُكُ: قنال فيه نكره إور الشهر الحرام معرفه اورتكره كامعرفه عبل واقع مونا درست فيس ب

جِهُولَ شِيْنِ: كَمْره موصوف كابدل واقع بونا درست بتقرير عبارت بيب قِتَال كائن فيه.

فِيْوَلِنَّى : مبتداء و خبرٌ ، ليمني قتال فيه كبيرٌ مبتدا ، خبر إلى ـ

فَيْكُولُكُ: قَالَ مُكره إورتكره كامبتداءوا قع ہونا درست نبيس ہے۔

جِهُولَ شِئِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا الهُ اللهِ المُلا الهُ اللهِ اللهِ المُ

هِوَلَيْ: أَكِبرُ، أَعظم -

مَنْ وَالْنَ وَ الكَبُو متعدد كَى خبروا قع بحالا نكدا كبرمفرد ب-

جِيْ لَهُ عِنْ الْفَعْلُ كاوزن واحد تثنيه جمع مذكرومؤنث سب مين استعال موتا ہے۔

فَيْحُولْنَى ؛ وَالْفِتُنَةُ اَنْحَبُو مِنَ الْقَتْلِ ، الْفِتنَةُ اكبرُ ، مبتدا ، خبر ہیں حالانکہ ان میں مطابقت نہیں ہاں کے دوجواب ہیں ایک کی طرف تو مفسر علام نے اکبیٹ کہ کراشارہ کیا ہے یعنی فتنہ سے مرادشرک ہے، لہٰذا مطابقت موجود ہو دوسرا جواب اَفْعَلُ کے وزن میں فدکراورمؤنث دونوں برابر ہیں۔

فَخُولَ الله الله الله الله ولا ثواب عَلَيْهَا، فلا إغتَدادَ، كاتعلق في الدنيا عبي وه نه ميراث كاستحق موكا ورنه مال غيمت وغيره مين حصول كا، اور ولا ثبو أب كاتعلق آخرت سے بيعني السي خص كو آخرت مين كوئي اجر وثواب نبين ملے گا۔

فِيُوَكِنَّ: وَعَلَيْهِ الشَّافِعِي، ان دونوں مسلول میں امام شافعی رَحِمَنُ لللهُ تَعَالَقَ ہے امام ابوحنیفہ رَحِمَنُ لللهُ تَعَالَقَ کا اختلاف ہے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا تو امام صاحب کے نزدیک ارتد اوے پہلے کے اعمال کا اب کوئی اجر وثو ابنیں ملے گا۔ (بیان الفرآن ملعضا)

### نتيجهٔ اختلاف:

ا یک شخص نے نماز پڑھی اوروہ مرتد ہو گیا اورا بھی وقت باقی ہے کہ پھر اسلام قبول کرلیا تو امام صاحب کے نز دیک اس دو بارہ نماز پڑھنالازم ہے بخلاف امام شافعی رہم کالٹائا گاگائا کے۔

قِوُلْنَى: في تعاطِيْهِمَا، اس مين اشاره ب كهٔمراورميسرى ذات مين گناه نبين بيابكه بروئ كارلانے اوراستعال كرنے مين گناه سے۔

فَيُولِكُ: اى ما ينشَأُ عنه ما مِن المفاسِد ، اس مِن الثاره ہے کہ اِنسمهُما، مِن اضافت ، اضافت مصدر الی السبب کے بیل سے جندکہ اضافت مصدر الی الفاعل کے بیل سے جو کہ غالب ہے۔

عِينَ اللهُ عَمَا قَدرُه، اس اضافه كامتصد تكرار كے اعتراض كود فع كرنا ہے۔

وقع: دفع كاخلاصه بيب كه ما بق مين ندكور يَسْتُ لُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ، مين ذات نفق سي سوال تقااور يبال مقدار منفق سي سوال بيد (فلا تكوار).

فَيْخُولْنُ ؛ انفقوا اس میں اشارہ ہے کہ العَفْوَ انعل محذوف کی وجہ سے منسوب ہے۔

بَيْنُولِكَ، هُوَ كومبتداء محذوف كي خبر قراردين مين كيا نقصان ب اى هو العَفُوُ.

ج**جُول** بنيع: اس صورت ميں سوال وجواب ميں مطابقت نہيں رہتی اس لئے که سوال جمله فعلیہ ہے اور جواب جمله اسمیہ ہوجات اب دونوں جملے فعلیہ ہوگئے۔

َ حَيِّوْلَ ثَنَى : كَمَا بُيِّنَ لَكُمْ ، اس مِين اشاره ہے كہ كذلك مِين كاف نعل مؤخر يُبَيِّنُ كے مصدر محذوف كى صفت ہونے كى وجه سے محلاً منصوب ہے اى تبيينًا مثل هذا التبيين .

## تَفَسِّرُوتَثَيْنُ حَ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَوَامِ، أَرْسَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أوَّلَ سَرَايَاهُ الْح الَ آيت كالعلق ايك واقعدت ہے۔

وافقہ: رجب میں بی ظری اللہ نے آٹھ افراد پر شمنل ایک دستہ نخلہ کی جانب بھیجاتھا (جومکہ اور طانف کے درمیان ایک مقام ہے) اوراس کو ہدایت فرماد کی تھی کے قریش کی نقل وحرکت اوران کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے، آپ طور نظر بھی ہے اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرے، آپ طور نظر بھی نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی الیکن ان لوگوں کوراستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تنجارتی قافلہ ملا اوراس پر انہوں نے حملہ کرے ایک شخص جس کا نام عمر بین عبد اللہ حصر می تھا قبل کر دیا ان میں سے ایک فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا ہاتی دوآ دمیوں

: (بَئِزَم بِبَاشَنِ)»

کومع مال واسباب کے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے بیکارروائی اس وقت ہوئی جب جمادی الثانیختم ہور ہاتھا اور رجب شروع ہونے والا تھا بیدا مرمشتہ تھا کہ آیا جملہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ میں ہوایار جب کا مہینہ شروع ہوچکا ہے (جو کہ اشہر حرم میں ہونے والا تھا بیدا مرمشتہ تھا کہ آیا جملہ جمادی الثانی ہوئے کہود بول اور منا فقول نے مسلمانوں کے خلاف پرو بیگنڈ و کرنے کے لئے اس واقعہ کو خوب شہرت دکی اور مخت اعتراف ت شروع کردیئے ،ائی سلسلہ میں شرکوں کا ایک وفد بھی آپ یافی تھی ہے ملا اور ماہ محرم میں قال کے بارے میں فتوی معلوم کیا ،اس آیت میں ان کے اعتراضات کے دوجواب اور ماہ محترم میں قال کا ظمم بیان کیا گیا ہے ،ایک جواب سامی ہواورا یک الزامی۔

کیا گیا ہے ،ایک جواب سلیمی ہے اور ایک الزامی۔

تشکیمی جواب کا خلاصہ رہے کہ بلا شبہ اشہم حرم میں قبال کرنا نہایت بڑا اور گناہ کبیر ہے مگرمسلمانوں ہے اس واقعہ کا وقوع قصدا نہیں ہوا بلکہ نلطی اورغلط نبمی کی وجہ ہے ہوا ہے جو گنا ہٰ نہیں ہے مسلمان جمادی الاُ خری کی آخری تاریخ سمجھے ہوئے تھے مگرا تفا قاوہ رجب کی پہلی تاریخ نکل۔

الزامی جواب کا خلاصہ میہ ہے کہ بلاشہ ماہ حرام میں لڑنا ہڑی بری حرکت ہے گراس پراعتراض کرنا ان لوگوں کوزیہ نہیں دیتا جنہوں نے سالا برس تک مسلسل اپنے سینتکڑوں بھائیوں پرصرف اس لئے ظلم تو ڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر جلاوطن ہونے پر مجبور ہوگئے ، پھراس پر بھی اکتفانہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لئے مسجد حرام تک حیات جانے کا راست بھی بند کردیا ، حالا نکہ مجدحرام کسی کی مملوکہ جائد اذہبیں ہوا دو ہزار برس میں بھی ایسانہیں ہوا کہ کسی کواس کی زیارت سے روکا گیا ہو، اب جن ظالموں کا اعمال نامہ ان کرتو توں سے سیاہ ہے ان کا کیا منہ ہے کہ معمولی ی سرحدی جھڑپ پر اس قدر شور مجائے کیں ، حالا نکہ اس جھڑپ میں جو پچھ ہوا وہ اول تو نا دائستہ طور پر ہوا ، دوسر سے رہے کہ بی کی اجازت کے بغیر ہوا ہوا ہواران فعل کا ارتکاب ہوگیا ہے۔

یہاں پر بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ جب پردستہ قیدی اور مال غنیمت لے کرنبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آ آپﷺ نے اس وقت فر مایا کہ میں نے تم کوڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ تس لینے سے انکار فر مادیا تھا ، جواس بات کی علامت تھی کہ ان کی بیلوٹ ناجا مُزہے ، اپنے آ دمیوں نے بھی ان کے اس فعل پر سخت ملامت کی تھی اور مدینہ میں کوئی ایسانہ تھا جس نے انہیں اس پر دادد کی ہو۔

منت گاھی جہاد فی سبیل اللہ ، عام حالات میں فرض کفایہ ہے اگر ایک جماعت اس فرض کو انجام دے رہی ہے تو دوسروں کو ا اجازت ہے کہ وہ دیگر کامول میں دینی خدمت انجام دیں ،البتہ اگر کسی وفت امام اسلمین ضروری سمجھ کراعلان عام کا حکم دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھرسب پر جہاد فرض عین ہوجا تا ہے قرآن کریم نے سور ہ تو یہ میں ارشاد فرمایا:

ُ ' يِنَا يُنِهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ ' اَحِملمانو! تَمْهِيں كيا ہو گيا كہ جب تم ہے كہاجا تا ہے كہ اللّٰد كى راہ ميں نكلوتو تم ہو جاتے ہو۔

اس آیت میں ای نفیر عام کا تھم مذکور ہے ،ای طرح اگر خدانخو استہ کسی وقت کفارکسی اسلامی ملک پرحمله آور ہوں اور مدافعت

(تاج)

کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر نہ ہوتو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہوکر پاس والے سب مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد سب مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد مسلم پرایسے وقت جہاد فرض عین ہوجا تا ہے، قرآن مجید کی ندکورہ بالاتمام آیات کے مطالعہ سے جمہور فقہاء ومحدثین نے بی تھم اخذ کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفاریہ ہے۔

میں گائی ہے۔ اس لئے جب تک جہادفرض کفایہ ہوتواولا دکووالدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں۔ سیکٹ گائی : جس شخص کے ذمہ قرض ہواس کے لئے جب تک قرض ادانہ کردے فرض کفایہ مین حصہ لینا جائز نہیں ،البتہ اگر نفیر عام کی وجہ سے جہادفرض عین ہوجائے تو پھرکسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی ۔

# أشهر حرم مين قال كاحكم:

ابتداءُ قال ان مہینوں میں ہمیشہ کے لئے حرام ہے مگر جب کفاران مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدا فعانہ قال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جبیبا کہ امام بصاص نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ تف کا کلائے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی شہر حرام میں اس وقت تک قال نہ کرتے تھے جب تک کہ ابتداء کفار کی طرف ہے نہ ہو۔

منت کی از دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا ہے ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان انتقال کر ہے تو اس محض کومیراث کا حصہ نہیں ملتا، حالت اسلام میں جو پچھ نماز روزہ کیا تھا وہ سب کا لعدم ہوجا تا ہے، مرتد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ،مسلمانوں کے قبرستانوں میں دنن نہیں کیا جاتا۔

اورآ خرت میں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کا تواب نہیں ملتا، ہمیشہ ہمیش کے لئے دوزخ میں داخل ہوگا۔ سیکٹ کافی ہے: کافر اصلی، حالت کفر میں اگر کوئی نیک عمل کر ہے تواس کے عمل کا تواب معلق رہتا ہے، اگر بھی اسلام لے آیا توسب پر تواب ملتا ہے اورا گر کفر پرانقال کر گیا تو تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں آخرت میں اس کوکوئی اجز نہیں ملتا۔

سیح المیں: مرتد کی حالت کا فراصلی کی حالت ہے بدتر ہے، کا فراصلی ہے جزیہ قبول ہوسکتا ہے مگر مرتد ہے جزیہ قبول نہیں ہوتا، مرتد اگر اسلام نہ لائے تو اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے اور اگر عورت ہے تو حبس دوام کی سزا ہے، سرکاری اہانت کرنے والا اسی سزا کے لائق ہے۔

شراب اور جوا آج جس طرح فرنگی تهذیب میں جائز ہی نہیں بلکہ مین اس تهذیب کا جز ہیں اور دلیل اعز از ہیں ،ای طرت

- ح (مِنزَم بِهَالتَّمْنِ) > ·

قدیم عربی تبذیب کے بھی جزء تھے،اکیلے عرب ہی کی کیابات ہے یہ مشغلے تمام روئے زمین پر تھیلے ہوئے تھے، ہندی تبذیب مصری تبذیب، یونانی تبذیب، رومی تبذیب بیتبذیبیں تو خیر جا بلی تبذیبیں تھیں ہی ،اسرائیلی اور سیحی تبذیبیں جوشرف نبوت کے تعلق ہے مشرف تھیں وہ بھی اس کی روک تھام نہ کر تکییں ،شریعت اسلامی ہی و نیا کا وہ واحد قانون ہے جس نے آکران کی قطعی حرمت کا اعلان کیا ، یہ آیت سلسلۂ حرمت کی سب ہے بہلی آیت ہے حرمت کا قطعی تھم بعد میں نازل ہوا۔

جوئے اورشراب سے متعلق میر پہلاتھ ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تا کہ ذبن ان کی حرمت قبول کرنے کے کار نے کے لئے تیار ہوجائے، اس کے بعد شراب پی کرنماز پڑھنے کی ممانعت آئی " لَا تَسَفَّر ہُوا الصَّلُو وَ وَ اَنْتُمْ سَکَارَی" کے پھرشراب، جوئے ادراس نوعیت کی تمام چیزوں کو طعی خرام کردیا گیا۔

## نئى بوتل میں برانی شراب:

علامہ آلوی بغدادی صاحب روح المعانی نے اس مقام پرتفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جارے زمانہ کے فاسقوں نے نشلے مشر ذبات کے لئے طرح طرح کے خوشنما نام اور لقب رکھ لئے ہیں ، مثلاً عرق عنبری وغیرہ ، لیکن نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ، اور نہ تھم شرعی بدلتا ہے نشہ آور چیزیں بہر حال حرام ہیں۔

## شراب اورجوئے ہے معاشرہ کی تباہی:

شراب نوشی کی بدولت آج تک جینے فسادات ہوئے اور ہورہ ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، گالیاں بکوانا، بے حیائی پھیلا نا، حرام کاری کی طرف بلا نا، دیگے کرانا طرح طرح کی مہلک بھاریاں پیدا کرنا، چوری اور مھگی پرآ مادہ کرنا، قبل تک نوبت لے آنا، دوستوں اور عزیز وں کے درمیان جوتے چلواٹا، بیسب اسی شراب نوشی کے کارنا ہے ہیں مزید برآ ں جوئے کی ہلا کت خیزیاں بھی کچھ کم نہیں تمار بازی نے نہ معلوم کتنے خاندان اور گھرانے تباہ و برباد کردیئے، فرنگستان کے سب سے بزے تمار خانہ مونے کارلو (Montecarlu) میں ہرسال بے شار دولت تلف ہوتی ہے دیوالی کی راتوں میں ہندوستان میں کیا کچھ بیر جوئے کی جدید ترین شکلوں ہیر کمپنیوں کے جوئے، گھوڑ دوڑ کے جوئے، لاٹر یوں کے جوئے سے فغیرہ وغیرہ وغیرہ کہاں تک شار کرائے جا کیں۔

## اسلام كاحيرت أنكيز كارنامه:

یفخر تاریخ میں اسلام ہی کوحانسل ہے کہ اس نے اپنے ایک اشارہ میں اپنے حدود مملکت سے اس ام الخبائث کا خاتمہ ہی کردیا ،اور امت کی نظر میں بحثیت مجموعی لفظ شرا بی اور لفظ جواری کوانتہائی تحقیر اور ذلت کالقب تھہرا دیا۔

## سرولیم میور کی شهادت:

سرولیم اپنے نہیں پرائے ہیں،معتقد نہیں غیرمعتقد ہیں اس کے باوجود لکھتے ہیں:اسلام فخر کے ساتھ کہدسکتا ہے کہ ترک ہے تشی کرانے میں اسلام کامیا بہواہے،کوئی اور مذہب نہیں ہوا۔ (لائف آف محمد ص: ۵۲۱)

وَيُسَكُّوْنِكَ عَنِ الْمِسْمُعُ وَا يَلَقُوْنَهُ مِنَ الحَرْجِ فِي شَانِهِم فِن وَا كُلُولِمْهُ فِاتُمُوا وَان عَزَلُوا مَالْمَهُ مِن الْمُوالِمِهِ وَصَنعُوا لَلْهُ طَعامًا وَحَدَلِهُ فَحَرَجُ قُلُ الصَّلَّ لَهُمَّ فِي الوالِمِه بِتَنْمِيتِهَا وَلَمُالْحُلُتُهُ لَحَيْرُ فِي اللّهِ وَلِلهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللللللللللللللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ ا

کواتے ہیں تو گنبگار ہوتے ہیں، اگران کے مالوں کواپے مالوں سے الگ کرتے ہیں اور تنہاان کا کھانا بناتے ہیں تو یہ جمی دقت ہے، آپ ان سے کہ دیجئے کہ ان کی خیر خوابی ان کے مال میں اضافہ اور تمہاری شمولیت کر کے، اس کوترک کرنے سے بہتر ہے، آپ ان سے کہ دیجئے کہ ان کی خیر خوابی ان کے مال میں اضافہ اور تمہاری شمولیت کر کے، اس کوترک کرنے سے بہتر ہے، اور اگر تم ان کے نفقہ کے ساتھ ما الوقو وہ تمہار سے بھائی ہیں، یعنی و بنی بھائی ہیں اور بھائی کی بیشان ہوئی چاہئے کہ اور اگر تم ان کے مال کو ساتھ مالکر بدخوابی اور خیر کو ای کوشائل کر بے لہذا ہے جائز ہے، اللہ تعالی ان تیبیوں کے مال کواپنے مال کے ساتھ مالکر بدخوابی اور خیر خوابی اور خیر خوابی اور خیر کو ای کور ام کر قرار دے کر تم کوشنگی خوابی کرنے والے کو (خوب) جانتا ہے لہٰذا ان دونوں کو جزاء دے گا، اور اگر اللہ چاہتا تو شرکت کو حرام کر قرار دے کر تم کوشنگی میں ڈال دیتا اللہ تعالی اپنے تکم میں غالب اور اپنی صنعت میں ہا تکہت ہاور اے مسلمانو تم مشرکات یعنی کا فرات سے نکات

نہ کروتا آن کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور بلاشبہ مومنہ باندی آزاد مشر کہ ہے بہتر ہے ،اس لئے کہ (لوگوں کا)اس خض پرنکتہ جینی اکرنا جس نے مومنہ باندی ہے نکاح کرامیااور آزاد مشر کہ عودت ہے نکاح میں رغبت کرنا واس آیت کے ہزول کا سبب ہے اگر چہ ( مشر که عورت ) تم کواس کے مال و جمال کیوجہ ہے تھلی معلوم ہو،اور (نہی عین نیکا ج الممشر کیات) تخصوص ہے فیبر كتابيات كماتير" والمحصنت مِن اللَّذِين اوتوا الكتاب" كي وجهت، اور شركول (يعني) كافرول مم مومن عورتوں کا نکاح نہ کروتا آئکہ وہ کا فرایمان لے آئیں اور بلاشبہ مومن نلام مشرک ( آزاد ) ہے بہتر ہے اگر چہوہ تم کو اس کے مال و جمال کی وجہ ہے بھلامعلوم ہواور یہ اہل شرک نارجہنم کی وعوت و بیتے ہیں ان انمال کی طرف وعوت وے کر جو نارجہنم اجب کرنے والے ہیں لہٰذاان سے نکاح کرنالائق نہیں ہے اوراللّٰہ اپنے رسول کی زبانی جنت اورمغفرت کی طرف اپنے ارا دہ سے بلاتا ہے، لیعنی ایسے عمل کی طرف جوان دونوں کے لئے موجب ہے لہٰذا اس کے حکم کوقبول کرنا واجب ہے اس کے اولیاء ( لیمنی )مسلمانوں ہے نکاح کر کے اورو داپنی آپتیں لوگوں کے لئے بیان فر مار ہاہے تا کہ اوگ نصیحت حاصل کریں۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ

هِيُولِنَى : وَمَا يَلْقَوْنَهُ ، اسْ بِسِ اشاره ہے کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے اس کئے کہ سوال حال ہے ہوتا ہے نہ کہ

فَيْحُولِنَى : وَاكْلُوهُمْ اكْلُوا مِينَ الْكِلِغَت بهمز ه كوداؤے بدل كر واكلو الجني بي يعني ل كركھانا بينا۔

فِيْ فَكُنَّ ؛ فسي امنوَ المهمر، اس مين اشاره به كه اصلاح مالي مرادب نه كه غير مالي ، تا كه جواب مطابق سوال بوجائے ، نيز اس كاقرينه الله تعالى كاقول "وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ" بَهِي ہے۔

فِيُوْلِنَىٰ : مِن مَو كِ ذلِك، اس ميں حذف مفضل عليه كي طرف اشاره بـ

قِيَّوْلَيْ، فَهُمْ الْحُوالْكُمْ، الله مذف مين اللطرف اشاره ب، ف الحوال كمر، جزاءِشرط به اورجزا وكاجمله ونا ضروری ای لئے هُمْر، مبتداء محذوف ما ناہے۔

فِخُولَهُ : أَى فَلَكُمْ ذلكَ، أَسَ عَبَارت كَ إِضَافَهُ كَامقَصِدا يَكَ مُوالَ مقدر كاجواب ب-

يَيْكُوْلِكَ. وإن تُخالِطُوْ هُمْر، شرطهِ اور فَالْحُوَ انْكُمر، الكي جزاءِ هِمَّر جزاءَكا شرط برتر تب درست نبيل ہے،ال لئے کہ شرط وجزاء میں کوئی ربطنہیں ہے۔

جِيُّ لَيْنِ السَّلِ جِزَا مِحذوف بِ جَس كَى طرف مَضْمِ علام نے فَلَكَ هر ذلك. كهدكراشاره كرديا ب كدسبب جزا مكوجزا ، کے قائم مقام کر دیا ہے۔

## ت<u>ٙ</u>ڣۜؽؗڒۅٙؿۺٛ*ڂ*ڿٙ

### شان نزول:

ابوداؤراورنسائی اورحاکم وغیرہ نے ابن عباس نفخانفہ تفلائے سے روایت کیا ہے کہ جب "وکلات قبر بُسوا مسال الْمَینیسر الله بالیہ بالیہ ہے کہ جب "وکلات قبر بالا الله بنی برورش میں کوئی سیم تھا۔

بالیتی هی اُحسن "اور "اِنَّ اللّذِینَ یَا کُلُونَ اَمُوالَ" (الآیة) بازل ہوئیں ، اوان لوگوں نے جن کی برورش میں کوئی سیم تھا۔

ان کا کھانا بینا الگ کردیا ، بعض اوقات میم کا کھانا نیج جاتا تو اٹھا کر رکھ دیا جاتا ، دوسر وقت میم کووی بچاہوا کھانا ، کھانا پڑتا ، اور بعض اوقات بھی ہو جاتا جس کی وجہ سے پیم کا نقصان ہوتا ، اس صورت حال سے اولیاء بتائل کودوت پیش آئی اول تو میم کا کھانا مستقل الگ پکانا پر ستقل ایک دردسر تھا، دوسر سے اس میں بیتیم کا بھی نقصان تھا، آپ پیلائٹی کے سامنے بعض صحاب نے صورت حال بیان کر کے پریٹائی اوردوت کا ظہار کیا تو فیکورہ آیت "ویکٹ نگلو نگ عن المین نقل ان اللہ ہوئی میں ہو چھتے ہیں تو آپ بنا و بیج کہ کہ ان کی صحاب نے سیم کی ہوئی ہوں ہوئی ہو جاتے کہ ان کی سیم کا رہ بی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو جاتے ۔

اصلاح آجھی بات ہا گرانڈ تعالی جا بتا تو تم کو تیم ول کے معاملہ میں ایس وسعت اور ہوئت نددیتا جس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جاتے ۔

ہا گرانڈ تعالی جا بتا تو تم کو تیم ول کے معاملہ میں ایس وسعت اور ہوئیت نددیتا جس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جاتے ۔

ہناری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے نیچ کی اور کلہ کی انگی ملا کرفر مایا: میں اور بیتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ بیتی تھو ہواوراس کی ناز ہرواری ہوتی ہو۔

جس میں کوئی بیتیم ہواوراس کی ناز ہرواری ہوتی ہو۔

یہاں اصلاح سے اگر چہاصلاح مالی مراد ہے گراس میں اخلاقی اور جسمانی اصلاح بھی شامل ہے، ایسے تصرفات جن میں بیتیم کا فائدہ ہی فائدہ ہے یا فائدہ مقصود ہے گرنقصان کا بھی احتمال ہے جیسے تجارت وغیرہ ،ایسے امور ولی کے اختیار میں ہیں اور ایسے امور کہ جن میں نقصانِ عض ہے جیسے صدقہ ،غلام آزاد کرنا ، ہبہ کرنا ، میرولی کے اختیار میں نہیں ہیں۔

سیکٹائی ، فقہاءکرام نے بہ قاعدہ اقتضاءالنص اصلاح کے عموم سے یہ تیجا خذکیا ہے کہ یتیم پر جو تہدیدہ تعلیم وتر بیت کی ضرورت کی غرض سے ہودہ بالکل جائز اور درست ہے،اسلام کی یتیم نوازی، یتیم پر دری کا اعتراف اینوں ہی کی طرح غیروں نے اور مخالفوں نے بھی کیا ہے برطانوی مصنف، باسورتھ اسمتھ نے لکھا ہے۔

پیغمبر کی خصوصی توجہ کے مرکز غلاموں کی طرح بیتم بھی رہے ہیں ، وہ خود بھی بیتیم رہ چکے تھے ،اس لئے دل ہے جا ہتے کہ جوحسن سلوک خدانے ان کے ساتھ کیا وہی وہ دوسروں کے ساتھ کریں۔ (محمد اینڈ محمد نزم، ص: ۲۰۱) امریکی ماہراجتماعیات ڈاکٹر رابرٹس ککھتے ہیں۔

'' قرآن کےمطالعہ ہے ایک خوشگوارٹرین چیزمعلوم ہوتی ہے کہ محمد میں خطائے کا کس قدر خیال تھا،خصوصاً ان بچوں کا جو

والدین کی سر برستی ہے محروم ہو گئے ہوں ، بار بار تا کیدبچوں کے ساتھ حسن سلوک کی ملتی ہے' اور پھر آ گے کہتا ہے۔ ''محمد ﷺ نے تبیموں کے باب میں اپنی خاص توجہ مبذول رکھی ، تبیموں کے حقوق کا بکثر ت ذکر کیا اور ان کے ساتھ برسلو کی کرنے والوں اوران کے حقوق غصب کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت وعیدیں سیرت محمدی کے اس پہلو کو ظاہر کرتی ہیں جن پرمسلمان مصنفین کو بجاطور پر ناز ہے'۔ (ص: ۱۰۶۱ ایضا)

## اسلام کی روا داری:

اِخو انکھر، چونکہاس وفت اکثر مسلمانوں کے پاس مسلمان بچے ہی بیتم تھے،اس لئے اخو انکھر فرمایا،ورنہ اگر دوسرے ند ہب کے بیچ بھی اپنی تربیت میں ہوں ،اس کا بھی بعینہ یہی حکم ہےاوراس کی تائید دوسری آیات اوراحادیث میں جوالفاظ عام کے ساتھ وار دہیں ہے ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ مذہبی رعایت اتنی اور زیادہ ہے کہ اس بچہ پر بلوغ کے بعد اسلام کے لئے جبر نہ کیا جائے، نم بی آزادی دی جائے (تھانوی)

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَّ ، تم مشرك عورتول سے ہرگز نكاح نه كرنا جب تك وه ايمان نه لے آئيں ، زن وشو کا رشتہ انتہائی الفت ورفق ومحبت کا ہے جوآ پس میں مناسبت وموافقت وموانست کا متقاضی ہے،عورت اورمرد کے درمیان نکاح کاتعلق محض ایک شہواتی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی ،اخلاقی اور فلبی تعلق ہے،مومن اورمشرک کے درمیان اگرییلبی تعلق ہوتو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شو ہریا ہیوی کے اثر ہے مشرک شوہریا ہیوی پراوراس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائداور طرز زندگی کانقش ثبت ہوگا، و ہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ شرک شوہریا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں ہے نہ صرف مومن شو ہریا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی سل تک متاثر ہوجائے گی اور غالب امکان اس امر کا ہے کہا لیے از دواج ہے اسلام اور کفر وشرک کی ایک ایسی معجون مرکب اس خاندان اور اس گھر میں تیار ہوگی کہ غیرمسلم خواہ کتنا ہی پیند کریں مگراسلام کسی طرح پسند کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

#### المشركات:

لفظ مشبو سکیہ یہاں اپنے عام اور وسیع معنی میں ہے ہوشم کی کا فریاغیر مسلم عورت اس حکم ممانعت میں داخل ہے ،اس کابت یرست ہونالازم ہیں قول محقق یہی ہے۔ (حصاص)

ا مام ما لک رَئِهَمٌ کُلاملَانُهُ مَعَالِیٰ اور امام شافعی رَئِهمُ کُلاملُهُ مَعَالیٰ نے ای آیت کی بنا پر فرمایا کہ سی قسم کی غیرمسلم عورت ہے نُھاح جائز نبيس، لا ينجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية او غير كتابية ، قال عمر رَضَّاللَّهُ أَفَى احدىٰ روايته وهو اختيار مالك والشافعي. ابن عربي)

لیکن فقہاء حنفیہ کی نگاہ مزید نکتہ شجی کے ساتھ قر آن مجید ہی کی ایک دوسری آیت کی طرف بھی گئی اوروہ آیت سورۂ مائدہ کی

ے '' وَ الْسُمْ خَصِلْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكَتْبَ مِنْ قَلْلِكُمْ الْحَ'' فَقْهَاءِحنفيه نے بہلی آیت کے عموم میں اس آیت ہے۔ تخصیص کی ، یعنی عام قاعدہ کے لحاظ ہے تو ہر غیر مسلمہ ہے نکائ ناجائز ہے لیکن کتابیہ اس حکم ہے مشتیٰ ہے اور یہی مذہب ابن عباس دَقِحَالْنَهُ مَعَالِئے ُ اور بعض نابعین ہے مروی ہے۔

### چند فقهی افا دات:

ا ہندہ وہورت یا آتش پرست مورت سے نکاح ناجا کڑے۔ اسکانیہ سے نکاخ جا کڑے لیکن بہتر نہیں ، حضرت مر تفخالفہ نکافی نے ناپند فرمایا ہے اور جود حدیث میں نکاح دیندارہی عورت سے کرنے کا حکم ہے اور جب غیر متدین مسلمان عورت سے بھی نکاح پیند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے کیسے پیند کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت میں فاروق تفخالفہ نفائفہ نگا ہے تو بدریعہ فاروق تفخالفہ تک کو جب خبر پنجی کہ عراق وشام کے مسلمانوں میں پھھالیے از دواج کی کثر ت ہونے لگی ہے تو بذریعہ فرمان ان کواس سے روک دیا گیا ، اوراس پر توجہ دلائی گئی کہ بیاز دواجی تعلق دیانہ بھی مسلم گھر انوں کے لئے خرائی کا سبب خرمان ان کواس سے روک دیا گیا ، اوراس پر توجہ دلائی گئی کہ بیاز دواجی تعلق دیانہ بھی مسلم گھر انوں کے لئے خرائی کا سبب خورسیاسۂ بھی ، آج اس کا نقصان بالکل کھی آئی ہوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں کئی مسلمان مربراہ بوں کے ذریعہ دشن کے قرابے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان سربراہوں کو یہودی ملک کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان سربراہوں کو یہودی حسیناؤں کے دام زلف میں گرفتار کر کے شکار کرایا جائے اور آج یہی ہور ہا ہے۔

مین کا نظام کے اور اور کا نکاح مسلمان مردول ہے جائز ہے تو اس کانکس یعنی مسلمان عورتوں کا نکاح اہل کتاب مردول سے کیول جائز نہیں ہے؛

پنج گڑج کے کہنے: اس کا ایک جواب توبہ ہے کہ عورت فطرۃ ضعیف ہوتی ہے اس کے ملاوہ شوہر کواس کا حاکم اور نگران بنایا گیا ہے، لہذا شوہر کے عقائد ہے عورت کا متاثر ہونا قرین قیاس بلکہ اقرب الی القیاس ہے، اس لئے اگر مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد کے خراب ہوجانے کا قوی اندیشہ ہے اس کے مکس میں اندیشہ ہیں ہے یا کم ہے۔

گیز دینیٹر ایک کے کہ دو آنخصرت محمد بین بیا میں ایمان رکھتے ہیں اور ان کا نام بھی بصد احرام لیتے ہیں بخلاف اہل کتاب یہود و نصاری کے کہ دو آنخصرت محمد بین فیٹ کی نبوت کے قائل نہیں ہاور نہ وہ اپنے فرمہ محمد بین فیٹ کا اسم مبارک احترام سے لینا ضروری سمجھتے ہیں بخلاف مسلمانوں کے کہ ان پر انبیاء سابقین کا احترام لازم اور ضروری ہے نیز ان پر اجمالی ایمان لان بھی فرض ہے آگرکوئی مسلمان کسی بھی نبی کی شان میں گتاخی کا مرتکب ہوتو وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوجائے گا، لہذا کتابیہ خواہ یہودیہ بویا نصرانیہ وہ اپنے بینیم کا نام مسلمانوں کے گھر میں ادب اور احترام سے سنگی ، بخلاف مسلمان عورت کے کہ جو کسی اہل کتاب یہودی یا نصرانی کے نکاح میں ہوتو وہ اپنے نبی محمد بین فیٹ کا نام ادب اور احترام سے نہ سے گی جس سے اس کو تکلیف ہوگ جوآ گیس میں نااتفاقی اور ناحیاتی کا سبب بن سکتی ہے جس ہے از دواجی زندگی کے تباہ وہر باد ہونے کا قوی امکان ہے،ان کی بنا پرمسلمان ٹورت کا نکاح کسی اہل کتاب ہے جائز نہیں رکھا گیا۔

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ اي الخين او سكانيه ساذا يُفْعَلُ بالنساء فيه قُلُهُواَذَي قَدْرٌ او سحلًا فَاعْتَزِلُواالنِّسَاءَ أَدُرُكُوا وطَيْهُنَ فِي الْمَحِيْضِ أَى وَقُتِهِ أَو مَكَانِهِ وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ بالجماع حَتَّى يَطْهُرُنَ مِسْكُون الطاءِ وتشديدها والمهاءِ وفيه إذغامُ الناءِ في الاصل في الطّاءِ أي يَغْتَسِلُنَ بعد انقطاعِهِ فَإِذَاتَطُهَّرْنَ فَاتَّوْهُنَّ لِلجِمَاعِ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللَّهُ بِتَجَنِّبِهِ في الحَيض وسُوَ القُبُلُ ولا تَعدُوهُ الى غيرِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ يُثِيبُ ويُكرمُ التَّوَّابِيِّينَ مِنِ الدُّنُوبِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الأقدار يِسَا فَكُمُّرَثُ لَكُمُّ اى مسخلُ زَرْعِكُم للوَلْدِ <u>فَٱتُواكِتُرَكُمْ</u> اي سَحَلَهُ وبو القُبُلُ ٱلِّي كين شِكُنتُمْ مِن قِيَام وقُلعودٍ واضطِجَاع وافْبال وإدْبَار نزل رَدًا القُولِ اليَهُودِ مَنْ أَتِي امرأَتُه في قُبُلِمَ، مِن جِهَةِ دُبُرِهُ، جاءَ الوَلَدُ أَحُولُ وَ**قَدِّمُوالِانْفُسِكُمُ ال**عملَ الصَّالِحَ كالتَّسميةِ عنذ الجماع وَاتَّقُوااللَّهَ في أمره ونَهْيهِ وَاعْلَمُوَّا أَنَّكُمُ مَّلْقُوهُ "بالبَغْثِ فيجازيكُم بأغمَالِكم وَ بَشِيرِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ الله بن اتَّقَوٰهُ بالجنَّة وَلاَتَجْعَلُوا الله اي الحلت به عُرْضَةً لِإَنْمَانِكُمْ اي نطبًا لها بان تُكْثِرُ وَا الحِلفَ بِهِ أَنْ لَا تَكَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ فَتَكَرَهُ النِمِينُ على ذلك وينسُنُ فيه الجنث ويُحكفُر بخلافِهَا على فِعَلِ البرّ ونحوهِ فهي طاعةُ المعنى لا تَمْتَنِعُوا مِن فِعل مَا ذُكِرَ مِنَ البرّ ونحوه اذا حلفتُه عليه بل انْتُوهُ وكَفَّرُوا لِأنَّ سبب نزولِهَا الامتناعُ مِن ذلك وَ**اللَّهُ سَمِيْعٌ** لاقوالِكم عَ**لِيُّمْ** باحوالِكم لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو الكَائِن فِي آيمَانِكُمُ وبُوَ ساينسين اليه اللِسان سن غير قصد الحدب نحو لا وَاللّه وبلم واللَّهِ فلا إِنْم فيهِ وَلاَ كَفَّارَةُ وَلَكِنُ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسِّتُ قُلُونُكُمُّ اي قصدنهُ من الايمان اذا حبثتم وَاللَّهُ عَفُونِ لَمَا كَانَ مِنَ اللَّغُو حَلِيَّمُ اللَّهُ عَن مُستَحِقَّها.

(ڈبٹسس) کی طرف تنجاوز نہ کرواوراللہ تعالی گنا ہوں ہے تو ہہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بیعنی ان کوثو اب عطا کرتا ہے اور قد روانی کرتا ہے اور گند گیوں ہے پاک وصاف رہنے والوں کو پہند کرتا ہے،تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بعنی حصول ولد کے لئے تمہارے واسطے بمنز لدکھیت کے ہیں ، تو تم اپنے کھیت یعنی کل کاشت میں جس طرح چاہوآ وُ کھڑے ہوکر ، ہیٹھ کر ، لیٹ كر،اورآ كے كى جانب سے ياپشت كى جانب سے،اوروه كل زراعت فُلُهل ہے(بيآيت) يہود كے اس قول يُوردكرنے كے لئے نازل ہوئی کہ: جس شخص نے اپنی بیوی ہے اس کی قبل میں پشت کی جانب ہے وطی کی تو اس کے بجیزگا بچہ بیدا ہوگا ،اوراپنے کئے ۴ مثال صالحہ آ کے جیجو (لیعنی اینے مستقبل کی فکر کرو) مثلاً بونت جماع بسم اللہ پڑھنا وغیرہ اور اللہ ہے اس کے امرونہی میں ڈرتے رہواورخوب جان لوکہ تہمیں بعداز مرگ زندہ ہونے کے بعد اس سے ملنا ہے تو وہ تمہارےا عمال کی تم کوجز اودے گا ،اور (اے نبی) مومنوں کو جواللہ ہے ڈرتے ہیں جنت کامڑ دہ سنا دہ اور تم اللہ (کے نام) کو اس کی قتم کھانے کے لئے ہدف نہ بناؤ کہ اس کی قشم کثر ت ہے کھاؤ کہ نیکی کے اور تقوے کے اور اصلاح بین الناس کے کام نہ کرو گے اور الیمی باتوں پرقشم کھانا مکروہ ہے،اوراس قسم کی قسموں کوتوڑ وینااور کفارہ ادا کردیناسنت ہے،اس کے برخلاف نیکی کرنے کی قسم کھانا طاعت ہے خلاصہ ہے کہ مذکورہ جیسے نیک کاموں کے کرنے ہے باز ندرہو جب کہتم نے اس کے (نہ کرنے کی )فتم کھائی ہو، بلکہوہ کام کرلواور (فتم کا ) کفارہ ادا کر دو، اس لئے کہ اس ( آیت ) کے نزول کا سبب نیک کام ہے رک جانا تھا، اور اللہ تمہاری باتوں کو <u>سفنے والا اور</u> تمہارے احوال کا جانبے والا ہے،اللہ تعالیٰ تمہاری اغو (بےمقصد) قسموں پرمؤاخذہ نہ کرے گا،اوروہ الی فشمیس ہیں جو بلا اراده سبقت لسانی ہے تم کھالیتے ہو، جیسے کا وَ اللّٰه، اور بللٰی و اللّٰه، تو ان میں نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ، مگر جوتشمیں تم یجے دل ہے کھاتے ہوان پرتم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا ، لیتنی جن قسموں کوتم نے بامقصد کھایا ہے ، جب تم حانث ہوجاؤ ، القد تعالی تمہاری لغوقسموں کو معاف کرنے والا ہے اور ستحق سزا کی سزا کومؤ خرکرنے کی وجہ ہے برد ہار ہے۔

# جَعِيق اللَّهِ السَّهُ الْعَلَيْدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَوْلَ كَانَ المَسَجِيْنَ ، ظرفِ زمان (وقت جِيش) ظرفِ مكان (مقام جِيش) مصدر (حَيْنَ أَنَّ مَا بَهُ عَنْ حَيْنَ ، ووفا سد فون جو مخصوص زمانه الدور مخصوص خالت بين جوان تندرست غير حامله عورت كرتم سي نكاتا به (لغان الفران) المحيض هو الحيض، وهو مصدرٌ ، يقال حاضتِ المرأة حَيْضًا ومحيضًا فهي حَائِضٌ وحَائضةٌ .

المحيض هو الحيض، وهو مصدرٌ ، يقال حاضتِ المرأة حَيْضًا ومحيضًا فهي حَائِضٌ وحَائضةٌ .

قِوْلَ )؛ المحيض او مكانه ، يعض كى دوتفسرول كى طرف اشاره ب، المحيض كهدكرا شاره كرديا كه يض مصدريسى ب، السحيض كهدكرا شاره كرديا كه يض مصدريسى ب، السح معنى بين سيلان الدم -

قِوُلِيْ: قَدَرٌ او محله، يه الله ي كي دوتفيري بين اول تفير محيض كي اول تفيير كے اعتبارے ہے اور ثاني ، ثاني كے

اعتبارے،اس میں لفت ونشر مرتب ہے۔

قِوُّلِنَّى : بالجماع ، اس میں اشارہ ہے کہ حالت بیض میں جماع ممنوع ہے نہ کہ مطلقاً قربان ومیل ملاپ۔ قِوُّلِنَی : یشیبُ ویکرمُ ، یہ یسحبُ کی تغییر باللَّا زم ہے ،اس لئے کہ حُبّ ، کے معنی میلان القلب کے بیں جواللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہیں۔

فَيَوْلِينَى: وَاللَّهُ اللَّهُ الكَاعظف فأتوا حَرِثكُرْ يرب، اوريا شاره عام بعدالخاص يقبيل عبد في فَوْلَ اللَّهُ الكاعظف فأل هُوَ أَذًى برب-

قِوْلَنَى ؛ الَّذِيْنِ اتقوهُ، المؤمنين كوالَّذِينِ اتقوا، كي قيدے مقيد كركے ايك اشكال كود فع كيا ہے۔ ان كال مند من الله مند مند مسترى جل المدة مال منظم كرا في تابعي ضمه كا في تقليم المؤتفي سمزال مال في مع

اشکال: یہ ہے کہ سابق سے خطاب موسین کوچل رہاہے تو یہاں بئشّر هند کہنا کا فی تھا یعنی تنمیر کا فی تھی اسم ظاہر لانے میں امصلح یہ سبہ

جِجُولِ بِنِعِ: سابق میں مخاطب مطلق مومنین تنے اور یہاں مومنین متقین مراد ہے لہذا ٹانی غیر سابق ہیں ای لئے اسم ظاہر کی صراحت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

فَيْحُولْنَى ؛ عُرْضَةً نشانه ، بدف ، آڑ ، شکنڈہ " لَا تَسْجَعَلُوا اللّٰهُ عُرْضَةً لَآیْمَانِکُمْ" (اللّٰدُواپِیُ قسموں کے لئے آڑنہ بناؤ) اس صورت میں عُوضة کے معنی آڑ ، یابہانے کے بیں دوسرامطلب یہ وسکتا ہے کہ مطلب نکا لئے کے لئے بات بات برتشمیں نہ کھاؤ ، اس لئے کہ اس طریقہ پراللّٰد کا باعزت نام تمہاری قسموں کا نشانہ بن جائے گا ، اس تفییر کی صورت میں ، عُوضَة ، کا ترجمہ ، بیکھائڈ ہ ، نشانہ کے ہوں گے ، مطلب یہ کہ آیت تریفہ میں دونوں مطلبوں کی گنجائش ہے۔ (لغان الفرآن)

قِوُّلْ الله المنصوب للوماة، تيراندازون كي لئے بطورنثانيكس چيز كوگاڑدينا، كہاجاتا ہے جَعَلتُهُ عُرضةً للبيع، ميں نے اس كوفروفت كے لئے پيش كيا۔

قِوَّلِكَ ؛ لِأَنَّ سبب نزولها ، يه أن لا تَبَرُّوا وتَتَقُوْا ، كَ حاصل معنى كابيان بِ بعض نے كہا ہے كه لا ، محذوف نه ما ننا بہتر ہے۔

فِيُولِكَنَى: الكائن، اس مين الثاره ب كه ظرف يعني في أيْمَانِكم ، الكائن مقدر كے تعلق بوكر اللغو كي صفت بـ -فِيُولِكَنَى : إِذَا خَنِئْتُمْ ، اس عبارت كا ضافه كا مقصدا يك اعتراض كا دفعيه بـ -

اعتراض: بیہ کشم بالذات موجب للمؤ احذہ نہیں ہے لہٰذامطئقاً یمین پرمؤاخذہ کا کھا نے کا کیامطلب ہے؟ جیکی نیٹے: امام شافعی رَحِمَ کُلُونُکُونُونُ کے نز دیک اگر چہ بمین ہی موجب کفارہ ہے مگراحناف کے نز دیک حانث ہونا موجب کفارہ ہے یعنی احناف کے نز دیک بمین موجب کفارہ نہیں ہے بلکہ حانث ہوجانا موجب کفارہ ہے۔

﴿ (مَرْزُم بِبَالشَّرْد) ◄

## تَفَسِّيُرُولِيْشِ ثَحَ

ین نگونک عَنِ الْمَحِیْضِ ، یہود کا یہ دستورتھا کہ عورت جب حائضہ : و جاتی تھی تواس کو گھر ہے نگال دیتے تھے اورالگ کسی کونے یا گوشہ میں رہنے پر مجبور کرتے تھے اوراس کے ساتھ کھانا پینا بالکل بند کر دیتے تھے ، نود کا بھی بہی طریقہ تھا کہ حائضہ عورت کے برتن اور بستر الگ کر دیتے تھے ، خوضیکہ حالت حیض میں اس سے معاشرت بالکل منقطع کر دی جاتی تھی ،اس کو جانور سے بھی برتر سمجھا جاتا تھا اس کے بر خلاف نصاری کا یہ حال تھا کہ وہ حالت حیض میں بھی جماع کو جائز سمجھتے تھے ، یہ دونو ل جماعتیں افراط و تفریط میں مبتلا تھیں۔

ابوالدّ خداح اوربعض دیگر صحابہ رَضَحَالِفَائِهُ عَالَیْکَ جماعت نے حالت حیض میں عورت سے جماع کے بارے میں آپ اِلْفِیْنَةِ اِسے دریافت کیا تو ندکورہ آیت نازل ہوئی۔

قَدْ احرجَ مسلمواهل السنن وغيرهم عن انس أن اليهود كانوا اذا حاضتِ المرأة اخرجوها من البيتِ ولمريُواكلوها ولمريشاربوها ولمريجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله" ويَسْئلونك عن المحيض" (الآية) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كلّ شيّ إلا النكاح.

مسلم اوراہل سنن وغیر ہم نے حضرت انس تفقائلہ تقائظ کے کہ یہود کا یہ دستورتھا کہ جب عورت حائصہ ہوجاتی تھی، تھی، تھی، تھی تو اس کو گھر ہے باہر کر دیتے تھے، اور صحابہ نے حالت چیش میں عورت کے ساتھ محاشرت ومجامعت ترک کر دیتے تھے، غرضیکہ اس کے ساتھ محاشرت ومجامعت کے بارے عمر سال کیا تو فہ کورہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ جماع کے علاوہ کوئی چیز منع نہیں ہے، ہندوستان میں بھی چندصد یول قبل تک یہی طریقہ رہا ہے بستر برتن وغیرہ سب الگ کر دیئے جاتے تھے، خصوصاً اونچی ذات سمجھے جانے والی تو مول میں زمانہ قریب تک یہی صورت حال رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے محاملات ان کے طور وطریقے یہود کے طور وطریقوں کے مطابق رہے ہیں، مال کی حرص، موت کا خوف، اپنے سے نیچ سمجھے جانے والی قو موں کو فہ بی کتابیں پڑھنے کا حق نہ ہونا، قلت تعداد کے باوجود اقتدار پر قابض رہنا، سود کومجوب ترین ذریعہ آمدنی شمجھنا اور خود کو بی اقتدار کا مستحق مجھنا ان تمام با تول سے معلوم ہوتا ہے کہ بنود کا نسخ تعلق یہود بی ہود بی سے ۔

قر آن مجید نے حالت بیش میں جماع کے مسئلہ کواستعارہ کے طور پر بیان کیا ہے جسیا کہ قر آن کی عادت ہے کہا سسم کے مسائل استعاروں اور کنایوں میں بیان کرتا ہے ،اس کو "ولا تسفر بو دھنؓ" سے بیان کیا ہے ، یعنی ان سے الگ رہوان کے قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعال کئے میں ،مگر ان کا مطلب مینہیں کہ جائضہ عورت کے ساتھ بستر پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانے پینے ہے بھی احتر از کیا جائے اور بالکل اجھوت بنا کررکھ دیا جائے جیسا کہ یہود و ہنود اور بعض دوسمری قوموں کا دستورہ، نبی ﷺ نے اس تعلم کی تو طبیح فر مادی ،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جیش میں صرف مباشرت ہے پر ہیز کرنا جاہیے ،باقی تمام تعلقات بدستور برقر ارر کھے جائیں۔

## یهوداوربعض دیگرقو موں کااس معامله میں تشدد :

بعض قوموں میں عورتیں اپنے حیض کے زیانہ میں ند دوسروں کے ساتھ کچھ کھا لی سکتی ہیں نہ لیٹ بینے کئی ہیں ، بعض قوموں میں اس زمانہ میں عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھا نا نا پاک سمجھا جا تا ہے ، اور بعض مشرک قوموں میں بیدوستور ہے کہ اس زمانہ میں عورت کو مللے کچیلے کپڑے بہتا کر گھر کے ایک گوشہ میں اچھوت بنا کر بٹھا ویا جا تا ہے ، فرنسیکہ دوسری قوموں نے عام طور پر اس طبعی نا پاکی ہے متعلق بہت مبالغہ آمیز میں قائم کر ایا ہے ، شریعت اسلامی میں اس قسم کے کوئی امتناعی احکام موجود نہیں ہیں۔

### حالت حيض ميں توريت كا قانون:

مشرک قوموں نے اس بات میں جو تفتیاں روار کھی ہیں ان سے قطع نظر خود محرف تو رات کے قانون کا تشدد بھی اس باب میں اپنی مثال ہے ،عورت ایام ماہواری کے زمانہ میں خود ہی نا پاک نہیں ہوتی بلکہ جوشخص یا جو چیز بھی اس سے جھوجاتی ہے وہ بھی نا پاک ہوجاتی ہے اورسلسلہ درسلسلہ میدنا پاکی متعدی ہوتی جاتی ہے ،ملاحظہ فرمائیں۔

جوکوئی اسے چھوئے گاشام تک نجس رہے گا، اور جوکوئی اس کے بستر کوچھوئے وہ اپنے کیٹر سے دھوئے اور پانی سے عسل کرے اور شام تک ناپاک ہے اور جوکوئی اس چیز کوجس پر وہ بیٹھی ہے چھوئے ،اپنے کیٹر سے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے اور ہی کے ساتھ سوتا ہے اور اس کی نجاست اس پر ہے تو وہ رات دن ناپاک رہے گا اور ہرا کی بستر جس پر مردسوئے گا ناپاک ہوجائے گا۔ (احباد: ۱۹،۱۹) ماجدی)

مسئل المرحيض الورے وي وان گذرنے برموقوف ہوتو بغير سل كئے بھى صحبت درست ہے۔ مسئل کہا: اگر حيض اورے وي وان گذرنے برموقوف ہوتو بغير سل كئے بھى صحبت درست ہے۔

منگیگائی، اگردی دن سے پہلے چیض موقو ف ہو جائے گر عادت کے موافق موقو ف ہوتو صحبت جب درست ہوتی ہے کہ عورت یا تو عسل کرے یا ایک نماز کا دفت گذر جائے ،اورا گردی دن سے پہلے موقو ف ہواورا بھی عادت کے دن بورے نہیں ہوئے مثلاً سات دن کی عادت تھی اور حیض جیوبی دن میں موقو ف ہوگیا تو ایا م عادت کے گذر ہے بغیر صحبت درست نہیں ہے۔

مَسَمَّلُ مِنْ ؛ اگرغلبهٔ شبوت ہے حالت حیض میں صحبت ہوگئی تو خوب تو بہواستغفار کرنا واجب ہے اورا گریجھ صدقہ وخیرات مجھی کر ورین تو بہتر ہے۔

مَنْكَنَّلُانِّيْ: بیجھے کے راستہ میں اپٹی بیوی ہے بھی صحبت حرام ہے بعض شیعہ حضرات اپنی بیوی ہے وطی فی الد بر کو جائز تضبرائے بیں جو بالکل فاط ہے اور انٹی مشائنڈ میش انٹی جمعنی آیئ لے کراستدلال کرتے ہیں حالانکہ حَوثَکُفر، اس بات

- ﴿ الْفُرْمُ بِبَالشَّالَ ﴾ ----

کا قرینہ ہے کہ یہاں اَنْی جمعنی تکیفَ ہے۔

وَلاَ تَخْفَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَآيْمَانِكُمْ ، عرب جاہلیت کے جاہلانہ دستوروں میں سے ایک دستوریہ بھی تھا کہتم کھا کریہ کہدویتے تھے کہ ہم فلال کام نیکی ، نقو کی ،اصلاح ذات البین کانہیں کریں گے اور جب کوئی ان سے کہتا تو یہ کہدویتے کہ ہم اس کام کے نہ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں ،ان اعمال خیر کا ترک یوں بھی صور تا ندموم تھا چہ جائیکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے باعظمت نام کو قرب می کے بجائے کار خیر ہے دور کی کا ذریعہ بنایا جائے۔

احادیث صیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی شم کھائی ہواور بعد میں اس پر واضح ہوجائے کہ اس تسم کوتو ڑ دینے ہی میں خیر ہے تو اس کوشم تو ڑو بنی جا ہے اور کفارہ ادا کرنا جا ہے جشم تو ڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے بہنانا، یاایک غلام آزاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے، البتہ جوشمیں بطور تکیہ کلام کے بلاارادہ زبان سے نکل جاتی بیں ایسی قسموں پر ندموا خذہ ہے اور نہ کفارہ۔

غیر صنة، کے عام اور متداول معنی ہدف یا نشانہ کے ہیں اور بعض نے یہی معنی مراد لئے ہیں لیکن ایک دوسرے معنی حجاب اور مانع کے بھی ہیں اور یہاں یہی معنی زیادہ چسیاں ہیں۔

۔ فقہاء نے بلاضرورت اور کثرت ہے تتم کھانے کو یوں بھی ناپسند کیا ہے اس میں اللہ کے نام کی بے تو قیری ہے، چہ جائیکہ قصد اُحجو ٹی قشمیں کھانا۔

لِلْذِيْنَ يُوْلُونَ مِن يِسَالِهِم اللهِ يَخلِفُون اللهَ يُجابِعُوبُنَ تَرَبُّهُ التظار آرَبَعَ اللهُ فَرَ المَا الْحَلُف رَحَعُوا فِيها اللهَ وَالْعَلَقُ مَن النّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

الاَرْوَاجِ مِثْلُ الَّذِي لَهِم عَلَيْهِنَّ مِن الحُتُونِ بِالْمَعْرُوفِي شرعًا مِن حُسنِ العِشْرَةِ وَتَرْكِ الضِّرَارِ وَحَوَ فَاللَّهُ وَلَا لَهُمْ وَاللَّافَانِ وَحَوَ فَاللَّهُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً فَضِيلةٌ فِي الحقِّ مِن وُجُوبِ طاعتِهِنَّ لَهُم لِمَا سَاقُوهُ مِنَ المَهُرِ والإنفاق وَاللَّهُ عَزِيْرٌ فِي مُلكِه حَكِيْمُ فَي فَيما دَبْرَهُ لِحَلَقِهِ.

ت بھر ہے ہے ؟ پیر جی اور جولوگ اپنی بیو یوں ہے از دواجی تعلق ندر کھنے کی قشم کھا لیتے ہیں ،تو ان کے لئے چار ماہ انتظار کی مدت ہے پس اگر اس مدت میں یااس کے بعدوطی کی جانب قشم سے رجوع کرلیں تو اللہ تعالی عورت کےاس نقصان کو معاف کرنے والے ہیں ،جوانہوں نے اس متم کے ذریعہ پہنچایا ہےاوران پر رحم کرنے والے ہیں ،اورا گرطلاق کا ہی کا پختہ ارادہ ہو بایں طور کہ وہ رجوع نہ کریں گے تو پھر طلاق ہی دیدیں ، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سننے والا ہے اور ان کے عزم کو جاننے والا ہے مطلب میہ ہے کہ مذکورہ (مدت) انتظار کے بعدان کے لئے صرف رجوع کرنے یا طلاق دینے کی صورت ہے اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کوطلاق کے وقت ہے تین حیض تک نکاح سے رو کے رکھیں (فُسو و ء) فَو ءُ کی جمع ہے، قاف کے فتحہ کے مماتھ ،اس کے معنی طہریا حیض کے ہیں، بیدو قول ہیں اور بیتکم مدخول بہاعور توں کا ہے، لیکن غير مدخول بها توان كے لئے كوئى مدت نہيں ہے، اللہ تعالى ك قول "فَ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا" كى وجه ے (اگرتم نے وطی نہ کی ہوتو ان پرتمہارے لئے کوئی عدت نہیں )اور بیٹکم آئے (لیٹن) حیض سے ناامیداورصغیزہ کے علاوہ کا ہے کہ ان کی عدت تین ماہ ہے اور حاملہ عور تیں ، تو ان کی عدت وضع حمل ہے ، جبیبا کے سور ہ طلاق میں ہے اور رہیں باندیاں توان کی عدت دو قُلے رُوء (حیض یاطہر) ہیں سنت کی روہے ، اوران کے لئے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بچہ یا حیض پیدا کیا ہے اس کو چھپا کیں ،اگرانہیں اللہ تعالیٰ پراور رمذ قیامت پرایمان ہواوران کے شوہراس مدت ا تظار میں ان کولوٹانے کے بورے حق دار ہیں اگر چہ بیویاں انکار کریں ،اگران کا آپسی اصلاح کا قصد ہونہ کہ عورت کو نقصان پہنچانے کا ،اور بیکلام (اِنْ اَوَادُوْ آ اِصْلَاحًا) اصلاح برآ مادہ کرنے کے لئے ہےند کہ جوازر جعت کی شرط کے طور پر اور پہ (حق رجعت) طلاق رجعی کی صورت میں ہے ، اور لفظ (احق) میں تفضیل کے معنی نہیں ہیں ، اس کئے کہ شو ہروں کے علاوہ کسی کوعدت کی مدت میں ان سے نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور عورتوں کے بھی مردوں پر و پسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں شرعی دستور کے مطابق، حسن سلوک حسن معاشرت کے ساتھ اورنقصان رسانی وغیرہ کونڑ ک کر کے،البتہ مردوں کو حقوق میں عورتوں پرفضیلت حاصل ہے اور وہ عورتوں پر اطاعت کا وجوب ہے اس لئے کہ مردوں نے مہر اور ٹان نفقہ کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ زبردست ہے اپنے ملک میں اور حکمت والا ہے ان چیز وں میں جواس نے اپنی مخلوق کے لئے بطور تدبیرا ختیار کی ہیں۔

# جَِّفِيق تَرْكِيكَ لِسَهُ مِنْ الْحَقْفِيلِيكَ فَوَالِالْ

قِوَلَنَى بَوْلُوْنَ ، (إِيْلَاءً) عَنَى مُرَىٰ بَب جَوَورتوں عَبِم بسر نه بونے كَاتِم كَالِينَ ٱلْإِيْلاء في السلغة اليمين ، وَالْإِيْلاء مِنَ المرأة أَنْ يَقُول وَاللّٰه لَا اقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ اشهر فَضَاعِدًا .

قِوْلَىٰ ؛ أَنْ لا يُحَامِعوهُنَّ يوعبارت اس موال كاجواب ہے كه حلف فعل پر ہوتی ہے نه كه ذات پر ، يبال نسانهم ، پر حلف بے جو كه ذات ہے۔

جِهُلَیْنِ عبارت مذف مضاف کے ساتھ ہے ای یَـخلِفو نَ اَنْ لا یُجَامِعوهُنَّ حذف مضاف کا مقصد مبالغہ ہے جسا کہ خُرمَّتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ میں ہے۔

قِيْوَلَنَى: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ الشَّهُرِ بَرَكِيبِ اصَافَى مبتدا مؤخر، من نِساءِ همْ خَبر مقدم.

مِينِوْلِنَّ: يُوْلُوْنَ، كاصله عَلَى استعال ہوتا ہے کین یہاں مِنْ استعال ہوا ہے۔

قِولَنَ : عَلَيْهِ

يَيْوُلُن ؛ عَلَيْهِ، مقدر مان الله عكيافا كره ؟

جَوَلَ بَيْنِ: اس بات كَى طرف اشاره كرنا بكه السطّلاق حذف جركَ وجه منصوب ب انقذر عبارت يه ب إنْ عسز موا على الطلاق.

فِحُولَكُم : بفتح القاف.

جيے فُفَل، کَی جَمْ أَفَفَالَ ٱلَّی ہے۔

فِيُولَنَى، إِنْ كُنَّ يُونِمِنَّ بِاللَّهِ النِح يشرط جاوراس كى جزاء فلاَينجنَرِ بن على ذلِكَ، محذوف ب-فِيُولِنَى، بعُولَنَهُنَّ، ان عورتول كيشوبر بعُولَة، بَعْلَ كى جمع بجيساكه فُ مُولَة، فَحَلَّ كى جمع به ادرائد واورامثناء

سائل بیں۔

\_\_\_\_\_

قِحُولِيَّ؟: اَحَقُ لا تفضيل فيه اس عبارت كاضافه كامقصدا يك اعتراض كاجواب بـ اعتراض كاجواب بـ اعتراض: أَحَقُ الم تفضيل بها وراسم تفضيل مفضل عليه كا تقاضه كرتا به حالا تكديبال مفضل عليه مكن نبيل بهاس فضل عليه كارتو بركة علاوه كي كورجعت كاحق في نبيل بها عتراض كاما حصل بيه به كد أَحَتَ الم تفضيل معلوم بهوتا به شو بررجعت كازياده حق وارب اور فيرشو بركم حق دارب حالا تكد فيرشو بركورجعت حق كاكونى سوال بى نبيل به مخوات ما على معلوم بهوتا به بهذا كوئى اعتراض نبيل به يجى مطلب به مفسر علام كه جَوُل نبي الم المقلوب به مفسر علام كالول الإنفاق من العدة "كاكولي اعتراض نبيل به يكي مطلب به مفسر علام كي تحقق لغير هم في نكاجهي قي العدة "كاكويا كديد الشتاء البَردَة مِن الصيف كي بيل سه به بيل معنى المهور و الإنفاق ، بي نبوت ورجى علمت بهاس لئ كدادت مباشرت اورطلب ولديس ودنول برابر كي شريك مين ادرام وخاند دارى كان نفقه اور مبرى بهى ومدارى باس اضافى ومددارى كى وجه مردكو ورت برايك كونه فضيلت حاصل ب

## تفسيروتشن

آلگذین کو گوٹ مِن بِسَآئِهِمْ، چار ماہ یااس ہے زیادہ یا مطلقا ہوی ہے از دواجی تعلق نہ کرنے کی قتم کھالیمنا شریعت کی اصطلاح میں ایلاء کہلاتا ہے، میاں ہوی کے درمیان بھی ایسا وقت بھی آسکتا ہے کہ تعلقات خوشگوار نہ رہ سکیں اور بگاڑ کے اسباب ظاہر بموجا میں، لیکن ایسے بگاڑ کواللہ تعالی پسند نہیں کرتا کہ دونوں ایک دوسرے سے قانو نی طور پر رشتہ از دواج میں تو بند ہے رہے مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں ہوی ہی نہیں ہیں، ایسے بگاڑ کے لئے اللہ تعالی بند ہے رہے مگر عملاً ایک دوسرے کہ یا تو اس دوران اپنے تعلقات درست کرلیں ورنداز دواجی رشتہ مقطع کردیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آز او ہوکرا پی راہ اور اپنی منزل متعین کرسیں۔

آیت میں چونگہ شم کھالینے کے الفاظ استعال ہوئے ہیں اس لئے فقہاء حنفیہ اور شافعیہ نے اس آیت کا منشا یہ مجھا ہے کہ جہاں شوہ بے بیوی ہے تعلق زن وشو نہ رکھنے کی شم کھائی ہو،صرف و ہیں اس تحکم کا اطلاق ہوگا باتی ر باتشم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا،تو بیخواہ کتنی ہی طویل مدت کے لئے ہو،اس آیت کا تھم اس پر چسپاں نہ ہوگا۔ مگر فقہاء مالکیہ کی رائے بیا ہے کہ خواہ شم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہود ونوں صورتوں ہیں ترک تعلق کے لئے بھی جارمینے کی مدت ہے ایک تول امام احمد ہے کہ خواہ شم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہود ونوں صورتوں ہیں ترک تعلق کے لئے بھی جارمینے کی مدت ہے ایک تول امام احمد ہے کہ خواہ شم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہود ونوں صورتوں ہیں ترک تعلق کے لئے بھی جارمینے کی مدت ہے ایک تول امام احمد ہونا کا کہمی اس کی تا ئید میں ہے۔ (بدایدہ المحتود حلد دوم)

حضرت عثمان وَقِحَالَهُ لَهُ اللّهُ ، ابن مسعود وَقِحَالَهُ لَهُ تَعَالَقُ ، زید بن ثابت وَقِحَالَهُ لَعُلَقَ وغیر جم کے نز دیک رجوع کا موقع جیار ماہ کے اندرے اس مدت کا گذرجانا خوداس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عز مکرلیا ہے اس لئے بیمدت گذرتے ہی طلاق خود بخو دواقع ہوجائے گی اوروہ ایک طلاق بائن ہوگی ، یعنی دوران عدت شوہر کورجوع کا حق نہ ہوگا ، البتہ اگر دونوں جیا ہیں تو دو بارہ نکاح کر سکتے ہیں،حضرت عمر دَفِحَانِفلُائِغَةُ ،حضرت علی دَفِحَانِفلُائِغَةُ ، ابن عباس بَفِحَالِقَائِغَالوَ اور ابن عمر دَفِحَانِفلُائِغَةُ ، حضرت علی دَفِحَانِفلُائِغَةُ ، ابن عباس بَفِحَالِقائِغَةُ اور ابن عمر دَفِحَانِفلُائِغَةُ ، بھی ایک قول اس معنی میں منقول ہے اور فقیہا ،حنفیہ نے اس رائے کوقبول کیا ہے۔

سعید بن مسیّب، مکول، زہری یہاں تک تومنفق ہیں کہ چار مہینے کی مدت گذرنے کے بعد خود بخو دطلاق واقع ہوجائے گی مگر ان کے نز دیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، لیعنی دوران عدت میں شوہر کورجوع کر لینے کاحق ہوگا اگر رجوع نہ کرے تو مدت گذر جانے کے بعدا گر دونوں جا ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔

بخلاف اس کے حضرت عائشہ دَضِحَائلَائِ تَعَالِيْحُفَا ابوالدرداء نَضَحَائلَةُ تَعَالِيُّ اورا کش فقہاء مدینہ کی رائے یہ ہے کہ جار ماہ کی مدت گذر نے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا ،اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا ہے طلاق دے ،حضرت عمر دَضَحَائلَةُ مُن مُنافِقَةُ اورا بن عمر دَضَحَائلَةُ مُنافِقَةً کا ایک قول اس کی تا سَدِ میں بھی ہے اور امام مالک وشافعی دَصَمُ اللّٰهُ مَنَالِیْ نَے اس کو قبول کیا ہے۔

### خلاصة كلام:

اگر شوہ قسم کھالے کہ اپنی ہوی ہے صحبت نہ کروں گا،اس کی چارصور تیں ہیں، ایک ہے کہ کوئی مدت متعین نہ کرے دوم ہے کہ چارم ہینے کی قیدلگا دے، سوم ہے کہ چارم ہے کہ چارم ہے کہ چارم ہے کہ چارم ہے کہ کی مدت کا نام لے، صورت اول ودوم وسوم کو اصطلاح شرع میں ایلاء کہتے ہیں، اوراس کا تھم ہے کہ اگر چار ماہ کے اندرا پنی شم توڑ دے اور بیوی کے پاس چلا جاوے تو قسم کا کفارہ دے اور نکاح باتی ہے اورا گرچا وارسی خاورت کے اور سے اور کا کے اور سے نہیں میں میں میں میں کہ اور سے تو شم کا کفارہ دے اور نکاح باتی ہے اور اگر چار ماہ گذر گئے اور شم نیتو ٹری تو اس عورت پر تطعی طلاق پڑگئی، بعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا البتہ اگر دونوں رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی، اور چوتھی صو سے کا تھم ہے ہے کہ اگر قبرے نے کہ اگر تھے تو کفارہ لازم ہوگا ، اور اگر تھم پوری کی جب بھی نکاح باتی ہے۔

الطّلَاقُ اى التّطٰلِيْقُ الذى يُرَاجِع بعده مُرَّتُنَ اى اثنتانِ فَامْسَاكُ اى فعلَيكُمْ إِمْسَاكُمُونَ بعده بن عُنْرِ ضِرَار اَوْتَسُونِ عُلَى السَالُ لَهُنَ يَلِحْسَانِ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ البُهَا الأزواجُ اَنْ تَأَخُذُوا مِمَّا إِنَّا اللَّهُ مُوهُنَ مِنَ المُهُورِ شَيْئًا اذا طَلْقَتُمُوسِ اللَّالَانِ اَللَّهُ اَى الرَّوجَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

≤ (صَرَم بِهَالشَّرِل) >

ت الی طلاق جس کے بعدر جوع کیا جائے دوبار ہے بعنی دونک ہیں، پھریا تو معروف طریقہ ہے تمہارے ذ مه روک لینا ہے بعد اس کے که ان ہے رجو <sup>ع</sup> کراو ، یا بھلے طریقہ سے ان کا رخصت کردینا ہے بغیر نقصان پہنچا ئے اور اے شوہرو! تنمہارے لئے یہ بات جائز نہیں کہ جبتم ان کوطلاق دوتو جومہرتم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پچھ بھی واپس اوالبتہ ہیہ صورت منتثیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو کہ اللہ نے ان کے لئے جوحدود مقرر کئے ہیں ان کوا دانیہ كرسكين گاورايك قراءت ميں (يَنحَافَا، يُقيما) كوتاء كے ساتھ بھى پڑھا گيا ہے،اگر تنہبيں بياند بيثه ہوكہ وہ دونوں حدوداللي پر قائم نہ رہ عمیں گئے تو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے ہوجائے میں کہ عورت اپنے نفس کا مالی معاوضہ دیدے تا کہ شوہراس کو طلاق دیدے تو اس میں کوئی مضا نقتہیں ، تینی نہ شوہر کے لئے اس معاوضہ کے لینے میں گوئی حرج ہےاور نہ عورت کے لئے اس کے دیتے میں بیہ مذکورہ احکام اللہ کی مقرر کردہ صدود ہیں ان سے تنجارز نہ کرواور جولوگ حدود الٰہی ہے تنجاوز کریں وہی لوگ ظالم ہیں ، پھراگر شوہر دوطاہ توں کے بعد طلاق دیدے تو اس کے لئے تیسری طلاق کے بعد وہ عورت حلال نہیں الآ یہ کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اوروہ ( دوسراشو ہر ) اس سے وطی کرے، جبیبا کہ حدیث میں وارد ہے ( رواہ الشیخان ) پھرا گر دوسرا شوہر اس کوطلاق دیدے تو بیوی اور شوہراول پر کوئی حرج نہیں کہ عدت گذر نے کے بعد دوبارہ نکاح کرلیں ،اگر دونوں سے خیال کریں کہ وہ حدودالنبی کو قائم رخیس گے، بیرند کورہ احکام اللہ کی مقرر کر دہ حدود ہیں ،اللّٰہ ان لوگوں کے لئے بیان فر مار ہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں غور وفکر کرتے ہیں ،اور جبتم عورتوں کوطلاق دیدواوروہ اپنی مدت کو پہنچ جا میں نیٹنی ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوجائے تو ان ہے رجوع کر کے بھلے طریقہ پر بغیر نقصان پہنچائے ، ان کوروک لو، یا شریفانہ طریقہ ہے ان کورخصت ھ (زَصَّرَ مُ بِهَالشَّرِلِ ) ≥-

کردو، یعنی ان کو (اپنی حالت پر) چھوڑ دوتا آل کہ ان کی مدت پوری ہوجائے اور رجعت کے ذریعہ ستانے کے لئے نہ روکو (طسر اداً) مفعول لہ ہے کہ ان کوفد پیر (معاوضہ خلع) دینے یا خلع کرنے پرمجبور کرنے اور مدت جس کوطویل کرنے ہے ہے (نہ روکو) اور جوابیا کرے گا تو اس نے در حقیقت خود ہی اپنے او پرظلم کیا ، اللہ کے عذا ب پرخود کو پیش کرکے اور اللہ کی آیات کو کھیاں نہ بناؤ بعنی ان کی مخالفت کرکے ان کا ندا تی نہ بناؤ ، اور اپنے او پراللہ کی نمت اسلام کو یا در کھواور اس کتاب (یعنی) قرآن اور حکمت کو اور اس میں جواحکام ہیں یا در کھو جوتم پر نازل کی ہو وہ تم کو اس کی تھیجت کرتا ہے کہ اس پر عمل کر کے اس کی شکر گذاری کرواور اللہ کے نہ بین ہو اور خوب مجھے لوکہ اللہ تعالی ہر بات سے باخبر ہے اس سے کوئی شکر پوشیدہ نہیں ۔

## عَيِقِيقِ الْكِينِ لِيَهِ الْمِينِ الْمُ الْفِيلِينِ الْمُؤْوَالِلْ الْمُؤْمِدُ الْمِلْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

قَوْلَى، النطليق الَّذِی ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ الطلاق اسم مصدر، تَظلیق مصدر کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ طلاق ہی متصف بالوحدة والتعدد ہوتا ہے نہ کہ وہ مطلب یہ ہے کہ طلاق ہی متصف بالوحدة والتعدد ہوتا ہے نہ کہ وہ طلاق جو مرأة کی صفت ہوتی ہے اس کی تائید او تَسْوِیْحٌ ہے بھی ہوتی ہے اس لئے کہ تَسْریح ، بھی شوہر کا فعل ہے۔ فَخُولِ بَی ، فَعَلَیْکُم ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اِفساك ، مبتداء ہے اور اس کی خبر ، فعلید گھر ، محذوف ہے۔ میکن وائی ہے۔ فیکن اُن اُن کی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اِفساك ، مبتداء ہے اور اس کی خبر ، فعلید گھر ، محذوف ہے۔ میکن اِن اِن کا مبتداء خبا درست نہیں ہے۔ میکن اِن اِن کا مبتداء خبا درست نہیں ہے۔

سيرين. جَوَلَ بِنِي: اِهْسَاك كَ صفت، بمعروف جِلهٰدائكره جبموضوف بالصفت ہوتواس كامبتداء بنائيج ہوتا ہے۔ چُولِينَ ؛ اى اِثْندَان .

مَنْ وَأَنَان، كَيْفير النتان، كرن مِن كيافا كده ؟

جیکا شیخ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مَوَّ مَان ، ہے اس کے حقیقی معنی جو کہ شنیہ ہیں ، مراد ہیں ، یعنی دوطا اقیں نہ کہ جازی معنی جو کہ تلزیہ ہیں ، مراد ہیں ، گویا کہ بیدر ہاں لوگوں کا جنہوں نے کہا ہے کہ مَد تسان ، یہاں تکرار کے معنی میں ہے ، جواب کا حاصل یہ ہے کہ تکرار معنی مجازی جیں اور شنیہ معنی حقیقی ہیں اور معنی مجازی ہے حقیقی مراد لینا اولی ہوتا ہے دو مجازی معنی مراد لین والوں کا مقصد یہ بتانا ہے ایک ساتھ دوطلاق درست نہیں ہے بلکہ دومر تبہ میں دوطلاقیں ہونی چاہئیں اور جولوگ مرتان کو اشفقان (شنیہ) کے معنی میں لیتے ہیں ان کے نزد یک ایک لفظ سے دوطلاق دینا درست ہے۔

فَخُولِی، بَعُدُ المَّطليقةِ الثالثةِ اس مِن اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ بَعْدُ مِنی برضم ہاں لئے كه اس كامضاف اليه محذوف ہاوروہ بَعْدَ الطلقه الثالثةِ ہے، لہذا بياعتراض ختم ہوگيا كه اس كورف جركی وجہ سے مجرور ہونا جائے۔

فَخُولِی ؛ تَتَزُوَّ جُن تندیع، کی تغییر تتزو جَ ہے کر کے اشارہ کردیا کہ تندیعی عقد نکاح ہے نہ کہ وظی اس کئے کہ عقد نکاح مراد لینے کی صورت میں اس کی اساد مرد اور عورت دونوں کی طرف حقیقت ہوگی اور اگر جمعنی وظی ہوتو مرد کی طرف تو نبت حقیقی ہوگی مرعورت کی جانب وطی کی نسبت مجازی ہوگی۔ تو نسبت حقیقی ہوگی مگر عورت کی جانب وطی کی نسبت مجازی ہوگی۔

\_\_\_\_\_\_

ھِجُوُلِ ﴾ بَسطَاهَا اس میں ان لوگوں پررد ہے جوحلالہ کے لئے صرف عقد نکاح کوکا ٹی سجھتے ہیں ،جیسا کہ سعید بن مسیب رَحِمَنُالللمُ اَتَّعَالَیٰ اس کے کہ بیرحدیث مشہور کے خلاف ہے۔

## تَفْيِرُوتشِنَ

### شانِ نزول:

رَوی عرو ۃ بن الزبیر النے، فرماتے ہیں کہلوگ ابتداء اسلام ہیں اپنی ہیو یوں کو ہے شارطلاقیں دیدیا کرتے تھے اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنی ہیوی کوطلاق دید ہے تھے اور جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوجاتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے اس کے بعد پھر طلاق دید ہے تھے، ستانے اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے اس طرح بار بار کرتے رہے سے تھے تو اس موقع پر اَلطّلاق مَرَّ تَانِ ناز ل ہوئی۔ (مظہری)

### طلاق رجعی دوہی تک ہیں:

طلاق رجعی دو ہی بار ہے پھرخواہ حسن معاشرت اور محبت سے اسے رکھ لے یا احسان اور شریفانہ طریقہ سے رخصت کروے "تَسْوِیْتَ بِالْحَسَانِ" اکثر روایتوں میں تیسری طلاق ہے گرابوضیفہ رئے کہ کائٹا کا گائٹا گائٹا گئٹا کے بین کہ تیسری طلاق ضرر خاص ہے احسان ہے اس کیا واسطہ، بلکہ مرادیہ ہے کہ دوسری طلاق کے بعدا گررجوع کرنا اور محبت سے بسر کرنا ہے تو بہتر ، ورنہ خاموش بیٹے رہے، جب عدت بوری ہو جا نیٹل عورت خود بخود بائٹہ ہوجائے گی اس کے بعدا گر دونوں کی مرضی ہو تو نکاح کر کے بین بہلان کے حق میں احسان ہے۔

### طلاق دینے کے تین طریقے:

طلاق دینے کے تین طریقے ہیں (اول) اُخسس نہ بعنی صرف ایک طلاق ایس طہر میں دیے جسمیں عورت سے جماع نہ کیا ہو، (ووسر ک) حَسَن بعنی تین طلاقیں اس طرح دے کہ جب جیش سے پاکی حاصل ہوتو وال سے پہلے طلاق دے کر دے بھر دوسرے جیش کا انتظار کرے دوسرے جیش کے بعد دوسری طلاق اور تیسرے جیش کے بعد تیسری طلاق دے کر قصہ ختم کرے، اور اگر عورت کو جیش نہ آتا ہو یعنی صغیرہ ہو یا آئے (بہت بوڑھی) تو ہر ماہ بعد ایک طلاق دے، (تیسری) بدی، ایک وقت یا ایک طبر میں تین طلاقیں دے بیطا قیس و نے بیا گرم ردگنہگار ہوگا، اس طلاق کے واقع ہونے میں بعض حضرات کو کلام ہے گر رابن عمر کی مرفوع حدیث ہماری شاہد ہے اور چیش میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے گر رجوع کر نا

واجب ہے اگر حالت حیض میں طلاق واقع ہی نہ ہوتو ابن عمر دیخالفٹا کا کوحالت حیض میں دی ہوئی طلاق ہے رہوئے اربی کرنے کے تئم کے کیامعنی؟ للبنداارﷺ و ہاری تعالیٰ کہ طلاق دوبارہ یعنی مسئون تو یہی ہے کہ ایک ہارایک طلاق دے پھر دوسری دے، بعدازاں خواہ رجوع کرے یا تیسری طلاق ہجی دیدے بیک وقت دوطلاقیں دینا چونکہ اچھانہیں ہے اس لئے موتان، بعنی 'دوبار' فرمایا تا کہ تعدداور تو قف پراشارہ کرے۔

اگرایک بی وقت میں قین طلاقیں وے ڈالی جائمیں ، جیسا کہ آئ کل جہلاء کا عام طریقہ ہے تو پیشریعت کی رو سے خت گناہ ہے اس کی بڑی فدمت فرمائی گئی ہے اور حضرت عمر دھکا فلڈ تکا لیے ہے یہاں تک ثابت ہے کہ جوشخص بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیتا تھا آپ اس کو دُرّے لگاتے تھے ، تا ہم سخت گناہ ہونے کے باوجو دائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی بیں اور طلاق مغلظ ہوجاتی ہے۔

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْراً فَى مَا نَحَدُوا ﴿ الآية ﴾ يعنى مهراوروه زيورات اور كپڑے وغيره جوشو ہرائي بيوى كورے چكا ہے ،ان پي سے كوئى چيز بھى واليس طلب كرنے كا اے حق نہيں ہے ، يہ بات و يے بھى اسلا كى اخلاقی اصولوں كى ضعر ہے كہ كوئى شخص الي چيز كو جے وہ دوسر شخص كو بہديا بديہ وتحفہ كے طور بردے چكا بوواليس مائلے ،اس ذكيل حركت كو صديث شريف بيس اس كئے ساخول ہے تشبيد دى گئى ہے جواني ہى قے كوفو د جائے كے لئے توليہ بہت ہى شرمناك ہے كہ دو طلاق دے كر رخصت كرتے وقت اپنى بيوى ہے دہ كھر كھواليتا ہے جواس نے كہمى اے فود ديا تھا ،اس كے برتكس اسلام نے يہ اخلاق ملاق دے كر رخصت كرتے وقت اپنى بيوى ہے دہ كھر كواليتا ہے جواس نے كھونہ كھود كر رخصت كرتے وقت الى تورد يا تھا ،اس كے برتكس اسلام نے يہ اخلاق سے خود ديا تھا ،اس كے برتكس اسلام نے يہ اخلاق سے اور ت

### شان نزول:

تفسیری کتابوں میں ندکور ہے کہ جمیلہ یا جبیبہ نامی خاتون حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں اورا پیزشوہر ٹابت بن قبیس کی شکایت کی اور مار کے نشان جومنہ پر ہتھے دکھائے اور کہا میرااوراس کا اب نبھاؤنہ ہوسکے گا، آپ ﷺ نے ابن قبیس کی شکایت کی اور مار کے نشان جومنہ پر ہتے دکھائے اور کہا میرااوراس کا اب نبھاؤنہ ہوسکے گا، آپ گاہیں نے ابن قبیس نے عرض کیا یا رسول اللہ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس اس عورت سے زیادہ دنیا میں کسی کو محبوب نبیس رکھتا سوائے آپ کی محبت کے، آپ کی محبت تو آپ کے حب کے جان ہے کے میں اس عورت سے زیادہ دنیا میں کسی کو محبوب نبیس رکھتا سوائے آپ کی محبت کے، آپ کی محبت تو آپ کے

مشاقوں کے لئے رگ و پے میں خون کی طرح واخل ہے بلکہ جو ہرروح اور لطف حیات ہے آپ نے جمیا۔ فرمایا اب تم کیا کہتی ہو؟ وہ بولیں کہ میں ایسی بات نہ کہوں گی جس کے خلاف حضور پروحی نازل ہوجائے ، بے شک ثابت اپنی بیوی ہے سلوک کرنے میں تمام مردوں ہے اچھا ہے مگر مجھے اس ہے بالطبع نفرت ہے ، اور بعض روایتوں میں برصور تی کا بھی ذکر ہے آپ بیلی تفاق نے فرمایا کیا وہ باغ جوتم نے مہر میں لیا ہے واپس کردوگی؟ بولیس باغ اور مزید کچھا ور بھی ، آپ نے فرمایا "اقب ل الحد دیقة و طلّقها فرمایا "امّ النویادة فَلَا" مہر سے زائدنہ کیا جائے پھر آپ بیلی تابت سے فرمایا" اقب ل الحد دیقة و طلّقها تنظلیفة" باغ لواور طلاق دو۔ (علاصة التفاسير، تائب لکھنوی)

## مباحث احكام ضلع:

خَلْع، (ف) خَلْعًا، اتارنا، خَلَعَ المهرأة، مال يَعْوضُ ورت نے جدائی اختياری، اگرعورت کی جانب ہے مال کے عوض طلاق کا مطالبہ ہوتو اس کوشر بعث کی اصطلاح میں خلع کہتے ہیں اور اگر شوہر کی جانب ہے مال کے عوض طلاق کی پیش کش ہو تو طلاق ملی مال کہتے ہیں۔ تو طلاق علی مال کہتے ہیں۔

منگ کائی، اس بارے میں اگر شوہراور ہوئ کے درمیان آئیں میں معاملہ طے ہوجائے ، تو جو پچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا ہیکن اگر عدالت میں معاملہ چلاجائے تو عدالت صرف اس امر گی تحقیق کرے گی گر آیا فی الواقع یے غورت اس حد تک منتفر ہے کہ اس کے منتفر ہوگا ناہ ہیں ہوسکتا ، اس کی تحقیق ہوجائے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ ہے جوفد ہے ہے تجویز کرے اور اس فدید وقبول کر کے شوہر کواے طلاق دیدے ہاتھوم فقہاء نے اس کو فدید وقبول کر کے شوہر کواے طلاق دیدے ہاتھوم فقہاء نے اس کو پہنے ہیں کیا کہ جو مال شوہر نے اس مورت کو دیا ہو ، اس سے زائد کا فدید دلوایا جائے۔

منگ کائی، خلع کی صورت میں طلاق ہائن ہوتی ہے شوہراس ہے رجو عظیمیں کرسکتا البتہ یجی مرداورعورت اگر رامنی ہوجا کمیں تو دوبارہ نکاح جدید کرسکتے ہیں۔

صَنِیمًا لَکُمْ اور این ملجہ و نظیم کی عدت و بی ہے جوطلاق کی ہے ، مگر ابوداؤد ، ترندی ، اور ابن ملجہ وغیر ہ کی کی متعدد روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کی عدت ایک ہی حیض قر ار دی تھی اور اس کے مطابق حضرت عثمان غنی رَفِحَانَانَادُ تَعَالَٰ نَے اِن کی عدت ایک ہی حیف اور اس کے مطابق حضرت عثمان غنی رَفِحَانَانَادُ تَعَالَٰ اِنْ نَے ایک مقدمہ میں فیصلہ فر مایا تھا۔ (ابن کتیر جلد اول، ص: ۲۷۲)

﴾ آفِکِرَاقی: خلع کی جارصورتیںممکن ہیں، ① شوہر کی طرف سے زیادتی ہو، ۞ عورت کی شرارت ہو، ۞ دونوں کی خطا ء ہو، ۞ 'کسی کی طرف ہے بھی کوئی لے اطفی نہ ہو، یہ چوتھی صورت خلع ہے متعلق نہیں ہے اور نداس ہے کوئی تکلم متعلق ہے۔

بحث: باقی رہی تین صورتیں ،قرآن نے عورت کا مال لیٹائی شرط پر طال آیا ہے کہ جب دونوں کی طرف سے ظلم وتعدی کا خوف ہوجیسا کہ فر مایا: "اَنْ یَّنْجُ افْا اللَّا یُقِیْمَا حُدُوْ دَ اللَّهِ" لہٰذاوہ صورت کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہوآیت سے متعلق کا خوف ہوجیسا کہ فر مایا: "اَنْ یَّنْجُ افْا اللَّا یُقِیْمَا حُدُوْ دَ اللَّهِ" لہٰذاوہ صورت کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہوآیت سے متعلق

نہیں ہے اور عورت کے مال کی حرمت بدستور باتی رہے گی ،اس کے متعلق دوسرے مقام پر بیقسر کے فرمائی ، "إِنْ ادَ فَتَ الْمَتِبْ دَالَ ذَوْجٍ مَّکُانَ ذَوْجٍ " اگرا یک بیوی کوطان ق دے کر دوسری ہے نکاح کرنا چاہتے ہو "فَلَا تَا نُح ذُوْا مِنْهُ شَيْلًا" تو عورت کو دینے ہوئے مال میں ہے کچھ بھی ندلو،اس میں قصور مرد کا ہے اس لئے کہ یہی ایسے چھوڑنا چاہتا ہے مناسب اورالاُنی تو یہ تھا کہ مہر بھی واپس نہ لے ،گراس وجہ ہے کہ ہر حلال مال مالک کی اجازت سے لینا جائز ہے گود بنے والاُسی مصلحت یا مجبور ک ہے دے ، یا خوشی ہے یہاں عورت اپنے اختیار ہے اپنے فائدہ کے لئے اپنا مال صرف کرتی ہے اور اس کے عوض میں آزادی کا فائدہ حاصل کرتی ہے ندکورہ دونوں شقول پرنظر کرتے ہوئے لینا جائز مگر مکر وہ قرار دیا گیا ہے۔

منيخوان ؛ عورت كي طرف مع مر دكوطلاق لين يعوض مال دينار شوت باور رشوت حرام ب-

## جواز اور کراہت میں منا فات ہیں:

کے قرآن کے عموم کا بطلان لازم آئے ،مثلاً نمازا یک درہم نجاست کے ساتھ جائز ہے گرمگروہ تحریکی ہے (شامی ) اورنماز بدون تعدیل ارکان جائز مگرواجب الاعادہ ہے ( نورالانوار )ایسے ہی بیزیاد تی جائز مگرمگروہ ہے۔

## عقلي ديل:

خلع بسمنزله إقاله ہے،اس لئے کہ یہ دونوں کی رضامندی پرموتوف ہے اقالہ میں ثابت شدہ ملک کو باطل کیا جاتا ہے، خلع میں بھی ثابت شدہ ملک بضع کو باطل کیا جاتا ہے ہیں جس طرح اقالہ میں مبیع مستعمل ہو یا نہ ہوتمن اول ہی پراقالہ ہوگا ،ات طرح خلع میں بھی مہر جو کہ بمزلتمن ہے مہرکی مقدار پر ہی خلع کرنا جا ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_ ≤ [زمَّزَم پِبَالشَّرِنَ ﴾ -

(خلاصة التفاسير)

## خلع طلاق ہے یا نشخ ؟

امام ابوصیف و تحمللند تعالیٰ کے مزو یک خلع طال ق ہے اور امام احمد ریخ ملکند تعالیٰ کے مزد یک منتخ ہے امام شافعی رَحْمُ لُونَهُ مُعَالَىٰ اللَّهِ قِيلَ مِينِ اما م احمد رَحْمُ لُامِنُهُ مُعَالَىٰ كے ساتھ ہیں اور سیجے قول میں ابوصیفیہ رئیحہ کا لیا ہے ساتھ ہیں حضرت ابن عباس تفعل فلله تعالى العرصرت عثمان تفعل فله تعاليف على النفاق المعاليف المعاليف المعاليف المعاليف المعاليف

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ (الآية) الرمرد في تيسري طلاق ديدي تواب نكاح جديد ع بحى حلال نه بوگي جب تك كه دوسرے مرد سے وطی حلال نہ کرے،حلالہ کے بعدا گریہ خیال کریں کہ آئندہ حقوق اللّٰہ کی حفاظت کریں گے تو ان کے لئے نکاح جائزے، إِنْ ظلَّا شرط نَكَاحَ تَهِين بِشرط اولويت ب\_

منت المربع : جب تک شوہر ثانی مباشرت نہ کرے مورت شوہراول کے لئے حلال ندہوگی ،اور بیقیدخود قر آن ہے منہوم ہوتی ہے حَتُّني تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ، تكانْ كِالغوى معنى وطي كے ميں اور نكاح عرفی زوجاً غيره مے مفہوم بورندتو شوم سے مقد تکاح کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

اس کے ملاوہ امراً قار فاعد کی حدیث مشہور ہے جس ہے کتاب اللہ پرزیادتی درست ہے امراً قار فاعد کا واقعہ معروف ہے۔ مَنْكِتُكُ مِنْهِ: تَحْلَيل كَيكِ نُفس جماعَ كافي بِحالت حيض مين بوياطهر مين «انزال بونانه بوه (وي مرابق بويابالغ \_ مَنْكِنَكُ مُنْ: اسْشرط برنكاح كرنا كدوطي كے بعدطلاق ديدي جائے گي ، تا كەزوخ اول پرغورت حلال ہوجائے ، گناہ ہے، ابن مسعود تضائفة تَعَالَى عبروي عبر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له طال کرنے اور کرانے والے دونوں پر آپ نے اعنت فر مائی ،احناف کے نز دیک نکاح جائز اور گناہ لازم ہوگا ،اورشوافع کے نز د یک ایبانکاح درست بی ند بوگا درست بی ند بوگا

وَ لَا تَتَّاجِدُوْ آ آینتِ اللّه فَوُوا ، اورالله تعالیٰ کی آیتوں کوول کی اور شخصانه بناؤ، خوب سوچ سمجھ کرعمل کیا کرواورالله کی نعتوں کو نہ بھولو،اور کتاب وحکمت جوتم پر نازل کی گئی ہے ہیں بھت تظیم نعتیں ہیں الندانعالیٰ ان کے ذریعہ تم کونصیحت کرتا ہے اللد تعالی کی بزار بانعتیں میں خود ہدایت اور قرآن اور آپ طفاعت کا وجودمحمود اپنی جگه تنظیم نعتیں ہیں اورعورتوں کوحلال کردینا بھی يذات خودلعمت بي حضرت على رَضِحَالَ مُنْهُ لَعُلَافِينَةُ مَا منقول بي له "أكسدنيها حسسلة "مي تورت صالحة مراوب، عبدالله بن عمر في روايت كي ٢ كم آب المن المن المن المن المنها المواة الصالحة ".

فَيَ وَكِلَةً : آیات كائمسنح دوطریقہ سے ہوتا ہے (اول) صراحۂ (دوم) ایسی بات کرنا جس سے احکام البی ہے بے برواہی اور اس کی کم وقعتی بائےوقعتی ظاہر ہو۔

وَإِذَاطَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انتضف عدَّتُهِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ خطاتُ للاولياء اي لا تمنغه لت <u>اَنْ يَتَكِكُنَ اَنْهُوَاجَهُنَّ</u> الفطلَقِين للهنَ لانَ سبب نُزُولِنها انَ أَخْت معَقَلَ بن بسار طلَقها زولهم فاراد ان يُراجعُها فمنعها سعقلٌ كما رواه الحاكم [ذَا تَكَاضُوا الله الازواجُ واليِّساءُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ شيغ ذَلِكَ السَهِيْ عَنِ العَصْلِ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِيرِ لانَا السَّنَاءَ السَّنَاءَ السَّنَاءُ السَّنِيَةُ السَّنَاءُ السَّنَاءُ السَّنِيْءُ السَّنِيْءِ السَّنِيْءُ السَّنِيْءِ السَّنِيْءُ السَّنِيْءِ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ السَاسِلِيْءِ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ الْعُلِيْعُ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ السَّنِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَّنِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ السَّلِيْءِ السَاسِلِيْءُ السَاسِلِيْءُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُالِيْعِ الْعُلِيْءُ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ ال ذَٰ لِكُمْ اي تبركُ العضَلِ أَزْكُ لَكُمْ وَأَظْهَرُ الكُمْ ولَهُمَ لِمَا يُخشى على الزَّوْجَينِ مِنَ الرِّيبَة بمسب الغلاقة بينهما وَاللَّهُ يَعْلَمُ سافيه من المصلحة وَالنُّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ذَلِكَ فَاتَسْعُوا الْمِو وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ اي لِيُرْضِعْنِ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ عَامَيْنِ كَامِلَيْنِ صِفَةٌ مَعْ كِدةٌ ذَلك لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ أُ ولا زيَادَة عليه وَعَلَى الْمُولُودِلُهُ اي الاب رِزْقُهُنَّ اطْعَام الوّالِداتِ وَكِسُونُهُنَّ على الارضاع اذا كُلّ سُطْنَفاتِ بِالْمَعْرُوفِيُّ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ لَاتُكُلُّفُ نَفْشُ إِلَّوسُعَهَا ۚ طَافْتُهِ الْاَتُضَاّرَ وَالدِّقَ بِوَلَدِهَا بِسَبِهِ بِان تَكْرُهِ عِنِي ارْضَاعِهِ اذا المتنعث وَلَكَ يُضارَ مُولُودً لَهُ بِوَلَدِمُ اي بسبب بان ليكلف فوق طاقتِه واضافة الولد الي كُلَ منهما مي المؤضعين للاستغطّاف وَعَلَى الْوَارِثِ اي وارث الاب ولبؤ الصَّيّ اي على وليّه في ماله مِثَّلُ ذَٰلِكُ الدي عملم الاب بملوابدة من الرّزق والكنموة **فَاكَأَلَاا** اي انوالدان **فِصَالًا** فَطَامًا لَهُ قَبِلَ الْحَوْلَيْنِ سَادرًا عَنْ تَرَاضِ ابْنَانِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بِنِينَهُمَا لِيظْهِرَ مصلِحَةُ الصَّيِ فِيهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَي ذلك وَإِنْ أَرَدُ لَتُمْ خطابُ للاب، أَنْ تَسْتَرْضِعُوا اللَّاكُمْ سراجه غير الوالداتِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيه إِذَاسَلَّمْتُمْ اليهن مَّا اتَّيتُمْ اى اردَّتُم ايتانُهُ لَــِنَ مِن الأحرة بِالْمَعْرُوفِ بالجميل كَطَبُبِ النَّفْسِ وَاتَّقُوااللَّهَوَاعْلَمُوَّا أَنَّاللَّهُ بِمَاتَّعَلُونَ بَصِيْرُ اللهِ لا يخفي عليه شيء منه وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ بِشُوتُونَ وِمُنكُمْ وَيَذِرُونَ يَدُرُكُونَ لِيدُرُكُونَ الْوَاجَايِّتُرَبُّضَنَ الى للسرائيس بِأَنْفُسِهِنَّ بعدلْبَهُ عن النَّكَامِ أَرْبَعَةُ أَشُهُرِوَعَشُولٌ من اللَّيالِي ومِذا فِي غَيْرِ الحوامل أمّ الحوامل فعذلَهُ إِنَّ ان يَتَمَعُن حَمْلُهُنَّ بايةِ الطَّلاقِ والامه على النِّصْت من ذلك بالسُّنَّةِ فَإِذَابَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ الفقصف مُدَّةُ تربُّعِيهِنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ أيُها الاوليا، فِبْمَافَعَلْنَ فِيَّ أَنْفُسِهِنَّ مِن التَّرِيُن والتَّعرُض ليخطَّاب بِالْمَعَرُوفِ شرَّعًا وَاللَّهُ مِمَا لَعُمَلُونَ خَبِيرًا عَالِمَ بِناطِنِه كَفَاسِرِه وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْمُعَامِّر نَوْخَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ المُعَادِين عمنهمن ازواجهن في العدة كفول الانسان مثلًا إنَّك لجمِليَّةُ ومن يجدُ مِثلَكِ ورْبَ راعِبِ فيك أَوْأَلُنْكُمْ اضمرنَه فِيَّانَفُسِكُمْ بِلِ قصدِ بِكَاجِهِنَ عَلِمَاللَّهُ أَنَّكُمُ سَنَدُكُرُونَهُنَّ بِالْحِطْبة ولا تنصيرون عنهِنَ فأنام لكم التّغريض وَلَكِنْ لَاتُوَاعِدُوهُنّ سِرًّا اى نكاحًا إِلَّا لكن أَنْ تَقُولُوْاقُولًامُّعُرُوْفًا الله ما غرف شرعا س التعريين فلكُمْ ذلك وَلَاتَعْزِمُوْلِكُفَّدَةَ النِّكَاجَ اي على عقده حَتَّى يَسْلُغَ الْكِيْبُ اي المكتوبُ من العدّة < (مَرْمَ بِبَاشَهُ إِ ≥</p>

أَجَلُهُ بِإِن يَنْتَهِى وَاعْلَمُواانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ مِن الْعَرْمِ وغيره فَاحْذَرُوهُ أن لِيعاقبكُمُ ادا غزنتُم وَاعْلَمُواانَ اللهَ عَقُولً لَمَن يَخَذَرُهُ حَلِيْمُ شَيَّا مِن الْعَنُوبِةِ عَن لَمْسَتَحَقِّمٍا.

سبب عدت کوری کرلیں ، (بینی ) ان کی عدت کی مدت بوری مرکبیں ، (بینی ) ان کی عدت کی مدت بوری موجائے تو تم ان گوان کے ، ان خاوندول سے نکاح کرنے سے ندروگو جنبوں نے ان گوطلاق دی ہے ، خطاب اولیاء گوہ، اس لئے کداس آیت کے نزول کا سبب بیہ ہے کہ معقل بن بیار کی بہن جمیلہ بنت بیار کوان کے شوہر (بدائ بن عاصم بن عدی ) نے طلاق دیدی تھی پھرانہوں نے معقل بن بیار کی بہن سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا تو معقل نے ان کومنع کردیا۔ عدی ) نے طلاق دیدی تھی پھرانہوں نے معقل بن بیار کی بہن سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا تو معقل نے ان کومنع کردیا۔ کہ دیا۔ دیا کہ اور اور اور الدواکھ الدواک

جب کہ خاونداور بیوی شرقی قانون کےمطابق راضی ہوں ، یہ لیعنی روکنے ہے ممانعت کی نصیحت اس شخص کو کی ہاتی ہے جو تم میں ہے اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو ،اس لئے کہ ( دراصل )اس سے وہی شخص مستفید ہوتا ہے ، بینع کرنے ہے باز ر ہنا تمہارے اور ان کے لئے زیادہ شائستہ اور یا کیزہ تر ہے، اس لئے کہ زوجین بران کے ( سابقہ )تعلق کی وجہ ہے تہمت کا اندیشہ ہےاس کی مصلحت کو اللہ ہی خوب جانتا ہے اورتم اس کو نہیں جانتے لہٰذااش حکم کی اتباع کرو، جو باپ جا ہتے ہوں گہان كى اولا و پورى مدت رضائعت تك دود هر پيئے نه كه اس نے زياد ه تو مائيں اپنے بچول كو كامل دوسال دود ه پلائيں ، كام لَين ، خے و کیسن ، کی صفت مؤکدہ ہے (اس صورت میں ) بچے کے باپ کومعروف طریقہ ہے 'گنجائش کے مطابق بچے کی ماؤل کو دود ھا بلانے کے عوض کھانا کیٹر اوینا ہو گا جب کہ وہ مطلقات ہوں ، مگر کسی براس کی وسعت ہے زیادہ ہارنہ ذالا جائے ، نہ مال کو اس کے بنچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اس طریقہ پر کہ جب و دود دھنہ پلانا جاتے اس کو دود ھیلانے پر مجبور کیا جائے اور نہ باپ کوائی کے بچے کی وجہ ہے انتصال کی بنچایا جائے ،اس طریقہ پر کہ وسعت سے زیادہ اس کو مکلّف بنایا جائے ،اور ولد کی اضافت والدین کی طرف دونوں جگہوں پرطاب شفقت کے لئے ہے اور دارث (لیعنی) باپ کے دارث پر کہ وہ اس کا بچہ ہے، لیعنی باپ کے مالی وارث پر پھنی ای جیسی ذمہ داری ہے لیعنی جیسی والند پر والندہ کے لئنے کھائے کیڑے کی ذمہ داری تھی ( و کی جی ذ مه داری مرنے والے باپ کے دارث پرہے) پھرا گر دونوں ( تیمنی ) والدین دوسال ہے پہلے ہی آئیسی رضا مندی اور باہمی مشورہ ہے تا کہاں میں بچیدئی مصلحت ظاہر ہو بچیدکا دودھ چھڑا نا جا ہیں تو اس میں ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ،اورا گرتم خطاب آ با ، کو ہے ، اپنی اوا اوکو ان کی ماؤں کے علاوہ کسی دورھ پلانے والی سے دودھ بلوانا جا ہوتو اس میں تم دونوں کے لئے کوئی مضا نَقَة بین جبتم ان کو جواجرت دستور کے مطابق دینا جاہو خوش دلی ہے دیدو،اللہ تعالیٰ ہے ڈریتے رہواوراس بات کا یقین رکھوکہ جو پچھتم کررہے ہوسب اللہ کی نظر میں ہے ان میں ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ،اور جواوگ تم میں ہے وفات یا جا نہیں بیعنی انقال کرجا ئیں اور این چیجھے ہیوہ چھوڑ جا کیں تو وہ اپنے آپ کو ان کے بعد نکاح سے چار مہینے دیں راتیں رو کے رکھیں اور پیچکم غیر حاملاؤل کے لئے ہے رہیں حاملائیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے آیت طلاق کی روہے ،اور باندی کی عدت از روئے سنت اس کی نصف ہے پھر جب ان کی عدت پوری ہوجائے بیخی جب ان کی عدت کی مدت خم ہوجائے تو اے اولیا ، وہ جو پھوائی ذات کے بارے میں چیش شرقی دستور کے مطابق کریں خواہ زیبت ہو، پارشتہ کے بارے میں چیش شرقی دستور کے مطابق کریں خواہ زیب وزیبت ہو، پارشتہ کے بارے میں چیش شرق میں ہو ہو تو اس میں تمہارے اوپ کوئی گناہ نہیں ، اللہ تعالی تم سب کے اعمال ہے باخیر ہے بیخی ان کے ظاہر وہاطن ہے واقف ہے بیوہ عورتوں ہے ان کی عدت کے زمانہ میں اشارہ (کنایہ) ہے مثانی کی با تیں کرنے میں تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں، مثلاً کسی شخص کا یہ کہنا کہ تم بہت صدی ہو ، تبہاری جیسی کسی کو بلے بہنا کہ تم بہت سے نکاح کے اراوہ کو اپنے والے بہنا کہ تم ان کی اور تم کان کے بارے میں تذکرہ وہ کوئی اللہ کہ ان کا مثلی کے بارے میں تذکرہ وہ کہ اور آئی ان کا مثلی کے بارے میں تذکرہ وہ بالد کے اور آئی ان کا مثلی کے بارے میں تذکرہ وہ بالد کے اور کہ ان کا مثلی کہ بارے میں تن کرہ وہ بالد کے اور کہ ان کا مثلی کے بارے میں تن کرہ وہ بالد کوئی شری قانون کے مطابق اشارہ کر دیا ہے، مگر (ویکھو) نظیہ مبدو بیان مت کرنا کر کے جائز ہے اور کہا کا کوئی بات کرنی ہے تو دستور کے مطابق کروں نہ ہوجائے ،خوب بھے اوائد تم ہارے کے جائز ہے اور کہا کہ کوئی بات کرنی ہے تو دستور کے مطابق کرنے والے دی وہ کوئی بات بھی خوب بھی کوئی اس سے ڈرنے والے کو معاف کرنے والا بردبارے مستحق عذاب ہو مؤخر کرکے۔

# جَعِيق تَركيب لِيسَهُ الْحِ تَفْسُارِي فَوَالِدًا

فَوْلِنَى، اِنْفَطَتْ عِدَّتَهُنَّ، فَلِلَغُنَ اَجَلَهُنَّ كَاتَسِر اِنْفَطَتْ عِدَّتُهُنَّ، ہے كركاس بات كى طرف اشاره كرنا مقصود ہے كہ يبال بلوغ كے معنى حقيقى مراد بيں يعنى مدت كاختم ہوجانا، اس لئے كه نكاح ہے رو سنے كا سوال عدت كنتم ہونے كے بعد ہى پيدا ہوتا ہے ، بخلاف سابقد آيت كے كه اس ميں بلوغ كے مجازى معنى ، فُسون ، كے مراد بيں ، جيسا كه مفسر علام نے بَلَغُنَ كے معنی قَسارَ بَن ہے جب تك كه مساك في النكاح اى وقت تك ممكن ہے جب تك كه عدت ختم نه بوئى ہوعدت ختم ہونے كے بعدامساك ممكن نہيں ہے۔

قَوْلَى، لَا تعضُلُوْهُنَّ، فعل نبى جَن مُذكر حاضر، هُنَّ بغير جَع مؤنث غائب بتم ان كوندروكو، (ن) عَضلاً تحق عروان و فَخُولَى، خطابٌ لِلاولمياءِ اس اضافه كامقصدان لوگول كى ترويد بجو لا تغضلُوا، كامخاطب طلاق دي والي تو برول كوقراردية بين يعنى طلاق دي والي شوبرول كوچا بيخ كه اي مطلقا و كونكاح كرنے سے ندروكين، اس كى وجه يہ بكه اس صورت مين اَذْ وَاجَهُ لَ يَعْمُ عَن مُجازى يعنى ما يؤل (هونے والے) كے اعتبار سے از والى مراد لينا ہوگا، اورا كرف سے نہ وكين اورا كرف سے نہ وكين اورا كرف سے تعمُ عَن هيئى ان كے سابقہ شوبرول سے نكاح كرنے سے نہ وكوں سے نكاح كرنے سے نہ وكوں ہے نكاح كرنے ہو اوكوں ، يہال شوبر سے مراد ما كان ، كے اعتبار سے ہوگا اور يہ هيئى معنى بين -

\_\_\_\_\_

قِيُّوْلِيْ ؛ لِانَّ سَببَ ننزولِهَا ، يهاس بات كَى دليل بكه فَلاَ تَعْضُلُو ا ، كَخَاطب اولياء بين نه كه سابقه شوهراس كئه كه سبب نزول معلوم بوتا بكرد كنه والياء بي تقيد

**جَوُل**َنَ : شــرعًــا تعینا گرمطفة عورتیں شریعت کے مطابق نکاح کریں توان کونہیں روکنا چاہیے اور خلاف شرع نکاح کریں تو اولیا ،کورو کنے کاحق ۔

**خِوْلَنَى : مافيه من المصلحة ، اس بين اشاره بي كه يعلمُ كامفعول محذوف بــــــ** 

**جَوْلَنَىٰ:** لِيُوْضِعْنَ، يُوْضِعْنَ، كَيْقْسِر لِيُوْضِعْنَ بَكَرْكِ اشاره كرديا كَذِيرِ بَمْعَىٰ امر بِ اوراييا مبالغه كے طور بركيا <sup>ال</sup>يا

قَوْلَ كُنَّ : بعدهم اس تقدير کامقصداس وال کاجواب ہے کہ الّذِينَ النج مبتداء ہے اور يَتَوَبَّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ، جمله ہوکراس کی خبر ہے جملہ ہوکراس کی خبر ہے جملہ ہوئی ہے تو عائد کا ہونا ضرور کی ہوتا ہے یہاں عائد ہیں ہے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ عائد کا دوف ہے اور وہ بَغْدَ هُمْر ، ہے ای بعد الازواج.

فِحُولَنَّهُ: مِنَ الليالي.

سي<mark>ن والنه عن السلمانی کی تخصیص کس وجہ ہے گی گئی ہے جب کہ عام طور پرایام کا ذکر کیا جاتا ہے ، چار مہینے دس دن بولا جاتا ہے نہ کہ جار مہینے دس راتیں۔</mark>

جیکی آئیے: بعض احکام مثلا نجی ،روز و ،عیدین ،عدت کاتعلق قمری تاریخوں سے ہے اور قمری تاریخ کی ابتداء رات سے ہوتی ہے دن رات کے تابع ہوتا ہے ،لبندارات کے خمن میں دن خود بخو دشامل ہے ،اگراس کا تکس ہوتا تو قمری تاریخ ناقص ہوتی ہے ای لئے مفسر علام نے مین السلیالمی کی قید کا اضافہ فر مایا ، شاراور گنتی کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر میں دن کورات کے تابع مانا گیا ہے ، سوائے یوم عرفہ کے بعد آنے والی رات وقوف عرفہ کے لئترار سے رات کودن کے تابع مانا گیا ہے یعنی نویں ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات وقوف عرفہ کے لئتراں سے دان کر تھم میں میں

فَخُولَنَى ؛ أَذْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، عام بونى كى وجه ہے وہ اس عورت كو بھی شامل ہے جس كے شوہر كا انقال ہو گيا ہو، اس ميں حاملہ اور غير حاملہ نيز آزاداور باندى سب داخل بيں مگر آيت طلاق كى وجه ہے حاملاؤں كواس ہے خارج كرديا گيا ہے، آيت طلاق بيہ: "وَاُولَا ثُ الْآخ مَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " اور باندياں حديث، عِلَةً تُهَا حَيْضَتانِ "كى وجه ہے خارج ہو گئيں۔

فِيَوْلِنَى: عالمربِماطِنِهِ، اس اضافه كامقصد شبه تكراركود فع كرنا بـ

شہد: یہ بے کداوپر کی آیت میں فرمایا گیا اِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ اوریہاں فرمایا گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے جو کہ بمز له تکرار کے ہے۔

جِيَّ الْنَهِيْ: منسرعلام نے دونوں میں فرق کو واضح کرنے کے لئے ببعاطنه کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔

< (مَكُزَم بِبَلَشَهِ ) € [</ المَكْزَم بِبَلَشَهُ إِلَيْ

قِخُولَنَى: لَوَّ خَنُمْ، يه تلويح عافوذ جاس كم فني اشاره عن كام لينا ــ

## تَفَيْدُوتَشَحَ

#### ربطآيات:

#### شان نزول:

فی لباب النقول روی البخاری و ابو دائو د و الترمذی و غیر همر، حدیث کا خلاصہ بیب کہ معقل بن بیار نے اپنی بہن جملہ بنت بیار کا نکاح بداح بن عاصم بن عدی ہے کردیا تھا بعض روایتوں میں جمیلہ کے بجائے ﴿ لا مِنقول ہے آپی میں جمیلہ کے بجائے ﴿ لا مِنقول ہے آپی میں اُسی وَتی رَجُی کی وجہ ہے بداح بن عاصم نے جمیلہ کوطلاق رجعی ویدی ،جس کی عدت بھی گذرگی ، یبوی نکاح سے خارتی ہوئی شوہر کواپی حرکت پر شرمندگی ہوئی اور دوبارہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو معقل بن بیار نے صاف اور بخت جواب دیا کہ میں نے اپنی بہن کا تجھے نکاح کرے تیراا کرام کیا ،اور تو نے اس کوطلاق دیدی واللہ اب وہ تیری طرف بھی نہلونے گی ،ای معالمہ میں اللہ تی کی نے شکونے گی ،ای معالمہ میں اللہ تی کی نے شکونے گی ،ای معالمہ میں اللہ تی کی نے شکونے گی ،ای معالمہ میں اللہ تی کی نے شکونے گی ،ای معالمہ میں اللہ تی کی نے شکونے گی ہائی ہے اللہ تی کو کی اور کو کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا تو کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور ک

ائی قسم کا ایک واقعہ جابر بن عبداللہ کی چیازا دبہن کا بھی پیش آیا تھا دونوں واقعے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں ،آیت کا خلاصہ بی ہے کہتم مطلقہ عورتوں کوان کے تجویز کر دہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو ،خواہ پہلے ہی شوہرہوں جنہوں نے ان کوطلاق دی ہے یا دوسر ہے لوگ ، نکاح میں دونوں کی رضا مندی ضروری ہے بغیر رضامندی ، زور زبردئت سے ، نکاح درست نہیں ایسی صورت میں اولیا ، کورو کئے کاحق نہیں ہے ،اور فریقین کی رضا مندی بھی شرعی قاعدے اور دستور کے مطابق ہو ،اگر شرعی قاعدہ کے خلاف باہمی رضامندی سے نکاح کرنے کئیں تو اولیا ، وغیر دکورو کئے کاحق ہے۔

فَا عَلَىٰ اللهِ وَالْسُوَ الْسِدَاتُ ہے صرف وہ عور تیں مراد ہیں جنہیں طلاق دی گئی ہو یا مطلقاً ہر ماں مراد ہے؟ بعض کے نزدیک مطلقہ عور تیں مراد ہیں اس لئے کہ سمابق ہے ان ہی کا ذکر چل رہا ہے اور بعضوں کے نزدیک سب مائیں مراد ہیں اس لئے کہ افظ عام ہے اور غرض بھی مشترک ہے، مگر نفقہ کی قید ہے وہ عور تیں خارج ہوگئیں جو نکاح یا عدت میں ہوں ، اس لئے ک

ان کا نفقہ تو یوں ہی واجب ہے دود ھا پیا نتیں یانہ پلائیں۔

مسئنگلٹن وہ عورت جس کا نفتہ بطور نکاتے یاعدت شو ہر کے ذرمہ ہے اگرا جرت پراپنے بچہ کو دود دھ بلائے تو معاملہ سے اور اجرت غيرالازم ہوگی اس لئے كەعورت فىحق واجب اداكيا ہے۔ (مدايه)

مَسْئُلُكُمُّ: اَسُر مالاتِ بِحِينُود وده نه پلائے اور باپ داریہ سے بلواسکتا ہوتو مال مجبور نه کی جائے گی ،اس لئے کہ بے ضرور ت مستحب ہے واجب نہیں۔ (هدایه)

﴾ کارگرنگا: مال اگرنسی وجہ ہے معذور نہ ہوتو اس کے ذمہ دیائے لیعنی عندالقد واجب ہے کہ بچے کو دود ھے پلائے ، جب کہ وہ متکوحہ یا عدت میں ہو،اجرت لیما درست نہیں: ''و الو المدات پُر ضِغنَ'' میں یہی مسئلہ مذکور ہے،اورا گرطلاق کے بعد عدت گذر چکی ہو تواس پر بلاا جرت دود ھ پلانا واجب نہیں۔

مُسَكِّنًا لَهُنَّ: الله الدوده بلانے ہے انكاركرے تواس كومعذور تجھنا جائے اس پر جبرنه كيا جائے لاَ تُسطَسارً وَالِيدَةُ ميں بيہ صورت بھی شامل ہے البنداً مربچیسی کا دودھ نہ لیتا ہواور نہ او پر کا دودھ بیتا ہواور نہ کوئی دوسری غذالیتا ہوتو ایسی صورت میں ماں کودودھ بلانے کے لئے مجبور کیا جائے گا لا مولود للهٔ بولدہ میں بیمنلہ بھی داخل ہے۔

منت کا کھنے: مال دودھ پلانا جا ہتی ہے اوراس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو باپ کو جائز نہیں کہ مال کو دودھ پلانے ہے رو کے البتہ اگر اس کے دورہ میں خرابی ہے جو بیچے کے لئے مصر ہے تو باپ کے لئے جائز ہے کہ ماں کودودہ نہ پلانے دے اور نسی انا سے بلوائے و اِن اردتم أن تسترضعوا ميں بھی يه ستله بيان جوائد

م کینے کا ٹھریں: مال دودھ پلانے کی اجرت طلب کرتی ہے سواگر وہ شوہر کے نکاح میں یاعدت میں ہے تو ان درنوں حالتوں میں اجرت لیناجائز نہیں، بلکہ قضاءً بھی مجبور کی جائے گی کہ دودھ پلائے ، و لا مولو دلۂ بولدہ، میں پیصورت مسکہ بھی داخل ہے۔ مَنْکَنَلُمْنَ: اگرطلاق کے بعدعدت گذر جائے اوروہ اجرت طلب کرے اگر دوسری اُنَا ہے اتنی ہی اجرت پر پلوا تا ہے تو تب تو مال مقدم ہے، لا تسصار و اللدة، میں بیصورت مسئلہ بھی داخل ہے اورا کر دوسری انامال سے کم اجرت میں بلالی ہے تو مال کو بید حق بیس کے خود بااے اور زیادہ اجرت لے لا مولود له میں بیصورت مسئلہ بھی داخل ہے۔

مسئنگٹن باپ کے ہوتے ہوئے بچدکی پرورش کاخرج صرف باپ کے ذمہ ہےاور جب باپ مرجائے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہا گربچہ مال کا مالک ہے تب تو اس کے مال میں اس کا خرج ہوگا ،اوراگر مال کا مالک نہیں ہے تو اس کا نفقہ مالدارعزیز وں میں جواس کےمحرم میں لیعنی اس بچہ کا ان ہے ایسار شتہ ہے کہا گر اس رشتہ دار اور بچہ میں ہے ایک کوعورت فرض کیا جائے تو باہم نکاح درست نہ ہوا درمحرم ہونے کے علاوہ شرعاً اس کے مسحق میراث بھی ہے یعنی اگر ریہ بچے مرجائے تو محرم رشتہ داروں میں ویکھا جائے کہ اس کے مال میراث میں کس کس کو کتنا کتنا پہنچتا ہے اپس ایسے محرم رشتہ داروں کے ذیمہ اس کا خرچ واجب ہے اوران رشتہ داروں میں ماں بھی داخل ہے مثلاً ایسے بچہ کی ایک مال ہے ،ایک دادا ہے تو اس کاخر چے ایک ثلث مال کے ذرمہ ہے اور دوثلث داوا کے ذمہ کیوں کہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچہ کی میراث ای نسبت سے پاتے بھی ہیں۔ وَ الْمَاذِينَ يُنَوَفُوْنَ مِنْكُمْ (الآية) بياس بيوه كى عدت كابيان ہے جس كومل ندہوا دراً گرحمل ہوتو بچہ بيدا ہونے تك اس كى عدت ہے خواہ جنازہ لے جانے ہے پہلے ہوجائے یا جارمہینے دس دن ہے بھی زیادہ میں ہو۔

صیح کی بنی جس کا خاوندانقال کر جائے اس عورت کوعدت کے اندرخوشبولگانا ،سنگار کرنا ،سرمہ، تیل بلاضرورت دوالگانا ،رنگین کیئر کے پیبننا درست نبیس ، نکاح کے بارے میں صرح گفتگو بھی درست نبیس جیسا کہ اگل آیت میں آتا ہے ،اور رات کو دوسر گھر میں ربینا بھی درست نبیس ۔

منگنگٹن اگر چاندرات کوخاوند کی وفات ہوئی ہوت تو یہ مہینے خواہ انتیس کے ہول یاتمیں کے چاند کے حساب سے پورے کیے جائمیں گے اور اگر چاندرات کے بعد وفات ہوئی ہوتو یہ سب مہینے تمیں میں دن کے حساب سے پورے کیے جائمیں کے ،کل ایکسوتیں دن بورے کرے گی اور جب و ہی وفت آئے گا جس وفت وفات ہوئی تھی تو عدت پوری ہوجائے گی۔

لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءُ مَالَمْ تَصَنُّوهُنَّ وفي قراءةٍ تُنمَاسُونِ أَن يُنجابِغُوسِ أَوْ ليم **تَفْرِضُوالْهُنَّ فَرِيضَةً ۚ مَ**هِرَا وما سصدريةٌ ظرفيةٌ اي لاَتَبغةَ عليكم في الطلاق زَمَن عدَم المسيس والفَرْض ياتُم ولا مَنْهِر فَطَاقُوبُنَ قَ**مَتِعُوهُنَّ** أَى أَعْطُوبُنَ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ عَلَى **الْمُوسِجِ** الْغَنِيّ مِنكَمَ قَ**ذَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ** العِنيّقِ الرزق **قَدَرُهُ ۚ** يفيد انَهُ لا نظرالي قَلْرِ الزوحَةِ م**َّتَاعَا ۚ** تَمْتِيعًا **بِالْمَعُرُوفِ ۚ** شرُعًا صِفَةُ مَتَاعًا كَ**قًا** صِفَةٌ ثانيةٌ او مصدرٌ مؤكَّدٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ المُطِيعِينَ وَإِنْ طَلَّقُتُكُمُو هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَنَّتُوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ يحِبُ للهنّ ويُسرجهُ لكم النصف اللَّا لكن أنَّيَّعُفُونَ اي السَّرّ وجاتُ فيترَّكُنَهُ أَوْبَعِفُواْ الَّذِي بِيَدِمِ مُعَقَّدَةُ النِّكَاحِ وبنو الزُّوجُ فيترُكُ لمها الكُلُّ وعن ابن عبَّاسرضي اللَّه تعالى عنه الوَّلِيُّ اذا كَانَت مَحْجُورَةً فَلاَ حرج في ذَلَكْ **وَاَنْ تَعْفُوْا مَبَدَا خَبِرُهُ ۚ أَقُرُبُ لِلتَّقُولِي ۚ وَلَاتَنْسُواالْفَضْلَ بَيْنَكُمُّرُ ا**ى أَنْ يُتَـفَعنَ لَ بِعَضَكِم على بعض إِنَّ اللَّهَ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيرٌ ﴿ فَيُجِزِيكُم بِهِ كَافِظُوْاعَلَى الصَّلَوْتِ الخَمس بِادَائِمها فِي أُوقاتِمَها وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى سي الغطس كما في الحديث رواه الشيخان او العميح او الظلم او غيرها اقوالٌ وأفرذها بالذِّكر غضلها **وَقُوْمُوالِلْهِ** في الصّدوة **قُلِيّانُ**۞ قِيلَ مُطلِعِينَ لقوله صلى اللّه عليه وسلم كُلُّ قنوبٍ في القران فمو طاعةً رواه احمد وغيره وقيل ساكتين لحديث زيد بن ارقَمَ كُنَّا نتكَلُّمُ في الصلوة حتى نَزَلَتُ فُوبِرْنَا بالسكوت ونُمهينا عن الكلام رواد الشبخان **فَانْ خِفْتُمْ**ر من عَدُوّ أَوْ سَيْلِ او سَبُع ۖ **فَرِحَالًا** جمعُ راجل اي منهاة صلَّةِ ا**أَوْرُكُبَانًا** حمع راكب اي كيف أنكن مُسْتَقْبيي القِبُلَةِ وغَيْرِمِا وَيُؤْمِي بِالركوع والسجود فَإِذَ الْمِنْتُمْ مِنَ الْحُوْفِ فَاذَكُرُوااللَّهُ اي صلُّوا كَمَاعَلَمُكُمْ مَاالَمْ تَكُونُوالْعَلَمُونَ على تعبيمه مِنْ فرائسها و حَمْوِقَهِا وَالْكَافُ بِمِعْنِي مِثْلُ وَمَامُوطُولَةُ أَوْ مَصْدِرِيةٌ ۗ وَ**الَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيُذَرُّونَ أَزُولَجَأَ** عَلَيْوَخُوا قَعِينَيَّةً وَفِي قَرَاءَةِ بِالرَّفِ أَي عَلَيْهِم لِلْأَزُوَاجِهِمْ وَيُعطُونِهِنَ **مَّتَاعًا**مَا يتَمَتَّعنَ به مِنَ النفقةِ والكِسوة [لَلَ

تمام الْحَوْلِ بين موتهم البواجب عليهن تربّعه غيرا لخراج حال اي غير مُحرَجاتٍ بين مسكنهن فَالْ حَرَجْنَ بالنفيسين فَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُمْ بِالولياء النبيت في مَافَعَلَى فَى النفيهِ مَن مَعْرُوفٍ مُسرعًا كانترين وترك الإحداد وقط النفقة عنها والله عزين في مُلكه حَكِيمُ في صُنعه والوصية المدكورة منسوخة بية الميرات وتربّع النفول باية اربعة السهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسُكني البتة لها عند السافعي ولِلمُطلقي مَتَاعً في غطين بِالْمَعْرُوفِ بقدر الامكان حَقًا نجب بفعله المقدر عَلَى المُتَقِينَ الله لكُولياتِه لَعَلَمُ الممسوسة ايضا إذ الاية السابقة في غيربا حَذلك كما بين لكم ما ذكر يُبَيّنُ الله لكُولياتِه لَعَلَمُ تَعْقِلُونَ فَى تَتَدْبُرُون.

تَرْجُعُينُ : اورجب تكتم عورتول سن اللو، اورا يك قراءت من تُمَا سُوهُنَّ ب اى تُجَامِعُوهُنَّ (يعن قبل اس کے کہتم ان ہے جماع کرو )اوران کا مہرمقررنہ کیا ہوا گرتم ان کوطلاق دیدوتو تم پرکو کی حرج نہیں ، مَیا مصدر پیظر فیہ ہے یعنی ہاتھ نداگانے اورمبرمقررند کرنے کے زمانہ میں طلاق وینے میں تم پر کوئی مواخذ ونہیں اور ندمبر واجب ،اگران کوطلاق ووتو ال کو پہھے فائدہ پہنچاؤ کیعنی ان کو پکھے دوجس ہے وہ فائدہ حاصل کریں ،اورتم میں ہے خوشحال لوگوں پراپنی مقدرت کے مطابق اور نا داروں تنگ دستوں پر ان کی دسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے بسالسمعروف، مَنَّاعًا کیصفت (اول) ہے بیتی ہے خوش اخلاق لوگوں پر یعنی اطاعت گذاروں پر حَقًا، مَنَاعًا، کی صفت ثانیہ ہے یا مصدر مؤکد ہے اورا گرتم نے عورتوں سے لگنے سے پہلے طلاق دیدی اورتم ان کے لئے مہرمقرر کر چکے ہوتو مقررہ مہر کا نصف ان کے لئے واجب ہواورنصف تمہارے لئے واپس ہوگا، اِلّا یہ کہ بیویاں معاف کردیں اور چھوڑ دیں یا وہ مخص کہ جس کے اختیار میں عقد نکان ہے معاف کردے اور وہ مخص شوہر ہے کہ بیوی کے لئے پورامہر چیموڑ دےاورابن عباس مُفقائفۂ تَعَالِظَۃ ہے منقول ہے کہ وہ تحض (عورت) کا ولی ہے (جب کہ )عورت اس معاملہ میں معذور ہوتواس میں کوئی حرج نہیں ، اورا گرتم معاف کر دوتو پہتقوے کے لئے زیادہ قریب ہے اُن تبغیفُو ۱ ، مبتداء ہے اور "أَفْهُونُ لِلتَقوى" اس كَي خبر ہے اور آپس میں معاملات میں فیاضی كونه بھولو لیعنی ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی ہے كام او، بلاشبہ جو کچھتم کرتے ہو و وسب اللہ کی نظروں میں ہے سووہ تم کواس کی جزاء دے گا پٹنج وقتہ نمازوں کی ان کے اوقات میں ادا کر کے حفاظت کرو بالخضوص درمیانی نماز کی اور وہ عصر کی نماز ہے جبیہا کہ حدیث میں ہے ( رواہ الشیخان ) یاضبح کی یا ظہر کی نمازیں مرادین ایان کے علاوہ (کوئی اورنماز مراو ہے) یہ چنداقوال بیں اور درمیانی نماز کا اس کی فضیلت کی وجہ ہے مستقل طور پر ذکر ئیا ہے اور اللہ کے لئے نماز میں بااوب کھڑے رہو کہا گیا ہے کہ اطاعت گذاروں کی طرح ( کھڑے رہو) آپ پھلا گیا کے فر مان کی وجہ ہے (لفظ) قنوت جوقر آن میں مذکور ہے اس ہے مراد اطاعت ہے،احمد وغیرہ نے اس کوروایت کیا ہے اور کہا گیا ے کہ خاموثی کے ساتھ کھڑار ہنا مراد ہے ، زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ ہے فر مایا کہ ہم نماز میں باتیں کرلیا کرتے تھے تا ایں کہ ﴿ (مَكْزُم بِسَاللَّهُ إِلَا ﴾ -

ہے آیت نازل ہوئی (جس میں )ہم کوسکوت اختیار کرنے کا حکم دیا گیااور باتیں کرنے ہے منع کردیا گیا، ( روادالشیخان )اور آئیم کودهمن کا یا سیاا ب کا یا در ندے کا خوف ہوتو خواہ پیدل زمین پر ، ر جَسالاً ، راجلٌ کی جمع ہے یا سواری پر ( جس طرح ممکن ہو ) نمازی صلیا کرو رُنحبَان راکت کی جمع ہے(مطلب بیاکہ)جس طرح ممکن ہوستقبل قبلہ ہویا نہ ہو،اوررکوع سجدہ کے لئے اشار وکرلیا کرو ،اور جبتم خوف ہے مامون ہو جاؤ تو پھراہی طرح نٹماز پڑھوجس طرح تم کو بتائی گئی ہے بتائے ہے پہیے اس کے فرائض اور خفوق کوتم نہیں جانتے تھے،اور کاف جمعنی مثل ہے،اور مکا، موصولہ، یامصدر رہے ہے اورتم میں ہے وہ اوگ جوو فات پاجا نمیں اور بیویاں جھوڑ جا نمیں تو ان کو چاہئے کہ اپنی بیویوں کئے لئے وصیت کر جا نمیں اورا کی قراءت میں وَ صیّلةٌ رفع کے ساتھ ہے ای وَ صِیَّلَةٌ عَلَیْهِ مَرَ اوران کو کوئی کارآمہ چیز وے جائیں جس سے وہ پورے سال تک ان کی موت کے وقت ہ جس بین ان پر (ٹندٹ کے گئے) انتظار کرنا واجب ہے فائدہ اٹھائیں مثلا نفقہ اور لباس حال یہ ہے کہ ان کو ان کی قیام گاہوں ت نكالا نه جائے ﴿غَلِيسِ الحسر الج﴾ حال ہے البته اگروہ ازخود فكل جائيں تواےاس ميت كے اولياء تم يركونی گناه بيس ،تووہ (حول کے بعد)ا نی ذات کے معاملہ میں شرعی دستور کے مطابق جو کچھ کریں مثلا ،سنگار ،ترک سوگ ،اورا پنانان نفقه ازخو درترک کروینا،اللّٰہ اینہ این ملک میں غالب ہے اوراین صنعت میں با حکمت ہے اور مذکورہ وصیت ،آیت میراث کی وجہ ہے منسوخ ہ اورا کی سال کی عدت، اُزْبِیَعَةَ اَشْهُ وِ وَّعَشْرًا، ہے منسوخ ہے جو کہزول میں مؤخر ہے (اگر چے تلاوت میں مقدم ہے )اور عورت کے لئے شک نٹی (جائے سکونت) امام شافعی ریخمنگارلٹائٹکا گئے گئز کی واجب ہے اور مطلقہ کو پیچھاکار آمد چیزیں جن و شو ہر وستور کے مطابق بقدر گنجائش دیں ، ریہ حق ہے اللہ ہے ڈرنے والوں پر (حَسفًا) تعل مقدر کی وجہ ہے منصوب ہے ،اس و تکررلائے ہیں تا کہ موطوعہ کو بھی شامل ہوجائے ،اس لئے کہ سابقہ آیت غیر موطوعہ کے بارے میں ہے جس طرح سابق میں بیان کیا گیاای طرح الندتعالی این آیتول کوواضح طور پر بیان کرتا ہے تا کہتم غوروفکر کرو۔

# عَجِفِيق اللَّهِ السَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيُوْلِكُنَّ ؛ أَوْ لَهٰ تَفْرِضُوْ اللَّهُنَّ ، مفسر علام نے لَهٔ مقدر مان کراشارہ کردیا کہ لَهٔ کا مدخول تسفسُوْهُنَّ ، پر معطوف ہونے کی وجہ ہے جُزوم ہاور اَوْ بمعنی واؤ ہے بعنی جب تک میں اور تفریض مہرنہ پائی جائے تو طلاق میں کوئی حرج نہیں ، اس لئے کہ یہ بات طے ہے کہ اُو ، جب سیاق فی میں واقع ہوتو عموم کا فائدہ دیتا ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ تف سُورت نَّفُ وَضُوْا ، اَنْ مَضَم کی وجہ ہے منصوب ہے مگریہ درست نہیں ہاس لئے کہ خلاف ظاہر ہے اور اس لئے کہ اس صورت میں اُنْ مقدر ماننا ہوگا اور اَوْ بمعنی اِلَّا یا اِللی ، لینا ہوگا۔

فَيْوَلْكُ ؛ فَسِرِيْضَةً ، فَسِرِيْضة ، بَمَعَىٰ مَفْرُوصْه ہے نہ كەمصدراس كئے كه فَعِيْسَلَة كے وزن پرمصدرنا درہے فَسِرِيْضَةً . تَفْوِ صُّوْنَ ، كَامِفْعُولَ ہُونے كَى وجہ ہے منصوب ہے اور مفروض ہے مرادمبر ہے ، فَوِیْضَةٌ ، میں تا ، وصفیت ہے اسمیت گ

طرف منتقل ہوئے کی وجہ ہے آئی ہے۔

فَخُولِ اللَّهِ عَمَا لَهُ وَمَتَّمَسُّوهُ مَّى مِينَ مِوالَ بِيدا وَمَا تِكَهُ مَسْرِ كَي أَسِت مردكَى جانب كَي كُنْ بِحالا تَكَهُمُس دونو ل كَي طرف سے : وَمَا يَ تَعَلَيْ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ

جَيِّوْلَ بِنِعَ: مرد چِونگه اس معامله میں قوی تر ہے اورا کنژ اس کی طرف ہے اقدام ہوتا ہے اس لئے مرد کی جانب فعل کی نسبت گردی ہے ورنہ تھم دونوں صورتوں میں ایک بی ہے۔

قِوَّلِيَّهُ: مَا مصدرية ظرفية . أقب يت كه مَا شرطية بمعنى إن بين مصدرين ظرفيه كا قال منسرهام أَحْمَنُلافا تَعَالَا اللهُ لَيْ عَلَى إِنْ بَهُ مَعَالِدِيْنَ فَيْنِهَا هَا دَاهَتِ السَّمَوُاتُ وَالْأَرْضُ "اسَ لَيْ كَا لَا فَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

قِینُ لَنَّیٰ ؛ اَیْ لَا تَبِعَةَ عَلَیکمر ، لَا جُنَاحَ ، کَتفیر ، لَا تبعة ہے کرے اشارہ کردیا کہ جُناحے ہے مراڈ طلق مؤاخذہ ہے نہ کہ سے اللہ اللہ علیہ ہے کہ کے اشارہ کردیا کہ جُناحے ہے مراڈ طلق مؤاخذہ کا گفام اولیا جائے تو اندی مؤاخذہ کا گفاہ مرادلیا جائے تو اس میں نفی میں شامل نہیں ہوسکتی میں افتظ نمی پر بھی ہالاتفاق وال ہے۔ (مرویح الارواح)

قَوْلَ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

فَوَلَّهُ: فَطَلَّقُوْهُنَّ.

سَيْخُوالْ يَمْسرعا م في فَطَلِقُو هُنَّ ، كس مقصد عدوف ما نا ب-

جِهُولَ عِنْ اللهِ طَلِقُوهُ مِنَ الرَّهُ وَمِدُونَ نَهِ مَا اللهِ عَلَى المنحبر بَهُ وَكُا اللهِ اللهُ عَلَى المنحبر بوگا الله عَلَى المنظر الله عَلَى الله عَلَى المنطق الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ ع

فِعُولِ ﴾ صفة متاعًا، ليتى بالمعروف محذوف كمتعلق بوكر مُتَاعًا كَ صفت ِاول بِ،اس عبارت كالمقصدايك سوال مقدر كاجواب ہے۔

لَيْنَوْ إِلَىٰ وَمَدَّاعًا، مُوسوف ہاور حَفَّا اس كى صفت ہاور درميان ميں بالمعروف كافسل ہے جوفسل بالاجنبى ہے۔ قِوَلَهُ: وَيُرجعُ لكم النصف.

سِيُواكَ: ندكوره عبارت كومقدر مان كى كياوجه ب!

جَوْلَ بُعْ: إِلَّا، استدراك كے لئے ہے جبيها كمفسرعلام نے إلّا، كي تفسير لمكِنَّ، ہے كركے اشاره كرديا ہے حالا تكه ماقبل ميں مشدرك منه بننے كي صلاحيت نبيل ہے اس لئے كه نصف كاسقوط اور اس كا عفواً ن كے استحقاق كى جنس ہے اس لئے وَ يَوْجِعُ لكه وَ النّهِ النّهِ اللّه الله استدراك سيحج موجائے۔ وَ يَوْجِعُ لكه النّه صفح الله استدراك سيحج موجائے۔

قِحُولَنَى : بِجِبُ لَهُنَّ ، اس عبارت كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب ب-

مَيْنُولُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، شرط كى جزاء إورجمله ناقصه بحالانكه جزاء كے لئے جمله تامه موناضرورى ج-

جِينَ اللهِ على مفسر على من يَجِبُ لَهُنَّ، مقدر مان كرجمله كوتامه كرديا تا كهاس كاجزاء بننا درست ہوجائے -

فَيُولِنَى : يَغَفُونَ ، عَفُو سے مضارع جمع مؤنث عَائب، معاف کردیں وہ عورتیں۔

فَيْوَلِّنَى : يَعْفُو َ، مضارع واحد مُدكر عَائب منصوب، وه معاف كرد \_\_\_

قَوْلَى، عن ابن عباس تَعْمَالْلَهُ تَعَالِكَ، المولى، إذَا كانت محجودةً، اس عبارت كامقصد، الكذي بِيده عُقْدَة المنبَّ عن ابن عباس تَعْمَاللَهُ تَعَالَقَ به به كه ولى عنوكن بها عورت كاولى؟ امام ابوحنيفه رَحْمَاللَهُ تَعَالَقَ اور المن عباس كرزويك ويان كرنا به اختال بعض ثانعيه كالم به به عقدة المنكاح مرادشوبر به اورا بن عباس كرزويك عورت كاولى مراوج الرعورت معذور بعن نابالغ يا مجنونه به وامام ابوحنيفه رَحْمَالللهُ تَعَالَقُ كه منه به كرج وين كام كرنا ققوى المراوج فر مايا قريناس كا أقدر به ليلتقوى به اس لئه كه عورت كرمعذور بهون كي صورت ميس عورت كرول كام مركومعاف كرنا تقوى نهيس به اس لئه كه عورت كرمعذور بهون كي صورت ميس عورت كرول كام مركومعاف كرنا تقوى نهيس به اس لئه كه اس ميس نقصان محض به - اس لئه كه عورت كرمعذور بهون كي صورت ميس عورت كرول كام مركومعاف كرنا تقوى نهيس به اس لئه كه اس ميس نقصان محض به -

# تَفَسِّيُرُولَشِّيْ

## طلاق قبل الدخول كے احكام:

طلاق قبل الدخول كا مطلب بيه بحكه يكيائى اورخلوت تعيجة سے پہلے بى طلاق كى نوبت آجائے ،اس كى دوصور تيس بيں ، يا تو بوقت نكاح مبركى مقد ارمقرر نه كى تى يا كى تى ، پہلى صورت كا تكم "لا جُهنَا حَ عَه كَيكه إِنْ طلقته النساء" (الآية) میں ندکور ہے طلاق کی مہر اور صحبت کے اعتبارے جارصور تیں ہوسکتی ہیں ،ان میں ہے دو کا تھکم ان آیات میں بیان کیا گیا اور دو کا بعد والی آیت میں ندکورے ،ایک ہے کہ نہ مہر مقرر ہونے صحبت وخلوت ہوئی ہو، دو سری صورت ہے کہ مہر تو مقرر ہوئی ہو، دو سری صورت ہے کہ مہر تو مقرر ہوئی ہو، اس صورت میں مقرر دم ہر پورادینا صحبت وخلوت کی نو بت نہ آئی ہو، تیسری صورت ہے کہ مہر بھی مقرر ہوا ورصحبت بھی ہوئی ہو، اس صورت میں مقرر دم ہر بورادینا ہوگا ، یہ تھکم قرآن مجید میں دو سری جگہ بیان کیا گیا ہے، چوکھی صورت ہے کہ مہر مقعین نہ کیا ہموا ورصحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی ہوائی صورت میں مہر شل پورادینا ہوگا۔

ندکورہ آیت میں پہلی دوسورتوں کا تقم بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلی صورت کا تقم ہیہ ہے کہ مہرتو واجب نہیں مگرشو ہر پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے پچھ دیدے کم از کم ایک جوڑائی دیدے ، دراصل قرآن کریم نے اس عطیہ کی کوئی مقدار معین نہیں کی البتہ یہ بتلا دیا کہ مالدار کواپنی حیثیت کے مطابق اور غریب کواپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے جس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ صاحب وسعت تنگی سے کام نہ لے ، حضرت حسن تفتیات کے مطابق نے ایسے ہی ایک واقعہ میں مطلقہ عورت کو بیس ہزار کا عطیہ دیا تھا ، اور قاضی شری نے پانچ سودرہم کا اور حضرت این عباس تفتیان نفتیات نے فرمایا کہ اونی یہ سے کہ ایک جوڑا کیئرے کا دیدے۔

#### سبب نزول:

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ، كَاشَان مُزول يه بَكَ الكافعارى في الكورت بالتيمين مبرنكا م كيااور قبل الدخول اس كو طلاق ويدى عورت في المنتعها ولوو طلاق ويدى عورت في المنتعها ولوو بقلات كي توندكورة بت نازل بوئي المنتعها ولوو بقلات كي توندكورة المنتعها والمناو المنتعددوا الرجه تيرى نُو فِي بَى كيول نه بوه (حاشيه حلالين)

فَاوَكِكَ ؛ متعدیعنی ایک جوڑا جس کی قیمت پانچ درہم ہے کم اور نصف مہرے زائد نہ ہو۔ (علاصة التفاسير)

منيخوان، موطوءه كومتعدد ينامستحب بيكيم علوم اوا؟

#### مقدارمتعه مختلف فيهه:

مظہری میں ابن عب س رضحالفائی ہے مروی ہے کہ اعلی درجہ متعہ کا رہے کہ نظام دے اوراد نی درجہ ایک جوڑا ہے اوراہ ام احمد رہم نظلانہ نتعانی وشافعی ریم نظام نظامی کے نز دیک حاکم کی رائے اور اجتہا دیر موقوف ہے ،مگر حنفیہ نے اپنے اندازے کے دوشام ہ قرار دیتے ہیں۔

🕡 آ تا رمنقوله ،جبیبا که حضرت عا أنشه دینها مقالغانهٔ العظهٔ اورا بن عباس تضحالفهٔ تعالیقهٔ اور سعید ہے تفسیر مظیری میں منقول ہے۔

ورجم سے کمنجیس ہوسکتا اور میر بھی الوطی نصف ماتا ہے اور نصف میر پانٹے ورجم سے کمنجیس ہوسکتا اور نبی اور نبی الوطی نصف ماتا ہے اور نصف میر پانٹے ورجم سے کمنجیس ہوسکتا اور نبی اور نی ورجہ متعدی ہے ، اور جب میر مذکور نہ ہوتو میر مثل دیا جا تا ہے اور یہی اعلی درجہ قرار پایا ، ہبر حال اونی درجہ ہے کم نہ ہو، اور اعلی درجہ میر کے اعلی درجہ سے زائد نہ ہو '' بحیں الامور أوساطكھا'' .

مَسْكُمُ لَكُمْ : قبل الوطى طلاق جائز ہے۔

میں اللہ ہے؛ بغیر تعین مبرنکاح درست ہے جتی کیفی مبر کے ساتھ بھی نکاح درست ہے مگر مبرشل واجب ہوگا۔ مشکنا کئی :

منت الهيرية مهرصرف نكاح سے واجب نهيں ہو تا جب تك كه وطي يا ذكر مبر نه ہو ،البت مال كي ايك مقدار واجب ہو جاتى ہ۔ مسكماً لكيري : مهر صرف نكاح سے واجب نهيں ہو تا جب تك كه وطي يا ذكر مبر نه ہو ،البت مال كي ايك مقدار واجب ہو جاتى ہے۔

مَنْكُمُ لَكُمْ الرائه مال واجب بهوج تائي مبر بمويا متعد

سیکٹا گھڑ، حق جس پرواجب ہواس کی حالت استطاعت معتبر ہوگی صاحب حق کی استطاعت معتبر نہ ہوگی، موسع اور مقتو، دونوں مذکر کے صیفہ بیان فرمائے اس ہے معلوم ہوا کہ مرد کی استطاعت مراد ہے۔ «علاصه، شدح وقابه»

وَإِنْ طَلُقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُوهُنَّ ، (الآیة) اَگرتم عورتوں کوچھونے (وطی یا خلوہ صححہ ) ہے پہلے طلاق دو اور مبر مقرر کر چکے ہوتو آ وصا اوا کرو، البت اَ رعورتیں ہے اوصا مبر بھی چھوڑ دیں یا جس کے اختیار میں عقد اکاٹ ہے وہ در کذر کر ہے تو نہ دو، فَسِرِ فِيضَةٌ، ہے مراد مبراور فرض کرنے ہے مراد مبر کاذکر کرنا ہے خواہ مقدار معین ہویانہ ہو ہی اگر مقدار بھی معین ہے تواس کا آ دھا دینا آ سان ہے اورا گر مقدار معین نہیں تو مہر شل پر فیصلہ ہوگا سوال سے ہے کہ شک کس کا اور کن چیز وال میں معتبر ہے ؟ اس شعر میں فدکور ہے۔ ہے

مثل ہیں اقربائے آبائی سے زر ونسن وعمر ودانائی

المَدِیْ بِیَدِهٖ عُفَدَةُ البِّنگاحِ، کعب اور معید نے کہا بیزوج ہے اور ابن عباس اور طاف و محامد کی روایت میں عورت کا باب یا بھائی یاولی ہے۔

﴾ آگریجی: اگراست شو ہرمراد ہے تو مطلب ہیہ ہے کہ خواہ عورت معاف کردے اور پچھ نہ لے، خواہ مرد پورامہر دیدے ،یادیا ہوا جو تو انعیف واپس نہ لے ،اوراگرعورت کے اولیا ،مراد ہیں تو یہ مطلب ہوگا کہ عورت بالغدا پناخت مچھوڑ دے یا عورت نابالغہ یا مجنونہ کا فت اس کے اولیا ، مچھوڑ دیں۔

\_\_\_\_\_ الْمُزَمْ بِبَلْشَرْنَ ﴾ -

مسئل من: اس صورت میں جھوڑنے والے عورت کے مبر کے ضامن ہول گے۔ میکنگرین: اگرعورت لونڈی ہوتواس کامولی معاف کردے۔ (علاصة النفاسین)

### صلوة وسطى كى تفصيل:

صاحب تفسیر کبیر نے صلوٰۃ وسطی میں چند مٰداہب تقل کیے ہیں، ① یانچوں نمازیں وسطی ہیں، اس لئے کہ عبادات اورحسنات کامتوسط درجه نماز ہے صدیت میں وارد ہے ''الصلوۃ خیر موضوع'' یعنی نمازسب ہے بہتر عبادت ہے، 🎔 فجر کی نماز مراد ہے یہ قول حضرت علی ، وحضرت عمر وابن عباس وجابر رَضِحَاتِیٰ اَتَعَالَیٰکُمٰ وغیرہ کا ہے امام شافعی رَسِّمَ مُلاملُاهُ اَعَالیٰ ہے بھی بیقول منقول ہے، 🏵 صلوٰ قاوشطی ہے ظہر کی نماز مردا ہے بیقول زید ،عمر ، ابوسعید خدری واسامہ بن زید رکھوکھ کھا گھنگا اور ا کیا قول ابوصنیفه رَیِّهٔ کُلاملُهُ مَّعَالیٰ کا ہے، 🅜 وسطی نمازعصر ہے حضرت علی دابن مسعود وابن عباس رَضِحَالی مَّعَالی وغیرہ اورامام ابوصنیفہ رَیِّمَنُکامِلُهُ مَعَالیٰ ہے بھی بیقول منقول ہے اور زیادہ تر اس پراعتاد کیا گیاہے، @ مغرب کی نماز مراد ہے ابوعبید سلمانی اور ابوقبیصہ ہے بھی یہی قول منقول ہے، 🕥 بعض حضرات نے عشاء کی نماز کوصلوٰ ۃ وسطی کہا ہے۔

وَ الَّــٰذِيۡـنَ يُتَـوَقُّوْنَ مِنْكُمْرِ ، زمانهُ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت ایک سال تھی ادرا سلام میں حیار ماہ اور دس دن مقرر ہوئی ،مگراس میںعورت کی اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا، اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میںمقرر نہ ہوا تھا، بلکہاوروں کے حق کا مدار تحض مُر دے کی وصیت پرتھا اس لئے بیچکم دیا کہا گرعورت اپنی مصلحت کے مطابق خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا چاہے تو ایک سال تک اس کورہنے کا حق ہے اور اس کے ترکہ ہے اس ایک سالہ مدت میں اس کو نان نفقه بھی دیا جائے گا ،مرنے والے شوہروں کو حکم تھا کہ اس قتم کی وصیت کر جایا کریں ، چونکہ بیدن عورت کا تھا اس کو وصول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عورت ہی کوتھا اس لئے وارثوں کوتو گھر ہے نکا لئے کاحق نہ تھا الیکن خودعورت کے لئے جائز تھا کہ اس کے گھر ندر ہےاورا پناحق ور ثذکو چھوڑ دے بشر طیکہ عدت پوری ہو چکے ،اور نکاح وغیرہ سب درست تھا ، مسعر و ف سے یہی مراد ہے البتہ عدت کے اندر نکلنا اور زکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، جب آیت میراث نازل ہوئی توعورت کوتر کہ میں ہے اس کا حصہ مل گیا،للبذااینے حصہ میں رہےاوراپنے حصہ ہے خرج کرے،اورآیت وصیت منسوخ ہوگئی۔

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَغُرُوْفِ ، ان بي الفاظ كے ساتھ ايك آيت سابق ميں گذر چكي ہے مگر وہاں مطلقات ہے وه عورتیں مراد تھیں کہ جن کوبل الدخول طلاق دیدی گئی ہو،اگر مہم تعین نہیں تھا تو متعہ کے ذریعہ فائدہ پہنچا نا مراد ہے اوراگر مهرمتعین تھا تو نصف مہرمرا دے۔

اس آیت میں ان عورتوں کو فائدہ پہنچانا مراد ہے جن سے خلوت صحیحہ یا وطی ہو چکی ہے اس کے بعد طلاق دی ہے اگر مہر متعین تھا تو فائدہ کا مطلب ہوگا پورامبر دینا اور جن کا مہرمتعین نہیں ہےان کوفائدہ پہنچانے کامطلب ہے کہ مثلِ مہر دیا جائے۔

(خلاصة التفاسير)

ۚ اَلْمُرْسَ استغمامُ تَعْجِيْبِ وتَسْوِيقِ الى استماع مابغدَه اى لَم يَنتَهِ عِلمُك اِلْكَالْلَا**يْنَ خَرَجُوامِنُ دِيَارِهِمُ وَهُمُ ٱلُوْفُ** اربعةُ او شمانيةُ او عشرةُ او شلشونَ او اربَعُونَ او سبعونَ الْفُا حَ**ذَرَالْمَوْتِ** مَفْعُولٌ له وبُه قومُ من بني السرائِيلَ وَقَعَ الْطَاعُونُ بِبِلادِسِم فَفَرُوا فَ**قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثَوَّا** فَمَاتُوا **تُمَّرَاكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُوثَوّا** فَمَاتُوا **تُمَّرَاكُمُ اللَّهُ مُوثَوّا** فَمَاتُوا تُمَّرَاكِمُ بعد ثمَانِيَة آيَام او أكثر بدُعَاء نبِيّهِ له حِزقِيلَ بكسر المهملة والقاف وستُحون الزاي فَعَاشُوا دَلْرًا عَلَيْهِمْ أَثَرُ المُوتِ لا يَلْبَسُون ثوبُ الأ عَـادَ كَالكَفنِ والسَّنَمَرَّتُ في أَسْبَاطِهِم ال**َّاللَّهَ لَذُوقَضْلِ عَلَى النَّاسِ** ومِنهُ إِخْيَاءُ سِؤلاء **وَلَكِنَّ ٱلْثَرَالتَّاسِ** ولِهُ الكفارُ لَاليَّتُكُرُونَ<sup>®</sup> والعَصْد مِن ذِكر خبر سؤلاء تشجيع المؤمنينَ على القِتَالِ ولِذَا عُطِفَ عليه وَقَالِلُوافِي سَبِيْلِ اللهِ اى لِاعْلاَءِ دِينِه وَ**اعْلَمُوَّا اللَّهُ سَمِيْعَ** لَاقْوَالِكُم عَ**لِيْهُ اللَّهُ بَا**نْعَاق مالِه في سبيل اللَّهِ **قَرْضًا حَسًّا** بِأَنْ يُنفِقَهُ للَّه تعالى عن طِيبٍ قَلْبٍ فَ**يُضْعِفَهُ** وفي قراءةٍ فَيُضَعِفَهُ بالتشديد لَهُ أَضْعَافًا كَتِنْرَةً " مِن عَشْرِ اللي أَكْثَرَ مِن سَبِّعِ مِائَةٍ كَمَا سَيَانِي ۗ **وَاللّهُ يَقْبِضُ** يُمْسِكُ الرزقَ عَثَنَ يُشَاءُ ابتِلاءُ **وَيَبْضُطُ** يُـوَسِّعُه لِـمَن يشاءُ استحانًا **وَلَلْيُوتُرْجَعُونَ** في الأخرةِ بالبَعْثِ فيُجَازِيكِم باغمَالكم ﴿ ٱ**لۡمُرَّرَالِي ٱلۡمَلَا** الحِمَاعَةِ **مِنْ بَنِي اِسُرَاءِيْلُ مِنْ بَعْدِهُ وَسَّى** اى اللّٰي قِصَّتِهم وخَبَرِسِم اِ**ذْقَالْوَالِنَبِيِّ أَهُمُّ** سُو شمويل آبُعِتُ اقم لَنَامَلِكًا نُقَاتِلُ سَعَه فِي سَبِيلِ اللهِ تَنْتَظِمُ بِهِ كَلِمَتُنَا وِنَرْجِهُ اليهِ قَالَ النبي لَهُمْ هَلَّ عَسَيْتُمُ بالفَتح والكسر إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَّالُ ٱلْأَنْقَاتِلُوالْ خبرُ عَسَى والإستِفْهَامُ لتقرير التَوْفُع بها قَالُوْاوَمَالُنَّا ٱلْأَنْقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَا إِنَا مِسَنِيمٍ لهُ وَقَتْلِمِهِ وَقَدْ فَعَلَ سِهِم ذَلَكَ قَوْمُ جالوت اي لا مَانِعُ لينا سنيهُ مع وْجُودِ مُقْتَضِيهِ قال تعالَى فَلَ**مَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُالْقِتَالُ تَوَلَّوَا** عنه وجبنوا **اِلْاقَلِيلَامِنْهُمْ وَسُمُ الْدَيِنِ عَبَرُوا النهر مَعِ طالوت كما سياتي <u>وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالطَّالِمِينَ</u> فيُخارِيهِ وسال** المنتى ربَّهُ إِرسَالَ مَلِكِ فَاجَابَهُ الى إِرسَالِ طَالُوت وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَذَبَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا ۖ أَنَّى كيتَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لانَاء ليسَ سَنطِ المَملَكَةِ ولا النّبُوةِ وكان ذَبّاغُ او رَاعِيًا وَلَمْرُونَ صَعَةً مِنَ الْمَالِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى اقَامَةِ المُلكِ قَالَ النبيُ لَهِم إِنَّ اللهَ اصطَفْهُ احْتَارَهُ للملكِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً سَعَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وكان أعلمَ بني اسرائيل يومئِذٍ والجملهم والنّمَهُم خَلَقًا وَاللَّهُ يُؤَتِّى مُلَكَةُ مَنْ يَتَفَاءُ لِينَاءَهُ لا اعتراض عليه وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَعَدد عَلِيْعُ ﴿ بَمَن بُو اَبِنَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْوَيِيُّهُمْ لَـمَاطَلَبُوا سنه اية على ملكه إنّ أيّة مُلكِهَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ المصندوق كان فيه ضور الأنبياء أنزله الله تعالى على ادم واستمر اليهم فغلبتهم الغمالِقَة عليه واخذُوهُ وكانوا يستفتحُون به على عَدْوَسِم ولِيَقَدِّلُونَهُ في القِتال ويَسْكُنُونَ اليه كما قال تعالى **فِيُهِ سَكِيْنَةٌ** طَمَانَتُ لَقُلُوبِكُمْ

مِنْ تَدِيكُمُ وَيَقِيَةٌ مِّمَّاتُرُكُ الْمُوسَى وَالْهُووَنَ اى تَرَكَاهُ وبُسُو نَعْلا سوسى وعضاهُ وعمامهُ بارون وقفيز من المر الدى كان ينزل عليهم ورُضاصُ الالواح تَحْمِلُهُ الْمَلْلِكَةُ حالُ من فاعل يانيكم إنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ لَكُمُ على مُلكه النَّكُ تُعْمَلُهُ المَلكة بين السماء والارض وبه ينظرون اليه حتى وضعته عند طالوت فاقرُوا بمُلكه وتسارعُوا الى الجنهاد فالحتار بن شُبَانِهُ سبعين الفًا.

ترجيك ؛ كياتم كوان كے بارے ميں معلوم نہيں استفہام تجب دلانے اور ما بعد كو سننے كا شوق دلانے كے لئے ہے یعنی تم کواس کاعلم نبیں ہے جو ہزاروں کی تعداد میں موت ہے ڈر کراپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کی تعدا وجار ہزار، یا آٹھ ہزار، یا بارہ ہزاریا تمیں ہزاریا جالیس ہزاریاستر ہزارتھی، (حَلْدَرُ الْمَوْتِ) خَوَجوا كامفعول له ہے، وہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی کہ جن کے شہروں میں طاعون چھوٹ پڑا تھا،تو وہ بھا گ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو چکم دیا مرجاؤ تو سب کے سب مرگئے ، پھرآ ٹھ یوم یا اس سے زیادہ کے بعدان کے نبی حزقبل غلافۃ کا فالنظامۃ کی دعاء سے (التد تعالیٰ نے )ان کوزندہ کردیا، جاءمہملہ اور قاف کے کسرہ کے ساتھ اور زاء کے سکون کے ساتھ، تو وہ لوگ ایک زمانہ تک زندہ رہے لیکن ان کے (جسم پر)مرد نی کااثر (زردی)وغیرہ نمایاں تھی ،اور جولباس بھی پینتے تتھےوہ کفن کے مانند ہوجا تا تھا،اور بیصورت حال ان کینسل میں مدتو ں ہاتی رہی ، بلا شبہاللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑافضل والا ہے ،اوراس میں سے ان لوگوں کوزندہ کرنا ہے کیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور وہ کفار ہیں ،اورمقصدان لوگوں کا قصہ ذکر کرنے ہے موشین کی جہادیر ہمت افزائی ہے،اورای وجہ ہے اس پر "وَ قَاتِلُوْ ا فِنی سَبِیْلِ اللَّهِ" کاعطف کیا گیا ہے اور جہاد کرواللہ کے راستہ میں لیمنی اس کے دین کو سربلند کرنے کے لئے ، اور خوب یا در کھواللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو خوب سننے والا اور تمہارے احوال کا جاننے والا ہے تو وہ تم کواس کی جزاء دے گا ، اور ایسا کوئی ہے جوالتد کو قرض حسن دے ؟ اپنے مال کواس کے راستہ میں خرچ کر کے ،اس طریقتہ پر کہ مال کواللہ کے راستہ میں خوش دلی سے خرچ کرے ، پس اللہ اس کوخوب بڑھا چڑھا کرعطافر مانے والا ہے دس گئے ہے لے کرسات سو گئے ہے زیادہ تک جیسا کہ عنقریب آتا ہے اورایک قراءت میں تشدید کے ساتھ ہے اور اللہ جس کی جاہے آنر مائش کے طور پر رزق کوروک کر شک کرتا ہے اور جس کی جاہے بطور امتحان روزی وسیع کرتا ہے اور آخرت میں بعث کے ذریعہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گئے تو وہتم کوتمہارے اعمال کی جزاء دے گا کیاتم نے موئی علی کا طاقت کے وفات کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کوئیں دیکھا؟ یعنی کیاتم کوان کے قصداورخبر کاعلم میں ہوا، جب کہانہوں نے اپنے پیغمبرے جو کہ شمویل تھے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بناد بیجئے تا کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں تا کہ اس کے ذرایعہ ہماری بات پختہ ہوجائے اور اس کی طرف رجوع کریں ان کے نبی نے ان ہے کہا کہیں ایساتو نہ ہو کہتم پر قبال فرض کر دیا جائے اور تم نے لڑو؟ عَسینُکُ ہُو، میں سین کے فتحہ اور کسر ہ ﴿ (مَنْزُم بِبَلْسُلاً ﴾

کے ساتھ (اَلَّا کُفَاتِلُوا) عسی کی خبر ہے اور استفہام متو تع تقریرہ تثبیت کے لئے ہے کہنے گئے یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ہم الندی راہ میں قال ندکریں حالا نکہ ہم کو ہمارے گھروں ہے نکالا گیا اور ہمارے پچوں ہے جدا کیا گیا ان کے قبل وقید ہونے کی وجہ ہے ، اور قبال کا مقتصیٰ موجود ہے گھر جب ان پر جہا وفرض ہوا تو ان میں ایک سے ایک قلیل تعداد کے کوئی چیز مافع نہیں ہے ، اور قبال کا مقتصیٰ موجود ہے گھر جب ان پر جہا وفرض ہوا تو ان میں ایک سے ایک قلیل تعداد کے حواسب پیٹے پھیر گئے اور ہزد کی وکھا گے ، اور یہ وہی لوگ شے جنہوں نے طالوت کی معیت میں نہرعبور کی تھی جیسا کہ عنظر ہے ، اللہ تعالی خالموں کوجانے ہیں تو ان کومزادیں گے چنا نچہ نی (شویل نے) اللہ تعالیٰ ہے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی ورخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ان کومزادیں گے چنا نچہ نی (شویل نے) اللہ تعالیٰ ہے ایک بادشاہ مقرر کر نے کی ورخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمالی ، اور طالوت کو باوشاہ مقرر کردیا ، تو ان سے ان کے نبی ورشویل ) نے کہا اللہ تعالیٰ نے تہارا بادشاہ طالوت کو بناویا ہے میں نہری کی ہار ہے اور نہ خالمات کیے ہوگی اس کے کہوہ (ایک تو کی ان کے نبیل ہو اور نبیل کی تاریک ہوئیس کے خال کی ہوئیس ہوگی ہی ہوئیس کی تو رہم مازی کی جو مساز ) یا چوا ہے تھے ، اور اس کوتو مالی خوشی کی جس کے ذریعہ نبیل ہوئیس کی کہ جس کے ذریعہ نبیل میں بردا عالم اور جسمانی طور پر نبایت جیل اور کمل تھا ، (بات یہ ہے ) کہ اللہ جے اور اس نبیل کی کوعظ کر دیتا ہے اس پر کی کواعتر امن کا حق نبیل ہوئیس ہوئی کا کھنل بردا وسیع ہے اور اس سے بخو بی جا اور نس کی ایک کا اللہ جے کہوں اس کا اہل ہے؟

# عَجِقِيق تَرَكِيكُ لِيسَهُ أَلِي تَفْسِلُونَ فَفِيلًا يُحْفُوالِلا

قِولَنَ ؛ أَيْ لَمْ يَنْتَهِ.

نَيْجُولِكَ: رؤيت علميه كاصله إلى نهين آتا، رؤيت علميه متعدى بدومفعول ہوتی ہے حالانکه اَلَه وَ اَلَى الَّذِيْنَ بَحَوَجُوا، مِين رؤيت سے رؤيت قلبي مراد ہے اور اس کے صله ميں إلى واقع ہے۔

جِيجُ لَئِيعِ: رؤيت علميه ہى مراد ہے مگر: انتهاء کے معنی کوشفیمن ہے لبندا اِللّٰبی صلدلا نا درست ہے اورای وجہ ہے یہاں یہ متعدی بدومفعول نبیں ہے فسرعلام نے ، لَمْریلنَدُو، کہدکرای جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قِحُولِیْ ؛ فَمَا توا ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے ، ثُمَّ آخیا ہم کاعطف فَمَا تُوا ، مقدر پر ہے ، جس کا مقام متقاضی ہے اس کئے کہ اِخیاء کے لئے اول موت ضروری ہے ثُمَّر ، کے ذریعہ عطف کر کے اشارہ کر دیا کہ مرنے کے کافی دن کے بعد ان کوزندہ کیا گیا۔

**جَوُلَنَ**؛ حز قبل، حز قبل عَلَيْجَنَدُهُ وَاللَّفُل بَعِي كَهَاجًا تا ہے، بيد حضرت موی عَلَيْجَندُ وَالثَّلَا كَ تيسر عَلَيْفَهُ مِيں۔

فِيْ فُولِكُ ؛ مِنْهُ ، اى مِن الفضل.

قِوْلَنَّى: أَلَّا تُقاتِلُوا، خبرُ عَسَىٰ.

شَرِّكُوكُيْتِ: عَسَيتُه، حرف ترجَى نعل ماضى ،اس كاندر شمير جواس كااسم جان حرف شرط، مُحِيّبَ عَلَيْكُم القِلَالُ ، جمله بو كرشرط، فيلا تبدادرون الى القتبال جواب شرط محذوف ،شرط جزاء سيل كرعسى كاسم وخبر كے درميان جمله معترضه، اللَّا تُفَاتِلُوا، عسلى ، كي خبر عَسَيْتُمْ البِيّاسم وخبر سيل كرفَالَ ،كامقوله -

فَيُولِنَى الله والشم تورات كاجزاء الكراء الكراء المراء الكراء المراء الكراء

### تَفَسِّيُرُوتِشَيِّنَ حَ

اَکُنْهُ وَلَى الَّذِیْنَ خُو جُوْا مِنْ دِیَادِهِمْ ، (الآیة) عربی زبان میں بیظرزخطاب ایسے موقع پرا تا ہے کہ جب مخاطب کو کسی بڑے انہا اللہ میں بیظرزخطاب ایسے موقع پرا تا ہے کہ جب مخاطب کو کسی بڑے انہم اور معروف واقعہ کے طرف توجہ دلانی مقصود ہوتی ہیں اور رویت سے ہمیشہ رویت بجشم سر ہی مراد ہوتا ہے ،اور جب اس فعل کا صلہ اللہ ی آتا ہے تو کوئی اہم بیجہ نکالنامقصود ہوتا ہے ،اور جب اس فعل کا صلہ اللہ ی آتا ہے تو کوئی اہم بیجہ نکالنامقصود ہوتا ہے ،اور جب اس فعل کا صلہ اللہ ی آتا ہے تو کوئی اہم بیجہ نکالنامقصود ہوتا ہے ،اور جب اس فعل کا صلہ اللہ ی آتا ہے تو کوئی اہم بیجہ نکالنامقصود ہوتا ہے ،اس فتم کی

رويت كورويت قلبى كهاجا تا م وإذًا عُدِى رأيت باللى اقتضى معنى النظر المؤدى الى الاعتبار (راغب)اور بهى السي العربي المرابعي العربي المثل المثل المعنى العجيب. المنان المشان المثل المثل المعنى العجيب. المنان المشان المثل المثل المثل العجيب. المنان المثل المثل المثل المثل العجيب.

ندکورہ تین آینوں میں ایک بچیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں جانی و مالی قربانی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ان احکام وہدایات سے پہلے تاریخ عالم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ موت وحیات تقدیر الہی کے تابع ہے جنگ وجہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی ہے جان جرانا موت سے بیخنے کا ذریعہ نہیں تفسیر ابن کثیر میں سلف سحابہ اور تابعین کے حوالہ سے اس واقعہ کی تشریح میدبیان کی گئی ہے۔

### واقعه كي تفصيل:

بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک شہر میں یاستی میں رہتی تھی ، عاصم دَیِّمَ کُلاللہُ تَعَانیٰ کے قول کے مطابق بیاوگ واسط کے قریب ایک فرنخ کے مسافت پر ذاور دان کے رہنے والے تھے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہران تھے ہوئی ہرار کے قریب تھے ابن عباس کے قول کے مطابق چار ہزار تھے ، اچا تک ان کی ستی میں طاعون پھوٹ پڑا چنا نچے موت کے خوف ہے ستی قریب تھے ابن عباس کے قول کے مطابق چار ہزار تھے ، اللہ تعالی نے بین طاعون پھوٹ پڑا چنا نچے موت ہے گئی والے کے مروت ہے گئی اللہ تعالی نے بین ظاہر کرنے کے لئے کہ موت ہے گئی فرار نہیں دوفر شیتے بھیج جو اس میدان کے کناروں پر آ کھڑے ہوئے ایک بالائی کنارے پر اور دوسرا زیریں کنارے پر ، الن دونوں نے اللہ کے شاہر کرنے کے ایک اللہ میں اللہ کے سب مرکئے ، اور جب تک اللہ نے چاہایہ مردوپڑے رہا ایک زمانہ کے بعد بنی اسرائیل کے بینج ہرجن کا نام حزقیل بنایا گیا ہے ، اللہ تعالی نے بذریعہ وٹی ان کوان لوگوں کا واقعہ بنایا ، معنوں کے دان کوان لوگوں کا واقعہ بنایا ، معنوں کے زندہ کرنے کی دعاء کی چنا نچھ اللہ تعالی نے بذریعہ وٹی ان کوان لوگوں کا واقعہ بنایا ، معنوں کے ان کوان کوگوں کا دونوں کی دعاء کی چنا نچھ اللہ تعالی نے ان لوگوں کوزندہ کردیا۔

بنی اسرائیل کے بادشاہ نے جہاد کا تھم دیا تھا، لوگ عذر کرنے گئے کہ جہاں آپ ہم کو لے جاتے ہیں وہاں تو طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے جب تک وباختم نہ ہوگی ہم نہ جائیں گے،اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوسکتا ہے اور نہ ایک لمحہ چھچے ہٹ سکتا ہے اس لئے بیچر کت فضول بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سب بھی۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ سے ہزاروں برس پہلے کا ہےاں کودیکھنے کا آپ کوسوال ہی پیدائبیں ہوسکتالہٰذا اَلَهٰم مَوَّ، کامطلب ہےاَلَهٰم تعلمہ

مسئے کی جہاں طاعون وغیرہ دیگر متعدی بیاری پھیلی ہوئی ہوتو اس خیال سے کہ یہاں ہے بھاگ کرنے جا تیں گے، بھا گنا درست نہیں ہے،البتہ ضرورۂ جانے میں کوئی مضا لقہ بھی نہیں ہے،حضرت عمر نَقِعَائِنَائُنَا اَلَیْکُ نَا اِی حدیث کی وجہ ہے سفر شام ہے و با کی خبرین کرمرا جعت فرمائی تھی۔

ح (مَنْزُم بِبَالثَهُ إِنَّا

## حضرت فاروق اعظم رَضِحَانَتُهُ مَتَعَالِكَ مُنْ كَواقعة مراجعت كي تفصيل:

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ہم تفقائلہ تفاق نے ایک مرتبہ ملک شام کا قصد فرمایا شام کی سرحد پر تبوک کے قریب ایک مقام ، سَرَغ ہے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون بھیلا ہوا ہے بید طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک سانحہ تھا بید طاعون عمواس کے نام ہے مشہور ہے کیونکہ بید طاعون اول ایک عمواس نام کی بست سے صحاب و تابعین بھی تھے شہید المقدی کے قریب ہے ، پھر پورے ملک میں پھیل گیا ، اس بیل ہزار ہا انسان جن میں بہت سے صحاب و تابعین بھی تھے شہید ہوگئے ہم فاروق تفق الفاق کے جب طاعون کی شدت کی خبر سی تو اسی مقام پر تھم کر صحاب کرام تفق الفاق کے جب طاعون کی شدت کی خبر سی تو اسی مقام پر تھم کر اس مقام و بنا چا ہے با والیس ہونا مناسب ہے اس وقت جتنے حضرات مشورہ میں شریک تھے ، ان میں کہ جمیں اس وقت ملک شام جانا چا ہے یا والیس ہونا مناسب ہے اس وقت جتنے حضرات مشورہ میں شریک تھے ، ان میں کوئی ایسانہ تھا کہ جس نے رسول اللہ ظافی کے اس کے متعلق کوئی تھم ساہو ، بعد میں عبد الرحمٰن بن عوف نے اطلاع دی کہ رسول اللہ ظافی کا ارشاداس معاملہ سے متعلق ہیں ہے ۔

رسول الله طِلقَ عَلَيْ فِي كُلْ كَا وَكُر فر ما يا كَه بيدا يك عذاب ہے جس ہے بعض امتوں كوعذاب ديا گيا تھا، پھراس كا كَبھر بقيه ره گيا، اس كا بيرحال ہے كہ بھی چلا جاتا ہے اور بھی پھر آ جاتا ہے، تو جو خص بيہ سنے كه فلال خطه بيس بيرعذاب آيا ہوا ہے تو اس كو چاہنے كه اس علاقه بيس نہ جائے ، اور جو شخص اس خطه بيس پہلے ہے موجود ہے تو طاعون سے بھا گئے كے لئے وہاں سے نہ نكلے۔

(بخاری شریف)

حضرت فاروق اعظم نَعْحَافَلْهُ تَعَالِئَة فَيْ جب بيصديث في تورفقاء كوواليسى كاحكم ويديا، حضرت ابوعبيده جوملك شام ك امير (گورز) بھى تھے، اس مجلس ميں موجود تھے، فاروق اعظم كاية كم من كرفر مانے گے، أفيرارًا عِن قدر اللّه، يعنى كيا آپ اللّه كي تقدير اللّه الى قدر اللّه، بيتك بم آپ اللّه كي تقدير اللّه الى قدر اللّه، بيتك بم الله كي تقدير كي تقدير كي طرف بھا گئے ہيں مطلب بيتھا كہ بم جو پھر كررے ہيں وہ سب اللّه كي تم ملك ميان فرمايا ہے۔

#### حکمت:

رسول الله ﷺ کے ارشاد ہے معلوم ہوا کہ جس شہریابتی میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہو باہر والوں کو وہاں جانا منع ہےاور دہاں کے باشندوں کواس جگہ ہے موت کے ڈرہے بھا گناممنوع ہے۔

#### عجيب واقعه:

صحابہ کرام رَضِحَالِیَ نَعَالِیُکُنْ کے ایک بہت بڑے جنگی کمانڈ رحضرت خالد بن ولید رَضِحَالِثَهُ بَن کی سماری اسلامی عمر جہا دمیں گذری وہ کسی جہاد میں شہید نہیں ہوئے بیار ہوکر گھر میں بستر مرگ پروفات یائی ، وفات کے قریب بستر پراپنے مرنے کا افسوس

اس آیت میں بنی اسرائیل کا واقعہ بطور تمہید لایا گیا ہے اگلی آیت میں جہاد وقبال کا حکم دیا گیا جواس قصہ کے ذکر کرنے سے اصل مقصود تھا کہ جہاد میں جانے کوموت اور بھا گئے کونجات نہ مجھو، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔

### قرض حسن ہے کیا مراد ہے؟

مَنْ ذَا الَّذِی یُفْوِطُ اللَّهُ قَوْطًا حَسَنًا، قرض حسن ہے مراداللّہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بعنی جانی قربانی کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل نہ کرورزق کی کشادگی اور تنگی اللّہ کے ہاتھ میں ہے وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آ زمائش کرتا ہے بھی رزق میں کی کر کے اور بھی فراوانی کر کے، پھراللّہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے کی نہیں ہوتی اللّہ تعالیٰ اس میں کئی گئا اضافہ فرما تا ہے سمی ظاہری طور پراور بھی باطنی طور پر۔

۔ اَکُفر تَوَ اِلَی الْمَلَاءِ، مَلاء، کسی قوم کے ان انٹراف اوراہل حل وعقد کوکہا جاتا ہے جوخاص مشیراور قائد ہوتے ہیں جن کے دیکھنے ہے آئکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں ، مَلَا، کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں۔ (ایسر النفاس)

جس پیغمبرکا یہاں ذکر ہے ان کا نام شمویل بتلا یا جاتا ہے، ابن کیروغیرہ مفسرین نے جوہ اقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بی اسرائیل حفرت موٹی علیجہ ان اللہ علائے کہ بی اسرائیل حفرت موٹی علیجہ ان اللہ کا اللہ علائے کہ بی اسرائیل حفرت موٹی کے جوہ بعد تک تو ٹھیک رہے پھران میں انحاف آگیا دین میں بدعات ایجاد کرلیں حق کہ بتوں کی پوجاشروع کردی، انبیاءان کورو کتے رہے، لیکن یہ محصیت اور شرک سے بازندا ہے جس کے نتیج میں بی اسرائیل اللہ عالب آگئے تھے، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے اکثر علاقے چین لئے تھے، شمویل نے بیضرورت محسوس کی کہوئی اور وہ فیر مسلموں کے طور وطریقوں ہے اسے متاثر ہو چکے تھے، کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا، اس لئے مسلموں کے طور وطریقوں سے اسے متاثر ہو چکے تھے، کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا، اس لئے انہوں نے خلیف کے تقرر کے بجائے بادشاہ کے تقرر کی درخواست کی تا کہ اس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں پینیم نے ان انہوں نے بیان کیا۔

کے سابقہ کردار کے بیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کررہے ہو، کیکن میر انداز ہیہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہ رہ سکو گے، چنا نچا ایسا ہی بوان کیا۔ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا۔

﴾ ﴿ يَكُمْ ﴾ : نبی کی موجود گی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشا ہت کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اگر بادشا ہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کوردفر مادیتالیکن القد تعالیٰ نے اس مطالبہ کورذہیں فر مایا بلکہ طالوت کوان کے لئے بادشاہ مقرر فر مایا۔

حضرت طالوت اس نسل ہے نہیں تھے جس نسل ہے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ ایک غریب اور عام

آدمی تھے، وباغی ان کا بیشہ تھا، بائبل میں ان کا نام ساؤل لکھا ہے یہ قبیلہ بن یمین کا ایک تمیں سالہ خوبصورت نوجوان تھا، بن اسرائیل میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، ادراہیا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے، اپنے باپ کے گمشدہ گدھے تاش کرنے نکلاتھا، راستہ میں جب شمویل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کردیا کہ ببی وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے بی اسرائیل کی بادشا ہت کے لئے منتخب کیا ہے چنا نبیشہویل نبی اس کواپنے گھر لائے اور بنی اسرائیل کو جمع کر جس کو ہم نے بی اسرائیل کی بادشا ہت کے لئے منتخب کیا ہے چنا نبیشہویل نبیاس کو اپنے گھر لائے اور بنی اسرائیل نبیس مقرر کیا کہ اس کی بادشاہی کا اعلان کر دیا گر بی اسرائیل نے اس پراعتر اض کیا پیٹمبر نے کہا یہ میراا متحال بنبیس ہے اللہ نے آئیس مقرر کیا ہے علاوہ ازیں قیادت و سیادت کی ضرورت ہے اور طالوت ان باتوں میں تم سے متاز ہے، جب ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ان کی تقرری اللہ کی طرف سے ہتو انہوں نے اس پرنشان اور علامت کا مطالبہ کیا تا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جا ئیں چنا نچو آگی آیت میں اس نشانی کا بیان ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِمْ أَنْ يَأْتِيكُمُ النَّابُونَ . (الآية)

تا ہوت، جوتو کب ہے مشتق ہے، تا مجرورہ زائدہ ہے جیسے ملکوت میں ،اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لئے اس کی طرف رجوع کرتے تھے ای لئے اس کو تا ہوت کہا گیا ہے۔ (منع الفدیر شو کانی)

اس تا بوت میں حضرت مویٰ اور ہارون ﷺ تجرکات متھے ،اس تا بوت کوان کے دشمن عمالقہ چھین کرلے گئے متھے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر بیرتا بوت فرشتوں کے ذریعہ حضرت طالوت کے درواز ہ پر پہنچادیا جسے دیکھے کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشا ہت کی نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تا بوت کوان کی فتح وشکست کا سبب قر اردیا۔

فَا عَلَىٰ اللهِ عَدِ مُوسِنى، حضرت موی علی الله الفالات القریباً تین صدی بعداور حضرت داؤد علیه الفالات کی می پہلے، جب که من عیسوی کے آغاز میں ابھی تقریباً ہزار گیارہ سوسال کی مدت باتی تھی حضرت شمویل علیه الفالات کا زمانہ بلیات ما ایک شام قدیم میں ایک کو ہستانی علاقہ افرائیم نام کا تھا، اس کے شہر رامہ میں آپ رہے تھے، بنوا مرائیل اس دور میں خاص طور ہے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے اور جنگ میں ان سے عاجز آ کیا تھے،

تو رات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت شمویل اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے،اور آپ کے صاحبز ادوں میں امارت وسرداری کی کوئی صلاحیت نہ تھی۔ (ماحدی)

#### تا بوت سكينه:

اس تابوت کا خاص اصطلاحی نام، تابوت سکیند تھا، یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین ملی اور تو می سر مایہ تھا، اس میں تو رات کا اصل نسخہ مع انبیاء پیبہلبائا کے تبر کات کے محفوظ تھا، اسرائیلی اس کونہایت برکت وتقدیس کی چیز سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ انبنائی احتر ام کا برتا وَ کرتے تھے، جنگ وامن میں اے اپنے ساتھ رکھتے تھے سائز میں بیکوئی بہت بڑانہ تھا، موجودہ علاء یہود کی تحقیق کے مطابق اس کی پیائش حسب ذیل تھی۔

#### طول ٢٦ فن ....عرض ١٦ فف ....اونجائي ..... ١٦ ف

بن اسرائیل اپن ساری خوش بختی ای کے ساتھ وابسة سمجھتے تھے، ایک جنگ کے موقع پرفکسطینی مشرک اسے چھین کر لے گئے، اسرائیلی اس بات کواپنے حق میں انتہائی نحوست اور بدشگونی سمجھتے تھے اس کی واپسی کے لئے نہایت بیتا ب اور مضطرب رہتے تھے، لیکن میتا بوت مشرکین کے جس شہراور جس بستی میں رکھا گیا و ہال و بائیں پھوت پڑیں آخر کا رانہوں نے خوف کے مارے ایک بیل گاڑی پررکھ کرگاڑی کو ہا تک دیا ، غالباای صورت حال کو قرآن نے: " مَنْ خوملُهُ الْمَلَائِكُهُ " نے تعبیر کی مارے ایک بیل گاڑی پررکھ کرگاڑی کو ہا تک دیا گئے ہیں اور اللہ کے تھم کیا ہے یعنی وہ صند وق فرشتوں کی حفاظت میں تھا کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہائک دی گئی ہی اور اللہ کے تھم ہوئی تقویت قبلی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کربنی اسرائیل کی طرف لے آئے جب صند وق واپس آگیا تو اس قوم کے لئے برئی تقویت قبلی کام وجب بنا جس سے ان کی ٹو ٹی ہمتیں پھر بندھ گئیں۔

تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت طالوت کے زمانہ میں بیتا ہوت واپس آنے کے بعد بنی اسرائیل کے قبضہ میں حضرت سلیمان علیظاؤالٹ کا متوفی ۹۳۳ ق م، تک رہاا ورآپ نے بیکل سلیمانی کی تغییر کے بعدای میں اس تا بوت کوبھی رکھ دیا تھا اور اس کے بعد سے اس کا پیتہ بیں چلتا کہ وہ کہاں گیا؟ یہود کا عام خیال ہیہ ہے کہ بیتا ہوت اب بھی بیکل سلیمانی کی بنیا دوں کے اندر دفن ہے۔

فَلَمَّافَصَلَ خَرَجَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ مِن بَيْتِ المقدس وكان حَرًّا شديدًا وطنبُوا منهُ الماءَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ مُخْتَبُرُكُم يَنَهُو لِيَظْهَرَ المطيعُ مِنكُم والعاصى وجوبَيْنَ الأردُنِ وفَلَسْطِينَ فَمَنْ شَرِبَهِمِنْهُ أَى مِن مانُهُ فَكُنْسُ مِنْهُ اى مِن مانُهُ فَكُنْسُ مِنْهُ اى مِن مانُهُ فَكُنْسُ مِنْهُ اى مِن مانُهُ فَكُنْسُ مِنْهُ اَلَى مِن أَتَبَاعِي وَمَن لَمُنطِعَمُهُ يَذُقُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَمْرِينَ الْأَمْنِ الْمُعَنِينَ الْأَرْدُنِ وَفَلَسْطِينَ فَمَنْ شَرِبَهِ وَالعَمْمُ فَا كُنْفَهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللّهُ وَمَن الْمُوافِقُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

على العُرفة قالُولْ الى الدين شربُوا الطَّاقَة لَنَا الْيُومَ عِبَالُونَ وَجُوُوهُ اللهِ وَجَهِوا وله يُحاوزوه قالَ الْذِينَ يَطُنُونَ يُوقِنُونَ آنَهُمُ مُلُقُوا اللهُ بالنغت وسه الذين جاوزوه كَمْ خبرية بمعنى كثير مِّنْ فِئَة حماتة قلينًا فَا يُولِنَهُ عَلَيْنَ اللهُ عَارَادَة وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الْمَالُونَ وَحَمُونِهِ النفر والغون وَلَمَّا البَرُولِ اللهُ الْمَالُونَ وَجُمُونِهِ اللهُ ا

ت و اس وقت شدید گری تھی المقدی ہے المقدی ہے الشکر لے کر نکلے تو اس وقت شدید گری تھی لشکریوں نے طالوت ے یانی کا مطالبہ کیا، تو حضرت طالوت نے فرمایا اللہ تعالی تم کوا یک نہر کے ذریعیہ آزمائے گا تا کہتم میں سے فرما نبر دار اور نا فرمان ممتاز ہو جائیں ، اور بینبر اردن اورفلسطین کے درمیان واقع ہے، جس نے اس میں سے پائی پی لیا تو وہ میری اتباعً كرنے والوں ميں ہے بيں ہے،اور جواہے نہ چکھے وہ ميرا ہے إلّا بيك اسے ايك آ دھ چلو كھرلے ، غُـرٌ فية فتحہ اورضمہ کے ساتھ ہے، یعنی جس نے ایک چلو پر اکتفاء کیا،اور اس سے زیادہ نہ پیاتو وہ میرے مبعین میں سے ہے، جب نہر پر پہنچے تو خوب سیراب ہوکر یانی پیا، گربہت کم لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک چلو پراکتفاء کیا اور روایت کیا گیا ہے کہ ان کی اوران کے جانوروں ( گھوڑوں ) کی سیرانی کے لئے ایک ہی چلو کافی ہو گیا، اور ان کی تعداد نین سو دس سے پچھے زیادہ تھی، چنانچہ جب حضرت طالوت ادران کے ساتھی مونین دریاعبورکر گئے اور بیوہی تھے جنہوں نے ایک چلو پراکتفاء کیا تھا تو جن لوگول نے خوب سیراب ہوکر پیاتھا کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اوراس کے نشکرے مقابلہ کی طاقت نہیں ، یعنی ان ہے قبال کرنے کی ،اور ہز ولی دکھا گئے اور نہر کوبھی پارنبیں کیا، اوران او گوں نے جولوگ مرنے کے بعد اللہ ہے ملنے پریفین رکھتے تھے انہوں نے کہا اور یہ وہی لوگ تھے جونہر کو پارکر گئے تھے کہ بار ہاا بیا ہوا ہے ، گفر، خبر میاکثرت کے معنی میں ہے کہ ایک قلیل جماعت اللہ کی مشیت ے ایک بڑی جماعت پر غالب آگئی اوراللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور مدد کے ذریعیہ صابرین کا ساتھی ہے اور جب ان کا جالوت اور اور اس کے کشکریوں ہے مقابلہ ہوالیعنی ان ہے قبال کرنے کے لئے مقابل ہوئے اور صف بندی کی گئی تو انہوں نے د عاء ما نگی اے ہمارے پرورد گارتو ہمیں صبر اور ثابت قدمی عطافر ماجہاد پر ہمارے قلوب کوتقویت دے کر ، اور کا فرقوم پر ہم ﴿ الْمُؤَمِّ بِهَاللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِل

کوغلبہ عطافر ما چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کی مشیت ہے جالوتیوں کوشکست دیدی ، یعنی ان کوتو ژکرر کھ دیا ، اور داؤد علیج کا فلائٹلا نے داؤد علیج کا فلائٹلا کوشمویل اور طالوت نے جو کہ حضرت طالوت کے لشکر میں شریک تھے، جالوت کوئل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیج کا فلائٹلا کوشمویل اور طالوت کے انتقال کے بعد باوشاہت عطافر مائی اور حکست نبوت (عطافر مائی) اور داؤد علیج کا فلائٹلا سے پہلے کسی میں بادشاہت اور نبوت جمعے نہیں ہوئیں ، اور جو پچھ چا ہاعلم بھی عطاکیا مثلاً زرہ سازی کی صنعت اور پرندوں کی بولی سمجھنا ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ وفع نہ کرتا ، بعد صندھ ہو ، من المناس سے بدل البعض ہے تو مشرکیین کے غلبہ ہے مسلمانوں کوئل کر کے اور مساجد کو ویران کر کے زمین میں فساد ہریا ہوجا تالیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑافضل والا ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعہ دفع کرتا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کوہم اے مجمد آپ کو سیح کے شارہ ہیں ، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں اِنْ وغیرہ کے ذریعہ تاکید ، کافروں کے اس قول کور دکر نے کے لئے ہے کہ: آپ نیکٹیٹیٹارسول نہیں ہیں۔

# 

فَيُولَنَى الله فَصَلَ اى إنْفَصَلَ لازم به فَصَلَ كامفعول چونكه اكثر محذوف ربتا باس لئے بمزله لازم بوگيا يهى وجب كها كراس كے مفعول (بالجنود) پر باء داخل باوراگر متعدى مانا جائے تواس كامفعول محذوف مانتا بوگا، اى فَصَلَ العَسْكُر عن البلد فصولا.

قِوَّلَى ؛ طالوت، بنی امرائیل کے ایک باا قبال اورصالح بادشاہ کا نام ہے بیلم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ قِوَّلِی ؛ غرفۃ، نیین کے ضمہ کے ساتھ جمعنی معروف، ایک چلوپانی اور نیین کے فتر کے ساتھ مصدر برائے مرّ قہ۔ قِوَّلِی ؛ ای مِن مائہ، یہ حذف مضاف کی طرف اشارہ ہاس لئے کنس نہر کے پینے کا امکان نہیں ہے۔ قِوَّلِی ؛ لَمّا وافوہ، من الموافات، ای رسیدن۔

قِوُلَىٰ: بكثرةٍ.

ينيونان بكثرة مقدرمان كى كياضرورت پين آئى۔

جِيُولَ بِنِيْ: اَكْر بِسكنْهِ ةَ، كومحذوف نه ما نيس تو إلَّا قسليلًا هنهُ كالمشتنىٰ درست نه ہوگا ،اس لئے كه پينے والول ميں قليل بھى شامل ہيں۔

### ؾ<u>ٙ</u>ڣٚؠؗۯۅٙؿؿۘڽؖڿ

فَلَمَّمَا فَصَلَ طَالُونَ مُعِ الْجُنُودِ ، قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علایہ لااُولائٹلا کے بچھدن بعد تک تو ٹھیک رہی اس کے بعد احکام شکنی اور تو رات کی خلاف ورزی شروع کر دی یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے بت پرسی بھی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے

- ﴿ [ وَمُزَمُ بِهَا شَرَحُ ] ۗ

ان پرا کیٹ ظالم و جابرقوم نمالقہ کومسلط کر دیا جوان کا تابوت سکیرنہ بھی لے کر چلا گیا،اس وقت بنی اسرائیل کواصلاح کی فکر ہوئی تو اپنے زمانہ کے نبی ہے جن کا نام شمویل تھا درخواست کی کہ آپ جارے لئے ایک بادشاہ مقررفر مادیں ہم اس کی سرکردگی میں جہاد کریں گے، چنانچے حضرت شمویل نے اللہ تعالی نے دعا ،کوشرف قبولیت بخشا اور حضرت طالوت کوان کا بادشاہ مقرر کرنے کا حکم فر مایا، چنانچے حضرت طالوت کی سرکردگی میں جہاد کی تیاری شروع ہوئی۔

اس زمانہ میں فلسطین کا سربراہ جالوت نام کا ایک شخص تھا یڈخض ہڑا بہادراورتن وتوش کا مالک تھا اس کے ساتھ تقریباً
ایک لاکھ لٹکر جرار تھا اور ہرضم کے ہتھیاروں ہے سلح تھا ، ایک صورت میں طالوت نے چاہا کہ اپنی قوت کی آز مائش کر لی جائے تا کہ کم ہمت اور وہ لوگ جو جفائش نہ ہوں ان کو الگ کر دیا جائے چنا نچے جس رخ پر اسرائیلیوں کو جانا تھا راستہ میں ایک در ماپڑتا تھا یہ وہور کرنا تھا مگر چونکہ حضرت طالوت کو معلوم تھا کہ اس قوم میں انصباط اور ڈسپلن بہت کم رہ گیا ہے اس لئے اس نے کار آمد اور ناکارہ لوگوں کو ممیز کرنے کے لئے یہ آز مائش جو بیزی کہ کوئی شخص دریا ہے پائی نہیں چیئے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اور جو پائی نہیں چیئے گا وہ میرا ہوگر تعلق نہیں اور جو پائی نہیں چیئے گا وہ میرا ہوگر پائی کی اجازت ہے کہ ایک پائی ہو جو گا گا ہو ہے کہ اور پائی کی اجازت ہے کہ ایک آ دھ چلوگلا میرا ہے اس کی اجازت ہو کہ کہ ایک ہو تھا گری میرا ہے اس کی اجازت ہو کہ ایک ہو تھا گری میرا ہوگر پائی بیا چونکہ گری کا موسم تھا گری شدید پھی یہ لوگ ہا تھی ہو دریا بھی مبورنہ کر بی کی اس ہو کر پائی بیا چونکہ گری کا موسم تھا گری شدید پھی یہ ہو ہو گا گی ہو تھا ہو گھی ہو دریا بھی مبورنہ کر سے بھر کی برابر ہو گھی ہو گھی۔ اس کی اتعام وہ دریا بھی مبورنہ کر سے جو بی نہیں بیا تھا ، یا کم بیا تھا۔

داؤد عضوه الشخداس وقت ایک کم من تو جوان تھے، اتفاق سے طالوت کے لئکر میں مین اس وقت پینچے کہ جب فلسطینیوں گل اوران ڈیل پیلوان جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہا تھا، اورا سرائیلیوں میں کسی کی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ اس کے مقابلہ کے لئے لگلے، جھنرت داؤد علیہ کا طلاقہ جوابھی کم من ہی تھے، اور نبوت اور بادشا ہت بھی انموا بھی ٹمیں ملی تھی ۔ موقع پر بہنچ گئے ، داؤد بن ایشا ہے بھا کھوں میں کو تاہ قد اور کم رویتھ ، بگریاں چرایا کرتے تھے ، جب طالوت نے فوج کشی گئی ہو ایھی ٹریل چرایا کرتے تھے ، جب طالوت نے فوج کشی گئی تو یہ بھی تر یک جنگ ہوئے کے لئے روانہ ہوئے ان کورات میں ایک پھر ملا چر بوالا اے داؤد مجھا گھالو میں حضرت بارون کا پھر ہوں مجھے بہت سے بادشاہ قتل کئے گئے ہیں داؤد علیہ کا فلائل کا کہا میں حضرت موئی کا پھر ہوں فلاں فلاں بادشاہ مجھے مارے گئے اے بھی اپنی تھیلی میں اٹھا کرر کھالیا پھر ایک تیسر اپھر کھی اٹھالو جالوت کی موت بھے ہیں ۔ بہت سے بادشاہ فلائل بھر انتہ موئے سے داؤد نے تیسرا پھر کھی اٹھالو جالوت کی موت بھے ہیں ۔ بہت سے بادشاہ فلائل بادشاہ مجھے مارے گئے اے بھی اپنی تھیلی میں اٹھا کرر کھالیا پھر ایک تیسرا پھر کھی اٹھالو جالوت کی موت بھی ہے ۔ بہت سے بادشاہ و جالوت کی موت بھی ہے۔ بہت سے بادشاہ کی تھی ہوں تھیلی میں اٹھا کر دکھالیا پھر ایک تیسرا پھر بھی اٹھالو جالوت کی موت بھی ہے۔ بہا جھے اٹھالو جالوت کی موت بھی ہے۔ بہا جھی اٹھالو جالوت کی موت بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی اٹھالی ہے۔

ادھر جالوت میدان میں آیااور مبارز طلب کیااس کی قوت اور ہیبت سے لوگ خانف تھے طالوت نے کہا جوات آل کردے گا میں اس سے اپنی لڑک کا نکاح کر دول گا داؤر ﷺ ڈالٹا کا مقابلہ کے لئے نکلے طالوت نے اپنا گھوڑ ااور ساز وسامان دیا تھوڑی دورچل کرداؤد علیہ فالٹ اور کہا آئر القدمیری مددنہ کرنے ویساز وسامان کچھکام نہیں آسکتا، میں اپنی ای بے سامانی سے لڑوں گا، پھرداؤد اپناتھیا اور گوپھن لے کرمیدان میں آئے جالوت نے کہا تو مجھ ہے اس پھر سے لڑنے آیا ہے جیسے کوئی کے کو مارتا ہے، داؤد علیہ فالٹ کے کہا تو کتے ہے بھی زیادہ شریرا درخبیث ہے، جالوت غضبنا کہ ہوکر بولا کہ میں یقیناً تیرا گوشت زمین کے درندوں اور آسان کے پرندوں میں تقسیم کردوں گا حضرت داؤد نے جواب دیا اللہ تیرائی گوشت بائے گا پھر نکالا اور کہا بسسم اللّه الله ابنہ اور گوپھن میں رکھا اس کے بعد تیسرا پھر نکالا اور کہا بسسم اللّه الله ایعدہ اور گوپھن میں رکھا اس کے مغزیر لگا جس کی وجہ سے اس کا بھیجانگل پڑا تیں آدمی اس کے ساتھ اور ہلاک ہوئے۔

کی وجہ ہے اس کا بھیجانگل پڑا تیں آدمی اس کے ساتھ اور ہلاک ہوئے۔

حاصل یہ کہ حضرت داوُد عَلاِیمَوَلَائِوَلَائِوَلَائِوَلِی جالوت کا سر کا ٹا اور اس کی انگلی ہے انگوشی نکالی اور طالوت کے سامنے پیش کی مومنین خوشی کے ساتھ فتحیاب ہو کرواپس ہوئے طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح داوُد عَلاِئِمَلِائُولِائِمُلِاً سے کردیا ہو تعالیٰ نے بعد میں داوُد عَلاِئِمِلَائُولَائِمُلَا کُوخِلافت اور نبوت عطافر مائی۔ (فتح الفدیر شو کانی ملعضا، فوالد عندانی حلاصة النفاسیر للنائب)



# عَجِفِيق الرَّدِي لِسَهُي الْ الْفَيْسِلُ الْفَالِينَ فُوالِلْ

فِيَوْلِنَىٰ ؛ تَـلْكُ السُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ الَّرِيَلْكَ كَامِثَارٌ اليه جماعتِ انبياء مَدُكورين بين جو إنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ مِين يابِوري سورت مِين مَدكور بوئ بين تو"الرُّسُلُ" پرالف لام عهد كام وگا۔ اورا گرجميج انبياءم او بين تو الف

الم استغراق كاموگابه

سَيْوُال ، تِلْك . اسم اشاره بعيد كااستعال كرني بين كيام صلحت ع؟

جِوَلَ بِنِي: یا توبُعد زمانی کی طرف اشاره کرنامقصود ہے یا پھر عنداللہ عکومراتب کی طرف اشاره کرنامقصود ہے۔

مراض بیست منظم مفسرعلام نے ''اکو ''تلك'' كی صفت قرار دیا ہے اور موصوف صفت سے مل كرمبتداء ہے ''الوسل'' سے عطف بیان اور سے طف بیان اور سے طف بیان اور سے طف بیان اور سے طف بیان اور بدل بھی ہوسكتا ہے اس ليے كه مشار اليه پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس كا صفت اور عطف بیان اور بدل تینوں واقع ہونا ورست ہوتا ہے۔

عَنَّوْلِيْ، فَضَّلْمَا بَغْضَهُمْ عَلَى بَغْضَ. تِلْكَ، مبتداء كَ خبر ہے۔ جبیبا كَهْ فسرعلام نے فرمایا ہے۔ مِیکُولِانَ؛ اَلوَ سُلُ كُوخِراول اور فَضَلْمًا بَغْضَهُمْ عَلَى بَغْضِ كُوخِرِ ثانى قرار دینے كى میں كیا قباحت ہے؟ جِکُولِیْنِ : خبر میں اصل چونكه تنكیر ہے اور اَلوُ سُلُ، معرفہ ہے اس لیے الوُ سُلُ كُوخِر قرار نہیں دیا۔

سيوال: در جات، كمنصوب، ون كى كياوجه ب

جِيُولَ بِنِيَّ بِاتَوْمَصَدَرِيةٍ كَى وَجِهِ مِنْصُوبِ ہِاسَ لِيَے كَهُ دَرْجَاتَ دفعةً كَمِعْنَ مِينَ ہِـاى دُفعَ دفعةً. يا دُفعَ متعدى بالىٰ يا بعلیٰ يا ہفی تھا حرف جرکوحذف کردیا جس کی وجہ سے منصوب بنزع الخافض ہو گیا۔

قِوَلْنَى : بِمَنْقَبَةٍ ، ميم كِفته كِساتِه ، ما يُفْحر به ، (لعني مفاخر وكان )\_

قِحُولَیْ : هَدَی النه اس جمیعًا ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ریہ بتانا ہے کہ ، کَوْشیاء فعل متعدی ہے اور مفعول اس کا محذوف ہے۔

لَيْكُوْلِكَ: ظاہراور متبادریہ ہے کہ مشیئة کامفعول وہ ہوتا ہے جو جزاء ہے مفہوم وستفاد ہوتا ہے ( کمانی کتب المعانی) جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول "لَوْشَآءَ اللّٰهُ لَهَدَا کُفر" میں۔اس کی تقدیر "لَوْشَآءَ اللّٰهُ هِدَایَنَکُمْ لَهَدَاکُمْ، "ہے مفعول کو جزاء ہے مشفاد ہونے کی وجہ سے حذف کردیا گیا ہے،اوروہ "هدایة تکمر"، ہاس قاعدہ کی روشنی میں تقدیر عبارت یہ ونی چاہئے ،"لَوْ شَاءَ اللّٰهُ عدمَ المقتال مَا افْتَنَلُوْ ا" مَرمفسرعلام نے جزاء سے غیرمفہوم مفعول محذوف مانا ہے جو کہ هذی الناس جمیعا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مفسرعلام ندکورہ قاعدہ ہے اس جگہ مفتی ہیں،اس میں کیا نکتہ ہے؟۔

نکرتہ جواب: جزاء، جوکہ مَا افْتَدَلَ ہے، ہے جومفعول مستفاد ہور ہاہے وہ عدم القتال ہے، اور معدوم شک ہے مشیت اور ارادہ متعلق نہیں ہوتے بلکہ عدم کے لیے اراد ہ وجود کا عدم ِ تعلق کا فی ہوتا ہے اسی نکتہ کے پیش نظر مفسر علام نے جزاء ہے مفہوم کے علاوہ مفعول محذوف مانا ہے۔

فِيَوْلِنَى : بَعْدَ الرُّسُلِ، اس اضافه كامقصد، هُمْر، ضمير كے مرجع كى وضاحت ہے۔

فَيُولِنَى الله المهمرية الَّذِين كَ تَفْسِر مِ-

قِوَلِينَ، مِنْ بعدِ مَا جَآءَ تُهُمْ الْبَيْرِنْتُ، مِنْ بعدِهِمْ سے برل ہے۔

----= ﴿ (صَّرَمُ بِسَالَشَهُ لِنَا ﴾ -

فِيُولِنَى : لِإِحتِلافِهِم، اسَكَاتَعَلَقَ اِفْتَتَلَ عهـ

چَوَلَنَىٰ: تُبَتَ علیٰ اِیْمَانِهِ ، آمَنَ کَ تَفْسِر ثَبَتَ ہے کرے اشارہ کردیا کہ ایمان تو اختاباف ہے بل جی موجود تھا۔ اختاباف کے بعداس برقائم رہے۔

### اللغة والبلاغة

ورَفَعَ بَغَطَهُمْ دَرَجَاتٍ، يبال فن ابهام كاستعال كيا كيا بهاس من الابصاح، مالات اورخاتم نبوت محد في النائل كل طرف به شهرت اورتعين كى وجد به مبهم ركا كيا به الابهام ابسلغ من الابصاح، زخترى ني يبال يبكت كوب و بلاغت خوب كها به كم حراحت وتفصيل بي بلغ ومؤثر بوتا به السيل فوب كها به المسلك خوب كها به مراحت وتفصيل بي بلغ ومؤثر بوتا به السيلك المحطيفة: مَنْ اَنشَعر الناس؟ فذكر زهيرًا وَ الغابغة، ثمر قال: ولو شئت لذكرتُ الثالث، اَد اذ نفسَهُ، ولوصرٌ ح بذلك لمريكن بهذه المثابة من الفحمية. (اعراب الغرآن للدروين)

# تَفَيْدُرُوتَشَحُ حَ

ربط

تِلْكُ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ، وإنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، آپ بَحِى مُجُلِد بَيْمِروں كايك بيناس سے شبہ ہوسكتا تھا كہ شايد آپ كى نبوت بھى گذشته بينمبروں كى طرح وقتى اور علاقائى ہواور مدارى ومراتب بھى ان كے شل ہول،اس شبہ كودوركرنے كے ليے آپ كى فضيلت كوبڑے شدومہ كے ساتھ تِلْكَ الوَّسُلُ فَضَلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ، سے بيان فرمايا۔

### انبياء على المن بالهم تفاضل:

جن انبیا ،اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہوا ہے سب ایک مرتبہ کے نہ تصاللہ تعالی نے خود فر مایا" تبلک السر سُس فَ صَلَفَا بَعُضَ فِي مَعْضَ انبیا ، وَبعض انبیا ، وَبعض پر فضیات دی ، قرآن میں سور ہ بی اسرائیل میں بھی ای ضمون کو" وَ لَفَذَ فَصَدُ لَمَا بَعْضَ النّبینینَ عَلَی بغض " ہے بیان فر مایا۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نبیس کہ انبیا ، میں بعض بعض ہے افضل سے ،البت فیضَد کے لیے بحثیت مطاع سب افضل سے ،البت فیضَد کے لیے بحثیت مطاع سب کے میں مقام النہ میں اور افضلیت محض عنداللہ ہے فتی میں اور کی شک اس بی اور اللہ عنو وجل کی اس مقام التفضیل الدیکھ انسا ہو الی الله عزو جل و علیکھ الانقباد و التسلیم له و الایمان به . (ابن کثیر نے کہا ہے) لیس مقام التفضیل الدیکھ انسا ہو الی الله عزو جل و علیکھ الانقباد و التسلیم له و الایمان به . (ابن کئیر )

مدارج کے باب میںعوام کو بحث و گفتگو جائز نہیں ،البینہ تقابل کے بغیران کے مقامات واحوال و واقعات وفضاکل ذکر نے میں کوئی مضا نقذ ہیں۔

وَيُحِوُّالَ يَ نِي ظِيْفَاتِينَ نِهِ مَايا: "لا تنحيرونى من بين الانبياء" (بخارى كتاب النفيرسورة الاعراف بمسلم شريف كتاب الفصائل باب من فضائل موى )تم مجھانبياء بيبل بالانبيات مت دوراس سے تفاضل كى ممانعت معلوم ہوتى ہے۔ الفصائل باب من فضائل موى )تم مجھانبياء بيبل بالانبيائي كے درميان فضيلت مت دوراس سے تفاضل كى ممانعت معلوم ہوتى ہے۔

ین بنگر کی گرفتی اسے فضیلت سے انکارلازم نہیں آتا، بلکہ اس سے امت کوانبیاء پلیمانیا کی بابت اوب واحتر ام سکھایا گیا ہے کہ تہمیں چونکہ تمام باتوں اوران امتیاز ات کا جن کی بنا پر انھیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پوراعلم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی کسرِ شان ہو، ورنہ بعض انبیاء کی بعض پر اور تمام انبیاء پر نبی عین فلیل کی فضیلت اورا شرفیت مسلم اور اہل ہنت کا متفقہ عقیدہ ہے جونصوص کتاب وسنت سے ثابت ہے۔

ابن عباس مضافان تعالیق النظافی الله علی مروی ہے کہ چنداصحاب آپس میں گفتگو کررہے تھے ایک نے کہا ابراہیم علیق النظافی فلیل الله بیں دوسرے نے کہا، آدم صفی الله بیں، تیسرے نے کہا عیسیٰ کلمة الله اورروح الله بیں، بعض نے کہا موی علیق کا کلیم الله بیں ، اجپا نک آپ طیف کی الله و انسا حبیب بی میں ، اجپا نک آپ طیف کی الله و انسا حبیب الله و لا فنحو " میں الله کا محبوب بول اور میں یہ خریب بیل کہتا۔ (مظہری، بحواله علاصة النفاسير ملعضا)

مَنْ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

جِهُلُ شِعِ: اس میں حضرت نیسلی عَلاِیْتُلاَ وَالنَّمُلاَ کَی فضیلت اور یہود کی تر دید ہے کہ وہ حضرت عیسلی عَلاِیِتَلاَ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلاِ وَلِیْلاَ وَلِیْتُلاَ وَلِیْتُلاِ وَلِیْتُلا

ہے۔ پیروان بیں بہت ہے انبیاء کا ذکر ہے مگر کسی کا فلاں ابن فلاں کہہ کر ذکر نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ کا ڈکر نہیسیٰ ابن مریم ہے کیا ہے اس میں کیامصلحت ہے؟

جِچُولِ ثِینے؛ اس میں نصاریٰ کے عقیدہ کی تر دید ہے کہ پیسلی نہ خوداللہ ہیں اور نہ ابن اللہ بلکہ عیسلی ابن مریم ہیں جس طرح دیگرانسان اپنی ماؤں کے پیٹے سے پیدا ہوتے ہیں عیسلی بھی مریم عذراء کے پیٹے سے پیدا ہوئے۔

\_\_\_\_\_\_

### خلاصة تفسير:

بالعقد المُحَكَم لَا انْفِصَامَ الْقِطَاعَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِمَا يُقَالُ عَلِيْمٌ ﴿ مِمَا يَفْعَلُ اللَّهُ وَلِيُّ نَاصِرُ الَّذِيْنَ امَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ الْكُفْرِ إِلَى النُّورِهُ الابسان وَالَّذِيْنَ لَفَرُوٓ الْوَلِيُّتُهُمُ الطَّاغُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ذُكر الإخْرَاجُ إِمَّا فِي مُقَاتِلِهِ قُولِهِ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اوْ فِي كُلِّ مِنَ امْن بِالنبي صلى الله عليه عَ وَسِيمَ قَبْلِ بَعْثُتُهُ مِنَ الْيَهُودِ ثُمَّ كَفِرْ بِهِ أُولَلِّكَ أَصْحُبُ النَّالُّهُمْ فِيْهَا لَحَلِدُونَ ﴿

ت بعد ہے ہے ہے ۔ تیر جی بنا اے ایمان والواجو کچھ ہم نے تنہیں بخشا ہے اس میں ہے خرج کرو (لیعنی) اس کی زکو ۃ اوا کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید وفر وخت ہوگی ،اور نہ نفع بخش دوستی اور نہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت ،اور وہ قیامت کادن ہے ،اورایک قراءت میں تینوں یعنی بَنیعٌ، خُسلُةٌ، شَفاعةً، کے رفع کے ساتھ ہے اور اللہ کے منکر بیاان (احکام) کے منکر جوان پرفرض کئے ہیں ، ہی تو ظالم ہیں ان کےاللہ کے تکم کوغیر کل میں رکھنے کی وجہ سے اللہ و وزندہ جاوید ہستی ہے کہاس کے سوا کوئی حقیقی معبودنہیں جو (تمام کا نئات) کوسنجالے ہوئے ہے، قیوم وہ ذات ہے جواپنی مخلوق کے قیام کی تدبیر میں مبالغہ كرنے والا ہے، نداس كواونگھ آتى ہے اور ندوه سوتا ہے، زمين وآسان ميں جو کچھ ہے بادشاہت كے اعتبارے اور مخلوق ہوئے کے آنتہار سے اور مملوک ہونے کے اعتبار سے سب اس کا ہے کون ہے جواس کے حضور میں شفاعت کے لیے اس کی اجاز ت کے بغیر سفارش کر سکے؟ لیمنی کوئی نہیں ہے جو بچھ گلوق کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور دنیاوآ خرت کی جو بات ان سے اوجھل ہے (اس سے بھی واقف ہے) اور وہ اس کےمعلومات میں سے کسی چیز کا بھی (علمی) احاط نہیں کر سکتے لیعنی اس کی معلومات میں کسی کا ادراک نہیں کر عکتے سوائے اس چیز کے کہ جس کووہ ان میں سے اپنے رسولوں کوخبر دے کربتانا جا ہے اس کا حا کمانہ اقتد ارآ ۔انوں اور زمین کا احاط کئے ہوئے ہے کہا گیا ہے کہ اس کے علم نے ان دونوں کا احاط کر رکھا ہے، کہا گیا ہے کہ اس کی بادشاہت نے احاط کر رکھا ہے اور گہا گیا ہے کہ بعیبنہ کری اپنی عظمت کی وجہ ہے دونوں پرمشممل ہے۔اس حدیث کی رہ ے: ساتوں آ سانوں کی حیثیت کری کے مقابلہ میں صرف ایس ہے جیسے سات درہم ایک ڈھال میں ڈالدیئے گئے ہول۔ اور اس پر زمین وآ سان کی نگرانی ذرا بھی گران نہیں اور وہ عالی شان اور <sup>عظیم</sup> الشان ہے لیعنی اپنی مخلوق برقوت کے ذریعہ غالب ہے، دین میں داخلہ کے معاملہ میں کوئی زبر دسی نہیں ہے ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہوچکی ہے، لیعنی واضح آیات کے ذرایعہ یہ بات ظاہر ہو پچلی ہے کہ ایمان ہدایت ہے اور کفر گمراہی ہے( مذکورہ آیت )اس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس ک بچے تھے اس نے جابا کہ بچوں کواسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرے، اب جوکوئی طاغوت کاا نکار کر کے ( طاغوت ) شیطان یا اصام ہیں ( طاغوت ) کا اطلاق مفر داور جمع پر ہوتا ہے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے عقد محکم کے ذریعہ ایسامضبوط حلقہ تھا م لیا جوبھی ٹوٹے نے والانہیں جو ہات کہی جاتی ہے اللہ اس کا سننے والا ، اور جو کام کیا جاتا ہے اس کا جانے والا ہے اللہ ان لوگوں کا مدد گار ہے جوابمان لے آئے وہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے،اور جن لوگوں نے کفر کیاان ک

حمایتی طاغوت ہیں وہ ان کوروشنی ہے نکال کرتار یکیوں کی طرف لے جاتے ہیں ،اخراج کا ذکر یا تو اس کے قول ''یہ حسر جھھر مِنَ الظلمات " كِ مِقابله كِ طور براا يا أبيا بِ يا براس يبودى كے بارے ميں جوآپ يَلاَثَاثَةٌ كَى بعثت مِ قَبل آپ يَلاَثَاثَةُ بر ا بمان لا یا تھا پھرآ پ کاا نکار کردیا، یہی آ گ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ جمیشہ پڑے رہیں گے۔

# عَيِقِيقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

**خِوْل**َنَى ؛ ﴿ كُواتِهِ، اسْ كلمه اشاره كرويا كه انفاق مرادا أفاق واجب بادراً أننده وعيداس كاقرينه باس كي كه فيم واجب پر وعید جیس ہوا کرتی۔

فَيُولِنَ ؛ فِداء ، فِد بِيُونَةِ تِيمِ كِيابِ أَلَ لِيرَكِ فداء - الشقراء الففس من الهلاكة أو كتب بين افديدوه قيمت جو قیدی رہائی کے پوش ادا کرتا ہے،سبب بول کرمسبب مرادلیا گیا ہے اس لیے ک<sup>ینس نیچ</sup> خلاصی <sup>ع</sup>ن العذ اب کا فائد ہوئیں دیتی بلکہ فدىيەخلاصى كافائدە دىتاہے۔

هِيُّولِ إِنَّى ؛ تلفعُ ، لفظ تلفعُ كالضافه كرك بتاديا كه طلق دوئ كي في نيس به بلكه نافع دوي كي في ب-

فَيْوَلِنَّ ؛ إِذَنهُ اسَاضافه كالمقصدا يك سوال كاجواب ہے۔ مَيْنَوْلِنَ ؛ شفاعت كى نفى على سبيل الاستغراق كس طرح سنج ہے؟ جب كه احادیث ہے انبیاء پیتالہ الاستغراق كس طرح سنج

جِيَّ إِنْ عِيهِ اللَّهِ عِلْقَ شفاعت كَيْفِي جِمَّرووسرى آيت نے اس مطلق كومقيد كرديا ہے، آيت بيہ، "إِلَّا مَنْ أَذِن لَهُ السَّرِّحْمِنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ،" وفي قراء ة برفع الثلاثة، تتنول مين لائة في حبن كاسم بونے كي وجب اصل فتحہ جبيا کہ این کشیراورابوعمروکی قراءت میں اصل کے مطابق فتۃ ہی ہے، مگر ان کے علاوہ کی قراءت میں رفع ہے، رفع کی وجہ بیہ ہے کہ در اصل يعبارت أيك سوال كاجواب باورسوال بيب، "هل فيهِ بَيْعٌ أوْ خُلَةٌ أوْ شَفَاعَةٌ؟" جواب بيب "لَا بَيْعٌ فِيهِ ولَا خُلِلَةٌ وَلَا شَفَاعَلَةٌ ١٠ سوال وجواب میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے جواب کوبھی رفع دیدیا ً بیا بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ایا ئے کفی جنس مکر رہونے کی وجہ ہے مہمل قرار دیریا گیااور بیٹے مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مگریبال ایک سوال ہوگا كه بيع، خُلَةٌ، شَفَاعَةٌ، نَكره بين ان كامبتداء بنا درست بين --

جَيْنًا شِعْ: كَلَر وَتَحْت النفي وا قع ہونے كى وجه اس كامبتدا، بنا جيح ہوگيا۔ (اعراب القرآن للدرويس) هِوَلَيْنَ : "لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ" بيصفات سلبيه مِين ہے ہے،"سِنَةٌ" كاتعلق آنكھوں ہے بوتا ہے اور بيانمياء يتبطبنا كى نیند ہے اور نوم کا معلق قلب ہے ہوتا ہے بیفتر قطبعیہ ہے جو ہر حیوان پر جبر أطاری ہوتا ہے۔

حقیقی کثیر ہیں،ورنہ مطلق معبود کی نفی ہے کذب باری لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے وراءالوراء ہے " تعالمی اللّٰہ عن ذالك عبلوًا تحبيبرًا"، مگراس صورت مين بيهوال ہوگا كد جب إلى تقديم ادمعبود حقيقى ہے جو كدوا حد ہے تو پھراس سے إلّاهو ، كے ذريعه استثنا درست نه ہوگا اس ليے كہ بياستثناء الشّى عن نفسه ہوگا۔

جِيجُ لَيْبِعِ: معبود بالحق كام فهوم چونكه كلى بإلهٰ ذااس ئے تصور میں مشتنا مند کے متعدد ہونے كى وجہ سے استثناء درست ہوگا۔

فَيَوْلِنَى : ، في الوجود اس سے اس بات كى طرف اشارہ ہے كه لاك خبر محذوف ہے اور وہ في الوجود ہے۔

فِوَلَيْ : فيها اى في الشفاعة.

فِيُوْلِينَ ؛ مِن معلومات ہو، اس میں اشارہ ہے کہ ملم ہے مراد معلومات ہیں اس لیے کہ علم صفت بسیط ہے جس میں تجز ی نہیں ہو سکتی ہے البتہ معلومات میں تجزی ہو سکتی ہے۔

فِيُولِنَى : تُرسِ، بالضم، دُهال.

فِيَوْلِنَى : تَمَسَّكَ، اِسْتَمْسَكَ كَتْفيرتمسَّكَ عَكركَ الثاره كردياكه استمسكَ مين من ذائده يه-

و کی بین کی الاخواج النج مضرعاً م کا مقصدا ساضا فیدے ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال بیہ ہے کہ کفار تو روشی میں سے ہی نہیں پھران کوروشی ہے تاریکی کی طرف نکا لئے کا کیا مطلب ہے؟ مضرعلام نے اس کے دوجواب دیئے ہیں اول ہی کہ بطور مقابلہ اخراج کا ذکر کیا ہے یعنی مومنین کے لیے چونکہ اخراج کا لفظ استعال کیا ہے تو کفار کے لیے بھی اخراج کا لفظ استعال کیا ہے تو کفار کے لیے بھی اخراج کا لفظ استعال کیا ہے اس کو بلاغت کی اصطلاح میں صفت مقابلہ کہتے ہیں ، یہ اطب خوا لمی جدمة و قلبہ مصًا کے ، قبیل سے ہے ، دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہود ونصاری میں سے وہ لوگ مراد ہیں جوابی کتابوں کی بشارت کی روشی میں آپ میں تھی تھی گئے گئے۔ لاے شخص کے بعد وہ صدی وجہ سے اس سے پھر گئے گویا کہ روشن سے تاریکی میں چلے گئے۔

قِوْلَى : أَلْخُلُّهُ، بَضْم الخاء: المودة والصداقة (دوس)\_

قِوْلَ فَي : السِّنَةُ سَيْنَ كَ سَرِه كِ سَاتِهِ ، مَا يتقدم من الفتور والاسترخاء مع بقاء الشعور ، نيندے پہلے كى غفلت جس ميں شعور واحساس باقى رہتے ہيں ،اى كونعاس كہتے ہيں بينوم الانبياء كہلاتى ہے۔

قَوُلِی : الکوسی، معروف ہے،اس میں یا نہیں نہیں اصلی ہے عرف دارجہ میں، ما یبحلسُ علیه کو کہتے ہیں اس کے اصل معنی بعض شئی کو بعض کے ساتھ ترکیب دینا ہیں اس سے کراستہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی بعض اوراق کو بعض کے ساتھ ملاکر ترکیب دی جاتی ہے بولا جاتا ہے تکر سک فلان المحطبَ فلال نے لکڑیاں جمع کیں۔

جَوُلَى ؛ يَوْدَهُ ، ادَ. يَوْدُ اوْدًا (ن) عصارع واحد مذكر عَاسَب باردُ النا ، بوجُعل كرنا ، تعكانا ـ

### اللغة والتلاغة

"وَسِعَ كُوسِيُّهُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضَ " الآيت مين استعاره تصريحيه ب، استعاره مصرحه واستعاره بي جس مين لفظ مستعارمنه (مشبه به) صراحت کے ساتھ مذکور ہوجیہے۔ ،

ف المطرَتْ لؤلوءً ا من نرجس وسَقَتْ وَرُدًا وعَنضَتْ على العنابِ بالبردِ معشوقہ نے نرئس ہے موتی برسائے ، گلاب کوسیراب کیااورعناب کواولوں سے کا ٹا ،اس میں موتی ،نرئس ،عناب ،او لے مستعارمنہ (مشبہ بہ) ہیں جوصراحة مذکور ہیں اور ای ترتیب ہے، آنسو، آنکھ، گال، انگلیوں کے پورے اور دانت مستعارلیہ (مشبه ) ہیں جو مذکورنہیں ہیں ،ارد و کا پیشعر بھی استعار ہمصرحہ کی مثال ہے! ۔ \_ :

ربط رہنے لگا اس شمع کو پروانوں ہے آشنائی کا کیا حوصلہ بیگانوں سے اس شعر میں شمع اور بروانے مستعار منہ(مشبہ بہ) ہیں جوصراحة مذکور ہیں اور عاشق ومعثوق مستعارلہ(مشبہ) ہیں جو صراحة مذكورتبيں۔

اس آیت میں وَسِعَ کُرْسِیُهُ اللح ،الله کے علم وقدرت ہے مجاز ہیں ، پیکمہ مستعار منہ (مشبہ به ) ہے جو صراحة فدكور ہے اور مشبہ جو کہ علم، قدرت ،عظمت ہے محذوف ہے، العروَ ۃ ، کڑا حلقہ ، قبضہ دوستہ ، (ج) عُوَّی ، الو ثقیٰ بروزن فُعُلیٰ اسم تفصیل اَوْ ثُق كَامُوَ نَثْ ہِے (جَ ) وُثُقُّ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقِي، أَسْ مِينِ استعاره تضريحية تمثيليه ب، أس مين دين أسلام كو عروةً وثقى (مضبوط حلقه) يتشبيه دي كُن ہے دین اسلام مستعارلہ (مشبہ ) ہے اور عووۃ الو ثقی مستعارمنہ ہے مشبہ محذوف اور مشبہ به مذکور ہے، اسی طرح دین اسلام کواختیار کرنے والے کومضبوط حلقہ بکڑنے والے ہے تشبیہ دی ہے۔ظلمات کوضلال کے لیےاورنور کو ہدایت کے لیے مستعار لینا بھی استعارہ تصریحیہ ہے۔

سَيُواك، ظلمات كوجع اور نور كومفردلان سي كيام صلحت ؟

جیچا ہے: نور سے مرادحق ہے جو کہ ایک ہی ہے اور ظلمات سے مراد باطل ہے جو کہ متعدد شکلوں میں ہوتا ہے اس لیے نور کووا حد اورظلمات کوجمع لائے ہیں۔

### تَفَسُرُوتَشِينَ

يناً يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنكُمْ (الآية) مرادراه خدامين خرج كرنام، ارشاو مور بام كه جن لوكول في ایمان کی راہ اختیار کی ہے آٹھیں اس مقصد کے لیے جس پروہ ایمان لائے ہیں مالی قربانی برداشت کرنی چاہئے ،بعض حضرات نے انفاق سے یہاں واجب مالی مرادلیا ہے مگر حضرت تھا نوی رَیِّحَمُّ کا مذہُ تَعَالیٰ نے روح المعانی کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ بیرا نفاق واجب اورغیروا جب دونوں کوشامل ہے بعد میں آنے والی وعید کااس ہے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ مستقل یوم قیامت کی ہولنا کی کابیان ہے۔ وَ الْسَكَافِيرُوْنَ هُمَهُ مِرِ الظَّلِيمُوْنَ: يبهال كافرول ہے یا تووہ لوگ مراد ہیں جوخدا کے حکم کی اطاعت کے منکر ہوں اور ا ہے مال کواس کی خوشنو دی ہے عزیز تر رکھیں ، یا وہ لوگ مراد ہیں جواس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا خوف ولا یا ہے یا پھروہ لوگ مراد میں جواس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ آخرت میں انبیں کسی ن*ے کسی طرح نج*ات خرید لینے کا اور دوسی وسفارش سے کام نکال لے جانے کاموقع حاصل ہوہی جائے گا۔

یہود دنصاریٰ اور کفار ومشرکین اپنے اپنے پینیواؤں لیعنی نبیوں ، ولیوں ، ہزرگوں ، پیروں ،مرشدوں وغیرہ کے بارے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللّٰہ پران کا اتنااثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دیاؤ ہے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات جاہیں اللہ ہے منوا سکتے ہیں اور منوالیتے ہیں ، اس کو وہ شفاعت کہتے تھے، لینی ان کاعقیدہ تقریباً وہی تھا جوآج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے ماس اُڑ کر ہیڑھ جا تیں گے اور بخشوا کراٹھیں گے ،اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں الیی کسی شفاعت کا وجود نہیں ، پھراس کے بعد آیت الکری اور دوسری متعدد آیات واحادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایک دوسری شم کی شفاعت بےشک ہوگی مگریہ شفاعت وہی لوگ کرسکیس گےجنہیں اللّٰدا جازت دیگا،اورصرف اس بندے کے بارے میں کرسکیں گے جس کے لیے التداجازت دے گا، اور التدصرف اورصرف اہل تو حید کے بارے میں اجازت دے گا بیرشفاعت فرشتے بھی کریں گے اور انبیاء ورسل بھی اور شہداء وصالحین بھی ،مگر اللہ پر ان میں سے کسی تخصیت کا کوئی د باؤنہ ہوگا بلکہ اس کے برعنس ہیلوگ بھی اللہ کےخوف ہے اس قدرتر ساں اورلرزاں ہوں گے کہان کے چِرول كارنگ فت موكا" وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ". والانيان

### آیت الکرسی کی فضیلت:

آیت الکری کی بڑی فضیلت سیح احادیث میں وارد ہوئی ہے اس کی برکتوں اورفضیلتوں ہے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو،اس کی جامعیت اورمعنویت بھی اتن نمایاں ہے کہایئے تو خیرایئے ہیں برگانے ( جیسے بیل مترجم قر آن مجید ) اورمعاندین (جیسے میوراور ہیری) نے بھی بے ساخته اس کی داددی ہے۔

ہے آیت قر آن کریم کی عظیم آیت ہے،منداحمد کی روایت ہے کہرسول اللّٰہ ﷺ نے اس آیت کوتمام آیات ہے افضل فرمایا ہے۔ اُبن بن کعب رَضِحَاٰ فَلَهُ اَورا بوذِ رِ رَضِحَاٰ فَلَهُ اَعْفَالِكُ ہے بھی اسی شم کی روایت مروی ہے، حضر ت ابو ہر ریے ہ وَضَحَاٰ فَلَهُ اَتَّعَالِكُ ّ فر ماتے ہیں کہ آپ بلونظہ نے فر مایا کہ سور ہ بقر ہ میں آ یک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اسے نکل جاتا ہے۔

نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو تحض ہر نماز کے بعد آیت الکری پڑھا کرے تو اس کو جنت

میں داخل ہونے کے لیے بجزموت کے کوئی مانع نہیں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا بیان ایک عجیب وغریب انداز میں کیا گیا ہے۔

آیت الکری میں اللہ کا نام اسم طاہرا ورضمیر کے طور پرستر ہمر تنبہ ذکر ہوا ہے۔

یہ آیت ، آیۃ الکری کے نام ہے مشہور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی کمل معرفت بخشی گئی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ،اس بنا پر حدیث میں اس کوقر آن کی سب ہے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔

### اس آیت میں دس جملے ہیں:

### 🛈 پېلاجملە:

اَلْلَهُ لَا اِللهَ اِللَّهُ هُوَ ،اس میں لفظ اللہ اسم ذات ہے، لیعنی وہ ذات جوتمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص ہے پاک ہے، لآ اِللهَ اِلَّا هُوَ اس ذات کا بیان ہے کہ لائق عبادت اس ذات کے سواکوئی نہیں۔

#### 🕝 دوسراجمله:

اَلْهَ عَنَى الْقَدُومُ، وومشقلُ زنده اوراز لى وابدى بصفتِ حيات اس كى جزء ذات بموت ياعدم ندبهمى اس برطارى موااور ندآ كنده بهى طارى مويًا ،المحتى في نفسه الذي لا يموت ابدًا. (ابن كنير)

میکوان؛ کیاد نیامین بھی کوئی ایک قوم بھی گذری ہے کہ اس نے خدا کی صفت المحبی القیوم میں شبہ یا انکار کیا ہو؟ پچا ندج سے نہیں جو قرم سے میں احل میں عقر کا گزری ہوں سال فلاں جار پخریاں کا زیادہ اور میران

جیچهٔ اثبین ایک نبیس متعدد قومیس بحرروم کے ساحل پراس عقیدہ کی گذری ہیں کہ ہرسال فلاں تاریخ پران کا خداد فات یا تا ہے اور دوسر ہے دن از سرِ نو وجود میں آتا ہے چنانچہ ہرسال اس تاریخ کوخدا کی میت کا پتلا بنا کرجلایا جاتا تھا اور دوسرے دن اس کے جنم کی خوشی میں رنگ رلیاں شروع ہوجاتی تھیں۔

بندؤں کے یہاں اوتاروں کامرنا اور پھرجنم لینا اسی عقیدہ کی مثالیں ہیں ،اورخود میجیوں کاعقیدہ بجز اس کے اور کیا ہے کہ خدا

پہلے توانسانی شکل اختیار کر کے دنیامیں آتا ہے اور پھرصلیب پر جا کرموت قبول کرلیتا ہے۔

قیوم: وہ ذات ہے جوصرف اپنی ذات ہے قائم ہے بلکہ دوسروں کے قیام کا باعث ہے اور سب کوسنجالے ہوئے ہے اس کے سب مختاج ہیں وہ کسی کامختاج نہیں۔ (ماحدی)

بعض روایتول میں وار دہواہے کہ جس کواسم اعظم کہاجا تاہے وہ یہی المحتی القیّوم، ہے۔ (فرطبی)

#### 🗗 تيسراجمله:

لَا تَاخُذُهُ مِسْلَةٌ وَلَا لَوْمٌ بِ،اس جمله کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اونگھ اور نیندے بری ہے سابقہ جملہ میں افظ قیوم ہے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ تمام آسانوں اور زمینوں اور ان میں سانے والی کا نئات کو سنجا لے ہوئے ہے، تو کسی شخص کا اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق اس طرف جاناممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنابڑا کام کررہی ہے اس کو کسی وقت تھکا ان بھی ہونا چاہیے، پچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے، اس دوسرے جملہ میں انسان کو اس خیال پر متنبہ کردیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے یا دوسر ی گفوق پر قیاس نہ کرے وہ شل ومثال ہے بالاتر ہے، اس کی قدرت کا ملہ کے لیے میسارے کام پچھ مشکل نہیں ہیں اور نہ اس کے قدرت کا ملہ کے لیے میسارے کام پچھ مشکل نہیں ہیں اور نہ اس کے لیے تھکان کا حب ہیں اور اس کی ذات پاک تمام تاثر ات اور نکان وقعب اور اونگی، نیندے بالاتر ہے۔

جا ہلی مذہب کے دیوتا نمیند ہے جھوم بھی جاتے ہیں اور سونے بھی لگتے ہیں اور اس غفلت کی حالت میں ان سے طرح طرح کی فروگذاشتیں ہوجاتی ہیں ،سیحیوں اور یہود کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے چھروز میں آسانوں اور زمین کو بناڈ الاتو ساتویں روز اس کوستانے اور آرام کی ضرورت پیش آگئی ،اسلام کا خدادائم بیدار ، ہمہ خبر دار ،غفلت وسستی اور تھکن سے ماوراء خدا ہے۔

#### 🕜 چوتھاجملہ:

کَهٔ مَا فِی السَّمُواتِ وَمَا فِی الْآرْضِ ہے، لَهٔ کالام تملیک کے لیے ہےنہ کہ انتفاع کے لیے یعنی آسانوں اور زمینوں کی سب چیزیں اس کی مملوک ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ (مَكَزَم بِبَكِ اللَّهِ اِلْهِ ﴾ -

### 🙆 يانچوس جمله:

مَنْ ذَا الَّذِیٰ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ، بِیعِیٰ ایبا کوئی نہیں کہ اس کی اذن واجازت کے بغیراس کے حضور شفاعت کے لیے لب کشائی کر سکے۔

مسیح کی شفاعت کبری مسیحیوں کا ایک خصوصی عقیدہ ہے، قر آن مجید سیحیوں کے خصوص مرکزی عقائد کفارہ اور شفاعت وغیرہ پرضر ہے کاری لگانا چاہتا ہے، مسیحیوں نے جہاں نجات کا دار و مدار شفاعت پررکھا ہے، وہیں اس کے برنکس بعض مشرک قو موں نے خدا کو قانون مکا فات (کرم) یعنی عمل کے ضابطوں میں ایسا جکڑا ہوا مجھ لیا ہے کہ اس کے لیے معافی اور اس کے یہاں شفاعت کی گخائش ہی نہیں ہے، اسلام نے توسط اور اعتدال کی راہ اختیار کر کے بتایا کہ نجات کا مدار کسی شفاعت پر ہر گزنہیں ، البت اللہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور اپنی اجازت کے بعد مقبول بندوں کو شفاعت کا موقع دے گا اور قبول کرے گا اور سب سے بڑے شافع محشر رسول اللہ یکھی بھی ، اس آیت ہے وہل سنت والجماعت نے شفاعت کا استنباط کیا ہے۔

#### 🛈 چھٹاجملہ ہے:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِ مُروَمًا خَلْفَهُمْ لِعِنْ حاضروعًا سُب مِحسوس ومعقول ، مدرک وغير مدرک ، سب کاعلم اے پورالورا حاصل ہے اس کاعلم تمام چیزوں کو یکسال محیط ہے۔

#### **ا** ساتوان جملہ ہے:

"وَلَا يُسِجِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً" يعنى انسان بلكه تمام مخلوق الله كيم حصه كابھى احاطه بيس كر سكة مرالله جتناعكم ان كوعطا كرے اتنابى علم ہوسكتا ہے اس كوتمام كائنات كے ذرہ ذرہ كاعلم ہے بيدالله جل شانه كى مخصوص صفت ہے اس ميں كوئى مخلوق اس كى شريك نبيس -

#### ۵ آٹھواں جملہ:

وَسِعَ مُكُوسِيُّهُ السَّمُواتِ وَالْأَدْضَ، لفظ كرى بالعموم حكومت اوراقتد اركے ليے استعارہ كے طور پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں بھی اکثر كرى كالفظ بول كر حاكمانه اختيارات مراد ليتے ہیں، عرش وكرى كی حقیقت وكیفیت كا اوراك انسانی عقل سے بالا تر ہے، البتہ متند روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے كہ عرش اور كرى بہت عظیم الثان جسم ہیں جو تمام زمین وآسان سے بدر جہابڑے ہیں،ابن کثیرنے ابوذر رکھنگاناہ نظالے کی روایت سے قل کیا ہے کہانہوں نے آنخضرت رہیں گئی گئی ہے۔ ریافت کیا کہ کری کیا اور کیسی ہے؟ آپ نے فرمایافتیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ساتوں آسانوں اور زمینوں کی مثال کری کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی صلقۂ انگشتری ڈالدیا جائے۔

#### و نوال جمله:

وَلاَ يَسَتُوْ دَهُ حِيفَظُهُمَا ، نعِنَ اللّٰه تعالىٰ كوان دونول عظيم مخلوقات آسان وزمين كى حفاظت بچھ گرال نہيں معلوم ہوتی أيونك اس قادر مطلق كى قدرت كاملہ كے سامنے بيسب چيزيں نہايت آسان ہيں۔

#### 🗗 دسوال جمله:

وَهُوَ الْمَعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ، لِعِني وه عالى شان اورغظيم الشان سے ان دس جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی تو حید کا مضمون بوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آئیا۔ (معارف القرآن آبنسیر ماجدی حذف واضافہ کے ساتھ )۔ ۔ لآ اِنکسرَاہَ فِیسی المدِّنین ، حصین انصاری نامی ایک شخص کے دولڑ کے یہودی یا نصرانی ہو گئے تھے ، پھر جب انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نو جوان اولا دکوبھی جو یہودی یا نصرانی ہو گئے تھے زبردی مسلمان بنانا حایا جس پریہ آیت نازل ہوئی ، شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے یعنی اسلامی مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہادا کرتے ہوں تو اٹھیں قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گالیکن بیآیت حکم کے اعتبار سے عام ہے یعن کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبرنہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدایت اور گمرا بی دونوں کو واضح کر دیا ہے کہ برخص اپنی مرضی سے جا ہے اپنے گفر پر قائم رہے اور جا ہے اسلام میں واخل ہو جائے ، تا ہم گفر وشرک کے خاتمے اور باطل کا زور تو زئے کے لیے جہاد ا کیا الگ اور جبر واکراہ ہے مختلف چیز ہے،مقصد معاشرے ہے اس قوت وطاقت کا زورتو ژنا ہے جوالقد کے دین پر ممل اور اس ک تبلیغ کی راہ میں روڑ ابنا ہوا ہوتا ہے چونکہ روڑ ابنے والی طاقبتیں رہ رہ کرا بھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا حکم اوراس کی ضرورت بھی قي مت تك رب كَي جيها كه حديث مين ب. "البجهاد ماضِ الى يوم القيامة"، جباد قيامت تك جارى رب كاا ي طرت مزائے ارتداد ہے بھی اس آیت کا کوئی نگراؤ نہیں ہے، کیونکہ ارتداد کی سزائے قبل سے مقصود جبروا کراہ نہیں ہے بکہ اسلامی رياست كى نظرياتى حيثيت كانتحفظ ہے،ايك اسلامي ملك ميں ايك كافر كواپنے كفرير قائم رہنے كى اجازت تو ہوسكتی ہے ليكن ايك ، رجب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کو اس ہے بغاوت اور انحراف کی اجازت نبیس دی جاسکتی لبذا ووخوب سوی سمجھ کر اسلام لائے کیونکہ اگرار تد او کی اجازت ویدی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہوئٹی تھی جس نے نظریاتی انتشاراورفکری انار کی تھیلتی ہے جواسلامی معاشرہ کے امن کواور ملک کے استحکام کوخطرے میں ڈال سکتی تھی اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پڑتی ،

چوری ، زنا ، ڈاکہ وغیر و جرائم کی اجازت نہیں دی جاسکتی ای طرح آزادی رائے کے نام پرایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت (ارتداد) کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی ہے جہر واکراہ نہیں ہے بلکہ مرتد کافتل ای طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارتگری اوراخلاتی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو تخت سزائیس ویناعین انصاف ہے ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی شخفظ ہے اور دوموں مقاصد مقصد ملک کوشر وفساد ہے بچانا ہے اور دونوں بھی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگز سرچیں ، آئ آگٹر اسلامی ممالک ان دونوں مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں ، دشواریوں اور پریشانیوں ہے دوجار جیں مختاج وضاحت نہیں۔

وَمَنْ بَنِ کُفُوْ بِالطَّاغُوْتِ: ''طاغوت' الغت کا عتبارے ہماں شخص کو کہاجائے گاجوا پی جائز حدے تجاوز کر گیا ہو، قرآن کی اصطلاح میں طاغوت ہے مرادوہ بندہ ہے جو بندگی کی حدے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بحرنے گے اور خدا کے بندوں ہے اپنی بندگی کرائے ، خدا کے مقابلہ میں ایک بندے کی سرکشی کے تین مرتبے ہیں ، پہلا مرتبہ سے ہے کہ بندہ اصولاً خدا کی فرماں برداری ہی کوئق جائے گر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اس کا نام فسق ہو دوسرا مرتبہ سے کہ وہ اس کی فرما فبرداری سے اصولاً مخرف ہو کرخود مختار ہوجائے ، یااس کے سوائسی اور کی بندگی کرنے گے میکفر ہے، تیسرا مرتبہ سے کہ وہ ما لک سے باغی ہو کر اس کے ملک میں اور اس کی رعبت میں خود اپنا تھم چلانے گئے ، اس آخری مرتبہ پر جو بندہ پہنچ جائے اس کا نام' طاغوت' ہے۔

المُوْرُولُ الْذِيدُ مِنَاجَ حَادَلُ الْبُرْهِمُ فَى مَا يَهُ اللهُ الْمُالُكُ اللهُ الْمُلْكُ اللهَ عَلَى ذلك النطر وهو لفُرُودُ الْذِيدُ والمُوتُ في الآخسام قَالَ في النافُر والمُوتُ والمُوتُ في الآخسام قَالَ في النافُرُهُمُ مُنسَقِلا السي حَجَةُ اَوْضَعَ مِنها قَالَ اللهُ يَأْنُ اللهُ يَالِينُ اللهُ يَالِينُ اللهُ يَالِينُ اللهُ يَالِينُ اللهُ يَالِينُ اللهُ يَالِينُ اللهُ يَالُمُ وَاللهُ اللهُ يَاللهُ يَاللهُ يَاللهُ يَاللهُ يَاللهُ يَاللّهُ عَلَى واللّهُ اللهُ يَاللّهُ يَاللّهُ يَالِينُ اللّهُ يَاللّهُ يَاللّهُ عَلَى واللّهُ اللهُ عَلَى المُلْمُ اللهُ يَعْمَلُولُولِهُ اللهُ عَلَى واللّهُ اللهُ عَلَى واللّهُ اللهُ عَلَى واللّهُ عَلَى واللّهُ اللهُ عَلَى واللّهُ اللهُ عَلَى واللّهُ اللهُ عَلَى واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

النون وقرى بفتحها من أنشر ونشر لغتان وفي قراء وبيضبها والرّاي نحرَكها و نرفعها تُقرّكُمُوها الحمّا في فنظر النها و قلد تركّبت وكبيت لخمّا و نفخ فيه الرّوح وفهق فكمّاتبّين لَهُ ذلك بالمشاهدة قال اعْلَمُ علم مُشاهدة آن الله على كُلِّ شَيّ قَلَي يُرُق وفي قراء وإغلم أمر بين الله له و اذكر اذ قال المُحكم علم مُشاهدة آن الله على الله على المنف علم المؤلل المنف على الإخباء سأله مه علمه المؤلل المنف ولكن سائنك ليطمون عرضه قال بله المنف ولكن سائنك ليظمون عرضه قال بل المنف ولكن سائنك ليظمون المنف بدنك ليجنب مه قال له فيعله السامعون عرضه قال بل المنف ولكن سائنك ليظمون المنف بسكن قلين بالمعاينة المضمونة الي الاستبدلال قال فَخُذْ الرّبَعَة مِن الظّرفصُرُهُن الله على المنف وقطعهن وريشهن تُعرف المنف من الله وقطعهن واخبط الحمهن وريشهن تُعرف الله على المنف عالم من حبال الرضك وتفكن المنف المنف المنف المنف المنف وقطعها أمالهن البك وقطعهن وفعل بهن ما ذكر وأسمن وقي فسفيه عنده ودعاهن ودعاهن وتطايرت الأخزاء إلى بغضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رء وسها.

ت بھی اور اس کے مال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم علی الفظاؤ سے ان کے رب کے بارے میں مباحثہ کیا تھا؟اس سبب ہے کہ اللہ نے اس کو باد شاہت دے رکھی تھی ،اللہ کی نعمتوں پر اتر انے نے اس کواس سرکشی (مباحثہ ) پر آ مادہ کیا تھااوروہ نمروذ تھا،اس وقت جبکہ ابراہیم نے اس کے اس قول کے جواب میں کہ تیرارب کون ہے؟ جس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ کہا تھامیرارب تو وہی ہے جوزندگی بخشا ہےاورموت دیتا ہے بعنی موت وحیات کوجسموں میں پیدا کرتا ہے، وہ بولا زندگی اورموت تو فقل اورمعافی کے ذریعہ میں (بھی) دیتا ہوں اوراس نے دوآ دمیوں کو بلایا ان میں ہے ایک کوئل کر دیا اور دوسرے کوچھوڑ دیا۔ جب(حضرت ابراہیم ﷺ کاٹھیں اٹھیں کو بے وقوف پایا تو اس ہے بھی زیادہ واضح ججت کی طرف انتقال کرتے ہوئے ابراہیم علیفلافلان نے فرمایا کہ (اضحا)اللہ تو سورج کومشرق سے نکالنا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پروہ كا فر دنگ ره گيا ( يعني ) حيران وسنشدرره گيا ، الله تعالی كفر کے ذريعه ظلم كرنے والوں كوراهِ استدلال نبيس وكھا تا ، يا ( پھر ) كيا اس شخص (کے حال) پرنظر کی؟ کاف زائدے۔ جوایک بستی پر کہستی وہ بیت المقدی تھی گدھے پرسوار ہوکر گزرا اور اس کے ساتھ انجیر کی ایک ٹو کری تھی اور انگور کے شیرے کا ایک پیالہ تھا ،اور وہ عزیر ﷺ کا طاقت تھے اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی ،اسلئے کہاں کو بخت نقر نے بر بادکر دیا تھا۔ تو اس نے کہااس بستی (والوں) کوان کے مرنے کے بعداللہ کس طرح زندہ کرےگا؟ (حضرت عزیرنے) یہ بات اللہ کی قدرت کوظیم بچھتے ہوئے (تعجب کےطوریر) کمپی تو اللہ نے اس کوموت دیدی اورسوسال تک پڑارکھا پھراس کوزندہ کیا تا کہاس کو احیاء کی کیفیت دکھائے ،اللہ تعالیٰ نے اس سے بوجھاتو (اس حالت میں ) کتنی مدت پڑار ہاتو اس نے کہاایک دن یااس کا پچھے حصہ رہا ہوں گا اسلئے کہ وہ بوقت صبح سویا تھا تو اس کی روح قبض کرلی گئی اور ﴿ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

غروب کے وقت زندہ کیا گیا تو اس نے سمجھا کہ پیغروب سونے کے دن ہی کا ہے۔ فرمایا (نہیں ) بلکہ تو سوسا<del>ل تک</del> رہاا ب تو ا بینے انجیر کو اور مشروب انگور کے رس کو دکھے کہ وہ طولِ زمان کے باوجود خراب نہیں ہوا، کہا گیا ہے کہ (یَعَسَسَه ) میں (ہا) اصلی ہے، سَانَهْتُ ہے شتق ہاور کہا گیا ہے کہ وقف کی ہے سائیت سے ماخوذ ہے، اور ایک قراءت میں حذف ہا . کے ساتھ ہے اوراپنے گدھے کوبھی دیکھ کہاس کی کیا حالت ہے تو اس کومر دہ ویکھا،اوراس کی ہڈیاں سفید چیکدار ہیں،ہم نے بیاس وجہ ہے کیا تا کہتم کو(مشاہدہ) کےطور پرمعلوم ہوجائے اور تا کہ ہم تجھکولوگوں کے لئے بعثت پر نشانی بنادیں اور تو اپنے گدھے کی انْشَوْ اور نَشَوْ ہے دولغت ہیں اورا یک قراءت میں ضمہ نون اورزاء کے ساتھ ہے یعنی اس کوحرکت دیتے ہیں اورا تھاتے ہیں ، بھران پر گوشت چڑھاتے ہیں تو (حضرت عزیر علیقیکۂ ڈائٹلؤنے )ان ہڈیوں کودیکھا دراں حالیکہ وہ جڑ تکئیں اوران پر گوشت چڑھا د یا گیا اور ان میں روح پھونک دی گئی ، اور وہ بولنے لگا ، پھر جب بیسب پچھ مشاہدہ کےطور پر ظاہر ہو گیا تو ( حضرت عزیر علیج لاؤلٹنگو) کہدا تھے کہ مجھے (مشاہدہ ہے) علم یقینی حاصل ہوگیا ، کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہرشکی پر قادر ہے اور ایک قراءت میں اِغْلَمْ بِيصِيغَةُ امر ہے( یعنی )اللّٰہ کی جانب ہے ان کود مکھے کمٹاہدہ حاصل کرنے کا حکم ہوا ،اوراس واقعہ کو یا دکرو کہ جب ابراہیم عَلَیْجَلَةُ وَلِیْنَا کِنَا کے ایم میرے پروردگار جھے دکھا کہ تو مردوں کوئس طرح زندہ کرے گا؟ ان ہے القد تعالیٰ نے فر مایا کیاتم کو میری قدرت علی الا حیاء پر یقین نہیں ؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم عَلیْظَاؤُلاَ اللّٰہُ اللّٰہ الله تعالیٰ کوابراہیم عَلِيْقِكَةُ وَلِينَاكِ كَا لِمِ اللَّهِ مَا مَا كَمَا بِرَاجِيمِ عَلِيْقِكَةُ وَلِينَاكِوَ اسْ كَسُوالْ كَا جوابِ دي اور سامعين كوابراجيم عَلِيقِكَةُ وَلِينَاكِوَ اسْ كَسُوالْ كَا مقصد معلوم ہوجائے ،ابراہیم علیجکاؤالٹٹکونے عرض کیا ایمان تو ہے مگر میں نے آپ ہے سوال کیا تا کہ مشاہدہ مع استدلال سے میرے تلب پُوسکون ہوجائے ،فر مایا جار پرندلو ان کے تکزے کرڈ الو پھران کواپنی طرف ہلاؤ صاد کے کسرہ اورضمہ کے ساتھ یعنی ان کوا بی طرف مائل کرواوران کے تکڑے کر کے ان کے گوشت اور بروں کو خَلْطُ مَلْطُ کردو پھر اپنے علاقہ کے ہر پہاڑ پر ان میں ے تھوڑ اتھوڑ ارکھد و پھران کو اپنی طرف آواز دووہ تیری طرف تیزی ہے آئیں گے اور تبھےلو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے ،اس کوکوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی اورا پنی صنعت میں حکمتوں والا ہے چنانچہ (حضرت ابراہیم عَلِیجَ کَا وَالْکِیْنِ نے )ایک مورایک کر گس ایک کؤ ا ایک مرغالیااوران کے ساتھ مذکورہ معاملہ کیااوران کے سروں کواپنے پاس رکھالیا، پھران کوآ واز دی تو بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے حتیٰ کہ مکمل پرند ہو گئے پھروہ اینے سردل کی طرف متوجہ ہوئے۔

# جَِّفِيق تَرْكِيكِ لِيَهِ مِنْ الْحَالَةِ لَفَيْسَارُ كُولَوْلِ

قَوُّولَنَّى، جَادَلَ، حاج كَ تفير جادَلَ سے كركے بتاديا كه حاجٌ بمعنی غَلَبَ فی المحجة نہيں ہے جيبا كه صديث ميں وارد ہے فَحَج آدمُ موسیٰ، آدم عَلِيْجِلاَوْلاَئِيُلاَ مُوکُ عَلِيْجِلاَوْلاَئِيلاَ بِعَالِبِ اللَّهِ كَالِبَ اللَّهُ كَدِيْمِ ورجحت ميں ابرائيم پرغالب نہيں آيا تھا۔ \_\_\_\_\_\_ اَرْمِئَزُم بِبَائِنَانِ ﴾ ﴿ وَمِنْ مَالِيْلِا وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ فَخُولَنَىٰ ؛ نُمرُو فَنُ ، نـمـرُو فُه بن كنعان ، نُمرُو فه نون اور ذال مجمه كے شمه كے ساتھ ، (تروت كالارواح) ، يه ولد الزناتھا سب ہے پہلے تاج مكلل اپنے سر پراى نے ركھا تھا اور روئے زمين كاما لك ہوا نيز الب نے ربوبيت كا دعوىٰ كيا ، و نياميں چار بادشاہ اليے گزرے ہيں جوروئے زمين كے مالك ہوئے ہيں ان ميں سے دومسلمان سليمان و ذوالقر نمين پيہلائيا ہيں ، اور دو كفر ہيں نمروذ و بخت نقر۔

فِيُولِنَى ؛ بَطَوه ، بَطَو كَمْ عَن الرّاني اور صدي زياده بع الخركرني كي بير.

فِيْوَلِنَى : إذ ، بدل من حَاجَ. بيايك سوال كاجواب بـ

سَيُحُوان ؛ إذ ظرفيه كافعل سے بدل واقع بونا درست نہيں ہے؟

جِيُولَ شِيْ عَذِفْ فَعَلَ مثل جِادِلَ بِا خَاصَمَ ہے بِدلِ کل ہے اِذظر فیہ کی طرف بدلیت کی نسبت فعل کے قائم مقام ہو نے کی دیدے۔

فَيُولِكُ ؛ اى يىخىلىق المحياة والموت اس عبارت ميں نمروذ كے اعتراض كے فاسد ہونے كى طرف اشارہ بے اسلے كه يُحى وَيُميت سے مطلب اجسام ميں موت وحيات كو بيداكرنا ہے جوكه نمروذ سے ممكن نہيں تھا۔

چَوُلْنَ ؛ تَحَيَّرَ ودَهِهِ ، بُهِتَ ،ان افعال میں ہے کہ جوہنی للمفعول استعال ہوتے ہیں مگر معنی میں منی لنفاعل کے ہوتے ہیں، بُھتَ، کی تَفْسِر تحیّرَ اور دَهشَ، ہے کر کے ای کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فِيُولِنَى المحجة، ميم كفته كماته، كشاده راسته

فِيْوَلْنَى : منتقلًا إلى حجة اوضح منها، الااضافه كامقصد ايك سوال كاجواب \_\_

مین کان کا سے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال دو وجہ سے ہوا کرتا ہے اول دلیل میں فساد وفقص ہو حالا نکہ نبی سے بیمکن نہیں ہے ، دوسرے بید کہا گر دلیل میں کوئی ابہام ہوتو اس کو واضح نہ کر سکے اور بیجھی درست نہیں ۔

> جِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيلِ إلى وَلِيلِ آخر ، شبيل بهار الله وليل خفي مع دليل جلى كي طرف انقال ہے۔ معرفی میں انقال میں دلیلِ الله و دلیلِ آخر ، شبیل ہے بلکہ دلیل خفی معادل کی طرف انقال ہے۔

فَيْ وَلَيْنَ اللَّهِ وَأَيتَ كَالَّذَى ، رأيتَ كَاضَافِه كَامْقَصْدَا يَكْ سُوال كَاجُواب بـــــ

مَنِيَوْ إِلْ : أَوْ كَالَدْى كَاعِطْف كَالَـذِى حَاجَّ پردرست نہيں ہے اسلے كہ جوعائل معطوف عليه كا ہوتا ہے وہى معطوف كا بھى ہوتا ہے معطوف كا بھى ہوتا ہے معطوف عليه كا عامل إلى ، ہے اس كا مطلب بيہوا كه كالذي كاعامل بھى ، الى ہو، حالا نكه كاف پرالى كا دخول جائز نہيں ہے كاف خواہ اسميہ ہويا حرفيه ۔

جَيِّ لَيْنِ بِيعطف مفرد على المفرد نبيس ہے بلكہ عطف جمله على الجملہ ہے اور كالذى سے پہلے أد اَيتَ محذوف ہے جيسا كه مفسر علام نے ظاہر كرويا ہے۔

- (مَ زَمْ پِدَلتَ لِنَا ﴾ -

فِيُولِكُنَّ : بُنحت نصّر ، بُخت بمعنى ابن اورنقر ايك بت كانام ب بَخت نقر ، كِ معنى بين ابن أصنم ال كي وجاتسميديد ہے کہ جب بیہ پیدا ہوا تھا تو اس کی والدہ نے اس کونقر بت کے پاس ڈال دیا تھا جس کی وجہ ہے اس کا نام بخت نقر لیٹنی ابن الصنم مشهور جو گیا۔ (صاوی)

فِيَوْلِنَى : لَمْ يَتَسَنَّه ، اى لسريَتَغَيرٌ (تَفَعُّل) ہے مضارع واحد ندكرعًا بُب، سالها سال گزرنے كے باوجود خراب نه بواجمزه اورکسائی نے ہاء کو ہاء سکتہ قرار دیتے ہوئے حالت وصل میں حذف ضروری قرار دیا ہےان کے نز دیک اصل لفظ یَکَسَنَّ ہے جس كى اصل يَتَسَنَّني تَحَى حالت جزم ميں الف سما قط ہوكر يَتَسَنَّ ہوگيا، اس قول كے مطابق سه سَلَةٌ ہے ماخوذ ہوگا، جس كى اصل سَنوَة تقى ابوعمرون كها تَسَنّى (تفعل) كاصل تَسَنُّن تقى اور تَسَنُّن كَمعى بين تعقير . اى ماده = حَماإ مَّسْلُون ہے۔ بعض دیگر حضرات، ہاء کے اصل ہونے کے قائل ہیں جو کہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باتی رہتی ہےا س قول پر بھی سَنَةٌ ہے ماخوذ ہوگا مگر سَنَة کی اصل سَنْهَةٌ تھی اسلئے کداس کی تصغیر سُنَیْهَة آتی ہے۔

> وَيُعِولُكُ: لمريَعَسُنَّهُ ، كومفرولا يا كيا ب حالا نكهاس برا وطعام وشراب إلى للبذا تثنيه لا نا جا بي تقا-جِجُولِ بِنِي: طعام وشراب، بمنزله غذا بحكم مين مفرد كے بين اسلئے يَغَسَنَّهُ، كومفردلا يا كيا ہے۔

فِوْلِكُ ؛ فَعَلْنَا ذَلَكَ لِتَعْلَمُ.

مَنْ وَالْنَانَةِ وَلِلْمَانِ مِنْ وَاوْ كَيِما بِ؟ أَكْرِعا طفه بِتُواسَ كامعطوف عليه كيا بِ؟ حالانكه ماقبل مين كوئي معطوف عليه ايسا نہیں کہ اِس کا اِس پرعطف درست ہو۔

جِهُولَ شِيعَ: بعض حضرات نے واؤ کواستینا فیہ کہا ہے اور لام محذوف کے متعلق ہے، نقد برعبارت بدہے فیعَلْمَا ذالك لِلَهُ مَعَلَكَ ايةً للنّاس، لِنَجْعَلَكَ اصل ميں لِأَنْ نَجْعَلَكَ بِحِارا پِنْ مصدرتا ويلي مجرور سے ل كَرفعل محذوف كے متعلق ب-

کَوَمِنیبَتُرْ**ا جِوَّاثِ**عِ: جن حضرات نے واؤ عاطفہ مانا ہے تو انہوں نے فعل محذوف پر عطف کیا ہے جسیا کہ مفسر علام نے لِتَغَلَمُ معطوف عليه مقدر ما نا ہے اور وہ معطوف عليه ايک دوسر فعل مقدرے جو کہ ماسبق ہے مفہوم ہے متعلق ہے ، اور وه فَعَلْنَا ٢، تَقْدُرُ عِبَارَت بيرٍ فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَعْلَمَ قَدْرَتنا عَلَى إحياءِ الموتلى.

چَوُلِیَ، نُنْشِرُها، نون کے ضمہ اور را مہملہ کے ساتھ اِنشاد (افعال) ہے جمع متکلم، ہم کس طرح زندہ کر کے اٹھاتے ہیں اور را مہملہ کی صورت میں نون کے فتحہ کے ساتھ (ن) ہے بھی پڑھا گیا ہے۔اورا لیک قراءت میں نون کے ضمہ اور زائے معجمہ کے ساتھ ہے ای نُحَرِّ کُھَا و لوفَعُھا، لیعنی کس طرح حرکت دیتے ہیں اوراٹھاتے ہیں ،مجازی معنی ہم کسطرح زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزير عَلاِجْلَةُ وَلاَثِيْكَ كُومِشَا مِدِهُ احياء ہے قبل علم استدلالی حاصل تھا اورمشاہدہ کے بعدعلم المشاہدہ حاصل ہوا ،للہٰ دا دونوں باتیں سیج ہیں۔

قِيْوَلِينَ ؛ فَيَعْلَمُ السَّامِعون ، حضرت ابراتيم عَالِجَهُ وَالشَّالِاتِ سوال كي وجه عدم يفين اورعدم ايمان نبيس تفا بلكه مقصدية تفاكه

سامعین کومعلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیجنگڈ کیٹھی کے سوال کا مقصداطمینان قبلی حاصل کرنا تھانہ کیفس علم ، تا کہ علم الوحی کے ساتھ علم المشاهد ہ بلکہ مزیداطمینان کا سبب سنے ،لہٰدا ہیہ وہم ختم ہو گیا کہ باوجوداس کے کہ اللّہ کوحضرت ابراہیم عَلیجَلاُؤُلِلَّ عُلاَ کے ایمان کا علم تھا تو پھر ،اَوَ کَهْرِ تُوْمِنْ ،کہہ کراللّٰہ تعالیٰ نے کیوں سوال کیا؟

# اللغة والبلاغة

اَلَهْرِ تَوَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ، بياستفهام تِجَى ہے، اى اِعجَبْ يا محمد مِنْ هذه القصة اور اَنَى يُحيى هذه الله. بَعْدَ مَوْتِهَا، بين استفهام اظهار عظمت كے لئے ہے۔

فَصِّرْهُنّ، بضمر الصادُ و محسرها، صَارَ يَصُورُ ياصَارَ يَصَدُّرُ ﷺ فعل امر ہے بمعنی ضَمِّر او بمعنی مالِ، ملا، مأل کر، مانوس کر، اس کے معنی ککڑے ککڑے کرنا بھی ہیں اور بعض نے کہا ہے ضمہ کے ساتھ تو دونوں معنی میں مشترک ہے اور محسرہ کے ساتھ بمعنی قطع کرنا۔

# تَفَيِّيُرُولَثَيِّنَ حَ

الکفر تو اللی الَّذِی حَاجٌ اِنوا هِبَعَر فِی رَبِّهِ الَّفر وَ عَرِی اوب میں یہاسلوب جیرت اوراستجاب کے موقع پراستعال ہوتا ہے، اوراس میں پہلو نے ذم نمایاں ہے جب بھی کسی جیرت انگیزنقص یا عیب کی طرف توجہ دلائی ہوتی ہو اس تواس کو ای طریقہ پر شروع کرتے ہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں: تم نے فلال کی حرکت دیکھی؟ (تفییر کبیر ملخصاً) رہی یہ بحث کہ حضرت ابرائیم علی کا کوئی معاصر باوشاہ تھا ، فسرین ابرائیم علی کا کوئی معاصر باوشاہ تھا ، فسرین نے اس کا نام نمرو ذبتایا ہے ، جو حضرت ابرائیم علی کا کوئی معاصر باوشاہ تھا ، فسرین نے اس کا نام نمرو ذبتایا ہے ، جو حضرت ابرائیم علی کا کوئی معاصر باوشاہ تھا ، فسرین کے اس کا نام نمرو ذبتایا ہے ، جو حضرت ابرائیم علی کا کوئی معاصر باوشاہ تھا ، فسرین کے اس کا نام نمرو دو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابرائیم علی کا کوئی موجود ہے اور بڑی صد حضرت ابرائیم علی کی کھی کے باپ نے خودان کا مقدمہ باوشاہ کے در بار میں پیش کیا اور چھرو کی گھی جو یہاں بیان کی گئی ہے۔

### مابدالنزاع كياتفا؟

مابالنزاع به بات تھی که ابراہیم عَلیْقَلَاظِلَا پنارب کس کو مانتے ہیں اور بیزناع اس وجہ سے بیداہوا کہ جھگڑنے والے خنس کو مانتے ہیں اور بیزناع اس وجہ سے بیداہوا کہ جھگڑنے والے خنس کو خدانے حکومت عطاکی تھی اس وجہ نزاع کی طرف، اَنْ اَتَابُهُ اللّٰهُ الْسُمُلْكَ، سے اشارہ کیا ہے اس کو جھنے کے لئے مندرجہ ذیل حقیقتوں پرنظرویٰ خروری ہے۔

(مَّزَم بِبَلشَٰلِ) >

- قدیم ترین زمانے سے آجنگ نمام مشرک سوسائٹیول کی مشتر کے خصوصیت رہی ہے کہ وہ القد تعالی کو رب الا زباب خدائے خداوندگان کی حیثیت سے تو مانتے ہیں مگر صرف اس کورب اور تنہااس کوخدااور معبود نہیں مانتے۔
- ک خدائی کومشرکین نے ہمیشہ دوحصوں میں تقسیم کیا ہے ایک فوق الفطری خدائی جوسلسلہ اسباب پر حکمراں ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجت اور مشکلات میں دشگیری کے لئے رجوع کرتا ہے،اس خدائی میں وہ اللہ کے ساتھ ارواح، فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت می ہستیوں کوشر یک تھیراتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے سامنے مراسم پرستش بجالاتے ہیں اوران کے آستانوں پرنذرونیاز پیش کرتے ہیں۔

دوسری تمدنی اور سیائی معاملات کی خدائی (بیعنی حاکمیت) ہائی دوسری قتم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکوں نے قریب قریب برز مانہ میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائی کے اسکلے بچھلے بڑوں میں تقسیم کردیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان ای ووسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں اور اسے متحکم کرنے کیلئے انہوں نے بالعموم پہلے معنی والے خداؤں کی اولا دہو نیکا دعوی کیا ہے اور مذہبی طبقے اس معاملہ میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں مثلاً جایان کا شاہی خاندان ای معنی کے اعتبار سے خودگو خدا کا اوتا رکہتا ہے اور جایائی ان کو خدا کا نمائندہ ہمجھتے ہیں۔

- کمروذ کا دعوائے خدائی بھی ای دوسری قتم کا تھاوہ خدا کے وجود کا منکر نہ تھا اس کا دعویٰ سے نہ تھا کہ زمین وآسان کا خالق اور پوری کا مُنات کا مد بر میں ہوں ، بلکہ اس کا دعویٰ بیتھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں میری زبان قانون ہے میرے اور پرکوئی بالاتر اقتد ارنہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں ،اور عراق کا ہروہ باشندہ باغی اور غدار ہے جواس حیثیت سے جھے اپنار ب نہ مانے یا میرے سواکسی اور کورب تسلیم کرے نمروذ کواس خداداد سلطنت کی وسعت ہی نے اتناد لیر ہمرکش اور برخود غلط بنار کھا تھا کہ دعوائے خدائی کر جیٹھا روایات یہود میں یہاں تک تصریح ملتی ہے کہ اس نے اپنے لئے ایک عرش الہی بنار کھا تھا جس پر جیٹھ کر اجلاس کرتا تھا (ملاحظہ ہو گینٹر ہوگ کی حکایات یہود)۔
- ابراہیم علی وہ اور اس کے سوا سب کی خدائی اور رہو ہیں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور رہو ہیں۔ کہا کہ ہیں صرف ایک رہ العالمین کو خدائی اور رہو ہیں۔ کا منکر ہوں تو سوال صرف بہی نہیں پیدا ہوا کہ تو می ند ہب اور ند ہبی معبود وں کے بارے ہیں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے بلکہ بیسوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ تو می ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پراس عقید ہے کی جوز دیڑی ہے اے کیونکر نظر انداز کیا جا سکتا ہے بہی وجھی کے حصرت ابراہیم ملائی جرم بعناوت کے الزام میں فرد کے سامنے پیش کئے گئے۔

نمرُ وذنے دائی تو حیر (ابراہیم علی کا فیلی کا کی بیٹی وے کر ہو چھا کہ وہ کونسا خدا ہے کہ جس کی طرف تم وعوت دے رہے ہوذرا میں بھی تو اس کے اوصاف سنوں ہو حضرت ابراہیم علی کا فالے نے فرمایا "رُبّے الّذِی یُنحیبی وَیُصِیْتُ" یعنی حیات وموت کی ساری قو تیں اس کے باتھ میں ہیں ، وہ سارے نظام ور بو بیت کا سرچشمہ ہے کا نئات حیاتی کی فنا اور بقا کے سارے قانون اور ضا بطے آخر میں اس کی جا کر شہرتے ہیں۔ کسی بندے میں بیرطافت نہیں کہ اس نظام حیاتی کو بدل سکے اس میں کوئی اونی تصرف کر ضا ابطے آخر میں اس پر جا کر تھم تے ہیں۔ کسی بندے میں بیرطافت نہیں کہ اس نظام حیاتی کو بدل سکے اس میں کوئی اونی تصرف کر

و کھائے ،اگر چے حضرت ابراہیم ﷺ کا فائٹلا کے جواب کے اس میلے ہی فقرے ہے بیہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب ،اللہ کے سوا کو کی دوسرانہیں ہوسکتا، تاہم نمروذ اس کا جواب ذھٹائی ہے دے گئا اور دو واجب القتل مجرموں کو بلایا اور ایک کومعاف کردیا اور د دسرے کول کرادیااور کہددیا" اَفَ اُنجسی وَ اُمِیْتُ" حضرت ابراہیم عَلیجَلاٰوٰلٹٹلانے استدلال وہی قائم رکھاصرف مخاطب کی ذنن مسطح کالحاظ رکھتے ہوئے دوسری مثال پیش کر دی اور فر مایا احپھا کا ئنات حیاتی نہ میں کا ئنات طبعی ہی کے خدائی نظام میں ایک اد ٹی تصرف کر کے دکھاد ونمر و ذسورج دیوتا کا خو دکوا و تار کہتا تھا اور سورج کے خدائے اعظم ہونے کا قائل تھا اس کے عقیدہ کے ابطال وترويد مين سوريَّ بن كى مثال بيش كى ، " قَدالَ إِسْرَاهيْدُ هُ فَاتِنَى اللَّهُ يَأْتِنَى اللَّهُ مُن الْمَشْرِق فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ" حضرت ابراجيم عَالِيَةِ لا وَالسَّالِاللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اس استدلال کانمروذ ڈھٹائی ہے بھی جواب نہ دے سکا ،اس لیے کہ وہ خود ہی جانتا تھا کہ آفتاب و ماہتاب ای خدائے زیر فر مان ہیں جس کوابراہیم عَلیْجَالاَوُلاَئِیْوَرب مانتا ہے،مگر اس طرح جوحقیقت اس کے سامنے بے نقائب ہور ہی تھی اس کوشلیم کر لینے ئے معنی اپنی مطلق العنان فرمانروائی ہے دست بردار ہوجانے کے تھے، جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا لہذا وہ سششدر ہی ہوکررہ گیا ،خود پرتی کی تار کی ہے حق پرتی کی روشن میں نہ آیا۔

تلمو د کابیان ہے کہاس کے بعدنمروذ کے حکم ہے حضرت ابراہیم علیجا کاڈالٹاکا قید کردیئے گئے دس روز تک وہ جیل میں رے ، پھر بادشاہ کی کوسل نے ان کوزندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کوآ گ میں سے پینے جانے کا واقعہ پیش آیا جوسورۂ ابنیاء ،عنکبوت اورسورۃ الصافات میں بیان ہوا ہے۔

اُوْ کُ اللَّذِی مَارَّ عَالٰی فَارْیَةِ آیت کاعطف معنوی سابق آیت پر ہے اور تفقر ریکلام اکٹرنحو یوں نے بینکالی ہے، "أَرَيْتَ كَالَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ أَوْ كَالَّذِيْ مَوَّ على قريةٍ " اورزُكْثر ي، بيضاوي وغيره في تقدير "أرَيتَ مِثل الذي مَرَّ النخ" نکالی ہےاورای کوتر کیے دی ہے۔

#### قر آن عزيز اور حضرت عزير عَالِيَجَالَاهُ وَالسَّبُكُونَ

كه يهود عزير غليجة لأفائلة كوخدا كابيما كهتے ہيں جس طرح كەنصارى غيسى (عليجة لأفائية لا) كوخدا كابيما كہتے ہيں ،اس ايك جگه كے سوا قر آن میں اورنسی مقام پران کا نام لے کران کے حالات وواقعات کا تذکر دنہیں ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُوْنَ قَوْل الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ آنَى يُؤْفَكُوْنَ. (سورهُ توبه)

اور يہوديوں نے کہاعز برالقد کا بيٹا ہےاور نصاريٰ نے کہا سے اللہ کا بيٹا ہے، بيان کی باتنب ہيں محض ان کی زبانوں ہے نکالی ہوئی ،

ان لوگوں نے بھی ان ہی کی سی بات کہی جواس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں ان پرالٹد کی لعنت ریم کندھر بھٹکے جار ہے ہیں۔

## قرآن میں مٰدکورایک واقعہ:

البتہ نہ کورہ آیت میں ایک واقعہ نہ کور ہے کہ ایک برگزیدہ ہمتی کا اپنے گدھے پر سوار ایک الی بہتی ہے گذر ہوا جو
بالکل جاہ و بر باد ہوکر کھنڈر ہوچی تھی وہاں نہ کوئی مکان تھا اور نہ کیئیں ، ان بزرگ نے جب بید دیجھا تو تجب اور جبرت ہے کہا
ایسا کھنڈر اور جاہ حال ویرانہ پھر کیے آباد ہوگا ؟ اور بیم رہ بہتی کس طرح دوبارہ زندگی افتیار کرے گی ؟ یہاں تو بظاہر کوئی بھی
ایسا سب نظر نہیں آتا ، بیر درگ اجھی ای فکر میں غرق بھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہاان کی روح قبض کر لی اور سو برس تک اس
حالت میں ڈالے رکھا، بیدت گذر جانے کے بعدان کو دوبارہ زندگی بخشی ، تب ان ہے کہا جاؤ! کیخ عرصہ اس حالت میں
رہے ؟ وہ جب موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھئے ۔ اللہ نے فر مایا ایسا نہیں ہے ، بلکہ تم سو برس تک اس حالت میں
تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیا ایک دن یا چند گھٹے ۔ اللہ نے فر مایا ایسا نہیں ہے ، بلکہ تم سو برس تک اس حالت میں
کوئی تغیر نہیں آیا ، اور دوسری جانب اپ کے گدھو کہ اس کا جبم گل سٹر کر صرف بٹریوں کا ڈھانچ درہ گیا ہے ، اور پھر
کوئی تغیر نہیں آیا ، اور دوسری جانب اپ کے گھو کہ اس کا جبم گل سٹر کر صرف بٹریوں کا ڈھانچ درہ گیا ہے ، اور پھر
تاری تعدرت کا اندازہ کر کہ جس چیز کوچا ہا کہ محفو کہ اس کا جبم گل سٹر کر صرف بٹریوں کا ڈھانچ درہ گیا ہے ، اور پھر
تاری تعدرت بناد میں اور تم یقین کے ساتھ ساتھ مینی مشاہدہ بھی کر لو ۔ تب انہوں نے اظہار عبود یت کے بعد بیا قرار کیا کہ بلاشہ قدرت بناد میں اور تر بیسب بچھ اس نے اور جب انہوں نے اظہار عبود یت کے بعد بیاقرار کیا کہ بلاشہ تیری قدرت کا ملہ کے لیے بیسب بچھ اس نے اور جھکھ ملے اس کے بلا تا کہ ہم تم کو اور تم بلات کے ساتھ ساتھ مینی مشاہدہ بھی کر لو ۔ تب انہوں نے اظہار عبود یت کے بعد بیاقرار کیا کہ بلاشہ تیری کو در بیاد میں اور دوسری ہو اس کے کہ اس کے بود میکوں کو در جو میں کا درجہ ہو حاصل ہوگیا۔
تیری قدرت کا ملہ کے لیے بیسب بچھ آسان ہے اور جھکو ملم الیون کو بعد عین الیقین کے بعد بیاقرار کیا کہ بلاشہ تیں کے در حکوم کو اس ہوگیا۔

اور و بب بن منبه اورعبدالله بن عبید کااورایک روایت میں عبدالله بن سلام کا قول بیہ ہے کہ میتخص حضرت ارمیاہ ( برمیاہ ) نبی تھے، ابن جربرطبری نے اسی قول کوتر جیح دی ہے۔ (تفسیر و ناریخ اہن کئیر)

### تاریخی بحث:

اور بیال لیے کہ جب قر آن عزیز نے اس بستی کا نام ذکر نہیں کیااور نبی ﷺ ہے بھی اس سلسلہ میں کو نکی سیحے روایت موجود شہیں ہے اور سحابہ وتا بعین ہے جو آ ٹار منقول ہیں ان کا ماخذ بھی وہ روایات واقوال ہیں جو وہب بن منبہ ، کعب احبار اور حضرت عبدالله بن سلام تک پہنچتے ہیں جو کہ اسرائیلی روایات وواقعات ہے منقول ہیں۔ اب واقعہ ہے متعلق شخصیت کی تحقیق کے لیے صرف ایک بی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ تو رات اور تاریخی مصاور ہے اس کو کل کیا جائے ، مجموعہ تو رات کے صحا کف انہیا ، اور تاریخی مصافر ہے اس کو کہ کیا جائے ، مجموعہ تو رات کے صحا کف انہیا ، اور تاریخی مصافر آن بیانات پرغور کرنے ہے می تفصیل کے لیے قصص القرآن مصنفہ حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی دیجے گیاں گیاں کی طرف رجوع کریں۔

مَثُلُّ حِنهُ نَعْقَاتِ الْإِنِنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فَي سَمِيْلِ اللهِ اَى طَاعَتِهِ كَمَثْلِ حَبْقِ اَنْبَتَ سَبْعَ سَابِلَ فَيُ كُلِّ مَسْئِلَةِ عِاللَّهُ عَلَيْهُ وَ الشَّوْ الشَيْلَةِ عَالَيْهُ وَ الْمُضَاعَفَةَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالْهُمْ فَي سَبِيْلِ اللهِ لَمُنْ يَشْئِلُوا اللهِ وَجَبْرُتُ حَالُهُ وَلَا اللهِ مَنْ يَسْئِلُ اللهِ وَجَبْرُتُ حَالَهُ وَلَا أَدَى لَهُ لَا يَدْ حَرِيلُ اللهِ وَجَبْرُتُ حَالَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَيَمَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ وَجَبْرُتُ حَالَهُ وَلَا أَدَى لَهُ لَا يَدْ حَرِيلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

المذين لا يرُجُونَهُ لِانْكَارِهِمْ لَهُ وَسِنُ إِنِبَدَائِيَة كَمُثَلِجَنَّةٍ، لَمُسْتَان بِرَلُوقٍ بِعَنِم الراء وَفَتْحِهَا سَكَانٌ مُرْتَفِعُ مِستو اَصَابِهَا وَاللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَيْنَ مِشْلَحُ مَا يُغَيِرُ غَيْرُهَا فَلَلَّهُ مِلْ وَسَكُونِهُا أَمْرُهَا صِحْفَيُنِ مِشْلَحُ مَا يُغَيِرُ غَيْرُهَا فَلَ فَلِنَاكُ مَعْنَى تَشْعِرُ وَتَوْكُو كُثُرَ المَعْرَامُ قَلُ فَلِكُمْ اللَّهُ مِلْا خَفِيهُ اللَّهُ مِلَا تَعْمَلُونَ مَعِيدُ وَ عَنَدَاللَهُ كَثَرَتُ آمْ قَلْتُ وَاللَّهُ مِلَا تَعْمَلُونَ مَعِيدُ وَقَلْ عَنَاللَهُ مَنْ فَكُرَ تَوْكُو عِنَدَاللَّهِ كَثَرَتُ آمْ قَلْتُ وَاللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِلْا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ

سیبعثر ہم میں ان کے مال کی مثال میں این کے مال کی مثال کے مال کی مثال میں صرف کرتے ہیں ان کے مال کی مثال الی ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات بالیاں اُ گیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں ،ای طرح ان کا (راہ خدا) میں صرف کیا ہوا مال سات سوگناافزوں ہوتا ہے،اوراللہ جسے جا ہتا ہے اس ہے بھی زیادہ دیتا ہے اوراللہ کافضل بڑاوسیع ہے (اور )وہ اس بات ے واقف بھی ہے کہافزونی کا کون مستحق ہے؟ جولوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھرخرچ کرنے کے بعد جس پرخرچ کیا ہے مثلاً میہ کر احسان نہیں جماتے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا اور میں نے اس کی (خستہ ) حالت سدھار دی اور نہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس احسان کا اس شخص کے سامنے تذکرہ کرکے کہ جس کا واقف ہونا پیشخص پیندنہیں کرتا، (علی ہٰډا القیاس ) ان کااجران کے رب کے پاس ہے ، تیمنی ان کے خرچ کا ثواب اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مکین ہوں گے ایک میٹھا بول (اچھی بات)اور سائل کواچھا جواب دینااوراس کےاصرار کو نظرا نداز کرنااس خیرات ہے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے احسان جتلا کراورسوال پرعارہ ایکر ایز ارسانی کی ہو ، اوراللہ بندوں کےصدیے سے بے نیاز ہے اوراحسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے کی سز اکومؤ خرکر کے برد بارہے۔اے ایمان والوتم اپنے صدقات کو لیعنی ان کے ثواب کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کے مانند ضالع نہ کرو۔ بعنی اس شخص کے صدقہ کے ضالعُ کرنے کے مانند کہ جواپنے مال کولوگوں کو د کھانے کے لیے خرج کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتا حال یہ کہوہ منافق ہے۔ اس کی مثال اس <u>حکنے پ</u>قر ک ہے کہ جس پرمٹی پڑی ہو۔اوراس پرزور کی بارش ہو سواس کو بالکل صاف کر کے رکھدے کہ اس پر پچھ باقی نہ رہے۔ (ایسے لوگ) کچھ بھی حاصل نہ کرسکیں گےا بی کمائی (صدقات) ہے ، یہ جملہ متانفہ ہے ریا کاری کے طور پرخرج کرنے والے منافق (مَنْزَم يَبَلَشَهُ ]>

کی مثال بیان کرنے کے لیے۔اور (**لابیق**یدرون) کوجمع لایا گیاہے الکّیذی کےمعنی کی رعایت کرتے ہوئے ۔لیعنی آخرت میں عمل خیر کا نواب نہ یا نمیں گے جیسا کہ چکنے پھر پراس مٹی میں ہے کچھ باقی نہیں رہتا جواس پرتھی ، بارش کےاس مٹی کو بہالے جانے کی وجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فروں کوراہ ہدایت نہ دکھائیگااوران لوگوں کے لیے ( راہ خدامیں ) خرچ کرنے کی مثال جو اپنے مالوں کو محض اللہ کی رضا جو کی کے لیے دل کے پورے ثبات (وقرار) کے ساتھ خرج کرتے ہیں لیعنی اس پر ثواب حاصل کرنے کے لیے، بخلاف منافقین کے کہ ووثواب کی تو قع نہیں رکھتے ان کے ثواب کے منکر ہونے کی وجہ ہے اور مِسنَ ابتدائیہ ہے،اس باغ کی ہے جو بلند سطح پر ہو (رُبُو ق) میں راء کے ضمہ اور قتہ کے ساتھ۔وہ جگہ جومر تفع اور مستوی ہو۔اوراس پرزور دار بارش ہوئی ہو جس کی وجہ ہے اس (باغ) نے دوسرے باغوں کے پھل دینے کے مقابلہ میں دوگنا کھل دیا ہو۔اُمُحُلُھا۔ میں کاف کے ضمہاورسکون کے ساتھ۔(مراد )اس کے پھل ہیں اوراگراس پرزوردار بارش نہ بھی ہوتو ملکی ہی کافی ہے۔یعنی اگر ملکی بارش بھی اس پر ہوجائے تو اس کے بلندمقام پر ہونے کی وجہ ہے وہی کافی ہوجاتی ہے،مطلب بیدکداس میں پھل آتے ہیں اور بڑھتے ہیں بارش خواہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ای طرح مذکورین کےصدقات عنداللہ زیادہ ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں خواہ وہ صدقات کم ہوں یا زیادہ۔اورجو کچھتم کرتے ہواللہٰاس پرنظرر کھے ہوئے ہے ،البذاوہ تم کواس کی جزاءدے گا۔ کیاتم میں ہے کوئی سے پیند کرتا ہے کہاس کا ایک باغ تھجوروں کا اورانگوروں کا ہو جس کے تحت نہریں بہتی ہوں اور اس کے لیےاس باغ میں اور بھی برتشم کے میوے ہوں اور اس کا بڑھا یا آ چکا ہو جس کی وجہ ہے وہ کمانے میں کمزور پڑ گیا ہو۔ اور اس کے کمزور سم سن بچے ہول جو کمانے پر قادر نہ ہوں۔ اس باغ پرایک بگولہ آئے ( یعنی )شدید آندھی، کہ جس میں آگ ہو ، جس کی وجہ ہے وہ ( باغ ) جل جائے سواس نے باغ کواس وفت کھویا ہو کہ جب وہ آخرت میں اس کا سخت مختاج ہو۔ اور وہ اور اس کے بچے عاجز متحیر رہ گئے ہوں کہان کے لیے (گذر بسر کرنے کی )اور کوئی صورت نہ ہو۔ بیریا کاراوراحسان جتلانے والے کی تمثیل ہے اس کے ضالع ہونے اوراس کے نفع نہ پہنچانے میں ایسے وقت میں جب کہ(ووریا کار) آخرت میں اس ( کے ثواب ) کا شدید محتاج ہو۔اوراستفہام فی کے معنی میں ہے،اورابن عباس دَفِعَانْلُهُ تَعَالِظَةٌ ہے منقول ہے کہ بیاس شخص کی مثال ہے جس نے نیک اعمال کئے۔ پھراس پر شیطان مسلط کر دیا گیا تو اس نے معصیت کے ممل شروع کر دینے یہاں تک کہ اس نے ا ہے اعمال کوغرق (ضائع) کر دیا۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح جس طرح بیان کی گئیں کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تا كهتم اس ميںغور وفكر كرو اورعبرت حاصل كرو۔

# جَعِيق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَثْلُ مضاف الَّذِيْنَ موصول، يُـنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّه جَملہ بوکرصلہ صله موصول عل كرمثل كا مضاف اليه، مضاف، مضاف اليه على كرمبتداء (كَـمَثَل حبَّةٍ) حَبَّةٍ موصوف بِ أنبتت النج جمله بوكرصفت ب موصوف صفت سے ل کرمحذ وف کے متعلق ہو کرمبتداء کی خبر ہے۔ مفسر علام نے صفے ہ کا اضافہ کر کے بتادیا کہ ثال مجمعنی مثال نہیں ہے بلکہ بمعنی صفت ہے۔

سَيُوالُ : نفقات كاضافه كاكيامقعد ؟

جَوْلَ بَيْنَ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُمْ مَشبه ہاور كاف حرف تشبیه ہاور مثل حبّة النج مشبه به ہمشه اور مشبه به میں موافقت نه ہونے كى وجه تشبیه درست نہیں ہاں ليے كه شبه به (الله ين ينفقون) از قبيل حيوانات ہاور مشبه (حبة) از قبيل جمادات ہا لهذا تشبيه مناسب نہيں ہے، اس كے دوجواب ہو سكتے ہيں ایک به كه مشبه كى جانب حذف مانا جائے جيسا كه مفسر علام نے لفظ نفقات محذوف مانا ہے، اب تقریر عبارت به ہوگى، مشل نفقة الله ين ينفقون كمثل حَبَّةٍ أَنْبَلَت الله وحمراجواب بيہ كه مشبه به كى جانب حذف مانا جائے اس صورت ميں تقرير عبارت به ہوگى، مشل الله ين ينفقون آموا الله مؤالله من الله كمثل ذارع حبّةٍ .

فَيُولِنَى : اكثر مِن ذلك اس مذف الااله كردياكه يُضعفُ كامفعول محذوف إلى المنعفُ كامفعول محذوف إلى ا

میروان ؛ مُصاعفت توماقبل ہے مفہوم ہور ہی ہے دوبارہ ذکر کرنے سے تکرار معلوم ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟

﴿ بِجِوَّ لَهُ بِعِنَ الْكُ كَالْ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِي

َ عَنُولَى ﴾ فَوَلَّ مَّعْرُوفٌ، موصوف صفت سے ملکر معطوف علیہ اور معفو قامعطوف معطوف معطوف علیہ سے ملکر مبتداء حَیْرٌ مِنْ صدقة اللح خبر۔

مین اید: خیر تره ہاں کامبتداء بنا کیے درست ہے؟

جَوْلَ شِعْ: چونکهاس کامعطوف علیه مغرفه ہے جس کی وجہ ہے معطوف کا مبتداء بننا درست ہوگیا۔

ينيكوان، معطوف عليه قول بجوكه كره باس كاخودمبتداء بناتيج نبيس بايد

جِهُ لَيْنِي: جب مَره موصوفه بالصفت ہوتواس کا مبتداء بنتا صحیح ہوتا ہے، قولٌ موصوف معروف صفت ہے لہذا اس کا مبتداء واقع ہونا درست ہوگیا۔

قِوَّوْلَهُم : أَى أَجُوْرَهَا.

ييكوال، أجور مضاف محذوف مان كاكيافا كدد ؟

> اصاله ليا ہے۔ فَيُولِنَّهُ: جمع الضمير باعتبار معنیٰ الذی: يَ بِصُ ايک سوال مقدر کا جواب ہے۔

. ﴿ (مَرْمُ بِهُالتَّهْ إِ

لَيْنَ وَالْنَ يَفْدِرون ، كَا مُعِير ، أَلَدَى ينفقُ كَ طرف راجع ب جوكه مفرد ب اور يَفْدِرُونَ عِن صَمير جمع ب جَوْلَ شِيّ : اللّذى ، أنر چرلفظ كا عتبارت مفرد ب مرمعنى كا عتبارت جمع ب ، كما فى قول الشاعر - - :

وَإِنْ الَّـذِیٰ حَسانَـتْ بِـفلجِ دِمَـاؤهـم هُــهُ السَّقـوم کَــلُّ السَّقـوم فلج ، بھرہ میں ایک مقام کا نام ہے، وہ تخص جس کا خون مقام فلج میں ضائع ہو گیا در حقیقت وہی پوری قوم کے قائم مقام تھا، مقام استشہاد، هُمْرضمیر ہے جو کہ اَلَّذی کی طرف راجع ہے۔

> قِوَّلَىٰ ؛ نفقات يبال بهى حذف مضاف كى وجه مشه اور مشه به مين موافقت پيدا كرنا ب كها هو قريبًا . قِوَّلِنَ ؛ أَغْطَتْ ، اتَتْ ، كَيْ تَعْيِر اعطت سَرِ كَرْ كَ الثار وكرديا كه اتت ايعًا عُسْبَ به كه إنْ يَان س

## اللغة والبلاغة

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَ الَهُمْ الْبِيَغَاءُ مَوْضَاتِ اللَّهِ (الآية) اس آيت ميں بھی تشبيه مرکب ہے اس ليے که اخلاس کيها تھا اور رضا والبی کے ليے راہ خدا ميں خرج کرنے والے کواس باغ کے ساتھ تشبيه دی گئی ہے جو بلندی پر ہواور جس ميں ہر حال ميں پھل بكثرت آئيں خواہ بارش زيادہ ہويا تم۔

قِوْلَى : نَجِيلٌ كَها مَيا بُ كديهام جمع باس كاواحدنجلة ب،اوركها كياب كدنجل كى جمع باوركل اسم جنس ب-

فِيْكُولِ أَنَّهُ: إعصارٌ، تيزآندهي، بكوله، أو يا يالي إوالي موا، جودرختول كوا ين ستميت كيوجه يجلس دير

ایک دائی گاک کہ گئی آئی تھی گون آگا جنگا من نگری الآیة) اس آیت میں تشبیہ میں استعمال ہوئی ، مشبہ بہ ایک ایسا محض ہے کہ جس نے زندگی بھر آبیاری کر کے ایک عمدہ باغ تیار کیا ہوجس میں ہرتتم کے پیل ہوں اور اس کے پاس گذر وبسر کرنے کا صرف وہی واحد ذریعہ ہواور پیشخص پڑھا ہے گی عمر کو بین گیا ہوضعف و نقابت کی وجہ ہے کسب کرنے کی طاقت بھی نہیں ہواور اس کے نخصے بیچ بھی ہوں وہ بیچ اس کا سہارا تو کیا بنخ النے اس کے لیے ہو جھ بنے ہوئے ہوں ، انہی صورت میں اس باغ پر کوئی بلائے آسانی آپڑے جو اس باغ پر کوئی بلائے آسانی آپڑے جو اس باغ کو جلا کر خاکستر کردے تو اس شخص کو کس قدر حسرت و یاس ہوگی ، یہی حال میں اس باغ پر کوئی بلائے آسانی آپڑے والے کا ہوگا کہ نفاق وریا کاری کی وجہ ہے اس کے سارے اعمال اکارت ہوجا کمیں گے جب کہ وہاں نکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دو بارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت وفرصت بھی نہ ہوگی ، اللہ تعالیٰ فریا تا ہے کہ کیا تم بسید کرتے ہوگی ، اللہ تعالیٰ فریا تا ہے کہ کیا تم

باغ والے کے حالات سے جو کیفیت منتزع ہوتی ہے وہ مشہ بہ ہے اور قیامت کے دن ایک ریا کار کی جو حالت ہوگی اس سے جو کیفیت منتزع ہوتی ہے وہ مشبہ ہے ،اس تمثیل میں مشبہ بہ مذکور ہے اور مشبہ محذوف ہے ،ایکو ڈُ، میں استفہام نفی وقوع کے لیے ہے نہ کنفی واقع کے لیے۔

### تَفَيْرُوتَشِي

مُثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ اللَّهِ مِي اللَّاية) بِإِنْفَاقَ فَي تَبْيِلُ اللَّهُ كَافِصْلِت كابيان بـ

المسلم ا

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرًا (الابة) سائل سنرمی اور شفقت سے بولنا اور دعا نہ کلمات کہنا مثلاً یہ کہ التد تعالیٰتم کو اور جم کو بھی اپنے فضل وکرم سے نوازے ۔ یہ قول معروف ہا اور معفوۃ کا مطلب ہے کہ اگر سائل کی زبان سے کوئی نازیبا کلم نکل جائے تو اس سے چتم پوتی کرتے ہوئے درگذر کر نا۔ بیزی اور چتم پوتی اور درگذر اس صدقے ہے بہتر ہے جس کے بعداس کو لوگوں میں رسواوز لیل کرنے یا احسان جتائے ۔ کس سے کلم خیر کہنا اور خندہ پیشانی سے مانا بھی صدقہ ہے۔ (مسلم محاب الدر) فَضَعْ الله مَن سُلُما مُن سُلُما ہُو وَ ابِلٌ فَتَوَ کَهُ صَلَما اللہ مِن ہوں اور چمان ہے جس میں ریا کا رکے اعمال فیک میں اور چمان سے مراد خیرات اور دیگر اعمال نیک جی اور چمان سے مراد خیرات اور دیگر اعمال نیک جی اور چمان سے مراد خیرات اور جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہے ، بلکی مٹی سے مراد نیک کی وہ ظاہری سے سے ساتھ حیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہے ، بلکی مٹی سے مراد نیک کی وہ ظاہری سے سے درجذ ہے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہے ، بلکی مٹی سے مراد نیک کی وہ ظاہری سے سے درجذ ہے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہیا ہی سے مراد نیکی کی وہ ظاہری سے دیسے دیں اور جنہ ہو کہ خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہیا ہی سے مراد نیکی کی وہ ظاہری کے دیسے سے درسے میں اور کی سے دی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہے ، بلکی مٹی سے مراد نیکی کی وہ ظاہری کی خوالے سے دس سے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہے ، بلکی مٹی ہو کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہے ، بلکی مٹی کی دو خلا ہی کی خوالے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کا م کیا گیا ہے ، بلکی مٹی کی دو خلا ہی کی خوالے کی خرابی ہو کی خوالے کی کی خوالے کی

جس کے نیجے نیت کی خرابی پوشیدہ ہے۔

بارش کا فطری تقاضہ تو یہی ہے کہ اس ہے روئیدگی ہواور شادا بی آئے ،لیکن جب روئیدگی قبول کرنے والی زمین اوپر ہی اوپ برائے نام ہواور اس کے بیجے نری پیھر کی چٹان ہوتو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی ، اسی طرح خیرات بھی اگر چہ بھلائیوں کونشو ونما دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیمی شرط ہے نیت نیک نہ ہوتو ابر کرم کا فیضان بھی بجزاس کے کمھن ضیاع مال ہے اور پچھنہیں۔

حضرت ابن عباس تضعَلْقَافِی اور حضرت عمر تضعَلَافی نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جوساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کراللہ کے نافر مان ہوجاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔

وفی روایة البحاری والحاکم وابن جریر و جماعة عن ابن عباس که حضرت عمر تفقائلته تعالی اصحاب نی بین تفایلت نے ایک روز اصحاب نی بین تفایلت نے ایک روز الفتان الله تعالی اصحاب نی بین تفایلت نظر مایا تم اس است نے بارے میں کیا خیال ہے، ''ایکو د اَحکہ کھ''الفتا الله تعالی اعلی است میر سوال کا جواب نہیں ہے تو ابن عباس تفکائلت نے عرض کیا اے امیر المونین! اس آیت کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے حضرت عمر تفکائلت نے غرض کیا اے امیر المونین! اس آیت کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے حضرت عمر تفکائلت نے عرض کیا اے امیر المونین! اس آیت کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے حضرت عمر تفکائلت نے عرض کیا ایک است میر میں ایک بات ہے حضرت این عباس تفکائلت نے عرض کیا اس آیت میں اس مالدار آدی کی مثال بیان کی تی ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں عمل کیا ، پھر اللہ نے اس کی طرف شیطان بھیجا تو وہ معاصی میں مبتلا ہوگیا اورا ہے اعمال کو بر بادکر لیا )۔

(دوح المعانی)

\_\_\_\_ الْمُزَمُ بِبَالتَّهُ لِيَا ﴾

لَاَيُّهُا الَّذِيْنَ امُّنُوَّا أَنْفِقُوا رَكُوا مِنْ طَيِّبْتِ حِيَادِ مَاكَسَّبْتُهُ مِنَ الْمَالِ وَ مِنْ طَيَبِ مِقَّا الْخُرْجِنَا الْكُمْرِينَ الْأَرْضِ مَنَ الْحُبُوبِ وَالنِّمَارِ وَلَاتَّكِمُّمُوا تَغْصِدُوا الْخَبِيْتَ الرَّذِي مِنْهُ اي مِن المدكور تُنْفِقُونَ في الزَّدوة حالٌ مِنْ ضمير تَيْمُموا وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ اي الخبيث لَـوْ أَعْطِيْتُمُوهُ فِي حُقُوٰقِكُمْ إِلْاَآنُ تُغْمِضُوا فِيهُ بِالتِّسَاهُ لِ وَعَيْنَ الْبَصْرِفَكِيفَ تُؤدُونَ مِنْهُ حَقَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَنِي لَفَقاتِكُمْ حَمِيدًا اللهِ عَالَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَنِي لَفَقاتِكُمْ حَمِيدًا اللهِ عَالَمُوا اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِي لَفَقاتِكُمْ حَمِيدًا محمودٌ على كل حال ٱلشَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ يُخَوِّفُكُمُ به إن تَصْدَقْتُمْ فَتَمَسَّكُوا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءً الْبُحْل وَمُنْهُ الزَّكُوةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ عَلَى الْإِنْفَاقِ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ لِلْأَنْوَبِكُمْ وَفَضَّلَّا رَزْفَ خَلْفَامِنه وَاللَّهُ وَاسِعُ فَضُلُه عَلِيْكُ ﴿ بِالمُنفِق يُؤْتِي الْحِكْمَةَ العِلمَ النافِ الْمُودِي إِلَى الْعَمَل مَنْ يَشَاءُ أَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا لِمَصِيرَهِ الى السَّعَاذَةِ الْآبَدِيَّةِ وَمَايَدَّكُرُ فِيه إِدْغَامُ التاء في الاصل في الذال يَتْعِظُ إِلا **أُولُواالْالْبَابِ۞** أَصْحَابُ العُقول **وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ أَ**دُيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوْنَكُمْ تُمْ مِنْ نَذْرِ فَوَقَيْتُمْ بِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ فَيُحَارِبُكَم عليه وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن الزكوةِ وَالنَّذَرِ أَوْ يُوضِعِ الْإِنْفَاقِ فِي غيرِ مُحَلِّهِ مِنْ معاصِي اللهِ مِنْ أَنْصَالٍ ٣ سا نعِيْنَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ إِنْ تُنْدُوا تُظْهِرُوا الصَّدَقْتِ اي النَّوافِلَ فَيْعِمَّاهِيَّ اي نِعْمَ شي " إبْدَاءُ هَا وَإِنْ تُخْفُوْهَا نُسِرُوْهَا **وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَجَيْرًلَّكُمُرٌ مِنُ إِبْدَائِهَا وَإِيْتَائِها الْاَغْنِيَاءَ أَسَا صَدَقَةُ النفرض فَالْافْضَلُ اظْهَارُهَا** ليُقْتَدي بِهِ وَلِئَلَّا يُتَّهِمَ وَالِتَاوُّهَا النُقُوْاءَ مُتَعَيِّنٌ **وَيُكَفِّنُ** بِالياءِ وبالنون مجزومًا بالعطف على مُحل فَهُوْ وَسَرَفُوعَا عَلَى الاسْتَيْنَابِ عَنْكُمُ مِنْ بغض سَيِّاتِكُمُ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ نَحْبِيُرُ اللهُ بناطيه كَظَاهِرِهَالا يَخْفَى عليه شيءٌ منهُ ولمّا منه ضلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم مِن التَّصْدُق على المشركينَ لِيُسْلِمُوْا نزل لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنهُمْ اى الناس الى الدُّخُول في الإسْلام إنَّمَا عليك البَّلاعُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَتَشَاءُ \* هِذَانِةَ: السي الدُّحُول فيه وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ مَال فَلِاَنْفُسِكُمْ ۚ لِآنَ ثُوابَهُ لَهَا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ۗ اي ثُوَابِهِ لا غَيْرِهِ مِنْ أَغْرَاضِ الدنيا خَبْرٌ بمعنى النّهٰي وَمَا تُنْفِقُوْ المِنْ خَيْرِيُّوفَ إِلَيْكُمْ جَزَاؤُهُ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ تُنتقطُون منهُ شيئًا و الجُملتان تاكيدٌ للأولى لِلْفُقَرَّاءِ خَبَرُ مُبتدءِ محذوبِ اي الصَّدقاتُ الَّذِيْنَ أَحْصِرُ وَافِي سَبِينِلِ اللَّهِ اي حَبْسُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَنَزَلْتَ في اهلِ الصُّفَّةِ وَهُمْ أَرْبَعُمِانَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَرْصِدُوْا لِتَعْلِيْمِ القرآنِ اوالحُرُوْجِ مَهُ السَّرَايا لِا**يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا** سَفَرًا فِي ٱلْأَرْضُ لِلتجارةِ والمُعَاش لَشْغَلِهُمْ عَنَهُ بِالجِهَادِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ بِحَالِهِمْ أَغْنِيّاءَ مِنَ التَّعَفُّونَ اي لِنَعَفُّنِهِمْ عَنِ السُّوالِ وَتَرُكِهِ تَعْرِفُهُمْ يا مُخَاطَبًا بِسِيْمُهُمْ عَلَامَتِهِمْ مِنَ التُّواضُعِ وأثَر الْجُهْدِ لَايَسَّكُوْنَ النَّاسَ شيئًا فَيُلْحِفُونَ الْكَافَا الْ

عَلَيْهُ مُسؤال لَهُمْ أَصُلًا فَلَا يَعَعُ مِنْهُمْ أَحِاتُ وَهُو الْإِلْحَاجُ وَمَا تُنْفِقُوْ الْمِنْ تَحَكِيرِ فَإِلَّ اللهَ بِهِ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَاللهِ، فَيْجَارِيْكُمْ عَلَيْهِ،

و اے ایمان والو! جو مال تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو زکو ۃ دو اور اس سے بھی عمدہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین ہے ہیدا کی ہیں۔(مثلاً )غلہ اور پھل اور مذکورہ چیز وں میں ہے خراب چیز کا قصد بھی نہ آر و کہ اس میں ہے زکو قامیں خرج کروگے تنفقو ن، تیممو ا کی شمیرے حال ہے، حالانکہتم خود بھی اس خراب چیز کو لینے والے نہیں ہو اگروہ چیزتمہارے حقوق میں دی جائے مگر نرمی اور چیثم یوشی کرتے ہوئے ، تم نظرانداز کر جاوکتو پھرتم خراب چیزے اللہ کا حق کس طرح ادا کرتے ہواور سمجھلو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خرچے ہے بے نیاز اور ہر حال میں ستو د و صفات ہے، شیطان تمہین مختاجی ہے ڈرا تا ہے (بیعنی)ا گرتم صدقہ کرو گے تومختاج ہوجاؤ گے سوتم خرچ نہ کرو،اورتم کو بخل اورز کو ۃ نہ دینے کا تعکم کرتا ہے اوراللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر اپنی طرف ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا اوراس (خرچ کردہ) کے عوض رزق کا وعدہ کرتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے معاملہ میں بڑا کشادہ دست اورخرج کرنے والے سے باخبر ہے۔وہ جس کو جیا ہتا ہے حکمت لیعنی ایباعلم نافع جوممل تک پہنچانے والا ہو عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی خیر کی چیزمل گئی ،اس کے سعاوت ابدیہ تک پہنچنے کی وجہ ہے۔ اورنصیحت تو بس دانشمند ہی قبول کرتے ہیں اورتم جو پچھ بھی خرچ کرتے ہو (بعنی)صدقہ وز کؤ ۃ ادا کرتے ہویا جوبھی نذر مانتے ہو پھرتم اس کو بوری کرتے ہو۔ یقینا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے ۔تو وہ تم کواس کا صلہ دے گا ،اورز کو ۃ کوروک کراور نذ رکو بورا کر کے یااللہ کی معصیت میں ہے گل خرچ کر کے ظلم کرنے والوں کا کوئی بھی جامی نہیں ہوگا۔ ( یعنی ) اس کے مذاب ے ان کوکوئی بچانے والانہیں ہوگا۔ اگرتم نفلی صدقات کوظا ہر کروتب بھی اچھی بات ہے بعنی اس کا ظاہر کر تاانچھی بات ہے، اور ا گرتم اے پوشیدہ رکھواورفقرا ،کودوتواس کے ظاہر کرنے اور مالداروں کودیئے سے تمہارے حق میں بہتر ہے ،کیکن فرض صدقہ کہ اس کا اظہارافضل ہے تا کہلوگ اس کی اقتدا وکڑیں اور تا کہ بیٹھ محل تہمت میں ندر ہےاوراس کا فقرا وکودینامتعین ہے،اوراملد تمہارے کچھ گناہ بھی دور کردے گا، یُکَفِّرُ ، یا ءاورنون کے ساتھ جُزوم پڑھا جائے توفَقُو ، کے کل پرعطف ہو گا اور مرفوع پڑھا جائے تو مستانفہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اورتم جو بچھ بھی کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے ، یعنیٰ اس کے باطن سے ای طر ٹ واقف ہے جس طرح اس کے ظاہر ہے، اُس ہے اس کی کوئی شیخ فی نہیں ہے، اور جب رسول اللہ بالقطائی نے مشرکین پر معدقہ كرتے ہوئے منع فرماديا تا كہوہ اسلام قبول كرليں تب بيآيت نازل ہوئى، (لَيْبِسَ عَلَيكَ هُلاهُمْ) ان كى بدايت يعني اسلام میں داخل کرنا آپ کے ذمہ نبیں ،آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچادینا ہے ، بلکہ اللہ اسلام میں دخول کی جس کی ہدایت حیا ہتا ہے مدایت دیتا ہے اورتم جو پچھ بھی مال میں ہے خرج کرتے ہوسوا ہے لیے کرتے ہو ،اس لیے کداس کا اجرتمہارے ہی لیے ہے ،اور تم اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے خرج کرتے ہو تیعنی اس کے ثواب کے لیے نہ کہ دنیا کی کسی اور غرض کے لیے ،خبر جمعنیٰ نہی ہے ،اور

مال میں ہے تم جو بچھ ٹر چ کرتے ہو تم کواس کی پوری پوری بڑا اوری جائے گی ، تم پر ذراجی زیادتی نے گی کہ اس کے اجر میں بچھ کی کردی جائے گی دونوں جملے پہلے جملے کی تاکید ہیں۔ صدقات کے (اصل) مستحق وہ فقراء ہیں (لمنففؤاء) مبتداء محذوف کی خبر ہے جو القد کی راو میں گھر گئے ہیں ، یعنی جنہوں نے خود کو جہاد میں محبوس کرلیا ہے (اور آئندہ آیت) اسحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ مہاجرین میں سے چارسو تھے ، جو قرآن کی تعلیم اور سرایا کے ساتھ نکلنے کے لیے مستعدر ہے تھے ، وہ جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے (طلب) معاش اور تجارت کے لیے سفر نہیں کر کتے تھے ،ان کے صال سے ناواقف انہیں فئی بچھتا تھا سوال سے ان کے احتیاط کرنے اور ترک سوال کرنے کی وجہ سے اس کی تو اضع اور مشقت کے اثر کی علامت سے بچپان لے گا ، وہ لوگوں سے لیٹ کرکسی چیز کا سوال نہیں کرتے ، یعنی وہ بالکل سوال نہیں کرتے ، البخی وں کے طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف سے معنی اصرار کے ہیں ، اور تم مال میں بالکل سوال نہیں کرتے ، البذا چے کہ کرسوال بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف سے معنی اصرار کے ہیں ، اور تم مال میں بالکل سوال نہیں کرتے ، البذا چے کہ کرسوال بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف سے معنی اصرار کے ہیں ، اور تم مال میں بالکل سوال نہیں کرتے ، البذا تعالی اس کوخوب جانتا ہے سودہ تم کواس کی جزاء دے گا۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

چَوُلِی الجیاد، طیبات کی تغییر الجیاد ہے کر کے اشارہ کردیا کہ طیبات کے معنیٰ حلال کے نہیں ہیں جو کہ اکثر استعمال ہوتے ہیں بلکہ یہاں عمرہ کے معنی ہیں جورد کی کے مقابلہ میں مستعمل ہے۔

<u>قَحُولَ</u> ﴾ : تغمضو آ۔مضارع جمع مذکرحاضر آئکھیں بندکرنا ، یہاں مجازی معنی ، درگذرکرنا ، چشم پوٹی کرنا مراد ہیں۔ قِحُولِ ﴾ : البنجل، فحشآء کی تفسیر بخل ہے کر کے اشار ہ کر دیا کہ یہاں فحشاء کے مشہور معنی جو کہ زنا کے ہیں مراد نہیں میں

فَيْخُولْ ﴾ : ای الغاس اس میں اشارہ ہے کہ هُدهمر کی همیر الغاس کی طرف راجع ہے اگر چدوہ ماجل میں صراحة مذکور کیل ہے گرمضمون کلام سے مفہوم ہے فسقسر اء کی طرف راجع نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں معنیٰ درست نہیں رہتے۔

> فَيْحُولَنَّى ؛ الى الدخول فى الاسلام، اس اضافه سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ مَیْکُولِکُ: آپِ ﷺ کے ہدایت کی فی کا کیا مقصد ہے جب کہ آپﷺ کی بعثت ہدایت ہی کے لیے ہے۔ جَجُولِہُ عَنْ بِدایت ہے مراد ایصال الی المطلوب کی فی ہے نہ کہ اراءة الطریق کی۔

﴿ (مَنْزُم بِبَلْشَنْ ) >

فَيُولِكُنَّ : خبر بمعنىٰ النهى بيايك والكاجواب ٢-

بَيْنُوْ إِلْنَ ؛ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ مِن جَرِدَى كَنْ بِكَرْمَ رضاء اللي بى كے ليے خرج كرتے بوحالانك بہت سے لوگ رہاء ونمود كے ليے بحى خرج كرتے بيں ۔اس ميں كذب بارى لازم آتا ہے۔

قَوْلَیْ: لَتَعَفَّفُهُمُ اسْ مِیں اشارہ ہے کہ مِن المتعفف، میں مِنْ تعلیلیہ ہےنہ کہ تبعیفیہ۔ لَا یَسْ فَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافَا، وہ اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے، اس میں فن بیان کی ایک صنعت ہے جس کو"نفی الشیء با نیجابِہ" کہتے ہیں، اس میں بظاہرا یک شنی کی نفی اور دوسری شنی کا اثبات ہوتا ہے، مگر حقیقت میں دونوں کی نفی مقصود ہوتی ہے، فہ کورہ آیت میں بظاہرالحاف (اصرار) کی نفی ہے، نفس سوال کی نفی ہے، مگر مقصود کلام" مطلقاً "کی نفی ہے لیمی بظاہر قید کی نفی ہے مگر مقصود کلام" مطلقاً "کی نفی ہے لیمی بظاہر قید کی نفی ہے مگر مقصود کلام" مطلقاً "کی نفی ہے لیمی بظاہر قید کی نفی ہے۔ باطن میں قیدا ورمقید دونوں کی نفی ہے۔

# <u>ێٙڣٚؠؗٳؗۅۘڎۺٛۻڿ</u>

یَنَایُّهَاالَّیذِیْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیّباتِ مَا کَسَبْتُمْ (الآیة) صدقه کی تبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ مَـــنّ واَذَیٰ اورریا کاری سے خالی ہوجیسا کہ گذشتہ آیات میں بیان کیا گیا ہے ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور یا کیزہ اور عمدہ چیز ہو۔

### شان نزول:

بعض انصار مدینہ جو تھجوروں کے باغات کے مالک تھے وہ بعض اوقات نگتی اور ردی تھجوروں کا خوشہ مسجد میں لا کرلئکا دیا کرتے تھے اور اصحاب صفہ کا چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا جب ان کو بھوک لگتی تو ان خوشوں میں ہے جھاڑ کر تھجوری کھالیا کرتے تھے اس پریدآیت نازل ہوئی۔ (فتح الغدیر بحوالہ زمذی)

طیبات، کا ترجمہ بعض حضرات نے جن میں مفسر علام بھی شامل ہیں ،عمدہ چیز کیا ہے اور قرینہ مسمّا اَ حسوَ بحسا اَگُوهُ مِن الْآن ضِ کوقر اردیا ہے اس لیے کہ زمین ہے بیدا ہونے والی شی حلال تو ہوتی ہے البتہ جودت اور ردائت میں کافی مختلف ہوتی ہے اس لیے طیبات، کا ترجمہ عمدہ شی ہے کیا ہے شان نزول کے واقعہ سے بھی اس کی تا سمیہ وتی ہے، اور بعض حضرات نے حلال شی سے کیا ہے اس لیے کھمل اور پوری طرح عمدہ شی وہی ہوتی ہے جو حلال بھی ہو۔اگر دونوں ہی معنیٰ مراد لئے جاسمی تو کوئی تضاو نہیں ہے۔البتہ جس کے یاس اچھی چیز ہوہی نہیں وہ اس ممانعت سے بری ہے۔

المَزَم بِبَاشَنِ ﴾

# عشری اراضی کے احکام:

مِمَّا اَخْوَ جْنَا لَکُمْ مِنَ الْاَرْضِ ، لفظ اخو جنا ہے اشارہ اسبات کی طرف ہے کہ عشری زمین ہے عشر واجب ہے ، اس آیت کے عموم سے امام ابوحنیفہ رَحِمُ کا فلفائ نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہڑلیل وکثیر پیدا وار میں عشر واجب ہے ، عشر اور خراج دونوں اسلامی حکومت کی جانب سے زمین پر عائد کردہ ٹیکس ہیں ، ان میں فرق سے کہ عشر فقط ٹیکس نہیں بلکہ اس میں عبادت مالی کی حیثیت بھی ہے جسیا کہ زکوۃ میں ہے ، اس لیے اس کو زکوۃ الا رض بھی کہا جاتا ہے اور خراج خالص ٹیکس ہے جس میں عبادت کا کوئی پہلونہیں ہے ، مسلمان چونکہ عبادت کا اہل ہے لہذا عشری زمین سے جوٹیکس لیاجاتا ہے اسے عشر کہتے ہیں اور غیر مسلم سے جواراضی کا ٹیکس لیاجاتا ہے اس کو خراج کتے ہیں ، عشری اور خراجی زمین کا فرق اور عشر وخراج کے نفسیلی مسائل کتب فقہ سے معلوم کیے جاسکتے ہیں ، یہاں اس کا موقع نہیں ۔

آلشَّینطنُ یَعِدُ کُمْ الْفَقْرَ وَیَاْمُو کُمْ بِالْفَحْشَآءِ ، بھلے اور نیک کام میں اگر مال خرچ کرنا ہوتو شیطان ڈرا تا ہے کہ شلس اور قلاش ہو جاؤے گاور تمہارا فلال کام رک جائے گا البتۃ اگر برے کام میں خرچ کرنا ہوتو بردی ہے بردی رقم خرچ کروا ڈالتا ہے چنا نچہ دیکھا گیا ہے کہ متجد مدرسہ یاکسی اور کار خیر کے لیے کوئی تعاون کے لیے بہنچ جائے تو صاحب خیرا کی معمولی رقم کے لیے بار بارحساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے ،اور چندہ والے کو بسااو قات کئی کئی بار بلاتا ہے لیکن اگر سنیما، ٹیلی ویژن ،شراب ، بدکاری ،اور مقدمہ بازی میں خرچ کرنا ہوتو یہی شخص بردی ہے بردی رقم بے تھا شاخرج کرڈ التا ہے۔

# در حکمت'' کے معنی اور تفسیر:

یکو تیسی المسجونکی آئی منظم من یک المحت سے مراد سے بھیرت اور سی توت فیصلہ ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پرنہ چلے گا، بلکہ اس کشادہ راہ کو اختیار کرے گا جواللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، شیطان کے تنگ نظر مریدوں میں یہ بڑی ہوشیاری اور تقلمندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنجال کرر کھے اور ہر وقت کمائی کی فکر میں لگار ہے لیکن جن کو اللہ کی جانب سے نور بھیرت کی دولت ملی ہے ان کی نظر میں یہ بین بے دوقوئی ہے، حکمت اور دانائی ان کے نزدیک ہے ہے کہ آدمی جو پھھ کمائے اس سے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد باتی کودل کے محل ان کی کاموں میں خرج کرے۔

# نذركاتكم:

نذرای عباوت کی صحیح ہے جو واجہات کی جنس ہے ہواورخو دواجب نہ ہو، مثلاً نماز ، روزہ ، حج وغیرہ یہی وجہ ہے کہا گر کوئی شخص عیادت مریض کی نذر مانے تو واجب نہ ہوگی۔ نذر اگر معصیت کی نہ ہوتو پورا کرنا واجب ہے اگر کسی نے معصیت کی نذرشم کے ساتھ مانی تو نذر پوری نه کرے اورتشم کا کفارہ ادا کرے۔

# غيرالله كى نذرجا ئزنہيں:

نذر بھی چونکہ نمازروز ہ کی طرح عبادت ہے لہذا غیراللہ کے لیے جائز نہیں غیراللہ کی نذر ماننا شرک ہے لہذا کسی بھی یاولی کے نام کی نذر ماننا شرک ہے اس ہے بچنا ضروری ہے۔

# خفیه طور برصدقه افضل ہے:

اِنْ تُنهدُوا الْصَدَفَاتِ فَلِعِمَّاهِیَ (الآیة) اس معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پرصدقہ کرنا افضل ہے، سوائے اس صورت کے کہ جس میں اعلانی خرج کرنے میں لوگوں کو ترغیب کا پہلو ہو یا تہمت سے بچنا مقصود ہو، تا ہم مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پرخاموثی سے خفیہ طور پرصدقہ کرنا ہی بہتر ہے، آپ ﷺ فائلة فائد نے فرمایا: جن لوگوں کو روز قیامت عرش الہی کا سایہ فعیب ہوگا اس کے خفیہ طور پرصدقہ کرنا ہی ہاتھ سے ایسے خفیہ طریقہ سے صدقہ کیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خرنہ ہوئی ہوکہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے؟ (اس تبیر سے مراد مبالغہ فی الخفاء ہے) نفی صدقات کو چھپا کراور جو صدقہ خرض ہومثلاً زکوۃ وغیرہ اس کوعلانیورینا افضل ہے۔

کیس علیک هٔداهٔ مرسی میلمعتر ضه ہے لین آپ پر بیدواجب نہیں که آپ ان کوہدایت یا فتہ کردی صرف رہنمانی کرنااور راہ ہدایت دکھانا آپ کا فرضِ منصی ہے۔

#### شان نزول:

عبد بن حمیداورنسائی وغیرہ نے حصرت ابن عباس دَفِحَاٰ اللهُ تَغَالِثَ نَسِينَ کما بنداء مِيں مسلمان اپنے غیر مسلم اور عام غیر مسلم حاجتمندوں کی مدوکرنے میں تامل کرتے تھے، اور اس کو ناپسند کرتے تھے، ان کا خیال بیتھا کہ صرف مسلمان حاجتمندوں کی مدوکرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے،اس آیت ہے ان کی بیغلط نہی دورہوگئی۔

حضرت اساء بنت ابو بکر رئے کا فلکہ تھا لیے گئر کے زمانہ میں اپنی بیٹی حضرت اساء کی خدمت میں مرد کی خواہاں ہوکر مدینہ آئیں تو حضرت اساء نے اپنی والدہ کی مدداس وقت تک نہیں کی جب تک کہ آپ ﷺ سے اجازت نہ لے لی۔ مستعمل میں: مستعمل میں: یہاں یہ بات بیش نظر رہے کہ صدقہ ہے مراد فلی صدقہ ہے جس کا انسانیت کی بنیاد پر ذمی کا فرکو بھی دینا جائز ہے، البیة صدقہ واجبہ مسلمان کے علاوہ کسی کودینا جائز نہیں ہے۔

مسکے ایم ہے۔ مسکے لیم ہے: کا فر ذمی بیعنی غیر حربی کوصرف زکو ۃ وعشر دینا جا ئز نہیں البتہ دیگر صدقات واجبہ ونا فلہ دینا جائز ہے، اور اس آیت میں زکو ۃ داخل نہیں ہے۔ (معارف القرآن) لایکسٹکٹون النگاس اِنحاف اہل ایمان کی صفت ہے کہ فقر وغربت کے ہاوجود وہ سوال ہے بچتے ہیں اور الحاف لین اصرار ہے سوال کرنے ہے بچتے ہیں، بعض نے الحاف کے معنی کئے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح وزاری ہیں کرتے، اس مضمون کی تا ئیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہوال میں الحاح وزاری ہیں کرتے، اس مضمون کی تا ئیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہوتی ہے جوایک ایک دودو لقمے کے لیے درور جا کرسوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جوسوال ہے بچتا ہے، پھر آپ فوایک ایک دودو لقمے کے لیے درور جا کرسوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جوسوال ہے بچتا ہے، پھر آپ فوایک دوروگدا گروں کے بجائے دین کے طلبہ علما ، اور سفید پوش ضرور تمندوں کا پہتا چلا کران کی مدد کرنی جا ہے، کیونکہ ایسے لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عرض اور خوداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمْوَالَهُمْ بِالْيُلِوَالنَّهَارِسِرَّاقَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ آجُرُهُ مْعِنْدَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا <u>هُمْرِيَحْ زَنُوْنَ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبلوا اي باخُـذُونَةَ وهُوَالزيادَةُ فِي الْـمُعَا مَـلَةِ بالنُّقُودِوالمَطْعُومَاتِ فِي</u> النَّذراو الاخِل لَايَقُومُونَ مِن قُبُورهِم إلَّا قِيَامًا كَمَايَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ يَضرَعُهُ الشَّيطُنُ مِنَ الْمَسِّ الْجُنُون بِهِهُ متعلِقٌ بِيَقُومُونَ ﴿ لَٰكُ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ بِأَنَّهُمْ بِمَنبِ أَنَّهُمْ قَالُولَاكُمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُولَ فِي الْجَوَارُ و هذا مِنْ عَكْسِ التَّشْمِيْهِ مُبَالَغَةً فَقَالَ تعالىٰ رَدًّا عَلَيْهِمْ وَلَحَلَّاللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيْوا فَمَنْ جَاءَهُ بَلَغَهُ مَوْعِظَةً وَعُظْ **مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ** عَنْ آكُلِه **فَلَّهُ مَالَمَلُفَ ۚ** قَبُلَ النهي أَى لا يُنسَتَرَدُ منه وَ**أَمُّرُهُ** في العَفُوعنه ال**ِي اللّهِ وَمَنْ** عَالَمُ الى أكبه سُشَبَهَا لَهُ بِالْبِيْ فِي الْجِلِ فَ**أُولَيِكَ أَصْحَبُ النَّالِّ هُمُرِفِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُولَ** يَنْقُصُهُ ويُذْهِبُ بَرَكَتَهُ **وَيُرْلِى الصَّدَقْتِ** يَزِيْدُهَا و يُنمِيُهَا و يُضَاعِثُ ثَوَابَهَا **وَاللَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ** بَتَحُلِيُل الرّبُوا أَ**ثِيْمٍ** فاجر بَاكِبِهِ أَى يُعَاقِبُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَآقَاٰمُوا الصَّلَاةَ وَاتَوْا الزَّكَوْةَ لَهُمْ آجَرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ وَلَاحَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ رَيْحَزَنُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوْا أَنْ رُكُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ صَادِقِيُنَ فِي إِيْـمَـانِكُمْ فَإِنَّ مِنْ شَانِ المُؤْمِنِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ نَزَلَتْ لَمَا طَالَبَ بَعُصُ الصَّحَابَةِ بعد النهي بربوًا كَانَ لَهُ قَبْلُ فَالْكُمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُهُ بِهِ فَأَذَنُوا إِعْلَمُوا يَحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَسُولِهِ ۚ لَكُم فَيهِ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمْ وَلَمَّا نَزَلَتْ قَالُوْا لَا يَدَى لَنَا بِحَرْبِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنَهُ فَلَكُمْرُءُوسُ أَصُولُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ بزيَادَةٍ وَ**لَاثُظُلَمُونَ۞** بنَقْص وَا**نَكَانَ** وَفَعَ غَرِيُمٌ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً لَهُ اى عَلَيْكُمْ تاخِيْرُهُ اللَّي مَيْسَرَةٍ بفَتح المِبَيْن وَضَمِهَا أَيْ وَقْتِ يُسْرِه **وَأَنْتَصَدَّقُ**ا بالتشديدِ على ادْعَامِ التاء في الاَصْلِ فِي الصَّادِ وبالتخفيب على خَذْفِهَا اى تَتَصَدَّقُوا عَلَى المُعُسِر بِالْإِبْرَاءِ خَ**يَرُّلُكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ**۞ أَنَّهُ خَيْرٌ فَافعَلُوهُ في الحديث مَـنُ أَنْـظُرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عنهُ أَظَلُّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَوَاه مسلم **وَاتَّقُوْايَوْمًا أَتُرْجَعُوْكَ** بالمنَاء <u> ﴿ (مَنَزَمَ بِبَ لِشَهْ )</u>

للمفعول تُرَدُّوْنَ وَ للفاعِلِ تَصِيرُون فِيهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِلتَ عَمِلتَ عَمِلتَ مَا لَكُون وَ للفاعِلِ تَصِيرُون فِيهِ الله اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِلتَ مَا لَكُونَ وَ للفاعِلِ تَصِيرُون فِيهِ الله اللَّهُ عَلَى الله عَلَى ال

جیں ہے۔ چیکی جولوگ اپنا مال رات اور دن ، پوشیدہ اور آشکاراخرچ کرتے رہتے ہیں سوان لوگوں کے لیے ان کے یرور دگار کے پاس اجر ہے ندان کے لیے کوئی خوف ہےاور نہ وہ ملین ہوں گےاور جولوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں اور وہ معاملات میں نقو دکی زیادتی اور ما کولات میں مقدار یامدت میں زیادتی ہے، وہلوگ قبروں سے نہ کھڑے ہوتکیں گے مگراس شخص یقومون کے متعلق ہے۔ ان کی بیرحالت اس وجہ ہے ہوگی کہ انہوں نے کہاتھا کہ نتے تو جواز میں سود کے مانند ہے اور بیرمبالغہ کے لیےالٹی تشبیہ ہے،ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اللہ نے تیج کوحلال اور سودکوحرام کیا ہے، پھرجس کے پاس <u>اس کے یرور دگار کی نصیحت پہنچے گئی</u> اور وہ سودخوری ہے باز آ گیا تو ممانعت سے پہلے جو پچھ ہو چکا ہے وہ اس کا ہے ( یعنی ) اس سے واپس نہ لیا جائے گا ، اوراس کے معاف کرنے کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے اور جو تخص سودخوری کی طرف لونے سود کوحلت میں سے کے مشابہ قرار دیتے ہوئے تو یہی لوگ دوزخی ہیں ،سواس میں بیلوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے ،اوراللہ تعالی سود کومٹا تا ہے بیغی اس کو کم کرتا ہےاوراس کی برکت ختم کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے ( یعنی ) اس کونشو ونما دیتا ہے اوراس کا اجر دو گنا کر ویتا ہے، اور اللہ سود کو حلال قرار دے کر کسی کفر کرنے والے اور سودخوری کرکے سکنہگار (فاجر) کو پیسندنہیں کرتا ۔ ہے شک ۔ جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک عمل کئے اور نماز کی پابندی کی اور زکو قادی ان کا اجران کے پروردگار کے پاس ہے نہان یر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ملین ہوں گےا ہے ایمان والوالقد ہے ڈرواور جو پچھسود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دوا گرتم مومن ہو (لعنی ) اگرتم اپنے ایمان میں سیچے ہو،اس لیے کہ مومن کی شان اللہ کا حکم بجالا نا ہے، ( آئندہ ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض سی بے نے سود کی ممانعت کے بعد سابقہ سود کا مطالبہ کیا ، اگرتم نے ابیانہ کیاتو آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے ،اس میں ان کے لیے شدید دھمکی ہےاور جب بیآیت نازل ہوئی تو (صحابہ ) نے کہا ہم میں اس کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں ،اورا گرتم تو ہا کرلو یعنی اس ہے بازآ جاؤ تو (رأس المال)اصل سر ماید کاتم کوحق ہے نہتم زیاد تی تکر کے طلم کرو۔اور نہ کی کر کے تم پڑگلم کیا جائے اورا گر مقروض شگ دست ہوتو تمہارےاو پر اس کی کشادہ دی تک اس کے لیے مہات ہے، ( یعنی وصول یا بی کومؤ خرکر ناہے ) (مَیْسَرَة) سین کے فتہ اور ضمہ کے ساتھ، یعنی اس کی خوشحالی تک اورا گرتم معاف قرض معاف کر کے بری کردو۔ تو تمہارے لیے بہتر ہے اگرتم سمجھو کہ یہ بہتر ہے تو ایسا کرلو، حدیث میں ہے کہ جس نے تنگ دست کومہلت دی یااس ہے اپنا قرض معاف کر دیا تواللّٰداس کواپنے ساریہ میں رکھیں گے جس دن کہاس کے سامیہ کے

علاوہ کوئی سابیہ نہ ہوگا، (رواہ سلم) اوراس دن سے ڈروجس دن تم کواللہ کی طرف لوٹا یا جائے گا مجبول کے صیغہ کے ساتھ۔ معنی لوٹائے جاؤ گے، اور معروف کے صیغہ کے ساتھ، یعنی تم لوٹو گے، وہ قیامت کا دن ہے پھر اس دن میں ہر مخص کواس کے اندمال کا جواس نے اچھے برے کئے ہوں گے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اوران کے اندمال حسنہ میں کمی کرکے یا اندمال سیے میں اضافہ کرکے ان برظلم نہ کیا جائے گا۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَخُولِ اَنَى بِالْحُدُونَةِ ، اس اضافه میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکل (کھانے) ہے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ مطلقا لینا ہے خواہ کھائے یا جمع کر کے رکھے یا کسی دوسرے کام میں استعمال کرے، مگر کھانا چونکہ اہم مصارف میں ہے ہے ہاں لیے صرف کھانے کاذکر کیا ہے۔

فیکولئی، السمطعو مات، یہ قید منسر علام نے اہام شافعی ریختہ گلاندہ نکا نظائے کے قد بہ کے مطابق لگائی ہے اس لیے کہ ربوا کے لیے ان کے نزد یک از قبیل مطعو ہات یا شمنیات ہونا ضروری ہے، اہام ابو حنیفہ ریختہ گلاندہ نگاناتی کے نزد یک قدروجنس میں اتحاد کافی ہے، از قبیل مطعوم ہونا ضروری نہیں۔

فَيْحُولْ مَنَى : فسى القدر او الاجلِ بيرال معامله سے بدل ہے قدر كاتعلق ربوافضل سے ہاور بيا تحاد جنس كى صورت ميں ہو گا اور اَلاَ جل كاتعلق انتحاد كے ساتھ ہے، اگر جنس مختلف ہوا ورقد رميں انتحاد ہوتو تفاضل جائز ہے اورادھارنا جائز ہوگا۔

فَی وَلَیْنَ: من قبورهم مفسرعلام نے مِن قبورهم کی قیدلگا کراس شبه کا جواب دیا که دنیا میں ہم دیکھتے ہیں که کتنے ہی سود خور ہیں گران کے قیام وقعود میں کسی قتم کا خبط وعدم تو ازن نہیں ہوتا بیاتو واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے حالا نکه کلام باری میں کذیب نہیں ہوسکتا۔

جِجَوْلَثِيْ : قيام مے مرادروزمحشرا بني قبرول ہے کھڑا ہونا ہے نہ کہ دنیا ہیں کھڑا ہونا ای شبہ کے جواب کے لیے مِن قبور ہمرکی قيد کا اضافہ کيا ہے۔

فُولَى إِنَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سيكوال: لفظ قيام كاضافه كاكيافا كده؟

جِوَلَ شِعْ: بيا يك سوال مقدر كاجواب ہے۔

مَيْنُوْلُ ؛ بيہ کہ اِلَّا تَکَمَّا يَـقُوْمُ، مِيْنِ حرف اسْتُناءِ حرف (كاف) پرداخل ہے حالانكہ حرف اسْتُناء كاحرف پرداخل ہونا سيخ نہيں ہے 'ما''خواہ موصولہ ہو يا مصدر بيہ۔

جِيَى لَيْنِ مُتَثَنَّى مُحَدُوف إدروه قيامًا، بِالبَدَاابِ وَبَيَاعَةِ اصْ سَيْنَ -

**قِيُولِنَىٰ : يَنَهُ خَبِّطُهُ (تَفَعَل ) ہے مض**ارعٌ واحد مٰد کَرِغا ئِب'' وٰ' صنمیر مفعول اس کو یا گل بنا دیتا ہے ، خبط کے اصل معنی غیر متواز ن طریقہ پر چلنا کے بعط العشو اعب ڈھنگے بن ہے چلنے والی اومٹن ہیاں وقت ہولتے ہیں جب کوئی غیر متواز ن

قِيُولَىٰ ؛ من الجنون يه اَلْمَسْ كَانْسِر بــــــ

فِيْ فَلْنَى : مِن عَكْسِ الْمَتْسَعِيهِ الْمُعْ عَلَى اللهِ بِهِ لَهُ كَالِم ربواهِن بِهَ نَهُ كَانِ عِيل للبذار بواكور عَيْ كَمَا تَهِ تَشْبِيهِ وَيَا جا ہے تھا نہ کہ بڑچ کور بوا کے ساتھ ،ایسا مبالغہ کے طور پر کیا ہے ،اس لیے کہ جواز ربوا ان کے نز دیک اصل تھا ای پر بڑچ کو قیاس کیا۔

**جُوْلِيَ ؛ وعظ، موعظة، کی تفسیر وعظ ہے کر کے اشارہ کردیا کہ موعظة مصدرمیمی ہے نہ کہ ظرف۔** 

قِيُوْلَيْنَ : عنه، اى عن آكل الربوا.

فِخُولَى ؛ الى اكله مشبهاً له بِالْمَدِع في الحِلِّ اسْعبارت الكسوال كاجواب مقصود بـ

مینوان: یہ ہے کہ آیت ہے بیمفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ممانعت کے بعدا کل ربوا کا اعادہ وارتکاب کرے گا تو وہ دائمی طور پر دوزخ میں جائے گا، جو کدمعتز لد کانظریہ ہے۔

جِيُ انتِع: كاخلاصه بيہ ہے كەدائمى جہنم ميں داخله اس صورت ميں ہوگا كەربواكونىچ كى مانند حلال تىمچھ كراستعال كرے۔ فِيُوَلِّينَ ؛ يُعَاقِبهُ مِهِ لَا يُحبُّ كَأُنْسِر بِ.

فِيوُلَى ؛ بِحَربِ، حوب كَ تَكْيرُ عظيم وشدت بردالات كرتى ب، نيز القداوراس كے رسول كى جانب نسبت سے اس كى شدت میں مزیداضافہ ہواہے،۔

قِوْلَهُ ؛ لا يَدَى لَنَا، اى لا طاقة لنا.

فَيْ وَلَنَى اللَّهِ وَقَعَ غَويمٌ عَدَاسَ بات كَى طرف اشاره به كد كان تامّه باس كوفبر كي ضرورت نبيس بيعني كان المعنى

قِيُولَنَى ؛ اى عَلَيْكُمْ قاحيره ، فَنَظرة ، مبتدا ، باس كى خبر عَلَيْكُمْ تاجِيْرَةُ محذوف به خبر ك حذف كى ضرورت اس وجه بي بيش آئى تاكه فَلَظوة جمله بموكر جواب شرط واقع بوجائه، تساخيره كالضافه كركه اشاره كردياكه نَسطِوة ، انظار سے ہے جوہمعنی مہلت ہے نہ کہ نظر سے بمعنی رویت۔

فِيْوَلْنُ : وقت يسره اس اشاره كرديا كه مَيْسرة ،ظرف بمصدريمي نبين ب-

### اللغة والتلاغة

 اللَّذِيْنَ يَا أَكُلُونَ الرَّبُوا (الآية) اس تيت مين تشبيه متيل (تشبيه مركب) استعال مونى مصود خوركى جوحالت ر وزمحشر قبرے نکلنے کے وقت ہوگی اس کیفیت کومشہ بداور دنیامیں جوالیک سودخور کی کیفیت ہوتی ہے اس کومشہ قرار دے کرتشبیہ

مرکب منتزع کی گئی ہے،ای کا نام تثبیہ میلی ہے۔

وَلَهُمَا الْلَهُ فِي عِنْكُ الرِّبُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# تَفَيِّيُرُوتَشِينَ

الگیذین یُنفِقُون اَمْوَ الَهُمْ بِالَّیْلِ وَ النَّهَارِ (الآیة)اس آیت میں ان لوگوں کے اجرعظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللّہ کی راہ میں خرجی کرنے کے عادی ہیں، یعنی جس وقت ، جس گھڑی ، جب بھی ضرورت ہو خواہ ون ہویا رات غرضیکہ ہمہ وقت فی سبیل اللّٰہ خرجی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔

### شان نزول:

صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن عسا کرنقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر دینحکانٹلڈٹٹٹٹٹٹ نے جالیس ہزار دیناراللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کئے کہ دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں ،دس ہزار پوشیدہ طریقنہ سے اور دس ہزار علانہ طریقہ سے ،تو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

عبدالرزاق اورعبد بن حمیدہ غیرہ نے عبدالوہا ب ابن مجاہد عن ابن عباس کے طریق ہے اس آیت کا لزول حضرت علی کی شان میں نقل کیا ہے، کہ حضرت علی دوخلفڈ تُقافِظ کے پاس جیار درجم تھے انہوں نے ایک کورات میں اورا یک کوون میں اورا یک کو پوشیدہ طریقہ سے اورا یک کوملا نیے طریقہ سے خرج کیا ،اس کے علاوہ بھی اور روایتیں مذکور ہیں۔ (منعے الفدیر شو کانی)

اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ.

'' ربوا'' کے معنی زیادتی اوراضا فیہ کے ہیں اور شریعت میں اس کا استعمال ربالفضل اور ربالنسیئے پر ہوتا ہے رہالفضل اس کو

کہتے ہیں جواشیاء میں بلاعوض حاصل ہوتا ہے اور رباالنسیئہ اس فائدہ کو کہتے ہیں جومدت کے عوض حاصل ہو۔اصطلاح میں ربوا اس زائدرقم کے لیے استعمال کرتے ہیں جوا یک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے ای کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔

نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی متعدر شکلیس رائج تھیں ۔اوروہ یہ تھیں مثلاً ایک شخص دوسر شخص کے ہاتھ کو گی چز فروخت کرتااورادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتااگر وہ مدت گذر جاتی اور قیمت ادانہ ہوتی تو وہ مزید مہلت دیتااور قیمت میں اضافہ کر دیتا ،یا مثلاً ایک شخص دوسر نے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کرلیتا کہ اتن مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی ،یا مثلاً قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص شرح طے ہوجاتی تھی ،اوراگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادانہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادانہ ہوتی تو پھر مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع ریکل چھ آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اور احکام کا بیان ہے ، پہلی آیت کے جملہ میں سود خوروں کے انجام بداور محشر میں دن کی رسوائی اور گراہی کا ذکر ہے جس میں سود خور کی حالت کو ایک آسیب زدہ کی حالت سے تشبید دی ہے بضمنا اس آیت سے سے

بن ورس اور المرس المرس

ظا ہری استبعاد کے کوئی دلیل نہیں۔

خلِكَ بِاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِدْ عُولُ الرّبُوا ان كاكہا تھا كہ تا اور دوا ميں كيافرق ہے دونوں ميں مقصد حصول نفع ہے بھر تجارت حلال اور ربوا كيوں حرام ہو؟ يہ نظريہ كي خرابي بلكہ عقل كا ديواليہ پن ہيں تو اور كيا ہے؟ كہ تجارت ميں اصل لاگت پر جونفع ليا جاتا ہے اس كى نوعيت اور سودكى نوعيت كا فرق وہ نہيں ہجھتے اور دونوں كوايك بى قسم كى چيز ہجھ كريول استدلال كرتے ہيں كہ جب تجارت ميں گئے ہوئے روپ كامنافع جائز ہے تو قرض پر دیئے ہوئے روپ كامنافع كوں ناجائز ہے؟ ای قسم كے دلائل موجودہ زمانہ كے سودخور بھى سود كے حق ميں پیش كرتے ہيں، مگريہ لوگ اس بات پرغور نہيں كرتے كہ دنيا ميں جيئے كاروبار ہيں خواہوہ تجارت كے ہوں ياصنعت وحرفت كے ياز راعت كے ،اورخواہ اُحين آ دمی صرف اپنی محت ہے كہ جس ميں آ دمی نقصان كا خطرہ مول نہ ليتا ہو اور جس ميں آ دمی نقصان كا خطرہ مول نہ ليتا ہو اور جس ميں آ دمی نقصان كا خطرہ مول نہ ليتا ہو دارجی ايہا كيوں ہو جونفصان كے خطرہ ہے كی صفاخت ہو، پھر آخر پوری كاروبارى دنيا ميں ايک قرض ديے والا سرما ہو اور ہی ايہا كيوں ہو جونفصان كے خطرہ ہے كہ کرايک مقرر لازمی نفع كا حقدار قرار پائے؟

سوال بیہ ہے کہ جولوگ ایک کارو بار میں اپناوقت ،اپنی محنت ،اپنی قابلیت اور اپناسر مابیرات دن کھپاتے رہے ہیں اور جن کی سعی وکوشش کے بل پر ہی اس کارو بار کا بارآ ور ہونا موقوف ہے ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی صانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ ان ہی کے سر ہومگر سر ماید دارجس نے اپنارہ پیدائییں قرض دیا ہودہ بے خطرا کیہ سطے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے یہ آخر کس عقل اور کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی رو ہے درست ہیں؟ متجد دین کو نہ معلوم اس کی قباحت کیوں نظر نہیں آتی ؟ بیظم کی ایک واضح صورت ہے جے نثر یعتِ اسلامیہ کس طرح جائز قر اردے علی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دیوی غرض اور منفعت کے فرج کر نے کی ترفیب دیتی ہے؟ ترفیب دیتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، اس کے برغلس سودی نظام سے سنگ دلی خود غرضی نفرت، وحشت وعداوت کا جذبہ فروغ پاتا ہے، ایک سود خور سرماید دارکوا ہے سرماید سے غرض ہوتی ہے چاہ معاشرہ میں ضرورت مند بیماری وافلاس سے کراہ رہے ہوں شریعت اس سرماید دارکوا ہے سرماید سے نوش ہوتی ہے چاہ معاشرہ میں ضرورت مند بیماری وافلاس سے کراہ رہے ہوں شریعت اس سرماید دارکوا ہے سرماید کی سے بھرائی مقاصد کے لئے۔

### تجارت اورسود میں اصولی فرق:

جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اوراخلاقی حیثیت ایک نہیں ہوسکتی ہیہ ہے کہ۔

● تجارت میں بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویا نہ بتا دلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز ہے نفع اٹھا تا ہے جیے اس نے بائع ہے۔ اور بائع اپنی محنت ، ذبانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے، جس کواس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا ہود لینے والا تو مال کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے جواس کے لیے یقینا نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں سود دینے والے کوصرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں ، اگر اس نے سرماییا پی ذاتی ضرورت پرخری کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی بخش ہونا یقینی نہیں ، اگر اس نے سرماییا پی ذاتی ضرورت پرخری کرنے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس نافع نہیں ہے ، اور اگر وہ تجارت ، زراعت یا صنعت وحرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اس طرح نقصان کا بھی امکان ہے ، پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے فیریقینی اور غیر متعین فائدے اور دوسرے کے غیریقینی اور غیر متعین فائدے اور دوسرے کے غیریقینی اور غیر متعین فائدے اور دوسرے کے غیریقینی اور غیر متعین فائدے یہ ۔

تجارت میں بائع مشتری ہے خواہ کتنا ہی زائد نفع نے بہر حال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے الیکن سود کے معاملہ میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، مدیون نے اس کے مال ہے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو بہر حال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا ہگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جونفع اٹھا تا ہے اس کے لیے کوئی حذبیں ، ہوسکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی ، اس کے تمام وسائل معیشت حتی کہ اس کے تن کے کیڑے اور گھر کے برتن تک بھٹم کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باتی رہے۔

تجارت میں شئی اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہوجا تا ہے اس کے بعد مشتری کوکوئی چیز بائع کووالیس و بی بنیس ہوتی ۔مکان یا د کان یا زمین یا سامان کے کرایہ میں اصل شئی جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے

صرف نہیں ہوتی بلکہ برقر اررہتی ہے اور بجنسہ مالک جائدادکوواپس دیدی جاتی ہے ہیکن سود کے معاملہ میں قرض دارسہ مایکو صرف کرسکتا ہے اور پھراس کوصرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافہ کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے، ان وجوہ کی بنا ، پہ تجارت اورسود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم فرق ہوجاتا ہے کہ تجارت انسانی تدن کی تغییر کرنے والی قوت بن جاتی ہوا اس کے برعکس سوداس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے پھرا خلاقی حیثیت سے سود کی میدین فطرت ہے کہ وہ افرادیش مخل ،خود خرضی ،شقاوت ،نفرت ، ہے حمل اور زر پرتی جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔اور ہمدردی وامداد با ہمی کی روت کوفنا کرتا ہے۔اس بنا پرسود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیت سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔

### سود كااخلاقى نقصان:

اخلاقی اورروحانی حیثیت ہے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پرنظر آئے گی کہ سود دراصل خود نرضی ، بخل ، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا بتیجہ ہے اور وہ ان بی صفات کو انسان میں نشو و نما دیتا ہے۔اس کے برعکس صدقات کے نتیجہ میں فیات پر باور صدقات بیدا ہوتی ہیں ، اور صدقات پر عل کرتے رہنے صدقات سے بہی صفات انسان کے اندر پرورش پاتی ہیں ، کون ہے جو اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلے مجموعہ کو بہترین اور دوسرے کو بہترین نہ مانتا ہو۔

### سود کامعاشی نقصان:

معاشیات کے نقط نظر سے سودی قرض دوقتم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ قرض جوانی ذاتی ضروریات پرخرج کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ دوسراوہ قرض جو تجارت ، صنعت و ترفت اور زراعت وغیرہ کے کا مول پرلگانے کے لیے پیشہ ورلوگ لیے ہیں ، ہیا ہتم کے قرض کے بارے میں تو و نیا جانتی ہے کہ اس پر سودی ہوت ہی جانہ کن ہے ، و نیا کا کوئی ملک ایسائیس کہ جس میں مہاجن افراد اور مہاجن ادارے اس ذریعہ سے غریب مزدوروں ، کا شکاروں ، کیل المعاش عوام کا خون نہ چوں رہ بوں ، سودی وجہ سے اس میں کا شکاروں ، کیل المعاش عوام کا خون نہ چوں رہ بوں ، سودی وجہ سے اس میں کا قرض لوگوں کے لیے اوا کرنا نہایت ، مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات نائمکن ہوجاتا ہے ایک قرض اوا کرنا نہایت ، مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات نائمکن ہوجاتا ہے ایک قرض اوا کرنے کے لیے دوسرا اور تیسر اقرض لیتے جلے جاتے ہیں ، اصل رقم ہے کئی گنا سودو ہے کہنے کے باوجود بھی اصل رقم جوں کی گوا ہونے کی جوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں گا اور پر بینا اور ایس کے پار ایسان ہوتا ہے ، جس سے ملک کی معیشت زوال پذیر یہ وجاتی ہوں کے علاوہ سودی قرض جب لیس میں جینے بوئی کا م سے دلچی گئر و پر بیٹانی گھا دیتی ہاور تگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جج گذا اور علی تاس قدر کرخی کی وجہ سے ان کے لیے جج گذا اور علی تاس قدر کی تھیہ ہوں کی وجہ سے ان کے لیے جج گذا اور علی تاس قدر کی کی جہ سے ان کے لیے جج گذا اور علی تاس قدر کے جال میں بھینے بوئے اوگوں کو ہروقت کی قدر و پر بیٹانی گھا دیتی ہاور تگدتی کی وجہ سے ان کے لیے جج گذا اور علی تاس کی دور سے ملک کی معیشت زوال پذیر یہ وجاتی ہے ، اس کے علاوہ سودی قرض

مشکل ہوجا تا ہے کہ کہان کی صحتیں بھی درست نہیں رہ سکتیں ،سودی قرض کالاز می نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چندافراد تولا کھوں آ دمیوں کا خون چوں چوں کرمو نے ہوتے رہتے ہیں۔ گر نا دار اور کمز در اور زیادہ نا دار اور کمز ور ہوتا چلا جاتا ہے، اور انجام کارخودخون چو نے والے افراد اس کے نقصانات ہے نہیں نیچ کئے ، کیونکہ ان کی اس خود غرضی ہے غریب عوام کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی بدولت مالداروں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلول میں اٹھتار ہتا ہے اور کسی انقلاب کے موقع پر جہب یہ آتش فشاں پھٹمتا ہے تو ان ظالم مالداروں کوائے مال کے ساتھ اپنی جان اور آبروہے بھی ہاتھ دھونا پڑجا تا ہے۔

فَمَنْ جَاءَ ہُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْنَهٰی فَلَهُ مَا سَلَفَ. اس جملہ میں بیارشاد ہے کہ سود حرام ہونے ہے پہلے جس شخص نے کوئی رقم جمع کر لی تھی لیکن جب سود کو حرام قرار دیا گیا تواگر آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آگیا تواس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے تھم ہے ای کی ہوگی اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل ہے باز آیایا منافقا نہ توبہ کی اس کا بیہ معاملہ ضدا کے حوالد رہا، عام اوگوں کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے ، اور جو تخص نصیحت شکر بھی ای قول و فعل کی طرف پھرعود کرے تو چونکہ سودخوری گناہ ہے جس کی وجہ ہے دوز خ میں جا تمیں گاور چونکہ ان کا بیقول کہ '' سودشل کی ہے کے حلال ہے'' کفر ہے ، جس کی وجہ ہے دوز خ میں جا تمیں گاور چونکہ ان کا بیقول کہ '' سودشل کی کے حلال ہے'' کفر ہے ، جس کی وجہ ہے دوز خ میں رہیں گے۔

یکٹ بھی مختلف ہیں اور عمومان کا فرکر ہیں المصَّد قَاتِ ، اس آیت میں جو بیکہا گیا ہے کہ اللہ سود کومٹا تا ہے اور صد قات کو ہڑھا تا ہے یہاں سود کے ساتھ صد قات کا ذکر ایک خاص مناسبت ہے کیا گیا ہے وہ بید کہ سود اور صدقہ کی حقیقت میں تصاد ہے اور اس کے نتائج بھی مختلف ہیں اور عمومان دونوں کا موں کے کرنے والوں کی غرض اور نہیت بھی متضاد ہوتی ہے۔

حقیقت کا تصادتو یہ ہے کہ صدقہ میں تو بغیر کسی معاوضہ کے اپنامال دوسروں کو دیا جاتا ہے اور سود میں بغیر کسی معاوضہ کے دوسرے کا مال لیاجا تا ہے۔ان دونوں کا مول کے کرنے والوں کی نیت اورغرض اس لیے متصاد ہے کہ صدقہ کرنے والامحض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو کم یاضتم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہشمند ہے،اوران دونوں کا انجام بھی متضاو ہے صدقہ سے معاشرہ میں ہمدردی ،الفت ،محبت وشفقت جنم لیتی ہے اور سود سے خصہ ،عداوت ،نفرت اورخود غرضی فروغ یاتی ہیں۔

سودکومٹانے اورصد قدکو پڑھانے کے وعدہ ووعید کا مشاہدہ پوری طرح تو آخرت میں ہوکر ہی رہے گائیکن دنیا میں بھی سود
کھانے میں برکت وخیریت برائے نام بھی نظرند آئے گی۔اس کے برنکس ایک شخص کو نبی بھی بھی نے شپ معراج میں خون کے
ریا میں غوط کھاتے دیکھا تو حضرت جبرائیل علاقت لا اللی اللی ایک بیک کوٹ شخص ہے؟ جبرائیل علاقت لا اللی کھا تھا کہ بیسود کھانے والا ہے۔ایک سودخور مہاجن چونک کرخود کوفر بہ کرتا
کہ بیسود کھانے والا ہے۔ایک سودخور مہاجن چونکہ عوام الناس قبل المابیلوگوں کا ہے رحمی سے خون چون کرخود کوفر بہ کرتا
ہے اس لیے مثالی شکل کے طور پر سودخور کوخون کے دریا میں تیرتا ہواد کھایا گیا،اس کے علاوہ دنیا میں بھی سودخور قوموں اورا فراد کی
باہی و برباد کی کا انجام بار ہا دنیا نے و یکھا ہے سودخوری کی عادت بنیوں اور مہا جنوں کے دل میں رو پہیکو فی نفسہ مجبوب بنادی تی
ہے۔سود خوررو ہے چہے سے محبت کی وجہ سے خرج نہیں کرتا جس کی وجہ سے رو پہی خرج کرنا اس کے لیے جان نکا لئے کے برابر

ہوتا ہے جس کی وجہ ہے وہ خود بھی اپنی دولت سے کما حقہ لطف وراحت حاصل نہیں کریا تا۔ اس کے مقابلہ میں صدقہ کی برکتیں ملی عنواری وہدردی ، ایک دوسرے کی مشارکت ومعاونت ، توم وافراد دونوں میں مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔ جینکول کے آئے دن لو نے ، مہا جنوں اور بنیوں کے دیوالیہ نکلتے رہنے اور پھر اس سے ہزاروں گھروں کی تناہی و ہربادی کس نے ہیں دیکھی۔
وَ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ سُکُلَّ سَکُفَّا وَ اَثِیْمِ ، اس میں دونوں تیم کے نافر مان شامل ہیں سود کی حرمت کاعقیدہ رکھنے کے باوجود سود کی کر اوبار کرنے والے اور سود کی حرمت کاعقیدہ نہ رکھنے والے بھی بید ونوں جہنم میں جائیں گے لیکن دائی دخول ان سود خوروں کی مزاہے جوسود کو حلال سمجھ کر سود کی کاروبار کرتے ہیں۔

#### سامانِ راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز:

یباں شاید کسی کو پیشبہ ہوکہ آج تو سود خوروں کو ہوئی ہے ہوئی راحت وعزت حاصل ہے وہ کو ٹھیوں ، نگلوں کے مالک ہیں عیش وآرام کے سارے سامان مہیا ہیں ، کھانے پینے پہننے اور رہنے سبنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی سب ان کو حاصل ہیں ، نوکر چا کر اور شان و شوکت کے تمام اسباب موجود ہیں ، لیکن غور کیا جائے تو بر شخص مجھے لے گا کہ سامان راحت اور راحت میں بڑا نے اور بازاروں میں بگتا ہے وہ سونے چاند کی کے عوض حاصل ہوسکت ہے ، سیان راحت تو فیکٹر یوں ، کار خانوں میں بنتا ہے اور بازاروں میں بگتا ہے وہ سونے چاند کی کے عوض حاصل ہوسکت ہے ، لیکن جس شئ کا نام راحت ہے وہ ناتی فیکٹری میں بنتی ہے اور نہ کسی منڈی میں بکتی ہے وہ تو ایک الیک رحمت ہے جو براہ راست جن تعالیٰ کی طرف ہے دی جاتی ہے وہ بنش اوقات بزاروں سامان راحت کے باوجود حاصل نہیں ہوتی ، ایک نیند ہی کر راحت کو وہ کھے لیج کہاں کو حاصل کرنے کے لیے بوتو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے بہتر مکان بنا کمیں ، ہوا ، روشنی کا پورااعتدال راحت کو دکھے لیج کہاں کو حاصل کرنے کے لیے بوتو کر سکتے ہیں کہ سونے نے اس کی بہتر مکان بنا کمیں ، ہوا ، روشنی کا پورااعتدال میں آتی امر یکہ جیے مالدار ومتول ملک کے متعلق بحض ربورٹوں ہے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پھتر فیصد آد کی خواب آور گولیوں کے منبیل آتی امر یکہ جیے مالدار ومتول ملک کے متعلق بحض ربورٹوں ہے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پھتر فیصد آد کی خواب آور گولیوں کے بغیر سوی نہیں بازار سے کر قواب آور گولیاں بھی جواب دے دیتی ہیں ، نیندگا سامان تو آپ بازار سے خریدال کے گر نبلا کے متعلق بھی رورٹوں اورلذتوں کا حال ہے ۔ آگ کی بازار سے کسی قبت پڑئیں لا سکتے ، ای طرح دوسری راحتوں اورلذتوں کا حال ہے ۔

یَائِیْهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا اللَّهُ وَ ذَرُوْا مَابَقِیَ مِنَ الرِّبُوْا اِنْ شُکُنْتُمْ مُّوْمِنِیْنَ ، زمانهٔ جاہلیت میں قرض کی اوائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود کی وجہ ہے اصل رقم میں اضافہ بی ہوتا چلا جاتا تھا جس ہے وہ تھوڑی می رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہوجاتی ،اس کے برعکس اللہ تعالی نے تھم دیا کہ کوئی تنگ دست ہوتو (سود لیٹا تو در کناراصل مال لینے میں بھی ) آسانی تک مہلت دو، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دوتو زیادہ بہتر ہے احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کتنا فرق ہے ان دوتوں نظاموں میں ؟ ایک سراسرظلم ، تنگد لی اور خود غرضی پرمبنی نظام اور دوسرا ہمدر دی تعاون اور ایک دوسر ہے کو کتنا فرق ہے ان دوتوں نظاموں میں ؟ ایک سراسرظلم ، تنگد لی اور خود غرضی پرمبنی نظام اور دوسرا ہمدر دی تعاون اور ایک دوسر ہے کو

\_\_\_\_ ھ (مَئزَم پِئِلشَرِنَ ﴾

سہارا دینے والا نظام ہے آگرمسلمان خود ہی اس بابر کت نظام الہی کو نہ اپنا کمیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی افا دیت اور اہمیت کو تبجھ لیس اور اس پراپنے نظام زندگی کو استوار کرسکیں۔

وَاتَّـ قُوایَـوْمًا تُرْ جَعُوْنَ فِیْهِ اِلَی اللَّهِ (الآیة) بعض آثار میں ہے کہ بیقر آن کی آخری آیت ہے جونبی ﷺ پرنازل ہوئی ،اس کے چنددن بعد ہی آپ ﷺ ونیا ہے رحلت فزما گئے۔ (ابن کئیر)

ا يَايَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِذَاتَدَ اينَتُمُ تَعَامَلَتُم بِدَيْنِ كَسَلَمٍ وَقَرْضِ الْيَ أَجَلِ مُسَمَّى سعلوم فَاكْتُبُوهُ اسْبَيْنَاقًا و دَفْعًا لِلنِّزَاعِ **وَلُيَّكُنُتُ** كِتَابَ الدُّيُنِ تَ**بَيْنَكُمُوَّالِتَّ الْعَدَلِ** بِالسَّحَقِّ فِي كِتَابِيّهِ لَا يَزِيُدُ فِي الْمَالِ والْآجلِ وَ لَا يَنْقُصُ **وَلَايُلُبَ** يَمُتَنِعُ كَ**الِبُ مِنُ آَنَيُكُتُ** اذا دُعِيَ اِلَيْهَا كَمَاعَلْمَهُ اللهُ اى فَصَلَهُ بالْكِتَابَةِ فلا يَبْخُلْ بِهَا والكافُ متعلِقَةٌ بِيَابَ فَلْيَكُنُبُ تَاكيدٌ وَلْيُمْلِلُ على الْكَاتِبِ الَّذِينَ كِلَهُ الدَّيْنُ لِاَنَّهُ المشهودُ عليهِ <u>نَيُقِرُّ لِيُعْلَمَ</u> مَا عَلَيْهِ **وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ** في إِمْلَائِهِ **وَلَايَبْخَسْ** يَنْقُصْ **مِنْهُ** اى الحَق شَيْتً**ا فَإِنْكَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْكَقُّسَفِيْهَا** سُبَذِرًا **اَوْضَعِيْقًا** عَنِ الْإِمْلَاءِ لِـصِغَرِ اوكِبَرِ **اَوْلَايَسْتَطَيْعُانَ يُبْمِلَّهُوَ** لِـخَـرْس اَوْ جَهْل بِاللُّغَةِ او نحوِ ذلكَ فَلَيْمُلِلُ **فَلِيُّهُ مُ** مُتَوَلِّى أَسْرِهِ مِنْ وَالدِ وَوَصِيَّ وَقَيِّمٍ وَمُتَرْجِمٍ عِالْعَدْلِ **وَاسْتَشْهِدُوا** أَشْهِدُوا عَلَىٰ الدَّيْنِ شَهِي**ْدَيْنِ** شَاهِدَيْنِ مِ**نُ رِّجَالِكُمُّ** اى بَالغِسى المُسْلِمِيْنَ الْآخرَارِ فَ**الْ لُمْرَكُوْنَا** اى الشاهِدَانِ ۗ ﴾ كَلَيْنِ فَرَجُلُ قَالْمُوَاثِنَ يَشْهَدُونَ مِمَّنَ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِدِينِهِ وَعَدَالَتِه و تَعَدُّهُ النساء لِأجل ا**َنْتَضِلَّ** تَنْسَى اِ**حْدُبُهُمَا** الشَّهَادَةُ لِـنُفْص عَفْلِهِنَّ وَ ضَبْطِهِنَّ فَ**تُذُكِّرَ** بِالتخفيف والتشديد اِ**حْدُبهُمَا** الذَّاكِرَةُ الْأَخْرَى النَّاسِيَةَ وَجُمْلَة الْإِذُكَارِ مَحْلُ العِلَّةِ اي لِتُذَكِّرَ ان ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ على الضَّلال لِانَّهُ سَبَئْـةُ وَفِي قَرَاءَةِ بِكَسْرِ إِنْ شَـرُطيةٌ وَرَفْعِ تُذَكِّرُ اِسْتِيْنَاتٌ جَوَائِهُ ۖ **وَلَايَابَ الشُّهَدَآءُ إِذَامَا** رَائدةٌ ۖ **دُعُوا** ۖ الْمِي تَحَمُّلِ الشَهَادَةِ وَادَائِهَا وَلَال**َّشُمُوَّ**ا تَمَلُّوا مِنُ أَن**ُ تَكُثُبُوهُ** اى ساشَهدَتُم عليه مِنَ الْحَقّ لِكُثْرَةِ وُقُوع ذلك صَغِيًّا كَانِ اَ**وُكِيِّنِيًا** قَليلًا او كَثيرًا لِ**الْهَاجَلِة** وَقُبِ حُلُولِهِ خَالٌ مِنَ الهاءِ في تَكَتُبُوهُ **ذَلِكُمْ** اي الكِتَبُ <u>آفَّيَط</u> أَعْدَلْ عِنْدَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ اى أَعْوَنُ على إِقَامَةِ فِي الأَنْ يُذَكِّرُهَا وَ**اَدْنَ** أَقُرَبُ الى ٱ**لْاتَرْتَابُوْ**ا تَشُكُوا فِي قَدْرِ الحَقِ وَٱلْاجَلِ لِ**لْا اَنْ تَكُوْنَ** تَقْعَ لِي**جَارَةً حَاضِرَةً** وفي قراء ةِ بـالـناسب فَتَكُونُ نَاقِصَةً وَالسَمُهَا صَمِيرُ التجارةِ تُلِائِرُونَهَا بَيْنَكُمْ اي تَقْبِضُونَهَا وَلَا أَجَلَ فيها فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَيْنَكُمْ أَي تَقْبِضُونَهَا وَلَا أَجَلَ فيها فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ <del>جُنَاكُمْ</del> ِ فَي **اَلْاتَكُنُّبُوْهَا ۚ** والـمرادُ بها المُتَجَرُ فيه و**َاَشْهِدُوْالذَاتَبَايَعَتُمْ ۚ** عَـليه فانه اَدُفَهُ لِلإِخْتِلَافِ وَ هذا وَما قَبْلَهُ أَمْرُ نُذب **وَلَايُضَاّمُ كَايِبُوَلَاثَنِهِيْدٌ** صاحِبُ الحَقِ وَمَن عَلَيْهِ بِتَحْرِيُفِ أَوْ إِمْتِنَاعِ مِنُ الشّهادَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوْ لَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الحَقّ بتَكْلِيُفِهمَاما لَا يَلِيْقُ فِي الكِتَابَةِ والشَّهَادَةِ وَ إَنْ تَقْعَلُولَ مَا نُهَيْتُهُ

< (نِعَزَم بِتَ لِشَهْ اَ ﴾ •

عنهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ خُرُوجٌ عَن الطَّاعَة لا حقَّ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهُ فِي أَمْرِهِ و نَفِيهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴿ مَا لَحِ أَمْ وَرَكْمَ حَالُ مُقَدَّرَةُ أَو مُستانِتَ وَ**اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلِيسَهُ ۚ** أَى مُسافِرِينَ وَحَدَابِينَهُ وَّلَمْتَجِدُوْاكَالِبَاّفَرِهِنَّ وفي قراء ةِ فَرْهُنَ مَّقُبُوْضَةً ۚ تَسْتَوْتُفُونَ بِهَا وَ بَيْنَتِ السُّنَّةُ حَوَازِ الرَّهُن فِي الحصر وَوُجُودِ الْكَاتِبِ فَالتَّقِيدُ بِمَا ذُكُرُ لِأَنَّ التَّوَثُقَ فِيْهِ أَسْدُ وَافَادَ قَوْلُهُ مقبوضَةٌ اِشْبَرَاطِ القبض فِي الرَّعْس وَالاكتفاءَ بِهِ مِنَ المُرْتَهِنِ وَ وَكَنِيلِهِ فَإِلْ أَمِنَ بَعْضَكُمْ بَعِضًا لَى الدَّاسُ المَدِينَ عَلَىٰ حَقِّه فَلَهُ يَرْتَهِنَ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتُمُونَ اى المَدِيلُ اَمَانَتُهُ وَنِنَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّةُ في أَدَائِهِ وَلَاتَكُمُّواالشَّهَادَةُ اذَا دُعِيتُمْ لاقَامِتِهِا وَمَنْ يُكُتُمُهَا فَإِنَّهُ أَيْرُونَكُمْ لَهُ خُصَّ بِالذَّكُرِ لانهُ مَحلُ الشَّهَاذةِ وَلِآنَهُ إذَا أَثِمَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الانمنِي عَلَيْهُ مِمَالَقُمَلُونَ عَلِيْهُ ﴿ يَخْفَى عَلَيْهُ شَيْءُ سَنَّهِ .

ت بھیں۔ پیر بھیں : اےابیان والو! جبتم ادھار کا مثلا بھی سلم کا اور قرض کا معاملہ ایک مدت ِمعلومہ کے لیے کرنے لگو تو اس کو دستاویز کے طور برنزاع دفع کرنے کے لیے لکھ لیا کرواور تمہارے درمیان قرض (کی تحریر) لکھنے والے کو جا ہے کہ حق (وانصاف) سے لکھے مال اور مدت میں نہ زیادتی کرے اور نہ کی۔ اور لکھنے والے کو لکھنے ہے انکار نہ کرنا جا ہے۔ جب اس ہے لکھنے کے لیے کہا جائے ، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کولکھنا سکھلا یا ہے ۔ بینی کتابت کے ذریعہ اس کوفضیلت بخشی ہےلہٰذا لکھنے میں بخیلی نہ کرے۔اور کاف، یابَ ہے متعلق ہے پس جا ہیے کہ و دلکھ دے۔ بیتا کید ہے۔اورجس پر حق ہے (لیعنی) مقروض کو جاہے کہ کا تب کولکھائے۔اس لیے کہ وہی مشہود علیہ ہے تو اقر ارکرے تا کہ معلوم ہو کہ اس پرکیا واجب ہے؟ اور کا تب کولکھانے میں اپنے رب اللہ ہے ڈرتے رہنا جا ہیے اور حق میں سے پچھ بھی کم نہ کرے اپس اگر مدیون کم عقل فضول خرچ ہو یاصغر شنی یا کبر سنی کی وجہ ہے ( جسمانی طور ) پر ضعیف ہو۔ یا گونگا ہو یاز بان نہ جاننے گی وجہ ے پاکسی اور وجہ سے لکھانے پر قادر نہ ہوتو اس کے کارندے کو جا ہیے کہ ٹھیک ٹھیک لکھائے ( کارندہ ) خواہ والیہ ہو، یا وسی ہو، یا منیجر ہو، یا مترجم ہو، اور قرض پر بالغ ،مسلمان آ زادمر دول میں سے دو مردوں کو گواہ بنالینا جا ہے۔ اوراً گردومرد گواہ میسر نہ ہوں تو ایک مر داور دوعور تیں گواہ ہوجا نمیں ،ایسے گواہ جن کوتم ان کے دین اور عدالت کی وجہ سے پہند کرتے ہو اور عورتوں کے دوعد دہونے میں مصلحت بیہ ہے کہ اگران میں سے ایک شہادت تبھول جائے ان کی عقل اور یا د داشت کے ناقص ہونے کی وجہ سے تو ان میں ہےا یک یعنی یا در کھنے والی دوسری یعنی بھو لنے والی کو یاد دلا دے (فَتُذَبِّحر) تخفیف ادر تشديد كے ساتھ بحقيقت ميں إذكار الام علت كرواخلد كاكل ب، اى لِنُد تحسر إنْ صَلَّتْ، الرَّجُول جائي توياد دلادے، اور لام علت طنلال پر اس لیے داخل ہوا ہے کہ وہی سبب تذکیر ہے اور ایک قراء ت میں، ان شرطیہ کسرہ اور ت ذک رفع کے ساتھ جملہ متانفہ اور جواب شرط ہے اور جب گواہ بننے پا گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے ، ' ما'

زائدہ ہے، تو انکار نہ کرنا جاہیے معاملہ خواہ حجبوٹا ہو یا بڑا ادائیگی کی میعاد کی تعیین کے ساتھ لکھانے میں تساہل نہیں برتنا عاہیے ، یعنی جس پرتم نے حق کی شہادت دی ہے ،اس کے کنرت سے واقع ہونے کی وجہ سے اکتانانہیں جا ہیے (الس اجله) تىكتبوا كى شميرے حال ہے۔ يەلكھ ليناالله كے نز دىك زياد ەقرين عدل ہاورشبادت كوقائم كرنے پرزيادہ معاون ہے اس لیے کہ یتح ریشہاوت کی یا دولاتی ہے اور زیادہ قریب ہے اس کے کہتم حن کی مقداراور مدت کے بارے میں شک میں نہ پڑو (اور)اگر لین دین دست بدست (نفلہ) ہوجس کاتم کین دین کرتے رہتے ہو (لیعنی مبینے اور تمن پر) دست بدست قبضه کرتے ہواوراس کی کوئی مدت نہیں ہوتی ( یعنی ادھارنہیں ہوتا )اور (تہجار ۃَ حاضو ہَ) ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ہے اس صورت میں ''تہ کو ن'' ناقصہ ہو گااوراس کااسم ، تسجسار ۃ ( کی طرف لوٹنے والی )ضمیر ہو گی تو کرلیا کر و جب خرید وفروخت کرو اس لیے کہ بیہ بات اختلاف کوزیادہ ختم کرنے والی ہے،اور (شہادت کا پیچکم اور ماقبل میں کتا ہت کا حکم ) استحبا بی ہے۔ اور کا تب وگواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے لیعنی صاحب حق اور جس پر حق ہے نقصان نہ بہنچا ئیں۔ (تحریر) میں تحریف کر کے یا گواہ کواور کا تب کو گوا ہی اور کتابت ہے روک کراور نہصا حب حق کا تب اور گواہ کو تکلیف پہنچائے ان کوالیمی بات کے لیے مجبور کر کے جوشہادت اور کتابت کے لاکق نہیں اور اگرتم ممنوعہ حکم کا ارتکاب کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ ہے جوتم کولاحق ہوگا۔ یعنی طاعت سے خروج ہے،اس کی امرونہی کے معاملہ میں القدے ڈرتے رہواوراللہ تم کو تنہارے معاملات کی صلحتیں سکھا تاہے اور (ؤیعلیہ کھر، اتقوا کی شمیرے )حال مقدرہ ہے۔ یا کلام مستانفہ ہے اوراللہ ہر چیز کو بخو کی جاننے والا ہے اورا گرتم حالت سفر میں ہو تیعنی مسافر ہواورا دھار لینے دینے کی نوبت آ جائے اور کسی لکھنے والے کونہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں ہی قبضہ میں دیدی جائیں کہ جن کے ذریعہ تم معاملہ مضبوط کرلو،اورا یک قراءت میں " زُهُنّ " ہےاور حدیث میں حالت حضراور کا تب دستیاب ہونے کی صورت میں بھی رہن کو بیان کیا گیا ہے،اس لیے کہ مذکورہ دونوں قیدیں اس لیے ہیں کہ حالت سفر میں مضبوطی کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی ہے۔اور مسقب و ضبة کےلفظ ہے رہے بات مستفاد ہوتی ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے،اور پیے کہ خودمرتہن یا اس کاوکیل قبضہ کر لیز کافی ہے اورا گرآ ہیں میں ایک دوسرے پر دائن اور مدیون کوایئے حق کے بارے میں اعتبار ہو تو رہن ندر کھے۔ تو جس برا متنبار کیا گیاہے ( بعنی مدیون ) تو اس کو جا ہے کہ اس کا دین ادا کرے اور اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے اداء دین کے بارے میں ڈرتار ہےاور جبتم کوادائے شہادت کے لیے بلایا جائے توتم شہادت کوند چھپاؤاور جوکوئی اے چھپائے گا تو اس کا قلب گنبگار ہوگا اور قلب کامخصوص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہی کل شہادت ہے اور اس لیے بھی کہ جب قلب گنہگار ہوگا تو اس کی اتباع میں ویگراعضاء بھی گنهگار ہوں گے تو گنهگاروں کے ما نندان کے ساتھ مزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور جو پچھتم کرتے ہواللہ اس ہے واقف ہے تمہارےاعمال میں سے اس ہے کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔

# عَجِفِيق تَرْكِيبُ لِسَهُ مِنْ لِحَالِمَ لَفَيْسِالُ لَفَيْسِالُوكُ فَوَالِالْ

قَوُلْ الله عنامَلْتُمْ اس كااضافه تَدَايَنْتُمْ ، كيان معنى كياب بياب كياب تعامَلْتُمْ اس كااضافه تَدَايَنْتُمْ ، كيان معنى كياب بياب كياب كياب من دوسرى وجديه بكه دَيْن ، تَدَايَنْتُمْ قَرْض كامعامله كرنا ـ اور بدل دينا (كما يقال ، كما تُدِيْنُ تُدَانُ) يهال پيل معنى مرادين دوسرى وجديه بكه دَيْن ، تَدَايَنْتُمْ كو دَيْنٌ كمعنى من لياجائة آك بِدَيْنِ كالفظ تَدَايَنْتُمْ كو دَيْنٌ كمعنى من لياجائة آك بِدَيْنِ كالفظ تَدَايَنْتُمْ كو دَيْنٌ كمعنى من لياجائة آك بِدَيْنِ كالفظ تَدَايَنْتُمْ كو تَعَاملتم كمعنى من ليا كيا به عنايس بهتر بهاى لي تَدَايَنْتُمْ كو تَعَاملتم كمعنى من ليا كيا به -

قِهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

قِيرُ إِن يَكُونُ ، كَانَ مَحْدُوف مان كراشاره كرديا كه صغيرً ااور كبيرًا ، كان محذوف كي خبرين -

فَوْلِيْ، تَفَعُ، كان كَيْفَير تَفَعُ بِ كَرَ اشاره كرديا كه كان تامه ب تبجارة حاضرة ال كااسم، اورا يك قراءت بس نصب كي ساته ب ال صورت من تكون ناقصه جوگا - تقذير عبارت بيه وكن "إلّا ان تكونَ البِّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضرةً"، فَوُلِيْ، خَالٌ مقدرة أَوْ مُسْتَانِفٌ. اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال مقدر كاجواب ب-

ﷺ بِيُعَلِّمُكُمُّ اللَّهُ كَاعِطُف واتبقوا اللَّه پردرست نہيں ہے اس ليے كہ يہ جملہ خبر بيكا جملہ انشائيه پرعطف ہوگا جو كہ درست نہيں ہے۔

جِكُولَ بْنِي: وادُعاطفْ بِين بِ بلكه حاليه يااستينا فيه بـ

چَوُلِی، تَسْتَوْثِقُونَ بِها، اس جمله کوئو وف مانے کا مقصدیہ بتانا ہے کہ فرھانٌ مقبوضةٌ، موصوف صفت سے ل کرمبتداء ہے اور تَسْتَوْثِقُونَ جمله ہوکراس کی خبر ہے۔

# اللغة والبلاغة

تَدَایَنْتُمْ ، آپس میں لین دین کا معاملہ کرنا ، یہ قبال تَدَایَنْتُ الوَّ جُلَ ، ای عَامَلَتُهُ ، یُمْلِلُ ، مِنْ الإ مُلَال ، لکھنا ، اطا کرانا ، الإمْلال اور الإملاء ، دونوں کے ایک ہی معنیٰ ہیں ، فَرِهانٌ ، راء کے کسرہ کے ساتھ مصدر ہے یا رَهْنُ ، کی جُنْ ہے بعض قراءتوں میں رُهُنٌ بضمتین ، جُنْ کا صیغہ ہے ۔ عَلَیٰ سَفَرٍ ، اس میں استعارہ تبعیہ ہے ، اس میں مخاطب کو سوار سے اور سفر کو سواری کے ساتھ تشبید دی ہے ۔ استعارہ تبعیہ وہ ہے کہ جس میں لفظ مستعار ، نعلی ، یا حرف ، یا اسم شتق ہو جیسے فلان رکب علیٰ سواری کے ساتھ قرض دار کے کندھوں پر سوار ہوگیا ۔ یعنی اپنے قرضدار کے بری طرح بیچے پڑگیا ۔ سحنفیٰ غریمہ فلاں شخص اپنے قرض دار کے کندھوں پر سوار ہوگیا ۔ یعنی اپنے قرضدار کے بری طرح بیچے پڑگیا ۔

# تَفَيْيُرُوتَشِيْ

ربط:

جب سابقہ آیات میں سودی نظام کی تختی ہے ممانعت اور صدقہ و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو اب آپھی قرض کے لین وین کو ترام قرار ویدیا گیا اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے علاوہ بعض اوگ صدقہ و خیرات لینا پہند بھی نہیں کرتے ، تو الی صورت میں ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک طریقہ قرض ہی کا باتی رہ جا تا ہے ، ای لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا اجرو ثو اب بیان فر مایا گیا ہے ، تا ہم قرض جس طرح ایک ناگز پر ضرورت ہاں میں بات ہیں ہے احتیاطی یا تسابل جھڑوں کا سب بھی ہو کئی ای لیے اس آیت میں جس آیت و نہن کہتے ہیں اور جوقر آن کی طویل ترین آیت ہا اللہ تعالی نے قرض کے سلسلہ میں ضروری ہدایات ارشاد فر مائی ہیں۔

ادھار معاملہ کی دوصور تیں ہیں ایک ہی کہتے (چیز ) لفتروصول کی اور قیمت کے لیے مدت طے کر کی دوسرے ہی کہتے گی قیمت ای وقت نقد دیدی اور مہتے وصول کرنے کے لیے وقت مقرر کردیا ، اس کو اصطلاح میں بھی سلم کہتے ہیں ہی حدیث کی روے جائز اس وقت نقد دیدی اور مہتے وصول کرنے سے لیے وقت مقرر کردیا ، اس کو اصطلاح میں بھی سلم کہتے ہیں ہی حدیث کی روے جائز اس وقت نقد دیدی اور مہتے وصول کرنے ہے لیے وقت مقرر کردیا ، اس کو اصطلاح میں بھی سلم کہتے ہیں ہی حدیث کی روے جائز اس وقت نقد دیدی اور مہتے وصول کرنے ہے لیے وقت مقرر کردیا ، اس کو اصطلاح میں بھی سلم کہتے ہیں ہے حدیث کی روے جائز اس میں بھی سلم کہتے ہیں ہی میں بھی سلم کہتے ہیں ہیں میں میں ہی سلم کہتے ہیں ہی میں بھی سلم کہتے ہیں ہی میں بھی سلم کہتے ہیں ہی میں بھی سلم کہتے ہیں ہی میں ہو کہا ہی کو میں کیا ہو کہا کی دو سرے کی دو سے جائز اس کو اس کرتے ہے۔ ( تفصیل ہے ۔ ) ۔

التی اَجَلِ مُسَمَّی، مضرین نے اس سے بیاشارہ مجھا ہے کہ قرضہ کے معاملات میں مدت بالکل صاف اور غیرمبہم ہونی التی اَجَلِ مُسَمَّی ، مضرین نے اس سے بیاشارہ مجھا ہے کہ قرضہ کے معاملات میں مدت بالکل صاف اور غیرمبہم ہونی چاہیے ، گول مول اور مبہم نہ رہے۔ مثلاً بیا کہ جاڑوں میں یا گھیتی کٹنے کے وفت دیدیں گے ،اس لیے کہ ان مواعید میں تقدیم وتا خیر ہوتی ہے۔ اور ابہا م کی وجہ سے نزاع کا اند بیٹہ ہے۔ مدت ماہ وتاری کے ساتھ متعین ہونی چاہیے۔

عموماً دوستوں اور عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں تحریر (دستاویز) لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کو معیوب اور بے
اعتادی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کا ارشاد ہیہ ہے کہ قرض اور تجارتی قرار دادوں کو تحریر میں لانا چاہیے اور اس میں شہادت
بھی ثبت کرلینی چاہیے، تا کہ آئندہ کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔ اس آیت میں دوسری ہات سے بتائی گئی ہے کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو
اس کی میعاد ضرور مقرر کرلی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار لین دین جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے جھڑے ہے ادھاد کے
دروازے کھلتے ہیں۔ اس وجہ سے فقہا انے کہاہے کہ میعاد بھی الیسی ہوئی چاہیے کہ جس میں کوئی ابہا م واجمال نہ ہو۔

وَلْمَدَ كُنْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذَلِ، بِونَكَهُ لَصَااسَ زمانه مين عام ندتها بشكل بَي وَفَى لَكِصَة والا دستياب بهوتا ظاء آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں دنیا کی بیشتر آبادی ناخواندہ ہے تو یمکن تھا کہ لکھنے والا پچھاکا پچھاکھ دے جس کی وجہ ہے کسی کا نقصان اور کسی کا فائدہ بوجائے اس لیے ارشاد فر مایا کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ عدل دانصاف ہے تھے تھے تھے کھے، اور دستاویز لکھنے کا ماحسل چونکہ ایخ ذمہ حق کا اقرار کرنا ہے لہٰذا لکھنے کا انتظام ای کوکرنا چاہیے جس کے ذمہ حق واجب الا داء ہے، لکھنے والے اور کھوانے والے

' يُوول مِين خوف خدار كَطَ<sup>رَلِك</sup>صنا لَكِها مَا جائية \_ (و لْمَيْتَقِ اللَّهُ رَبُّهُ) مِين احى كى طرف اشار و كيا <sup>ال</sup>يا ب

فَانَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا اوْضعِيْفًا (الآية) بعض اوقات ايها بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پرحق ما کد ہوتا ہے وہ خفیف العقل ہویا ہوا ہوڑھا ہویا نا ہالغ بچہ یا گونگا ، یا کوئی دوسری زبان ہو لئے والا ہوجس کی زبان کا تب نہیں سمجھتا ، اس لیے دستاویز لکھوانے پراس کوقدرت نہ ہوتو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھائے یا کوئی وکیل اور کا رمختار لکھ سے بہاں ولی دونوں معنی میں ہوسکتا ہے۔

### ضابطة شہادت کے چندا ہم اصول:

سابقدآیت میں تحریر و دستاویز لکھنے اور لکھانے کا بیان تھا، اس آیت میں بتایا گیا کہ صرف تحریر و دستاویز کو کا فی نہ مجھیں بلکداس پر گواہ بھی بنالیس تا کہ بوقت نزاع عدالت میں ان گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف تحریر ججة شرعیہ نبیس ہے، جب تک کداس پر شہادت شرعیہ موجود زنہ ہو، آج کل کی عدالتیں بھی محض تحریر پر زبانی شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتیں۔

شبادت کے لیےدوعادل مسلمان مردیا ایک مرداوردو تورتوں کا ہونا ضروری ہے، آن تنصِلُ اِحداقُه ما فَتُذَکِّرَ اِحداهُ ما اللّه خصر کی ایدائی مردے بجائے دو تورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت کا بیان ہے، لینی دو تورتوں کو بمز لدا یک مردے رکھنے کی حکمت کا بیان ہے، لینی دو تورتوں کو بمز لدا یک مردے رکھنے کی حکمت کا بیان ہے، اس لیے اگر ایک تورت معاملہ کا بچھ حصد بحول یہ ہے تو دوسری اس کو یا دوا ا دے ، رہایہ شبہ گوورت کو مردے مقابلہ میں ضعیف کیوں اسلیم گیا گیا ہے اور نسیان کا احتال مرد کی جائے تو دوسری اس کو یا دوا ا دے ، رہایہ شبہ گوورت کو مردے مقابلہ میں ضعیف کیوں اسلیم گیا گیا ہے اور نسیان کا احتال مرد کی شبادت میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ اور مرد کو باوجود اس کی تو تا ہور برداشت کے دریا ہوں نا قابل سمجھا گیا؟ خالق کا نات جو کا نات کے برایک ذرہ سے واقف ہاں کے پیش نظر بھی ذربیات اور اخلاقیات کی بہاں تک لکھود یا باریک حقیقتیں ہیں۔ مغرب کے ماہر نسائیات ہولاک ایلی کی مدونہ مدونہ مدونہ مدونہ انگروزی)

ہاں اگر تجارتی لین وین دست بدست ہوا وراس کونہ لکھا جائے تو اس میں کیچھ مضا کفٹنہیں ،مطلب میہ ہے کہ روزم ہ کی خرید وفر دخت کی تحریر ضروری نہیں ہے چربھی اگر لکھ لیا جائے تو بہتر ہے جس طرح آج کل کیش میمود ہے کا رواج ہے۔

وَلاَ يُسطَّارٌ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيْلاً، اس كاايك مطلب تويہ بكر كس صحص كودستاويز لكھناور كواہ بننے پر مجبور نہ كيا جائے ،اس سے يہ بات بھى مجھ ميں آتى ہے كہ اگر كا تب اپنى كتابت كى اجرت طلب كر بے يا گواہ اپنى آمد ورفت كاخر چرطلب كر بي تواس كا حق ہے۔ اسلام نے اپنے نظام عدالت ميں جس طرح گواہ كو گواہ ك دينے پر مجبور كيا ہے اور گواہ كى چھيانے كو سخت گناہ قر ارديات ای طرح اس کاانظام بھی کیا ہے کہ لوگ گواہی ہے بیچنے پر مجبور نہ ہوں۔

وَإِنْ ثُکُنْتُ هُ عَلَى سَفَوٍ (الآیة) اس کاری مطلب نبیس که رئین کا معاملہ خوبی میں ہوسکتا ہے بلکہ مطلب ہے ہوائی صورت چونکہ سفر میں زیاد و پیش آتی ہے اس لیے خاص طور پر سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ریہ مطلب بھی نبیس کہ جب کوئی محض دستاویز لکھنے کی صورت میں قرض وینے کے لیے تیار نہ ہوتو اسی صورت میں رئین رکھ کر قرض لے لے، بلکہ دستاویز اور رئین دونوں بھی جائز ہیں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرض وینے والا اپنے اطمینان کے لیے رئین رکھ سکتا ہے مگر اس لفظ"مقبوف "سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شکی مرہونہ سے نفع نہ اٹھا یا جائے یہ اس کے لیے جائز نبیس ، مرتبن کو صرف اتنابی حق ہے کہ اپنا قرض وصول ہونے تک مرہون شکی پر اپنا قبضہ رکھے۔

فِحُولِنَ ؛ فَإِنَّهُ الْمِسْرُ فَلْلُهُ أَهُ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کونزاعی معاملہ کا سیجے علم ہوتو اس کو شہادت نہ چھپانی جا ہے ، اوراگر چھپائے گاتو اس کا دل گئہ گار ہوگا دل کو اس لیے گئہگار فر مایا کہ کوئی شخص اس کو صرف زبان کا گناہ نہ سمجھے اس لیے کہ ارادہ اول قلب بی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے اول گناہ قلب کا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

يِلْهُ مَا فَيْ السَّمُونِ وَمَا فِي الْلَهُ مِنْ النَّهُ وَ الْمَهُ وَ الْمَهُ وَالْمُعُونُ السَّمُوءِ و العزم عليه اَوْتَحُفُوهُ نُسرَوْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ يَحْبُرُ كُمْ بِعِ اللَّهُ مِن المَهُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُمُ وَجُوا الشَّرَطِ والرَّعِ الى فَهُو وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ مَّكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَجُوا الشَّرَطِ والرَّعِ الى فَهُو وَاللَّهُ عَلَى الْمُولِي وَالرَّعِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُلْكُمْ اللَّهُ وَمُلَيْكُمْ وَالنَّعَالَى وَوَاللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُمُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَ

عُ فِي الرحمة زيادة على المغفِرة أَنْتَ مَوْلَنَا سَيَدْنَا وَسَوْلِي أَمُورِنَا فَانْصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَلْفِرِيْنَ ﴿ بِقَمِهُ الخِجَةِ والغَلبَةِ فِي قِتَالِهِمْ قَإِنَّ مِنْ شَانِ الْمُؤلِي ان يَنْتَصَّرَ مَوْالِيَهِ عَلَى الاغداءِ في الحديث لمَّا لزلت همه الايةُ فَقَرِأُهَا رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قِيْلَ لَهُ غَقِبِ كُلَّ كُلِمةٍ قَدْ فَعَلْتُ.

سے بھر ہے۔ میں جو بھر ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے برے اعمال اور ان کا پختہ ارادہ جوتمہارے دلول میں ہے خواہتم ان کوخا ہر کرویا پوشید ہ رکھواللہ ان کی تم کوقیامت کے دن سز اوے گا ، پھر جس کی مغفرت جیا ہے گامغفرت کر دے گا اور جس کو عذاب دینا جیا ہے گا عذاب دایگا دونوں فعل (یعفو اور یعذبُ) جواب شرط (یُسحَا سِبْکھر) پرعطف ہونے کی وجہت مجزوم ہیں اور تقدیر ہو کی وجہ ہے مرفوع بھی ،اوراللہ ہر چیز پرقد رہ رکھنے والا ہے اورانہیں چیزوں میں ہےتمہارا محاسبہ کرنا اور تم کو جزاء دینا ہے رسول بعنی محمد ﷺ نے اس قرآن کی تصدیق کی جوان پران کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ،اور مومنین نے (بھی)اس کاعطف اکسوسول پرہے، بیسب (ٹکلؓ) کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے (ای کسکھیم) اللہ پراور اس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پرایمان لائے (ٹُکٹُٹ. کتاب) جمع اورافراد کے ساتھ ہے،اوراس کے رسولوں مروہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے کے بعض پرایمان لائیں اوربعض کا انکار کریں ، جبیبا کہ یہود ونصاری نے کیا، اورانہوں نے کہا جس کا آپ نے ہم کو تکم دیا قبولیت کے کان سے ہم نے سن لیا،اور ہم نے اطاعت کی اے ہم رے پروردگار ہم آپ سے خطا بخشی کا سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف واپسی ہے ، یعنی بعث کے ذریعہ لوٹنا ہے اور جب ماقبل کی آیت نازل ہوئی تو مومنین نے وسوسوں کے بارے میں شکایت کی اوران پروسوسوں کے بارے میں حساب فنجی گراں گزری تولاً يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا النح نازل ہوئی،اللہ کی کوطافت ہے زیادہ مكلف ہیں بنا تا یعنی جواس کے بس میں ہو،جو نیکی جس نفس نے کمائی اس کا ثواب اس کے لیے ہے اور جس نے جو بدی کمائی اس کا گناہ اس پر ہے کوئی کسی کے جرم میں ماخوذ نہ ہوگا اور نا کر دہ جرم بعنی نفس کے دسوسوں میں ماخوذ ہوگا کہو،اے ہمارے پرور دگار ہماری عذا ب کے ذریعہ گرفت ندفر مااگر ہم ہے بھول ہو یا چوک ہوجائے (بعنی) بلاقصد ہم درنظگی کے تارک ہوجا کیں جیسا کہ آپ نے اس پر ہم ہے ماقبل والوں کی گرفت فرمائی ،اور اللد تعالیٰ نے اس امت ہے بھول چوک کومعاف فر مادیا، جیسا کہ حدیث میں وار د ہے، پھر (معافی ) کی درخواست دراصل اللہ کی نعمت کااعتراف ہے اے ہمارے پروردگار ، ہم پرایبابو جھ نہ ڈال جیبا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم ہے پیٹنتر تھے بنی اسرائیل ، كه وه توبه كے عوض قتل نفس ہے اور زكو قاميں چوتھائى مال كى زكؤ قا نكالنا، اور مقام نجاست كو كا ثنا، يعنى ايسانتكم جو بهارے ليے نا قابل برداشت ہو، تکالیف اور مصائب کے قبیل ہے، اور ہم ہے ہمارے گنا ہوں کو درگذر فر مااور ہم کو معاف فر مااور حم فر ما رحمت میں مغفرت کے مقابلہ میں زیادتی ہے ، تو بی جمارا آتا ہے بینی جمارے امور کا متولی ہے سوہم کو کا فروں پر غلبہ عطافر ماقیام ججت میں اور ان سے قبال میں فتح کے ساتھ ،اس لیے کہ آ قا کی شان بیہوتی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد ﴿ (مِنْزَم بِبَلشَهُ لَا ﴾

کرتا ہےاور حدیث میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت فر مائی ،تو ہرکلمہ کے بعد (رسول) ہے کہا گیا۔قد فَعَلْتُ ، یعنی میں نے منظور کیا۔

# جَيِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

**جَوَلَنَى ؛ تُنظَهِرُوْا ، تُبَدُوْا ، كَاتَفِير تُنظَهِرُوْا سے مَركاشار ، كرديا كه تُبَدُّوْا ، اِبْداءٌ سے ہےنہ كہ بَدَّهُ سے جس كے معنی** شروع كرنے كے بيں۔

چَوُلِیُ : من سوءٍ ، مِن بیانہ ہے ، 'ما' کابیان ہے۔

فَيْوُلْنَى : يُسَحَاسِبْكُمْ اس كی دوتفسیری ہیں ایک یُسجز تُحفر اور دوسری بُسخبِرٌ سحم ، ہے مفسر علام نے سوء کی تفسیر و السعز م علیه میں واؤتفسیری ہے مطلب سے ہے کہ انسان کے دل میں جو پختہ خیالات آتے ہیں یعنی جن کو ملی جامہ پہنانے کا عزم مصم ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالی مواخذہ فرما کیں گے اس لیے کہ مض وساوس قبلی پرمواخذہ نہیں ہے۔
لیے کہ مض وساوس قبلی پرمواخذہ ہیں ہے۔

فَيُولِنَ } : والعزم عليه، سے ایک اعتراض کا جواب بھی مقصود ہے۔

سَيْخُوالَى، وَإِنْ تُبَدُوْا مَا فِي آنْ فَسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ، ہے معلوم ہوتا ہے کہ وساوی قبی پر بھی مؤاخذہ ہوگا حالا نکہ وساوی قبی پر بندے کا اختیار نہیں ہے نیزیہ تکلیف مالایطاق بھی ہے۔ اس کا جواب دیا کہ حافی انفسِ کے حرے وہ وساوی مراوی بین جن کوملی جامہ پہنانے کا عزم صمم کرلیا گیا ہو، اس طرح مفسر ملام نے یُستحاسِبْکُم کی تفسیر یہ خبر کھرے کر کے بھی اس سوال کا جواب دیدیا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ وساوی قبلی پرکوئی مواخذہ نہیں جب کہ ان کوملی جامہ نہ بہنائے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ وساوی قبلی پرکوئی مواخذہ نہیں جب کہ ان کوملی جامہ نہ بہنائے ۔ اس کا جواب دیا کہ کہ سب کھر کے متی ہیں یہ جب کہ ان کوملی جامہ نہ بہنائے۔ اس کا جواب دیا کہ یُحساس کھر کے متی ہیں یہ حب رکھ لیخی اللّه نَفْسًا اِلّا وُسْعَهَا ہے ہوگا۔

سابقدآیت وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِی اَنْفُسِکُمْ النح، کواگرعام رکھاجائے جولبی وساوس اور معزومات کوبھی شامل ہوتو آئندہ آیت ''لَا یُکَلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا'' النح اس کی ناتخ ہوگی اورا گرسابقدآیت کوعزم پرمحمول کیا جائے تو پھر شخ نہین ہوگا بلکہ لاحقہ آیت سابقدآیت کی توضیح ہوگی۔

**جَوَلَ** ﴾؛ عبطفاً على جواب المشوط ،اگر يَغْفِرْ اور يُعَذِّبْ كوجز م كے ساتھ پڑھاجائے توجوابِ شرط لينى يُحَاسِبْ پر عطف ہوگا اورا گر دونوں کومرفوع پڑھاجائے تو، ھُوَ مبتداء محذوف کی خبر ہوگی اور جملہ استینا فیہ ہوگا۔

فِيَوْلَنَى : تَنْوِيْنُهُ عوض عن المضاف اليه، يه ايك سوال مقدر كاجواب إ -

سَيْخُواْكَ: جب المؤمنون كاعطف الرسول پر ب، توجمله معطوفه بوكر خبر مقدم بوگ اور شُكُلٌّ مبتدا ، موخر بوگا ، حالا نكه شُكُلُ كا تكره بونے ئی وجہ ہے مبتدا ، واقع بونا درست نہیں ہے۔

جِكُلُّبِ : مُحَلِّلُ اضافت الى الغير كى وجهة معرفه باس ليه كه مُحللٌ كَا تنوين مضاف اليه كوف مين بتقدر عبارت كلَهُمْ باوتون كاتنام مُعوَفَى مين بتقدر عبارت كلَهُمْ باورون كاتنام مُعوَفَى كابوتا ب-

قِيَوْلَنَى : يقو لون. ايك سوال كاجواب بـ

يَيكُولُكُ: يقولون كمقدر مان كاكياض ورت بيش آئى؟

جِوُلِیْنِ الله نُفرِقُ. جمع متعلم کاصیغہ ہے اس میں جو تنمیر جمع متعکم ہے وہ الوسول اور المعؤ مغین کی طرف راجع ہے حالا نکہ وہ اسم ظاہر ہونے کی وجہ ہے تنگم کا نئب میں اور نا اب کی طرف کلام واحد میں متعکم کی تنمیر نبیں لوٹ سکتی ،للہذا نسفسر فی سے پہلے یقو لون مقدر مان لیا تا کہ جمع اور تنمیر میں مطابقت ہوجائے۔

#### اللغة والبلاغة

السطاقة، السمجهود والقدرة، يمصدر حذف زوائد كساته استعال بواجاسل بين الإطاقة تها، الإصوبهاري الإحافة المسجهود والقدرة، يمصدر حذف زوائد كساته استعال بواجها المحتسبة، ال بين صفت مقابله بوجه، تكايف شاقه ، تخت دشوارا مور (ض) مقابله: لها مَا حُسَبَتْ وَعَلَيْها مَا الْحَتَسَبَتْ، ال بين صفت مقابله بوجه، تكايف شاله كي تعريف بير به لفظ كا متقابل الما والمنه بين عالم عقابله كالعرب بر الفظ كا متقابل الما والمنه فَلْيَضْ حَكُوا المور فليلا متوافق الفظ بين ال كبعداى ترتيب ينبكوا الور كنيوا الايا مين به به الله المناه المناه المنه المنه المنه المنه بين كم المنه المنه المنه المنها، الن وونول مين مقابله جال طرح، كسبت الور ما المحتسبة مين بين منها، الن وونول مين مقابله جال طرح، كسبت الور ما المحتسبة مين بين مقابله بالمنه المنها، المنه ورونور منه منها منها بين بين بيان كيا المنه والمنه المنه والمنه المنه المنه المنه كالمنه المنه الم

سورت کا آناز دین کی بنیادی تعلیمات ہے کیا گیا تھ ،سورت کو فتم کرتے وقت بھی ان تمام بنیادی اصولوں کو بیان کردیا ہے جن بردین اسلام کی اساس قائم ہے تقابل کے لیے اس سورت کے پہلے رکوع کو پیش نظر رکھا جائے تو زیاد و مفید ہوگا۔

#### تَفَيْهُوتَشِينَ

لِلْهِ هَا فِی السَّمُوَاتِ وَمَا فِی الْآرْضَ قُرِ آن مجیدگی طویل ترین سورت کابیآ خری رکوع ہاں میں عقید وُتو هبره پُھ اما وہ ہے ،سورت کا آغاز اصول دین سے متعلق جامع تعلیم سے ہواتھا،سورت کا خاتمہ بھی ای جامعیت کے ساتھ بنیا دی عقائد پر ہور ہا ہے۔ای کو بلاغت کی اصطلاح میں حسن الخنام کہا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تصفیف تعلیق بڑے پریشان ہوئے ، در بارر سالت میں حاضر ہوکر عرض کیا، یارسول الله نماز ، روز ہ ، ذکو ق ، ق وجہاد وغیرہ بیسارے اعمال جن کا جمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجالات میں ، کیونکہ بید ہماری طاقت سے بالانہیں ہیں ، کیکن ول میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہیں ، کیونکہ بید ہماری طاقت سے باہر ہیں ، کیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فر مایا ہے ، نبی کریم طبیق تھیں نے ارشاد فر مایا اللہ مسمِغلّا وَ اَطَغلُه اِی کِورسِحابہ کے جذبہ سمح واطاعت کود کھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ، آیت لا مُحکّلفُ اللّه نَفْسًا إِلَّا وَ مُسْعَهَا ، ہے منسوخ فر مادیا۔ (منت القدیم)

تصحیحین اور سنن اربعه کی میدهدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، اِنَّ الملَّه تُسَجَاوُرُ لِی عن امنی مَا وَسُوَسَتْ به صَدُرُهَا مِسَالُمْ وَسَعِین اور سنن اربعه کی میدوری آئی تائید کرتی ہے، اِنَّ الملَّه تُسَجَعِین اور سنا اَنْ تعلق مَا وَسُوَسَتْ به صَدُرُهَا مِسَالُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

ا مام ابن جریرطبری کا خیال ہے کہ بیآیت منسوخ نہیں ہے اسلیے کہ محاسبہ کومعا قبدلا زم نہیں ہے، یعنی ایسانہیں ہے کہ القد تعالیٰ حس کا محاسبہ فر مائیس تو لا زمی طور پراس کومزانجی دیں ، ہلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہراکیک کا فرمائیس گے،لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی جوں گے جن کومحاسبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔

اَمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْوِلَ اِلْمَهِ مِنْ رَّبِهِ ﴿ الأَيهُ ﴾ اس آيت ميں پُھران ايمانيات كا ذكر ہے، جن پرانل ايمان كوايمان ركھنے كا تھم ديا گيا ہے، اور اس سے اگلی آیت "لاَیْکَلِفُ اللَّهُ" میں اللہ تعالی کی رحمت وشفقت اور اس سے قضل وکرم كا تذكرہ ہان دونوں آيات كی احادیث میں بروی فضیلت وار دبوئی ہے، آپ پُھُھُھُ نَے فرمایا: جو تحف سور دَبقرہ کی آخری دوآ بیتیں رات كو پرُو ھولينا ہے تو اس كوكانی ہوجاتی ہیں اس كے علاوہ اور بھی بہت ی قضیلتیں وار دہوئی میں۔

سورة بقرة تمام بمولى ولله الحمد اوله و آخره وظاهره وباطنه وهو المستعان.

بنده محمد جمال استاذ دارالعلوم دیو بند بعدنمازمغرب بروز پیر ا۲رشوال ۱۳۲۳ ه ۱۲رشوال ۲۰۰۳ ه



# وْرَقُ الْخِيرَ الْمُلَدِيمُ وَهُمَا مِنَا لَا يُوَ مُونُونُ وَمُونُ الْمُوعِيلُونُ الْمُوعِيلُ

سُورَةُ الِ عِمْرَانَ مَذُنِيَّةٌ وِهِيَ مَائتًا اية.

سورهٔ آلِعمران مدنی ہےاوروہ دوسوآ بیتیں اور بیس رکوع ہیں۔

بِسُـــِمِ اللهِ الرَّحِـمِ اللهُ الرَّحِبِيِّمِ النَّهُ اللهُ اعْلَمُ بِمْرَادِه بِذَٰلِكِ اللهُ لِآلِهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ أَ نَزُّلُ عَلَيْكَ يا محمدُ الكِتْبَ القرانَ متلَبَسَا بِالْحَقِّ بالصِّدْق فِي إِخْبَارِهِ مُ**صَدِّقًالِمَابَيْنَيَدَيْهِ** قَبُلَهُ مِنَ الْكُتْب و**َانْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْل**َ ﴿ مِنْ قَبْلُ اى قَبْلَ تَنْزِيَلِه ﴿ هُدًى حَالٌ بِمَعْنِى هَادِيْنِ مِنَ الضَّلالَةِ لِ**لْنَاسِ** مَمَنِ تَبعَهُ مَا وَعَبَرَ فِيْهِ مَا بِأَنْزَلَ وفي القرال بِنَزَّلَ المِفْتَضِيُ للتَّكْرِيْرِ لِانَّهُمَا أَنزلَا ذفَعَةُ واحدَةُ بخلاف وَٱنْزَلَالْقُرْقَانَ ۚ بِمَعْنَى الْكُتُبِ النَّارِقَةِ بِينِ النَّحَقِّ و الباطِلِ وَ ذُكِرَ بَعْدَ ذِكْرِ الثلاثةِ لِيَعُمُّ مَا عَدَاهَا <u>إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَوْ الْإِلْتِ اللَّهِ</u> القران وغيره لَهُمُّ عَذَاكِ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِينٌ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ فَلَا يَمُنَعُهُ شيءٌ مِنْ إِنْجَارَ وَعيده و وَعُدهِ **ذُوانْتِقَامِ** شَّعقوبةٍ شديدةٍ ممَنْ عَصَاهُ لا يَقْدِرُ على مِثْلِهَا أَحَدٌ إِ**نَّ اللَّهَ لَايَخْفَى عَلَيْهِ شَيْئٌ** كُنْنُ **فِي الْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَآءِ** ۚ لِعِلْمِه بِمَا يَفَعُ فِي العالَمِ مِنْ كُلِّي وجُزْءِ يَ و خَعَمَهُمَا بالذِكرِ لَانَّ الحِسَ لَا يَتَجاوَزُ لَهُما هُوَالَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِرَكَيْفَ يَشَآءُ ﴿ مِنْ ذُكُورَةٍ و أَنْوَتَةٍ و بَيَـاضِ و سَوَادٍ وغير ذَابِك لَّا إِلَهَ الْآهُوَ الْعَزِيزُ مَى مُلُكِه الْكَكِيْمُ ۞ في صُنعِه هُوَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتْبَمِنَهُ النَّ مُّتَكَمَّتُ واضِحَاتُ الدَّلَالَةِ هُنَّ أَمُّ الكِتْبِ اصلهُ الْمُعْتَمَدُ عليه في الاَحكام وَأَنْحَرُمُ تَشْبِهِكُ لا يُفْهَهُ مَعَانِيْهَا كَاوائِل السُّور وَ جَعُلُهُ كَلَّهُ مُحُكَمًا في قوله تعالىٰ أخكِمَتُ الْيَاتُهُ بمعنىٰ أَنَّهُ ليسَ فيهِ عَيْبٌ و مُتَشَابِهُا في قوله كِتَابًا مُبْتَشَابِهَا بمعنى أَنَّهُ يَشْبُهُ بعضُهُ بعضافي الحسن و العِبدن فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوهِمْ زَيْعٌ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ طلب عَيْنَا الْمُوتْمَنِّةِ لِجُهَالِهِمْ لِـ وُقُوعِهِمْ في الشَّبِهَ بِ والنَّبِ وَالنَّبِ وَالنَّبِ وَالنَّهُ وحد، <u>وَالرَّسِعُوْنَ</u> السَّابِتُوْنِ المتَمكِنُوْنَ فِي الْعِلْمِرِ سبتداً خَيْرُهُ يَقُولُونَ امَنَّا بِهُ اي بـالْـمُتَشَابِهِ أَنَّهُ مِنَ عندِ اللَّهِ وَ لا نعلهٔ معناه كُلُّ من المُخكَم والمُتَشَابِه مِّنْ عِنْدِرَيِّنَا **ۚ وَمَا يَذَّكُنَّ بَ**ادَغَمَامِ التَّاءِ في الاصْلِ في الذَّال اي

يَتْعِظْ إِلْا الْوَلُوا الْلَائِينِ الْمَعْول و يقولون ابضا اذا رَأُوا مَنْ يَتَعِهُ وَيَّبَا لَاتَعِ قَلُوا الله عَدَا الله الله عَلَى وَمُ الْوَيْفَ وَلَا الله الله عَلَى وَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عليه وسلم هذه الآية هُو الله عليه وسلم هذه الآية هُو الله الله عليه وسلم هذه الآية هُو الله عليه الله عليه وسلم هذه الآية هُو الله عليه وسلم هذه الآية هُو الله عليه الله عليه وسلم هذه الآية على الله عليه الله عليه وسلم هذه الآية على الله عليه وسلم يقولُونَ الله عليه عليه وسلم يقولُونَ الله عليه عليه وسلم يقولُونَ الله الله والراسخونَ في العلم يقولُونَ امّنا به كُلُّ من عند رَبّنَ ومايذُ كُرُ إلّا اولُوا الآلبَاب الله والراسخونَ في العلم يقولُونَ امّنا به كُلُّ من عند رَبّنَ ومايذُ كُرُ إلّا اولُوا الآلبَاب الله والراسخونَ في العلم يقولُونَ امّنا به كُلُّ من عند رَبّنَ ومايذُ كُرُ إلّا اولُوا الآلبَاب الله والراسخونَ في العلم يقولُونَ امّنا به كُلُّ من عند رَبّنَ ومايذُ كُرُ إلّا اولُوا الآلبَاب

تران ہو ہا ہے۔ اللہ کا اسلام کے سواکوئی معبود نہیں جو (اظام کا کات کو) سنجا کے ہوئے ہاں نے اے قیم آپ پر قرآن کو

وہ زندہ جاوید ہتی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں جو (اظام کا کات کو) سنجا کے ہوئے ہاں نے اے قیم آپ پر قرآن کو

جو کہ خبر دیے میں صدافت پر شمل ہے بتدریج کازل فر مایا آپ ہے ہا تی گیا تھا لا گیا کہ نے والا ہے اوراس کے نازل

کر نے ہے پہلے تو رات اور انجیل نازل کیں حال یہ ہے کہ وہ وہ نمایا آپ (کھ کہ کی) التورا آوالا نجیل ہے حال ہے ۔ یعنی بیدہ نول

کا بیں ان لوگوں کو گراہی ہے ہدایت کی جانب رہنمائی کرنے والی ہے جنہوں نے ان کی اجاع کی اوران دونوں میں آنےوں کی

تبیرا فتیار کی اور قرآن میں نے گل کی جو تکرار کا مفتضی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک وقت نازل کی گئیں بخلاف قرآن کے

تبیرا فتیار کی اور قرآن میں نے گل کی جو تکرار کا مفتضی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک وقت نازل کی گئیں بخلاف قرآن کے

(کہ یہ بتدریج نان کا ذکر کیا تا کہ نہ کورہ تینوں (کتابوں) کے علاوہ کو بھی شامل میں واقع ہوئی جن لوگوں نے اللہ کی آیوں

(یعنی) قرآن وغیرہ ہے کہ کو گئی نیس مواہ نے نافر مانوں ہے بخت بدلہ لینے والا ہے کہ اس بیس موقع ہت پر کوئی تیل کواس کے وعدہ وعید کو اور اگر نے ہے نیس روک میتی اور اپنی بین ہو ہوئی اس کے عالم میں واقع ہونے وائی کی ویزئی بین ہوئی ہیں میں بلاشہ وغیر کی وجہ ہے ، اور زمین وآسمان کی خوج یہ ہے کہ میں اس کے عالم میں واقع ہونے وائی کی ویزئی بین ہوئی ہیں میں ہوئی وہ نے وائیس کرتی ۔ وہ ایسا ہی کہ وہ یہ ہوئی وہ بیا ہوئیس کرتی ۔ وہ ایسا ہی کہ وہ یہ ہوئی وہ بیا ہی کہ اس کی وہ بیا ہوئیس کرتی ۔ وہ ایسا ہی کہ وہ سے ، اور زمین وآسمان کی تعید ہوئیس کرتی ۔ وہ ایسا ہی کہ وہ سے ، اور زمین وآسمان کی تعید ہوئی کی وج ہے ، اور زمین وآسمان کی تعید ہیں کہ میں اس کے عالم میں واقع ہونے وائی کی تھی ہوئیس کی وہ بیہ ہوئی ہوئیس کرتی ۔ وہ ایسا ہی کہ وہ بیا ہی کہ میں اس کے عالم میں واقع ہونے وائی کی وہ بیا ہی کہ میں اس کے عالم میں واقع ہوئیس کرتی ۔ وہ ایسا ہی کہ وہ سے ، اور زمین وآسم ہوئی ہیں گئی ہیں کہ میں اس کے دی کہ میں اس کے دو کہ کی اس کی کہ وہ بیا ہی کہ اس کی دو کی کہ کی کو کہ کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کے دی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کی کے کہ کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر ک

صورتیں بنا تا ہے جیسی چاہتا ہے بلڑ کا یالڑ کی اورسفیداور کالی وغیرہ بجز اس کے کوئی معبود ٹہیں جو اپنے ملک میں بڑاز بردست ادر ا بی صنعت میں بڑی حکمت والا ہے وہ وہ ہی خدا ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس میں محکم آپیتیں ہیں ( یعنی ) واقعی جو واصح الدلالت ہیں اور وہی کتاب کا اصل مدار ہیں ،لیعنی اصل کتاب ہیں جواحکام میں معتمدعلیہ ہیں اور دیگرمتشا بہ ہیں جن کے معانی مفہوم نہیں ہوتے جبیبا کہ سورتوں کے اوائل ،اورالقد تعالیٰ کے تول ''اُخیکمٹ آیاتہ'' میں بورے قر آن کو محکم قرار دیا کیا ہے، یہائ معنی کرے کہاس میں کوئی عیب نہیں ،اوراللہ تعالیٰ کے قول "محتابًا منشابهًا" میں پورے قرآن کومتشابہ قرار دیا گیا ہے، بیاس معنی کر ہے کہاس کا بعض بعض ہے حسن وصدق میں مشابہ ہے، سووہ لوگ جن کے دلوں میں کجی نیعنی حق ہے انحراف ہے وہ اینے حامیوں کے لیےان کے شہادت اور التباس میں واقع ہونے کی وجہ سے فتنہ کی تلاش میں پیچھے ہولیتے ہیں جومتشا بہ ہے،اوراس کی غلط تفسیر کی تلاش میں دراں حالیکہ القد وحدہ کے علاوہ اس کی حقیقی مراد کوئی نہیں جانتا اور پختہ کار اورمضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم متثابہ پر ایمان لا تھے کہ وہ اللہ کی طرف ہے ہے اور ہم اس کی (حقیقی) مراد ہے واقف نہیں ہیں (والراسخون فی المعلم) مبتداء ہے اور (یفولون آمنا به) اس کی خبر ہے محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف ہے ہے ،اورنصیحت عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں (یسڈ تکو) اصل میں تاء کوذال میں ادغام کرکے بناہے، یعنی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب ٹسی کومتشا ہے کے پیچھے پڑتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارتو ہمارے قلوب کوحق ہے نہ پھیر اس حق کی ایس تا ویل کی جبتو کے ذریعہ جو ہمارے لیے لائق نہیں ہے جبیبا کہ تونے ان لوگوں کے قلوب کو بچے کردیا بعداس کے کہ تو ہم کوراہ حق وکھاچکا، اور ہم کواپنے پاس سے استفامت بخش کرخصوصی رحمت عطافر ما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے، اے ہمارے رب یقیناً تولوگوں کوایک دن جمع کرنے والا ہے بعنی ایسے دن میں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وہ قیامت کا دن ہے،تو ان کواینے وعدہ کےمطابق ان کے اعمال کا صلہ دے گا، یقیناً اللّہ وعدہ خلافی نہیں کرتا یعنی بعث بعدالموت کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔اس میں خطاب ہے (نبیب ) کی جانب التفات ہے، اوراحمال ریجی ہے کہ (انسا اللّٰہ لا یعلف الميعاد) الله تعالى كاكلام مو،اور (رَبّنا لا تُزِع قلوبنا) عدعاءكرني كى غرض بيب كوان كامقصدامرآ خرت ب،اوراى وجهے مدایت پراستقامت کا سوال کیا تا کہ اس کا ثواب حاصل کریں۔

مسلم و بخاری نے حضرت عائشہ رضحاً فلائلغائظات روایت کیا ہے، حضرت عائشہ رضحاً فلائلغائظائے فر مایا! آپ اللغائظائ یہ آیت (ہو المذی انسزل علیك الكتاب منه آیات مُحكمات الایه) تلاوت فر مائی اور آپ اللغائلائے فر مایا! (اے عائش) جب تو و کھے کہ لوگ قر آن کے متشائبہات کے چھچے پڑے ہیں (توسمجھالو) یہی ہیں وہ لوگ جن کی القد تعالی نے نشاند ہی فرمائی ہے۔ تو تم اس سے پچتی رہنا۔

طبرانی نے کبیر میں ابو مالک اشعری رَفِحَامَلُهُ مَعَالِثَ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مِنْلِوْنِیْ کا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے میری امت پرصرف تین باتوں کا خوف ہے اور ان باتوں میں سے ایک بات بیدذ کر فر مائی ، کہ لوگوں کے سامنے ———— ھ (رَمِنَزُم بِهَا لِشَرِنِهِ) ﴾ کتاب( قرآن) کھولی جائے گی تو مومن اس کی تاویل کی جنجو میں لگ جائے گا حالا تکہ اس کی تاویل کواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا،اورراتخین فی العلم کہتے ہیں ہم اس پرایمان لائے کہ کل کا کل ( قر آن ) ہمارے رب کی طرف ہے ہے اور عظمند ہی نفيحت حاصل كرتے بيل - (الحديث)

# عَجِقِيق بَرْكِيبَ لِسَهُيكُ تَفْسِيلُ لَقَسِّيلُ كُولَوْلُ

فَيُولِنَى ؛ إلْ. كنبه الل خانه اولا د، عـــمــــران، كها گيا ہے كه موئ عليفة لأطانية كـ والدمراد ہيں اوركها كيا ہے كه عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے،حضرت موی عَلاَیتَلاَ طَالِیتُلاَ طَالِعَتِی اللّٰے اللّٰہ عَمران اورحضرت مریم کے والدعمران کے درمیان ایک ہزارآ ٹھ سوسال کا فاصلہ ہے۔

فِوْلِنَى : متلبّسًا اس میں اشارہ ہے کہ باءالصاق کے لیے ہے، اور بیکہ بالحق، متلہ سًا ہے متعلق مرکز حال ہے۔

فَيْ وَلَيْ ؛ قَبِلَ مَنزِيلَهِ أَسَ مِن الثارة بِ كَتِلْ تَطْعُ اصَافَت كَا وَجِه مِنْ عَلَى الصَّم بـ-

فِوْلِينَ : حال بمعنى هَا دِيدِي اس اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ب-

لَيْجُوْلِكَ؛ هُدًى، مصدر ہےاس كاحمل أمنا بين (ليمني توريت وانجيل) پرجائز نبيس ہے درندتو مصدر كاحمل ذات يرلازم آئے گا۔

جِوْلِنْدِ الله عدى مصدر بيه هاديين كے عني ميں ہوكرحال جاورحال كاذات يرحمل رست بـ

فِيْوَلِينَ ؛ بسمعنى الكتب، يواس سوال مقدر كاجواب بكوفرقان قرآن كانام بالبذا تكرارلانم أسكياس ليح كدما بقرين بھی قرآن کا ذکر ہو چکا ہے اور فرقان ہے تھی قرآن ہی مراد ہے..

جِينَ لَيْنِ فِي قَانَ كَ يَهِالَ لِنُوكُ مَعْنَى مِرادُ مِينَ لِبْدَايِهِ مِرا سَانَي 'آبَابُ لُوشَامُ ہے۔

فَوْلِلْهُ ، من انجاز وَعْدِه ، اي إتمام وعْدِه.

#### اللغة والبلاغة

**جَوَل**َنَىٰ ؛ التوراة والانجيل، بيدوتوں جمي لفظ ہيں،اوربعض حضرات نے کہا کہ عربی ہونے کی صورت ہیں بعض ئے وری السود د مشتو مانا ہے، چھراق سے چونکہ روش اکلتی ہے رتورات کے ذریعہ بھی گران کی تاریکی سے بدایت کی روننی کی طرف نکلتے تھے اس لیے وری المزند ہے مشتق مانا ہے، زند، چقماق کو کہتے ہیں اور بعض نے ورّیت فی کلامی سے مشتق مانا ہے، اس وفت توریہ ہے مشتق ہوگا جس کے معنی اشارہ کنامیے کرنا ہے، توریرہ، اس کیے کہا گہااس بنس تلویجات اور ایجازات اشارات و کنایات ایر، به

ھِے ۔ انجیل جواوگ اس کوم کی کہتے ہیں وہ اس کو نجل ہے شمل انتے ہیں اس کے منی توسیم کے ہیں سے ان کا قول - - = ﴿ إِنْ مُنْ مُ بِبَلَ مِنْ اللَّهِ ا

عین نجلاء، وسیع چشمہ اور انجیل میں تو رات کی بنسبت چونکہ توسع ہے اس لیے اس کوانجیل کہا گیا۔

المجاز: الله تعالى كقول"لِما بينَ يَدَيْهِ" بين صنعتِ مجاز ب، بمعنىٰ أَمَامَهُ.

الطباق: الارض والسماء، الريس صعب طياق -

الا يجاز بالحذف: يشاء اس كامفعول اظهار قدرت وغرابت كے ليے كذوف ب-

### تَفَيِّهُ يُرُولَيْنَ حُجَ

یہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں اس سورت کا ابتدائی حصہ آیت ۸۳ تک نصار کی کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ عرب کا اگر نقشہ سامنے ہوتو جنوب شرق میں جوعلاقہ یمن کے نام سے موسوم ہے اس کے شائی حصہ میں ایک مقام نجران ہے، عبد نبوت میں یہاں سیحیوں کی آبادی تھی ۹ ریا • ارہجری میں ان کے چودہ اکا برکا وفد رسول اللہ بیل خصہ میں حاضر ہوا تھا، آنحضور میں تھا کے نقشگو کے دوران ان کے عقائد سٹیل فاورا بنیت کی نفویات ان پر پوری طرح واضح فر مادی۔ اس واقعہ کے دوران مبابلہ کا معاملہ بھی چیش آیا جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ آئے گی سور وَ بقر و میں جس طرح خطاب خاص طور پر یہود کی جانب تھا، اس طرح اس سورت میں سیحیوں کی جانب ہے ، سورہ آل عمران کے فضائل بھی احادیث میں بکثر ت وار دہوئے ہیں۔

اَلْکُهُ لَاّ اِللّهُ اِللّهُ وَلَا هُو َ ، اللّهُ وہ بِ که اس کے سواکوئی خدانہیں ، یعنی اس خدائے واحد کا شریک کوئی ندذات میں ہے اور نہ صفات میں اور نہ افعال میں بکشرت ایسے مشرک فد ہبول کا وجودرہ چکا ہے اور اب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بے شک خدائے اعظم تو ایک ہی ہے گئین اس کے مانخت شعبہ وار چھونے خداد یوتا اور دیویاں بہت می ہیں قرآن مجیداس کی تر دید کرتے ہوئے کہتا ہے کنفس وجود ہی اس کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا نہیں نہ چھوٹے کا اور نہ بڑے کا ،الوہیت ور بو بیت تمام ترایک ہی ذات میں ہے ،آیت میں علاوہ ان جابلی ندا ہب کے خاص طور پر میسی عقائد کے بھی ردمیں ہے۔

آنک کی القبُوم، حتی، القبوم، التدکی خاص صفات ہیں، حتی کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہ گا ہے موت اور فزانہیں۔ قیدوم کا مطلب ہے ساری کا نتات کا قائم رکھنے والامحافظ ونگران ۔ میسائی حضرات میسی علیج لاہ طافظ کا کو اللہ یا اللہ کا نظر قرات میسی علیج لاہ طافظ کا کو اللہ یا اللہ کا کلوق ہیں وہ مال کے ہیٹ سے ہیدا ہوئے اور ابن اللہ یا اللہ کا کلوق ہیں وہ مال کے ہیٹ سے ہیدا ہوئے اور ان کا زمانہ کولا دت بھی تخلیق کا کنات سے بہت بعد کا ہے تو پھر اللہ ، یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں ، اگر تمہا راعقیدہ تھے ہے تو ان کو الوہ ہیت کی صفات کا حامل اور قدیم ہونا جا ہے تھا۔ اور ان پرموت بھی نہیں آئی جا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے ہم کنار ہول گے۔ اور عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق ہم کنار ہو چکے۔

\_\_\_\_\_\_ ھ[زمَزَمُ بِبَالثَهُ إِيَ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ اللَّهُ رَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ لِيَحْمَرُلُ مِن الله بوئ میں کوئی شک نہیں ،اس سے پہلے انہیاء پیہ الله الله پر جو کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو ہا تیں ان میں درج تھیں ان کی صدافت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ بیں کہ قرآن کریم بھی اس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلی بہت می کتابیں نازل فرمائیں۔



## نقشه فبائل عرب

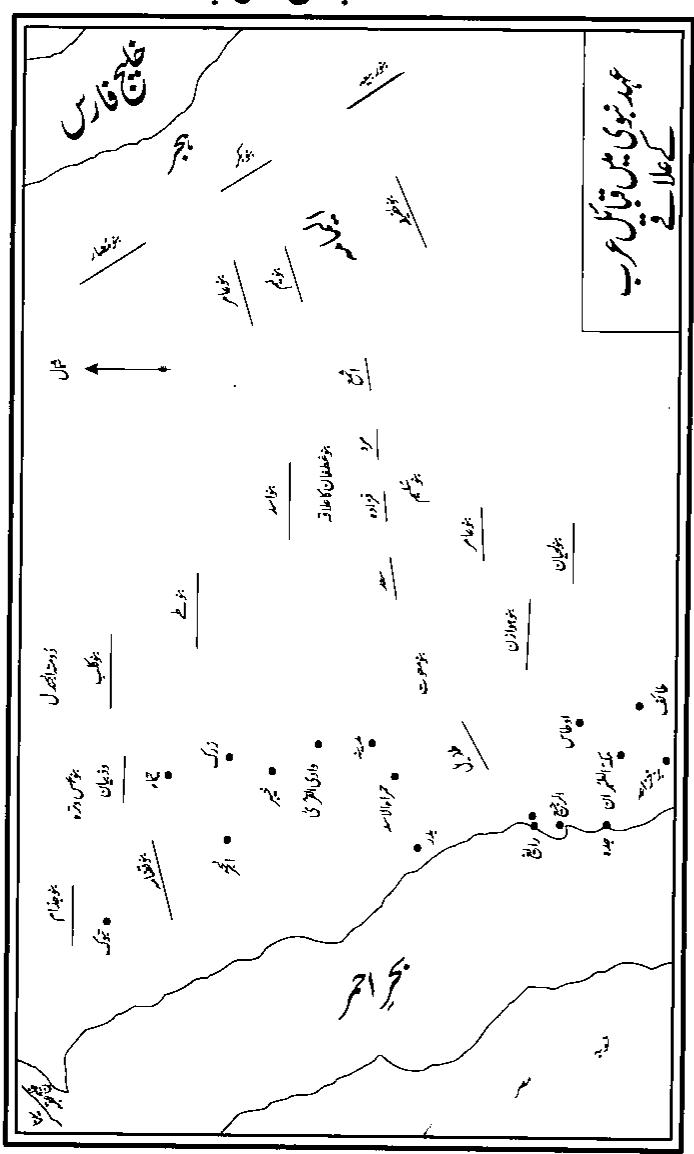

مِیکُولِان ؛ کیاموجود ہائبل ،تورات وانجیل میں جو کچھ ہے قر آن ان سب کی تائید وتصدیق کرتا ہے؟ جیکُولٹ ؛ ای سوال کے جواب کو بیجھنے کے لیے تورات وانجیل کا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔

## تورات وانجيل كا تاريخي پس منظر:

تورات ہے دراصل وہ احکام مراد ہیں جوحضرت مویٰ علیہ کاڈلاٹاکا کی بعثت ہے لے کران کی وفات تک تقریباً جالیس سال میں ان پر نازل ہوئے ،ان میں ہے دی احکام تو وہ تھے جواللہ نے پھر کی لوحوں پر کندہ کر کے ان کودیئے تھے، باقی ماند واحکام کو حضرت مویٰ عَلاِﷺ لَا قُلاَمُ کُلُے کراس کی ہار ہ تقلیس بنی اسرائیل کے ہارہ قبیلوں کو دیدی تھیں ،اورایک نقل بنی لا وی کے حوالہ کی تھی تا کہ وہ اس کی حفاظت کریں ،اسی کتاب کا نام تورات تھا ، یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت ہے بیت المقدس کی بہلی تا ہی تک محفوظ رہی ،اس کی ایک کا بی جو بنی لا وی کے حوالہ کی گئی تھی پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صند وقوں میں رکھدی گئی تھی اور بنی اسرائیل اس کوتورات ہی ۔ کے نام ہے جانتے تھے الیکن اس ہے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ پوسیاہ بن آمون کے عہد میں اس کی تخت سینی کے اٹھارہ سال بعد جب بیکل سلیمان کی صفائی ومرمت ہوئی تو اتفاق ہے سر دار کا بن خلقیاہ کوا کیک جگہ تو رات رکھی ہوئی مل گئی اوراس نے ایک عجو بہ کی طرح شاہی منشی کودیدی اور شاہی منشی نے اسے باوشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک نیاانکشاف ہوا ہے، ( ملاحظہ ہوتا باب سلاطین ۲۲ آیت ۲۸ تا۱۱۳) یمی وجہ ہے کہ جب بخت نصر ( بنوکد نضر ) نے روثلم فتح کیااور بیکل سمیت شہر کی اینٹ ہے اینٹ ہجادی تو بنی اسرائیل نے تو رات کے وہ اصل نسخ جوان کے یہاں طاق نسیان برر کھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے ہمیشہ کے لیے کم کردیئے پھرعز راء کا ہن ( عزیر علاقے لافالٹائلا ) کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے بیچے لوگ بابل کی اسیری ہے واپس بروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تغمیر ہوا تو عزیر ﷺ فالنظر نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد ہے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جواب بائبل کی نہلی سات کتابوں پرمشمل ہے،اس کتاب کے حیار باب بعنی خروج ،احبار، گنتی اور اشتناء حصرت مویٰ علیجَنگاؤلائٹاؤ کی سیرت پرمشمل ہے اوراس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی تر تیب کے مطابق تو رات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کردی گئیں ہیں جوعز راءاوران کے بزرگول کی مدد سے دستیاب ہوئی تھیں ، پس اب دراصل تو رات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جوسیرت موی غلیہ کا فائٹ تو کے اندر بلھرے ہوئے ہیں، ہم انہیں صرف اس علامت ہے بہچان سکتے ہیں کہاس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت مویٰ علیجالاہ والنظر کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موی علیجالاؤللٹالا سے یہ فرمایا۔ یا موی علیجالاؤلٹٹلانے کہا کہ خدا وند تہارا خدا یہ کہتا ہے وہاں ہے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور جہاں سے پھرسیرت شروع ہوتی ہے وہاں وہ جزختم ہوجا تا ہے۔

قر آن ان ہی منتشر اجزاء کوتو رات کہتا ہے اور ان ہی کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کوجمع کر کے جب قر آن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جز وی احکام میں اختلاف ہے اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان میرموجھی فرق نہیں۔ ای طرح انجیل دراصل نام ہے الھامی خطبات اوراتوال کا جوسے علیہ کا فائلٹا کا نین زندگی کے آخری ڈھائی تین برت میں بحثیت نبی ارشاوفرمائے وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کئے گئے تھے یانہیں اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے، بہر حال ایک مدت کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ کا فائلٹا کا کی سیرت مرتب ہوئی اور مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع در ن کردیئے گئے جوان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یا دواشتوں کے ذریعہ پنچے تھے، آئی ، می ، مرقی، لوقا، یوجنا، کی جن کتابوں کو انا جیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہیں بلکہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ کا فائلا کے وہ ارشادات ہیں جوان کے اندر درج ہیں ہمارے پاس ان کے پنچا نے اور صفین کے اپنے کلام سے متاز کرنے کا اس کے سواکوئی ذریعی نیس ہے کہ جہاں سیرت نگار کہتا ہے کہ می خوم کو انجیل کہتا ہے اور انھیں کی وہ تھید بین کرتا ہے، آج کوئی ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کر قر آن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت کم فرق پائے گا۔

#### خلاصة كلام:

موجودہ اصطلاح میں تورات متعدد صحفول کے مجموعہ کا نام ہے جن میں ہر صحفہ کسی نہ کسی نبی کے نام کی جانب منسوب ہے کہ کین ان میں کسی صحفہ کی تنزیل لفظی کا دعویٰ کسی یہودی کو بھی نہیں اسی طرح انجیل بھی متعدد صحفول کے مجموعہ کا نام ہے جن میں حضرت سے علاقت کا اللہ کے متعلق مجبول الحال اوگوں کی جمع کی ہوئی حکایتیں اور ملفوظات ہیں کیکن ان میں سے کوئی صحفہ بھی مسحبول کے عقیدہ میں آسانی نہیں بلکہ مسحبی صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ حواریوں کے دور میں بلا ارادہ اور توقع تیار ہوگیا۔ (تفسیر ماجدی بحوالہ انسائیکو پیڈیا برنازیکا جلد ۳ اص ساف کہتے ہیں کہ یہ جسند مقدس صحفوں کی تصدیق کی ذمہ داری قرآن ہر گرنہیں لیتنا اور موجود و بائبل یعنی عہد عتیق اور عہد جدید کہتے ہیں کہ است حالوں پر ججت نہیں۔

مِنْ فَنِهُ لُهُدِّی لِبَلنَّاسِ، لیخی اینے وقت میں تورات اورائجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعی تھیں وَ اَنْهَ لَلُهُ المفرقان، کودوبارہ لاکراشارہ کردیا کہ مگراب تورات اورائجیل کا دورختم ہو گیا،اب قر آن نازل ہو چکاہے اب وہی فرقان اور ق و باطل کی پہچان ہے۔

ھُو اَلَّذِی اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ مِنْهُ اِیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ ، (الآیة) محکمات ہے مرادوہ آیات ہیں جن میں اوامر ونواہی ،احکام ومسائل اور قصص وحکایات ہیں جن کامفہوم واضح اوراثل ہے اوران کے بمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس آیات متشابہات ہیں مثلُ اللّٰہ کی بستی ، قضا وقدر کے مسائل ، جنت ودوز خ ، ملائکہ وغیرہ لیمنی ماوراء العقل حقائق جن کی حقیقت ہمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہویا ان میں ایسی تاویل کی گنجائش ہویا کم از کم ایسا ابہام ہوجس ہے عوام کو گراہی میں ڈوالناممکن ہو، اس لیے آگے کہا جارہا ہے جن کے دلول میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے جیھے پڑے

ر ہتے ہیں اوران کے ذریعہ فتنہ برپاکرتے ہیں جیسے میسائی ہیں،قرآن نے حضرت عیسیٰ کوعبداللہ اور نبی کہا ہے یہ واضح اور محکم بات ہے کیکن میسائی اسے جیموڑ کرقرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کوروح اللہ اورکلمیۃ اللہ جو کہا گیا ہے اس ہے اپنے گمراہ کن عقائد پرغلط استدلال کرتے ہیں یکی حال اہل بدعت کا ہے قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جوغلط عقائد گھڑے ہیں، وہ اُن ہی فتشا بہات کو بنیا دبنا نتے ہیں۔

و مَا يَعْلَمُ تَأُوِيْلَةً إِلَّا اللَّهُ " تاويل "كَايك معنى توبين كى چيز كى اصل حقيقت جا ننااس معنى كے اعتبار ہے "الا الله" پر وقف ضرورى ہے كيونكہ ہر چيز كى اصل حقيقت صرف الله الله الله الله "كے دوسر ہے معنى ميں كسى چيز كى تفسير اور تعبير ويان وتو ضيح ،اس اعتبار ہے وقف الا كے بجائے والسو است بحون في العلم بر بھى كيا جا سكتا ہے كيونكہ را تخين فى العلم بھى صحيح تفسير وتو ضيح كاملم ركھتے ہيں تاويل كے بيدونوں معنى قرآن كريم كے استعال ہے ثابت ہيں۔ (ملعص از نفسير ابن كابر)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ النَّ تُغْنِى تَدَفَعَ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلاَّ أَوْلَادُهُمْ مِن اللهِ اى عَدَابِهِ شَيْئًا وَأُولَلِكُ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ فَ عَنْهِ السواو مَا يُوفَدُب دَائِهُم كَدَأْبٍ كَعَادَةِ اللَّهِ وَكُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأَمَم كَعَادِ وشمود كَذَّبُوا بِالْيِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ اَعْلَكُهُمْ بِذُنُولِهِمْ وَالحِملةُ مَفْتِرَةٌ لِمَا قَبِلَهَا وَاللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۗ وَ نَزَلَ لَمَا أمَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم اليهودَ بإلاسلام فِي مَرْجِعِه بِن بَدْرِ فَقَالُوا لَهُ لَا يَغُرُّنُكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفْرًا مِن قريش أغْمَارًا لا يُعرِفُون القِتَالِ قُلُ يا محمدُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ اليِّهُود سَّتُغْلَبُوْنَ، بالتَاءِ والياءِ فِي الدنيا بالقَتَال والأسر وضَرْب الجزَّيْهِ و قَدْوَقَ ذلك وَتُحْتَشُرُونَ بالْوَجْهَيْنِ فِي الْآخِرَةِ [لَلْجَهَنَّمُ فَتَدَخُلُونَهِ، وَبِيْسَالْمِهَارُ ال النبراش هِي قُدْكَالَ لَكُمُّ لِيَةٌ عِبْرَةٌ و ذُكِسر النبغ للفضل فِي فِينَّيْنِ فِسرَقْتَيْنِ اللَّقَتَا اليوم بذر للقتال فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اي طَاعَتِهِ وهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم واصْحَابه رضي الله تعالى عنهم وكمانيوا تُلك مائَّةٍ وثلاثَةَ عشر رجلاً سعهُمْ فَرْسَان و ستُّ أَدَرُع و ثَمَانيةُ سُيُوفٍ وَ أَكْثَرُ هُمْ رجَالَةٌ وَأُخْرِي كَافِرَةً يَرُونَهُمْ بِالياءِ والثاء اي الحُنَّارِ قِيَّلَيْهِمْ اي السمسلمينَ اي أكثرَ سنهم كانوا نخو ألف رَأَيَ الْعَيْنِ اللَّهُ يُؤَيَّةً ظَاهِرَةً سعايِنةً و قد نصرهُمُ اللَّهُ تعالىٰ معَ قِلْتِهِمْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ يَقُوَىٰ بِنَصْرِمُمَنَّ يَتَّاءُ اللَّهُ يَعَالَيْ مَا قِلْتِهِمْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ يَقُوَىٰ بِنَصْرِمُمَنَّ يَتَّاءُ اللَّهُ عَالَىٰ مَا نيفس النَّ فِي ذَٰلِكَ المدكور لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ الدّوي اللَّفسائِر اللَّا تَعْسَرُون بدلك فتؤسنون زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّالشَّهَوٰتِ سا تَشْتُهِنِ النَّهُ سُن و تَلْعُوْ إِلَيْهِ زَيْنَهَا اللَّهُ تعالىٰ ابْتِلاءُ اوالشَيْطَانُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَينِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الأَلْوَالِ الكَثِيرِةِ الْمُقَنْظُرَةِ المُجْمَعَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الجسان وَالْإِنْعَامِ اي الابل و البُقر و الغنم وَالْحَرْثُ الزّرَع ذٰلِكَ المذكّور مَتَاعُ الْحَيُوةِ الدُّنيَا عُبَمْتُعُ به فيها ثم يَفْنِي وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ ١٠ الـمرجع وهو الجنةُ فَيَنبَغِي الرَّغْبَةُ فيهِ دونَ غيرِهِ قُلْ يا محمدُ لِقُومِك

<u>ٱقُنَّيِّتُكُرُ أَخْبُرُكُمْ بِخَيْرِمِّنْ ذَلِكُمْ الساد كور مِنَ الشَّهْوَاتِ استفهامُ تقرير لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا</u> البَيْرِكَ عِنْكَرَبِّهِمْ خَبرٌ مبتدؤه جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخلِدِيْنَ اى سُندريْنَ الخُدودَ فِيْهَا ٓ إذَا دَخَمُوهَا وَ أَنْ وَاجُحُمُ طَهْرَةً مَ الْحَيْض وغيره ممَّا يُسْتَقَذَرُ **وَّ رِضُوَانُّ** بِكَهْسِرِ اوْلِهِ و ضَمِّه لغتان اي رضي كثير **مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيْلً** عالِمْ **بَالْعِبَادِ** ۚ فَيُجَارِيٰ كَلَّا سِنْهُمْ بِعَمَدِهِ ٱ**لَّذِيْنَ نِعِتْ أَوْ بَدَلٌ مِنْ ا**لَّذِيْنَ قبلَه **يَقُولُونَ** يا رَ**بَّنَآ اِنَّنَآ الْمَنَّا** صَدَقَنا بِكَ وَبِيزِسُولِكَ فَاغْفِرُلَنَا ذُنُوْمَنَا وَقِنَاعَذَابَ النَّارِثَ ٱلصِّيرِيْنَ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ المَعْصِيةِ نَعْت <u>وَٱلْصَّدِقِيْنَ</u> في الإيْمَان وَالْقُنِتِيْنَ المُطِعِيُنَ لِلَّهِ وَالْمُثْفِقِيُنَ المُتَعَمَدِقِيْن وَالْمُسَتَغُفِرِيِّنَ اللَّهُ بانْ يَقْوَلُوا الـنَّهُمَّ اغفِزْلَنَا عِ**الْاَسْحَارِ® أَوَاخِرِ ال**ـليـلِ خُـعَــت بالذِّكرِ لاَنَهَا وقتُ الغَفْلَهِ و لَذُةِ النَّوْمِ شَهِكَاللَّهُ بيَن لِحَلْقِه بالدَّلَائل والايَاتِ **اَنَّهُ لَا إِلٰهَ** لا سعبُودَ بِحَقِّ فِي الْوُجُوْدِ **الْاَهُوَّوُ** شَهِدَ بِذَٰلِك الْمَلَيِّكُةُ بِالإِقْرِار **وَأُولُواالْحِلْمِ** مِن الانبيّاءِ والمؤمنينَ بالإغتِقَادِ واللَّفُظِ **قَالِمًا** بتَدْبيْر مَطْنُوعَاتِهِ وَ نَضَبُهُ على الحَال و العَاسِلُ فيها سعنَى الجُمُلَةِ اي تَفَرَّد بِالْقِسُطِّ بِالْعَدُلِ لِآلِالْهَالِّاهُوَ كَرَّرَهُ تاكيدًا الْعَزِيُنُ في مُلْكِه يَّإِ ا**لْحَكِيْمُ**۞ في صُنعِه إِنَّ **الدِّيْنَ** المَرْضِي عِ**نْدَاللهِ ه**و **الْإِسْلَامُرُّ ا**ى الشَّــزعُ السمعُوثُ بهِ الرَّسْلُ الْمَنْيَيُّ عملي التوحيدِ و في قراء وبفتح أن بَدَلُ مِنْ أَنَّهُ الْحُ بَدَلُ اشتِمَالِ **وَمَاالْحَتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتَبَ** اليهُولُ والـنـصـاري فِي الـديـن بـأنْ وَحَـدَ بعضٌ وكَفَرَ بَعْضٌ **الْآمِنَ بَعْدِمَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ** بـالتَّـوْجِيْدِ **بَغْيًا** منَ الْكَفِرِنِنَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْحُ الْحِسَابِ<sup>®</sup> اى السجازاة لهُ فَإِنَّ حَاجَوْكَ خَاصَمَك الْكُفَّارُ يَا مَحَمَدُ فِي الدِّيُنِ فَقُولُ لَهُم ا**َسُلَمُتُ وَجُهِيَ لِللهِ** أَنْقَدْتُ لَهُ آنَا **وَمَنِ اثَّبَعَنِ ۚ** وَخُصَلَ السوخِهُ بِالذَّكْرِ لشَرَفِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى **وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ** اليهودِ النصاري وَالْأُمِّيْنَ مُشرِكِي العَرب عَاسَلَمْتُمْ الى أَسْلِمُوا **فَإِنُ أَسْلَمُوافَقَدِاهُتَ دَوْا** بِنِ الشَّلَالِ وَلِأَنْ تَوَلَّقُ عَنِ الْإِسُلَامِ فَإِنَّمَاعَكَيْكَ الْبَلِغُ التَّبِينِ لِلرِسالة غُ ۗ **وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ** ۚ فَيُجَازِيْهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ و هذا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ.

**∈ (زمَزَم بِبَلشَهُ إ**⊳

ناواقف چند قرایش کوتل کردینا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے،اے محمر آپ کفر کرنے والے یہودیوں ہے کہدیجئے کہتم تخقریب مغلوب کئے جاؤ گے ، سیغلبو ن، یاء اور تاء کے ساتھ دنیا میں قتل وقیداور جزیدعا کدکر کے ،اوراہیا ہی ہوااور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کئے جاؤ کے (یُخشرو نَ) یاء اور ثاء کے ساتھ تو تم اس میں داخل ہو گے، اور وہ براٹھ کانہ فرش ہے، بے شک تمہارے لیے یوم بدر میں وونوں فریقوں کے قال کے لیے مقابل ہونے میں عبرت سے (محسان) فعل کو درمیان میں فصل کی وجہ سے مذکر لایا گیا ہے، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑر ہی تھی لیعنی اس کی اطاعت میں ،اوروہ نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب تھے، جن کی تعداد تین سوتیر بھی ان کے ساتھ ( صرف ) دوگھوڑ ہےاور چھزرہ اور آٹھ آلمواری تھیں ان میں کے اکثر لوگ یا بیادہ تھے۔ اور دوسری جماعت کا فروں کی تھی جو ان ( مسلمانوں ) کواپنے سے کئی گنا زیادہ کھلی آئکھوں سے دیکھیر ہی تھی ، یعنی اپنے ے زیادہ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی، (یَسوَوْنَ) یاء اور تاء کے ساتھ ہے،اوراللہ تعالیٰ نے ان کی قلت کے باوجودمد د فر مائی، اور اللہ جس کی نصرت حیابتا ہے اپنی نصرت ہے مدد کرتا ہے بلاشبداس مذکورہ ( واقعہ ) میں اہل بصیرت کے لیے بڑاسبق ے تو تم اس سے سبق نہیں لیتے کہ ایمان لے آؤ۔ اور خوشنما کردی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت لیعنی قلب جس کی خواہش کرتا ہے۔اوراس کی طرف بلاتا ہےاللہ تعالیٰ نے ان مرغوبات کوبطور آ زمائش خوشنما بنادیا ہے یا شیطان نے (خوشنما بنادیا ہے) خواہ ( وہ مرغوبات ) عورتیں ہوں اور بیٹے اور اموال کثیرہ یاسونے جاندی کے لگے ہوئے ڈھیر اورنشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑ ہےاورمولینی کیعنی اونٹ گائے اور بکری اور زراعت بیسب دینوی زندگی کے سامان ہیں ، دنیا بی میں ان سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، پھرختم ہوجا تا ہے۔اورخشن انجام توالقہ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے چنانچہ وہی رغبت کے لائق ہےنہ کہ اس کے علاوہ اور کچھ۔اے محمرآ پ اپنی قوم ہے کہتے کیا میں ان مذکورہ ( مرغوبات ) ہے بھی بہتر چیزیں نہ بتلاؤں؟ ان ( لوگوں ) کے لیے جو کے شرک سے ڈرتے رہتے ہیں،استفہام تقریر کے لیے ہے،ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے بڑی نہریں بہدرہی ہیں،ان میں وہ ہمیشدر ہیں گے لیعنی ان کے لیے ہمیشہ رہنا مقدر کردیا گیا ہے،اوروہ ہے جنت اس میں داخل ہوجا نمیں ك (عند ربّهم) مبتداء ب،اور (جنّت تجوى) اس كى خبر ب،اوريض وغيره (مثلابول وبراز) برامت بوتى ب صاف ستھ بی بیویاں ہوں گی ،اوراللہ کی خوشنو دی ہوگی ، (رُضو انٌ) راء کے سرہ اورضمہ کے ساتھ۔ بیز دولغت ہیں ، یعنی بڑی رضا مندی ،اللہ اپنے بندول پر نظرر کھے ہوئے ہے ،ان میں ہے ہرایک کوان کی جزاء دے گا، (بیدوہ لوگ ہیں) جو کہتے رہتے این (الَّذِیْنَ) بیسابق الَّذِیْنَ کی صفت یابدل ہے،اے ہمارے پروردگارہم ایمان لا عے بیخی ہم نے تیری اور تیرے رسول کی تصدیق کی ، سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ ہے بچا ، یہ طاعت پراور معصیت سے صبر کرنے والے ہیں۔ ( پیجھی ) صفت ہے،اور ایمان میں سیچے ہیں اور اللہ کے لیے عاجز کی کرنے والے ہیں،اورصدقہ کرنے والے ہیں اور صبح کے وفت، یا پچھلے بہررات میں "اُلے کُھے اغفو لذا" کہتے ہوئے اللہ ہے مغفرت ما نگنے والے ہیں اور وفت محر کی شخصیص اس وجہ ہے ے کہ وہ خفلت اور نیند کی لذت کا وقت ہے ، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دلائل اور آیات کے ذریعہ (عقلی اُفلّی دلائل کے ذریعہ )

﴿ (مَكْزَم بِبَلْشَهِ }

# جَنِيق فَيْرِكُ فِي لِيسَهُ الْحِ لَفَسِّلُوكُ فَوَالِالْ

**جَوُل**ی : وَقُودُ ، واوَ کے فتحہ کے ساتھ ایندھن اسم ہے واوَ کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے ،مصدر کا حمل ذوات پر چونکہ درست نہیں ہے اس لیے مفتوح الواوَ کواسم قرار دیا گیا تا کہ حمل درست ہو سکے۔

ﷺ : دَابُهُمْ ، یافظ محذوف مان کراشاره کردیا که تکدابِ فرعونَ مبتدا ، محذوف کی خبر ہوکر جمله مستانفه ہے اس کاتعلق نہ لن تغنی ہے ہے اور نہ و قودُ الغار ، ہے جسیا کہ کہا گیا ہے۔ دائب جمعنیٰ عادت، حال دائب (ف) ہے مصدر ہے لگا تار کسی کام میں لگناای وجہ ہے اس کے معنی عادت کے ہیں۔

چَوُلِیَ ؛ المجملة مفسرة مفسرعلام نے ندکورہ عبارت مقدر مان کراشارہ کردیا کہ کے ذّبُو ا بآیاتِنکا ، جملہ حالیہ بیس ہےاس لیے کہ ماضی کے حال واقع ہونے کے لیے'' قد'' ضروری ہوتا ہے بلکہ ریہ جملہ، سابقہ جملہ کی تفسیر ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان واز نہیں لائے۔

فَيُولِكُ ؛ اغمار ، غمرٌ كَ جَعْ بِأَ تَجْرِبه كَارْجَال .

فِيُولِنَى : ذُكِرَ الفعل للفصل بيابك سوال مقدر كاجواب ب-

مَنْ وَالْنَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى

فِيُولِنَى الْفِلْةُ جماعت لِفظول مين اس كاواحد مستعمل نبين جاس كى جمع فئات جـ

فَيْوَلِّي المذكور، أيك والكاجواب م.

سَيْخُوالَى ؛ ذلك كامثارٌ اليه التقليل والتكثير ب،اسم اشاره اورمرجع من مطابقت نبيس ب-

جِحُولَ شِعْ: التقليل والتكثير بمعنى المذكور بالبذامطابقت موجود بـ

قِوُلْنَى: مَا تَسْتَهِيهِ اس ميں اثارہ ہے کہ جوات، مصدر مبالغة بمعنیٰ مفعول کے ہے، کقوله احببت حبّ الحيو ميں۔

فَيْخُولِنَى : نعتُ او بدلٌ مِن اللَّذِيْنَ قَبْلَهُ اس اضافه كامقصداس اعتراض كادفاع بكه العباد جوكة ريب ب، عبدل يا نعت جواس كود فع كرديا كديد إتقوا س بدل يانعت بندكه العباد س-

فِيُوْلِنَى : يَا رِبَنَا، يَا مَقْدِر مَان كَرَاشَارِه كَرُويا كَهِ رُبَّلُا، يَا كِمَقْدِر بُونِ كَي وَجِهِ عَصُوبِ عِ-

فِيُولِنَى ؛ نعتُ يعنى جس طرحُ اللَّذِينَ اتقوا عنعت بيه اتقوا بهي نعت ب-

فِيُولِينَ ؛ نَصْبُهُ على المحال ، يعنى قدائساً هُوَ سے حال بندكد إلله ، كى صفت ہونے كى وجدے اس لئے كه صفت اور موسوف كے درميان قصل بالاجنبى واقع ہے۔

فِيَوْلِنَى : والفاعل فيها معنى الجملة، اى تَفَرُّدَ. بدوراصل سوال مقدركا جواب --

مَنِيَّوُاكَ: سوال بیہ ہے کہ قائماً اگر معطوف اور معطوف علیہ کے مجموعہ سے حال ہے تو اس صورت میں حمل درست نہ ہوگا اورا گر فقط ، لفظ اللہ ، سے حال ہوتو یہ بھی جائز نہیں ہے جبیبا کہ جاء زید و عصر و را کہاً اس وقت حال کا کوئی عامل ندرہے گا۔ جیجُول شیع: بید یا کہ جملہ "لا إلله إلّا هو "معنیٰ میں تفرّ ہُ کے ہے ، اس لیے کہ استثنا نفی کے بعد تفرد کا فائدہ ویتا ہے۔

#### اللغة والبلاغة

الإحتباك، دوكلاموں ميں صدف بواوراول كلام بو و حدف كردياجائے جوٹائى ہے مفہوم بواور ثانى ہو و حذف كرديا جائے جوٹائى ہے مفہوم بواور ثانى ہو و و حذف كرديا جائے جواول ہے مفہوم بواور ثانى سبيل الله و احوى كافِرة مائى سام سنيل الله و احوى كافِرة مائى سبيل الله ياول كلام بين سبيل الله ياول كلام بياول كلام بين كافِرة مائى كلام بين كافِرة من كافِرة منة مفهوم بيل الله ياول كلام بياول كلام بياول كلام بين كافِرة منة مفهوم بيل بياول كلام بين كافِرة من كافرة منة مفهوم بيل بياول كلام بين كافرة من كافرة منة مفهوم بيل بياول كلام بين كافرة من كافرة منة مفهوم بيل بياول كلام بين كافرة بياؤل كلام بين كافرة بياول كلام بين كافرة بياؤل كافرة بياؤل كلام بين كافرة بياؤل كافرة

اوراول کلام میں تبقیاتیل فی سبیل الله ندکور ہے ای سے تبقیاتیل فی سبیل المشیطان مفہوم ہے لہذااس کو ثانی کلام میں حذف کردیا گیا۔

فَيُولِنَى : الْقَنطَرة ، يه قنطارٌ كى جمع بال كثير ، أهير كو كتي بير ـ

قِيَوْلَنَى: المُسَوَّعَة عمده گهوژا،علامت لگایا بهوا گهوژا .

فِحُولِیْ : مَآبِ مصدر بھی ہوسکتا ہے اور اسم مکان واسم زبان بھی ، یہ اصل میں (ن) مَاْوَبٌ بروزن مَـفْعَلْ تھا ، واوَ کی حرکت نقل کر کے جمز ہ کو دیدی واوَ کوالف ہے بدل دیا مآبٌ جو گیا اوشنے کی جگہ یاز ماند۔

قِيَوْلَىٰ : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِن الدِّسَاءِ ، (الآية) الآيت مِن صنعتِ مراعاة النظير بـ

مَرَاعَاةُ النظير: ال كوصعتِ تناسب اورتو فيق بهي كهتي بير-

مراعاة النظير: بيب كدايس دويازيا دواموركوايك جگه جمع كردي جوايك دوسرے كے مناسب بول اليكن بيد مناسبت تضادكي نه بوء ورنه يوسعت طباق بوجائے گي فدكوره آيت ميں متعددالي چيزوں كوجمع كرديا ہے جن ميں مناسبت ہے، گريه مناسبت تضادنين ہے، اردوميں جيساس شعر ميں ہے۔ ۔:

ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اور شور تھا غل تھا بتا تا باغباں رو رو کے یاں غنچیہ یبال گل تھا

جمن کے تخت پر جس دن شدگل کا تجمل تھا خزاں کے دن جو دیکھا کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں

ان دوشعروں میں چمن کے مناسب بہت ہے الفاظ شاعر نے جمع کردیتے ہیں۔

#### تَفَيْدُرُولَشِّنَ حَ

فُلْ لِللَّذِیْنَ کَفُوُوا (الآیة) ممکن ہے کہ کوئی اس آیت میں بیشبہ کرے کہ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہول گ، حالا نکہ و نیا کے سب غار مغلوب نہیں ہیں گین بیشہ اس لیے بیس بوسکتا کہ یبال غار سے تمام و نیائے کفار مراونہیں ہیں بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں، چنانچہ شرکین کوئل وقید اور یہود کوئل وقید اور جزیہ اور جلاوطنی کے ذریعہ مغلوب کر دیا گیا ۔ تھا، چنانچہ ہوقینقاع اور بنونضیر جلاوطن کئے گئے ، بنوقر بطاقتل کئے گئے اور فتح نیبر کے بعد تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔

قَذْ کَانَ لَکُمِ آیَةً فِی فِئَنَیْنِ (الآیة) اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں کفارتقر یباایک بزار سے جن کے پاس سات سواونٹ اورا یک سوگھوڑ کے تھے ،اور دوسری طرف مسلمان مجابدین تمین سوسے کچھزا کہ تھے جن کے پاس ستر اونٹ اور دوگھوڑ نے اور چھزر جیں اور آٹھ تلواری تھیں ،اور تماشہ بیتھا کہ برفریق کو حریف مقابل اپنے سے دوگنا نظر آتا تھا ، جس کا نتیجہ بیتھا کہ کفار دل میں مسلمانوں کی کٹر ت کا تصور کر کے مرعوب ہور ہے تھے ،اور مسلمان اپنے سے دوگنی تعداد دیکھ کراور

≤ (مَكَزَم بِهَلشَرِز) > ·

زیاده حق کی طرف متوجه ہور ہے بتھے ، کا فروں کی اپوری تعداد جومسلمانوں کی تعداد کی تین گئی تھی متکشف ہوجاتی تو ممکن تھا کہ مسلمانوں پرخوف طاری ہوجاتا اس لیے کہ مسلمانوں کودو گنوں پرتو ''اِنْ یَسٹ کُٹ مِیڈ کُٹ مِیافَۃ صَابِرَۃ یُغلِبُوْ ا مِأْتَیْنِ '' میں غلبہ کی پیش گوئی کردی گئی تھی اورخدا کا وعدہ تھا مگر تین گئے پر فتح کا وعدہ ہیں تھا ،اورفریقین کا دو گئی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا۔

زُیِّنَ لِلنَّاسِ خُتُ الشَّهَوَاتِ (الآیة) ان بی چیزوں کی مجت اکثر افراد میں صدود جائزے تجاوز کر کے معصیت کا سبب

بن جاتی ہے شہوات سے بہاں مرادمشتہات ہیں یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں اس لیے انگی رغبت
ومجت ناپہندیدہ نہیں بشر طیکدا عندال کے اندراورش بعت کے دائرے میں رہان کی تزیین بھی اللہ کی طرف ہے آز مائش ہے۔
وَ الْسُمُسْتَ غَفِورِیْنَ بِالْاسْحَادِ ، آخرشب کی خصوصیت اس لیے ہے کہ وہ وقت خاص طور پر دل جمعی اور روحانی قوئ کی بیداری و بالیدگی کا ہوتا ہے اور نس پر اس وقت کا انصاب شاق بھی گذرتا ہے یہ صطلب نہیں کہ استغفار بج بحرے وقت کے دو سرے وقت میں نہیں ہوسکتا۔

اَلْتَ ابِرِیْنَ وَالْتَّادِقِیْنَ لِیمَیْ عبر کرنے والے امام رازی نے لکھا ہے کہ فعل کے صیغے کے بجائے اسم فاعل کا صیغه اس لیے لائے بیں کہ ان سے اشخاص کی بیرعام اور مستقل عادت ظاہر ہو۔

منتهد الملنة أنّا آلالة إلّا هُوَ (الآیة) شهاوت کے عنی بیان کرنے اورا گاہ کرنے کے ہیں بیعنی اللہ تعالی نے جو کھے بیدا کیا اور بیان کیااس کے ذریعہ سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فر مائی ہے۔ فرشتہ اوراہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی و بید کی اللہ تعالی نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ اہل علم کا بوئی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ اہل علم کا بھی ذکر فر مایا ہے تا ہم اس سے مراوسرف و واہل علم ہیں جو کتاب وسنت کے علم سے بہرہ ورہوں۔

اِنَّ الْمَدِّنِينَ عِنْدُ اللَّهِ الْإِنسُلامَ ، اسلام و بَل دین ہے جس کی دعوت وتعلیم ہر پیغیبرا پنے اور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے پیغیبرآ خرالز مان حضرت محمد ﷺ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں تو حید، رسالت اور آخرت پرائی طرح یفین وایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح نبی کریم شفائی انے بتلایا ہے۔اب محض بیعقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک سے اور کچھ نیک انتہا کی اللہ ایک سے اور کچھ نیک انتہا کہ لینا اسلام نبیس نہ اس سے نبات حاصل ہوگی۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِالْيِ اللهِ وَيَقْتُكُونَ وَفَى قَرَاءَ وَيُقَاتِلُونَ النَّبِيْ يَعَيْرِ حَقِّ قَيَقُتُكُونَ الْدِيْنَ يَامُرُونَ بِالْقِسْطِ بِالْغَدُل مِنَ التَّاسِ وَهُ أَلَيهُ وَدُرُوى أَنَهُ مُ قَتَلُوا ثَلْثَةً وَ الْبَعِينَ نَبِيًا فَنَهَاهُمْ مَائَةٌ و سبعونَ مِن غَبَادِهِ مَ فَقَتْلُو هُمْ فَى يَوْمِهِمْ فَبَشِّرُهُمْ الْعَيْمَهُمْ بِعَذَابِ النِّيمِ شَيْوَلَمْ وَدَّكُرُ البَشَارَة تَهَكُمُ لَهِ وَ عَبَادِهِ مُ فَقَتْلُو هُمْ فَى يَوْمِهِمْ فَبَشِّرُهُمْ الْعَيْمَةِمَ بِعِذَابِ النِّيمِ شَيْطِهُ مِن وَدِيكُمُ المِسْعِونَ مِن فَعَنَا وَعَنْ الْعَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَمُعْوَل عَلَيْهُ مِن الْعَلَيْ وَمِن اللهُ وَمُعْوَل عَلَيْهُ اللهُ وَمُعْوَل عَلَيْهُ وَمِن الْعَلْقُ مَعْنَا فَعَى خَبِر اللهُ فَي خَبِر اللهُ فَي اللهُ مُن اللهُ مُعْمَالُهُمْ مِن عَمِلُوهُ مَن الْعَلْقَ وَمِنا لَهُ مُعْمَلُهُمْ مِن الْعَدَامِ اللهُ وَمُعْلَقُ الْمُؤْمِنَ اللهُ وَمُعُولُ عَلَيْهُ اللهُ وَمُعَلِقًا عَنَا اللهُ وَمُعَلِقًا عَمَالُهُمْ مِن الْعَدَابِ اللهُ وَمَالُهُمْ مَن الْعِدَابِ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْقُومِينَا عَظَا مِنَ الْكُولِةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بَيْنَهُمْ تُكُوِّرِينَ لِي فَرِينَ مُعْرِضُونَ ﴿ عَنْ قَلْوُل حُكْمِه نَزَلَ في اليهُودِ زَنِي مِنْهُمُ اثْنَان فَتَحَاكُمُوا الْي النببي صلبي اللَّهُ عليه وسلم فَحَكَمَ عَلَيْهِمَ بالرَّجْمِ فَأَبُوا فجيُّ بالتورةِ فَوُجِدَ فيها فرجمًا فغَضِبُوا ذُلِكَ التَّـولَـى والإغرَاضُ بِأَنْهُمُ قَالُولًا اى بسبب قَوْلِهِمْ لَنْتَمَسَّنَاالْتَارُّالِّٱلْيَّامُّامَّعْدُودَتِ اربعينَ لِـوْمَـا مُدَهُ عدده ابائِهم العِجلَ ثُمَّ ترُولُ عَنْهُمْ **وَعَرَكُمُ فِي دِينِهِمُ** متعلَقُ بقوله م**مّاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ** مِنْ قولِهِمْ ذلك فكَيْفَ حالَهُمْ إِذَا جَمَعُناهُ مِلِيُّومِ اى في يَوْم الرَّرِيْبَ شَكَ فِيْهُ عِن هُو يَوْمُ القيمةِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مِنْ أَهْلِ الْكَتْبِ وَغَيْرِهُمْ جزاءُ مَّكَسَبَتُ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ وَشَرَ وَهُمُّ اى النَّاسِ لَايُظَلِّمُونَ ® بِنُقْص خَسَنَةِ او ريادة سَيَئة ونزل لما وُعد صلى اللُّهُ عليه وسلم أمَّتُهُ مُلكَ فارس و الرُّوم فقَالَ المنافِتُون عَنِهات قُلِاللَّهُمَّر يا اللَّهُ طُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي العطى الْمُلْكَ مَنْ تَشَامُ مِن حَلَقَك وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مُمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمُنْ تَشَاءُ مِانِنائِه إِيَّاه وَتُكِلُّ مَنْ تَشَاءُ إِنَّا مُعَنَّ تَشَاءُ مِنْ الْمُلْكَ مُمَّنْ تَشَاءُ مِنْ الْمُلْكَ مُمَّنْ تَشَاءُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّ بِيَدِكَ عَدْرِيك الْخَيْرُ اي والشّر إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيْرٌ أَوْلِجُ تُدْجِلُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ لُدَحَادُ في النيلُ فيه زيدُ كُلِّ سنهما بمَا نقص بن الاخروَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ كَالْإِنْسَانِ و الطَّائِر مِن النَّطَانَة والبَيْطَةِ وَتُخْرِجُ الْمَيِيتَ كالسُطِفة والبيطة مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُهُ قُمَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِمَالِ اى رزق والسف لَايَتِّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءً يُوَالُونَهُمُ مِنْ دُوْنِ اى غَنِر الْمُؤْمِنِينَ وْمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اى يُوَالِيْهِ قَلَيْسَ مِنَ دِينِ اللّٰهِ فِي شَيْ ۚ اللّٰ اَنْ تَتَّقُوٰ المِنْهُمْ تُقَالِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ انقلب وهذا قَبلَ عِزَ ةِ الاسلامِ و يَجْرِي فِي مَنْ فِي بُلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فِيها **وَيُحَدِّرُكُمُ** يُخَوِفُكُم ا**للَّهُ نَفْسَهُ** اى أن يَعضَبَ عليكم إن والنِّتُموهُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيِّرُ۞ الْمَرْجِعُ فَيُجَازِيْكُمْ قُلُ لَهِم إِنْ تُخْفُوْلِمَا فِي صُدُورِكُمْ فَنُوبِكُمْ مِنَ مُوالاتِهِمْ أَوْتُبُدُوهُ تَطَهْرُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُمَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْ أَقَدِيْرٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الل وسنسة تنعيدنيت من والاهم واذكر يَوْمَنَجِدُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ يُخْضَرُا الَّوْمَاعَمِلَتْ مِنْ سُوَءٍ مَعَدا حَداة تَوْدُلُوْاَنَّ بَيْنَهَاوْبَيْنَةَ اَمَدَّالِعِيْدًا ۚ غَايِةً فِي نِهَايَةِ البُغِدِ فَلا يَصِلُ اليها وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ۚ كَرَرَهُ لَلْتَ كَيِد

ترکیجی علی جواوگ اللہ کی آیتوں کا افکار کرتے ہیں اور نہیوں کو ناحی قبل کرؤالتے ہیں اور ایک قراءت میں "یُفائِلُون " ہے اور ان اوگوں کو جوانصاف کا حکم دیتے ہیں مارؤالتے ہیں ،اور وہ یہود ہیں ،روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے تنتالیس نہیوں کا قبل کیا ہے،ان کو ایک سوستر بنی امرائیل کے عاہدوں نے منع کیا تو ان کو بھی ای دن قبل کردیا ، انہیں در دناک عذاب کی خوشنج کی وید ہے مناب کی خوشنج کی کا ذکر ان کے ساتھ مثابہ ہونے کی وجہ ہے ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا وا خرت میں (یعنی ) صدقہ موصول کے شرط کے ساتھ مثابہ ہونے کی وجہ ہے ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا وا خرت میں (یعنی ) صدقہ

اورصلدرحی کےطور پرانہوں نے جواعمال کئے وہ سب ا کارت ہو گئے للہٰ ذاشرط نہ پائی جانے کی وجہ ہے وہ کسی شار میں نہیں اوران کا کوئی مدرگار نہ ہوگا (لیعنی) ان کوعذاب ہے بچانے والا نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات کا ا کیے حصہ دیا گیا تھا ان کو بلایا جاتا ہے (یُسڈ عَسوْ نَ ، الگیڈینَ) ہے حال ہے تا کہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے پھران میں ے ایک فریق بے رخی کرتے ہوئے اس کا حکم قبول کرنے ہے منہ پھیرلیتا ہے۔ ( آئند وآیت ) یہود کے بارے میں نازل ہوئی جب كدان ميں ہے دوشخصول نے زنا كياتو وہ اپنامقدمہ آپ ﷺ كى خدمت ميں لے گئے تو آپ نے ان پر رجم كا فيصله فرمايا، توانہوں نے ماننے سے انکارکر دیا ہتو تو رات لائی گئی تو اس میں رجم کا حکم پایا گیا۔ چنا نبچہ ان دونوں کورجم کر دیا گیا ہتو یہو د ناراض ۔۔ ہو گئے ، یہ اعراض اور روگر دانی اس وجہ ہے تھی کہان کا کہنا تھا کہ ہم کوآ گ چنددن جھوئے گی جو کہ چالیس دن ہیں اوریہ وہ مدت ے کہ جس میں ان کے آباء نے گائے پرتی کی تھی ، پھران ہے زائل ہوجائے گی (لیعنی نجات پاجا ئیں گے ) اوران کوان کے دین کے بارے میں ان کے راشے ہوئے قول ''لُنْ تسمَسَّنَا النَّارُ'') نے دھوکے میں ڈالدیاتھا، فسی دینھمر کا تعلق ما کے انبو ایفترون سے ہے، توان کا کیا حال ہوگا؟ جب ہم ان کواس دن میں جمع کریں گے کہ جس کے آنے میں ذراشک نہیں \_\_\_\_ ہے ، وہ قیامت کا دن ہے۔اور ہر خص کوخواہ اہلِ کتاب ہے ہو یاغیراہلِ کتاب ہے،ان کے اچھے برے اعمال کی پوری پوری جزا، دی جائے گی اورلوگوں پرظلم نہ کیا جائے گا نیکیوں میں کمی کر کے اور برائیوں میں اضا فہ کر کے ۔اور جب آپ ﷺ نے اپنی امت سے ملک فارس اور روم کے فتح ہونے کی پیشین گوئی فر مائی تو منافقوں نے کہا یہ بات بہت بعید ہے آپ کہیے اے سارے جہانوں کے مالک اللّٰہ معنیٰ یا اللّٰہ توا بی مخلوق میں ہے جس کو جائے ملک عطاء کرے اور جس سے جا ہے جیمین \_\_\_\_\_\_ کے اور جس کو جاہے ملک دے کر عزت دے اور جس کو جاہے چھین کر ذلت دے تیرے ہی قبضہ قدرت میں خیر وشر ہے ، بلا شبہ تو ہی ہرشکی پر قادر ہے، رات کودن اور دن کورات میں داخل کرتا ہے ہرا یک میں سے جومقدار کم ہوتی ہے وہ دوسرے میں زائد ہوجاتی ہے اورتو جاندارکو بے جان ہے مثلاً انسان اور پرندے کونطفہ اور انڈے سے اور بے جان کو مثلاً نطفہ اور انڈے کو جاندار ے نکالتا ہے اور تو جسے جاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے لیعنی وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے ، مومنوں کو جا ہے کہ کا فروں کو روست نہ بنا گیں کہ مومنین کوچھوڑ کر ان ہے محبت سرنے لگیں۔اور جو تحض ایبیا کرے گا لینی ان ہے( دلی) دوستی کرے گا تووہ ہے، یعنی اگرتم ان ہے کسی قشم کے ضرر کا خوف رکھتے ہوتو تم کوان ہے زبانی دوستی کی اجازت ہے نہ کہ د لی دوستی کی ،اور پہ تھکم اسلام کےغلبہ سے قبل کا ہے،اور مذکورہ تھم اس کے لیے بھی ہے جو کسیٰ ایسے شہر میں ہو کہ اسلام اس میں قوی نہیں ہے۔اوراللّٰدتم کو ا بی ذات ہے ڈرا تا ہے بید کہ وہتم ہے ناراض ہوگا اگرتم ان ہے ( دلی ) دوتی کروگے اوراللہ کی طرف آنا ہے ،تو وہتم کوجز ادے گا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہان کی دوئتی جوتمہار ہے دلوں میں ہے خواہ اس کو چھیا ؤیا اس کو ظاہر کر واللہ اس کو جانتا ہےاور جو ۔ کچھآ سانوں اورز مین میں ہے ( سب کو ) جا نتا ہے ،اوراللہ ہرہی پر قادر ہے ،اوران ہی میں سے کافروں ہے دوستی کرنے والے (مَثَرَم بِبَلشَٰ إِنَّ المَثَلِ عَالَمَ الْمَثَلِ عَلَيْ المَثَلِثَ إِلَيْ المَثْلِ المَثَلِثَ إِلَيْ المَثلِثُ إِللَّهُ المَثلِثُ المَثلِثُ إِللَّهُ المَثلِثُ المُثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المُثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المُثلِثُ المَثلِثُ المُثلِثُ المَثلِثُ المُثلِثُ المَثلِثُ المُثلِثُ المَثلِثُ المُثلِثُ المَثلِثُ الْمُعِيْلِ المَثلِيلِ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِثُ المَثلِقِ الْ

کوسزادینا بھی ہے، جس دن ہرشخص اپنے نیک وہدا عمال کوموجود پائے گا (میا عیملت مین بسوءِ) مبتدا پنجر ہیں۔وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس ( قیامت کے ) دن کے درمیان مسافت بعید ہوتی کہ وہ اس تک نہ پہنچ سکتا، اور القدتم کوانی ذات ے ڈرا تا ہے تا کید کے لیے مکررلائے ہیں اوراللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔

# جَّقِيق تَرْكِيبُ لِيسَهُيكُ تَفْسِيلُ تَفْسِيلُ كُولِلْ

يَعِوُلَنَى ؛ وَ فِني قِرَاء قِ يُعَاتِلُونَ ، بهتر ہوتا كه فسر علام اس اختلاف كو بعدوالے يَفَتُلُونَ الَّذِينَ كے بعد ، ذكر كرتے ، اس ليك كد مذكوره اختلاف ثانى يَقْتُلُوْنَ مِن بِندكه اول مين (حدل)

فَيُولِنَ ﴾؛ يُذْعَوْنَ، حَالٌ، يُذْعَوْنَ، الَّذِيْنَ سے حال ہے نہ كەصفت اس ليے كه جمله ،معرفه كى صفت نہيں ہوسكتا ـ

فِيْوَلِينَى : اى الناس الناس كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب بــ

سيخوان ؛ هُمْر، صَمير مَفْسٌ ، کی طرف راجع ہے جو کہ مونث ای ہے لہذا مرجع وضمیر میں مطابقت نہیں ہے۔

جِيُحُ لَيْبِينِ: همر صمير الغاس كي طرف راجع ہے جوكه نفس مفہوم ہے۔

**جَوُلِئَ؛ بِاللّه ، اَللّٰهِ مَ اَللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَ اللَّهُمَّر، كَاتْفِيرِ يَاللّه عَرَبُ اللّهُمَّر مِين الف**لام، ياحرف ندائجوض مين ہے، يبي جِه ہے کہ لفظ اللّٰہ پر دونوں بیک وقت داخل نہیں ہوتے۔

**جَوُلِي،** درفًا و اسعًا، بهاس سوال کا جواب ہے کہ کوئی بھی رزق غیر معلوم الحساب (بے شار) نہیں ہے خاص طور براس لیے کہ اللہ کے علم میں ہر چیزمعلوم ومحسوں ہے ،تو اس کا جواب دیا ہے بغیر حساب سے مرا دوسیع اور کثیر ہے۔

**جِوْلَ بَنَ** ؛ يُوَالُوْ نَهُمْ ، اس ميں اشاره كه أوْلِياء ، ولى جمعنى محبت سے ماخوذ ہے نه كه جمعنیٰ استعانت ہے۔

فِينُ لَنَى ؛ تُقاةً (تُقَاة) مِيه تَفْيةٌ كامصدر مفعول مطلق بِينا حفاظت كرنا . تُقاةٌ اصل مين وُقْيَة واوَ كوتاء سے بدلا اور يا عكوالف ے اور تاء کو حذف واؤ پر دلالت کرنے کے لیے ضمہ دیدیا۔ راعراب الفرآن متصرفا)

قِوَلَنَى انْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ. اس من صدف مضاف كى طرف اشاره ب يُحَدِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اى غضبَ نفسه یہ ان لوگوں پرروہے جنہوں نے تقاٰۃ کومفعول قرار دیا ہے،اس لیے کہ مفعول مجاز ہےا ورمجاز بلاضر ورت جائز نہیں اوریہاں

<u>قِحُولَی، مبنداء خبرہ تَوَدُّ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وَ مَاعَمِلَتْ کاعطف تجدُ کے معمول پہیں ہے بلکہ </u> مبتداء ہے اوراس کی خبر یَوَدُ ہے اس لیے کہ اس صورت میں تَو دُ عسملت کی شمیر سے حال ہو گا اور عدم معاونت کی وجہ ے حال واقع ہونا چیج نہیں ہے۔

## اللغة والبلاغة

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمِ ، ال میں استعارہ تبعیہ ہے، احب او بالعذاب کو بثارت سے تثبیہ دی ہے مشہ بہ کو مشہ کے لیے مستعارلیا ہے پھر بثارہ سے بَشِّر مشتق کیا۔ تسخوج المحیّ مِنَ المعیت و تنخوج المعیت من المحیّ اس آیت میں استعارہ تصریحیہ ہے جب کہ تی ومیت ہے مسلم و کا فرمراد ہوں ، مشبہ کو حذف کر دیا اور مشبہ ہو باتی رکھا ، اور اگر فضہ اور بیضہ مراد ہوں تو کلام اپنی حقیقت پر ہوگا۔ اِلّا اَنْ تنقُوا ، اس میں المتفات من العیبة المی المخطاب ہا گرما بقطریقہ پر کلام ہوتا تو اِلّا اَن یتقُوا ہوتا۔

#### ؾٚڣۜؠؙڔۘۅؾۺ*ٙڿ*ڿٙ

اِنَّ الْکَذِیْنَ یَکْفُوُوْنَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَفَتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ بِغَیْرِ حَقِّ کیان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پُنیج چکی تھی کہ صرف نبیوں کو بی ناحق قبل کہان کو بھی قبل کرڈالا جوحق وانصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین و تلصین اور داعیان حق جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

فَبَشِّسِرْهُ۔مْربِّعَذَابٍ اَلِيْمِ ، بيطنز بيان از بيان ہے مطلب بيہ ہے کہ اپنے جن کرتو توں پروہ آج بہت خوش ہيں اور سجھتے ہيں کہ ہم بہت اچھے کام کررہے ہيں انھيں بتاد و کہتمہارے ان اعمال کا انجام بيہے۔

اَکُٹُورَتُو اِلَمی الَّلَذِیْنَ اُوْتُوا نَصِیْباً مِّنَ الْکِتَابِ (الآیة) ان اہل کتاب ہے مراد نہ ینہ کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثر بت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام اور مسلمانوں اور نبی کے خلاف مکر وسازش ہیں مصروف رہے تی کہ ان کے وہ قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قبل کر دیا گیا۔

آلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُوْ النَّ تَمَسَّفَا اللَّالُو الَّا الْکَامُ الْلَا الْکَامُ الْکَامِ الْکَامِینَ اللَّاکُ بِاللَّهُمْ اللَّاکُ اللَّهُمُ اللَّاکُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِلْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه

لَا يَتَّـخِهِ الْمُوْمِنُوْنَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ (الآية)اولياءولي كى جمع ہےولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور

خصوصی تعلق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے نصوصی تعلق اور قلبی لگاؤے ،اللّہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کواس بات سے تی ہے منع فر مایا ہے کہ وہ کا فروں کو اپنا ولی دوست بنا ئیں ، کیونکہ کا فراللہ کے بھی دخمن میں اور اہل ایمان کے بھی ، تو پھر ان کو دوست بنا نے کا جواز کس طرح ہوسکتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قر آن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت سے بیان فر مایا ہے۔تا کہ اہل ایمان کا فروں کی موالات اور ان سے خصوصی دوئی اور خصوصی تعلق سے گریز کریں۔البت حسب ضرورت وصلحت ان سے ملح ومعاہدہ بھی ہوسکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی ،ای طرح جو کا فر مسلمانوں کے دخمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے۔

اِلّا اَنْ تَلَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاقًا. بیاجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جودارالحرب میں رہتے ہوں کہان کے لیے اگر سی وقت اظہار دوئی کے بغیران کے شرہے بچناممکن نہ ہوتو زبان سے ظاہری طور پر دوئی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

وَنَـزَلَ لَـمَّا قَالُوْا مَا نَعُبُدُا الْاصْنَامَ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ لِيُقَرِّبُوْنَا اليه قُلْلَهُمْ يا سحمدُ اِن**َ نُنَمَّ بُحِبُونَ اللَّهَ قَالَبَعُونَ يُحَبِّبُكُمُ اللَّهُ** بِمعنىٰ أَنَّهُ يُثِيُّبُكُمْ وَيَغُفِرُلِكُمْ وَلَوْلَكُمْ وَاللَّهُ عَفُولَ لِمَنِ اتَّبَعَنِيُ مَاسَلَفَ منه قَبُلَ ذلك مَّجِيَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ وَيَغُفِرُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُولَ لِمَنِ اتَّبَعَنِي مَاسَلَفَ منه قَبُلَ ذلك مَّجِيَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلّمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع **اَطِيْعُوااللَّهَ وَالرَّسُولُ** فيما يَامُرُكُمْ به بِن التوحيد فَإِنْ تَوَلَّوْا اَعْرَضُوا عَن الطاعَةِ فَالَّاللَّهَ لَايْعُونِنَ ﴿فِيهِ إِقَامَةُ الظَاهِرِ مَقَامَ المُظْمِرِ أَي لَا يُحِبُّهُمْ بمعنى أَنَهُ يُعَاقِبُهُمْ إ**نَّ اللهَ اصْطَفَى** إِخْتَار **ادَمَوَنُوْحًا وَّالَ اِبْرَهِيَمَوَالَ عِمْرِكَ** بمعنى أنْفُسهِمَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ بِجَعْلِ الْأَنْبِياءِ مِن نَسْبِهِمُ ذُرِّيَّةً لِعَضْهَامِنْ وَلَد بَعْضِ منهم وَاللَّهُ سَمِيَّحُ عَلِيمٌ ﴿ أذْكُرُ إِذْقَالَتِ الْمَرَاتُ عِمْرانَ حَنَّهُ لَمَّا أَسَنَتْ وَاسْتَاقَتْ للْوَلَدِ فَدَعَتِ اللَّهَ وَأَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ يَا رَبِّ إِنِّ نَذَرُتُ أَنُ أَجْعَلَ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا عَتِيٰقًا خالصًا مِنْ شَوَاغِلِ الدنيا لِحِذَمَةِ بَيْتِكَ المُقدّس **فَتَقَبَّلُ مِنِّيُ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْحُ** لِلدَّعَاء الْعَ**لِيُثُرُ بِالنِبَيَّاتِ و** هَلَكَ عمرانُ وَهِيَ حَامِل **فَلَمَّا وَضَعَتْهَا** وَلَـدَثْهَا جَارِيَةً وكانَتْ تَرْجُوْ أَنْ يَكُونَ غُلَامًا إِذُ لَمْ يَكُنْ يُحَرَّرُ إِلَّا الْغِلْمَانُ **قَالَتُ** مُعْتَذَرَةً **رَبِّ إِلِّ وَصَعِيْهَا أَنْتُى وَاللَّهُ اَعْلَمُ** اى عَالِمٌ بِ**مِاوَضَعَتْ ج**ملةُ اِعْتِراضِ مِنْ كَلَامهِ تعالى و في قراء ةٍ بضمّ التاءِ **وَلَيْسَ الدُّكُرُ** الذي طَلَبت كَ**الْإِنْتَىٰ** اللتي وُهِبْتُ لِانَّهُ يُقْصَدُ للخدمةِ وَهِيَ لا تَصْلَحُ لَهَا لِضُعُفِهَا و عَوْرَتِهَا وَسا يَعْتَرِيَهَا مِنَ التَّنِض وَ نَخوه وَالِنَّسَمَيْتُهَامَرْيَمَ وَالِنَّ أُعِيْدُهَا بِكَوَذُرِّيَّتُهَا أَوْلَادَهَا مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ الْمَطُرُودِ في الحديث مَا مِنَ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشيطَانُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسُتَهِلُ صارخًا إِلَّا سريهَ وَابْنَهَا رواه الشيخان **فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا** اي قَبِلَ سريه مِنُ أَمِّهَا بِقَبُولِ حَسَن قَانَبْتَهَالْبَاتًا حَسَّا أَانشَاهَا بِخَلْقِ حَسَنِ فكانت تنبُتُ في اليوم كما يَنُبُتُ المولودُ في العَامِ و أَتَتْ بِهَا أُمُّهَا الأَخْبَارَ سَدَنَة بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَقَالَتُ دُوْنَكُمْ هَذِهِ النَّذِيْرَة فَتَنَافَسُوافيها لاَنَّهَا بِنُتُ إِمَامِهِمْ فَقَال زكريا أَنَا أَحَقُّ بِهَا لِأنَّ خَالَتَهَا عندي فقالُوا لَا حتّى نَقْتَرغ فَانطَلْقُوا

وهُمْ تسمعةٌ و عِشْرُوْنَ اليَّ نَهُرِ الأَرْدُنِ و ٱلْقَوْا اقلَامَهُمُ علىٰ أنَّ مَنْ ثَبَتَ قَلَمُهُ فِي الْمَاءِ وَ صَعِدَ فَهُو اولي بها قَثَبَتَ قَلَمُ رَكْرِيا فَأَخَذُهَا وَبِنِي لَهَا غُرْفَةً فِي المشجدِ بِسُلِّم لا يَطْعَدُ اليها غَيْرُهُ وكَانَ يَاتِيَهَا بِاكْلِهَا و شُرْبِهَا ودهنها فيَجِدُ عندَهَا فاكهةَ الشِّيتَاءِ فِي الصَّيْفِ وَفَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّيتَاءِ كما قال اللَّه تعالى وُّكُفُّلُهَازُكُرِيَّاةً ضَمَّهَا اليهِ وفي قراء ةِ سالتشديدِ و نَصَب زكريا سمدودًا ومقصورًا والفاعلُ اللَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَّكُرِيَّا الْمِحْرَابُ العُرْفَة وَهِي أَشْرَفُ المَجَائِسِ وَجَدَعِنْدَهَا دِزْقًا قَالَ لِمَزْيَمُ إِنَّ مِنَ ابْنِ لَكِ هٰذَا قَالَتُ وهِي صغِيْرة هُومِنْ عِنْدِالله بِأَيْنِني به مِن الْجَنَّة إِنَّ الله كَيْرَرُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِهِمَابِ وَالسِعَا بلا تُبغة هُنَالِكَ اى لَمّا راى زكريا ذلك وَعَلِمَ أنَّ القّادِرَ علَى الْإِنْيَانِ بِالبشيءِ فِي غَيْرِ حِيْنِهِ قَادِرٌ عَلَى الاتيانِ بِالْـوَلَّـدِ عَمْلِي الْكِبْرِ وَكَانَ أَهُلُ بِيتِهِ انْقَرَضُوا **دَعَازَكُرِيّارَيَّهُ ۚ لَـمَّ**ا دَخِلَ السِخرابُ للصلوةِ جَوْفَ الليل قَالَ رَبِّهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِندكَ ذُيِّ يَّةً طَلِيّبَةً ۚ ولدا صالحًا إِنَّكَ سَمِيْعُ مُجنِب الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمَلْلِكَةُ اي جبرنيلُ وَهُوَقَايِمُ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ اي المسجد أَنَّ اي بِأَنَّ وفي قراء ةِ بِالكَسْرِ بِنقديرِ القَوْلِ اللَّهَيُبَيِّرُكَ مُتَقَلاً و مُخفَفًا بِيَحْيَى مُصَدِّقًا لِكُلِمَةٍ كَانْنَةِ مِنَ اللهِ اي بعيسي أنَّهُ روحُ اللَّهِ و سُمِي كَلِمُهُ لِاللَّهُ خُلِقَ بِكُلُّمَةٍ كُن وَسَيِّدًا متبوعًا وَّحَصُورًا مَنُوعًا عَنِ النسآءِ وَّنَيِيًّامِّنَ الصَّلِحِيْنَ۞ رُوىَ أَنَّهُ لم يَعْمَل خَطِيئَةُ وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلُمٌ وَلَدٌ وَقَدُ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ اي بِلغُتُ نِهَايَةَ السِّن مائة وعشرين سنة وَآمُرَاكِنَ عَاقِرٌ ال نِلغَتْ ثمانِي وتسعينَ قَالَ الامْرُ كَذَٰلِكَ سِنْ خَلْقِ اللَّهِ غُلَامًا سِنْكُمًا اللَّهُ يَفْعَلُمَا يَشَّاءُ۞ لا يُعْجِرْهُ عنه شيءٌ و لِإظْهَارِ هَذِهِ القُدْرَةِ العَظِيْمَةِ ٱلْهَمَةُ اللَّهُ السُّوالَ لِيُجَابَ بِهَا وَلَمَّا تَاقَتَ نفسُهُ الى سُرْعَةِ المُبشَرِبِهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي اللهُ أَي علامة على خمل اسْرَاتِي قَالَ ايْتُكَ عليه الْأَثْكِلْمَ النّاس اي تفتنه بن كَلَامِهِمْ بِخَلَافِ ذِكُواللَّهِ تعالى تُلْتُهَ أَيَّامِ اي بِلْيَالِيْهَا لِلْأَرْمُزُّا ۚ اِشَارُة وَاذْكُرْشَ بِّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحُ صَل بِٱلْعَشِيِّ وَالْإِكْبَارِكُ أَوَاخِرِالنَّهَارِ وَاوَائِلهِ.

تر میں اس کا تو اب دے گھر بیسے کہا ہم (ان بتوں کی) اللہ کی محبت میں پوجا کرتے ہیں تا کہ یہ ہم کواس کا مقرب بنادیں آیت تازل ہوئی۔اے محمد بیسے کھی گانان ہے کہدوا گرتم اللہ ہے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کر دتو اللہ تم ہے محبت کرے گا۔ یعنی تم کواس کا تو اب دے گا۔اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور اللہ اس محف کے جس نے میری پیروی کی ان تمام گنا ہوں کو معاف کرنے والا ہے جواس سے سابق میں ہوچکے ہیں اور اس پر رحم کرنے والا ہے ،آپ ان ہے کہئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو تو حید و غیرہ میں جس کا وہ حکم کرتا ہے ،اس پر بھی اگر وہ روگر دال رہیں یعنی طاعت سے اعراض کریں۔ تو اللہ کا فروں ہے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس معنی کرکہ ان کومز ادے گا بیشکہ اللہ سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس معنی کرکہ ان کومز ادے گا بیشکہ اللہ سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے ، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس معنی کرکہ ان کو می کہ دو کہ کہ کہ کو سے کہ کی کو میں کرتا ہے کہ کو کی کی میں کو میں کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کو کر کر دو کر کر کی کی کو کر کر کے کرتا ہے کہ کرتا ہے کا کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے

تعالیٰ نے آ دم علیقلافلائلااورنوح علیقلافلاٹاورآل ابراجیم اورآل عمران کو یعنی خودان کو سارے جہان پر انبیاء کوان کی نسل سے کر کے برگزیدہ کیا ہے، بیعض بعض کی ذرّیت میں اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے اس وقت کو یاد کر وجب نے اس بچہ کی جومیرے پیٹ میں ہے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ اس کود نیوی مشاغل ہے بالکلیہ الگ رکھ کر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزادرکھاجائے گالیعنی میں اس کوآزاد کر دوں گی ، سوتو (پیه) مجھے سے قبول کرتو دعاء سننے والا اور نیتوں کا جانئے والا ہے ۔اورعمران کا انقال ہوگیا، جس وقت ( ان کی بیوی دُنّه ) حاملہ تھیں، چھر جب اس نے لڑکی کوجنم دیا حالا نکہ اس کولڑ کے کی امیدتھی اس لیے کہ (بیت المقدس کی خدمت کے لیے ) لڑ کے ہی آ زاد کئے جاتے تھے۔توعذر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میں نے تو لڑ کی جن ہے حالا نکہ اللّٰہ کومعلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کے کلام میں بیہ جملہ عتر ضہ ے اورایک قراءت میں وَ صَغْتُ، ضمہ کے ساتھ ہے، جولڑ کا میں نے طلب کیا تھاوہ اس کڑ کی جیسیانہیں ہوسکتا ہے جو مجھے دی گئی اس لیے کہ اس سے ایک خاص خدمت مقصود ہے جس کی بیاڑ کی اپنے ضعف اور اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اور ان اعذ اربینی مثلاً حیض دنفاس وغیرہ پیش آنے کی وجہ سے صلاحیت نہیں رکھتی (خیر ) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اے ادراس کی اولا د کو شیطان مردود ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں ،حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت شیطان اس کو چو کے لگا تا ہے جس کی وجہ ہے وہ زورز ور ہے چلا تا ہے،البتة مريم اوراس کا بيٹااس ہے متنتیٰ ہيں، (رواہ الشيخان) پُھراس کے یروردگار نے بدرجہاحسن اس کی ماں مریم ہے قبول کرلیا۔ اوراس کواحیےانشو ونما دیا، یعنی اچھی تخلیق کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا تو وہ ایک دن میں آتی بڑھتی تھی کہ جتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔تو اس کواس کی والدہ ببت المقدس میں (بیت المقدس کے ) خدمتگارا حبار کے پاس لائی اوران ہے کہااس نذر مانی ہوئی کولو۔ تو سب نے اس میں رغبت کی اس لیے کہ بیان کے امام کی بٹی ہوسکتا بلکہ ہم تو قرعہ اندازی کریں گے تو وہ نہر اردن کی طرف چلے ان کی تعداد انتیس تھی انہوں نے اپنے قلم ( دریا ) میں ڈ الدیئے۔ بیہ بات طے کر ہے کہ جس کا قلم یانی میں کھڑا ہوجائے گا اور سطح آب پر چڑھآئے گا،تو وہی شخص مریم کا زیادہ مستحق ہوگا۔ چنانچہ(حضرت) زکریا عَلیجَیٰلاَوَالیْکُو کا قلم کھڑا ہوگیا لہٰذا زکریا عَلیجُہُلاُوَالیُکُو نے مریم کو لے لیااوراس کے لیے متجد میں ایک زینہ وبالا خانہ بنوایا ،اس برسوائے زکریا عَلیعِیک قالمناکِ کے کوئی نہیں چڑھتا تھا۔اورحضرت زکریا علیج لافظ اینکوان کے پاس کھانا پانی اور تیل (وغیرہ) لے جاتے تھے تو مریم کے پاس موہم ہر ما کے کچل موہم گر مامیں ،اورموہم گر ماکے کچل موہم ہر مامیں پاتے تھے جسیا کے اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ اوران کا سر پرست زکر یا علاق کا اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ملادیا اورایک قراءت میں تشدید ے ساتھ اور زکریا کے نصب کے ساتھ ہے۔ممدودہ اور مقصورہ دونوں ہیں اور اللہ اس کا فاعل ہے، جب بھی زکریاان کے پا س \_\_\_\_\_ حجرہ میں آتے اور وہ سب ہےافضل جگہ تھی ، تو ان کے پاس کھانے بینے کی چیزیں پاتے (ایک روز) پوچھااے مریم تیرے

پاس میہ چیزیں کہاں ہے آتی ہیں؟ وہ بولیں میالقد کی طرف ہے آجاتی ہیں ،اس وقت وہ کم س بی تھیں ،ووان کومیرے یاس جنت ے لاتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تیعنی بلا مشقت کے کافی رزق، (بس) وہیں یعنی جب زکریا عَلَيْهِ النَّاقِ النَّاقِ فِي مِن عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ كَهِ جُوذَات بِمُوسَمَ كَى جِيزٍ كُولا نِے بِرِقادر ہے تو وہ بڑھا ہے میں اولا ودینے برجھی قادر ہے،اورز کریا علاقة لافالنظ کے اہل خانہ و فات یا چکے تھے، زکریا علاقالا ظافات نے جب و ورات کے وقت مسجد میں نماز کے لیے کئے دعا وکی عرض کی اے میرے پروردگار مجھےا پنے پاس ہے کوئی پا کیزہ اولا دیعنی نیک اولا دعطافر ما بے شک آپ دعاء کے قبول کرنے والے ہیں۔سوان کوفرشتوں لیعنی جبرائیل علیضلاۃ لائٹلانے آواز دی حال ہے کہ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ اللّٰہ تم کو بچیٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اُنَّ اصل میں بے اُنَّ ہے، اور ایک قراءت میں سرہ کے ساتھ ہے، قول کی تقدیر کے ساتھ (يُبَيِّسُ) مشدَ داورغيرمشدَ ددونول قراءتيں ہيں۔جوکلمةُ الله کي كه جومن جانب الله ہوگا يعني عليه لافاظ کا کی تصدیق کرنے والا ہوگا، كەرەر دوح الله بين، اوراس كا نام "كلمه" ركھا گيا،اس ليے كەرە كلمه أن "كن" كوز ربيە سے پيدا كيا گيا اورمقتدا ہوگا اور بہت زیادہ صبطننس کرنے والا ہوگا۔اورعورتوں ہے بہت کنارہ کش رہنے والا ہوگا اور نبوت ہے سرفراز ہوگا صالحین میں شار ہوگا۔روایت کیا گیا ہے کہانہوں نے نہ بھی خطاء کا ارتکاب کیا اور نہ بھی اس کا قصد کیا۔ ( زکریا ) بولے اے میرے پروردگار میرے لیے لڑ کا کیسے ہوگا؟ میں بوڑ ھا ہو چکا ہوں بعنی ایک سوبیں سال کی انتہائی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ اور میری بیوی بانجھ ہے،جو کہ اٹھانو ہے سال کو پہنچ چکی ہے۔ جواب ملاتم دونوں ہے لڑ کے کی تخلیق کا معاملہ ای طرح ہوگا۔ اللہ جو حیا ہتا ہے وہی کرتا ہے کوئی شئی اس کو عاجز نہیں کرسکتی۔اوراس قدرت عظیمہ کوظا ہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوسوال الہام فرمایا تا کہ قدرت عظیمہ کے ذراجہ جواب دے،اور جب حضرت زکریا علیجلااڈلائٹلاک کالفس مبشر یہ کی عجلت کے لیے آرز ومند ہوا تو عرض کیا اے میرے رب تو میرے لیے میری عورت کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی مقرر فرمادے فرمایا اس پر تیری نشانی بیہ ہے کہتم لوگول ے تین دنوں تک مع ان کی راتوں کے اشارہ کے سوا بات نہ کرسکو گے ۔ یعنی لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہو گے بخلاف ذِ کر اللّٰہ کے ، اوراینے پر وردگارکو بکثر ت یا دکر تے رہواور سے وشام تعنی آخر دن اوراول دن میں تشہیج کرتے رہو۔

# عَيِقِيق اللَّهِ السَّهُ الْحِ الْفَيْسَايُرِي فَوَالِلْ الْمَا الْحِينَ الْمُؤْفِوْلِلْ اللَّهِ الْفَيْسَايُرِي فَوَالِلْ

فَخُولِنَى : بمعنی أنهٔ یُشیبُکم، یُخبِبْکُمُ الله کی تفیرییئینگم سے کرے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ مَنْ خُولِنَ : اللّٰهَ کَ جانب محبت کی نسبت کرنا درست نبیس ہے اس لیے کہ محبت میسلان المقلب المی المشنی کو کہتے ہیں ، بیذات خداوندی کے لیے محال ہے۔

جِيَّ لَبْعِ: مُبت كرنے ہم ادا جروثواب عطاكرنا ہے۔ چَوَّلِ آئَ : اَعْرَضُوا اس میں اشارہ ہے كہ تُوَلُّوا، ماضى كاصيغہ ہے نہ كہ مضارع كاجبيا كہ بعض حضرات نے كہا ہے اسلئے كہ مضارع کی صورت میں ایک تا مکا حذف لا زم آئے گا۔ عموم کے قصد سے اور اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اعراض سبب كقرب،"هم" هم" ضميركى جُدام ظاهر الكافرين التي إلى العني الأيحبُّهُم كي بجائ الكفرين كها ب-فِيُولِكُنَّ : مِنَ اللَّوْ حيد ، يَجْمَى اللَّهِ سوال مقدر كا جواب ب-

مَنْ وَالْنَ ؛ المَال فرعيه مِن اعراض موجب كفرنبين بوتا ، حالالك يهال فرمايا ميان المله لا يُعجبُ الْكافِرين، اس معوم ہوتا ہے کہ اعراض عن الاعمال الفرعيه مرکب موجب كفر ہے۔

جَجُولُ فَيْعِ: يبال اعراض مراداعراض عن التوحيد بجوكه موجب كفرب-

فِيْوَلِنَى : بسمعنى انفسهما ، آل ابرائيم اورآل عمران بمرادخودا برائيم اورعمران بين اس ليے كمان كى آل مين كافراور مومن سب ہوئے ہیں، حالا نکہ کا فرمراد نہیں ہیں ،عمران حضرت موی علیہ لاافلائٹالا کے والد کا نام ہے۔موی علیہ لاافلائٹالا کا نسب نامهاس طرح ہےموی بن عمران بن یصحر بن قاہث بن لاوی بن لیقوب بن ایخق بن ابراہیم پیبہ طیلاً۔اورحضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہےان کا سلسلۂ نسب اس طرح ہے۔حضرت مریم بنت عمران بن ما ثان بن یہود ابن یعقوب بن اتحق بن ابراہیم پلیبلائبلاً۔ دونو ںعمرانوں کے درمیان ایک ہزارآ ٹھ سوسال کا فاصلہ ہے۔

قِيُولَ فَي اَنْ أَجْعَلَ، نذرتُ كَي تَفْيرِ أَنْ أَجْعَلَ عَكَرَكَ الكِسوال كاجواب مقصود بـ

سَيْوَاكَ: نذر تعلى كى مانى جاتى ہےنه كه فئ اور ذات كى ، مافى بطنى ذات ہےنه كه تعل ـ

پنچالکیجُولیٹے: اَنْ اَجْعَلَ کہدکرای سوال کا جواب دیاہے،اورنذر ماننافعل ہےنہ کہ میں اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے كەنىذىر ئەمتىدى بىكەمفعول بىرجالانكە يېال دومفعول كى طرف متعدى برايك مافىي بىطنى أوردوسرا محورًا.

كُوَّوْمِينِيْ الْمِرِيُّ الْمُدِينُ بِمَعْنَىٰ مِين جَعَلَ كے ب، اور جَعَلَ متعدى بدومفعول بوتا ہے۔

**جَوْلَ** أَنَى: اى جبسر ئيل، بياس سوال كاجواب بكه نسادتْ كافاعل ملائكه بين حالانكه ندادينه والياتنها وحضرت جبرائيل

جِيَّةً لِثِبِّ: الفالام جنس كا ہے اور يہاں اقل جنس مراد ہے يعنی فردوا حداوروہ حضرت جبرائيل عَلَيْجَلَا وَالشَّلَا مِيں۔

#### اللغة والتلاغة

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اس مِن المراس ب-

#### مجازمرسل:

مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں علاقة تشبید کے علاوہ کوئی دوسراعلاقہ ہو، (مثلاً علاقة سببیت ومسبیت ) ، یا جزئیت وکلیت وغیر ہ یبال اللہ اوراس کے بندول کے درمیان رضامندی کا علاقہ ہے بندے اللہ ہے راضی اور اللہ بندہ ہے راضی۔

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفِي ادْمَ وَنُوْحًا (الآية) الآيت مين فن توشُّح بــ

#### فن توشيح:

وہ ہے کہ جس کلام کا اول کلام قافیہ پر ،ا گرنظم ہواور تھے پر ،ا گرنٹر ہو دلالت کرے۔ بینی اول کلام بی ہے قافیہ یا جمعے ہیں آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اِنَّ السَّلَهُ اصطفیٰ بی ہے فاصلہ (آخرآیت) سمجھ میں آگیا کہ فاصلہ اکعلمین آئے گا اس لیے کہ مذکورین مندرج فی اِنعلمین ہی کی صفت ہے ہیں۔

اِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْشَى، يهجمله خبرييب، جمله خبريه كه دومقصد جوتے بين، فائدة الخبر اور لازم فائدة الخبر \_

فائدة الخبر مخاطب كواس تحكم كي خبر دينا جس پروه كلام مشتمل ہے۔

لازم فائدة الخبر ، مخاطب کویہ بتانا کہ متکلم اس تھم ہے واقف ہے، مذکورہ جملے میں مذکورہ دونوں فائدے مقصود نہیں ہیں ،اس لیے کہ القد تعالیٰ فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر دونوں ہے واقف ہے۔

تیجینی ہے، مجھی مذکورہ دونوں فائدوں کے ملاوہ کے لیے بھی جملہ خبر بیلا یا جاتا ہے، مثلاً اظہار حسرت وافسوں کے لیے یہاں جملہ خبر بیای مقصد کے لیے لایا گیا ہے، یعنی مجھے لڑ کے کی امید تھی گرافسوں کہاڑی ہوئی۔

#### تَفَيْهُوتَشِينَ

آن کُیندُ مُر تُحِیبُونَ اللّهَ فَاقَیعُونِی . (الآیة) یہودونصاری کا دعویٰ تھا کہ جمیں اللہ سے اور اللہ کو جمت ہے اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ ان دعوؤں سے اور خود ساخة طریقوں سے اللہ کی مجت اور رضا حاصل نہیں ہو علی ہے تھیں دعوی ہے جو بغیر دلیل مقبول نہیں ۔ اس لیے کہ محبت ایک مخفی چیز ہے کسی کو کسی سے محبت ہے یانہیں ، کم ہے یازیادہ اس کا کوئی بیما نہ نہیں ، بجزاس کے کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے محبت کی پچھ علامات و آثار ہوتے بین ان سے پہچانا جاتا ہے بیلوگ اللہ کی محبت کے کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے محبت کی پچھ علامات و آثار ہوتے بین ان معیار بتلا دیا ہے بیغی دنیا میں اگر محبت کا معیار بتلا دیا ہے بیغی دنیا میں اگر محبت کا معیار بتلا دیا ہے بیغی دنیا میں اگر مسی کو اپنے مالک ہے تھی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے بیلازم ہے کہ اس کو انتباع محمد کی شیف تھی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے بیلازم ہے کہ اس کو انتباع محمد کی شیف تھی گئی کی کسوٹی پر آز ماکرد کی الیا جائے سب کھر اکھوٹا معلوم ہوجائے گا۔

فیل اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَالرَّسُولُ، (الآیة) ای آیت میں اللّہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی بھی تا کید کرکے واضح کردیا کہ ابنات اگر ہے اور ایسے کافروں کو اللہ بہند نیس فرماتا اللہ کافروں کو اللہ بہند نیس فرماتا اللہ کافروں کو اللہ بہند نیس فرماتا اللہ کا فروں کو اللہ بہند نیس فرماتا اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعویدار کیوں نہ ہوں۔

· إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ. انبياء عَلَيْجَلاَةُ اللَّهُ كَ عَاندانُون مِين دو عمران ہوئے ہیں ایک حضرتِ موئی و ہارون پیہل بنا کے والداور دوسرے حضرت مریم کے والد۔اس آیت میں اکثر مفسرین نے دوسرے عمران مراد لیے ہیں اس خاندان کوحضرت مریم اوران کے بیٹے حضرت میسکی علیج کا فالٹیکو کی وجہ ہے بلند مرتبہ عطافر مایا۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام مفسرین نے حقہ بنت فاقو ذلکھا ہے اس خاندان کے علاوہ اللّٰہ تعالیٰ نے مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فر مایا ہے جن کو اللّٰہ تعالیٰ نے مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فر مایا ہے جن کو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہان والوں پرفضیات عطافر مائی۔

قَالَتْ رَبِّ إِنِّیْ وَضَعْنُهَآ اُنٹی ،اس جملہ ہے حسرت کااُظہار بھی مقصود ہےاور عذر بھی ،حسرت اس مِعبہ ہے کہ میری اسید کے برخلاف لڑکی ہوئی ہےاور عذراس طرح کہ نذر ہے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا بیاکام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقہ ہے انجام دے سکتا ہے اب جو کچھ بھی ہے تو اے جانتا ہے۔

## بچه کانام کبر کھاجائے:

حافظ ابن کثیر ریخمگاہ للگائع کانی نے احادیث نبوی ہے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچہ کانام ولا دت کے پہلے ہی روز رکھنا چاہیے اور ساتویں روز نام رکھنے والی حدیث کوضعیف قرار دیا ہے لیکن حافظ ابن قیم نے تمام احادیث پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے روز تیسرے روز ساتویں روز رکھنے کی گنجائش ہے۔

و کے فق کھا ذرکر یا علیج الاقالیة کے حضرت ذکر یا علیج الافالی حضرت مریم کے خالوہ وتے تھے ،اس طرح کے ذکر یا علیج الافالیۃ کا کی بیٹی تھیں اور کی علیج الافالیۃ کا خورت دکر یا علیج الافالیۃ کا کی بیٹی تھیں اور کی علیج الافالیۃ کا کہ اور کی علیج الافالیۃ کے عمران خالو تھے ۔اس رشتہ کے علاوہ حضرت ذکر یا علیج الافالیۃ اپنے وقت کے بغیر بھی تھاس لحاظ ہے وہ بہتر کفیل ہو سکتے تھے مگر بیت المقدس کے دیگر خدام بھی حضرت مریم کی کفالت کے دعویدار تھے جس کی وجہ ہے آپس میں نزاع پیدا ہوا آخر فیصلہ اس پر ہوا کہ قرعہ اندازی کرلی جائے جس کے حق میں قرعہ نکلے وہ کفالت کا حقد ارقر اردیا جائے جہائے ہیں میں حضرات ایک دریا کے کنارے گئے اور میہ طے کیا کہ اپنے قلم سب دریا میں ڈالدیں جس کا فلم کھڑا ہو جائے ہیں وہی حقد ار ہوگا جب ایسا کیا گیا تو حضرت ذکریا علیج الافالیۃ کے نام قرعہ نکل آیا اور و بی ان کی کفالت کے ذمہ دارمقر رہوئے۔

محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم رہائش پذیرتھیں، رزق سے مراد پھل ہے یہ پھل ایک تو غیر موتمی ہوتے تھے گرمی کے پھل میں موجود ہوتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت زکریا علاجہ کا افاقہ کے ہمرہ میں موجود ہوتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت زکریا علاجہ کا افاقہ کے فالے کہ است ہے جو جا کہ یہ کہاں ہے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ۔ یہ گویا کہ حضرت مریم کی کرامت تھی ، مجز ہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے بینی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو پھراگر کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے مجز ہ اور اگر کسی و لی مشیت سے ہوتا کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں تا ہم ان کا صدور اللہ کے شکم اور اس کی مشیت سے ہوتا

ہے نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ مجمز ہ اور کرامت جب جاہے صادر کرد ہے،اس لیے مجمز ہ اور کرامت اس بات کی دلیل تو ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کا نئات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے جسیا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کردیتے ہیں۔

قَالَ رَبِّ اتَّنی یَکُونُ لِنی غُلاَمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَامْرَ اَتِیْ عَاقِرٌ ، حضرت ذکریاعَ الْکِکَونُ کِی عُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَامْرَ اَتِیْ عَاقِرٌ ، حضرت ذکریاعَ اللَّکَاوُلُوکُوکُ کا سوال شک کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کیفیت معلوم کرنے کے باوجوداولا دہوگی یا میں تھا بلکہ کیفیت معلوم کرنے کے باوجوداولا دہوگی یا کیاصورت ہوگی ؟ تو اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایاسی حالت میں اولا دہوگی۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِیْ آیَةً ، بڑھا ہے میں مجمزانہ طور پراولا دکی خوشخبری سن کراشتیاق میں اضافہ ہوااور نشانی معلوم کرنی جابی۔اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہوجائے گی ، جو ہماری طرف ہے بطور نشانی ہوگی کیکن تم اس خاموثی میں مسبح وشام اللّٰہ کی تنبیح بیان کرنا۔

وَ اذَكُرُ اذْ قَالَتِ الْمَلْكِمَةُ اى جبرئيلُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصطفَى إِخْتَارَكِ وَطَهَّرَكِي بِن سينيسِ الرَّجَالِ وَاصطفٰعَ فِي فِيلَ فِيلَ الْمُعَيْنَ اللهُ الْمُعَيْنَ اللهُ الله

خَاطَيْهَا بِينْسَبَةِ اللَّهَا تَنْبِيهُا عَلَى انْهَا تَلِدُهُ بلا أَبِ إِذْ عَادَةُ الرَّجَالِ نِسْبَتُهُمْ الى أَبَائِيمَ وَجِيَّهًا ذا حاء <u>فِي الدُّنْيَا</u> بالنَّبُوّةِ وَ**الْاَحِرَةِ** بالشَّفَاعَةِ والدَرْجَاتِ العُلي **وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿** عند اللّه وَ**بُكِلِّمُ الْأَلْسِ فِي الْمَهَدِ** اي طِفْلَا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ وَلَهُلَاقِينَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَتُرَبِّ أَنَّى كَيْتَ يَكُونُ لِي وَلَدُّوَلَمْ يَمَسَسِنَي بَشُرُ مِيزَةً ح ولا غَيْرِهِ قَالَ أَلَاسِرُ كُلُلْكِ مِنْ حَسْقِ وَلَهِ مِنْكِ بِلا أَبِ اللَّهُ يَخْلَقُ مَا يَشَأَءُ إِذَا قَضَى أَمُرَّا اراه خَسْسَةَ فَإِنَّمَايِ**قُوْلُ لَهَٰكُنْ فَيَكُوْنُ** ۞ اى فَهٰ وَ يَكُونُ **وَيُعَلِّمُهُ** بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ ا**لْكِتْبَ** الخَطَّ وَالْجِلُمُةَ وَالتَّوْزُرِيَّةَ وَالْإِنْجِيْلَ۞ وَ نَجْعَلُهُ رَ**سُولًا إلىٰ بَنِيَ اِسُرَاءِيْلُهُ** في العَمنا او بَعْدَ البلوغ فنَفَخ جبرئيلُ في جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلتُ وَكَانِ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ في سورةِ مريم فلمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تعالىٰ إلى بَنِيُ إِسْرَائيلَ قَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ البكم **أَنَّ** اى بِأَنِيٰ قَ**دُجِئُتُكُمُ بِأَيَةٍ** عَلَامَةِ عَلَى صِدْقِي **مِّنْ رَبِّكُمُّرُ هِي أَنِّنَ ۖ وَفِي قراءةِ بِالكَسْرِ اسْتِيْنَافَا أَخْلُقُ اصْوَر لْكُمُونَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطّيْرِ** مِثْلَ صُورَتِه والكاف اسمُ مفعول **فَانْفُخُ فِيْهِ ا**لضَّمِيرُ للكافِ **فَيَكُونَ طَيْرًا** وفي قراءةِ طَائِرًا يِ**الْذِنِ اللَّهِ** بِإِرَادَتِهِ فَحَلَقَ لَهِمُ الخَفَّاشَ لاَنَّهُ اكْمَلُ الطُّيْرِ خَلْقا فَكَانَ يَطِيْرُ وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ فَإِذَا غَاب عَـنْ أَغَيُنِهِمْ سَقَطَ مَيَتًا **وَأَبْرِئُ أَشْفِي الْأَكُمُهَ** الذِّي وُلِدَ أَعُمٰى **وَالْأَبْرَصَ** وَخُـصًّا لِاَنَٰهُمَا دَاءَ ان اغيَيَا الاطِبَء وكَانَ بَغْثُهُ في زَمَنِ الطِّبِّ فَأَبْرَأُفِيٰ يَوْمِ حَمْسِينِ الفَّا بِالْدُعَاءِ بَشْرَطِ الْإِيْمَانِ **وَأَنْجِي الْمَوْتِي بِالْذِنِ اللَّهِ** بازادت كَرَّرَهُ لِنَهْي تَوَهُمَ الْأَلُوهِيَّةِ فيهِ فَأَحْيَا عَارْرًا صَدِيْقًا لَهْ وَإِبْنَ الْعَجُوزِ وابنَةَ العَاشِر فعَاشُوا وَ وُنَدَ لَهُمْ وسام بْنَ نُـوْحِ ومَـاتَ فِي الْحَالِ وَٱلْيَكُمُّرِمَاتَأَكُلُونَ وَمَاتَكَجُرُونَ تَـحَبَأُونَ فِي بَيُوتِكُمُّرُ مِـمَّا لَـهُ اعَـايـنــهُ فكان يُخبر الشَخْص بِمَا أَكُلُ و مَا يَاكُلُ بِعِدْ إِنَّ فِي ذَلِكَ المِدْكُورِ لَايَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَ وَ حِنتُكُمُ <u>مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى</u> قَبْلِنَ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَلِأَجِلُّ لَكُمُّرَبِعُضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِيهَ فَاحَلَ لَهُمْ مِنَ السّمان و الطّيرِ مَا لَا صِيْصِيّةً لَهُ وقِيْلَ أَحَلَ الجَمِيْعِ فَبَعْضُ بمعنى كُلّ **وَجِئْتُكُمْ بِالِيَةِ مِّنْ مَّ بَبِكُ**فُ كَرَرَهُ تاكيدًا أَوْلِيْنِهِ فَي عَلَيهِ فَاللَّهُ وَأَطِيْعُونِ فَيهما الْمَارَكُمْ بِهِ مِنْ تَوْجِيْدِ اللَّهِ وَطاعِتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَقِّ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُكُوهُ هُذَا الْـذِي الْمُرْكُمْ بِهِ صِرَاطٌ طَرِيقٌ مُّسْتَقِيْمُ فَكَذَبُوهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَقَّآ أَحَنَّ عَلِم عِ**يْسَى مِنْهُمُ الْكُفُرَ** و ازادُوا قَتْلَهُ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيٌّ اَعْوَانِي ذَاهِمَا إِلَى اللَّهِ لِانْتَصْرَ دِيْنَهُ قَالَ الْخُورِينُ وَهُمْ الْصَارُ اللَّهِ الْعُوانُ دينِهُ وَهُمْ أَصْفِيْنَاءُ عيسمي اوّلُ مَنْ امْنَ بِهِ وكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الحَوْرِ وهو البّيَاضُ الحَالِيلُ وقيل كَانُوا قَصَّارِيْنِ يُحَوِّرُوْنَ الثِّيَابَ اي يُبَيِّضُوْنَهَا **امَنَّا** صَدَقْنَا بِاللَّهِ وَالتَّهَدُ يا عيسٰي بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ<sup>®</sup> رَبَّنَا امَّا إِمَا اَنْزَلْتَ بِنَ الانْجِيْلِ وَالنَّبُعُنَا الرَّسُولَ عينني قَالَتُبُنَامَعَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَ لرسُولِك بالصَّدُو قال تعالىٰ **وَمَكُرُوا** اى كُـفَارُ بني اسرائيل بعيسني إذ وَكَلُؤا به مَنْ يَقْتُلُهُ غَيْلَةً وَ**وَمَكُرُالِلُهُ** بِهِـمْ بأن القي شله عيسنى عَلَى مَنْ قَصَدَ قَتْلَةً فَقَتْلُؤهُ و رَفَعَ عيسَى وَاللَّهُ خَيْرًالُمْكِرِينَ ﴿ اعلمهم به. سبعتری : اور وہ وفت یاد کر و جب فرشتوں لیمنی جبریک نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے جھے کو برگزیدہ کیا ہے اور مردول کے من کرنے سے تحجے پاک کردیا ہے،اور تجھ کودنیا جہان کی عورتوں کے مقابلہ میں تیعنی اپنے زمانہ کی عورتوں کے مقابلہ میں برگزیدہ کرلیا ہے۔اے مریم تواہیج پرورد گار کی اطاعت کرتی رہیےاور بجدہ کرتی رہیے۔اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہے لیعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھتی رہے۔ یہ مذکورہ واقعات (لیعنی) زکر یا علیجی ڈالٹیکڈ اور مریم جیجالیا کا واقعہ غیب کی خبروں میں ہے ہیں یعنی ان خبروں میں ہے جوتم ہے پردۂ غیب میں ہیں ہم آپ کے اوپر اے محمر ﷺ وہی کر رہے ہیں اور جب وہ اپنے قلموں کوقر عداندازی کے لیے پانی میں ڈال رہے تھے تا کدان پریہ بات ظاہر ہوجائے کہ مریم کی کون سر پرتی کرے ؟ اوران کی سر پرتی کے بارے میں جب وہ اختلاف کررے تھے تو آپان کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ اس واقعہ کو جانتے ہوں جس کی بنا پرآپ اس کی خبر دے رہے ہوں ، آپ کوتو علم بذر بعیہ وحی ہوا ہے۔ اور وہ وفت یاد کرو جب فرشتوں بعنی جبرئیل نے کہااے مریم اللہ آپ کوخو تخبری دے رہا ہے اپن طرف ہے ایک کلمہ بعنی لڑ کے کی کہ اس کا نام (ولقب) مسیح عیسلی ابن مریم ہوگا بیچے کی ،مریم کی جانب نسبت کر کے مریم سے خطاب اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کیا کہ وہ اس کو بغیر باپ کے جنے گی ، جب کہ لوگوں کی عادت ان کے آباء کی جانب نسبت کرنے کی ہے، دنیا میں نبوت کی وجہ ہے اور آ خرت میں شفاعت ادراعلیٰ درجات کی وجہ ہے عنداللہ معزز اورمقر بین میں ہے ہوں گے۔اور وہ لوگوں ہے گہوارہ یں لیعنی بچین میں کلام کرنے کی عمرے پہلے کلام کریں گے اور پختہ عمر میں بھی ،اورصالحین میں سے ہوں گے۔وہ بولیس اے میرے پروردگارمیر کے لڑکا کس طرح ہوگا درانحالیکہ مجھے کسی مرد نے نہ نکاح کر کے اور نہ بغیر نکاح کے ہاتھ تک نبیس لگایا ارشاد ہوا بغیر باپ کے بچھ سے لڑ کا پیدا ہونے کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو حامتا ہے پیدا کر دیتا ہے جب کسی ٹی کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتنا ہتواس کے لیے کن کہتا ہے تووہ ہوجاتی ہے اوروہ اے نعلمہ، یعلمہ نون اور یاء کے ساتھ ہے لکھناسکھائے گااور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور ہم اس کو بچین اور بالغ ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا پیٹیبر بنا کیں گے۔ چنانچیہ جبرئیل علیجکڈ ولائٹی نے ان کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماردی تو وہ حاملہ ہوگئیں ۔اوراس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جوسور ہُ مریم میں مذکور ہوا ہے۔ چنانچہ جب ان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مایا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل ہے فر مایا میں تمہاری طرف اللّٰہ کا رسول ہوں (اور کہے گا) میں تمہارے پاس اپن صدافت پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں وہ یہ کہ میں اورایک قراءت میں بصورت اِنّی ،کسرہ کے ساتھ ہےاستینا ف کے لیے۔ تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کے مانندصورت بنا دیتا ہول کینی پرندہ جیسی صورت اور تکھیڈ کہ کا کاف اسم مفعول ہے، پھراس میں دم کردتیا ہوں تو وہ اللہ کے حکم ہے پرندہ بن جاتا ہے اور ایک قراءت میں طائراً ہے، تو ان کے لیے جمگا دڑ پیدا کی اس لیے کہ وہ پرندوں میں تخلیق کے اعتبارے کامل ترین ہے چنا نچیروہ اڑتی تھی اور وہ اے دیکھتے تھے ،اور جب وہ ان کی نظروں ہے اوجھل ہوجاتی تھی تو وہ مردہ ہوکر گر جاتی تھی ، اور میں اللہ < (صَّزَم يِسَاشَهُ إَ

کے حکم سے مادرز ادا ندھے کواور کوڑھی کو ، ان دونوں مرضوں کی تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہان دونوں نے اطباء کو عاجز کر دیا تھا اور آ پ کی بعثت طب کے زمانہ میں ہوئی چنانچہ ایک دن میں ایمان کی شرط کے ساتھ دعاء کے ذریعہ بچیاس ہزار کو تندرست کیا اور الله کے تھم سے مردول کوزندہ کرتا ہوں باذن الله کو مکررؤ کر کیا ہے آپ میں الوہیت کے وہم کی نفی کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دوست عاذ راور بڑھیا کے بیٹے کواورعشر وصول کرنے والے کی بیٹی کوزندہ کیا چنانچہ بیلوگ (ایک مدت تک) زندہ رہے اورصاحباولا دہوئے۔اورسام بن نوح کوزندہ کیا ( مگر )وہ ای وقت انقال کر گئے ،اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو پچھتم کھاتے \_\_\_\_ ہو اور جوتم چھیا کرر کھتے ہوایئے گھروں میں ۔ان چیزوں کو کہ جن کومیں نے دیکھا بھی نہیں ہے چنانچیآ پآ دمی کو بتادیتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے؟ اورآ ئندہ کیا کھائے گا؟ بےشک ان مذکورہ واقعات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگرتم ایمان رکھتے ہو اور میں تمہارے یاں اپنے سے بہلی ( کتاب ) تورات اورانجیل کی تصدیق کرنے والا ہوکر آیا ہوں۔ ( اوراس لیے آیا ہوں ) کہ جو پچھتمہارےاوپر تورات میں حرام کردیا گیا تھا اس میں ہےتم پر پچھ حلال کردوں چنانچہان کے لیے مچھلی اور وہ پرندہ کہ جس کے خارنہ ہوحلال کر دیا۔اور کہا گیا ہے کہ سب کوحلال کر دیا گیا (اس صورت میں )بعض بمعنیٰ کل ہوگااور میں تمہارے پاس تہارےرب کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں اس کوتا کیدے لیے مکررلایا گیا ہے یااس لیے کہاس پر (فسات قدوا اللّٰہ وَ ا**طیبعو ن**) کی بناہو سکے۔ لہٰذااللّٰہ ہے ڈرتے رہو اور جس کا میں تم کو حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو ، اور وہ اللّٰہ کی تو حید اور اس کی اطاعت ہے، بلاشبہ اللہ میرابھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی ہے وہ سیدھی راہ ہے جس کا میں تم کو حکم کرتا ہوں مگر انہوں نے (عیسیٰ علاقۂ لاُٹائلا) کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ عَلِيْجَالاً وَالنَّهُ النَّهِ النَّى طرف ہے انکارکومسوں کیا اورانہوں نے ان کے آل کاارا دہ کرلیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہوگا؟ <del>حال می</del> کہ بیں اللہ کی طرف جار ہا ہوں تا کہ بیں اس کے دین کی مدد کروں تو حوار بوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار یعنی اس کے دین کے مدد گار۔اوروہ حضرت عیسیٰ عَالِیجَنگاُ وَالشُّکاا کے منتخب کردہ لوگ تھے،اورآپ پرسب سے پہلے ایمان الا نے والوں میں ہے تھے۔اور وہ بارہ آ دی تھے، (حوار یوں) حَوْرٌ ہے مشتق ہےاس کے معنیٰ خالص سفیدی کے ہیں - کہا گیا ہے کہ وہ دھو بی تنھے جو کہ کیٹر وں کوسفید (صاف) کرتے تھے۔ ہم اللّٰہ کی تصدیق کرتے ہیں اور اے عیسیٰ تم گواہ رہنا کہ ہم فر ما نبر دار ہیں اے ہمارے پر وروگارہم ایمان لائے انجیل پر جوتو نے نازل فر مائی ہے اور ہم نے رسول کی اتباع کی جو کے علیمی علیق کا انتخابی ہیں تو ہم کو بھی اپنی تو جید کے گوا ہوں کے ساتھ اوراینے رسول کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ لکھ \_\_\_ کے اللہ تعالیٰ نے فر مایا بنی اسرائیل کے کا فروں نے عیسیٰ عَلاٰﷺ اَللّٰ کے ساتھ تدبیر کی جب کہ ان کوان لوگوں کے حوالہ کر دیا جوان کوا حیا تک قبل کرنا حیا ہتے تھے اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ خفیہ متر بیر کی اسی طریقہ پر کہاں شخص پر جوآپ کوئل تدبیر کرنے والوں میں سب ہے بہتر ہیں۔ یعنی خفیہ تدبیر کوان سے زیادہ جانے والا ہے۔

(مَرْمُ بِهُلِثَهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا إِن اللهُ اللهُ ال

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

جَوُلَیٰ: وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَائِكَةُ ، يرما بقه قَالَتْ برعطف قصه على القصه بقصه بنت كاقصه أم برعطف كيا كيا بمناسبت ظاہر ہے۔ اور بعض حضرات نے اذكو فعل مقدر كى وجہ سے منصوب كہا ہے فسرعلام كى بھى يہى رائے ہے۔

عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُوالِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

فَقِولَكُم : اصطفلي اصطفاءٌ سے ماضى واحد مذكر غائب، اس في چن ليا، اس في بركزيده بنايا، اس في منتخب كيا-

فِيُولِينَ ؛ اى وَلَدِيهِ كلمةٍ كَاتْسِر ٢٠ ر

چُولی ؛ اَلْمَسِیْخُ عیسلٰی ، عیسل اُمسِح سے بدل ہے ، آپ کالقب سے ہاور سے عبرانی زبان میں مبارک کوبھی کہتے ہیں تکے کو مسیح یا تو اس لیے کہتے تھے کہ آپ سفر وسیاحت زیادہ کرتے تھے یا اس لیے کہ آپ جس مریض کوسے کرویتے تھے وہ تندرست موجاتا تھا

چونگئ : عیسنی بیابیوع سے ماخوذ ہےاورکہا گیاہے کہ العیس سے ماخوذ ہےاں۔فیدی کو کہتے ہیں جس میں سرخی غالب ہو، چونکہ آپ گندم گوں تھےاس لیے آپ کوعیسیٰ کہا گیا۔

فِيُولِكُنَّهُ: ابن مريعه، بيمبتدا محذوف، هُو، كَيْخْرِبـ

فَيُولِنَى : وَجِيهًا يه كلمة ، عمال م الرجه كلمة كره م كرموصوفه م اى كلمة كائنة منه.

فَيُولَنَى : ای طِفلاً النج اس میں اشارہ ہے کہ المهدے مراد محف گبوارہ بی نہیں بلکہ حالت طفولیت ہے خواہ کلام کرتے وقت گہوارہ میں ہوں یا مال کی گود میں یابستر پر۔

قِوَلَنَى: ومن الصالحين الكاعطف وجِيهًا بربـ

قِوَلَنَى؛ فهو يكونُ اس مِس اشاره بك يكون، هُوَ مبتداء محذوف كى خبربـ

فَيُولِينَ : المحط الكتب كي تفسير الخط المرفي كامقصد ايك سوال كاجواب ب-

من<u>ہ کوا</u>لئے؛ التوراۃ اور انجیل کاعطف الکتاب پر صحیح نہیں ہے اس لیے کہ کتاب میں انجیل وتو رات دونوں شامل ہیں للہذا ریعطف الشئی علی نفسہ سے قبیل سے ہوگا۔ الشئی علی نفسہ سے قبیل سے ہوگا۔

جِولِيْنِ: الكتاب مرادالكتابة ب،اى كى طرف الخط ساشاره فرماياب-

چَوَلَیَ : هِی اَنِّی ، هِی محذوف مان کراشارہ کردیا کہ اُنّی مع اپنے مابعد کے مبتدا ، محذوف کی خبر ہے۔ نہ کہ اُنی قُذ جلتکھر سے بدل ہونے کی وجہ ہے منصوب۔ فَيُولِكُ ؛ الكاف المم مفعول ،اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب ب-

مَيْكُوْلِكَ، فَأَنْفُخُ فِيْهِ، فِيْهِ كَامْمِر تَكَهَيْئَةِ الطير مِين كاف كَى طرف راجع جاور كاف حرف جاور ترف كَى طرف تعمير راجع نہيں ہوسكتى۔

جِيَّ لَيْعَ: كاف بمعنى مثل بجوك اسم مفعول ب، مماثل هَيْئَة الطير ، للمذااب كوئى اشكال نهيس -

### اللغة والبلاغة

چَوُلْیَ ؛ الکنایهٔ ، یُلفُوْنَ اَفْلامَهُمْ به کنایه بقر عداندازی بے چندقلم جن سے تورات کھی جاتی تھی وہ میکل میں محفوظ رہتے تھے اور جب قرعداندازی کرنی ہوتی تھی تو ہرامید واران میں سے ایک قلم لے لیتا تھا اوراس کونشان زدہ کر دیتا تھا اور دریا کے کنارے جا کرسب کو دریا میں ڈال دیا جاتا تھا جس کاقلم پانی کے رخ کے خلاف او پر کی طرف چڑھتا تھا قرعدا تی کے نام سمجھا جاتا تھا۔

ﷺ الصِنصِيَةُ (ما يُذَحَصَّنُ بها) وه آله جس كذر ليه حفاظت كى جائے اى وجه نے بل اور ہرن كے ينگوں اور مرئ كے خاركو بھى كہتے ہيں جے شوكة الديك كہتے ہيں مرغ كى ايك ساق ہيں اكثر اور بعض اوقات دونوں ہيں پنجه ہے او پرايك نوكيا ناخن ہوتا ہے، جے شوك الذيك كہتے ہيں ، اس شوك كے ذريعه مرغ اپنا وفاع كرتا ہے اور اى سے حمله آور بھى ہوتا ہے، قائنى نے صیصیہ ، اس مچھلى كو بھى كہا ہے جس كے او پرفلوس اور اندر كانے نہ ہوں۔

قِوَلَى : فَاهِبًا ، ذاهِبًا كومفردلاكراشارهكرديا كمتكلم عال إلى

استعارة تمثيليه: فَلَمَّا أَحَسَّ عِنِسلى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، مين استعارة تمثيليه إ-

اَ حَسَّ ہے مراد عَلِمَ وَ اَفْرِ كَ ہے اس ليے كه احساس حواس خمسہ ظاہرہ ہے جسم شنی كا ہوتا ہے نه كه عقلی شنی كا اور كفر عقل ہے لبندا الحسسَّ ہے مراد علِمَ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے كه ان كا كفراس قدرواضج اور ظاہر تھا گویا كه جسم شئ كے درجہ میں آگیا تھا۔

### تَفَسِّيُرُولَثِيَنِيَ

عنایت کیا گیا۔ پھرآپ کوآپ کے حجرے میں ہے موسی پھل جس اعجازی طریقہ پر پہنچائے اس نے زکریا علاقتان کا کا متحیر كرديا، بيسب شوامرآب كى برگزيدگى ہى كے تو ہيں۔

وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ، بهآيت خصوصيت سے يهود کی رومیں ہے جوگندے الزامات حضرت مریم کو لگائے ہوئے تصاور آج تک لگاتے چلے آرہے ہیں۔اس اصطفیٰ کا تعلق بلوغ کے بعدے ہے مثلاً مواصلت صنفی کے بغیر مُسنَ ملکی ہے انہیں ماں بناویا گیا ،انجیل میں بھی فضیلت مریم کا ذکر ہے مگر بہت ملکے الفاظ میں ۔

اس کنواری کا نام مریم تھااور فرشتے نے اس کے پاس اندرآ کر کہاسلام بھکو ،جس پرفضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔

حضرت مریم کا بیشرف وقضل ان کےاپنے زمانہ کےانتہار ہے ہے کیونکہ پچھے احادیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجه رضحًا ملائقَغَا كوبھی خیس نِسَائها (سبعورتوں ہے بہتر كها گياہے) اور بعض عورتوں كو كامل قرار ديا گياہے، حضرت مريم، حضرت آسيه ( فرعون کی بیوی ) حضرت خدیجه دَضِحَاللّهُ مَنَا النَّحْظَا اور حضرت عا كَشه دَضِحَاللهُ مَنْ النّهُ لَعْظَا کے بارے میں کہا گیا ہے کہان کی فضیلت تمام عورتوں پرالیں ہے جیسے ٹرید کوتمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ (ابن کثیر) تر مذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رَضِحَالاتنائ تَغَالِثَا لَعَ مُعِی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ (ابن سحیر)

یُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ حضرت مريم كوبيخ كى بشارت دى جار ہى ہےوہ بیٹا جس كوبن باپ كے پيدا ہونے كى وجہ سے كلمة الله كہا کیا ہے مریم اس وقت تک یہودی رسم ورواج کے لحاظ ہے ناکنخداتھیں (غیرشادی شدہ)البتہ آپ کی منگنی آپ کے کفوآل داؤد کے ایک نوجوان بوسف نامی لڑ کے ہے ہوئی تھی ،جن کے یہاں لکڑی کا کام ہوتا تھا ،انجیل کابیان ہے۔

جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے کلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منکنی داؤد کے گھر انے کے ایک شخص پوسف نامی ہے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ 💎 (لوفاء ۱:۲۲،۲۲)

یسوع میج کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب آپ کی ماں مریم کی مثلنی پوسف کے ساتھ ہوگئی تو ان کے رکھنا ہوئے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت ہے حاملہ یائی گئے۔ (منیٰ ۱:۱۸)

وَ جِنْهًا فِسِي اللَّهُ نَيَهَا وَالْآخِهِ وَ ، بِيفَقره يهود كرد ميں ہےكہم جس كے قلّ ميں ہرتشم كي تو ہين وافتر اءروار كھتے ہووہ صاحب عزت وا کرام ہیں۔

يهود كى قديم كتابول ميں كوئى د قيقة حضرت مسيح عَلا ﷺ كَيْ تحقيروتو بين كا اٹھانہيں ركھا گيا۔ بيقر آن كى بركت واعجاز ہے کہ اس کے نزول کے بعد سے رفتہ رفتہ اب یہود کے لہجہ کی تلخی نرمی میں تبدیل ہوتی جارہی ہے اور تالمود کے الزامات د ہراتے ہوئے یہود کو شرم آنے لگی ہے آخرت کا اعز از تو خیر جب ہوگا ، ہوگا مگر دنیا کا اعز از اس سے ظاہر ہے کہ رویئے ز مین کے سوکروڑ سے زیادہ مسلمان آج بھی انہیں اللّٰہ کا پیغمبر برحق مان رہے ہیں۔ان کا نام'' علیجَالاَۃ اَلتَّاکو'' کے بغیر نہیں لیتے اور کروڑوں کی تعداد میں نصاریٰ ہیں جوانھیں رسول کے مرتبہ ہے بھی بلند ترسمجھ رہے ہیں ، بیعقیدہ گو باطل واحتفا نہ ہے لیکن بہرحال آپ کی تعظیم واحتر ام کا ہی نتیجہ ہے۔

یُکیِّبَهُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهُلًا وَّمِنَ الصَّالِحِیْنَ. مهد(گہوارہ) میں کلام کرنے کامقصدتوصاف ہے کہ شیر خوارگی کے زمانہ میں اعجازی طور پر بامعنیٰ کلام کریں گے۔کہولت (ادھیڑعمر) میں بات کرنے کا کیا مطب ہے؟ ادھیڑعمر میں توسب ہی بات کرتے ہیں۔

اس سوال کا ایک جواب توبیہ ہے کہ مقصد تو حالت شیر خوارگی کے کلام کا بیان کرنا ہے اس کے ساتھ بڑی عمر میں کلام کرنے کواس لئے لایا گیا ہے کہ جس طرح انسان بڑی عمر میں عاقلانہ دانشمندانہ کلام کرتا ہے حضرت عیسیٰ علاق النظائلانے بھیں ہی ایسا کلام کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علاق کا انتخاف کو جب آسانوں پراٹھایا گیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر سوس سال تھی ، جو عین جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ پر کہولت کا زمانہ نہیں آیا جب آپ نزول فرما کمیں گے جب آپ پر کہولت کا زمانہ نہیں آیا جب آپ نزول فرما کمیں گے جب آپ پر کہولت کا زمانہ کو انتخاب کا کام بھی مجزانہ ہوگا۔

قَالَتْ رَبِّ اَنِّی یَکُونُ لِیْ وَلَدٌ وَّلَمْ یَمْسَنِیْ بَشُوْ تیراتعجب بجائیکن قدرت الہی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ توجب جا ہے اسباب عادیہ ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے تھم کن سے بلک جھیکنے میں جوچا ہے کردے۔

اِنْی اَنْی اَنْی اَنْی اَنْی اَلْطِیْنِ کَهَیْدَهٔ الطَّیْرِ ، (الآیة) یہاں' خلق' پیدائش کے معنیٰ میں نہیں ہے اس پر تو صرف اللہ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے یہاں اس کے معنیٰ ظاہری شکل وصورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔مفسر علام نے احملیق کی تفسیر اُصور ہے کہ جبگا ڈر اُمل طیور میں ہے ہے۔اسلئے کہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور بیتان بھی ہوتی ہیں نیز بغیر پروں کے اڑتی ہے اس کو صرف مغرب کے بعد اور میں ہے۔اسلئے کہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور بیتان بھی ہوتی ہیں نیز بغیر پروں کے اڑتی ہے اس کو صرف مغرب کے بعد اور مین کے بعد نظر آتا ہے۔ (صادی)

بِاذِنِ اللّٰهِ ، دوبارہ باذن اللّٰه کہنے کا مقصد ہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط نہی کا شکار نہ وجائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں ، میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہوں ، میہ جو بھی میر ہے ہاتھ پر ظاہر ہور ہاہے بجزہ ہے جو تحض اللہ کے حکم ہے صادر ہور ہاہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بی کو اس کے زمانہ کے حالات کے مطابق مجزے عطافہ ماٹ تاکہ اس کی صدافت اور بالاتری نمایاں ہو سکے حضرت موی علیہ تلا تاکہ تاکہ کے زمانہ میں جادو کا زور تھا انہیں ایسا ہی مجزہ وعطائیا گیا گیا ہو تاکہ اس کی صدافت اور بالاتری نمایاں ہو سکے حضرت موی علیہ تلا تاکہ تاکہ ہو ہے ان پر حضرت موی علیہ تلا تاکہ تاکہ کی صدافت واضح جس کے سامنے بڑے برے جادوگر اپنا کر تب دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موی علیہ تلا تاکہ تاکہ کی صدافت واضح ہوگئی اور دو ایمان لے آئے۔ حضرت میسی علیہ تاکہ تاکہ انہیں مردہ زندہ کرنے مادر زاد موادر کوڑھی کو اچھاکرد سے کا مجزہ وعطا کیا گیا۔ جوکوئی بھی بڑا طبیب اپنون کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا ، ہمارے اندھے اور کوڑھی کو اچھاکرد نے کا مجزہ وعطا کیا گیا۔ جوکوئی بھی بڑا طبیب اپنون کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا ، ہمارے اندھے اور کوڑھی کو اچھاکرد نے کا مجزہ وعطا کیا گیا۔ جوکوئی بھی بڑا طبیب اپنون کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا ، ہمارے اندھے اور کوڑھی کو اچھاکرد نے کا مجزہ وعطا کیا گیا۔ جوکوئی بھی بڑا طبیب اپنون کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا ، ہمارے

ح (مَئزَم پِسَالَسَٰ لِلْ) ≥

نبی ﷺ کے دور میں شعروا دب اور فصاحت و بلاغت کا بڑا زورتھا، چنانچہانہیں قر آن جبیباقصیح و بلیغ اور پُر اعجاز کلام عطافر مایا جس کی نظیر پیش کرنے ہے دنیا بھر کے فصحاء وبلغاء واد باء وشعراء عاجز رہے۔اور پیچیکنج آج بھی موجود ہے۔

مَنْكَمَّلُهُنَّ: بِرِند كَ شَكَل بنانا تصویر ہے جوشریعت عینی عَلیْجَلَافَالشَّلا میں جائز تھا، آپ طِیٹائیڈ کی شریعت میں اس کا جواز

هِ وَلا حِلَّ لَكُمْ ، رَيْعَلَ مُحَدُوفَ كَامِعُمُولَ ٢٠ تَقْرُرِعَبَارت بيه جنت كمر لِأجلِ المتحليل، مصدقاً، رعطف نہیں ہےا*س لیے کہ مصد*قاً حال ہےاور ریملت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَبِينَ وَوَبُّكُمْ فَاغَبُدُوْهُ هَٰذَا صِوَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ، وَبِّي وَوَبُّكُمْ اس ميں اشاره اس طرف ہے كہ اللّٰد كَى مُخلوق مر بوب اورمخلوق ہونے کے اعتبار سے پیمبراورامتی سب برابر ہیں۔

ف اغبُدُو ؓ ، لیعنی اس کی بندگی کرو، آج جوانجیلیں روئے زمین پرموجود ہیں ،ان میں ایک انجیل برنا ہاس ہے اس کے انگریزی۔عربی تر جےموجود ہیں اور وہ حضرت برنا ہا سانا می حضرت عیسیٰ عَلاَثِیْکا وَلاَثْنَاکا کے ایک حواری کی جانب منسوب ہے، اس میں ظہور اسلام کی خبریں اور آپ ظافی ﷺ کے ختم رسل ہونے کی بابت پیش گوئیاں ایسے صاف اور صرح الفاظوں میں موجود ہیں کہ سیجیوں کومفراس میں نظر آیا کہ استے جعلی کہہ کر الگ کردیں اور اس کی تصنیف کوئسی مسلمان کی طرف منسوب کردیں، جب کہ ظہور اسلام ہےصدیوں پہلے اس کوغیرمعتبر کتابوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا تھا، انجیل برنابابس تو ہر سیچے خدائی کلام کے سفیر کی طرح تو حید کی تعلیم وتا کید سے بھری پڑی ہے۔لیکن دوسری انجیلیں بھی جوخود کلیسا کے نز دیکے متند ہیں وہ بھی اس تو حید کی تعلیم ہے خالی نہیں۔

### يهود كى عدالت ميس عيسلى عَلا ﷺ لَا أُوَلا لِيَنْكُونَ كُوسِز الْهُ مُوت:

وَ مَكَوُوْا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِوِيْنَ، اللَّهَ كَامِرْف جَوْمَرَى نبست كَ تَيْ بِينِ مثاكلت كطور يرب- يبلِّ مسکر و اے فاعل یہود ہیں ، یہود کےا کا براورسر داروں نے مخالفت اورایذ اءکے بہت سے درجے طے کرنے کے بعد بالآخریہ <u>طے کیا کہ یبوع نامی اسرائیلی مدعیِ نبوت کوختم ہی کر دینا چاہیے ، چنانچہ پہلے اپی مذہبی عدالت میں الحاد کاالزام لگا کرآپ کو واجب</u> القتل قراردیا، پھررومی جا کموں کی ملکی عدالت میں لا کرآپ پر بغاوت کا مقد مہ جلایا۔

حضرت عیسیٰ علیجیکاهٔ طاقتهٔ کلااورآپ کے مخالفین کا بیمعر که ملک شام کےصوبہ فلسطین میں پیش آیا تھا شام اس وقت رومی سلطنت کا ایک جزوتھا ،اوریہاں کے یہودی باشندوں کواپنے معاملات میں نیم آ زادی اور نیم خودمخاری حاصل تھی شہنشاہ رومہ کی طرف ہے ایک نائب السلطنت ( وائسرائے ) سارے ملک شام کا تھا ،اوراس کے ماتحت ایک والی یا امیرصوبہ فلسطین کا تھا ،رومیوں کا ند ہب شرک و بت پرستی تھا ، یہودکوا تنااختیار حاصل تھا کہا پنے لوگوں کےمقد مات اپنی ندہبی عدالت میں چلا نیس ہلین سزاؤں

کے نفاذ کے لیے ان مقد مات کومککی عدالت میں لا نا پڑتا تھا جرم الحاد میں قبل کا فتو کی خود یہود کی عدالت و سے سکتی تھی ،اوراس نے اس منزا کا تحکم سنایالئین واقعۂ سزائے موت کا نفاذ صرف رومی ملکی عدالت کے باتھ میں تھا ،اورسز انے موت رومی حکومت میں سولی کے ذریعیدی جاتی تھی یہود کی اس گہری سازش کا تذکرہ قرآن مجید کے لفظ حکو و امیں ہے۔

وَمَكُورَ اللّٰهُ ، یعنی اللّٰہ نے مخالفین اور معاندین کی سار کی تدبیری ، سار کی سازشیں الٹ دیں اور حضرت سے علاق کا کھنا کا کا ساز کی کرد کی ساز کی کی ساز کی ساز کر کی ساز کی ساز کی ساز کی س

اذكر <u>اذْقَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّيَ مُتَوَفِّيْكَ</u> قَابِضُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مِن الدنيا مِن غَيْر مَوْتٍ وَمُطَهِّرُكَ مُبْعِدُك مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ صَدْفُوا لَبُوَتَكَ مِنَ المسلِمِينَ والنصاري فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكِ وَعَهُ اليَهُودُ يَعْلُونَهُمْ بِالحُجَّةِ وَالسَّيْفِ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيمَةِ ۚ تُمَّرَ إِلَّيَّ مَرْجِعُكُمُ فَاكْمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ . نَ أَسْرِ الدِّيْنِ فَأَمَّاالَّذِيْنَ كَفَرُوافَأُعَدِّبُهُمُعَدَّابًا شَدِيدًافِي الذُّنْيَا بِالقَتْلِ وِ السَّنِي وَ الْجِزْيةِ وَالْإِخِرَةِ بِالنار وَمَالَهُمْ مِّنْ نُصِرِيْنَ ﴿ مَا نِعِنْ مَنْ مُنَا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلِوَا الصَّلِحْتِ فَيُوفِيهِمْ سالياءِ والنون **ٱجُوْرَهُمُّرُوَ اللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّلِمِينَ** @ اى يُعَاقِبُهُمْ رُوىَ أَنَّ اللّهَ تعالى أَرْسَلَ اليهِ سَخَابَةً فَرَفَعَتُهُ فَتَعَلَّفَتَ بِهِ أَشَّهُ وَبَكَمتُ فَقَالَ لَهَا إِنَّ القيْمةَ تَجُمُعُنَا وكانَ ذلك ليلة القدر ببَيْتِ المقدس ولة ثَلثٌ وثَنْتُونَ سنةُ و عاشت أَمُّـهُ بِعِيدَهُ سِنتَ سِنينَ وروى الشِّيخَانِ حديثَ أَنَّهُ يُنزِلُ قُرُبُ السَّاعَةِ وَيَخَكُمُ بشريعَةِ نَبيّنَا صلى الله عمليه وسملم و يُتقَتُلُ الدُّجَالَ والتخنزيز ويَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَ يَضَعُ الجزيّةَ وفي حديثِ مُسْلم أنّه يَمْكُثُ سبع سنين وفي حديث ابي داؤد الطّيالسي اربعينَ سنةُ ويُتُوَفّي و يُصَلّى عليه فَيَختَمِلُ أنّ المراد مَجْمُوعُ لُنبُه في الارض قَبَلَ الرَّفْعِ وبعدهُ ذُ**رَكَ** السَّمَدُ كُورُ مِنْ المُرعيسني **نَتَلُوهُ** نَقُعُمهُ عَ**لَيْكَ** بِالمحمدُ مِنَ الْاللِّي حالٌ مِنَ الهاءِ في نَتُلُوهُ وعَامِلُهُ مَا فِي ذَلكَ مِنْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ **وَالذِّكْرِالْحَكِيْمِ** الـمُخكَم اي القُرَان إِنَّ**مَثَلَعِيْلِي** شَانَهُ الْغُرِيْبَ عِ**نْدَاللَّهِ كُمُثَلِ الْدَمَرُ كَسَ**انِه فِي خَلْقِه مِن غَيْر أَب وَ هُوَ مِنْ تشبيه العريب بالاغرب لِيَكُونَ أَفَطَعَ لِلْحَصْمِ وَ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ خَ**لَقَةَ** أَى أَدَمَ أَى قَالِمِهُ مِ**نْ تُوَابِ تُعَرَّقَالَ لَهُ كُنْ** بشرا **فَيَكُونُ**۞ اي فَكَانَ وكَذَلِكَ عَيِسْنِي قَالَ لَهُ كُنْ مِنْ غَيْرِ أَبِ فَكَانَ ٱلْحَ**قُّمِنْ مَّ بِلَكَ** خَبِرُ مُبتدأ سحذُوبِ اي أَمْرُ عيسي فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُمْمَرِينَنَ الشَّ كِنِنَ فيه فَمَنْ حَاجَكَ جادَلك بس النصاري فِيْهِ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَكُمِنَ الْعِلْمِ سَاسَدِهُ فَقُلْ لَهُمْ تَعَالَوَانَكُ ۚ أَبُنَّاءَنَا وَابْنَآءَ كُمْ وَ نِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَابْنَآءَ كُمْ وَانْفُسَا **وَٱنْفُسَكُمُّ ۚ فَنَجَمَعُهُمْ تُمُّرَنَبُهِ لَ** تَتَضَرَّعَ في الدُّعَاء فَ**نَجُعَلُ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَّذِبِينَ** بأن نَقُولَ اللَّهُمُ الْعن الكَاذِب فِي شَانِ عيسمي وقد دعًا صلى اللَّه عليه وسلم وَفَدَ نَجْرَانَ لذَلِكَ لَمَا حَاجُؤهُ فيه فقالُوا حَتَّى نَنْظُر

على المرتاثة تاتيك فقال دُوراً يهم لقد عرفته نبوته و انه ما باسل قوم نبيا الا هلكوا فوا دغوا الرخل وانصرفوا فاتوه و قد خرج ومعه الحسن و الخسيل و فاطمه و على رضى الله عنهم و قال الهه ادا دعوت فابستوا فابوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية رواه ابونعيم وروى ابوداؤه أنهه صالحوه على الفي خلة المستوا فيونا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية رواه ابونعيم وروى ابوداؤه أنهه صالحوه على الفي خلة المستوف في صفر والبقية في رجب و ثلثين درغا و ثلثين فرسا و ثلثين من كل صنع مو اصناف المسلاح و روى احمد في مستقده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لو خرج الذين يباهلونه مرجع و روى احمد في مستقده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لو خرج الذين يباهلونه المستقدة في المنافقة وقيم و المنافقة والمنافقة و

تَبِرِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ والا ( یعنی )تم کو ( اینے ) قبضہ میں لینے والا ہوں اور دنیا ہے بغیر موت کے اپنی طرف اٹھانیوالا ہوں اور ان لوگوں ہے تم کو یاک الگ کرنے والا ہوں جومنگر ہوئے اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی (لیمنی)مسلمانوں اور نصاریٰ میں ہے جس نے تیری تصدیق کی ان لوگوں پر جو تیرے منکر ہوئے قیامت تک کے لیے غلبہ دینے والا ہوں اور وہ (منکرین ) یبود ہیں، وہ (یبودیر) دلیل اور تکوار کے ذریعہ عالب رہیں گے۔ پھرتم سب کی واپسی میری طرف ہوگی سومیں تمہارے درمیان دینی معاملہ میں فیصلہ کروں گا سوجن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو پخت عذاب دوں گا دنیا میں قبل وقیراورجزیہ کے ذِ ربعیہ اور آخرت میں آگ کے ذریعیہ اوران کوکوئی اس عذاب ہے بچانیوالانبیں ہوگا،اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو میں ان کو پورا پوراصلہ دوں گا یا ماور نوان کے ساتھ۔ اورالتد ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی ان کوسز ادے گا۔ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا تو اس نے مصرت عیسیٰ خلافظ فالنظر کوا تھا لیا تو ان کوان کی والعدہ نے بکڑ لیا اور رونے لگیس تو حضرت عیسلی علاجلاہ ولا اللہ نے ان ہے فرمایا: قیامت ہم کوجمع کرے گی،اوریہ واقعہ لیلة القدر میں بیت المقدس میں پیش آیا اس وقت عیسلی علایقالا الشائلا کی عمر تیننتیس سال تھی اور آپ کی والدہ اس کے بعد چیوسال یقید حیات رہیں اورا یک حدیث کوشیخین نے روایت کیا کہ آپ قیامت کے قریب نزول فر مائیں گے،اور ہمارے محمد ﷺ کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائمیں گے اور دخال اور خنز سر کوتل کریں گے۔ اور صلیب کوتو ڑ دیں گے اور جزیہ مقرر کریں گے اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ پیٹی ﷺ فاطلاکا و نیامیں )سات سال قیام فرمائمیں گئے۔اورااوداؤ دطیالسی کی حدیث میں ہے کہ جالیس سال قیام فرمائیں گے۔ اور ان کو وفات دیجائے گی اور ان پر نماز پڑھی جائے گی اور یہ بھی ﴿ الْمَزُمُ بِبَلْشَلْ ﴾ -

اختال ہے کہ الرفع اور بعدالرفع دنیا میں قیام کی مجموعی مدت مراد ہو۔اے محد (ﷺ) عیسی ﷺ فالشاہ کا یہ مذکورہ وا تعد جوہم آپکوسنارہے ہیں نشانیوں میں ہے ہے (مسن الآبیات) (نتیلوہ) کی''ھیاء'' ہے حال ہے،اورعامل اس میں ذ الك كے معنیٰ (لیعنی) ''اُشِیْدُ'' ہیں۔اورذ كرمُحكم لیعنی قر آن كريم ہے۔ بلا شبة سیلی علیف الشافی کی شان عجیب بغیر باپ کے ان کی تخلیق میں اللہ کے نز دیک آ دم علاقالا تالا کی شان عجیب کے ما نند ہے اور یہ عجیب کی اعجب کے ساتھ تشبیہ کے قبیل ہے ہے تا کہ مخالف کے لیے مسکت ،اوراوقع فی النفس ہو۔ آ دم یعنیٰ ان کے جسم کوئی سے پیدا فر مایا پھران ہے کہا بشر ہوجاؤ تو وہ (بشر ) ہو گئے ،ای طرح حضرت میسی ملاقات النظافات فرمایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوجاتو وہ ہو گئے۔ بیام حَق تیرے رب کی طرف ہے ہے ، (پیر ) مبتداء محذوف کی خبر ہے ،ای اَمْسر عیسلسی علیہ اَلْالله الله اس میں آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوجانا۔ پھر جوکوئی نصاریٰ میں ہے آپ ہے اس باب میں ججت کرے بعداس کے کہ آپ کے یاس عیسلی علاقتلاؤلائلا کے معاملہ میں علم بہتنج چکا ہے ۔ توان ہے کہو (احچھا) آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائمیں اورتمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اور خود ہم تم بھی ( آئیں ) ان سب کو جمع کریں پھر عاجزی ہے دعا . کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جھیجیں ۔ اس طرح کہیں ، اے اللہ عیسیٰ علاق لاٹھاٹا کے معاملہ میں جھوٹے پرلعنت فر ما ، اور نبی پانٹی بھٹا نے جب انہوں نے اس معاملہ میں آپ پانٹی بھٹا سے جھگڑا کیا ،تو نبی پانٹی بھٹا نے وفدنجران کومباہلہ کی دعوت دی ،تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے معاملہ میں غور کرلیں۔ پھر ہم آپ کے پاس آئمیں گے، تو ان کےصاحب الرائے نے ان ہے کہا:تم ان کی نبوت کو پہچان چکے ہواور واقعہ یہ ہے کہ سی قوم نے اپنے نبی سے مباہلہ نہیں کیا مگریہ کہ وہ ہلاک ہوگئی۔لہذا تم ای شخص ہے سلح کرلواور واپس چلو (مشورہ کے بعد )وہ لوگ آپ کے پاس آئے ،اور حال بیہ ہے کہ آپ (مباہلہ ) کے كِينْكُلْ حِكِيهِ منهِ ، اور آپ كے ساتھ حسن رَضِكَاللَّهُ اور حسين رَضِكَاللَّهُ اور فاطمه رَضِكَاللَّهُ قَالُور عَلَى رَضِكَاللَّهُ اور عَلَى رَضِكَاللَّهُ اور فاطمه رَضِكَاللَّهُ قَالُور عَلَى رَضِكَاللَّهُ اللَّهُ مَعَالِكُ اللَّهُ مَعَالِكُ اللَّهُ اللَّ تھے۔اور آپ نے ان سے فر مایا جب میں بددعاء کروں تو تم آمین کہنا، تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کر کے سالے کر لیا۔ روایت کیا ہے اس کوابو تعیم نے اور روایت کیا ابوداؤ دینے کہانہوں نے دوسوځلو ں (جوڑوں ) پرسلح کرلی۔ آ دیھے ماہ صفر میں اور بقیہ ما در جب میں ۔اورتمیں زرہوں اورتمیں گھوڑوں اورتمیں اونٹوں اور ہرتشم کے ہتھیاروں میں ہے تمیں (تمیں) یر (صلح کرلی) اور احمد نے اپنی مند میں ابن عباس وَ وَمَا تَذَهُ مَعَالِثَةُ ہے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فر مایا آگریہ مباہلہ کرنے والے نکلتے تو اس حال میں لوٹتے کہ نہ مال (باقی ) پاتے اور نہ اہل ( زندہ ) اورطبر انی نے مرفوعًا روایت کیا ہے کہ اگر نکلتے تو جل جاتے۔ بےشک بیہ مذکور بی سچی خبر ہے کہ جس میں شک نہیں ہے اور القد کے علاوہ کوئی معبود نہیں (اب بھی) سرتا بی کریں۔(بعنی)ایمان سے اعراض کریں۔ تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو تو ان کوہزادے گااس میں ضمیر کواسم ظاہر کی جگہ رکھا ہے۔

المَنْزُم بِبَالشَّرِلُ عَالَيْ اللهِ اللهُ الله

# عَجِقِيق الْرَكْيِ لِسَهَينَ الْحَالَةِ لَفَيْسَارُكُ فَوَالِلا

حضرت امام رازی نے نفیس اور دقیق تفسیر کی ہے، اِنِسی متوفیک کے معنی اِنِسی متسم عسم کے فحینئذ اتو قالک فکلا اَتُو کُھُ مُر حَتَّسی یہ قتبلوک ، بل انا رافعک الی سمائی و مقرک بملائکتی و اصونک عن ان یتمگنوا من فتلک ( کبیر ) یعنی اِنّی متوفیک ، کامطلب سے کہ میں تمہاری نمر پوری کرونگا اور پوری عمر کرنے کے بعدتم کو وفات دول گا کا فروں کے ہاتھوں تمہیں قبل نہ ہونے دول گا ، بلکہ اپنے آسان کی طرف تم کواٹھالوں گا اور فرشتوں کے پاس تمہاری قیام گاہ ہے، وہال تم کو پہنچا دول گا۔ اور کا فرول کے پاس تمہاری قیام گاہ ہے، وہال تم کو پہنچا دول گا۔ اور کا فرول کے تا سے تم کو تحفوظ رکھول گا۔

قِوَّلَیْ ؛ مُبعِدُك، مُطَهِّرُكَ، کی تغییر مُبعِدُك ہے کرے اشارہ کردیا کہ ملزوم بول کرلازم مراد ہے اس لیے کی تطعیم کے لیے ابعادِ نجاست سنترم ہے۔ لہذا یہ اعتراض بھی وقع ہوگیا کہ تظہیر کے لیے تلویث لازم ہاوروہ یہاں مقصود نبیں ، جواب کا حاصل یہ کہ مُطَهر ک بمعنیٰ مُنعِدُكَ ہے۔ کہ مُطَهر ک بمعنیٰ مُنعِدُكَ ہے۔

يَجُولَلَنَّهُ: ذَالِكَ نَتْلُوْهُ، ذَالِكَ مِتْدَاءَنِتْ لُوهِ عليك يا محمد يَنِقَالِنَّهُ اس كَيْ فِر مِن الآيات، نَتْلُوه كَيْ عَمر عال ب، اوراس كاعامل ذالك كم عنى يعني أشِيْرُ ب-

قِولَا ؛ فكان عاشاره كردياك يكون، كان كمعنى من ب-

فَوَ لَهُ الْمُوادِعُوا اى صالحوا، يعنى مبابله مت أروبلكه ان على كراو

فِيُولِنَى : فَأَتُوه تَووه لوك آپ الله الله كل خدمت مين حاضر موئ اورسلح كى-

قِولَ ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر ، لين الله عليم بهِمْ ك بجائ الله عليم بالمفسدين فرمايات كان كل صفت في الله عليم المان كل صفت في الله عليم المان كل صفت في المان كل الله عليم المنادك صراحت بموجائ -

چَوُلِیَ : نَبْتَهِلَ از (اِبْیِهَالْ) ہم گڑا گڑا کر دعاء کریں گے۔ زخشری نے کھاہے کہ بَھْلَۃ کی اصل دعا اِلعنت ہے، پھرمطلقا دعاء کے معنیٰ میں استعمال ہونے لگا۔ (لغان الفرآن) چَوُلِیَ : القصص، اسم بمعنیٰ مصدری استعمال ہوتا ہے۔

### اللغة والتلاغة

التقديم و التاخير: إنّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّ. اسَ يت مِن تقديم وتا خير ب جوكفن بلاغت كا ايك جزء ب-اصل تقدير إنّى رافِعُكَ إِلَى وَمُتَوَفِّيكَ بمعنى بعد ذالك.

يَجُولَى ، حَاجَكَ، اى خَاصَمَكَ وَجَادَلُكَ (مفاعلة) لا تَقَعُ إِلَّا مِن اثنَيْنِ فَصَاعدًا. يَجُولَنَ ، تَعَالَوْ المرجَمِّ مَدَرَحاضر بَمْ آوَ، اس كامطلب بِ بلندمقام كي طرف بلا نامطلق بلانے كے معنى ميں استعال ہوئے لگا

ہے۔ابمطلقاً هَلُمَّر كَمْعَنَى مِين ہے۔

#### تَفَيْدُرُوتَشِنَ عَ

اِذْ قَالَ اللّٰه یعِیسْتی اِنِّی مُتُوَ فِیْكَ وَرَافِعُكَ اِلْمَی، لفظ مُتُوَ فِیْكَ، گُرِحَیْن مابق میں گذرچی ہے، رول قبض کرنا اس کا مجازی استعال ہے نہ کہ اصل انحوی معنی ۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ Torecall، کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی کس عہدے دار کواس کے منصب سے داہی بلالین چونکہ بنی اسرائی صدیوں ہے مسلمل نافر مائی کررہے تھے اور بار بار کی تبییہوں اور فہمائشوں کے باو جودان کی قومی روش بگرتی ہی چلی جارہی تھی پودر پے ٹی انہیا وکول کر چکے تھے، ہرائی بندہ صالح کے خون کے بیاہ ہوجاتے تھے جو نیکی اور رائی کی طرف ان کو دعوت و بیا تھا، اس کیے اللہ تعالیٰ نے ان پر جحت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع و یے کے لیے حضرت میں اور حضرت کی جائیا جسے دوجلیل القدر پینجبروں کو بیک وقت مبعوث کیا، جن کے مناح مامور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی شانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف و ہی لوگ کر سکتے تھے جوتی وصدافت سے انتہا درجہ کا عناور کھتے ہوں اور حق کے مقابلہ میں جن کی جسارت و ہے با کی حد کو گئی چی ہو، مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہا تھی حکود یا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ان ونوں پینجبروں کی وعوت رو کر دی بلکہ ان کے ایک رئیس نے ملی الاعلان حضرت کی خلاف الشری تھیں کہ انتقالی کی فہمائش پر مزید اور تو سے صرف سے بنی اسرائیل کی فہمائش پر مزید اور تو سے صرف کر نی بلکل فضول تھا، اس کے انگار میں جانے کی کوشش کی، اس لیے بنی اسرائیل کی فہمائش پر مزید اور تو سے صرف کر نیا برائیل کی میں اسرائیل کی فہمائش پر مزید اور تو سے صرف کر نیا برائیل فضول تھا، اس کے اللہ فتول تھا، اس کے اللہ اور اس کی اسرائیل کی میں داری اور دیا ست کا دور

ختم ہوکر بنی اساعیل کا دور شروع ہونے والا ہے ،اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذات کی زندگی کا فیصلہ لکھدیا۔ واقعات اور حالات کی رفتار کے اعتبار ہے مصرت عیسی علیہ لاؤلائے کو اپنامیا نیجام صاف نظر آر ہاتھا کہ یہودانہیں گرفتار کئے اور ان پرمقد مہ جلائے بغیر نہ رہیں گے ،اور پھر رومیوں کی عدالت میں لے جا کرمز ائے موت دلوا نمیں گے ، بیار شادالہی حصرت میسی علیج لاؤولائے کی تسکیس کے لیے ای گرفتاری کے موقع پر ہور ہاہے۔

لفظ مُنَّو فِیْكَ، سے به لاز منہیں آتا كہ موت اى وقت اور فی الفوروا قع ہوگی ہمارے اكابر مفسرين اى طرف گئے ہیں بلکہ امام رازی نے اى كوبہۃ تفسیر قرار دیا ہے۔ بعنی تمہاری موت تو وقت مقررہ پر جب ہوگی ، ہوگی ، تمہارے وشمن تمہاری بلاكت كے منسو بہيں ہر گرز كامياب بيں ہوسكتے بر وست اس كا انتظام يوں كيا جا رہا ہے كہ تہمیں ان كے درميان سے اشاليا جائے گا۔ حضرت من علاق الله الله كا مواحت ہونے كے بيد عضرت من علاق الله كا كے رفع جسمانی كی صراحت گوقر آن مجيد ميں موجود فيدں ہے ليكن قريب بصراحت ہونے كے بيد عقيدہ قرآن مجيد كی اس آت میں موجود ہا اورا جا دینے نے اسے صاف اور مؤكد كرد و باہم ایمن جریر كی عبارت ہیں "لندو اتو الله عند وسول الله" كے الفاظ خاص طور پر قابل فور ہیں اس ليے اب جمہور الل سنت كا بہی عقيدہ ہے۔ حضرت من علاق اللہ عن دوسول الله "كے الفاظ خاص طور پر قابل فور ہیں اس ليے اب جمہور الل سنت كا بہی عقيدہ ہے۔ حضرت من علی بیدائش عام انسانی قاعدہ تو الدوتیاس ہے الگر بین قیاس ہے كہ آپ كا انجام ظام ى جبرائيل ہے ہوگئ تو اب رفع جسمانی ہیں آخر اس قدر استبعاد كيا ہے؟ بلكہ بي تو بالكل قرين قياس ہے كہ آپ كا انجام ظام ي جسم معمول عام ہے ہوں عام ہوں عام ہوں ہوں ہوں ہے۔

اور یہ دلیل تو بالکل ہی بودی ہے کہ دفع آ مانی ہے آپ کی افضیلت خصوصاً سیدالا نہیا ، پراا زم آتی ہے، آخر خدا کو معلوم کتنے فرضے رات دان آ مان پر جاتے رہتے ہیں تو کیا اس بنا پر وہ سب سید الانہیا ، ہے فضل ہو گئے؟ ایک مسیحی بور پین فاضل DE BUNSEN ڈی بنسن نے کچیلی صدی میسوی میں ایک مختفر لیکن فاصلانہ کتاب 'اسلام یا حقیق مسیحیت' کے نام ہے کھی اس نے اس کے صن ۱۹۲۳، کے حاشیہ پراس ہے قدیم سیحی فرقوں میں ہے متعدد کے نام لے لئر کا تھا نہ کہ وفات میں کا جس پراس ہیسائی صدیوں سے جے چلے آرہ ہیں۔ای طرح بیل Sale کا عقیدہ سیحی فرقوں کے نام گنائے ہیں۔ چیرت ہے کہ کلمہ گویوں کے ایک جدید فرقد نے وفات میسی کا عقیدہ سیمیوں سے لیا ہو ایک جدید فرقد نے وفات میسی کا عقیدہ سیمیوں سے لیا ہو ایک جدید فرقد نے وفات میسی کا عقیدہ سیمیوں سے لیا ہو اورات اپنی خوش فہی ہے د' وشن خیالی' سمجھ رہا ہے۔

ذوفات میسی کا عقیدہ سیمیوں سے لیا ہے اورات اپنی خوش فہی ہے د' وشن خیالی' سمجھ رہا ہے۔

در مدیدی

#### مسلد حيات عيسى عَالِيْقِ لَأَةُ وَالتَّلُانَةِ

دنیا میں صرف یہودیوں کا بیعقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیجہ لاہ طلاقا مقتول اور مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے۔ان کے اس خیال کی حقیقت قر آن کریم نے سورۂ نساء میں واضح کر دی ہے۔اور اس آیت ''وَ مَسَكُو ُ وْا وَ مَكُورُ اللّٰهُ'' میں بھی اس کی طرف اشارہ کردیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کے کیداور تدبیر کوخود انھیں کی طرف لوٹا ویا کہ جو یہودی حضرت سیسی علیھلاؤلٹلا کے لیے مکان کے اندر گئے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان ہی میں سے ایک شخص کی شکل وصورت تبدیل کر یک ہالگل میسی علیھلاؤلٹلا کو زندہ آسان پراٹھالیا آیت کے الفاظ یہ جیں، و ما بالکل میسی علیھلاؤلٹلا کی صورت میں و صال دی،اور حضرت میسی علیھلاؤلٹلا کو زندہ آسان پراٹھالیا آیت کے الفاظ یہ جی قَدَ لُو ہُ وَ مَا صَلَبُوْہُ وَلٰکِنْ شُبِهَ لَهُمْ نہ انہوں نے میسی علیھلاؤلٹلا کوئی کیانہ سولی پر چڑھایالیکن تدبیر فق ان کوشبہ میں ڈالدیا کہ اپنے ہی آدی کوئل کر کے خوش ہولیے۔

نصاری کا بیکہنا تھا کو میسی علایۃ النظاؤ مقتول مصلوب تو ہو گئے تھے گر بھر دوبارہ زندہ کر کے آسانوں پراٹھا لیے گئے ، ندکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تر دید کر دی اور بتلا دیا کہ جیسے یہودی اپنے ہی آ دمی کو قتل کر کے خوشیال منار ہے تھاس سے بیدھو کہ عیسائیوں کو بھی لگ گیا کو تل ہونے والے عیسی علاجہ کا واقع کی بین اس لیے شہب لھے دکے مصداق یہود کی طرح نصاریٰ بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جواس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت وصراحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے آسان پر زندہ اٹھالیا نہ ان کو تا ہو کیا جسکا نہ سولی چڑھایا جا سکانہ سولی چڑھایا جا سکا۔ وہ زندہ آسانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسان سے نزول فرما کریہودیوں پر فتح حاصل کریں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات یا کمیں گے۔

ای پرتمام امت مسلمه کا اجماع واتفاق ہے حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر ص:۳۱۹، میں بیا جماع نقل کیا ہے،قر آن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے بیعقید ہ اور اس پراجماع امت سے ثابت ہے۔ «معارف الفرآن)

# سرولیم میور،مسلمان ہیں انبیسویں صدی کے سیحی تنصان کے قلم سے ملاحظہ ہو

سارے واقعہ میں تمد کے ایمان کی پختگی ہالکل نمایاں ہے نیزان کے اس عقید ہ کی شہادت ہے کہ ان کاتعلق عالم غیب ہے جڑا جوا ہے اوراس لیے حق تمام تر ان بی کے ساتھ ہے۔ان کے خیال میں مسیحیوں کے پاس بج بخمین کے اور پچھ نہ تھا (میور،الائف آف تحمد بلا الفائد)۔

اِنَّ هَدَّا لَهُوَ الْمَقْصُصُ الْمَحَقُّ (الآیة) یعنی ساراسلسلهٔ واقعات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یک اور مادر کی وونوں بشر محض تھے اکوئی بھی شریک الو ہیت نہیں۔ نہ بلحا ظافرات اور نہ بلحاظ صفات اور اقنوم وغیر و کے قصے تو سب واہیات ہیں ،عِسنَ تاکید کلام کے لیے زائدہ ہے۔

آلْعَوْیْزُ الْعَکِیْمُ بہراراوہ پر غالب، قادر مطلق ،اس صفت میں سیجے وغیرہ کوئی بھی ہاری تعالیٰ کا شریک نہیں۔ علیم مطلق ب اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔اپنے اس علم کامل محیط کے ذریعہ ہرایک کومزاد ہے والا ہے۔ فسان مَنوَ لَوْ اللَّهِ عَنِي اتّیٰ تَوْضِیحات کے بعد بھی اگر اپنی سرتا بی جاری رکھیں اور دین واعتقاد میں فساو ہر با کرتے رہیں اور

بجائے تو حید کے شرک کی جانب ہلاتے ہیں تو القد کے علم ہے کوئی گئی یا جزئی بات خاری نہیں ہو وان کواپنے علم محیط کے اعتبار سے سزادیگا۔

قُلُ يَاهُلُ الكِتْ السِهودُ والنصرِي تَعَالُوا إلى كِلمَةِ سَوَاءَ المَعنى السَواءَ الله وَلَائتُوا الله وَلَائتُورَكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَجذَ بَعَضْنَا العَصْارَ الله وَلَائتُهُ كَسِما المَحدُونَ وَوَلِ النَّا وَاللهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ وَلَائتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَائتُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ

وَهُذَا النَّهِ مُ مَحَمَدُ لِمُوَافَقَته في اكْتَرْ سَزِعه وَالَّذِيْنَ الْمَنُواطِ مِنَ امّتِه قَلْهُ اللّهُ وَلِلّهُ وَلِي الْمُوَمِنِيْنَ ﴿ نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ وَنَوْلَ لَمّا وَعَالَيْهُ وَوَ مَعَافَا وَحَدَيْفَة وَعَمَازَا الَّي دَيْنِهِ لَالنّتُهُ وَلَاللّهُ وَلَيْ الْمُوْمِنِيْنَ ﴿ نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ وَنَوْلَ لَمّا وَعَالَيْهُ وَوَ مَعَافَا وَحَدَيْفَة وَعَمَازَا الَّي دَيْنِهِ لَا اللّهُ عَلَيهِ وَلَمَا يَضِعُونَ اللّهُ عَلَيهِ وَلَمَا يَشْعُمُ وَنَ ﴿ اللّهُ عَلَيهِ وَلَمَا يَضُعُونَ اللّهُ عَلَيه وَلَمْ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيه وَلَمْ اللّهُ عَلَيه وَلَمْ اللّهُ عَلَيه وَلَمْ اللّهُ عَلَيه وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيه وَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ

و اور نفر ایک ایک ایک کتاب بیبودیو! اور نفرانیو! ایک ایسی بات کی طرف آؤجو جمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے ، (سَوَاء) مصدر بمعنی مُستّو آمرها (اسم فاعل) اور وہ بیہے کہ ہم بجز اللہ کے کسی کی بندگی تے کریں۔اور نہ کسی کواس کا شریک تھبرا کمیں اور نہ ہم میں ہے کوئی کسی کوالقد کے سوار بے ٹھبرائے ۔جبیبا کہتم نے آخباراور زہنیان کوئٹہرا رکھا ہے بھربھی اگروہ روگر دانی کریں لیعنی توحید ہے اعراض کریں ۔ توتم ان سے کہدو، گواہ رہنا ہم تو . فرما نبردار ہیں، مُوّحَدُ ہیں ( آئندہ آیت) اس وفت نازل ہوئی جب یہود نے کہاا براہیم علاظ کافائنگا یہودی تھے اور ہم ان بی کے دین پر ہیں اور ایساہی نصاریٰ نے کہا۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علی نفاظ کا کے بارے میں کیوں جھکڑتے ہوا ہے اس گمان کی وجہ ہے کہ وہ تمہارے وین پر تھے۔ توریت اور انجیل توان کے طویل زمانہ کے بعد نازل ہوئیں ہیں اوران کے بزول کے بعد ہی یہودیت اورنصرانیت پیدا ہوئی ہے۔ تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ؟ بعنی تم اپنے قول کے بطلان كوكيون بيس بجحة ؟ بال تم لوك وبى توبو "هاء" تنبيه كے ليے ب، أَنْتُمْ امبتداء ب\_ (ياه ولاء. جمله ندائيه معتسر ضبه) حَساجَجْتُمْ، خبر، كه اس امر مين جَعَلرْ حِكِيهو، جس كالتههين بِجِينُوعَكُم تِقا ( اور ) و دموي عَلا فَالأَثلا اور تَعِينَ عَلِيْظِلاْ النَّالِينَا كَامِعامله ہے اورتم نے دعویٰ کیا کہتم ان کے دین پر ہو۔ سو (اب) تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہوجس كالتهبين كيجه بهي علم نبيس؟ ( اور ) وه ابرا نهيم عليجلاة الشالا كامعامله ہے الله ان كے حال كو جانتا ہے تم نبيس جائے۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیفلاطالطان کی براءت کرتے ہوئے فرمایا۔ ابراہیم علیفلافالطان یہودی تصاور نہ نصرانی کیکن وہ تو راہ راست والےمسلمان موحد تھے۔تمام باطل ادیان سے اعراض کر کے دین حق کی جانب مائل ہونے والے اور مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بےشک لوگوں میں ابراہیم سے سب ہے قریب لیعنی ان میں کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی تھی اور یہ نبی محمد ﷺ ہیں ان کے اُن کے اکثر شرع احکام میں موافق ہونے کی وجہ ہے۔ اوروہ اوگ ہیں جو آپ ﷺ کی امت میں ہے ایمان لائے بیرہ ہ اوگ ہیں کہ جن کوئق ہے کہ کہیں ہم ابراہیم ﷺ گھاڈہ النظامات

﴿ ﴿ وَمُؤَمُّ بِهِ كُلِنَّهُ إِنَّ ﴾ -----

دین پر ہیں اوراللہ ایمان لانے والول کا حامی ہے (لیعنی ) مددگار اور محافظ ہے ۔اور جب بہود نے معاذ اور حذیفہ اور عمار رَضَىٰ لَلَهُ مَعَالِثُنَهُ كُوابِ و بن كَى طرف دِعوت دى تو (بياً بيت) وَ ذَّتْ طسائه فع نازل موئى \_ اہل كتاب كى ايك جماعت توبيه عابتی ہے کہ تہمیں گمراہ کر کے رہیں حالانکہ وہ بجزا پے کسی کو گمراہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے گمراہ کرنے کا گناہ انہیں پر ہے اورمومن اس معاملہ میں ان کی اطاعت نہ کریں گے۔ گران کواس کاشعوز ہیں ۔اے اہل کتابتم اللہ کی آیتوں قر آن کا جومحمہ ﷺ کی صفات پرمشمل ہے کیوں انکار کیے جاتے ہو؟ حالانکہ تم گواہ ہو لیعنی تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔اے اہل کتاب تم حق کی تلبیس ، تحریف ، تکذیب کے ذریعہ باطل کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ اور حق کو چھپاتے ہو حالا نکہتم جانبے ہو ، کہ حق یمی ہے۔

# جَيِفِيق تَرْكِيكُ لِيسَهُ يُلُ تَفْسِلُو تَفْسِلُو كَالِا

**چَوُل**َیْ؛ تَعَالُوْا اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَآءٍ ، تَعَالُوْا ،امرجمع مُدَكَرها ضربتم آؤ، يَيْن بِحذف نِون پراورو اؤ فاعل ہے ، تَعَالُوْا اصل میں تَعَالَیُوْا تھا، یاء کے متحرک اور ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا مکوالف سے بدل دیا، پھرالتقاءسا کنین کی مِجہ ے الف حذف ہو گیا۔ (حمل)

مَيْخُولِكَ: يهال تَعَالَوْ ا كامفعول إلى كلمةٍ مذكور إور ماقبل مين تَعَالَوْ ا كامفعول مذكور بين بهاس مين كيا حكمت ب? جِينَ أَنِي اول تَعَالُوا سے صرف متوجه كرنامقصود ہاور ثانى سے متحده كلمه كى طرف بانامقصود ہے۔

يَيْكُواكَ: سوآء كومستو كمعنى مين لينے كيافا كده ؟

جِيَى لَيْنَ اللهِ اللهُ مَصدر الماس كاكله من يرحمل درست نبيس الله سو أع بمعنى مُسْتَوِ اسم فاعل ليا تاكيمل درست ہوجائے۔

سَيِحُوال الله المرها محذوف مان كى كياوجد ؟

جِكُولَيْعِ: چونكه مُسْتَوِ، مذكر بجس كأمل كلمة برورست نبيس ال ليح كد كلمة مونث ب،اس ليح كلمه سي يهله امو محذوف مانا تا كهمل درست بهوجائ - (ترويح الارواح)

فِخُولَكُم : هي أَنْ لِاالْخِ كَلَمَةً كُلِفْسِر بِ-

**جِيْوَلِنَى ؛** طويلٍ. حضرت موىٰ عَلَيْعِ كَاهُ وَالسَّلِوَ اورا برا بَيم عَلَيْهِ كَاهُ وَالسَّلُو كَهُ درميا نَى مدت ايك ہزارسال اور حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ كَاهُ وَالسَّلُو اور ابراہیم علیفیکاڈلائٹلا کے درمیانی مدت دو ہزار ''تھ سوسال ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیفیکاڈلائٹلا میبودی اور نصرانی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں مٰداہب تو ابراہیم علاقتلاقات کے بہت بعد کی پیداوار ہیں۔

جَوَوُلَى ﴾ هلوُ لآءِ حَاجَجُتُهْ. هَا، حرف تنبيه ہے، أَنْتُهُ مبتداء، يا حرف نداء محذوف هؤُ لاءِ منادى ،ندامنادى لُ كرجمله معتر نسه، حَاجَجْتُهُم، مبتداء کی خبر۔ یہ بھی احمال ہے کہ ہاؤ لاءِ، اَنْتُهٰ کی خبر ہواور حَاجَجْتُهُ دوسراجملہ پہلے جملہ کے بیان کے ليه واى انتمره وللاء الحُمقى حَاجَجْتُمْ فيما لَيْسَ لكم به علم.

بُوْلُلُى مُوَحَدًا.

يَيْخُولِكَ: مُسْلِمًا، كَيْغْيِر مُوَحِدًا، حَكَرِفَ سِيَافائده بِ؟

جِی کُوٹیٹے: مسلمًا سے ظاہری اصطلاحی معنی مرازئیں ہیں در نہ جواعتر انن یہودیت اور نصر انبیت پر ہواتھا و بی اعتر اض اسلام پر بھی ہوگائی کے نہائی سے جو جود میں آیا ہے آپ کی بعثت حضرت موکی اور نیسل میٹیائی کے بھی ہواروں سال ایسام اصطلاحی تو آپ ملی گائی گئی کے زمانہ سے وجود میں آیا ہے آپ کی بعثت حضرت موکی اور نیسل میٹی میٹیائی کے بھی ہزاروں سال بعد ہے۔ اس لیے مسلمًا کی تفسیر مُو تحدا، ہے کردی تا کہ مذکورہ اعتر اض نہوں

فَخُولَنَىٰ ؛ تسعلمون، تشهدون كَ تفسير تسعلمون يه كركه اشاره كرديا كه شبادت الزام على الغير كو كهته بين اوريهان كوئى الزام على الغير نبين ہے۔

### تَفْسِيرُوتَشِينَ

فُلْ یَآ اَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالُوْ الِلَیٰ کَلِمَةِ سَوَآءِ بَیْنَکَا وَبَیْنَکُمْ ، اہل کتاب کالفظ اگر چہ یہود ونصاری دونوں کے لیے عام ہے گر کلام کانسلسل یہ بتار ہاہے کہ یہ گفتگو بھی نجرانی وفد ہے ہوئی تھی اور بعض مفسرین نے یہود کو خاطب قرار دیا ہے بگر دونوں کو خاطب قرار دینا اولی ہے ،اس لیے کہ جس کلمہ کی طرف دعوت دی جارہی ہے وہ یہود ونصاری اور مسلمانوں بینوں کے درمیان مشترک ہے ۔ بینی ایک ایسے عقیدے پر ہم ہے اتفاق کرلوجس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اور جس کے سیچے ہونے ہے تم بھی انکار نہیں کر سکتے ہم بارے اپنے انہیاء ہے بہی عقیدہ منقول ہے ،تہاری اپنی کتب مقدمہ میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔ انکار نہیں کر سکتے ہم بارے اپنی کی تب مقدمہ میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔

### دعوت كاايك البم اصول:

اس آیت سے دعوت کا ایک اہم اصول بی معلوم ہوا کہ اگر کسی ایس جماعت کودعوت دی جائے جو کہ عقا کہ ونظریات میں اس سے مختلف ہوتو اس کا طریقتہ میہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کوصرف ایسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہوسکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ ظفیٰ ہے تھیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا۔ بیعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔

فَفُولُوا الشَّهَدُوْا بِالنَّا مُسْلِمُوْنَ اللَّهِ مِي جويه كَهَا كَيابَ كَيْمَ كُواه رہو،اس ہے يہ تعليم دی گئی كه جب داائل واضح ہونے كے بعد كوئی حق كونه مانے تو اتمام حجت كے ليے اپنا مسلك ظاہر كر كے بات ختم كردين حيا ہے ـمزيد بحث وتكرار مناسب نہيں ـ

جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اورانجیل توابرائیم علیق کا ٹلٹ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یعنی تمہاری یہودیت اورنسرانیت بہر حال تورات اورانجیل کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہیں اورابراہیم علیق کا ٹلٹ کان دونوں کے نزول سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں ایک معمولی عقل کا آومی بھی بیہ بات باسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیق کا ٹلٹ کی فرہب پر تھے وہ بہر حال موجودہ بہودیت اورنصرانیت نہیں تھا۔

مَا كَانَ اِبْرَ اهِیْهُریَهُوْدِیًّا وَّ لَانَصْرَانِیًّا وَ لَکِنْ كَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا ، الله تعالی نے خود بیان فرمادیا که ابرا جیم عَلیْجَلاهٔ طلیمًا کادین صنیف قصابیعنی تمام باطلول سے رخ موڑ کردین حق کی طرف مائل ہونے والا راورا برا جیم علیفیکا طلیم کو دیاطل سے نافراور دین حق کی طرف مائل اور فرمانبردار تھے، نہ یہودی تھے نہ ایس مانی منداہل مکہ کے مانندمشرک۔

تمہارے خیالات اور عقائد ابراہیم علیہ کا فیصلا کے بارے میں غلط اور باطل ہیں تمام انسانوں میں ابراہیم علیہ کا فیصلا کے دین اوران کی سنت کی پیروی کی اور وہ محمد طِنْقِتُنا ہیں اوران ویران کی سنت کی پیروی کی اور وہ محمد طِنْقِتُنا ہیں اوران پر ایمان لانے وہ اور اس میں ہیں البنداوی دین ایرانی کے دین اسلام دین ابراہیمی ہے اورا کثر احکام شریعت ابراہیمی کے اس میں ہیں لبنداوی دین ابراہیمی پر ہونے کے دیموے کا زیادہ حق دارہے ،اللہ صرف انہی کا جامی اور مددگارے جوایمان رکھتے ہیں۔

وَدَّتُ طُّآئِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْمِكِتَابِ. روایتوں میں آتا ہے کہ یہود کے حوصلے اسے بڑھے ہوئے تھے،اورانہیں باطل پراتنا غرّ و تھا کہ خودتو اسلام قبول کرنا الگ ہے مسلمانوں کوبھی ان کے عقائد سے برگشتہ کردینے کی فکر میں لگے رہتے تھے، آج بھی کتنے ہی مسیحیوں کے دل میں بیتمنا موجود ہے کے مسلمان خودمسیحیت قبول کرلیں یا اگرمسیحیت قبول نہ کریں تو کم از کم تیجے اسلام پر باقی ندر ہیں۔

یَا آخِیلَ الْکِتَابِ لِیمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ (الآیة) اے اہل کتاب! کیوں تن پر باطل کارنگ پڑھا کرتی کو مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے ہو جھے حق کو چھپاتے ہو؟ اس میں یہودیوں کے دوبڑے جرائم کی نشاندہی کرکے آئیں ان سے بازر ہے کی تلقین ک جاری ہے پہلا جرم حق وباطل اور پچے اور جھوٹ کوخلط ملط کرنا تا کہ اوگوں پر حق وباطل واضح نہ ہو سکے ، دوسرا کتمان حق ، لیمی نبی کریم طبی تھی جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے آئیں لوگوں سے چھپانا تا کہ نبی کی صدافت کم از کم اس اختبار سے نمایاں نہ ہوسکے ، اور یہ دونوں جرم جانتے ہو جھتے کرتے تھے جس سے ان کی بدیختی دوچند ہوگئی ہے۔

وَقَالَتَ طَآلِفَةً مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ الْمَهُ وَلِهُ عَنِيهِ أَمِنُوا لِالَّذِي الْمُؤْلِ الَّذِينَ امَنُوا اللَّهُ اللَّهَارِ اوْلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالْفُرُولَ بِهِ الْخِرُهُ لَعَلَهُمْ اي المؤسنين يُرْجِعُونَ ﴿ عَنْ دِينِهِ اذْيقُولُون مَارْجَع بِؤلاء عنه بغد ذخوله قيه ولبنم أولُـ في علم إلَّا لِعِلْمِهِمُ نُظَلَانَهُ و قَالُؤا ايْضًا وَلَاتُومُنُوًّا لُصَدَقُؤا إلَّالِمَن اللام زائدة تَبِعَ وَاقْقَ دِنْيَكُثُرُ قَالَ تَعَالَى قُلُ لَهِمَ يَاسِحَمَدُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ اللَّهِ الله والاسلام وما عداه ضلال والتجملة اعتراط أَنَّ اي بأن يُؤلِّي لَحَدُّمِّتُلَمَا ٱلْوَتِيتُمْ مِن الْكتب والْحِكْمَة والْفضائل وان مععول تــؤسنــوا والْــمُسْتَشني سنَهُ آخذ قُدُم عليه الْمُسْتَثْني المعنى لاتُقِرُّوا بأنّ أخذا يُؤتي ذلك الاسن تمه دِيَنَكُمْ أَوْ بَانَ يُحَاجُوكُمْ اي السؤسنون يغلبون كم عِنْدَرَيَّكُمْ نِيومَ الْقِيَاسَةِ لِانْكُمْ استُ دَنِينَا وفي قراء دِ أَانَ بِهِمزِةِ السّوبِسِخِ اي إِنْشَاءَ اخْدِمِثُمَّا لِتَقرُّوْنَ بِهِ قال نعالِي قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِاللَّهُ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءً" فمن أين لكم أنه لايوتي أحد مثل ساأوتيتم والله والله كثير الفضل عَلِيمُ الله بمن بوابسة يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّتَا أَوُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْظَارِ اى ـــال كشر يُّؤُدِّهُ لِلْكُ الْمَسَانِيَةِ كَعِيدَاليَّهِ بِنِ سَلامُ أَوْدَعَهُ رَجُلُ أَلْفًا وَ سَأْتِي أَوْقِيةِ دَبِنَا فَاذَبِ اللهِ وَمِنْهُمْمَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارِ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ الْمَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا لانسنار في المنتى الخراد كخب الاشرف السينودعة قرشي وليدارًا فجخده ذلك أي ترك الآداء بِأَنْهُمْ قَالُوْا بسبب فولهم لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِيِّنَ اي الغرب سَبِيلُ أَن إنه لاسْتِحَلالهم طُلْم من خَالَفَ دينهُم و نسبؤه اليه تعالى قال تعالى وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَّذِبَ في بنسبة ذلك اليه وَهُمْ يَعِلُمُونَ الله كَاذِبُونَ بَلِلْ عَلَيهم فيهم سيلل مَنَ أَوْفَى بِعَهُدِم اللَّذِي غَاسَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ بِعَهُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَذَاءِ الْأَمَانَةِ وَغُيْرِه وَاتَّقَى اللَّهُ بَتَرَك الْمَعَاصِيْ وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ فَإِلَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۞ فِيْهِ وَضَعُ الطَّاسِ مَوْضِعَ الْمُضَمِّر اي يُحتُهُمُ بمعنى يَثِيبُهُمْ وَنَزل في اليهود لَمَّا بَدُلُوا نعتَ النبي صلى الله عليه وسلم وعَمْدَاللَّه اليهم في السَّورَةِ أَوْ فَيُمَن حَلف كَاذَباً فِي دَغُويَ أَوْ فِي بَيْعِ سِلْغَةِ إِل**َّ الَّذِيْنَيَشُّرُونَ** يَسُتُبْدِلُون **بِعَهْدِاللَّهِ** اليهج في الايتمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأنانةِ وَلَيْمَانِهِمْ خَلَفِهِمْ به تعالى كاذبا ثُمَنَّا قُلِيلًا س النه نيا أُولَا إِن كَالْحَالَقَ مِسِب لَهُمْ فِي الْاِخْرَةِ وَلَائِكَلِمُهُمُ اللهُ عَسَبَ عَلَيهِ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ مِرحَالِهُ تَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُزَلِّيهُمْ يُطِهِ رُبُهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ سُؤلِمْ وَإِنَّ مِنْهُمْ اى أَبُلِ الْكِنابِ لَفَرِيقًا طَائِفَةُ ككغب بن الاشرب يَّلُوْنَ ٱلْمِنْتَهُمْ بِالْكِشِ اي يَعْطِفُونَهَا بقراء ته عَن المُنزَل الي ما حرَفُوهُ من نغت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه لِتَخْسَبُونُهُ أي المُحرَف مِنَ الكِتْلِ الله عليه وسلم ونحوه لِتَخْسَبُونُهُ أي المُحرَف مِنَ الكِتْلِ الله عليه وَمَاهُومِنَ الْكِتْبُ وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَّذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣ أنَّهُمْ كَاذِبُون ونزل لمَّا قال نصاري نجران أنَّ عيسي أمَّر شُمُّ أنْ يُتَّخِذُوهُ رَبًّا أولَمَا طلب بغض المسلمس

السُّجودان صلى الله عليه وسلم مَاكَانَ لِبُشُوانَ يُوْتِيهُ اللهُ الكِتْبُ وَالْحُكُمُ اى الفَهِ للسُّرِيعةِ وَالنُّبُوةَ تُمُريَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُواعِبَادًا لِي مِن دُوْنِ اللهِ وَلَكِنَ يَعُولَ كُونُوارَ يُرْبِينَ عُلَماء عَابِلِين سنسوبُ الى الرُبَ بويادة اليه ونون تفخيمًا مِمَاكُنْتُمُ تُعَكِّمُونَ بالتخفيد والتشديد الكِتْبَ وَيمَاكُنْتُمُ تَدُرُسُونَ فَى الرَبِي المُونِ فَي التخفيد والتشديد الكِتْبَ وَيمَاكُنْتُمُ تَدُرُسُونَ فَى التخفيد والتشديد الكِتْبَ وَيمَاكُنْتُمُ تَدُرُسُونَ فَى اللهُ والنصب عطفًا على يقول اى البَّهُ والنصب عطفًا على يقول اى البَّهُ والنصب عطفًا على يقول اى البَسْرُ أَنْ تَتَخِدُ والله والنصب عطفًا على يقول على البَسْرَ أَنْ تَتَخِدُ والله والنصب على النصاب المسلمة الملهكة والبهو ولم والنصري على البَسْر النصابة الملهكة والبهو ولم والنصري على المناس المناس

تَ اللَّهُ اللَّهُ كَمَّابِ كَالْكِ لَّرُوهِ النِّهِ بعض لولُول كو مشوره دينا ہے كہ جو قر آن (بواسطه نبی) مونین پرنازل کیا گیا ہے اس پر صبح کوالیمان لا وَاورشام کوا نکار کردو، کیا عجب کہوہ (موسنین) اس (تر کیب ہے اپنے وین ہے ) پھر جا نمیں۔اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ اہل کتاب کا اہل علم ہونے کے باوجود ، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر جانا (اس دین) کے بطلان ہے واقف ہونے ہی کی وجہ ہے ہوسکتا ہے اورانہوں نے بیا بھی کہا، اورتم اس کی تصدیق کرو جوتمہارے دین کی موافقت رے ،لِمَن میں لام زائدہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔اے محمد ﷺ تم کہد و کہ ہدایت تواللہ بی کی ہدایت ہے (اور)وہ اسلام ہے،اس کے علاوہ جو کچھ ہے گمرابی ہے۔اور ( فعل، تؤمنو ا،اورمفعول أن يُو تني کے درميان ) (إِنَّ الهُديٰ هُدَى اللهُ) جمله مغتر ضہ ہے۔ اور بیاسی کی ذین ہے کہ کسی کوونگ کچھود بدیا جائے جو بھی تم کودیا گیا تھا ، کہوہ کتاب ،حکمت ،اورفضائل جیں۔ اور أَنْ يُسونُ تنبي المنح. تُوفِينُوا كامفعول ب-اورمشقيٰ منداحدٌ بجس برمشقیٰ كومقدم كرديا گيا ب مطلب بير ب كهم اس بات کا اقر ارند کرو کہ کسی کو بیددیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کو جوتمہارے دین کی اتباع کرے۔ یا پھر مونیین تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن غالب آ جائمیں اس لیے کہ تم سیح ترین دین پر ہواورا یک قراءت میں ، اَاَنْ ، ہمڑ وَ تو بیخی کے ساتھ ہے۔ بیعنی کیاتم اس جیسائسی کو ملنے کا اقر ارکرو گے؟ (بیعنی اقر ارنہ کرنا) آپ کہہ دیجئے کہ فضل تواللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو جا ہے عطا کرے تو پھرتم ہے کہاں ہے کہتے ہوکہ تمہارے جبیبا ( فضل ) کسی کوہیں دیا جا سکتا۔ اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے؟ وہ جسے جا ہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے اور اللّٰہ بڑافضل والا ہے اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی بیں اگرتم ان کے پاس ایک ڈھیر یعنیٰ مال کثیر آمانت رکھ دوتو وہ اس کو واپس کردیں اپنی امانت داری کی وجہ ہے جبیہا کہ عبداللہ بن سلام۔ کہ ایک شخص نے ان کے پاس بارہ سواوقیہ سونا(امانت) رکھدیا تووہ سوناانہوں نے مالک کواوا کردیا۔اوران میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگرتم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھدوتو وہ اپنی خیانت کی وجہ سے تجھے واپس نہ کریں مگریہ کہتم ان کے سروں پرہمیشہ سوارر ہو کہ ان کا پیچھانہ چھوڑ واورا گرتم ان کا پیچھا جھوڑ دوتو وہ اس کا انکار کردیں۔جیسا کہ کعب بن انثرف ، کہ اس کے پاس ایک قرایثی نے ایک وینارامانت رکھدیا تو اس نے اس کا انکارکر دیا اور پ ﴿ الْمُزَمِ يَبُالشِّهِ ﴾

ادانہ کرناان کے اس اعتقاد کی وجہ ہے ہے کہ ہمارے اوپر ناخواندہ عرب کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔اپنے وین ے بخالفین برطلم روار کھنے کے (عقیدہ) کی وجہ ہے ،اوراس جواز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اوراس بات کی ان پر( اُمّیین ) کے بارے میں مواخذہ ہے۔ جس نے اپنے عبد کو پورا کیا وہ کہ جواللہ نے ان سے لیا۔ یااللہ کے عہد کو جواداءامانت وغیرہ کا ہے (پوراکیا )اورترک معصیت کرکے اللہ سے ڈرانے اوراطاعت گزار بنا، بلاشیہ اللہ تعالی متقبول كوروست ركھتا ہے،اس ميں اسم تمير كى جگه اسم ظاہر لايا گيا ہے۔ يُحِبُّهُ هُمْ، معنى ميں يُشْدِيهِ هركے ہے،اور (آئندوآيت) یہود کے بارے میں نازل ہوئی جب کہانہوں نے تورات میں مذکورآپ ﷺ کی صفات کو یاان ہےاللہ کے عہد کو ہدل دیا، یااس شخص کے بارے میں جس نے وعوے میں جھوٹی قسم کھائی یاسامان فروخت کرنے کے معاملہ میں ( حجوثی قسم د نیوی قلیل معاوضہ کےعوض بدل دیتے ہیں ، بیروہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ بیں ۔ اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ناراضگی کی وجہ ہے ندان ہے کلام کرے گا اور نہ رحمت کی نظر ہے ان کو دیکھے گا اور نہان کو ( گنا ہول ہے ) پاک کرے گا۔اوران کے لیے تو درد ناک عذاب ہے اور کچھ لوگ ان میں نے ایسے بھی ہیں جبیبا کہ کعب بن اشرف جو کتا ب ( تورات ) پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو منزل سے گھما دیتے ہیں۔ یعنی نبی ﷺ کی صفات وغیرہ کومخر ف کی جانب تھمادیتے ہیں، تا کہتم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اس محرف جزء کوبھی (منزّ ل) سَتاب کا جزء مجھو ، حالا نکہ وہ سَاب کا جزنہیں ہے، اور کہددیتے ہیں کہ بیاللہ کی جانب سے ہے اور وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں اور وہ جانتے نہیں کہ وہ حجو ٹے ہیں، (اور آئند و آیت) اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے نصاری نے کہا کہ میسی علیق کا کاٹنگا نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس کوا پنارب بنالیں (یااس وقت نازل ہوئی) کہ جب بعض مسلمانوں نے آپ ﷺ ہے آپ کو تجدہ کرنے کی اجازت جاہی ،کسی بشر سے کہ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت لیعنی فہم شریعت اور نبوت عطا کی ہواس سے بیبیں ہوسکتا کہ لو ً یوں ے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ (وہ تو یہی کہے گا) اللہ والے بن جاؤ، لیعنی عالم بانمل بن جاؤ، \_\_\_\_\_\_\_ اورخود بھی پڑھتے ہو (تبعیلہ مون)لام کی تخفیف اورتشدید کے ساتھ تو اس کا فائدہ سے ہونا جا ہے کہم عمل کرو۔ اوروہ یعنی الله تم کواس بات کا تمکم نبیں دیتا (لا یامُو کھر) بطوراستیناف مرفوع ہے (ای اللّٰه لا یاموُ کھر) اور یقول پرعطف کی وجہ ہے منصوب ہے (ای ان یہ قبول البیشی ) اور وہ تہیں اس بات کا تھم نہ دے گا کے فرشتوں کواور نہیوں کورب بنالو، \_\_\_\_ جیسا کہ فرقۂ صابیہ نے ملا ککہ کواور یہود نے عزیرِ علاقۂلاڑالٹٹکا کواور نصاری نے عیسیٰ علاقۂلاڈالٹٹکا کو (رب بنالیا) کیا وہ 

# عَجِفِيق الْمِنْ الْمُ الْمُ

اللَّهُ: وقَالَتْ طَالِيفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِلْتَابِ، يه جمله متانفه بال كالمقصد يبودك ايك دوسري تتم كالميس وبيان مناهات

فُولِیْ ؛ اَوْلَهُ ، اول نبارکو و بخه ای لیے کہا گیاہے کہ جس طرح چبرہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہواول نبار بھی حسین اور سبانا نا ہے۔ اور و بخسه کی تفسیر اول ہے اس لیے کی ہے کہ جس طرح ملا قات کے وقت چبرہ سب سے پہلے سامنے آتا ہوای طرح ما مانبار بھی اختیا مشب کے بعد سب سے پہلے نمود ارہوتا ہے۔

وَلَيْنَ ، وِالْمَجْمِلَةُ اعْتُواضَ ، فَعَلَ لا تَوْمِنُوا اوراسَ كِمِفْعُولَ ، أَنْ يُؤْتِي اللَّح كُورمِيان 'انّ الْهُداي هُدَى اللَّه ''

يمعتر ضدے۔

لِلْنَى: إلَّا لِمِنْ تَبِيعُ مُتَثَّلُ مُقدم ب، أَنْ يُؤْتِنَى أَحَدٌ مُتَثَّلُ مِنْ مُؤْخر بـ

لَيْنَ ؛ بأَنْ يُحَاجُّو كُفر أَنْ مَقدر مائن كامتصدال بات كى طرف اشاره كرنا بكرال كالعطف بأَنْ يُوتى برب ندَّد أَنْ نَى ، أَوْ ، اس لِيَ كَديهِ كَارْ مُوتِ كَى وجِه حَلاف ظاهر ب-

لَهُنَّهُ: وفعى قبراء قِ أَانْ بهمزةِ التوبيخ، يه أَنْ يُنوُ تني أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوْ تِيْتُمْرُ" مِين دوم كقراءت كم طالِق جمَ ه غَهام إِن بَنِي مِوكًا، يعني كياتم الصِيْجيسي تحكمت اورفضيلت دومرول كوديئة جانے كااقر اركرتے ہو، نيين كرنا جائے۔

لَكُنَى: إِنْتَاءَ أَحَدِ، اس مِن اشاره بكه أَنْ يُوْتِني مِن ال مصدريب

لِهُما: قِنْطَارًا، واحد، جمع قَنَاطِيْرُ، مال كثير

الله و الا تسوّه مِنُو آلاً لِمَمَنْ تَبِعَ دِينَةً كُفر. يه آيت تركيب كاللهارت مشكل تريّن آيتول مين ثارة و قى بالعنن ات في اس آيت كانوتر كيبين كى بين الكران مين سي صرف ايك جوآسان تريّن بوزيل مين دري كى جاتى باور علامه كِى دَوْعَمُلُولَهُمْ تَعَالَىٰ فِي بِهِي إِنِي كَتَابِ" كَشَاف " مِين تَحْرِير كى ب

يب: واوَعاطفه الاناهيه، تؤهِنو افعل مضارع مجزوم بلا، اورواؤفاعل، اور إلا، حرف استثناء، اور لِمن ميل الامحرف مُن اسم موصول الام كى وجهت مجرور جاراور مجرور محذوف سيل كراستثناء كى وجهت كل ميل نصب كے، تفتر برعبارت بيه و كى انتؤمِنوا، و تظهروا بان يو تنى أحدٌ بمثل ما او تيتمر لِا حَدٍ مِنَ النَّاسِ الله لِاشياعكم دون غير كمر

تبع، فعن ماضی هُوَ اس مین شمیر فاعل، جمله فعلیه صله اور دیندَگه مفعول به در میان مین فَلْ انَّ الهُدی هُدَی اللَّهِ فتر شه "اَنْ یُهو تنبی مِفْل ها أُوْتِیتُنْمْ" ان این ماتخت سیل کربتا و میل مصدر به وکر مجر در بنز ع الخافض، اور جار مجرور ساکر تنو هنو ایسی متعلق اور ، اَحَدَّ، یُوْتِنی ، کانا نمب فاعل، اور هِفْل، مفعول به ثانی ، ها، اسم موضول اضافت کی وجه

عضى مجروراور جمله أوتينتم، صلىمضارع ـ

هِ وَكُولِ مَن الامّين، مراد جوابل كتاب نه مول .

قِحُولَیٰ ؛ یَکُونَ مِضارعُ جَیْ مُدَرَیْا نب، لَیٌ ، مصدر(ن) وه گھماتے ہیں ، ووموڑتے ہیں۔ قِحُولِیٰ ؛ اَلْبَشْر ، انسان ، مُدکر ، و یامونث واحد ہو یا جمع ، لفظوں میں واحد نہیں ہے۔

### اللغة والبلاغة

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. اس مِن استعاره مكنيه إ

#### استعاره بالكنابيه:

استعارہ بالکنایہ وہ لفظ ہے جس کے لازم معنی مراو لیے جائیں۔اس کے ساتھ اس کامعنی ملزوم (اصلی معنی) مراولیہ ہی درست ہویبال یَشْتَرُوْنَ، یول کریَسْتَبْدِلُوْنَ مراوہ۔ چَوُلِیَنَ، وَلَا یُکَلِّمُهُمُّ اللَّهُ وَلَا یَنْظُرُ اِلْیَهِمْ بیشدت نصب سے کنایہ ہے۔

### تَفَيْلُاوَتَشَرُجَ

### یہود یوں کے ایک اور مکر کا ذکر:

<a>وَارْضَزَمُ بِبَاشَرٍ }≥</a>

وق الن طراف کراوکرنا چاہے تھے، قالت طائفۃ میں اطراف مدیدے یہودیوں کا بیاورکرکاؤکرے، جس ہودہ اسلانوں کو گراوکرنا چاہے تھے، قالت طائفۃ میں اطراف مدیدے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، بیان چالوں میں ہے ایک چی جواطراف مدید کے رہودیوں کے لیڈراوراحبار، اسلام کی دعوت کو کمزورکرنے کے لیے چلات رہتے تھے یہودیوں نے مسلمانوں کو بدول کرنے اور عام اوگوں کو آنحضرت بین تھی ہے بدگمان کرنے کے لیے نفیدطور پر آدمیوں و تیا، کر کے بھیجنا شروع کیا کہ پہلے علائیہ اسلام قبول کریں اور جلدہ می مرتد ہوجا نمیں پھر جگہ جگہ لوگوں میں بیمشہورکرتے پھریں کہ بم کے اسلام میں اندر گھس کرد کھے لیاست و حکوسلا ہے اسلام کے اندر کھی تھی کہ اسلام کی کھے حقیقت ہوگا گو جب ہم نے اسلام کو فیر باد کہددیا اور یہ کہ اسلام میں بین میں بین میں اور جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کو فیر باد کہددیا اور یہ کہ اسلام میں بین میں اور میں میں میں بین میں ہوئے۔ مسلمانوں میں بیخرا بی اور رہوک میں بین میں میں میں میں میں میں ہوگئے۔

تاریخ بہود میں منافقت کی بہی ایک مثال نہیں ،خودان کی کتابوں میں بیدواقعہ بصراحت درج ہے کہ بارہویں صدی عیسوی میں جب اسپین میں اسلامی حکومت تھی تو حکومت کی جانب ہے فرضی یاواقعی مظالم کی بناء پر بہت ہے بہود نے اپنے رئیون ک اجازت اورفتوے کےمطابق اسلام کا اظہار کرنا شروع کردیا دران حالیکہ دل ہے ایک بھی مسلمان نہیں ہواتھا۔

(حيوش انسائيكلو پيڏيا جلداول ض ٤٣٣١٤٣٢)

موجودہ زمانہ میں جو ہڑے ہڑے فرنگی مختفین ، یہود وسیحی مستشرقین نے فرنگی زبانوں میں سیر ۃ النبی لکھنے کاطریقہ بیاضیار کیا ہے کہ علم وحقیق ، وسعت مشرب اور بے تعصبی کی دھاک بٹھا کرتمہید ہڑے زور کی اٹھاتے ہیں معلوم ہونے لگتا ہے کہ بنیمبر عرب ، مسلح عالم کی تعریف اور مقنن اعظم ، مثیل موئ کی منقبت میں دریا بہادیں گے الیکن آ کے چل کرنتیجہ بیز کا لیتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) ، مسلح عالم کی تعریف اور مقان اعظم ، مثیل موئ کی منقبت میں دریا بہادیں گے الیکن آ کے چل کرنتیجہ بیز کا لیتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) بیا انہیں کہیں ہے بن سنا کرتر تیب دے لیتے ہیں (علی بند االقیاس) بیا ہمی ٹھیک اسی قدیم بیہودیا نہ دجل و مکر کا ایک جدید فرنگی طریقہ ہے اور بس ۔

میحض یہودیءوام بی کا جاہلانہ خیال نہ تھا بلکہ ان کے یہاں ان کی نہ ہمی تعلیم بھی یہی تھی اوران کے بڑے بڑے نہ ہی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بائبل ،قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ (استناء ۲۱۷۰۱-۴۷۲)

تلمو دمیں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کوزخی کرد ہے تو اس پرکوئی تاوان نہیں ،گر غیر اسرائیلی کا بیل اگر کسی فحض کوکوئی گری پڑی چیز طیقو اے دیکھنا چاہئے کہ گا بیل اگر کسی اسرائیلی کے بیل کوزخی کرد ہے تو اس پر تاوان ہے ،اگر کسی فحض کوکوئی گری پڑی چیز طیقو اے دیکھنا چاہئے کہ گردوپیش آبادی کن لوگوں کی جوتو اے بلااعلان وہ چیز رکھ لینی چاہئے ۔ربی شموئیل کہتا ہے کہ اگر امرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق مطابق ایپ بھائی کو چواسکتا ہوتو اس کے تحت جوادے اور کہے کہ جمارا قانون ہے اور اگر اُمّوں کے قانون کے مطابق جواسکتا ہوتو اس کے تحت جوادے اور کہے کہ جمارا قانون ہے اور اگر اُمّوں کے قانون کے مطابق جواسکتا ہوتو اس کے تحت جواد کے کہ بھارا تیل کی ہفتا ہی کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہفتا ہی ہوں تو پھر جس فیصلہ ہوتو اسرائیلی کوکا میاب کرسکتا ہے کرے۔رہی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہفتا ہی ہوں تو پھر جس فیصلہ ہے جو وہ اسرائیلی کوکا میاب کرسکتا ہے کرے۔رہی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہفتا ہی ہوئی کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہفتا ہوئی ان جو اسکانا چاہئے۔

(تالمودك مسئيلتي، بال ١٨٨٠ع)

وَلاَ تُوْمِنْوْ اللَّالِمَنْ تَبِعَ دِینَکُمْر ، لِعِنی یہ بھی انہوں نے آپس میں کہا کہ تم ظاہری طور پرٹو اسلام کا اظہار ضرور کرولیکن اپنے ہم ند ہب یہودی کے سواکسی اور کی بات پریفین مت کرو۔

فَیلَ اِنَّ الْهُدای هُدَی اللّهِ، یه ایک جمله مغتر ضدہ جس کا ماقبل و ما بعد ہے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ان کے مکرو حیلے کی اصل حقیقت واضح کرنا مقصود ہے کہ اُن کے ان حیلوں ہے کچھ بیس ہوگا کیوں کہ ہدایت تو اللّہ کے ہاتھ میں ہوہ جس کو ہدایت و اللّہ کے ہاتھ میں ہوہ جس کو ہدایت و اللّہ کے ہاتھ میں ہوہ جس کو ہدایت و رینا جا ہے تہمارے حیلے اس کی راہ میں رکا وٹ نہیں بن سکتے۔

اَنْ يُنُو َ تَنَى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْ تِیْتُمْ (الآیة) یه بیمی یمود کاقول ہے اوراس کاعطف وَ لاَتنو ْمنو اپر ہے۔ لیمنی یہ بیمی تشکیم مت کروکہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیر ہ رہی ہے یہ سی اور کوبھی مل سکتی ہے اور یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہوسکتا ہے۔

وَاللّٰهُ یَخْتُصُّ بِوَ حَمَدَهُ مَنْ یَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفُضْلِ الْعَظِیْمِ اسْ آیت کے دوَمعنیٰ بیان کے گئے ہیں،ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے بڑے بنا کہ جواوٹ کی الواقع کے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے اللّٰہ یَ کہ جواوٹ کی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی ند بذب ہو کر مرتد ہوجا کیں ،توان شاگر دول کو مزید تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا حقیقة اور واقعة مسلمان نہ ہوجانا، بلکہ یہودی رہنا اور بیانہ بھو ہیٹھنا کہ جسیادین ،جیسی وحی وشریعت اور جسیاعلم وضل تمہیں دیا گیا ہے ویسائن کسی اور کو بھی دیا جائے کوئی اور بھی حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزد کی جمت قائم کرسکتا ہے،اور تمہیں فاط شہراسکتا ہے،ای معنی کی روے جملہ معتر ضہاوچھوڑ کر عند رب کھر تک کل کاکل یہود کا قول ہوگا۔

ووسرے معنی میہ ہیں کہ اے یہود یوا ہم حق کود بانے اور مٹانے کی میہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے گررہ ہوکہ ایک شہبیں اس بات کاغم ہے کہ جیساعلم وفضل ، وتی اور شریعت اور دین شہبیں دیا گیا تھا اب ویسا ہی علم وفضل اور دین کس اور کو کیول دے دیا گیا ؟ دوسرا تمہبیں میاند ایشہ ہے کہ اگر حق کی مید دعوت بہنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کرلیں تو نہ صرف میہ کہتہ ہیں دنیا میں جوجاہ اور وقار حاصل ہے وہ جاتارہے گا بلکہ تم نے جوحق چھپار کھا ہے اس کا بھی پر دہ فاش ہوجائے گا ، اور اس پر بیاوگ اللہ کے نز دیک بھی تمہارے خلاف جست قائم کر ہیٹھیں گے ، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ دین وشریعت اللہ کافضل ہے ، اور ہیا گئی میراٹ نہیں بلکہ وہ اپنافضل جے ، اور اسے معلوم ہے کہ میضل کس کودینا چاہئے ؟

وَمِنْ اَهْلِ الْحَكِمَابِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَادٍ (الآیة) ہے یہود کی خیانت فی الدین کے بعد خیانت فی المال کا ذکر ہے اوراس کا بھی ذکر ہے کہ بعض ان میں متدین بھی میں۔ا بسے لوگوں کو اللہ تعالی نے آگے چل کرایمان کی تو فیق نفیہ فرماد ک جیسا کہ عبداللہ بن سلام ان کے پاس ایک شخص نے بارہ سواوقیہ سونا (ایک اوقیہ ساڑھ دی تولد کا) امانت رکھ دیا ،بوقت مطالبہ با تاخیر اواکر دیا ،اس کے برخلاف کعب بن اشرف کے پاس ایک قریش نے ایک وینا رامانت رکھ دیا تھا ،بوقت مطالبہ ساف انکار کر دیا۔ اور میکوئی ایک یا دوفر دکا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہود کی میدام عاوت تھی کہ غیر یہود کے مال کو حامال وحرام ہم طریقہ سے بڑپ کرنا جائز جھتے تھے بلکہ ان کا مید بی عقیدہ تھا کہ غیر یہود کا مال نا جائز طریقہ سے کھانا جائز ہے اوراس تھم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تورات میں میتھ کہ ایک بعد بھی سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے مقرب اور چہتے ہیں۔

کہ یہ بات غلط ہے ۔ایسے ایسے اضافی جرم کرنے کے بعد بھی سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے مقرب اور چہتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِاللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلًا. زابري كرواله ـ صاحب ظامة التفاسير في للحات كه ايك بار مدینہ میں قحط پڑالعض یہودمسلمان ہو گئے تھےوہ کعب بن اشرف کے باس گئے جو کہ یہود کا سر دارتھا ،اور مدد کی درخواست کی کعب بن اشرف نے کہااس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جونبوت کا دعویٰ کرتا ہے ،انہوں نے جواب ویااللہ کا نبی اوراس کا بندہ ہے، کعب نے کہاتم مجھ سے پچھ ہیں یا سکتے انومسلم بہود ہو لے ہم نے بیات یوں ہی کہددی تھی مہات دیجئے کے سوج سمجھ کر جواب دیں۔ پھڑتھوڑی دیر بعداؔئے اور کہنے لگے یہ خاتم الانبیا نہیں ہیں تو اُس نے اُن کوشم دلائی وہشم کھا گئے کعب نے ہر ستخص کو یا پچ صاع جواورآ تھ گز کپڑ اویا، مذکورہ آیت ان ہی لوگوں نے بارے میں نازل ہوئی۔

ابوامامہ بابلی نفخانندُ تَغَالِظُیُ ہے روایت ہے کہ آپ نیٹھٹیٹا نے فرمایا: جس نے نسی مسلمان کاحق جھوٹی فشم کھا کر مارابیا الله ای پر دوزخ واجب اور جنت حرام کردے گا۔ کسی نے عرض کیاا گر حقیر قلیل چیز بھی ہوفر مایا:ا گر چہ پیلو کی ٹبنی بھی ہو۔

وَإِنَّ مِنْهُ مَرْلَفُ رِيْفًا يُلُونُ ٱلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتابِ ،اسَ كامطلب بيكى بوسكتاب كهوه كتاب البي كمعاني مين تح بیف کرتے ہیں یاالفاظ کاالٹ پھیرکر کے کچھ کا کچھ مطلب نکالتے ہیں الیکن اس کااسلی مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو یڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یاکسی خاص فقرے کو جوان کے مفادیا خود ساختہ عقائمہ کے خلاف ہوزبان کی گردش ہے کچھ کا کچھ بنادیتے ہیں۔اس کی نظیریں قرآن کے ماننے والوں میں بھی مفقو دنہیں ہیں مثلاً بعض لوگ جو نبی کے بشریت کے مَنَكُر بَيْنَ ٱيت قُلْ إِنَّهَا أَفَا بَشُورٌ مِّتُلُكُمْ مِينَ إِنَّهَا كُواِنَّا هَا يَرْجَةٍ بِين اوراس كاتر جمه يون كرتے بين اب نبي الهه دوكه تحقیق نہیں ہوں میں بشرتم جیسا''اور پھرمحرف کے بارے میں کہد ہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف ہے ہے وہ جان بو جھ کراللّٰہ پر بہتان تر اشتے ہیں۔

صَاحَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُسُوِّ بِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابُ (الآية) يبود يول كے يہاں جوملا عبد يدار ہوتے تھے اور جن كا كام فد ہى امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنااور عباوت کے قیام اورا حکام دین کا جراء کرنا ہوتا تھاان کے لیے ربٹہانی کالفظ استعمال کیا جاتا تھا جيها ك خودقر آن ين ارشاد مواج "لُولًا ينهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ.

سلسلۂ کلام کے درمیان بہود کا تذکرہ آ گیا تھا اب پھرو د بارہ نصاریٰ کا ذکر نثر و ع ہوتا ہے، ندکورہ آیت مسیحیوں ہے متعلق ہے مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ لاہُ والٹائلا کو خدا بنایا ہوا ہے حالا نکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب وحکمت اور نبوت سے سرقراز کیا گیاتھا،اوراہیا کوئی تخص بیودوی نہیں کرسکتا کہ اللہ کوچھوڑ کرمیرے پچاری اور بندے بن جاؤ بلکہ ووثو بہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، رَبّانبی رب کی طرف منسوب ہالف اورنون کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ (منع القدیر) وَ لا يُعاْمُ وَكُمْ أَنْ تَتَكَخِذُوا الْمَلَا بُكَةَ وَالنِّبِينَ (الآية) بعض مفسم بن نے اس آیت کے شان نزول میں بیان

کیا ہے کہ: ابن اسخق اور ابن جریراور ابن منذروغیرہ نے حضرت ابن عباس کھکاللگائنگالنگائنگالنگائنگالی کیا ہے کہ آپ نیکٹائلٹائل

یبوداورنصاری کواسلام کی دعوت دی، توان لوگوں نے کہا۔اے محمد ظِلِقَائِیْکا کیا آپ جا ہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرت بندگی کریں جیسے نصاری عیسی علیفی کا فلائٹ کی کرتے ہیں ف قال رسول اللّه ظِلِقَائِیْکا معاذاللّه آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یاغیر اللہ کی بندگی کا حکم کریں۔ نہ اللہ نے مجھے اس کے لیے مبعوث کیا اور نہ مجھے اس کا حکم دیا تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

عبد بن جمید نے حسن سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یار سول اللّه نُسلم علیك کیما یسلّم بعضا علیہ عبد بن جمید نے حسن افکر نَسْہُ فَدُلَكَ، ہم جس طرح آپس میں سلام کرتے ہیں، ای طرح آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو بحدہ نہ کریں قبال: لَا ، فرمایا نہیں، مگریہ کہ اپنے ہی کا اکرام کرواوراس کے اہل کاحق پہچانوکس کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ غیراللّٰہ کو بجدہ کریں۔ نونہ کورہ آیت نازل ہوئی۔

وَ اذْكُرُ إِذْ حِيْنَ أَخَذَاللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِينَ عَنهدَبُمُ لَمَّا بِفَتْحِ اللَّامِ لِلْإِبْتِدَاءِ وَتَـوُكِيْدِ معنى الْقَسْم الَّذِي فِي أَخُذِ الْمِيثَاقِ وَكُنْسِرِبًا مُتَعَلِّقَةٌ بِأَخَذَ وَمَا مَوْضُولَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اي لِلّذِي التَّ**يُتُكُمُّ** ايّاهُ وفي قراءة التَيْنَكُمْ مِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ تُمُّرَكُا كُمُّرَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ مِنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةِ وجو حَمَّد صلى الله عليه وسلم لَتُومِنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ جوابُ الْقَسَم إِنْ أَدُرَ كُتُمُوهُ وَأَسَمُهُمْ تَنِعٌ لَهُمْ في ذلك قَالَ تعالىٰ لَهُمْ وَأَقُرُرُكُمْ بِدَٰلِكَ وَأَخَذَتُمْ قَبِلَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُواۤ أَقُررُنا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوْ عَلَى النَّفِيكَةُ وَأَتْبَاعِكُمْ بِذَلِكَ **وَإِنَامَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِينَ**۞ عَلَيْحُمْ وَعَلَيْهِمْ فَكُنْ تَوَلَّى أَعْرَض بَعْكَ ذَلِكَ الْمَيْثَاق <u>فَأُولَإِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ يَنِغُونَ بِاللَّهِ مَنْ فِي السَّمُوتِ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ ا</u> **وَالْأَرْضِ طَوْعًا** بِلَاإِبَاءِ **وَكُرْهًا** بِالْسِّنِينِ وَمُعَايَنَةِ مَايُلُجِيُّ اليه **وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ** @بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَالْمِسْرَةُ الإنكار قُلْ لَهُمْ بالحمدُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا انْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى آبْرِهِيْمَوَ اسْمَعِيْلُ وَاسْعَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ أَوْلَادِهِ وَمَا أَوْتِيَمُوسِي وَعِيسِي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمَّ لَانُفَرِقُ بَيْنَ لَحَدِقِنَهُمْ بالتَّصُدِنِقِ والتَّكَذِيبِ وَنَحَنْ لَهُ مُسَلِمُونَ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ مُسَلِّمُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُسَلِّمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُسَلِّمُ مَنْ اللَّهُ مُسَلِّمُونَ اللَّهُ مُسَلِّمُونَ اللَّهُ مُسَلِّمُونَ اللَّهُ مُسْلِّمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّ ، خيلصُوْن فِي الْعِبَادَةِ وَنَزَل فِيْمَنِ ارْنَدَ وَلَحِقَ بِالْكُفَارِ **وَمَنْ يَّنْبَجْغَيْرَالْإِسْلَامِرِدِينَّافَلَنَ يُّيَّقُبَلَ كَمِنْهُ وَهُوَفِي الْآخِرَةِ** مِنَ ٱلْخِيرِيْنَ ﴿ لِمَ عِندِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤْبَدَةِ عليه كَيْنَ اى يَهْدِى اللَّهُ قُومًا كَفُرُو ابَعْدَ ايْمَ الْهِمْ وَشَهِ كُنُّوا اى وْشَمْهَادْتِهِمُ أَنَّ الرَّمُولَ حَقَّقَكَاءُهُمُ الْبِينَتُ الْحَجْجُ النظّابِرَاتُ عَلَىٰ صِدْقِ النبي صلى الله عليه وسلم <u> وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الطّٰلِمِينَ۞ السافرين أُولَا إِلَّ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلْلِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ۞</u> خُطِدِيْنَ فِيهَا أَى اللَّهُ عَنَةِ أَوَ النَّذَارِ الْمُدَلُولِ بِهَاعِلِيهِمَا لَا لَكُنَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ﴿ لِيهُ لَوْنَ **إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْامِنَ بَعْدِذَ الِكَ وَاصْلَحُوا " عَ**مَلَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهِ رَّحِيْمٌ ﴿ بِهِ وَلَسَوْلَ فَى الْمِهُود

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْمِيسِ بِعَدَ اِيْمَانِهِمْ بِمُوسِى ثُمَّ الْوَاكُوْ الْمُوْلِ الْمَحْمِدِ لَنْ تُقْبَلُ تَوْبِتُهُمْ الْمَاعِمُ الْمَانِهِمْ بِمُوسِى ثُمَّ الْمُؤْوَا وَمَاتُوا وَهُمْ وَكُفَّا الْمَانِيَّةُ وَكُولُوا الْمَامِنِ الْمَامِنِ الْمَامِنِ الْمَرْضِ الْمَامُولُ وَالْمُلْفِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْفِلُ اللَّهُ الْمُلْفِلُ اللَّهُ الْمُلْفِلُ اللَّهُ الْمَلِي السَّمِوطُ وَالْمَانُ اللَّهُ الْمُلْفِلُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ الْمِلْوِلُ اللَّهُ الْمُلْفِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُولِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلِكُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلِي وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِ اللْمُوالِمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَا

ترجيج اور اس وقت کو يا د کرو جب انبياء ہے عالم ارواح ميں اللہ نے عہدليا کہ جب ميں تنہيں کتاب وڪمت ( كى تتم ) سے دول لكما. الام كے فتحة كے ساتھ لام ابتداء ہا دراس معنی تتم كى تا كيد كے ليے ہے جو اَنحَذَ المهيشاق ہے منہوم بیں اور کسر وَلام کے ساتھ اُنجے اُ، کے متعلق ہے، اور مَسا دونوں صورتوں میں موصولہ ہے، ای المبذّی، اورا میک قراءت میں اتَدِ مَنْ كُمْ ہِ ﴾ چرتمہارے یا ت اس كتاب وحكمت كی تصدیق كرنے والا آئے جوتمہارے یا سے اوروہ (رسول) محمر الطاقظة ين - توتم ضروراس رسول برائمان لا نااوراس كى انسرت كرنا - (لَكُوفِي نُبَقَ النج) جواب تتم ہے ( بعنی ) اگرتم اس كو پاؤ ،اس حكم میں انبیاء کی امتیں ان کے تابع میں (پھر) اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ کیاتم اس کا قرارکرتے ہو؟ اور اس پرمیراعہد قبول کرتے ہو؟ وہ بولے ہم اقر ایکر ہے ہیں فر مایا تو اپنے اوپر اور اپنے تتبعین پراس بات کے گواہ ر بینااور میں بھی تمہارے اور ان کے اوپر گواہوں میں ہے ہوں تو اب جوکوئی اس مہد کے بعدر وگر دانی کرے گا تو وہی نافر مانوں میں شار ہوگا سوکیا پہلوگ اللہ کے دین کے موا ( کسی اور دین ) کو تلاش کرر ہے ہیں (یَبْعُوْنَ) یا ، کے ساتھ ، جمعتی متو کبون ، ای معرضون ، اورتا ، کے ساتھ (ای تَبْغُونُ) ای تنعسر ضون، درانحالیکہ آسانوں اورزمین کی ہر چیز اس کی فرمانبردار ہے خوش سے بغیرا اکار کے اور نا خوشی سے تکواراوراس چیز کےمشاہدہ کی وجہ ہے جوفر مانبر داری کے لیے مجبور کرد ہے ( مثلاً قوت وغیرہ ) اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں کے (توجعون) یا اور تاء کے ساتھ (اَفْعین) میں ہمز داستفہام انکاریہ ہے اے تکدیلاتھ آپ کبدیجئے ہم ۔ ایمان لائے اللہ پراوراس پر جو ہمارے او پرا تارا گیا ہے اور جوابراتیم علیقیلافرائٹلا پراورا ساعیل علیقیلافرائٹلا پراورا ساق علیقیلافرائٹلا پراور ایعقوب علیجان طالع کا اوراولا د ( لیعقوب ) برا تارا گیاہے اوراس پر جومویٰ علیجان طالع کا فالطاق کا اوراولا د ( ویگر ) نہیوں کوان کے بروردگار کی طرف ہے دیا گیا۔ ہم ان میں باہم تصدیق و تکذیب کے اعتبار سے سیجھ فرق نہیں کرتے اور ہم تو عبادت میں ای کے لیے مخصوص ہیں اور (آئندہ آیت) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جومرتد ہوکر کفار میں شامل ہو گیا اور جوکوئی اسلام کے سواکوئی اور دین تلاش کرے گا سووہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔اور وہ شخص آخرت میں دانگی عذاب کی طرف لوٹنے کی وجہت زیال کاروں میں ہے ہوگا۔اوراللہ کیسےایسےلوگوں کو ہدایت دے گا (یعنی )نہیں دے گا۔ جنہوں نے اہے ائیان کے بعد کفرافتیار کیا(اوراس کے بعد کہ وہ)شہادت دے چکے کہ رسول برحق ہیں (اور بعداس کے ) کہ ان کے یا س کھلی نشانیاں آ چکی تھیں بیعنی آپ ملاق علیہ کی صداقت پرواضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اوراللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں

کا فروں کو مدایت نہیں دیتا۔ایسے لوگوں کی سزایہ ہے کہان پراللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی گعنت ہوتی ہے اور اس لعنت یا آگ میں جس پرلعنت دلالت کرتی ہے ہمیشہ رہیں گے ندان سے عذاب ملکا کیا جائے گااور نہ انہیں مہلت دی جائے گی البتہ وہ لوگ جواس کے بعد تو بہ کرلیں اوراپنے اغمال کی اصلاح کرلیں۔ بےشک اللہ تعالیٰ ان کومعاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں اور یہود کے بارے میں (آئندہ آیت نازل ہوئی ) بے شک جن لوگوں نے موی علیج لاٹنا اللہ پر ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیقتلافلٹکلا کا انکار کیا پھر کفر میں بڑھتے رہے محمد میں تقافیقیا کا انکار کرے۔ تو ان کی تو بہ ہرگز قبول نه کی جائے گی جب حالت نزع (غرغرہ) میں پہنتے گئے یا حالتِ کفر میں مرگئے ، یہی لوگ تو گمراہ ہیں بلاشبہ جن لوگول نے کفراختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان میں سے کسی ہے تھی ہر گز قبول نہ کیا جائے گاز مین بھرسونا لیمنی اتن مقدار کہ جوز مین کو بھردے، اگروہ اسے معاوضہ میں دینا جات اِنّی ، کی خبر پر فاء داخل کی گئی ، الّسافید ، کے شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اوراس بات پر آگا ہ کرنے کے لیے کہ عدم قبول کا سبب موت علی الکفر ہے ( نہ کہ محض کفر ) یہی وہ لوگ <u>ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے ج</u>ن کے لیے کوئی بھی مددگار عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔

## عَجِقِيق لِيَرِيبَ لِيسَهُ يَلْ لَفَيْسَارِي فَوَالِا

وَ اذكر إِذْ حين أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ.

يَحُولَى ؛ حِيْنَ، لفظ حِيْنَ سے اشاره كرديا كه إذ ظر فيه ہے اور اذكر فعل محذوف سے متعلق ہے۔ اس آيت كى متعدر كيبيس ک گئی میں بیآیت بھی مشکل تر کیبی مقامات میں شار ہوتی ہے۔

صاحب جلالین کی اختیار کروہ تر کیب: واؤاستینا فیہ إذ ظر فیہ تعلق فعل محذوف اذ محر کے، لَـمَا، لام کے فتح كے ساتھ برائے ابتداءاور معنی تسم جو كه اخذ میثاق ہے مفہوم ہیں ، كی تا كيد کے ليے لام كوبالكسر بھی پڑھا گيا ہے آنحے لَہ كے متعلق ، رونوں صورتوں میں مَا، موصولہ ہے اتّنِینکُمْ اِیّاہ، اورایک قراءت میں۔اتّنِیننگُمْ، لَتُوْمِنُنَّ جوابِ شم اِیّاهٔ عائد محذوف جو کہ موصول کی طرف راجع ہے۔

\_\_\_\_\_\_ مَا موسولہ ہے جائز ہے کہ تضمن بمعنی شرط ہواور لَکُوْمِنُنَّ قائم مقام جواب شم اور جواب شرط ہو۔

<u>عَنِّولَ</u> ؛ اَلَّهُوَ دَنُهُ استفهام بمعنی امر ہے،استفہام تقریری بھی ہوسکتا ہے، اَفَعَیْر َ، میں جمز ہ انکار کا ہے،للہذا بیشبختم ہو گیا کہ الله کوسوال کرنے کے کیامعنی؟

فِي لَيْ المنصديق والتكذيب الاضافه كامقصد ايك سوال مقدر كاجواب ٢-

مِيْ وَلَيْ اللّهُ تَعَالَىٰ كَقُولَ، لانسفوق كامطلب بكهم انبياء مين فرق نبين كرت بلكه سب كومساوى بيحظة إن حالانكه الل سنت والجماعت كاعقيده بكه انبياء بيبللبنا فضيلت ودرجات مين مختلف بين اوريك بات تبلك السرُّسُلُ فَيضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ معلوم بوتى ب-

جِجُ لَنْبِعِ: تفریق نہ کرنا تقیدیق و تکذیب کے امتیار ہے ہے نہ کہ فضیلت ودرجات کے امتیار ہے ، یعنی ہم یہود کی طرح بعض کی تقیدیق اور بعض کی تکذیب نہیں کرتے۔

قِجُولُنَى: مخلصون.

سَيُوالُ: مسلمون كي تقير مخلصون عرف ميركيافا كدوب؟

جِكُ لَيْكِ: مسلمون بمعنى مخلصون اس ليه كيا كياب كنفس ايمان تو آمَنًا هم فهوم بـ-

قِوَلَنَى : وَشَهَادِ تِهِمْ اسْ مِن اسْ اسْ الله عَلَى الله على الله على

قِوْلِينَ : فلد. حذف قد مين اشار ہے كه داؤ حاليه ب نه كه عاطفه ـ

## اللغة والبلاغة

# تَفَيِّيُوتَشَيِّيُ

## میثاق کہاں ہوا؟

میثاق کالفظ قر آن کریم میں متعدد جگہ استعال ہوا ہے اور اس کے معنی عبد و پیان کے ہیں۔اب یہ بیثاق کہاں ہواہے؟ یا تو عالم ارواح میں یا دنیامیں بذر بعد وحی ، دونوں احمال ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تین طرح کے عہد لیے ہیں۔

## يہلے میثاق کا ذکر:

سور وَاعراف میں "اَکَسْتُ بِسرَ بَکُونِ" کے تحت کیا گیا۔اس عہد کا مقصد بیتھا کہتمام بی نوع انسان خدا کی بستی اور ربو بہت عامد پراعتقادر کھے۔

### دوسرے میثاق کاذکر.

وَاذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اللّ عي مُبرَصِرِفَ اللّ كَتَابَ كَعَاءَ عَ اللَّهُ مِيثَاقَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اللَّهِ عِيْمِرَضِ اللَّ كَتَابَ كَعَاءَ عَ لَا يَعْالَدُوهِ وَلَى كُونَهُ جِعِيا كِين -

#### تيسر عهد كابيان:

وَاذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقُ النَّبِيِّينَ لِمَآ اتَّيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ـَكَايا كيا-

### یہ میثاق کس چیز کے بارے میں لیا گیا؟

حضرت طاؤس جسن بصری اور قبارہ رہے گھالی فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء ہے اس کیے لیا تھا کہ وہ آلیس میں ایک دوسرے کی تائید ونصرت کریں۔ (این تحدید، معارف)

فَى الْكِرْجَةِ: يبال بديات قابل غور ہے كہ حضرت محد ﷺ برنبی ہے يہی عبدلياجا تارباہے اوراس عبد كى بنا پر ہرنبی نے اپنی امت کو بعد میں آئے والے نبی كی خبر دى ہے اوراس كا ساتھ و ہے كی ہدایت وتا كيد كی ہے، کیکن قر آن میں اور حدیث میں کہیں بھی اس امر كا پیتن نبیں چاتا ہے كہ حضرت محمد ﷺ ہے ایسا عبدلیا گیا ہویا آپ ﷺ نے اپنی امت كوكس بعد میں آئے والے نبی كی خبر وے كراس برايمان لائے كی ہدایت فر مائی ہو۔

فَمَنْ تَوَلِّى بَعْد ذَالِكَ فَمَا وَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، الدارثادكامقصودابل كتاب كوتنبيه كرنا ہے كہم اللہ كے جہد كوتو ژرہے ہومجد بِنَقِقَتِیْ كا زكار اور ان كی مخالفت كر كے اس بیثاق كی خلاف ورزى كررہے ہوجوتم ہارے انبیاء سے لیا گیا تھا البذا ابتم ایمان کی حدود ہے تکل تھے۔ بیعنی اللہ کی اطاعت سے خارج ہو گئے۔

اگر تنجی طبیقاتی کی بعثت انبیاء کے زمانہ میں ہوتی توان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اوروہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شار ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی امت کی نبیس بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے، چنا نبچہ ایک حدیث میں آپ خودار شاد فر ماتے ہیں۔ اگر آج موی علیق لافطائٹ کا بھی زندہ ہوتے توان کو بھی میری اتباع کے علاوہ حیارہ کا رنبیس تھا۔

ا یک دوسری حدیث میں ارشادفر مایا کے جب حضرت نیسلی علاقتلا فالفظا نازل ہوں گے تو وہ بھی قر آن حکیم اورتمہارے نبی بن کے احکام پڑل کریں گے۔ (معادف، این تکثیر)

کیف یہ بدی اللّٰهُ قَوْمًا کُفُرُوْا بَعْدَایِمَانِهِمْ وَشَهِدُوْ آ اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقَّ (الآیة) یہاں پھرای بات کا اعادہ
کیا جارہا ہے جواس سے پہلے بار ہابیان کی جا پیکی ہے کہ نبی طفیظی کے عہد میں عرب کے یہودی علاء جان چکے تھے اوران
کی زبانوں تک سے اس امر کی شہادت ادا ہو پیکی تھی گرآپ طفیظی نبی برحق ہیں اور جونظیم آپ لائے ہیں وہ وہی تعلیم ہے
جو پیچھلے انبیاء لائے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو پیچھ کیاوہ محض تعصب، ضداور حق کی دشمنی ،اس پرانی عادت کا بھیجہ تھا جس کے وہ صدیوں ہے جم مے لیے آرہے تھے۔

اللّا الَّذِيْنَ تَابُوْ ا مِنْ ؟ بَغْدِ ذَلِكَ (الآية) لَيكن جوم تدبهونے كے بعد شرمندہ ہوئے اور توبه كى اور اپنے عقائدوا عمال كى اصلاح بھى كرلى تواللہ تعالى ان كے گنا ہوں كومعاف فرمانے والا اور انہيں دنيا بيل عمل خير كى طرف اور آخرت بيل جنت كى طرف رہنمانى كرنے والا ہے۔

## مرید کی بھی تو بہ قبول ہے:

کوئی بھی گناہ کیوں نہ جو ہتو بہ کرنے سے معاف ہوجا تا ہے ،تو بہ میں شرط بیہ ہے کہ جس متم کا گناہ ہوو کی ہی تو بہ کرے ظلم سے تو بہ میں شرط بیہ ہے کہ بچھال لیا ہوا والیس کرے اور اگر ایسانہ کیا مگر تو بہ بچی بکمال ندامت کی تو جھتو تی اور اگر ایسانہ کیا مگر تو بہ بچی بکمال ندامت کی تو جھتو تی اور حقو تی العباد باتی رہیں گے۔ (معالم)

اِنَّ الَّـذِینَ کَـفَـرُوْ ابَـغـدَ اِیــمَـانِهِمْ ثُمَّرازُ ذَادُوْ اکُفُرًا (الآیة) مطلب بیهے که مرتد ہونے کے بعداس ارتداد پراڑے رہےاورتو به نه کی اورای حالت میں غرغرہ کی حالت آگئ تو ان کی تو بہ قبول نہ ہوگی۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک جبنمی سے کہا گا گرتیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہوتو کیا اس عذابِ نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہا گا' ہاں' اللہ تعالی فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان ہائے کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا ، مگر تو شرک سے بازنہیں آیا۔

(مسند احمد ، هكذا اخرجه البحاري ومسلم ابن كثير)

اس ہے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے دائمی عذاب ہے اس دنیا میں اگر پچھ کارِ خیر بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی کفر کی وجہ سے ضائع ہوجا کمیں گے۔جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بابت بوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز ،غریب پرورتھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والاتھا کیا یہ اعمال اسے نفع ویں گے؟ آپ ﷺ فیرمایا نہیں ، کیوں کہ اس نے ایک دن بھی اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی نہیں ما گی۔ (مسلم)



لَنْ تَنَالُواالْبِرَ اى شَوَانِهِ وسِوالِجَنَّةُ حَتَّى تُنْفِقُوا نَصَدُقُوا مِمَّاتُحِبُّوْنَ أَسِوَ الْحُدُ وَمَاتُنُفِقُوْ امِنْ شَيْ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ فَي جازى عَلَيه وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ اللّ لا يَاكُلُ لَحْوَمِ الْابِلِ وَ الْبَاسَمِا كُلُّ الطَّعَامِرَكَانَ حِلَّا حَلَا لِبَنِي ٓ اِسْرَآءِيلَ اِلْأَمَاحَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ يعقوبُ عَلَى نَفْسِه وبوالابلُ لَمَّا حَصَلَ لَهُ عِزْقُ النَّسَابِالفتح والتنس فَنَذَرَ إنْ شُفيَ لَايَا كُلْمًا فَحَرَّمَ عليه مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلُ التَّوْرِيةُ ۖ وذلك بعد ابراسِية ولَمْ تَكُنَ على غهده حرّاماً كَمَا رَغَمُوا قُلُ فَأَنُّوا بِالتَّوْرِيةِ فَاتَّلُوهَا ليتنبِّين صِدَقَ قولِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِينَ ﴿ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ وَلَهْ بِالْوَاسِهِ اقَالَ تَعَالَى فَمَنِ افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ اى ظُمْ وَرِ الحُجَة بِأَنَّ التَّحْرِيْمَ ا نَمَا كَمَانَ مِنْ جَهِة يعقوبَ لَاعليٰ عَبْدَابْرَاسِيْمَ فَأُولَيْكُ هُمُّ الظُّلِمُونَ ١٠٠٠ السُمتجاوزون الحق الياطِال قُلُصَدَقَ اللَّهُ في بِدَا كَجَمِيهِ مَا أَخْبَرُبِهِ فَالتَّبِعُوْامِلَّةَ الْبراهِيمَ الَّتِي أَن عليها حَنِيْفًا مَائِلاً عَنْ كُلَّ دِنِي الِي دِنِي الإنسلام وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَخَالِ الشَّا قَالُوا قِبْلَتُنَا قَبْل قِبْلَتِكُمْ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مُتَعْبَدًا لِلتَّاسِ في الارض لَلَّذِي بِبَكَّةٌ جالجاء لُغَةٌ في سَكَّة مُسمَّييث بذلك لانْها ثَبْكُ أنحنَاقَ الْحِبَابِرَةِ اي تَدُقُّمُا بَنَا هُ الملئكةُ قَبْلَ خَلْقَ الذَمَ وَوُضِعَ بَعْدَهُ الْاقْصِي وَبْلِنَهُمَا اربعونَ سَنَةً كما في حديث التسحيحين وفني حديث انَّهُ اوَّلْ مُنا ظُنَّهُرَ على وَجْهِ المَّاءِ عِنْدَ خُلْقَ النَّسَمُواتِ والارض زُلِدَةً بَيْضَاءُ فَلَاجِيْتِ الارضُ مِنْ تَحْتِهِ مُبْرِكًا حَالٌ مِنَ ٱلَّذِي اي ذَا بَرَكَةٍ وَّهُدُّى لِلْعَلِمِيْنَ ۚ لِانْهَ قِبْلَتُهُمْ فِيُهِ النَّاكِيِّنْتُ منها مَّقَامُ إِبْرِهِيْمَوْ اي الْحَجَرُ الذِّي قَامَ عليه عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَأَثَرَ قَدَمَاهُ فيه وَبَقِيَ الى الأن مَعَ تَـطُـاوُلِ الــزَّمَـانِ وَتَـداوُلِ الأيدِي عِليمه وَيِـنُهَا تَـضُعِيثُ الْحَسْمَاتِ فِيْهِ وَ انّ الطَّيْرَ لا يعلُوهُ وَمَنْ دَخَلَهٰ كَانَ امِنَّا ۚ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ بِغَتَلِ اوظُلَمِ اوغَيْرِ ذَلِكَ ۖ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ وَاحِبُ بكسر البحاءِ وَفَتَجِمُ الْغَتَانِ فِي مَصْدَرِ حَجَ بِمَعنِي قَصْدَوْلِبِدَلْ مِنْ النَّاسِ مَنِ الْسَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلًا طريقاً فيسَرهُ صميع المنه عمليه وسملم ببالزّاد والرّاجلة رواه الحاكم وغيرُه و**َمَنَكُثُرُ** بِاللَّهِ أَوْ بِمَا فَرَ ضَهُ بِنَ الْحَجّ فَإِنَّالِلَهُ عَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِينَ® إلاِنْــس وَالْـجِنَّ وَالْـمَـلَئِكَةِ وَعَنْ عِبَادِتِهِمْ قُلْ يَأَهُلَ الكِيْلِ لِمَتَّلُفُرُونَ بِاللِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عِبَادِتِهِمْ قُلْ يَأَهُلَ الكِيْلِ لِمَتَّلُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللّهِ عَنْ عِبَادِتِهِمْ قُلْ يَأَهُلَ الكِيْلِ لِمَتَّلُفُرُونَ بِاللَّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عِبَادِتِهِمْ قُلْ يَأَهُلُ الكِيْلِ لِمَتَّلُفُرُونَ بِاللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عِبَادِتِهِمْ قُلْ يَأَهُلُ الكِيْلِ لِمَتَّلُفُرُونَ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الفرآن وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ١٠ في جَازِيْكُمْ عَلَيْهِ قُلْ إِلَا لِللَّهِ الْكُلِّ اللَّهِ اى دِيْنِهِ مَنْ امَنَ بِتَكَذِيْبِكُمْ النَّبِيِّ وَكُتُم نَعِبَ تَنْبُغُونِهَا اى تَطْلُبُون السَّبِيل عِوَجًا مصدربمعني مُعَوَجة اى سائِلةُ عن الْحَقِّ وَّأَنْتُمُ شُهَدَ آءُ عَالَمُونَ بِأَنْ الدَّيْلَ الْمَرْضَى بُوَ الْغَيْمُ دِيْلُ الْإِسْلام كَمَا فِي كِتَابِكُم وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُوْنَ ﴿ مِنَ الْكُفُرِ وَ التَّكْذِيبِ وَإِنَّمَا يُؤخِّرُكُمْ اللَّي وَقْبَكُمْ فَيُجَازِيْكُمْ وَنَزَلَ لَمَّا مِرَّ

بغط الينه فرد على الأوس و الخررج فع ظه تألفه قد كراب بماكان بينه في الجابلية من النفي في الخابلية من النفي في شاحروا و كادوا يفتتلون يَايَّهُ الَّذِينَ امْنُوَ النَّا عُولِيقًا مِنَ الْذِينَ الْوَتُواالْكِتْبَ يَرُدُّ وَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ كَفِرِينَ فَ فَدَ سَاحِروا و كَادُوا يَفْتَتَلُونَ يَايَّهُ الَّذِينَ المَنْ الْمُؤَوّلُ الْمُؤوّلُ الْمُؤوّلُ اللَّهُ وَفَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن و توليخ وَانْتُمْ تُتُكُمُ اليَّاللِهُ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَفَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَفَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَقَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَقَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَقَيْكُمْ وَلِي اللهِ وَقَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهِ وَقَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يتمسن عَلَيْكُمُ اللهُ وَقَدْ هُدِي اللهِ وَقَدْ هُدِي اللهِ مِنَا لِلهُ مِنْ اللهُ وَقَدْ هُدِي اللهِ وَقَلْهُ مَا اللهُ اللهُ

ت المستخصين المستك البين محبوب مااول كوخرج ندكروك (صدقه ندكروگ) هرگز ليكي كا اجر جو كه جنت ب حاصل تہ کر سکو گئے اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہواللہ اس سے بخو بی واقف ہے لابذاوہ اس کی جزاء دیے گا ،اور نازل ہوئی جب یہود اول نے بیا بات کبی ، کہتم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہتم ملت ابرا بیمی پر ہوحالا نکیہ و د تو اونٹ کا گوشت اور دود ھا کھا تے چیے نہیں تھے۔(اورتم کھا تے چیے ہو) ہر کھا نا بنی اسرائیل کے لیے ھلال تھا بجز اس کے کہ جس کوا ۔ ا<sup>کیل</sup> ( لیحقوب ) نے اپنے اوپر حرام کرایاتھا اوروہ اونٹ تھا،ایہاای وقت کیاتھا کہ جب ان کو عرق النساء کا مرض لاتن ہو گیا تھا ( نسا ، ) فہتے نوان کے ساتھے اور قصرالف کے ساتھے ( بروز ان عصا ) ہے ، ( حضرت لیعقو ب علایقلاظالا ) نے نذر مانی تھی کہ اگر میں شفاء یاب ہو گیا تو اس کومیں نہ کھاؤں گا، چنانچہ انہوں نے اس کواپنے او پرممنوع قرار دے لیا، ایساتو رات نا زل ہونے ہے قبل کیا تھااور یہ ( واقعہ ) ابرا ہیم علیجنلاظالیٹنگا کے بعد ہوا ، اور پیرمت حضرت ابرا ہیم علیجنلاظالیٹنگا کے زیانہ میں نہیں تھی جیسا کہتم سمجھتے ہو۔ تو آپ ان ہے کہنے کہ تورات لاؤاورائ کو پڑھو تا کہ تمہارے قول کی صدافت ظام ہوجائے اً سرتم اس دعوے میں سچے ہو تو وہ مِکّے مِکّے رہ گئے اورتو رات نہ لائے۔اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا سوجو محض اس کے لیمنی حجت کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اللہ پر بہتان تراثی کرے کہ تح یم یعقوب علیقلاڈٹلٹا کی جانب سے تھی نہ کہ ایرا ہیم علیقیلا الطافیلا کے عہد میں تو یمی لوگ ہیں ظالم ( بینی ) حق ہے باطل کی طرف تعجاوز کرنے والے ہیں آپ کہد بیجئے کہ دیگر باتوں کی طرح اللہ نے یہ بات بھی بچے فرمادی توتم سیدھی راہ والے ابراہیم عَلَیْشِلاَ طَالِثِلاَ کے دین کی جس پر میں ہوں پیروی کرو بعنی ہر دین ہے (اعراض کرکے ) دین اسلام کی جانب رخ کرکے اور (حضرت ابراہیم علیفلاہ طاقالا) مشرکوں میں ہے نہ تھے ،اورآ ئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے کہاتھا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے ہے قدیم ہے، سب ے پہلا گھر جومعبد کے طور پر لوگوں کے لیے مبارک بنا کروضع کیا گیا، وہ ہے جومکہ میں ہے، مکنہ ، میں ایک لغت بَذَ بھی ے باء کے ساتھ ، بکہ کو بکتہ اس لیے کہتے ہیں کہ بکہ سے معنی توڑنے ، بھوڑنے کے ہیں چونکہ سے بڑے بڑے جہاروں ( ظالموں ) کی گردنوں کو جواس کے انہدام کا قصد کریں تو ڑ کرر کھ دیتا ہے۔اس کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی اس کے بعد مسجد اقصیٰ تغمیر کی گئی اوران دونوں کے درمیان جالیس سال کا فاصلہ ہے ،جبیبا کہ سیحین کی حدیث میں وارد ہے ،اورا یک حدیث میں ہے کہ آ سانوں اورزمینوں کی تخلیق کے وقت سطح آ ب پرسفید حجھا گ کی شکل میں جو چیزنمودار ہو ٹی تھی وہ آھے۔فتا

اس کے بعدز مین کواسکے نیچے سے پھیلایا گیا، (مُبوَ کاً)ا گذِی سے حال ہے ای ذابو کید، اوراہل عالم کے لیے بدایت والا ہے اس لیے کہ میدان کا قبلہ ہے۔ اس میں تھلی ہوئی نشانیاں ہیں ان ہی میں سے مقام ابراہیم علیظ الشالا ہے بعنی وہ پھر کے تعمیر بیت اللہ کے وقت جس پر (حضرت ابراہیم علیجالافالٹلا) کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کے قدموں کے اس میں نشان پڑ گئے اورز مانہ کرراز کے باوجوداورلوگوں کے بار بارس کرنے کے باوجود آئے تک باقی ہیں۔اوران ہی نشانیوں میں ے اس میں نیکیوں کے اجر کا دو گنا ہونا ہے ۔ اور کوئی پیندہ اس کے اوپر سے نہیں گز رسکتا۔ اور جو کوئی اس میں داخل ہوجا تا ہےوہ مامون ہوجا تا ہے تقتی یاظلم وغیرہ کے لیے اس ہےتعرض نہیں کیا جا تا تھا۔ اورلوگوں پراللہ کے لیے بیت اللہ كا فج واجب ب ( فج ) كمصدر مين حاء كافتح اوركسره وولغت بين \_حَجَّ ، بمعنى قَصَدُ، اور (مَن اسْتَطَاعَ إلَّيه سُبِيْلًا) السنّاس، ہے بدل ہے جوویال تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، (استطاعت) کی تفسیر آپ ظافی نے زادوراحلہ ( سواری اور سفرخرج ) ہے فر مائی۔روایت کیا اس کوحا تم وغیرہ نے اور جوکوئی اللّٰہ کا کفر کرے اور جواس پر جج فرض کیا ہے (اس کامنگر ہو ) تو اللہ تعالیٰ عالم والوں ہے بعنی جن وانس اور ملائکہ اوران کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ آپ کہنے کہا ۔ ابل کتاب تم الله کی آیتوں قر آن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ درانحالیکہ اللہ تنہارے اعمال پرشامبرہے تم کواس کی جزاء دے گا۔ آپ کہتے اے اہل کتابتم اس شخص کو جوا بمان لاچکا ہے اللہ کے دین سے نبی ﷺ کی تکذیب اوران کی علامات کو چھپا کر کیول رو کتے ہو؟ اس راہ (وین) میں بھی نگالتے ہو (عِوَجًا) مصدرے مُعَوَّجَةً، کے معنی میں ہے، یعنی تق ے انح اف کر کے ، حالا تغدیم جانتے ہو کہ پہندیدہ اور سیجے دین اسلام ہی ہے جیسا کہ تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ اوراللہ تغالیٰ کفروتکذیب وغیرہ تمہارے اعمال ہے بے خبرنہیں ہے اوراس نے تم کوتحض ایک وقت تک مہلت دے رکھی ہے پُھرتم کواس کی سزاد ہے۔گا (آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی ) کہ جب بعض یہودیوں کا گزراؤس وخزرج پر ہواتوان کی آ پسی الفت ومحبت نے ان کوغضب ناک کردیا ، چنانجہ ان یہود یوں نے ان کے زمانہ کجا ہلیت کی ( آپسی ) فتنہ کی ہاتو ل کا ذکر چھیٹر دیا جس کی وجہ سے وہ آپس میں جھگڑنے گلے قریب تھا کہ آپس میں خون ریزی ہوجائے۔اے ایمان والو اً گراہل کتاب کے کسی فریق کی بات مانو گے تو وہ تم کو تبہارے ایمان لانے کے باوجود کا فرینا کر چھوڑیں گے اور تم کس <u>طرح کفرکر سکتے ہو استفہام تعجب اور تو بیخ کے لیے ہے ، حالا تکہ تمہیں اللہ کی آبیتیں پڑھ کر سائی جاتی ہیں اورتمہارے</u> درمیان اس کارسول موجود ہے اور جوالتٰد کومضبوط بکڑتا ہے تو وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے ۔

# جَنِفِيقَ لِرَيْكِ لِسَهُمُ لَا تَفْسُلُو لَفَسِّلُو كَفْسِلُوكُ وَالْإِلْ

فِحُولِ ﴾ تَنَالُوْا، تَمْ عاصل كروكَ بَمْ ياوَكُ (س) مضارع جمّع ندكرها ضر، فألَ يَفَالُ فَيلًا يَهِ بَيْنا ، عاصل كرنا ـ فِحُولِ فَيْ : اى شُوابِ أَمْ مفسر علام في مضاف كومقدر مان كراشاره كرديا كه عبارت حذف مضاف كيما تهر ب-اس ليه كنفس پر تو نیک عمل کرنے کو کہتے ہیں جس کا وجودعمل نیک کرنے سے ہوجا تا ہے البتہ عملِ نیک کا اجروثواب محبوب و پسندیدہ چیزخر خ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

قِيُولَى ؛ تَسَسَدَّقُوْا. تُهُنفِفُوْا كَيْفِير تَسَسَدُقُوْات كركِ اشاره كرديا كم طلق انفاق خواه ا بي ذات پر ہويا برے كامول ميں ہومراز نہيں ہے بلكہ في سبيل الله صدقه كرنا مراد ہے۔

فِيُولِينَ ؛ مِمَّا تُحِبُّونَ ، مَا تَعِضِيه ب،اس ليه كدايك قراءت مين بَعْضَ مَا تُحِبُّونَ بـ

قِوُلْنَى: شَكِلُّ الطَّعَامِ الف المعبدكاتِ اى كُلُّ الاطعِمة الَّتِي كَانَتْ تَدِّعِي اليهودُ حُرْمَتَهَا على الْدَاهِنْمَ.

چَوُلِی : عِسرِقِ السَّنساء ،عرقُ النساءا کثر با نمی سرین ہے شروع ہوکر گھٹنے اور بعض اوقات شخنے تک اتر آتا ہے اگریہ مرش زیادہ دنوں تک رہے تو مریض کنگڑ اہوجا تا ہے۔ (شرح موجز ، افرابی)

چَوَلِیَ : أنسا عَلَيْهَا اتباع ملتِ ابراہیم عَلاِیَلاَ اللَّا اللَّهِ عَلاِیکا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تقی ،اورآپ طِلاَیکی اسی ملت ابراہیم پرتھے۔

**قِحُولِ ﴾؛ منَّعَبَّدًا، بی**لفظ برُصا کراشارہ کردیا کہاول بیت ہے مطلق اول بیت مراذبیں بلکہ عبادت گاہ کے طور پراول بیت مرادے۔

فِحُولِی ؛ لَسَلَدِی بِبَعَیْ میں لام تا کید ہے اس کو لام مُز عَلقة بھی کہتے ہیں۔ دراصل بیلام مبتداء پراس کی تا کید کے لیے داخل ہوتا ہے مگر جب مبتدا پر اِنْ داخل ہوجا تا ہے تو اِنْ اپنی صدارت کی خاطر اس لام کوخبر کی طرف دھکیل ویتا ہے اس لیے اس لام کولام مز حلقہ کہتے ہیں۔

مند اور بہتہ بلد حرام کے نام ہیں، یہ دونوں لغت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بگتہ، مقام بیت اللہ کا نام ہے اور مکہ بلد حرام کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مجد حرام کا نام بلہ ہے اور مکہ پورے حرم کا نام ہے اور بہتے ہوں اس کے بیں طواف کے وقت چونکہ از دھام ہوتا ہے ای لیے اس کو بلہ کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بلک کے معنی 'دُق' کے معنی ہیں کوشا، تو ڑنا، مروڑ نا، اس لیے کہ جس ظالم و جابر نے بھی اس کو ترجی نگاہ ہے دیکھا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کی گردن مروڑ دی گئی، اور مکہ، تسمید کی وجہ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ قلت ماء کی وجہ سے مکہ کہا جا تا ہے، عرب بولتے ہیں ملگ الفصيل ضرع اُمّ ہجب کہ میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ قلت ماء کی وجہ سے مکہ کہا جا تا ہے، عرب بولتے ہیں ملگ الفصيل ضرع اُمّ ہجب کہ بین مان کا دودھ کی کرفتم کرد ہے اور قاموں میں ہے چونکہ مکہ گنا ہوں کومٹا ویتا ہے اور سے تھک اللفنو ب سے شتق ہے بین مان کا دودھ فی کرفتم کرد ہے اور قاموں میں ہے چونکہ مکہ گنا ہوں کومٹا ویتا ہے اور سے تھک اللفنو ب سے شتق ہے مان کی تم حو ھا و تُویلُها.

#### مکہ کے بہت سے نام ہیں:

| البيت الحرام | 🗗 البيت العتيق | مکه 🕡                 | 🗨 مکه       |
|--------------|----------------|-----------------------|-------------|
| الله القرى   | ط الرحيم       | 1 المامون             | البلدالامين |
| المقدسة 🕡    | القادس القادس  | 🗗 العرش               | 🗨 صلاح      |
| الرأس الرأس  | الحاطمه        | 🐿 نون اور باء ئے ساتھ | البناسة     |
| الكعبه       | البنية         | البلدة                | کو ثاء      |

(اعراب القرآن)

مجاہد نے کہا کہ، باءمیم ہے بدل گئی ہے جیسے سَدُ اور سَمَدُ ،اورلازتِ ولازم میں۔ چَوُلِیَ : تطلبون السبیل، یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ بیل مذکر ہے لہٰذا تَبْغُونَهَا کے بجائے تَبْغُونَهُ ہونا چاہئے۔ جِحُلِیْنے: سبیل چونکہ مذکراورمؤنث دونوں استعال ہوتا ہے لہٰذا تَبْغُونَها درست ہے۔

عَبِيلَ السبيل برسي مصدرٌ بمعنى مُعَوَّجَةُ، ياسوال كاجواب بكه عِوَجًا، السبيل عالى عال عالا كله الكامل السبيل برسي في السبيل برسي عن معدرٌ بمعنى مُعَوَّجَةُ، ياسوال كاجواب كه عِوَجًا، السبيل عالى عالى عالى عالى السبيل برسي المعالى السبيل برسي المعالى المعالى السبيل برسي المعالى المعا

جِوُلُ بَيْعِ: عِوَجًا، مُعَوَّجًا كَمَعَىٰ مِين بِ-عِوَج مَين كَسره كَساته غير بُسَم اشياء كى بَى كے ليے استعال ہوتا ہے شل عقل فہم اور عَوَج مِين كِفتة كے ساتھ بُحسم اشياء مثلاً ديواروغيره كى بجى كے ليے استعال ہوتا ہے۔

### اللغة والتلاغة

<u>قَوْلَىٰ : حِلَّا ، (ض) حِلًا و حَلالًا ، دونول مصدر بین بمعنیٰ حلال ہونا۔</u> قِ<u>وُلِیٰ : بِکَّة ، میم اور با ، چ</u>ونکه قریب المحر نی بین اس لیے میم کوباء ہے بدل دیا جیسا کہ لازم کولازب کرلیا جاتا ہے۔ قِوَلِیٰ : لَلدَّی بَدِکَة ، بیلام تاکید مزحلقہ ہے ، دراصل بیان کی خبر پرداخل ہونے والاوہ لام ہے جس کو اِن نے اپنی صدارت کی وجہ سے اپنی خبر کی طرف دھکیل دیا ہے ، مزحلقہ کے معنی میں دھکیلا ہوا۔

﴿ (مَرْمُ بِسَالتَ لِيَا) ◄

است بحیدام: مَنْ دخله کان آمناً میں صنعت استخدام ہاں لیے کہ مقام ابراہیم سے جائے قدم مراد ہے۔اوراس فی طرف اور شنعت استخدام ہاں کہتے ہیں کہ مرجع سے ایک معنی مراد ہوں اوراس کی طرف طرف اوراس کی طرف و شنے والی ضمیر سے دوس معنی مراد ہوں۔

## تَفَيْايُرُوتَشِيْ

رابط: سابق میں صدقۂ کافر کاؤ کرتھا کے صدقہ اور کسی بھی کار خیر ہے ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں مؤٹ صدقہ اور گار خیر کاؤ کر ہے۔

لَنْ تَغَالُوا الْبِرِّ (مِرٌ ) نَيْكَى ، بِهِلِانَّى ، بِهِال مطاقاً عمل صالح ياجت مراد ہے۔

## آيت مذكوره اورصحابه كرام رَضِحَالِينُ تُعَالِقَنْهُمْ كاجذبهُ لَا:

اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں یہ جوعام فقراء گودی جائے ،ایپے اہل وعیال اور عزیز وا قارب پرخر پی کرنا بھی بڑی خیرات اورموجب تو اب ہے۔

حصرت زید بن حارثهٔ دَفِحَاظُهُ تَعَالِظَةِ ایناایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے اپنی املاک میں ہے گھوڑا سب سے

زیادہ محبوب ہے اس کواللہ کی راہ میں خرج کرنا جا ہتا ہوں آپ ﷺ نے اس کوقبول فرمالیا۔لیکن ان سے لے کر ان ہی کے صاحبزادے اسامہ کودے دیا،حضرت زیداس پر یکھ دلگیر ہو نئے کہ میراصد قہ میرے ہی گھر واپس آ گیا تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مصدقہ قبول فرمالیا۔ (مظهری بحواله ابن حریر، معادف)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جوصد قہ خیرات بھی ہوخواہ فرض خواہ فل ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہی ہے کہا پی محبوب اورپیاری چیز کوالٹد کی راہ میں خرچ کرو۔ رہبیں کہ صدقہ کوتا وان کی طرح سرے ٹالنے کے لیے فالتو اور بے كارياخرآب جيزول كاانتخاب كروبه

## فالتواور حاجت ہے زائد چیز بھی خرج کرنے میں ثواب ہے:

اگر چهاس آیت میں به بتلایا گیا ہے که خیر کامل اور تو ابِعظیم اس پرموقو ف ہے کہا پنی محبوب چیز کوراہ خدا میں صرف کریں ، تگراس ہے بیلازم نہیں آتا کہضرورت ہےزا 'نداور فالتو مال خرج کرنے میں کوئی اجرونواب ہی نہیں ہے بکہ آیت کے آخر میں جوبيارشاد ٢٠٠٠ وَمَا تُنْفِقُوْ ا مِنْ شَيَّ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيْمٌ "اللَّهَ بيت كامفهوم بيت كما كرجه خير كامل اورصف ابرار مين داخله محبوب چیز کے خرچ کرنے پرموقوف ہے کیکن مطلق ثواب ہے کوئی صدقہ خالی نہیں خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائداور فالتو ہاں جو چیزمکروہ اورممنوع ہے وہ بیہ کہ کوئی تخص راہِ خدا میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرے کہ جب خرچ کرے فالتو

كُلُّ الطَّعام كَانَ حِلًا لِبَنِنَي إِسْرَ آئِيلَ. الل كتاب سے بحث ومباحثه كاسلىلە چل رہاہے،اى سلىله كى ايك بحث اس آیت میں بھی ہے۔ یہودنے نبی ﷺ ہے سوال کیا کہ بناؤاسرائیل (یعقوب)نے اپنے اوپر کیا چیزحرام کی تھی؟ (قَالْهُ اُنحس الترمذي وحَسَّنْه عَنْ ابن عباس لَضَالِكَ عَالَيْنَا) آب عَلِيْنَا فَي ارشادفر مايا حضرت يعقوب ويهات ميس رج تحان کو عرق النساء کامرض لاحق ہوگیا تھا تو احتیاط کے طور پر اونٹ کے گوشت اور دودھ کااستعال موقوف کر دیا تھا ، یہود نے كها،صدقتَ آبنے تج فرمايا۔

روح المعائی میں بروایت واقدی کلبی ہے منقول ہے کہ جب حضور ﷺ نے اپناملت ِ ابراہیمی پرہونا بیان فر مایا تو بہود نے اعتراض کیا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور دود ھے کھاتے پیتے ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیفیلاہ لاٹھی پرحرام تھا آپ نے جواب دیا کہ حرام نہیں تھا بلکہ حلال تھا ، یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں بیہ سب حضرت نوح عَلاِجْوَدُهُ وَلاَئْتُورُ وَحضرت ابرا ہیم علاِجْوَدُهُ وَلاَئْتُلا کے وقت سے حرام چلی آرہی ہیں تو اللہ نے مذکورہ آیت نازل فر مائی جس میں یہود کی تکذیب کی گئی ہے، جس میں ارشادفر مایا: که نز ول تورات کے بل باشتناءاونٹ کے گوشت کے جس کوحضرت یعقوب غلافۃ کا افائد کا ایک خاص وجہ سے خودا پے لیے حرام كرليا تفااوروه ان كي اولا دمين حرام جلاآيا، باقي سب چيزين بني اسرائيل برحلال تفيس ـ دراصل واقعہ بیتھا کے حضرت یعقوب (اسرائیل علیجن اولائیلا) کو بعر ق النساء کا دردتھا، آپ نے نذر مائی تھی کہ القداس سے شفاء عطا فر مائے تو میں اس کھانے کو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جچوڑ دوں گا، ان کوشفاء ہوگئی اورسب سے زیادہ محبوب آپ کواونٹ کا گوشت تھااس کوتر کے فر مادیا۔ «احرجہ المحاکم وغیرہ بسند صحیح عن ابن عباس فائللنگناتیں

ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں نذر سے تحریم بھی ہوجاتی ہوجس طرح ہمارے بیباں نذر سے وجوب ہوجاتا ہے ،البت ہمارے بیہاں نذر سے وجوب ہوجاتا ہے ،البت ہمارے بیباں نذر سے وجوب ہوجاتا ہے ،البت ہمارے بیباں تذر جائز نہیں ہے بلکہ اگر تشم کے طور پر نذر مانی ہوتو تشم تو ژکر کفارہ اداکر ناواجب ہے کمال قال اللہ تعالیٰ لمفر تُنحرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ. رائین

## فضائل اور تاریخ تغمیر ببیت الله:

#### إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. (الآبة)

یہ یہود کے اس اعتراض کے جواب میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب یہلاعبادت خانہ ہے محمد ﷺ اوران کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارایہ دعویٰ غلط ہے پہلا گھر جوالقد کی عبادت کے لئے تغییر کیا گیاوہ مکہ میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قیاد ہ، سدی، وغیر ہ سحابہ وتا بعین نضحُظاہُ نظاہ کے قائل بیں کہ زمین پر سب ہے پہلے حضرت آ دم علیہ لاؤلائٹ کئا نے سب سے پہلا گھر کعبہ عبادت خانہ کے طور پر تغییر کیا، اور رہیمی ممکن ہے کہ لوگول کے رہے ہے گھر اور بھی بن چکے ہول مگر عبادت خانہ کے طور پر یہ پہلا گھر بنا ہو حضرت علی رہے کا لفائد تنظار تا ہے یہی منقول ہے۔

جہتی نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ میں بروایت عمروبن عاص وَقَعَاللهُ تَعَالَقَ مَن کیا ہے کہ رسول اللہ بِلَوَلَا اللهِ اللهِ اللهُ الله

العنس روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ دم علی الفاق کی یہ تعمیر حضرت نوح علی الفاق کے زمانہ تک باتی تھی ، طوفان نوح علیہ الفاق کا میں منہدم ہوگئی ، اس کے بعد حضرت اہراہی علیہ الفاق الفاق نے ان ہی بنیا دوں پر دوبار العمیر کیا ، تجم ایک بارکی حادثہ میں اس کی عمارت منہدم ہوگئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی ، تجم ایک بار منہدم ہوگئی تو عمالقہ نے تعمیر کی اور پیر منہدم ہوگئی تو قرایش نے رسول اللہ بی اللہ کا ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی ، جس میں آنخضرت بی تعمیر ہی بذات خود شرک اور چراسود کو ایٹ دست مبارک ہے قائم فر مایا ۔ لیکن قرایش نے اس تغمیر میں بنا ابرا جس سے کسی قدر محلف شرک کی میں وجہ سے بیت اللہ کا ایک حصدا لگ کردیا جس کو طعیم کہا جا تا ہے اور خلیل اللہ علیہ الفاق کی بنا ، میں ودور وازے تھے ایک واخل ہوئے کا اور دومرا پشت کی جانب نکلنے کا ۔ قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا، تعمیر انگی یہ درواز و سطح زمین ہے کا فی بلند کردیا کہ ہرخص آ سائی سے اندرنہ جا سکے بلکہ جس کو وہ اجازت دیں و بی تیم راحل اللہ بی جو دورہ تاہوں ۔ لیکن نومسلم نا واقف مسلمانوں میں غلاقی میرادل چا بتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنا ءابرا ہی پر بنادوں ۔ لیکن نومسلم نا واقف مسلمانوں میں غلاقی میں بدا ہونے کا خطرہ ہاتی لیے ہر دست اس کو بالکل بناءابرا ہی پر بنادوں ۔ لیکن نومسلم نا واقف مسلمانوں میں غلاق ہیں دیا ہونے کا خطرہ ہاتی لیے ہر دست اس کو بالکل بناءابرا ہی پر بنادوں ۔ لیکن نومسلم نا واقف مسلمانوں میں غلاق ہی بدا ہونے کا خطرہ ہاتی لیے ہر دست اس کو بالکل بناءابرا ہوں ۔ اس ارشاد کے بعد آ ہے میں خوری ہیں نومودہ کو بیس ہوں۔

کیکن حضرت عائشہ صدیقہ و تحکافلائلگانگانگا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر فتحافلائگانگانگا آنخضرت بھونگا کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے، خلفاء راشدین کے بعدجس وقت مکد مکر مدیس ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبوی بھونگائی اور بناء ابرا ہی کے مطابق بنادیا۔ مگر عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکد مرمہ پر چندر وزوق می بھائی ہن و بیر کی حکومت مکد مرمہ پر چندر وزوق می بھائی ہن و بیا تک ان کی مدح وثنا کا ذریعہ بنار ہے اس لیے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول ونیا تک ان کی مدح وثنا کا ذریعہ بنار ہے اس لیے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول اند فلائل بھی جن مالیہ بناز کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشا ہوں نے بھیر کر دی جوزمات جابلیت میں قریش نے بنائی تھی تجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشا ہوں نے بعد شدن ذبیر کا میان اور بنانا آگے آنے والے حضرت امام مالک بن انس و تیک گاؤٹٹ کی ایک و بیا کہ بیت اللہ کو بھراز من اور بنانا آگے آنے والے بوشا ہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک تعلون بنادے گا۔ ہرآنے والما بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے بیک کام کرے گائی البہ ذااب بادشاہ بی تام آوری کے لیے بیک کام کرے گائی البہ ذااب بیسف کانٹی کی جات کا اسلہ بمیشہ جاری رہا۔

ان روایات ہے ایک تو بیمعلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور یا کم از کم سب سے پہلا عمبادت خانہ ہے قرآن کریم میں جہاں کعبہ کی تعمیر کی نسبت ابرا تیم علیق لا اللہ کی طرف کی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ان بزرگوں نے سابقہ بنیا دول پر اس کے مطابق تعمیر فر مائی اور کعبہ کی اصل بنیا دیہلے ہی ہے موجودتھی۔

## بائبل میں وادی بلہ کاذکرموجود ہے:

تمام ترتح بینات کے باوجود بائبل میں بھی آیک جگہ وادی بکہ کاذکر آیا گیا ہے ، و وہ کا کی وادی بیس گزرکرتے ہوئے اے ایک کنواں بتاتے۔ (زبور ۲۰۸۴) بائبل کے قدیم متر جموں نے اپنی ہا حتیاطی کے عادت کے مطابق ترجموں میں اے بجائے علم کے اسم نکرہ قر اردے کراس کا ترجمہ رونے کی وادی کر ڈالا ،صدیوں کے بعد اب خلطی کا احساس ، وااور اب جیوش انسائیکلو پیڈیا میں اقرار ہے کہ بیا کی مخصوص ہے آب وادی کا نام ہے۔ (حلالا ص ۴۶)

اللّذان گوا تنا مجھنے گی تو فیق دے کہ یہی ہے آب وادی مکہ معظمہ ہے۔ (ماحدی)

مَـقَـاهُ إِبْرَاهِيْهُ بِيهِ يَاتُومِبْتُدامُحُدُوفُ النَّبِرِ بِـ اى منها مقام ابراهيم، يامبَنْدَاءِ محدُوف كَيْ خِربِ ، اى الحسدُها مَقام ابواهيم ،اورَبِعض ئے آيات بَيِّنت سے بدل البعض اور بعض نے عطف بيان قرار ديا ہے۔

ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ایرانیم ہاتی لیے قرآن کریم نے اس کو مستقل علیحدہ طور پر بیان فر مایا۔
مقام ابرا آئیم وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابرائیم علیجھ فاللہ بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ پھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخو دبلند ہوجا تا تھا اور نیچے اتر نے سے وقت نیچا ہوجا تا تھا، اس سے او پر حسنرت ابرا آئیم علیجھ فاللہ کا کہرانشان آئ تک موجود ہے۔ خاہر ہے کہ یہ سب آیات قدرت ہیں ، جو بیت اللہ کی فضیات بی ہے متعلق ہیں یہ پھر بیت اللہ کے لیچے دروازے کے قریب تھا۔ جب قرآن کا یہ تھم نازل ہوا کہ مقام ابرا آئیم علیجھ فاللہ فاللہ فاللہ پر مطاف ہے باہر زمزم کے قریب تھا۔ جب قرآن کا یہ تھم نازل ہوا کہ مقام اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے ساسے فرا فاصلہ پر مطاف ہے باہر زمزم کے قریب رکھ دیا گیا۔ اور آئ کل اس کوای جگہ آئی۔ اس کو فوظ مکان میں مقفل کیا ہوا ہے ، مقام ابرا آئیم علیجھ فلاطاط میں اس خاص پھر کا نام ہے۔ لیکن مقام ابرا آئیم اپنے فقطی خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہو ، مقام ابرا آئیم علیجھ فلاطاط میں اس خاص پھر کا نام ہے۔ لیکن مقام ابرا آئیم اپنے فقطی معنی کے امتیار ہے تھا مہر دیا گیا ہے ، مقام ابرا آئیم علیجھ فلاطات کی متجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکھتیں پڑھ کے امتیار ہے تھا مہر دیا گیا ہے ۔ اس کے فقی ہے ، مقام ابرا آئیم علیجھ فلاطات کی متجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکھتیں پڑھ کے امتیار ہو جا تا ہے ۔

بیت اللہ کی دوسری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ جواس میں داخل ہو جائے وہ مامون و محفوظ ہو جاتا ہے بینی اللہ گا ہے علم ہے کہ جو محض بیت اللہ (حرم) میں داخل ہو جائے تواس کو بھی اس جگہ سزانہ دی جائے بلکہ اس کو حرم ہے باہم نظنے پرمختلف طریقوں ہے، مجبور کیا جائے باہر آنے پر سزادی جائے ، جاہلیت کے تاریک دور میں بھی اس گھ کا بیاحتہ ام تھا کہ خون کے بیاہے دشمن ایک دوسرے کو وہاں و کیھتے تھے اور ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرائت نہیں ہوتی تھی ۔ فئے ملہ میں صرف رسول اللہ ظافی تھی کے لیے وین کی اہم مصلحت اور بیت اللہ کی تطہیر کی خاطر صرف چند گھنٹوں کے لیے ترم میں قال کی اجازت اللہ کی طرف ہے نازل ہو ئی تھی پھراس کی حرمت لوٹا دی گئی۔

## مج فرض ہونے کے شرائط:

وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلْيَهِ سَبِيلاً يه بيت الله كَيْ تيسرى خصوصيت كابيان ج-الله تعالى في ابنى مُنُلوق پر بيت الله كاج فرض كيا ہے بشرطيكه وہ بيت الله تك تَنْبِخ كى قدرت اوراستطاعت ركھتے ہوں ،استطاعت كى تفصيل يہ ہے كه ضرروت اصليم سے فاصل اتنا مال ہوجس سے وہ بيت الله تك آ مدورفت اوروہاں قيام كا خرچ برداشت كى تفصيل يہ ہے كه ضرروت اصليم سے فاصل اتنا مال ہوجس سے وہ بيت الله تك آ مدورفت اوروہاں قيام كا خرچ برداشت كى تفصيل يہ ہے كہ من كا نفقه اس كے ذمه واجب ہے نيز ہاتھ پاؤں اور آئكھوں سے معذور نه ہو۔

ای طرح عورت کے لیے چونکہ بغیرمحرم کے سفرممنوع ہے اس لیے وہ جج پر قادراس وقت مجھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہموخواہ محرم اپنے مال ہے جج کرر ہاہو یاعورت اس کاخر چنی بر داشت کرے ،اسی طرح راستوں کا مامون ہونا بھی استطاعت میں داخل ہے ،اگر راستہ میں بدامنی ہوجان و مال کا قوی خطرہ ہموتو جج کی استطاعت نہیں مجھی جائے گی۔

قُلْ یَآاَهٔ لَ الْکِکتَابِ لِمَرَتُکُفُرُوْنَ بِآیَاتِ اللّٰہِ سابق میں اہل کتاب کے عقائد فاسدہ کا بیان چل رہاتھا۔ درمیان میں حج کاذکرآ گیا، اب پھرسابق عنوان کی طرف عود کیااس آیت میں اہل کتاب سے خطاب ہے اور اس کا تعلق ایک واقعہ ہے ہے۔

 قبیلوں کے دیگرافراد بھی شامل ہو گئے بیباں تک کہ لڑائی کا دفت اور کل طے ہو گیا، آنخضرت بیٹی کا گئی کو جب اس کاعلم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فر مایا: کیااند چیر ہے میرے رہتے ہوئے ، اور مسلمان ہونے اور آپس میں میل ملاپ اور محبت کے بعد یہ کیا جہالت ہے کیاتم اس حالت میں کفری طرف عود کرنا چاہتے ہو، تب سب متنبہ ہوئے اور سمجھ گئے یہ سب شیطانی حرکت تھی، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگ کر بہت روئے اور تو ہی اس واقعہ میں فدکورہ آپتیں نازل ہوئیں۔ (دوج المعالی)

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوااتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِم بِأَنْ يُطَعَ فَلَا يُعْصَى وَيُشَكِّرُ فَلَا يُكْفَرُ وَيُذَكِّرُ فَلَا يُنسى نِفَا فِلْ يَ رسولَ اللَّهِ وَ مَنْ يَقُويُ على سِذَا فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُم **وَلَاتَمُوثُنَّ إِلَّا وَانْتُمُوثُسُلِمُو**ْنَ<sup>©</sup> مُوَحَدُونَ وَاغْتَصِمُوْ التَّمِينُ اللهِ أَيْ دِنِنه حَمِيْعًا وَكَلَّقَةٌ قُولًا بَعْدَ الْإِسْلَام كَالْكُلُّ وَانِعْمَتَ اللهِ انْعَالَهُ عَلَيْكُمْ يَــاسَـغَـشَــرَ الأوْسِ وَالْخَــزَرَجِ لِذُكُّلْنَكُمْ قَبْلَ الإسْلامِ أَعْدَاءً فَاللَّهِ جَـمَعَ بَيْنَ قُلُوبَكُمْ بِالإسْلامِ فَأَصْبَعْتُكُمْ فَصِرْتُهُ بِنِعْمَتِهَ إِنْحُوانًا ۚ فِي الدِّنِينِ وَ الْوَلَايَةِ وَكُنْتُمُ كَالَىٰ شَفَا طَرَبِ خُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وبنين الْوَفْوع فِيْهَا إِلَّا أَنْ تَسْمُوْتُوا كُفَارًا فَ**انْقَذَكُمْ مِنْهَا بِالإِ**يْمَانِ كَذَٰلِكَ كَسَمَا بَيْنَ لَكُمْ مَاذُكِر يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ إِلَيْتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَكُوْنَ ﴿ وَلِنَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةً يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ الإِسْلَامِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَأُولَلِكَ الدَاعْوَ الْامِنْرُونَ النَّالُبُونَ ۚ هُمُّ **الْمُقْلِحُونَ** ٱلْفَائِنْرُونَ وَمِنْ لِلتَّهُ عِيْضَ لِآنَّ مَا ذُكِرَ فَرُضُ كِفَائِةِ لَايَلْزَمُ كُلَّ الْامَة وَلَايَمِلِيْقَ بِكُلِّ أَحْدِ كَالْجَاسِلِ وَقِيْلِ رَائِدَةُ اي لِنَكُونُوا أَنَّةً **وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَقَرَّقُوا** عَن دَيْنِهِ ۗ وَا**خْتَلَفُوا** فِيه مِنْ بَعْدِ مَلْجَآءَهُمُ الْبِينَ وَبُهُ الْيَهُودُ والنَّصَارَىٰ وَأُولَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَ يُوْمَ تَلْبَيْضٌ وَجُوَّةً وَتَسُودُ وَجُوَّةً اى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكُمَّ اللَّذِينَ السُودَّتُ وَجُوهُهُمْ وَبُهِ الْكَفِرُونَ فَيَلْقُونَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَبُهُ لَوْبِيْتُ ٱكَفَرُتُمْرَيَّهُ رَيِّهُ الْمِيْنَ أَحْدِ الْمِيْنَ فَ فَذُوقُواالْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ<sup>©</sup> وَإَمَّاالَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُمُ وَلِهُ الْمُوْسِنُونَ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَى جِنتِهِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ يَلْكَ أَى سِلِهِ الاياتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَلَيْكَ يَا مِحمَدُ بِالْحَقِّ وَمَااللَّهُ يُرِيْدُ ثُطْلُمًا لِلْعَلَمِينَ "بأن يَأْخُذُ بُمْ بغَيْرِ جُرْم وَ لِلْهِ مَا فِي الشَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَلْكَا ب وخلفًا وغبيدًا وَإِلَى اللَّهِ مُرْجَعُ تَعْمَرُ الْأُمُورُ فَ

تر استریکی است کا است المان والواللہ ہے ڈروجیا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے بایں طور کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی افر مانی نہ کی جائے اس کا شکر اوا کیا جائے ناشکر کی نہ کی جائے اور اس کو یا در کھا جائے بھلایا نہ جائے تو صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ فائن نہ کی جائے اس کا شکر اوا کیا جائے ناشکر کی نہ کی جائے اور آتم اللہ فائن نہ کی کس کو قدرت ہے۔ تو اس تکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ف اقد قدو اللہ کا ما استطعتمرے منسوع کر دیا۔ اور تم جان نہ دینا بجز اس حال کے کہ تم مسلم موحد ہو اور اللہ کی رسی لیعنی اس کے دین کوسب مل کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اسلام جان نہ دینا بجز اس حال کے کہ تم مسلم موحد ہو اور اللہ کی رسی لیعنی اس کے دین کوسب مل کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اسلام اللہ میں استحالی کے دین کوسب میں کے دین کوسب میں کے دین کوسب میں کے دین کوسب میں کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اسلام اللہ کے دین کوسب میں کے دین کوسب میں کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اسلام کے دین کوسب میں کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اسلام کی دین کوسب میں کے دین کوسب میں کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اسلام کی کھی میں کر میں کے دین کوسب میں کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اللہ کی دین کوسب میں کر مضبوطی سے تھا ہے رہو اور اللہ کی دین کوسب میں کر مضبوطی سے تھا ہے دین کو سب میں کر میں کو کے دین کو سب میں کھی کی کہ کہ مسلم میں کر کو کھی کے دین کو کی کے دین کو کھی کو کھی کے دین کو کھی کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کی کھی کی کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کو کھی کے دین کو کھی کھی کے دین کو کھی کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کے دین کو کھی کو کھی کے دین کو کھی کو کھی

کے بعد باہم ناا تفاقی نہ کرواور اے اُؤس اورخزرج کےلوگو! اپنے اوپراللہ کے انعام کو یاد کرو جب کہتم اسلام سے پہلے آیک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے قلوب میں اسلام کی وجہ ہے الفت ڈالدی تو تم اس کے انعام کی بدولت وین میں اورنصرت میں بھائی بھائی بن گئے اورتم دوزخ کے کنارے پرتھے اورتمہارے دوزخ میں گرنے میں صرف اتنی دیڑھی کہتم کفر کی حالت میں مرو تو تم کودوز خے ایمان کے ذریعہ بچالیاای طرح جیسا کے تمہارے لیے ندکورہ ا حکام بیان کیے اللہ تمہارے لیے ا بی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہتم راہ یاب ہو جاؤ اورضروری ہے کہتم میں ایک ایسی جماعت رہے جوخیر لیعنی اسلام کی دعوت دیا کرے اور نیک کام کا تھم کیا کرے اور برائی ہے روکا کرے یہی دعوت دینے والے تھم کرنے والے (برائی) سے روکنے والے لوگ کامیاب ہیں اور (مِنْکُم) میں مِنْ تبعیضیه ہاں لیے کہ مذکورہ حکم فرض کفاریہ ہے امت کے ہرفر دیرلازم نہیں ہےاور نہ ہر خص کے لائق ہے جیسا کہ مثلاً جاہل کے۔اور کہا گیا ہے کہ مِسنْ، زائدہ ہے یعنی تا کہتم ایک امت ہوجاؤ اوران لوگوں کی طرح مت ہوجانا کہ جنہوں نے بعداس کے کہان کے پاس شواہد پہنچ چکےاپنے دین میں تفریق کرلی اوروہ یہود ونصاریٰ ہیں انہیں کوعذابِعظیم ہونا ہےروز قیامت کیچھ چبرے سفید (روش) ہوں گے اور کچھ چېرے سیاہ ہوں گے پھرجن کے چېرے سیاہ ہوں گے اوروہ کا فرہوں گےتوان کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔اوربطور تو بیخ ان سے کہا جائے گا کیاتم ہی نے کفر کیا؟ یوم اَلَست میں ایمان لانے کے بعد سوایئے کفر کی یا داش میں عذا آب چکھو ۔ اور جن کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور وہ مومن ہول گے تو وہ اللہ کی رحمت جنت میں ہوں گے اوراسی میں ہمیشہ رہیں گے بیاللّٰہ کی آبیتیں ہیں جن کو اے محمد ہم تم کوٹھیکٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اوراللّٰہ مخلو قات برظلم نہیں جا ہتا کہ بغیر جرم کے ان ہےمواخذہ کرے۔اور ملک اورخلق اورمملوک ہونے کے اعتبار ہےسب جو پچھ آ سانوں اور زمینوں میں ہےاللہ ہی کیلئے ہے۔اوراللہ ہی کی طرف تمام امورلوٹائے جائیں گے۔

## عَجِقِيق الْكِرِيكِ لِسَهِيكُ تَفْسِيلُ لَفْسِيلُ فَوْلِيل

فِيُوَلِنَى ؛ بان يُطَاعَ فَلَا يُعْصلى (النع) بيركما حقد تقوى كابيان اوراس كى صورت كى وضاحت بــــــ فَوَكُولَ مَن ، مُوَحَدُونَ.

سَيُوال: مُسْلِمُونَ، كَانْسِرمُوخُدُونَ، عَكرن سِي مَسْلِمُونَ، عَالَى المُسْلِحَت عِ؟

جِهُ الْبِئِي: مرتے وقت چونکہ سوائے تو حید کے جولبی ارادہ کانام ہے دوسری کوئی عملی نیکی نہیں ہوسکتی مثلاً نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے اور نہ روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ جج کیا جاسکتا ہے لی ہزاالقیاس اس مصلحت و حکمت کے پیش نظر مُسْسلِسمُونَ کی تفسیر مُو خَدُونَ کے ہے ہے کی ہے ممل تو حید آخرِ وقت میں بھی ہوسکتا ہے۔

فَيْوَلِّنَى: اعْتَصِمُوْا، اعتصام ہے ہے جمع مذکر حاضر ،تم مضبوط پکراو۔

**جَوْلَ** ﴾؛ الاوس والمحزرج حارثه بإنقابه كے بيٹے دونول حقيقى بھائى تھے،ان كى دالدہ كانام تبله تھا۔ بيدراصل يمن كائيب شہر آرب کے باشندے تھے جو کہ ایک بہت سرسبر وشاداب علاقہ تھا جویمن کے دارالسلطنت صنعاء ہے تین منزل کے فاصلہ یر واقع تصامشہورسد آرب سہیں واقع تھا،جس کی وجہ ہے اہل آرب بڑی خوش حالی وفراخی کی زندگی گز ارتے تھے،الند تعالی نے ان کی نافر مانیوں کے نتیجے میں ای بند( ڈیم ) کے ذریعہ ان کواوران کی معیشت کو تباہ کردیا۔اس بند کے ٹوٹنے کی وجہ ت یہ اطراف میں منتشر ہو گئے ان میں ہے کچھ مدینہ آ کر آباد ہو گئے اور کچھ شام وغیرہ کی طرف نکل گئے۔ یہ واقعہ حضرت عیس عَلَيْظَلَاهُ وَالصَّلَاكَ بِعِدا مُخْضَرِت مِنْفِيضَةً كَى بِعِثْتَ \_\_ قبل بيش آيا-

فِيْ لِكُنَّى: يومُ اخذ الميثاق، اس عبارت كاضافه كامقصد ايك سوال مقدر كاجواب ب-

يَيْبِيُوْلِكَ: يبودونصاريٰ ومخاطب كركے كہاجار باہے" كَفَرْتُفر بَعْدَ إِيْمَانِكُفر" اس كامطلب بيہ بكدوه اول ايمان لائے اس کے بعدوہ کا فرہوئے ،حالانکہ وہمرے ہے ایمان نہیں لائے تھے۔

جِيَى لَيْبِ : جواب كا حاصل بدہ كرا يمان سے مراد يوم ميثاق كا ايمان ہے جوكد "اكَسْتُ بِرَبَّهُو" كے جواب ميں بسلى اَبدَار لائے تصلبٰدااب کوئی اعتراض نہیں۔

### اللغة والبلاغة

**جَوُلْنَى:** شَفَهَا، سُرْ هے کا کنارہ،اس میں تذکیروتا نیٹ مساوی ہیں، شَف دراصل مُدکر ہے مگرآیت میں اس کی طرِف مونث کی شمیرلوٹ رہی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے مضاف الیہ حفو ۃ سے تا نیث کا اکساب کرلیا ہے ،اور بھی اس کا مکس جھی ہوتا ہے۔ (اعراب القرآن للدرویش)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ استعارة تمثيليه. وَاغتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ، مين استعارة مثيليه هم، دين ياقر آن كومضبوط رتى سے تشبيه وى ب، جس طرح انسان مضبوط ری کوتھا منے کے بعد گرنے ہے مامون ومحفوظ رہتا ہے، ای طرح دین تیجے اورقر آن کوتھاسنے ہے اخروی ہلاکت ہے محفوظ و مامون رہتا ہے۔

اوررتی کو پکڑنے ہے مراد ہے قر آن اور دین پراعتا داور بھروسہ کرنا، بیاستعار ہ ترشیحیہ ہے،اس کیے کہاستعار ہ ترشیحیہ مشبہ بہ کے لیے اس کے مناسب کو ثابت کرنے کو کہتے ہیں، رتنی کے لیے مناسب ہے کہ اس کوتھا ماجائے اس طرح قرآن کے لیے من سب ہے کہ اس براعتما دکیا جائے۔

صنعتِ طباق، أغداء او إحوانًا، بين صنعتِ طباق إدراى كوصنعتِ مقابله بهي كهتم بين-

يَاْمُوُوْنَ بِالْمَعْوُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ،اس مين بهي صنعت طباق ١ امراور نهي مقابل بين اي طرح المعووف والمنكومقابل بين \_ (اعراب القرآن)

استعاره مکنیه تبعیه " فَذُوْفُوا الْعَذَابَ" اس میں بنداب کوکس کڑوی چیز نشبیہ دی گئی ہے عذاب مشبہ ہے اور تلخ چیز مشبہ بہ ہے بیاستعاره مکنیہ ہوااور مشبہ بہ کے لازم' ' ذوق'' کو ہاقی رکھا بیاستعارہ تبعیہ کے طور پر ہے۔

## تَفَسِّلُاوَتَشَرِّحَ

يَّنَا يُنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ اسْ 6 مطلب ہے کہ اسلام کے احکام وفرائض پورے طور پر بجالائے جا نیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔

سعید بن جبیر سے ابن ابی عائم نے روایت کیا کہ جب ندکورہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے اور اس پڑمل کرنا وشوار معلوم ہوا، حتیٰ کہ ان کے بیر ورم کر گئے اور بیٹا نیاں زخمی ہوگئیں۔ تواللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے 'فَاتَّ قُدُو اللّٰهُ مَا اسْلَطَعْتُمْ' نازل فرمائی۔ جس سے حق تقاته، منسوخ ہوگئی۔ لیکن اگراسے نانخ کے بجائے مبین (وضاحت کرنے والی) قرار دیاجائے تو زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ ننخ و بین ماننا چاہئے کہ جہاں دونوں آیتوں میں جمع تطبیق ممکن نہ ہو، اور یہاں تطبیق ممکن نہ ہو، اور یہاں تطبیق ممکن نہ ہو، اور یہاں تطبیق ممکن نہ معنی یہ ہوں گے ''اقسوا اللّٰه حق تقاته مَا استطعتم'' اللہ سے اس طرح اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرنے کا حق سے الندیں)

## حَقَّ تُقَاتِهِ كياہے؟

اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اندائی نئے این فرمائی ہے جومر نوعاً خودرسول اللہ ﷺ کے بھی منقول ہے، حَسقَ تُفَاتِهِ هُو اَنْ یُطَاعَ فَلَا یُغضی وَیُد کو فلا یُنسنی ویُشکر وَ لا یُکفر . حَسِ تَفَوَیٰ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہرکام میں کی جائے ،کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہواورائے ہمیشہ یا درکھا جائے بھی فراموش نہ کیا جائے اور ہمیشہ اس کاشکر اداکریں بھی ناشکری نہ کریں۔

حضرت ابن عباس اورطاؤس نے فرمایا که درحقیقت حق تبقاته کی بی تفسیر وتشری ہے اتبقو اللّه مَا استطعتمر اور مطلب بیہ ہے کہ معاصی اور گناہوں ہے بیخے میں اپنی پوری توانائی اور طافت صرف کردے توحق تقوی اداہو گیا ، اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کردے توحق تقوی اداہو گیا ، اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی نا جائز کام میں مبتلا ہو بی گیا ہے تو وہ حقوق تقوی کے خلاف نہیں۔

وَ لَا تَمُوْنُنُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُنْسِلِمُوْنَ ، لِينَ مرت رم تك الله كَافر مال بردارى اوروفا دارى بِهِ قائم رجو وَاغْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّهِ ، الله كَارى سے مراداس كا دين ہے اوراس كورى سے اس ليے تعبير كيا گيا ہے كہ يمي وہ رشتہ ہے جوایک اہل ایمان کاتعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کو باہم ملا کرایک جماعت بناتا ہے، اس رشی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب بیہ کے کے مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت وین کی ہوائ سے ان کو ولچیں ہو، ای کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اس کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں، جہال وین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان ہے اور ان کی ولچیسیاں جزئیات اور فروغ کی طرف منعطف ہوئیں پھر ان میں لاز ما تفرقہ واختلاف نصب العین سے مسلمان ہے اور ان کی ولچیسیاں جزئیات اور فروغ کی طرف منعطف ہوئیں پھر ان میں لاز ما تفرقہ واختلاف ورفماہوجائے گار قرآن وحدیث کے فہم اور اس کی تو ہے تعمیر میں اختلاف یے فرقہ بند کی نہیں بیاختلاف تو سحابا اور تا بعین کے مہد میں بھی تھا کیوں کہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور کو وعقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث و اغتلاف سے خواو کی بین جو اور کسی زمانہ کے ہوں ، اس میں دورائیں ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔

وَاذْ کُووْ الْعَمَتَ اللّٰهِ عَلَيْکُمْ (الآية) ہوا شارہ اس حالت کی طرف ہے جس میں اسلام سے پہلے عرب مبتلا ہے، قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پران کی لڑائیاں اور شب وروز کے کشت وخون جس کی وجہ سے قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نا بود ہوجائے۔ زبانہ کہ جالا کیاں تاریخی روایات میں محفوظ ہوگئی ہیں ان کی تعداد (۱۵۰۰) ہے اس جنگ وجدال کی آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمتِ اسلام تھی۔ بیآیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے تین چارسال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی بیجیتی جاگئی نعت سب دیکھ رہے تھے، کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جوسالہا سال سے ایک دوسرے کے خون کے بیاسے تھے باہم مل کر شیر وشکر ہو چکے تھے اور بید دونوں قبیلے کہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بنظیرا یارو محبت کا برتا و کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔

## فرنگی مصنفین کااعتراف:

ا پی نوعیت کے انقلاب عظیم کااعتراف آئے فرنگی محققین بھی کررہے ہیں (ملاحظہ ہوتفسیرانگریزی) جس طرح عرب قبل اسلام کی عداوتیں جوضرب المثل تک پینجی ہوئی تھیں ای طرح بعداسلام عرب کی آپس کی محبت ، یگانگت ،اخلاص بھی بنظیم رہا، جہاں کمی کی کااور مدنی مدنی کا دشمن تھا وہاں اسلام نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کوالیا شیر وشکر کردیا کہ دونوں واقعی بھائی بھائی معلوم ہونے گے (انسائیکو پیڈیا برٹانیکا)۔

وَلْمَتُكُنْ مِنْ لَكُمْ اُمَّةٌ مِّلْاعُونَ اِلَى الْمُعَنِو (الآیة) سابقه آیت میں برفر دکوایک خاص اندازے اپنی اصلاح کرنے کی بدایت دی گئی کہ برخص تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالی کے سلسلہ میں (اسلام) سے مربوط ہوجائے۔ ندکورہ دوآ بیول میں ہدایت دی جاری ہے کے صرف اپنے اٹلال وافعال کی اصلاح پربس نہ کریں بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکربھی ساتھ ساتھ رکھیں ای صورت سے بوری تو م کی اصلاح بھی ہوگی اور دبط واتحاد کو بقاء وقیام بھی ہوگا۔

## مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دوچیزوں پرموقوف ہے:

پہلے تقویٰ اوراع تصام کبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح اور دوسرے دعوت وہلے کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح کی فکر۔ وَ لْمَنْکُنْ مِّنْکُمْ ، میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ سور ہُ (والعصر) کی آیت (اِلّا الَّـذِیْنَ آمَنُوْ اوَعَمِلُو الصّلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْ ا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْ ا بِالصَّبْرِ ، میں اسی صمون کو بیان فر مایا گیا ہے۔

قومی اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح حبل متین اور اس کا اعتصام ضروری ہے اسی طرح اس رشتہ کے قیام وبقا کے لیے ضروری ہے کہ دوسر ہے بھائیوں کوا حکام قرآن وسنت کے مطابق البیھے کا موں کی ہدایت اور برے کا موں ہے رو کئے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے تا کہ بیدرسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بیدرسی ٹوٹ نہیں سکتی ہاں البتہ چھوٹ مکتی ہے ۔ اس لیے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹ نے کے خطرہ کے پیش نظریہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہرمسلمان جس طرح خود ٹیک عمل کرنے کواور گناہ ہے نہیں کو بیا فرض سمجھتا ہے اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسر بے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے عمل سے رو کئے ۔

کی کوشش کرتا رہے ۔ جس کا بتیجہ یہ موگا کہ سب ال کرمضوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھا ہے رہیں گے۔

امر بالمعروف اورنبی عن المنکر ،کسی نہ کسی درجہ میں چھوٹے بیانہ پرتو ہرفردامت پرفرض ہے،کیکن یہاں یہ بنانامقصود ہے کہ ایک مستقل جماعت خاص اس کام کے لیے ہونی چاہئے کہ مخلوق کودعوت فیرد ہاور برے کاموں سے رو کے، کام کی اہمیت اور ضرورت کے بیش نظر ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ امت کا ہرفر درعوت الی الخیراور نہی عن المنکر کی پوری بوری ذمہ داری اداکر ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت اور ضعف بشری کی رعایت کرتے ہوئے تمام مخلوق کے بجائے اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے ایک مخصوص جماعت مقرر فرمادی اور بیاس لیے کیا کہ جن اوصاف اور شرائط کی ضرورت ہے کیا بجب کہ بہت سول کے لیے دشوار ہو۔

وَلَاتَكُونُوْ الْحَالَٰذِیْنَ تَفُرَّفُوْ اللّایة) اس ہے معلوم ہوا کہ یہود ونصاری کے باہمی اختلاف اور تفرقہ کی وجہ بینہ تھی کہ انہیں جن کا پیتہ نہ تھا اور اس کے دلائل ہے بے خبر تھے بلکہ حقیقت رہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاداور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ اختیار کی تھی ، قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے میں اس حقیقت کی نشاند ہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

## سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے کون ہوں گے؟

ان کی تعیین میں مفسرین کے مختلف اقوال ندکور ہیں، حضرت ابن عباس تضحَلفاً تعَکال عَنْ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے چہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے چہرے سے ساہ ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے چہرے سے ساہ ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے چہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے چہرے سے معلقہ بھیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سے معلقہ بھی کے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ معلم کے جہرے سفید ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے جہرے ہوں کے جہرے ہوں کے جہرے ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہوں کے جہرے ہ

سفید ہول گے اور بنی قریظہ اور بنی نضیر کے چبرے سیاہ ہوں گے۔ ﴿ وَمِلْمِي ﴾

كُنْتُمْ يَسَالْمَةَ لَمَحَمَدِ فَي عَلَمَ اللَّهَ تَعَمَالِي خَيْرَالُمَّةِ أَخْرِجَتْ أَظْهُرَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعَرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَوْ امَنَ اهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ الْإِلْمَانْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَعَلَى اللَّهِ لِي سلام وأضحابه وَٱكْتَرُهُمُ الْفَسِقُونَ الْكَفِرُون لَنْيَصُرُّوَكُمْ اي الْيَهْـوْدُ يَاسْغشرَ الْمُسْلِمِيْن بشي الْأَاذَيُ بِالْمِسَانِ مِنْ سَبُ وَوَعِيْدِ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمُ يُولُّوُكُمُ الْإِدْبَالُ مُنْسِرِمِينَ تُمُّ لِايُنْصَرُونَ عَلَيْكُمْ بِلِ لَكُمُ النَّسَارِ عَلَيْهِ خُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا حَيْثُ مِا وُجِدُوا فلا عَزَلَهُمْ وَلا اغتصام إلا كَانْسَن مِحَيْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ المؤسنين وبُو عَهٰذَبُهُ اِلنِّهِمْ بِالْأَمَانِ عَلَىٰ أَذَاءِ الجزيَّةِ اي لاعضمة لَهُ عَيْرِ ذَلِكَ وَيَأْتُو رَجِهُ فَوَ يَغَضَيِهِ مِنَ اللهِ وَضُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ أَي بسبب أَنْهُمْ كَانُوْايَكُفُرُونَ بِالنِّهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذٰلِكَ بِمَاعَصُوا اللَّهِ وَكَانُوايَعْتَدُونَ ۚ يَتَجَاوَزُونِ الْحَلالِ إِنِّي الْحَرَامِ لَيَسُولًا أَيْ الْكِتَبِ سَوَاءً "مُسْتُونِن مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةً مُسْتَقِيْمَة ثَابِتَهُ عَلَى الْحَقّ كَعَبْداليُّه بْنِ سلام وَاصْحَابِه يَتَثَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاِحْرِوَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِر وَلُيكارِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَالْوَلَاكِ الْمَوْصُوفَوْن بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصّٰلِحِينَ ® وَمِـنْهُمْ مَنْ لَيْسُوا كَذَٰلِكَ وَلَيْسُوا مِنَ العَمَالِحِيْنَ وَ**مَا يَفْعَلُوا** بَالْتَاءَ أَيُّهُمَ الْأَمَةُ وَبِالْيِاءِ أَيْ أَلْـقَائِمَةُ مِ**نْ خَيْرِفَكُنْ يُكُفِّرُوهُ بِالْـوَجْهَيْسِ أَيْ تُعْدَهُ وَا** ثُوَابِهُ بِلْ تُجَازُوْ وَعَلَيه وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُ تَسَقِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو النَّ تَغْنِي تَذَفِّ عَنْهُمْ إَمْوَالْهُمْ وَلاَّ أُولَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ اي عَدَابِ شَيًّا وخصُّمُ مَا بِاللَّاكُرِ لِانَّ الإنسان يَدْفُّ خَنْ نَفْسِه تَارَةً بِفِذَاءِ الْمَالِ وِتَارَةُ بِالإسْتِعَانَ بِالْاوْلاد وَأُولَٰإِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ٣ مَثَلُ صِفَةُ مَا يُنْفِقُونَ اي الحُفَارُ فِي هٰذِهِ الْكَنْيَافِي عداوة النَّري صمعى الله عمليه وسلم أوضدقةٍ وَلَخُوه كُمَثَلِ مِنْ فِي فِيهَاصِرٌ حرُّ اوبَرْدَ شَدَيْدٌ أَصَالِتُ حَرْثَ وَزع قُومٍ ظُلُمُوا اَنْفُسُهُم بِالْكُفُرِ وَالْمَعْصِيَّةِ فَاهْلَكُتُهُ ۚ فَسَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ فَكَذَلِكَ نَفَقًا تُنْهُمْ ذَاسِبَةً لاينتفعُون بَهَا وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ بَضِيَاعَ نَفَتَاتَهُمْ وَلَكِنَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ بِالْكَفْرِ الْمُوحِب لضياحيا

ہے اور حق پر ثابت قدم ہے جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی۔ بیلوگ اللہ کی آیتوں کوشب کے اوقات میں بحالت نماز پڑھتے ہیں، بیاللّٰہ پراورروزِ قیامت پرایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں،اور برائی ہےرو کتے ہیں۔اورامچھی باتو ل کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ (لیعنی) مذکورہ اوصاف کے حاملین ہی نیک لوگوں میں سے ہیں اوران میں پچھا ہے بھی ہیں جوان صفات کے حامل نہیں ہیں اور نہ نیک لوگوں میں ہے ہیں۔اور جو پچھ بھی تم یاوہ لیعنی امت قائمہ نیکی کرو گے اس کی ہرگز ناقد ری نہ کی جائے گی دونوں صورتوں میں بایں طور کہاس کے تواب ہے محروم کردیئے جائیں بلکہان کواس کاصلہ دیا جائے گا اور اللہ یر ہیز گاروں کوخوب جانتا ہے۔ بےشک جن لوگوں نے کفراختیار کیا ہرگز ان سےاللہ کے عذاب کوذ رابھی ان کے مال اوران کی اولا د د فع نہ کرسکیں گے اوران دونوں کا ذکر خاص طور پراس لیے کیا کہانسان بھی اپنی ذات کا دفاع مال دے کرکر تا ہےاور بھی اولا دے مددطلب کر کے ( کرتا ہے )۔ یہی لوگ تو دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے ۔اور بیہ کفار اس دینیوی زندگی میں نبی ﷺ کی عداوت میں صدقہ وغیرہ کے طور پر جوخر ہے کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا گی ہے جس میں شدیدسر دی یا شدید ے۔ گرمی ہو کسی قوم کی قصل کولگ جائے جنہوں نے کفرومعصیت کے ذریعہ اپنے اوپڑ للم کیا ہو پھروہ ہوااس کھیتی کو ہر با دکر دے کہ جس ہے وہ مستفید نہ ہو عکیں اس طرح ان کے صدقات ہیں کہ ان کوان صدقات ہے کچھ فاکدہ نہیں ہوتا۔ان کے صدقات کوضائع کر کے اللہ نے ان پر طلم ہیں کیا بلکہ انہوں نے گفر کے ذریعہ جو کہ نفقات کی بربادی کاسب ہے خودا پنے اوپر طلم کیا۔ کوئی کمی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ اورتم کو تکلیف پہنچنے کی آرز ورکھتے ہیں۔ یعنی تمہارے دکھ کی اوروہ شدید نقصان ہے۔ عداوت وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اور بھی بڑی ہے ہم تو تمہارے ساتھان کی عداوت کی نشانیاں کھول کھول تو کہدیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پرشدید غیظ سے انگلیاں (لیعنی پوروے ) کاٹ کاٹ کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہاری ہا جمی الفت کود کیھتے ہیں ،اور شدّ تغضب کوعُضّ انامل ہے مجاز اُتعبیر کیا ہے اگر جہاں موقع یر (حقیقت) میں انگلیاں کا ثنا نہ ہو۔ <del>آپ کہہ دیجئے کہ تم غصہ میں مرجا</del>ؤ۔ بعنی تم تامرگ غصہ میں مبتلا رہو، اورتم ہرگز خوش کن چیز نہ ویکھو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ولوں کی ہاتوں کوخوب جانتاہے اور انہی ہاتوں میں سے وہ ہاتیں بھی ہیں جن کو پیلوگ چھیائے ہوئے ہیں، اگر شہیں کوئی انچھی حالت پیش آ جاتی ہے مثلاً نصرت اورغنیمت توان کویہ بات غمز دہ کرتی ہے۔اورا گرتم

پرکوئی بری حالت پڑتی ہے مثلاً شکست اور قحط سالی تو اس سے بیخوش ہوتے ہیں اور جملہ شرطیہ (اِنْ مَسْسَسُ کُمْ الْخ) ماقبل شرط (وَإِذَالَقُوْ كُفر النع) مِ مُصل إوران دونول كررميان جمله معترضه بـ (اوروه مُوتُوا بِعَيْظِكُمُ النع) ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔تو پھرتم ان ہے ( گہری) دوئی کیوں کرتے ہو؟تم کو توان سے مختاط رہنا جا ہے۔اور اگرتم ان کی ایذ ارسانی پر صبر وتُقو کی اختیار کیے رہو اوران سے دوستی وغیرہ کے بارے میں اللہ ہے ڈرتے رہوتو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ علیں گی (لا یَضِّو کھر) ضاد کے سرہ اور راء کے سکون اور ضاد کے ضمہ اور راء کی تشدید کے ساتھ ( بھی قراء ت ہے ) بے شک اللہ تعالیٰ تمہار ہے اعمال کا پور اعلمی احاطہ کیے ہوئے ہے (بعملون) یاءاورتاء کے ساتھ ہے۔ لہذاوہ تم کو (اور)ان کو جزاء دے گا۔

## عَجِقِيق الْرَكْيِ لِسَهَيُكُ وَالْإِلْ

كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةِ. أُمَّة. كالفظ يونكه عام بِالبذاصحابه اور غير صحابه سب كوشامل بـ فِوَلَّنَّهُ: في علم الله تعالى.

سَيُوالُ: في علم الله، كاضافه كاكيافا كده ي؟

جِهُ لَنْهِ عَ: 'كنتم' ماضى كاصيغه ايسے حدوث پر دلالت كرتا ہے جومسبوق بالعدم اور منقطع بطريانِ العدم ہواس ليے فسى علمه اللَّه كےلفظ كااضا فەكرديا تا كەمدكورە شبەدور ہوجائے اس ليے كەاللە كےعلم كونە عدم سابق سيحج ہےاور نەعدم لاحق \_

فِيْ فَلِينَ : كَانْنِين، يه لفظ مقدر مان كراشاره كرديا كه حبل من الله حال إلى

فِيُولِكُ : لَاعَضْمَة لَهُمْ غير ذلك. اس مِن مُشْتَىٰ منه محذوف كي طرف اشاره ٥٠ــ

فِيُولِكُ ؛ باءو ، بَوْءٌ ، ع ماضى جمع مُدكر عَا رَب ، و ولو له \_

قِوْلَيْ : يُصَلُّون، حالٌ يسجدون كَ أَشير يصلون عَكرك اشاره كردياك يسجدون بمعني يصلون إس ليك تجدہ میں تلاوت نہیں ہوتی اور ہے مقدر مان کر حال ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔لہذا بیاعتر اض ختم ہو گیا کہ اوجز اورمخضر بیرتھا كه ويسجدون كتخ

فِيُولِكُ : بطانة. أسر برن علام اكبرا يجكري دوست كنايي ب- جاء في الحديث. الانصار شعار والناس دِثار. الشعار ثوبٌ على الجسدِ والدِثار فوقةً.

فِيُوْلِكُ : الوقيعة جَمْعُ وقالَعُ الله الميبت.

فِيْوَلِكُنَّا: ذلك السين الثاره يكه تفعلون كالمفعول محذوف يـــ

فِيغُولَكُ إِنَّا فَلا تُوَالُوهُمْ السَّ مِن اشاره بَ كَهُرُط كَى جِزا مِحذوف بـــ

قَوْلَى ؛ وجسملة الشرط مقصلة بالشرط قبل مطلب بيب كتشرط اورجملة شرطيد كورميان فصل بالاجنبى بيب السيك درميان مين جمله معترضه به اورجمله معترضه كاورميان مين آناعام بات ب-

## اللغة والبلاغة

صنعتِ طباق (مقابله) فدكوره آيت مين متعدد طباق بين (تَامُرُونَ، تَنْهَوْنَ) (المعروف والمنكو) (المؤمنون والفسقون).

#### استعاره تصريحيه:

لاتد خداو ابسط انهٔ مِن دُونِ کھر۔اس میں استعار وتصریحیہ ہے بِسط انکُّ کے اصل معنی استر، وہ کپڑا جواندر کی جانب اگایا جاتا ہے۔ یہاں بطانہ ہے جگری دوست ،راز دار کے معنی مرادیں ،جگری دوست کو بطانہ ہے تشبید دی ہے۔

#### استعاره تمثيليه:

وَإِذَاخَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ.

وشمن کی حالت غیظ وغضب کونا دم و متحیر کی انگشت بدندال کیفیت ہے۔

عَنِتُّمْ: العَنَتْ بفتح العين والنون. شدة الضررو المشقة.

### تَفَسِّيُرُوتِشَرَجَ

## امر بالمعروف فرض عين ہے يا فرض كفايي؟

اکٹر علاء کے نز ویک فرض کفالیہ ہے پیمیٰ علماء گی فر مدداری ہے کہ وہ بیفرض اداکر نے رہیں کیوں کہ معروف اور منگر شرعی کا سیجے علم علماء ہی رکھتے ہیں۔ان کے فریضۂ تبلیغ ورعوت کی ادائیگی ہے دیگر افراد امت کی طرف ہے بیفرض ساقط جوجائے گا جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفالیہ ہے، یعنی ایک جماعت کی طرف ہے اس فرض کی ادائیگی امت کی جانب ہے ادائیگی ہوجائے گئے۔

یہ وہی مضمون ہے جوسور و کبقر و کے ستر ہویں رکوع میں بیان ہو چکاہے ،آپ بھی ہے کہ عین کو بتایا جارہاہے کہ و نیامیں امامت ورہنمائی کے جس منصب ہے بنی اسرائیل کوان کی ناا بلی کی وجہ ہے معزول کر دیا گیا۔اس پراہتم فائز کیے گئے ہو،اس لیے اخلاق واغمال کے لحاظ اس ہے ابتم دنیا میں سب ہے بہتر جماعت بن گئے ہواورتم میں وہ صفات بیدا ہوگئ ہیں جوامامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں یعنی نیکی کوقائم کرنے اور بدی کومٹانے کا جذبہ الہٰڈااب میدکا متمہارے میرد ہے اورتمہارے او پرامازم ہیں ذمہواریاں کا جذبہ الہٰڈااب میدکا متمہارے میرد ہے اورتمہارے او پرامازم

مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن كَى ياداشْ مِين ان يروْلت مسلط كَي للله ـ فَلِلكَ مِنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَصُوْا وَكَانُوْا يَغْتَدُوْنَ . بيان كَرَتُوت مِين جَن كَى ياداشْ مِين اللهِ يوالسَّم مسلط كَي لللهِ ـ

لَیسُوا سُوَآءً مِّن اَهْلِ الْکِمَابِ (الآیة) یعنی سارے اہل کتاب ایسے ہیں کہ جن کی ندمت پچھلی آیات ہیں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ ان میں سے بچھلوگ ایسے بھی وغیرہ جہیں اللہ ہے۔ بلکہ ان میں سے بچھلوگ ایسے بھی وغیرہ جہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا۔ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا۔

مَشُلُ مَالُينَفِفَوْنَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنيَا (الآية) ايك عام فهم اور ظاہر مثال سے يہ مجھايا گيا ہے كہ قيامت كون كافروں ہے نہ کچھ مال كام آئے گا ورند اولادحی كر رفا بی اور ظاہری بھلائی كے كاموں پر جوخری كرتے ہیں وہ بھی ب كار بوجائيں گے اور ان كی مثال اس بخت پالے كی ہ ہجو ہری تجرئ كھيتی كوجلا كرفا كستركرد يتا ہے ظالم اس بھيتی كود كي ترخوش بور ہے بوتے ہیں اور اس سے نفع كی اميدر کھتے ہیں كہ اچا تك ان كی اميد ہے فاك بيس ل جاتی ہیں۔ اس مثال میں بھیتی سے مرادكشت حیات ہے جس كی فصل آ دمی كو آخرت ہیں كائن ہے۔ (الدنيا عزد عة الآخرة).

" ہوا" ہے مراداو پری جذبہ نیر ہے جس کی بنا پر غارر فاوعام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں ،اور
" پالے" ہے مراد سے آیان اور ضابطہ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ ہے اس کی پوری زندگی غلط رخ پر پڑجاتی
ہے۔اللہ تعالی اس تمثیل ہے یہ بتانا جا ہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش اور نشوونما کے لیے مفید ہے لیکن اگرای ہوا میں
پالا بوتو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کرڈ التی ہے اس طرح خیرات بھی اگر چدانسان کی کشتِ آخرت کو پرورش
کرنے والی چیز ہے گر جب اس کے اندر کفروریا ونمود کا زہر طلا ہوتو ہی خیرات مفید ہونے کے بجائے الئی مہلک بن جاتی ہے۔
یک نیا اللّذینَ آمَنُو اللّا تَعَلَّحِدُو آ بِطَائَةً مِنْ دُوْنِكُمْ (الآیة) اے ایمان والو! مسلمانوں کے علاوہ سی کوا پناراز دار

مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اُؤ س اور خزرج کے لوگوں کے قدیم تعلقات تھے انفرادی طور پر بھی بعض کے بعد بھی بعض کے بعد بھی اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی اوس اور خزرج کے تعلقات کو بھاتے رہے لیکن یہود یوں کو حضرت خاتم الانبیا ﷺ سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے جوعداوت تھی اس کی بناء پر انہوں نے انصار کے ساتھ تو بظاہر وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آر ہے تھے گر دل میں اب وہ ان کے دغمن ہو چکے تھے۔ اور اس ظاہر کی دوتی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہروفت اس کوشش میں سگے رہے کہ کس طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ وفساد ہر پاکر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچا تمیں ، اللہ یہاں ان کی منافقا ندروش سے مسلمانوں کو تحاطر ہنے کی ہدایت فرمار ہے ہیں اور ایک نہایت بی اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ بنا گئے اگر اُن آم کُو ا لَا تَقَدِ خِدُو ا بِطَالَةً مِّن دُونِ کُورِ اللہ اور ایک ایک اور ایک لئے ایک کے مطابعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنا گئے اگر اور سے نہ بناؤ۔

اس آیت کے ذریعیہ مسلمانوں کو خکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سواکسی کواپنا معتمد اور مشیرنہ بناؤ کہ اس ہے اپ اوراپی ملت وحکومت کے راز کھول دو، افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس آیت کے حکم پڑمل میں سستی اور مدہبنت شروع کر دی

ه (زَمَزَم بِهَالتَهِ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ا

اورا بھی رسول اللہ ﷺ کو چندصدیاں بھی نہیں گز رنے پائی تھیں کہ سلطنت کے کاروبار میں تھلم کھلامسیحیوں ، مجوسیوں وغیر ہ کو شریک کیا جانے لگا۔امام قرطبی کاز مانہ پانچویں صدی ججری کا ہے حسرت قلق اور درو کے لہجے میں لکھتے ہیں۔

وقَـذ انـقـلبت الاحوال في هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة وامناء وتسودوابذلك عند الجهلة الاغنياء من الولاة والامراء. (فرطبي)

یہ حال اس زمانہ کا تھا ،تو آج پندر ہویں صدی ہجری میں جب کہ زندگی کے ہر شعبہ میں منکروں کاغلبہ اور تسلط مسلمانوں پر نمایاں ہے کیا حال ہوگا ،اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو بچھنے کی تو فیق عطافر مائے ۔

وَ أَذْكُـزِياهُ حَمَّدُ الْأَعَكُونَ مِنَ الْمَلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ثُبُوِّئُ تُنزِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاٰعِدَ مَرَاكِـزَ يَقِفُونَ فِيها **لِلْقِتَالِيُّ وَاللّٰهُ سَمِيَّجُ** لِاَ قُوَالِكُمْ عَلِيْمُ ﴿ بِأَحْوَالِكُمْ وَهُوَ يَوْمُ أَحْدٍ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم بَأَلْفٍ أَوْ إِلَّا خَـمْسِيْنَ رَجُلاً وَالْمُشُركُوْنَ ثَلَاثَةُ اللافِ وَنَزَل بالشِعْبِ يَوُمُ السَّبْتِ سَابِعَ شَوَّال سَنَة ثَلَاثٍ مِن الْمِجُرَةِ وَ جَعِلَ ظَهَرَهُ وَعَسْكَرَهُ إلىٰ أُحُدٍ وَ سَوَىٰ صُفُوفَهُمْ وَ أَجْلُسَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَ أَشَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بنَ جُبَيْر بِسَفُح الْجَبَل وَ قَالَ انْضَحُوا عَنَّا بِالنَّبُلِ لَايَاتُوْنَا مِنْ وَرَائِنا وَ لَا تَبْرَحُوا، غُلِبُنَا او نُصِرُنَا إِذْ بَدَلٌ مِن إِذْ قَبْلَهُ ۚ **هَمَّتُ ظَآإِهَآ أَنِ مِنْكُمْ** بَنُوْسَلِمَةَ وَبُنُوْحَارِثَةَ جَنَاحَا الْعَسْكر **أَنْ تَفْتَلَا**  تَـْجَبَنَا عَنِ الْقِتَالِ وَ تَرْجِعَا لَمَا رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْتَي الْـمُـنَافِقُ وَ اصْحَابُهُ وَ قَالَ عَلَامَ نَقُتُل أَنْفُسَنَا وأوْلَادَنَا وَ قَالَ لِا بي حَاتِم السّلمِيّ الْقَائِل لَهُ أَنْشِدْكُمُ اللَّهَ فِي نَبِيَّكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ لَوُ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَا كُمْ فَثَبَّتَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَمْ يَنْصَرِفَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۚ نَاصِرُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ لِيَبْقُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ونَزَلَ لَمَا سَزَمُوا تَذُكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَلَقَدُنُصَرِّكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ مَنْ ضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدِيْنَةِ وَّالْنَمُ الْذِلْةُ الْعَدَدِ وَ السَّلاح فَاتَّقُواللَّهَ لَعَلَكُمُّ لِتَثَكُرُونَ ﴿ نِعَمَ الْخُونِ لِنَصَرَكُمْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ تُوعِدُ بُم تَطُمِينا لِقُلُوبِهِ مَ **ٱڶڹۛؾۧڬڣؚؾػؙٛۄٞٳٙڹؿؙڡؚڎۧػؿؙ**ڔؽۼؽٮؘػؗ؞ڒ**ؿڰؙٛۿڔۺؙڷؾؘٛۊؖٳڒڣۣۺۜٵڷڡڷۜڸٟػۊؚڞؙۯڸؽ**ڽٛ۞۫ؠٳڶؾ۫ڂڣۑٮؚۄٳڶؾ۫ۺڋؽڋؠؘڵٙؽۨؽڬڣؽڬ؞ َ ذَلِكَ وَ فَيِ الْاَ نُفَالِ بِٱلْفِ لأَنَّهُ أَمَدَّهُمُ أَوَّ لاَ بِهَا ثُمَّ صَارَتْ ثَلْثَةً ثُمَّ صَارَتْ خَمْسَةً كَمَآ قَالَ تَعَالَى إِن**ُ تَصِيرُوا** عَــلــى لِقَــاءِ الْعَـدوِّ وَتَتَنَّقُولَ الــلَــة فِــى الْـمُحَــالَـفَةِ وَيَأْتُوكُمُّر اى الْـمُشركُـونَ مِّنَ فُوْمِ هِـنَّ وَقُبَهِـهُ **هٰذَايُمْدِدُكُمُّرَيُّكُمُّ بِخَمْسَةِ الرَّفِ مِّنَ الْمُلْلِكَةِ مُسَوِّمِينَ** ﴿ بَكَسْرِ الْـوَاوِ وَ فَتُحِهَا اى مُعْلَمِيْنَ وَقَدْ صَبَرُوا وَ أَنجَزَ اللُّهُ وَعُدَهُ بِأَنْ قَاتَلَتْ مَعَهُمُ الْمَلِئِكَةُ عَلَى خَيْل بُلْق عَلَيْهِمْ عَمَائِمٌ صُفْرًا وبِيض ارْسلُومِا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ وَمَلْجَعَلَهُ اللَّهُ اي الإمدَاد إِلَّالِلْشَرَى لَكُمُ بِالنَّصْرِ وَلِتَظْمَيِنَّ تَسْكُن قُلُونِكُمْ بِهِ ۚ فَلَا تَـجْزَعَ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوَوَ قِلَنِكُمْ وَمَا النَّصُرُ اللَّمِنَ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْتَكِيْرُ الْعَرِيْزِ الْتَكِيْرُ لَهُ وَتِيْهِ مَنْ يَسْآءُ وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْجُنْدِ لِيَقْطَعَ مُتَعْلَقٌ بِنَصَرَكُمُ ﴿ وَمُؤَمُّ بِهِ كُلتَّ مِنْ اللَّهِ ﴾ \_\_\_\_\_

اى النبك طَرَفًامِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْقِتَالِ والأَسْرِ أَوْيَكُبِيَّهُمْ لِيذِنَهُ بِالْمِزِيْمَة فَيَنْقَلِبُوا يَرْجِعُوا خَابِينِينَ ٣ بنتاليوا مباراميؤه ونزل لمَا كُيسِرَتْ رُباعيَتُهُ صلى الله عليه وسلم وَشُحّ وخِبُهُ يَوْمُ أَخُدِ وقال كَيْف يُعْلِخ قَوْمُ خَصْبُوا وَجُهُ نَبِيَهِمْ بِالدَّمِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيُ عُ بِلِ الْانْرُ لِلَّهِ فاضبرُ أَق بِمعْنِي الَّي ان يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ بالنسلام أوَيْعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ ظِلِمُونَ ﴿ بِالْحَمْدِ وَلِلْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْكَرْضِ بِلْحَا وَحَلَقَا وَعَلَيْدَا عُ يَغُفِرُلِمَنْ يَتَنَاءُ المَغْفِرَةَ لَه وَ يُعَذِّبُمَنْ يَتَنَاءُ لَعَدِّيبه وَاللَّهُ غَفُورٌ لِاولِيائِه مَّ حِيْمٌ أَن بالله عاميد.

سے بھر ہے۔ میں جب بھی اور اے محمد ﷺ وہ وقت یا دکر و جب آپ مدینہ ہے اپنے اہل کے پاس سے نکلے تھے ،مسلمانوں کو قال میں میں بھر میں اور اے محمد ﷺ وہ وقت یا دکر و جب آپ مدینہ ہے اپنے اہل کے پاس سے نکلے تھے ،مسلمانوں کو قال کے مناسب مراکز پر کھڑے کرتے ہوئے اوراللہ ان کے اقوال کو بڑا سننے والا اوران کے احوال کو بڑا جاننے والا ہے اور بیأ حد کا ون تھا۔ آپ ﷺ ہزار یا پیچاس کم ہزار افراد کے ساتھ نکلے تھے ،اورشٹرکول کی تعداد تین ہزارتھی سے کے ماہ شوال کی ساتویں تاریخ بروز شنبہ کھاٹی میں نزول فر مایا ،اوراُ حدیباڑ کی جانب اپنی اوراشکر کی پشت رکھی ،اورآ پ مِین ﷺ نےاشکر کی صفوں کو درست فر مایا ،اور تیرانداز وں کاایک دستہ جس پر عبداللہ بن جبیر کوسالارنام ز دفر مایاتھا پہاڑ کی ایک گھاٹی پرمتعین فر مایا ۔اورفر مایا کہ تیراندازی کے ذریعہ (زخمن کو)منتشر کر کے تم ہمارا و فاغ کرتے رہنا، تا کہ دشمن ہماری پشت کی جانب ہے نہ آ سکے ،اورا بی جگہ ہرگز نہ جھوڑ نا خواہ ہم مغلوب ہوں یا غالب۔ جب تم میں ہے دو جماعتیں ، بیہ اف سابقتہ اف سے بدل ہے ، بنوسلمہ اور بنوحار نئہ جو کہ نشکر کے دوباز و تھے، یہ خیال کربیٹھی تھیں کہ ہمت ہاردیں ۔ یعنی قال ہے بز دلی دکھائیں اورواپس جلی جائیں۔ جب کہ عبداللّٰہ بن ابی منافق اوراس کے ساتھی یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم کیوں اپنی جانوں کواورا پنی اولا دوں کولل کرائیں؟ اور ( عبداللہ بن ابی ) نے ابوحاتم سلمی ہے کہا تھا کہ میں تم کوتمہاری جانوں اورتمہارے نبی کے بارے میں حفاظت کی قتم دیتا ہوں ، کہاا گرہم ( اس کو ) قبال بچھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے ۔ ( یعنی یہ قبال نہیں ہلاکت ہے ) توالقد تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو ثابت قدی عطافر مائی اور بیلوگ والین نہیں ہوئے ، درانجالیکہ القد دونوں کامد دگارتھاا ورمسلمانوں کوتو القد ہی پراعتما وکرنا جا ہے نہ کہ کسی اور یر، (آئندہ آیت) اللہ کی نعمتوں کو یا دولانے کے لیے اس وفت نازل ہوئی جب مسلمان شکست کھا گئے۔ اور یقینا بدر میں جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ، حالا نکہ تم تعدا دمیں اور آلات کے اعتبارے مم تھے۔اللہ ہے ڈرتے رہوتا کہتم اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ۔اس وفت کویاد سیجئے کہ جب آپ مونین کے قلوب کومطمئن کرنے کے لیے مومنین ہے وعدہ کررہے تھے، کیاتمہارے لیے کافی نہیں کہتمہارا پرورد گارتین ہزار نازل کردہ فرشتوں ہے تہباری مدد کرے (منز لین) ہیں شخفیف اورتشد بد دونوں قراء تیں ہیں۔ بےشک بیہ مقدارتمہارے لیے کافی ہوگی۔اورسور ہ انفال میں بزارکاذکر ہے۔اس لیے کہ ابتداءً ان کی مددا یک ہزار ہے فر مائی تھی ، پھرتین ہزار ہو گئے بھریا پنج ہزار ،جسیا کہ املہ تعالیٰ نے قرمایا: اگرتم دشمن سے مقابلہ کے وقت عبر کرواوراللہ کی مخالفت سے ڈرتے رہواور مشرکیین جب تمہارے اویرا جانک

آپڑی تو اللہ تعالی پانٹی ہزار نشان زدہ ( منتخب ) فرشتوں ہے تہاری مدد کرے گا۔ داؤ۔ کے کسرہ اور فقہ کے ساتھ۔ یعنی آواب حرب سکھے ہوئے ( بہلی صورت میں ) یا تربیت یافتہ ( دوسری صورت میں ) اوران اوگوں نے صبر کیا، اوراللہ نے ابنا وعدہ پر اورافر مادیا۔ بایں طور کہ فرشتوں نے آبلی گھڑو وں پرسوار ہو کرمشرکوں ہے قبال کیا جو کہ زردیا سفید تلسے با ندھے ہوئے تھے ۔ اور اید مدد تو اللہ نے اس لیے گی تا کہ تم خوش ہوجا قاورتا کہ مہمارے قبلارے قلوب اس ہے مطمئن ہوجا کیں اورتم دشن کی کر شاور اپنی قلت کی وجہ سے نہ گھراؤ ۔ اور نھرت تھارت تھا والی ساتھ۔ بایک ہوئے جو کے خواب اس کے مطمئن ہوجا کیں اورتم دشن کی کر شاور اپنی قلت کی وجہ سے نہ گھراؤ ۔ اور نھرت تو ہی تو اس نہر دست اور حکست دالے اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ ( اور میہ نھرت اور حکست دالے اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور وہ اشکر کی گئر سے پرموقوف نہیں ہے۔ ( اور میہ نھرت اس لیے تھی ) تا کہ گفر کرنے والوں میں سے ایک گروہ کوئل وقید کے ذرایعہ بالک کرد سے دلیے قبل کر وہا کوئی ہوگیا۔ تو آپ نے اور دہ اپنے مطلوب کونہ پاسکے ۔ اور جب اُحد کے دن آپ یا گئاست کے ذرایعہ بول کی رہ بالکہ کرد سے اللہ کی دن آپ نے قبل کر وہا کہ اور آپ کی ایک کہ جسید ہوگئی اور آپ کا چر والور زشی ہوگیا۔ تو آپ نے ذرایا وہ قوم کس طرح فلاح کیا ہے ہوگیا کہ جسید ہوگئی اور آپ کوئی ویل کرے یا نہیں عذاب ہو کہ کوئی دنیا ہے باتھ میں ہے۔ ایس کے اور جس کو عذاب دیا جا بتا ہو اور کوئی اور جو پھے آسانوں اور زمین میں ہو اللہ کے انتہار سے اور جس کو عذاب دیتا جا بتا ہو اس کو عذاب دیتا ہے بتا ہو اس کو عذاب دیتا ہو بتا ہو اس کو عذاب دیتا ہے۔ اور اس کو عذاب دیتا ہو بتا ہو بتا ہو اس کو عذاب دیتا ہے۔ اور اس کو عذاب دیتا ہے۔ اور اللہ ہو ۔ اور دستوں کو برا معاف کر دو الا اور اطاعت گزاروں پر رحم کر تھ دالا ہے۔

## جَعِيق تِركِيبُ لِسَهْيُلُ لَفَيْسَارِي فَوَائِلُ

فَقِوْلَ ﴾ : غَذُوْتَ، غَذُوٌ ، ے ماضی واحد مذکر حاضر معروف \_ الغدوض کے وقت نگانا۔

فِيُولِيَّ﴾؛ تُبَوِّئُ، تُبُوبِيَّة ہے مضارع واحد مذکر حاضر ،تو جگہ دیتا ہے ،اتارتا ہے ،جاتا ہے ،اس کا تعدید مفعول ثانی کی طرف بنفسہ بنی ہوتا ہے اور بالام بھی۔

قِوْلَ ﴾؛ اِذْهُمَّتْ طَّآئِفَتَانِ ، يه إِذْ سَالِقَ إِذْ غَدُوْتَ عِبِلَ عِنهُ سَمِيعِ عليهر عِيما كَالْمُضْ كَهَا جَاسَ لِي كَه سَمِيعِ وَعَلَيْمِ مِونا كَسَى زَمَانِ حَمَّاتِهِ مِقْيِرَ بِينَ عِيمِ

عَنَّوْلِيْنَ ؛ بسلدر، مکهاورمدینه کے درمیان ایک کنوین کانام ہے۔ بیکنواں بدرنا می ایک شخص کا تھاای کے نام سے بیجگه موسوم ہوگئی۔

قِعُولَ آئَى ؛ مُسَّوِّمِیْنَ. واوَ کے کسرہ کے ساتھ ، یعنی فرشتوں نے اپنے گھوڑوں کی دموں اور پییثانیوں پراوراپے او پرلہاس کے ذراجہ علامت انگائی ہوئی تھی ،اورا گرواوَ کے فتۃ کے ساتھ ہوتو مطلب ہوگا کہ کہ وہ گھوڑے نثان زوہ تھے۔

قِحُولَنَى : اى مُعْلَمِيْنَ بِهِ مُسَوَّمِيْنَ كَاتَفْسِر بِ-

قِوَلْنَ ؛ بُلْقُ ، أَبْلَقْ كَ جَعْب، حِتَكبرا-

فَيُولِنَى : أَرْسَلُوْ هابين الكتافهم ليني النبي تمامول كي شملي كمر پرائكائي موت تھے۔

## تِفَسِيرُوتِشِنَ حَ

#### غزوهٔ أحد:

وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ اَهْدِكَ، جمبور مفسرین کے نزدیک اس سے جنگ اُ حدکا واقعہ مراد ہے واقعہ کی تفصیل ہے ہا سے شوال سمجے کے شروع میں کفار مکہ تقریباً تین ہزار مسلح لشکر جرار لے کرمدینہ پر جملہ آور ہوئے، تعداد کی کثر ت کے علاوہ ان کے پاس ساز وسامان بھی مسلمانوں کی بہنست بہت زیادہ تھا ورا سکے علاوہ جنگ بدر کی ذلت آمیز شکست کے انتقام کا شدید جوش اور جذبہ بھی رکھتے تھے۔ خود نبی پھوٹی اور تجربہ کار صحابہ کی رائے بیتھی کہ مدینہ بی میں رہ کر مدافعت کی جائے عبداللہ بن ابی منافق کی رائے بھی کہ مدینہ بی میں رہ کر جدافوت کی جائے عبداللہ بن ابی منافق کی رائے بھی گرفتہ ہے اور جنہیں جائے عبداللہ بن ابی منافق کی رائے بھی ہی تھی۔ گر چندنو جوانوں نے جوشہادت کے شوق سے ہتا ہ تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملاتھا۔ با ہرنکل کرلڑ نے پر اصرار کیا آخر کار آپ پھوٹھی نے ان کے اصرار کی وجہ سے باہرنگل کرلڑ نے پر تیار ہوئے ہیں، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول کہ آپر آپر آپر آپر آپر ایک منافق کی ہوئی کہ یارسول اللہ یکھوٹھی ارائے میں دواب میں ایک کہ یارسول کے بی بی اواب ایک نبیں کہ وہ اللہ کے فیصلہ کے بغیر واپس ہویالہاس اتار ہے۔

ایک ہزار مجابد آپ کے ساتھ نگلے، گرمقام شوط پر پہنچ کر عبدالقد بن الی اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر عین اس وقت جب که دونوں لشکر آسنے سامنے تھے، یہ کہد کر الگ ہوگیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو خواہ مخواہ ہم اپنی جان کیول گنوا کمیں؟ عبداللہ منافق کی بروقت اس حرکت ہے اضطراب کا پھیل جانا ایک فطری بات تھی جی کہ بنوسلمہ اور بنوحار شہ کے لوگ ایسے ول شکت ہوئے کہ انہوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کر لیاتھا، پھرا کا برصحاب کی کوششوں سے بیاضطراب رفع ہوگیا، ان باقی ماندہ سات سوافراد کے ساتھ نی پھوٹھی آگے بنر ھے اور اُحد کی پیاڑی کے دامن میں مدیند منورہ سے نقر یا چارمیل کے فاصلہ با اپنی فوج کواس طرح صف آرا کیا کہ اُحد پیاڑ پشت پرتھا، اور قریش کا شکر سامنے پہلو میں صرف ایک ورّہ تھا جس سے اچا تک

ة (مَرْمُ بِبَلشَٰ لِهَ) ₹

حملہ کا خطرہ ہوسکتا تھا ، وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت بچاس تیرانداز ہٹھادیئے اوران کوتا کیدکردی کہ ہماراخواہ آبھو بھی انجام ہوجم ہاریں یاجیتیں تم اپنی جگہ مت چھوڑ نااس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔

قریش بڑے اہتمام کے ساتھ میدان میں اترے،ان کی تین بزار کی جمعیت تھی جن میں سات سوزرہ پوش تھے دوسو گھوڑ سوار باقی شتر سوار تھے قبیلوں کے بڑے بڑے سر دار تھے، ہمت بڑھانے اور جوش دلانے کے لیے عورتیں بھی شریک گھوڑ سوار باقعوں میں باجے لیے پر جوش ترانے گاتی جاتی تھیں،اور مقتولین بدر کے انتقام پر عزیزوں،قریبول کو ابھارتی تھیں۔اسلامی فوج اسلامی فوج اس کے مقابلہ میں کل ایک بزارے بھی کم تھی اور سامان کی کیفیت ریھی کہ علاوہ آپ پھیٹنگھ کی سواری کے فوج میں صرف ایک گھوڑ ااور تھا۔

ابتداءً مسلمانوں کاپلّہ بھاری ربایباں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گنی انیکن اس ابتدائی کا میا بی کو کامل فتح تک يہنجانے كے بجائے مسلمان مال ننيمت حاصل كرنے كى فكر ميں لگ گئے ،ادھر جن تيرا نداز وں كوآپ يُلِقَافِينَا نے عقب كى حفاظت کے لیے بٹھایا تھاانہوں نے جود یکھا کہ دشمن کے پیرا کھڑ گئے اوروہ بھاگ نگلا ہےاورغنیمت لٹ رہی ہے ۔ تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لیکے،حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی ﷺ کا تا کیدی تھکم یاد والایا، بہت رو کا گلر چندآ دمیوں کے سواکوئی ندر کا ،اس موقع ہے خالد بن ولید نے جواس وقت کشکر کفار کے رسالہ کی کمان کرر ہے تھے بروفت فائدہ اٹھالیا اور پہاڑ کا چکر کا ہے کر پہلو کے درّہ ہے حملہ کردیا عبداللہ بن جبیراور ان کے ساتھیوں نے اس حملہ کورو کئے کی کوشش کی مگر مدا فعت نہ کر سکے ،اور بیسیا! ب یکا کیے مسلمانوں پرٹوٹ پڑا دوسری طرف بھا گا ہوادتمن بھی بلیٹ آیااس طرح لڑائی کا پانسدایک دم بلیٹ گیا ،اورمسلمان غیرمتو قع صورت حال ہےاس قدرسراسیمہ ہوئے کہا یک بڑا حصہ یرا گندہ ہوکر بھا گ نکلاتا ہم چند بہادر صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، استے میں کہیں سے بیافواہ اڑگئی کہ نبی میلانگایں شہید ہو گئے ،اس خبر نے صحابہ کے رہے سبے حواس بھی گم کردیئے اور باقی ماندہ لوگ بھی بہت کم رہ گئے۔اس وفت آپ القائلة؛ كے گردصرف دى جاں ٿارمحا بەرە گئے تھے،اورآپ القائلة اخودزخى ہو بچکے تھے،قلست كى يحميل ميں كوئى سرباقي نهيس ربي تقمي اليكن عين وفت برصحابه يؤخلنا فلقالطنا كومعلوم هوا كه آنخضرت بالفائقة كازنده وسلامت مبين جنانجيه وه برطر ف سے سٹ کرآ پ کے گر دجمع ہو گئے اورآ پ کو بسلامت پہاڑ کی طرف لے آئے <sup>لی</sup>کین اس موقع پریہ معمہ باقی رہا اورآج تک معمہ بی ہے جوحل طلب ہے کہ وہ کیا جیز تھی کہ کفار مکہ خود بخو د واپس ہو گئے ؟مسلمان اس قدر پرا گندہ ہو کیا تھے کہ ان کا دوبارہ مجتمع ہوکر جنّگ کرنا مشکل تھا اً کر کفاراس فنّح کو کمال تک پہنچانے پراصرارکرتے تو بظاہران کی کامیا فی بعید نہ بھی ۔مگر نہ معلوم وہ کس طرح آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر بھا گے اور واپس چلے گئے ؟

اِذُهَ مَّ تَ طَآلِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَاوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَ كُلِ الْمُوْمِنُونَ. اللَّهَ عَلَى اثاره بنوسلمه اور بنوحارثه كي طرف ہان دونوں قبيلوں كاتعلق اول اور خزرج سے تھا۔ مسلمانوں نے جب ديکھا كه ايک طرف تين بنرار بين اور دار سے صرف ساحت موجين اور اسلحہ كے اعتبار سے بھی مسلمان ، ابل مکہ کے مقابلہ میں نہتے جیسے تھے تو

مسلمانوں کے دل ٹوٹے لگے تواس وقت اللہ کے رسول ﷺ نے بذر بعدومی میں کلمات ارشادفر مائے: مومنوں کواللہ بی پر بھروسہ کرنا جا ہے آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا۔ حالا نکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے للہذاتم کو جا ہے کہ اللہ کی ناشکری ہے بچو،امید ہے کہ اہتم شکر گزار بنوگے۔

وَكَفَذَ نَصَوَ كُمُّ اللَّهُ بِهَذِهٍ وَ أَنْتُمْ اَذِكَةً (الآية) مسلمان بدرگی جانب محض قریش کے قافلہ پرجوغیر سکے تھا چھا پہ مار نے نکلاتھا اس لیے کہ قریش مکہ نے رہے کیا تھا کہاس قافلہ کی تجارت سے جوآ مدنی ہوگی وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کی جائے گی ای غرض کے چیش نظرابل مکہ نے اس قافلہ کی تجارت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگائے کی کوشش کی ہور میں بھی اس قافلہ پر چھا پہ مار کر پورا مال ضبط کرنے کی کوشش کی اور میر جنگی اصول کے عین مطابق ہے اور موجودہ وور میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے ، بلکہ صرف بہانہ بنا کرلوگوں اور حکومتوں کے غیر جنگی سامان کو جنگی سامان جنا کر صرف کرلیا جاتا ہے۔

## غزوهٔ بدر کا خلاصه اوراس کی اہمیت:

بدر، مدینه منورہ سے جنوب مغرب میں تقریباً ہیں میل کے فاصلہ پرایک کنویں کا نام ہے دراصل یہ کنواں بدرہا می ایک شخص کی ملکت تھا ای شخص کے نام سے اس کنویں کا نام بھی بدر ہوگیا ، اس وقت اس کواہمیت اس لیے حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی ساحل بحراحمر سے ایک منزل پڑاؤاور منڈی کا نام ہے سیمقام شام ، مدینہ اور مکد کی سڑکوں کا ترابا تھا اور قریش کے تجارتی تا فلے ای راستہ سے آمدورفت کرتے تھے۔ تو حید اور شرک کے درمیان بہیں سے پہلا معرکہ کا ارمضان بروز جمعہ سے مطابق اارمار ہے کو پیش آیا تھا۔ اس غزوہ نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم الشان انقلاب یہدا کردیا۔ فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا قرار کیا ہے۔ ہسٹورنیس ہسٹر کی آف دی ورلڈ میں ہے' فتو حات اسلام کی میں جنگ بدرانتہائی اہمیت رکھتی ہے' جلد کم ۱۲۲ (ماجدی) اورامر کی پروفیسر ہٹی (HATTI) کی ' بسٹر کی آف دی عربین میں ہے ، بیاسلام کی سب سے بہلی فتح میں تھی۔ سے دی عربین میں ہے ، بیاسلام کی سب سے بہلی فتح میں تھی۔ سے دی عربین تھی۔

مشرکین مکہ کے شکری تعداداوران کے سلح ہونے کی صورت حال کو سکر مسلمانوں کی صفول میں گھبراہت اور تشویش اور جوش کا ملاجلار ڈمل ہوناا کی قدرتی بات تھی اور ہوا بھی ،اور انہوں نے اللہ تعالی ہے دعا ،اور فریاد کی ۔اس پراللہ تعالی نے پہلے ایک ہر ارفر شیتے اتارے اور مزید کا یہ وعدہ کیا کہ اگرتم صبر وتقوی پر قائم رہے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کردی جائے گی ۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش وغضب برقر ارندرہ سکا اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پور کی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور بعض منسرین کہتے ہیں کہ یہ مقدار پوری کی گئی فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد براہ راست کرنے کی ضرورت پیش نہیں تھا بلکہ محض حوصلہ افرائی مقصود تھی ورندا گرفرشتوں کے ذریعہ مشرکوں کو ہلاک کرانا ہوتا تواسے فرشے نازل

کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک فرشتہ ہی سب کوختم کرویتا۔ایک فرنشتہ حضرت جبرئیل غلیجلاؤللٹا کا نے حضرت لوط غلیجلاؤللٹلا کی بوری بستی گربس نہس کر کے بلاک کردیا تھا، چونکہ یہ جہاد کا مسئلہ تھااور جہادانسانوں ہی کوکرنا ہوتا ہے کہ وہ اجروثواب کے مستحق ہو تکبیں فرشتوں کا کا مصرف جمت افزائی اور حوصلہ برُ ھانا تھا جو بورا ہوا۔

يَّأَيُّهَاالَّذِيْنَ الْمُنْوَالَاتَأَكُلُواالِرَبُوااصَعَافًامُّضعَفَةٌ سابب وَدُونَهَا سِأَن سَرِيدُوَا فِينِ الْمَال عِنْدَ خُلُول الاجل وتُوخُرُوا الطُّلُب وَاتَّقُوا اللَّهُ بِيزِكِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ تَفُورُونَ وَاتَّغُوا النَّا رَالَّتِي أَعِدَ ثِلْ لِللَّفِي بَنَّ ﴿ انْ تَعَذَّبُوا بِهِ الطَّلَابِ وَاتَّغُوا النَّا رَالَّتِي أَعِدَ لِللَّفِي بَنَّ ﴿ انْ تَعَذَّبُوا بِهِ ا وَلَطِيْعُواللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَارِعُوٓا مِنْ وَدُونِهِ ۚ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ تَتِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ لَ اي كغرضهما لووصلت إخدبهما بالأخرى والغرض السّغة أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيِّنَ ﴿ اللَّهَ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وتزك المعاصى الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي طَاعْهُ اللَّهِ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّاءِ أَي البِّسر والعُسر وَالكَظِمِيْنَ الْغَيْظُ الْكَافْنِي عَلَ استنسائه مع القُذرة وَالْعَافِيْنَ عَنِ التَّاسِ مِمْنَ طَلَمْهُمُ اي التَّارِكِيْنَ عَفُوْبِنَا وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ بِهِده الاَفْعَالِ اِي يُشِيْبُهُ وَالَّذِيْنَ إِذَافَعَكُوْافَاحِتَةً ذَنْبًا قِينِحًا كَالزَّنَا أَوْظَلُمُوٓ النَّفُهُمُ بِمَادُوْنَا كَالْفُلُهِ فَكُرُواللَّهُ اِي وْعِيدَهُ فَالْسَتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ أَي لا يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ إِلَّا اللَّهُ شُوَلَمْ يُصِتُوا لا يُدِينُمُوا عَلَى مَا فَعَكُوا بِل اقْلَعْ وَاعَنْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ انَّ الَّذِي اللَّهِ مَعْصِيةٌ أُولَلِّكَ جَزَّا وُهُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْ مَّ يِهِ مُوجَدَّتُ تَجْرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِينَ حَالَ مُقَدَرَةُ اي مُفْدَرِينَ الْخُلُودِ فِيْهَا اذَاذَ خُلُوهُ وَيَعْمَ أَجْرُ الْعُمِلِينَ ١ بالطَّاعَةِ بِنِذَا الأَجْرُونِزَلَ فِي بَرِيْمَةِ أَحْدِ قَدْخَلَتْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَقٌ طَرَائِقُ فِي الْكُفَارِ بِاسْهَالِهِ فَمَّ الْخَذِيهِ فَيِهِ يُرُوّا اللَّهِ المُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ الرُّسُل اى اجرُاسُرِهِ مِنَ الْمَهْلَاكِ فَلَا تُحْزَنُوا لِعَلَيْتِهُمْ فَأَنَا أَنْمِلُهُمْ لِوَقْتِهُمْ هَٰذَا القرآن بَيَاكُ لِلنَّاسِ كُلَّهُمْ وَهُدَّى مِن التَّلَالَة وَّمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ @ مِنْهُمْ وَلَاتَهِنُوا تَضَعُفُوا عَنْ قِتالِ الْكُفَارِ وَلَاتَّحْزَنُو عَلَى مَا اصَابَكُم بأُحْدِ وَأَنْتُكُوالْكَعْلَوْنَ بِالْعِلِيةِ عِلِيهِ إِنْ كُنْتُكُومُونِينَ ﴿ حَفًّا وَحِوَا لِهُ ذَلَ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ مَا قَلِيهُ إِنْ يُتُمْسَلُمُ لِيسَبُكُمْ بِالْحَدِقَيْحُ بِفَتِحِ النَّافِ وَضَمَّمِا جَهَدُ مِنْ جَرْحِ وَنَحُوهِ فَقَدُّمَسَّ الْقَوْمَ الْكُفَارِ قَرْحُ مِّتُلُكُ مِلْدِ وَيِلْكَ الْكِيَّامُنُدَاوِلُهَا نَصَرَفُهُ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَا لِفَرْقَةِ وَيَوْمَا لَاخْرَى لَيْتَعِفُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّ أَخْلَعْسُوا فِي اِنْمَانِهِ مِنْ غَيْرِبِهُ وَيَتَّخِذَ مِنْكُونِهُ هَدَآءً لِيكرسهُمْ بِالشَّبَادَةِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ١٠٠ الْكَافِرِينَ اي يُعَاقِبُهُ وَمَا يُنْعَمُ بِهِ عَلَيْهِ لِنُتَذِرَاجٌ ۖ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الذُّنُوبِ بِمَا يُصِينِهُمْ وَيَمْحَقَ يُهُلِكَ الْحُفِرِيْنَ ﴿ أَمْ بَلْ حَسِبْتُمْ إَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَم يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْامِنْكُمْ عَلَمْ قُلْمُوْر وَيَعْلَمَ الصِّيرِيْنَ ﴿ فِي الشَّدَائِدِ وَلَقَلَ كُنْتُمْ تُمَنَّوْنَ فِيهِ عَذْفَ الحدي النَّالِيْن

في الأضل المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ مَنِثُ قُلْتُهُ لَيْتَ لَنَا يَوْما كَيُوْمِ بَدْرِ لِنَنَالَ مانال شهداء فَ فَكَدُّرُ النَّهُ وَمَ النَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَ

رہوتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔اوراس آگ ہے ڈروجو (اصالیۃ ) کافروں کے لیے تیار کی گئے ہے کہتم کواس میں عذاب دیاجائے وآسان ہیں (سَـــادِعُــوْ۱) میں قبل السین واؤاور بدون واؤ دونوں ( قراءتیں ) ہیں لیعنی ( جنت کی وسعت )ان دونو ل کی وسعت کے مانند ہے اگرایک دوسرے کے ساتھ ملالیے جانمیں ،اور''عرض'' کے معنی وسعت کے ہیں جمل اطاعت اورتر ک معاصی کرکے جواللہ ہے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے بیہ وہ لوگ ہیں جوفراغت اور تنگی ( دونوں حالتوں ) میں الله ک اطاعت میں خرچ کرتے ہیں،(لیمنی فراخ دیتی اور ٹنگ دیتی میں خرچ کرتے ہیں)اورغصہ کو بی جانیوا لیے ہیں یعنی قدرت کے با وجود غصہ کوصنبط کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے ان پرظلم کیا ہے ان کو درگذر کرنے والے ہیں یعنی اس کی سز اکوترک کرنے \_\_\_\_\_ والے ہیں۔القد تعالیٰ ان اعمال کے ذریعہ تیکو کاروں ہے محبت کرنے والا ہے بیعنی ان کوثو ابعطا کرنے والا ہے اورییو ولوگ ہیں کہ جب کوئی ناشا نستہ حرکت لیعنی ناپسندیدہ برائی کر ہیٹھتے ہیں ،مثلاً زنایاز نا ہے کم مثلا بوسہ کے ذریعیہ اپنے او پر ظلم کر ہیٹھتے ہیں۔ میں کہ جب کوئی ناشا نستہ حرکت لیعنی ناپسندیدہ برائی کر ہیٹھتے ہیں ،مثلاً زنایاز نا ہے کم مثلا بوسہ کے ذریعیہ اپنے او پر ظلم کر ہیٹھتے ہیں ۔ توانٹد کو بعنی اس کی وعید کو یا دکر لیتے ہیں اور اپنے گنا ہوں ہے معافی طلب کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گن ہوں کومعا ف کہ ان ہے جو حرکت سرز دہوئی ہے وہ گناہ ہے ایسے لوگول کی جزاءان کے پروردگار کی طرف ہے مغفرت ہے اورا لیسے باغاً ت میں جن کے نیچے نہریں بہدر ہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ جمیش میں گئے جب ان میں داخل ہو جا کیں گے (مخسلہ دیسن) حال ایس جن کے نیچے نہریں بہدر ہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ جمیش میں گئے جب ان میں داخل ہو جا کیں گے (مخسلہ دیسن) حال مقدرہ ہے یعنی ان کے لیے ان باغوں میں رہنا مقدر کردیا گیا ہے ، اطاعت گز اروں کے لیے بیے بہترین اجر ہے اور شکست احد ے بارے میں ( آئندہ آیت ) نازل ہوئی ، تم ہے پہلے بھی کفارکومہلت دینے اور پُھر گرفت کرنے کے واقعات گزر جیکے ہیں تو اے مومنو! زمین میں چلو پھرو اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے انجام میں غور کرو ایعنی ان کاانجام بلاکت ہی ہوا۔ لہذاتم ان کے (وقتی) غلبہ سے کبیدہ خاطر نہ ہو میں ان کو (ان کی ہلاکت ) کے وقت تک مہلت دے رہاہوں۔ میہ قر آن تمام او گول کے لیے بیان ہے۔اوران میں سے پرہیز گاروں کے لیے گمراہی سے ہدایت اور نصیحت ہے اور نہ ہمت ہارو لینن کفار کے مقابلہ میں قبال میں کمز ور نہ پرّ و۔ اور احد میں جو پچھتم کو پیش آیااس ہے علم ز دو نہ ہواورا گرتم سیح معنی میں مومن رہے قو ان پر گئے عصل

کرکے تم بی غالب رہوگے اور جواب بنتر ط پرجموعہ ماقبل یعنی (فسیسرو او لا تھ بنو اللخ) ولالت کرتا ہے بین اگرتم احدیں زخی ہوئے (فکوج) میں قال کے فتے کے ساتھ اور اس کے ضمہ کے ساتھ درخم وغیرہ کی تکلیف نے بدر میں کفار کو تھی ای سم کا زخم لگ چکا ہے اور ہم ان ایا م کو کو گوں کے درمیان الٹ چھیر کرتے رہتے ہیں (یعنی) اول بدل کرتے رہتے ہیں، ایک دن ایک فریق کے حق میں اور دوسر دن دوسر نے فریق کے حق میں، تا کہ لوگ عبرت حاصل کریں ۔ (شکست احد) اس لیے تھی کو کنلھ موسول کو دوسر ول (غیر مخلصول) سے ممتاز کرکے ظاہر کرد سے اور تم میں ہے بعض کو شبادت عطافر مائے اور بذر ایع شبادت ان کو اعزاز بختے ۔ اللہ تعالیٰ ظالمول یعنی کا فرول سے محبت نہیں کرتا یعنی ان کو مزاد سے گا۔ اور ان پر جو پھے انعام کیا جاتا ہے وہ دوسل ہے ۔ اور تا کہ اللہ تعالیٰ ظالمول یعنی کا فرول کو اس تکلیف کے ذریعہ جو ان کو کپنی گنا ہوں سے پاک وصاف کرد ہے اور خاصل کیا موسل کے دار تا کہ ایک اللہ تعالیٰ نائموں سے جماد کرنے والے کون ہیں؟ اور تکالیف میں صبر کرنے والے کون ہیں؟ جگ کے طور پر ان لوگوں کو جانا نہیں کرتے ہم اس میں ایک تا موسل کیا سوتم موت کی آرز و کررہ ہے تھے اس میں ایک تا موسل کیا سوتم موت کو یعنی اس کے سبب کو کہ وہ حرب ہم موت کی آرز و کررہ ہے تھے اس کیا سوتم موت کی آرز و کررہ ہے تھے کئی اس بھی خور و فکر کررہ ہے تھے کہ یہ شکست کی اسب میں خور وفکر کررہ ہے تھے کہ یہ شکست کی اسباب میں خور وفکر کررہ ہے کے کہ یہ شکست کی اسباب میں خور وفکر کررہ ہے کہ کیا شکست کی اسباب میں خور وفکر کررہ ہے کہ کیا شکست کی اسباب میں خور وفکر کررہ ہے کہ یہ شکست کی اسباب میں خور وفکر کررہ ہے کہ کیا تھیں سے کہا گئی ؟

## عَيِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ الللَّهِ

**فِيُوْلِنَىٰ : كَعَرَضِهِمَا ، ا**سْ مِينِ اشاره ہے كہ حرف تشبيدا در مضاف محذوف ہے۔ سے دور

مَيْنُوالْنُ؛ مضاف محذوف ماننے كى كياضرورت بيش آكى؟

جِرِ لَنْ بِنِ مَا کہ جنت کی وسعت کی تشبیہ ارض وساوات کے ساتھ تھے ہوجائے ،اس لیے کہ عرضِ جنت مقولہ کم متصل یعنی مقد ارست ہے اور ارض وساوات مقولہ جو ہر ہے ہے حالا نکہ جواز تشبیہ کے لیے مقولہ کا متحد ہونا ضروری ہے ،اور جب عرض محذ وف مان لیا تو دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ مقولہ کم متصل ہے ہو گئے ۔لہٰذا تشبیہ درست ہوگئی۔

چَوْلِیَ : بِسَمَادُونِیهُ. اس حذف کی ضرورت اس لیے پیش آئی که عطف درست ہوجائے کیونکہ عطف کے لیے مغایرت ضروری ہے۔

فَیُولِیْ : ای وَعِیْده اس اضافه کامقصداس شبه کا جواب ہے کہ اللہ کے ذکر سے استغفار ہی مراد لینا ضروری نہیں ہے۔ جِیُولِیْنِ : ذکر ہے مراداس کی وعید کا ذکر ہے۔

چَوَلَنَىٰ؛ حسال صفحدة بياس شبه کا جواب ب که، حال کے ليے مقارنت لينی حال اور ذوالحال کا زمانه متحد ہونا ضروری ہے،

حالانکہ خلودنفس جزاء کے ثبوت کے بعد ہوگا۔

جِوَلَ بِينَ ان کے لیے خلود مقدر کر دیا گیا ہے۔

قِوَلَى : وَجوابه دَلَّ عليه مجموع ماقبله بياكسوال مقدركا جواب ٢-

مَنْ وَاللّٰهِ إِنْ كُنْدُوْمومنين شرط باس كى جزاءاگر ماقبل كاجمله فَسِيْدُوْا فِي الارضِ النح بْوَيدرست نبيس باس ليك رماقبل كے جمله فَسِيْدُوا فِي الارض مِنْ موم ب-

قِحُولَى ؛ لَيَتَعِظُوا، بيلفظ محذوف مان كرمفسرعلام في اشاره كرديا كه لِيَعْلَمَ كاعطف محذوف برب-

قِولَى: يكرمهم بالشهادة المين اشاره بكه شهداء شهيدى جمع بنه كه شامرى،

قِوَلَى : بل، یعنی ام بمعنی بل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ اُم منقطعہ ہے نہ کہ متصلہ کداس کوعدیل (مقابل) کی ضرورت ہو۔ قِوَلِ کَی : ای بُصَرَاءُ .

سَيُولُكُ. فَقَدْرَأَيْتُمُوهُ ك بعد انتمر تنظرون كَهْ كاكيامطلب ٢٠

جگول بیج بہل رویت سے مرادرویت بھری ہے، دَ اَیْتُهُوهُ کی تعمیر مفعولی موت کی طرف راجع ہے مگر موت چونکہ نظر آنے والی چرنہیں اس لیے سبب مضاف ہمجذوف مانا یعنی سبب موت ، یعنی حرب کود کھے لیا اور انتھر تنظرون سے صاحب بصیرت وعلم ودانش ہونا مراد ہے لہذا معلوم ہوگیا کہ دونوں معنیٰ الگ ایس ۔

## اللغة والبلاغة

یّا یُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْ الْاَتَاکُلُو الرِّبُو الیکلام متانف ہے بیان ربا کے لیے لایا گیا ہے۔ فَوْلِ آنَ ؛ الْکاظمین ، یہ کَظَمْ کاسم فاعل ہے ،اس کے اصل معنیٰ مشک وغیرہ بھرکراس کا منہ بندکرنے کے بیں تاکہ اندر کی چیز باہرنہ آ سکے ، یہ کَظَمِ القِربة ہے ماخوذ ہے۔

التنكيت في التشبيه فقد بكغ الغاية، وهوهنا في قوله تعالى غرضها السموات والارض "فقد اَرَادَ وَضَفَها بِالسعةِ فحص عَرضَها بالذكر دون الطول، وَإِنما عَدَلَ عن ذكر الطول. لأنه مستقر في الاذهان وَضَفَها بِالسعةِ فحص عَرضَها بالذكر دون الطول، وَإِنما عَدَلَ عن ذكر الطول. لأنه مستقر في الاذهان أنّ االطول، اَدَل على السعة فإذا كان عَرْضُها مِمّا يَسَعُ السموت والارض، فَما بالك بطولها. فَوَالَّنَ الطول، الله بطولها. فَوَالَنَ عَرْضُها مِمّا يَسَعُ السموت والارض، فَما بالك بطولها. فَوَلَنَ الله بَعْ الله بعد الله بي المواله الله بعد الله بين المادة والله الله بعد الله بعد

## تَفَيْرُوتَشِيْ

الرابط: چونکہ غزوہ اُحدیمیں ناکامی کا بڑا سبب رسول اللہ ﷺ کی نافر مانی اور مین کا میابی کے موقع پر مال کی طمع ہے مغلوب ہوجانا تھا۔اس لیے اللہ رب العزیت نے اس حالت کی اصلاح کے لیے ذر پرتی اور ناجائز طریقہ سے ذراندوزی کے سرچشمہ پر بند باندھنا ضروری تمجھا۔اور تکم دیا کہ سودخوری ہے بازآ جاؤجس میں انسان رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب انگا تار بہتا ہے اور جس کے اندر مال کی حرص بے حدیثرہ جاتی ہے۔

ینائیگا الّذین آمَنُوٰ الاَتَاکُلُوٰ الرِّبَوْ اَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً اَضَعَافاً مُضَاعَفَةً کی قید حرمت کے لیے بطور شرط کے نہیں ہے، بلکہ واقع کی رعایت کے طور پر ہے بینی زمانہ جاہلیت میں ایسا کرتے تھاس لیے اَضْعَافاً مُنضاعَفةً ، کی قید بیان واقعہ کے لیے ہے۔ زمانہ کہا ہلیت میں بیطر یقہ رائج تھا کہ جب اوا نیگی کی مدت آ جاتی اور اوا نیگی ممکن نہ ہوتی تو مدت میں مزیداضا فہ کے ماتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ جس سے سود کی رقم بڑھ کر تہیں ہے کہیں پہنچ جاتی اور ایک مات اور ایک عام آ دمی کے لیے اس کی اوا نیگی ناممکن ہوجاتی ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہاس آگ سے ڈرو کہ جودر حقیقت کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے ، اس میں اس بات پر تعبیہ ہے کہا گرتم سود خوری سے بازنہ آئے تو یہ سود خوری تم کو گفر تک پہنچا سکتی ہے کیوں کہ یہاللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ ہے۔

#### سودخوری کے نقصانات:

سودخوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندرسودخوری کی وجہ سے دونتم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ صود لینے والوں میں حرص وظمع ، بخل وخودغرضی اور صود دینے والوں میں نفرت اورغصہ اور بغض وحسد۔

### انفاق في سبيل الله كفوائد:

سودخوری سے جواوصاف فریقین میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بالکل برنکس انفاق فی سبیل اللہ سے فیاضی ، ہمدردی ، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں ،کون نہیں جانتا کہ ان دونوں صفات کے مجموعوں میں سے پہلا مجموعہ بدرترین اور دوسرا مجموعہ بہترین ہے۔

الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ (الآية) مطلب بيہ کوشخالی میں بی نہیں ، تنگ دی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور انقام پر قدرت ہونے کے باوجود زیادتی کومعاف کردیے ہیں اورانقام پر قدرت ہونے کے باوجود زیادتی کومعاف کردیے ہیں اور غصہ کوننبط کرجاتے ہیں۔

وَ الَّـذَيْنِ اذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً: لَيْنَ جِبِان تِ بَتَاضَاتَ بِشرِيتَ كَالْمُطَى مِا مُناهِ كاصدور جوجا تا جاتوه وفورا استغفار کااہتمام کرتے ہیں۔

قَلْهُ حَلَيْتَ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ . بيآيت نو وؤا حديين فنكست كے بارے ميں نازل بيونی ،غز وہ كی تفصيل سابق ميں اً زریکی ہے۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تُمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ جِب بِي رَيْمَ القَافَةِ كَيْ شَهَاوت كَاخْرِ مَشْهُور بُولَى تُواكَثُرُ سَحَابِهِ رَضَحُ لَكُ مُعَالِكُ فَيَا لَا عَنْ الْعَنْ عَالَا عَنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَالِمِ الضَّالِقَالَةُ عَالَاعَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَالِمِ السَّحَالِمِ السَّحَالِمِ السَّحَالِي السَّحَالِمِ السَّحَالِمِ السَّحَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَل جمتیں جواب دے کئیں اس حالت میں منافقین نے ( جومسلمانوں کے ساتھ گلے ہوئے تھے ) کہنا شروع کر دیا کہ چلوعمبرا مذین ابی کے ماس چلیس تاکہ وہ ہمارے لئے ابوسٹیان ہے امان داا دے ،اور بعض نے تو یہاں تک کہدویا کے تحد (ﷺ) اگر خدات رسول ہوتے توفق کیسے ہوتے ؟ چلوا ہے دین آبائی کی طرف لوٹ چلیس ،ان ہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمہاری حق برہی محض محمد بلافات کی شخصیت ہے وابستہ ہے تو اللہ کے دین کوتمہاری ضرورت تبین ہے۔

ونيزل بيغ جزيمتهم لمنه أشيع أنّ النّبيّ صلى اللّه عليه وسلّم قُتل وقال لمُمْ الْسُنافَقُون ال كار فتال المَارْجِعْوْا الْمِي دَيْنَكُمْ وَمَا يُحَمَّدُ إِلْأَرْسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِنْ مَّاتَ أَوْقُيْلَ كَعَبِرِهِ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمُ " رجعتُمْ انعي الْحُفُروالْجُمْلةُ الأخيرة محَلَّ الاسْتَفْهَامِ الانكباري اي سكر مَعَنَوْدَاهِ وَمِنْ يَنْقُلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُوَّاللَّهَ شَيْئًا وَالْسَائِسُ لَفْسَا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ عَمَا بانتيات وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِنَصَانَه كِتُبًا مِصْدِرًا فِي كنب اللَّهُ مُؤَجَّلًا مَا فَفَ الإبندم ولايتأخَّا فيلم الديزنيَّة والمهزلِمةُ لانذف المؤتِّ والثَّباتُ لايقَطُّ الْحيْوة وَمَنْ يُبُرِدُنُّواكِ الدُّنْيَا اي حراءً منها نُؤْتِه مِنْهَا مَا فَسِم إِنَّ وَ لَاحِمَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ يُبِرِدُ ثُوَابَ الْلَاخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَا أَى سَلَ سَالِم وَسَنَجْزِي الشُّكِرِيْنَ ﴿ وَكَايَنٌ كَمْ مِّنْ نَّبِيٌّ قُتَلٌّ وفِي قراءة قَاتِل والْفاعلْ صَمَيْره مَعَهُ خبر سُندون مِربِيُّونَ كَثِيرٌ حَمْوعَ كَثِيرَةً فَمَا وَهَنُوا حِدوا لِمَأَاصُابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ مِن الحراح وتسر البيائيهم وأسحابهم وماضعفواعن الجهاد وماالتتكائوا خصغوا لعدوبه كما فعلتم جير قس قُتِلِ النِّينَ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّبِرِيْنَ ﴿ عَلَى الْبَلاء اي يَثَيْنُهُمْ وَمَاكَانَ قُولُهُ مَم عند قتل نبيهم مع تباتهم وصنرهم إلاآن قَالُوْا مَيِّنَا اغْفِرْلِنَا ذُنُوْبِبَا وَإِسْمَ افَنَا تجاوزنا الحد فِيُّ أَمْرِنًا الله الله الماليان مااصابه المنوء فغلهم وسفيمًا الانفسيم وَتُرِّبُ أَقُدَامَنَا بِالْقُوة على الحاد وَانْصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْحُفِرِيْنَ ﴿ فَالنَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا النَّفْرِ وَالْعَنفِيةِ وَحُسُنَ ثُوَابِ الْإِخِرَةِ اللهِ عُ الحدَه و خسف المُعضَّلُ فَوْقَ الْاسْتِخْفَاقِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الحدَه وخسف المُحْسِنِينَ فر کو کی جب یہ بات مشہور ہوگئی کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب یہ بات مشہورہ وگئی کہ کھر ہے تھے۔
شہید کردیے گئے ، اور سحابہ (مخلصین ) سے منافقین نے کہا اب جب کہ کھر ہے گئے قال کردیے گئے تواپی (سابق) دین کی طرف پلیٹ جاؤرتو (وَ مَسا محسد اللّا رسول النخ) نازل ہوئی۔ اور کھر تو ہیں ایک رسول ہیں ،
اور الن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں سوائر یہ دفات پاجا تیں یافل ہوجا تیں تو کیاتم النے پاؤں واپس چلے اور ان کے گئے میں خوار کے اور آخری جملہ استغبام انکاری کے کل میں ہے۔ یعنی وہ معبور نہیں تھ (کہ اس کی موت کی ہوست کی ہو جہ سے ) تم پلیٹ جاؤ اور جوکوئی النے پاؤل (کفری طرف ) پلیٹ جائے گا تو وہ اللّٰہ کا پھے بھی انتخبار اس کی معمول سے شکر گذاروں کو تو اب کی صورت میں انہوں سے اس کی معمول سے شکر گذاروں کو تو اب کی صورت میں انہوں سے اس کی معمول سے شکر گذاروں کو تو اب کی صورت میں انہوں سالہ دے گا۔ اور اللہ عقر رہ ہوتی ہوتی ہوتی کے بغیر مرجائے (کتاباً) مصدر ہے لینی اللہ نے موت کا وقت مقرر لکھ دیا ہے۔ موت نہ مقدم ہوتی ہواور نہ مؤخر پھرتم کیوں ہمت ہار گئے ؟ ہمت کابار نا موت نہ موت کا وقت مقرر لکھ دیا ہے۔ موت نہ مقدم ہوتی ہوا ور چوشی اپنے قبل سے دنیا کافائدہ چاہتا ہے۔ یعنی دنیا کافائدہ چاہتا ہے۔ یعنی اور ہوگئی جائے ہیں اور ہوگئی ہوا ہوا ہوگئی جائے ہیں اور ہو تو تو کا بیت ہیں اور ہوگئی جائے ہیں اور ہوگئی ہیں کہ معمول سے موت کا اور کھنے ہیں اور ہوگئی کے جا چکے ہیں اور ایک قراءت قدائل ہوا دوائل اس کی خمیر ہے کہ ان کے ساتھ میں بہت سالڈ والے تھے۔ مَدَ عَدَ مُرْ ہے اور ایک قراءت قدائل ہوا دوائل اس کی خمیر ہے کہ ان کے ساتھ میں بہت سالڈ والے تھے۔ مَدِ عَدَ مُعَدَ ، خر ہے اور ایک گور کھیون کھیں ، اس کا مبتدا ہے۔ ہوں عت ۔

دوسرا ترجمہ: اور بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہوکر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں۔ جو پھھ انہیں زخم اور ان کے انبیاء واصحاب کافٹل اللہ کی راہ میں پیش آیا۔ اس سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ جہاد میں کمزور پڑے اور انہ وہ اپنے دشمن سے دبے وہ اللہ تعالی پڑے اور انہ وہ اپنے دشمن سے دبے وہ اللہ تعالی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تعنی ان کواجر دیتا ہے ان کے نبی کے فل کے وقت ان کی فابت قدی اور صبر کے باوجود ان کی دعاء تو بس اتن تھی کہ وہ دعاء کرتے رہے کہ اے ہمارے پرور دگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملہ میں ہماری زیاد تیوں لیعنی ہمارے دو دعاء تو بس اتن تھی ہمارے دو دعاء کرتے رہے کہ اے ہمارے پی ظاہر کرنے کے لیے جو پھھان کو پیش آیا ہے وہ ان کی بدا تمالیوں کی وجہ سے ہماورا پنی کسر نفسی کوظاہر کرنے کے لیے تھا۔ اور جہاد میں قوت دے کر کوچیش آیا ہے وہ ان کی بدا تمالیوں کی وجہ سے ہماورا پنی کسر نفسی کوظاہر کرنے کے لیے تھا۔ اور جہاد میں قوت دے کر ہمارے قدم رکھا ورہم کو کا فروں پرغلبہ عطافر ما سواللہ نے ان کی دنیا کا بھی عوش دیا لیعنی نصر سے اور انڈیکوکاروں سے آخرت کا بھی عہدہ بدلہ دیا۔ اور وہ جنت ہے ، اور تو اب کاخس ، احتحقاق سے بڑھ کرعطا کرنا ہے ، اور اللہ نیکوکاروں سے محت کے بطرکت کی محت کی کے اور ان کی دنیا کا بھی عوش دیا لیوں کہت اور اللہ نیکوکاروں سے محت کردے کے اور انٹر کھتا ہے۔

# جَيِفِيق الرَّدِي لِيَسَهُ الْحِ تَفْسِّلِهِ فَوَالِالْ

قِوُلَى، البحملة الاحيرة محل الاستفهام الانكارى. مطلب يه بكد افَانَ مَاتَ ، پرجوا مزه استفهام واظل بوه وراصل وفق المبدية على اغقابِكُفر ان وراصل وفق المبدية على اغقابِكُفر ان مات المبدية وراصل وفق المبدية والمبدية والم

قِوْلَى ؛ بقضائه، إذن كي تفسير قضاءٌ كركايك سوال مقدر كاجواب ديا ج-

مَنِيكُوْلِكَ: هَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ ، علوم ہوتا ہے كدانسان كى موت اس كے اختيار ميں ہے اس ليے كه موت كى نسبت نفس كى طرف كى گئى ہے۔

جَوُلُ بِي إذَن بَمَعَىٰ قضاء بـــ

برطا بيسية مسيد "، يعنى كتابًا مفعول النهيس باس ليه كه مفعول اله كي صورت مين معنى درست نهين - كتابًا مفعول مطلق برائ ويولي المستراكية والمستراكية وال

فَيُولِكُ : جزاء بيايك شبه كاجواب ہے۔

شبه: اس شبه کا جواب ہے کہ تواب کا اطلاق اجرد نیا پڑیں ہوتا تواب کا اطلاق تواجر آخرت پر ہوتا ہے۔

جِي لَيْعِ: كاحاصل بيہ ہے كہ تو اب بمعنى جزاء ہے جس كااطلاق اجر آخرت اور صلهٔ دنیا دونوں پر ہوتا ہے۔خاص بول كر

بِی کُورِ اِی اِنعَ نَسْخُوں میں جزاء منھا کے بجائے جزاء فیھا ہے جوزیادہ سے جند کورہ تشریح جزاء فیھا کے نسخہ کے مطابق سے .

ں ہے۔ چَوُلِی : کَاٰیَن یدراصل اَی تفا،اس پر کاف تشبیہ داخل کیا نون ہونِ تنوین ہے خلاف قیاس اس کو باقی رکھا ہے ، کَایَن بَمعنی تم خبریہ برائے تکثیرے۔

فَيَوْلَيْ : مَعَه، خبر مقدم ہاور ربیون، مبتداء موخرے، مبتداخبر مقدم سے ل کرجملہ اسمیہ ہوکر حال ہے۔

عِينَ اللَّهُ عَلَيْ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا النع، قَوْلَهُمْ، كَانَ كَ نَبِر مقدم اور أن قَالُوْ ابتاويل مصدر بوكركانَ كالسم مؤخر

\_\_\_ ه [زمَزَم پتكشَن]>

ہے، ابن کثیر اور عاصم رَحِمْهُمُالقَدُهُ مُعَالَقَ نِے'' قَبُو لَهُهُمِ'' کو کان کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا ہے اس صورت میں '' أَنْ قالوا" كان كى خربوگى ـ

## اللغة والبلاغة

الإغقاب. جمعُ عَقَب، ايرهي، الريعي، الله يا وَالله الله الله المؤار الفتياركرنا، قصوصوصوف على الصفت. في اللغة: الحبس، وفي الاصلاح تخصيص احد الامرين على الآخر ونفيه عما عداه. وهويقعُ للموصوف على الصفة وبالعكس، والآية من النوع الاول، اي قصر الموصوف على الصفة بالاضافة.

يعنى محمد بالفائقيَّة صفت رسالت برجى مقصور بين موت كي طرف متعدى نهين يصحابه كرام لَضَحَالِثَانِيَّة آپ كو بعيد عن الهلاك ستجھتے تھے اور آپ کی جدائی کوام عظیم مجھتے تھے تو گویا کہ صحابہ رَضَيَ النَّائِيَّةُ نِے آپ کے لیے دووصف ثابت کیے ،السر سالة ، وعدم الهلاك، كم مخصيص كن ربعه وصف رسالت يرمقصور كرديا-

چَوُلِنَى : رِبِينُونَ الله والے خدابرست، ہزارول، جماعتیں، یہ ربسی کی جمع ہامام بخاری رَبِّمَثَلُاللهُ مَعَالَیٰ نے اس کے معنیٰ جماعتوں کے کیے ہیں۔ بقول قاتنی بیضاوی ریخمٹلانٹائٹالٹی ربیدہ کی طرف بطور میالغدمنسوب ہے جس کے معنیٰ جماعت کے ہیں،حضر ت ابن عباس مُضَالَفَالْهُ مُعَالِينَةُ ،مجامِداور قبارہ نے ربیسو ن کشیسر ، کے معنی جماعات کثیر، بیان کیے ہیں،صاحب جلالین نے بھی جموع کثیر ، کہہ کرائ معنیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے ،کلبی کا قول ہے کہ ربیبة دی ہزار کا ہوتا ہے۔ (لغات القرآن، ملحصًا)

### تفسيروتشن

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد (عِنْ الله عَلَيْ)، نام مبارك قرآن مِن بهلى مرتبه آيا ٢٠١٠ كِلفظي معنى بين ووضح حس كى مدح بہت زیادہ پابار بارکی جائے۔ یا جوصفات حسنہ کا مجموعہ ہو۔ آپ پھوٹ کی بعثت ہے بل اس نام کارواج بہت کم تھا۔علامہ ابوجعفر محد بن حبیب بغدادی المتوفی هم محمل صن کال سات آ دمیول کے نام گنائے بیں۔ (کتاب المعنبر، بحواله ماحدی) ان میں ہے ایک شخص محمد بن سفیان بن مجاشع کی بابت لکھاہے کہ اس کے والد نے ایک شامی را ہب ہے بیان کر کہ آئندہ پیمبرکا نام محمد ہوگا ہے نام اینے لڑکے کار کادیا۔

كان سفيان اتى الشام فنزل على راهب فاعحبته فصاحته وعقله فسأل الراهب عن نسبه فانتسب له إلى مُضرَ فقال له أما انّه يُبْعَثُ في العرب نبي يقال له محمد فسمّى سفيان إبّنَه محمدًا. (ماحدى) محمد بین میں اسول ہیں، یعنی ان کا امتیاز یکی وصف رسالت ہی ہے سینیں کہ وہ بشری خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات ہے متصف ہوں کہ آنہیں موت سے دو جار ہونا نہ پڑے۔

جنگ آصدی شکست کے اسب میں سے ایک ہے تھی ہے کہ رسول اللہ بھو تھی بارے میں کا فروں نے بیا نو او اڑاوی کے میر تارک میرا کرد ہے گئے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ ابن آمید نے لیے آئے برحا تو مصعب بن عمیر نوعائلہ تفاق نے آپ کا دفاع " بیا اوروی صاحب الرابد (پرچم بردار) شہید ہوگئے۔ اورتی کرنے کے لیے آئے برحا تو مصعب بن عمیر کوشہید کردیا اوروہ مجھا کہ رسول اللہ بھی تعقول اوروں صاحب الرابد (پرچم بردار) شے ابن آب خصرت مصعب بن عمیر کوشہید کردیا اوروہ مجھا کہ رسول اللہ بھی جاتے ہے۔ بیشر کوشہید کردیا اوروہ مجھا کہ رسول اللہ بھی جو گئے تو اس نے شور مجادیا ویر بھی سے مسلم اور کہا گیا ہے کہ شیطان نے شور مجادیا کہ کوئی کرمسلمانوں میں بددلی اور کم بھی بیدا ہوگی اور لڑائی سے بیجھے بھنے گئے۔ جس پربیآ بت نازل مشہور ہوگی۔ اس خبرکوئی کرمسلمانوں میں بددلی اور کم بھی بیدا ہوگی اور لڑائی سے بیجھے بھنے گئے۔ جس پربیآ بیدا نازل موٹی کہ بوجانا یا ان کا موت سے دو چار ہوجانا کوئی نی بات نہیں ہو کہا تھی بھی ہوئے اور ہو چکے ہیں ، آپ بھی الفرض اگر اس سے دو چار ہوجانا میں تو کیا تم اس دین بی سے پھر جاؤ گئے؟ یا در کھوجو پھرجانے گا وہ اپنا بی نقصان کرے گا۔ نی کریم فیلی تھی کے ساخت وفات کے وقت جب حضرت نمر می کھی ہوئے اور کہیں میں وفات نبوی کا انکار کرر ہے سے تو حضرت ابو کرصدی تی تھی تھی سے منز سے منزل میں کہی ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ بیا تیا ہی کا انکار کرر ہے سے تو حضرت ابو کرصدی تی تھی سے منزل سے منزل ہوئی ہیں۔

وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْ تَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الآية) بيكر ورى اور بزدلى كامظاہرہ كرنے والول كے دوسلول ميں اضافه الريق كرنے كے ليے كہاجا تا ہے كہ موت توا پنے وقت برآكرى رہے گی، چر بھا گئے يابزدلی وكھانے ہے كيا فائدہ؟اى طرب و بياطلب كرنے سے بقد رقسمت تو دنيامل جاتی ہے كيان آخرت ميں پھن بيل مائے گا،اس كے برعكس آخرت كے طالبول كوآخرت ميں اخروى نعمتيں تو مليں گی ہی دنيا ميں بھی القد تعالی انہيں نعمتیں عطافر مائے گا۔ آگ مزيد حوصله افزائی كے ليے بچھلے انہيا ، جبہ الله اوران كے بيروكارول كے صبر واستقامت كی مثالیں بیان فرمائیں۔

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَ مُوَّا الْهُ مُولِكُمْ اللهُ مَولِكُمْ السارِ وَفَحَهُ اللهُ يَوُدُّوَكُمُ عَلَى المُعَالِكُمْ السالِهُ مَولِكُمْ السالِهُ مَولِكُمْ السالِهُ مَولِكُمْ السالِهُ مَولِكُمْ السالِهُ مَولِكُمْ السالِهُ اللهُ الله

وحوات اذا دل غليه سافية اى سنغله نفسره مِنكُمُ مَن يُريدُ الدُّنيَا مسرك السرك المسرك بمعنيمة وَمِنْكُمْمَّنْ يُبرِيدُ الْاِخِرَةَ ۗ فَتَبَتْ بِهِ حَتَى قُتِل كَعَبْدِ اللَّهِ بِن لِجَبْيرِ وَ أَسْحَابِهِ تُتُمَّصَوَّفُكُمُ عَطَفَ عَلى حِوَابِ اذا الْمُقَدَرِ رَدَّكُمُ بِالْمُرَيْمَةِ عَنْهُمْ اللَّفَارِ لِيَتَتَلِيَكُمْ البَمْتِحِيْكَةِ فَيَضْهِرُ الْمُخْبِضِ مِنْ عَمْرِه وَلَقَدُ عَفَاعَتْكُمْ مِالزَنْكَنْتُمُوهُ وَاللَّهُ ذُوفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الْعَفُو اذْكُرُوا إِذْ تُصْعِدُونَ تُبعدُون في الازم باربين وَلَاتَكُونَ لَعَرْخُونَ عَلَى أَحَدٍ قَالَتَ سُولُ يَدُعُوكُمْ فِي أَخُرِيكُمْ اي سن ورَانكُمْ يَغُولُ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ الْيَ عِبَادَ اللَّهِ فَأَتَّابِكُمْ فَجَازَاكُمْ غَمَّا بِالْمَرْنِمَةِ بِغَيِّر بسبب غَمَّكُمْ الـرَّسُـوْلَ سالـمُـحَالَفَة وقِيْلَ الْيَاءُ بمغنى غلى اي مُضاغفاً عَلَىٰ غُمَّ فَوْتِ الْغَيْلِمَة لِ**كَيْلَا** مُتَعَلَقٌ بغفا او بانتابكم فلازائدة تَحْزَنُواعلى مَا فَاتَكُمْ بِينَ الْغَنِيمَةِ وَلَا مَا أَصَابِكُمْ مِن الْقَتْلِ وَالْمِرنِمة وَاللَّهُ خَدِيْرٌ لِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ ثُمَّ أَنْزُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرَ آمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى النَّاءِ والنَّاء طَآبِفَةً مِنْكُمْ ولِهُ المُوْمِنُونَ فَكَانُوا يَمِيْدُونَ تَحَتَ الْجُحَبِ وتَسْتُطُ السَّيُوفُ مِنْهُمْ وَكَايِفَةً قَدَاهُمَّتُهُمُ انْفُسِهُم اي حملتهم على المهم فآلا رَغْبَةَ لَمُهُ إِلَّانَجَاتُهَا دُوْنَ النبي صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابِه فلَمْ يَنَامُواوَبِم الْمُنافِقُوْن يَظُنُّونَ بِاللَّهِ شَنَّا عَيْرَ النظن الْحَقِ ظَنَّ اي كَنظن الْجَاهِليَّةِ خيثُ اغتندُوا أنَّ النسي قُتِل اولالمنفسر يَقُولُونَ هَلْ لَنَامِنَ الْأَمْرِ اي النَّعْسِ الذي وَعَدَانَاهُ مِنْ رَائِدَة شَيْءٌقُلْ لهم إِنَّ الْأَمْرُكُلُهُ بِالنَّعْبِ لَوْكَيْدُ اوالرَّفِ سُبَنداً خَبْرُهُ لِللهِ اي النَّفْسَاءُ لَهُ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ لَيُخْفُونَ فِي ٱلْفُيهِمْ مَّالَايُبْدُونَ لِيظْهِرُونَ لَكُ يَقُولُونَ بَيَانُ لَمَا قَبْلُهُ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِشَي مُ مَّاقِبُلْنَاهُمُنَا الله الوكان الاختيار النينا له نخرج فله نقتل لكن الخرخية كُرْبًا قُلْ لَوْكُنْتُونِي بُيُوتِكُمْ وَفِيكُمْ مَن كَتَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتَلِ لَبَرْنَ خَرْ- الَّذِينَ كُيتِ قَصَى عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ مَنْحُمْ إلى مَصَاجِعِهِمْ مَعَمَارِعِمِهُ فَيُقْتِلُوا وَلَمْ لِنجِمِهُ قُعُودُهُمْ لانَ قضاءَ وَتَعالَى كَائلٌ لامْخالة وَفعل مافعل الحد وَلِيَنْبَيْلِيَ يَخْتُمُ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ فِي قُلْوَبِكُمْ مِن الاخلاص والسَّمَاق وَلَيُمَجِّصَ يسسر مَافِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ ابِذَاتِ الصُّدُوكِ ما في القلوب لايخفي عليه شيِّ وانفا ببتلي ليظهر للناس إِنَّ الَّذِينَ تُولُوْامِنكُمْ عن الْقِتالِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُينُ حِمْ الْمُسْلِمِينَ وَحِمْهُ الْكَافِرِينِ بِأَحِدِ وَبُهُ الْمُسْلِمُونَ الدَّاثَنِي عَشْرَ رَحُلاً إِنَّمَاالْسَّتَزَلِّهُمُ الرَّيْمَةُ الشَّيْطُنُ بِوَسُوسَةٍ بِبَغْضِ مَالسَّبُولُ مِنَ الذُّنُوبِ وَبُو مُخَالَفَةُ أَسُر النتي صلى اللَّه عليه وسلم وَلُقَدْ عَفَااللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ للمؤسِنينَ حَلِيمٌ أَ لَا يَعْجَلُ عَلَى العُصَاة

سبعتر میں اسپان والواگرتم کا فروں کی باتیں مانو گئے تو وہ تم گوتنہاری ایز بوں کے بل کفر کی طرف پلینا دیں گے (ایعنی مرتد بنادیں گئے الدہ کی تمہارا مددگار ہے اور وہ تی تمہارا ابہترین مددگار ہے لہذااتی کی اور تم زیاں کاروں میں ہوجاؤ کے بلکہ اللہ بی تمہارا مددگار ہے اور وہ تی تمہارا ابہترین مددگار ہے لہذااتی کی

اطاعت کرونہ کہ دوسروں کی۔ ہم عنقریب کا فروں کے دلوں میں رعب ڈالدیں گے ( رعب )عین کے سکون اورضمہ کے ساتھ ہے یعنی خوف۔اُحدے بلٹنے کے بعدانہوں نے (احد) واپس آنے اورمسلمانوں کوجڑے اکھاڑ پھینکنے کاعز م کیا تھا مگر مرعوب ہو گئے جس کی وجہ ہے واپس نہیں آئے اللہ کے ساتھ ان چیز وں کوشر یک کرنے کی وجہ ہے جن کے بارے میں ان کی عبادت اور معاملہ میں اختلاف کرنے لگے بعنی پہاڑ کی گھاٹی میں نبی کریم ﷺ کے تعلم کے مطابق تیراندازی کے لیے رہنے کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ چنانچ بعض لوگوں نے کہا ہم جاتے ہیں اس لیے کہ جارے ساتھی کامیاب ہو گئے ،اوربعض نے کہا ہم نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اورتم نے نافر مانی کی ، مال غنیمت کی طلب میں مرکز کوچھوڑ دیا۔ بعداس کے کہ اللہ نے تم کوتمہاری محبوب چیز ( بعنی ) نصرت دکھادی اور جواب إذا (محذوف ہے ) جس پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے ( اوروہ جواب) مَــنَـعَکـمرنَـضـرَهُ ہے تم میں ہے بعض دنیاجا ہے تھے توانہوں نے مال غنیمت کے لیے مرکز کوچھوڑ دیا۔اور بعض کاارا د ہ آخرے کا تھا تو ہ اس مقام پر ڈٹے رہے تھی کہ شہید کرد ہے گئے جیسا کہ عبداللّٰد بن جبیراوران کے ساتھی پھرتم کو کا فرول ے تنکست کے ساتھ پھیردیا اِذا کے جوابِ مقدر (مَنْعَكم نَصْرَهُ) پرعطف ہے، تاكتہ ہیں آزمائے جس کے نتیج میں مخلص ے متاز ہوجائے۔ اور بلاشبہ اللہ نے تنہارے جرم کومعاف کر دیااوراللہ تعالیٰ مونین پرعفو و درگذر کے ذریعہ نضل کرنے والا ہے اس وفت کو یا دکر و کہ جب تم میدان سے بھاگے چلے جارہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ د کیھتے تھے اور (اللہ ے ) رسول تہہیں تمہارے بیچھے سے آواز دےرہے تھے فرمارہے تھے۔اےاللہ کے بندو!میری طرف آؤ۔اےاللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ تو تنہیں غم پہنچا ایک غم بزیمت کی وجہ ہے (اور دوسرا)غم تمہارے رسول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اور کہا گیا ہے کہ باء، بمعنی علیٰ، ہے یعنی فوت غنیمت پر مزید نم تا کہ تم رنجیدہ نہ ہواس پر جوتمہارے ہاتھ سے نکل گئی اوروہ مال غنیمت ہے اور نہاں پر جوتم کو قتل وہزیمت <del>پیش آئی</del>۔ (اس صورت میں )لِکَیلَا کاتعلق عَـفَاعنکھر، ہے ہوگا۔ یااس کا تعلق آئیا ہَکھٰ ہے ہے۔ تواس صورت میں ، لا ، زا کدہ ہوگا۔اوراللّٰہ تمہارے کامول سے خبر دار ہے۔ پھراس نے اس عُم کے بعد تم پر مومن تھے۔کہ وہ (اپی) ڈھالوں کے نیچے (نیند کے) جھو نکے مارر ہے تھے اورمکواریں (ان کے ہاتھوں ) ہے گر کر پڑتی تھیں ۔ اورایک جماعت وہ تھی کہاہے اپنی جانوں کی پڑی تھی یعنی وہم میں مبتلا تھے انہیں تو صرف اپنی جان بچانے کی فکرتھی نہ نبی ﷺ کی پڑی تھی اور نہ اصحاب نبی کی ، چنانچہ ان کو نیندنہیں آئی اوروہ منافق تھے، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری \_\_\_\_ تھے کے جس نصرت کا ہم ہے وعدہ کیا گیا تھا اس میں ہے پچھائیں ہے ( دوسراتر جمہ ) کہ ہمارا پچھا ختیار چلتا ہے ؟ ، مِن ، زائدہ

تِ آب كبدويجيزان س كداختيارتوسارا كاساراالله كاب، كله، نصب كيماتهوتا كيدك ليه باورر فع كيساته مبتدا، ہے جس کی خبر للّٰہ ہے، بین تھم تو صرف اللّٰہ کا ہے وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے ریاوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کوٹیس بتاتے کہتے ہیں کہ یہ ماقبل کا بیان ہے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے ۔ بینی اگر ہم کو اختیار ہوتا ( بیغنی اگر ہماری بات چکتی ) تو ہم (مدینہ ) ہے نہ نکلتے تو قتل بھی نہ کیے جاتے ،لیکن ہم کوز بردی بہاں لایا گیا، آپ ان سے کہد دیجئے اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم میں ہے جس کی قسمت میں قتل ہونا لکھا ہواتھا تو وہ مقتل کی طرف نکل کھڑے ہوتے ،اورقل کیے جاننے ، (یعنی)تم میں ہےاللہ نے جس کے قبل کامنصوبہ کر دیا ،ان کا (گھروں) میں بیٹھ رہنا ان کو نہ بچا سکتا اس لیے کہ تقدیرالٰہی لامحالہ نافذ ہوکررہتی ہے۔اوراُ حدمیں اس کو جوکرنا تھا وہ کیا۔ (اور بیسب اس لیے ہوا) کہ اللہ تنہارے سینوں میں جو اخلاص ونفاق ہے اس کی آ زمائش کرے اور تا کہ جو پچھ تنہارے ولوں میں ہے اے صاف کرے (ممتاز کرے) اور اللہ سینوں کی باتوں کوخوب جانتا ہے ۔ بعنی دلوں میں جو کچھ ہے وہ اس سے تخفی نہیں۔ اور آ ز مائش تو صرف اس لیے ہے کہ لوگوں پر ظاہر کرے۔ یقیناً تم میں ہے جولوگ دونوں جماعتوں کے مقابلہ کے وقت احد میں قال ہے پھر گئے تھے ( دونوں جماعتوں ہے مراد )مسلمانوں اور کا فروں کی جماعتیں ہیں اور ہارہ افراد کے علاوہ سب مسلمان ملیٹ گئے تھے۔ ان لوگوں کو ان کے بعض کرتو توں کی وجہ سے شیطان نے وسوسے کے ذریعہ کھسلا دیا اور (وہ كرتوت) آپ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ كَا خلاف ورزى تقى آليكن الله لقعالى نے انہيں يقيبنًا معاف كرديا بلاشبه الله تعالى مومنين کومعاف کرنے والےاور حلیم ہیں (لیعنی ) نافر مانوں سے مواخذ ہ میں جلدی نہ کرنے والے ہیں۔

## جَنِفِيقَ بَرُكِيكِ لِيَهِ الْمِينَ الْمُ لَقَالِمُ الْمُ لَقَالِمُ الْمُؤْفِوْلِلِا

فَيْوَلْنُ : بسبب اشراكهم، اس مين اشاره بيك، بهما، مين باسببيه اورهامصدريه ببالبذااس كوعائد كي نشرورت

قِوْلَنَى : هِي ، مخصوص بالذم بـ

فَيُولِنَى : تَحُسُّونَهُمْ اى تَقْتُلُونَهُمْ بير حَسَّ يحسُّ (ن) عشتن جاس وقت بولتے بيں جب ص كوباطل كرو ۔ اور حس فنل ہے باطل ہوتی ہے ملزوم بول کرلازم مراد ہے۔قال جربرے

تحُسُّهُ مِ السِيوف كما تسامي عبريق النارفي الاجم الحصيد فِيَوْلِنَىٰ ؛ جبواب اذا، دل عليه ماقبلهُ ، لين اذا كاجواب ماقبل مين مذكورتبين بي كه جزا كاشرط پرمقدم ببونالازم آئ بلك مقدر ب جس برماقبل ولالت كرتا ب اوروه وال "لَـقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ" ب اور مدلول جوكه مقدر ب ب "مَـنَعَكم نَضوَهُ" ت جیما کہ صاحب جلالین نے ظاہر فرمادیا ہے۔

چَوُلْنَى : عطف على جواب اذاالمقدر ، العبارت كاضافه كامقصدية تانا ہے كه صَوَفَكم ، كاعطف إذاك جواب مقدر يرجاس ليے كواس كاما قبل مضارع ہاور صَوَفكم ، ماضى ہے لہذا ما قبل پرعطف نہيں ہوسكتا۔

فَيُولِنَ : مِنْ وَرَائِكُمْ اس مِن اشاره بِ كَهِ فَي مَعْنَى مِنْ بِ-

فَيُولِنَى ؛ متعلق بعَفَااوباَثابكم فلا زائدة الرلكيلاكاتعلق عفائه ماناجائة ولانابيه غيرزائده بهوگاليعني كوبزيت كذرايع م دياتاكم مال غيمت كفوت بونجيده نه بو-

قِوَلَى : وَلَا مَا أَصَابِكُم، لازائده بـ (حمل)

فَيْخُولَنَّى : أَمَنَاةً مفعول ہونے كى وجہ يے منصوب ہے اور نُعَاسًا اس سے برل ہے۔

قِوَلْنَ ؛ الجَحَف، بفتحتين، جُخفَةٌ، كَ جُعْ بِ، بَعْنَ وُ عال (سير)\_

فَيُولِينَ ؛ طَنَّا غَيْرِ الظَّنِّ الْحُقِّ السِمِين اسَبات كَاظرف اشاره ہے كه "غيبر الْحقّ" محذوف كى صفت ہے جوكہ يَظُنُّ كامفعول مطلق ہے۔ الظَّنَ كومقدر مانے كامقصداس بات كى طرف اشاره كرنا ہے كہ غير مفعول بنہيں ہے اس ليے كه اگراس ہے مفعول بهراد ہوتا تو الظن كے بجائے الأمريا الشيئ مقدر مانا جاتا۔

قِوَلَنَى : اَى كَظِنَّ اس مِين اشاره بِ كَظَنَّ منصوب بنزع الخافض ہے۔ قِوَلِيَنَ : اَذَ لَهُمْ اس سے اشاره كرديا كه استفعال بمعنى افعال ہے۔

#### اللغة والبلاغة

تُضعِدُوْنَ ، بضم الناء، (افعال) مضارع جمع ندکرهاضرتم چڑھے چلے جارہ بھے ہم دورجارہ ہے۔ تیاؤن ، لکی ، سے جمع ندکرهاضراس کے صلیمیں جب عسلی ، آتا ہے تواس کے عنی دوسرے کی طرف مڑنا ، متوجہ ہونا۔ فُلانُ لا یک وی علی اَحَدٍ (فلاں کسی کی طرف مڑکر بھی نہیں دیکھتا) سخت ہزیمت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُوْن وَلَا تَلُونَ عَلَى اَحَدٍ . جبتم بھا گم بھا گ چلے جارہ ہے تھے اور کسی کی طرف مڑکر بھی نہ دیکھتے تھے۔ یہ ای خت ہزیمت کے موقع پر استعمال ہوا ہے۔

الكناية: فقد كني بالمضاجع عن المصارع. ليني خوابگاه على مقتل كي طرف كنايي بـ

#### تَفَسِّيُرُولَثِيَنِيَ

غزوۂ اُحد میں مسلمانوں کوعارضی شکست اور رسول الله ﴿ فَاقَ عَلَيْهِ ﴾ کی وفات کی افواہ گرم ہونے پرمنافقین نے جب جنگ کا پانسہ بلٹتے دیکھا توان کوشرارت کاموقع مل گیا،مسلمانوں سے کہنے لگے کہ محمد اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ بیاتو دوس نا انسانوں کی طرح ایک معمولی انسان بیں آج فتح ہوتو کل شکست، خدا کی جس نصرت وحمایت کاانہوں نے یقین دلار کھاتھا وہ محض ایک ڈھونگ تھا اور جب آپ ہی نہ رہے تو ہم اپنا دین ہی کیوں نہ اختیار کرلیں جس سے سارے جھکڑے ختم ہوجا نہیں ، ان بالوں سے منافقین کی خباشت اور اُن کا مسلمانوں کا بدخواہ جونا ظاہر ہے۔ اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگا نمیں ان کواسخ کسی مشورہ میں شریک نہ کریں۔

ے بیچے رہنے کی ہدایت ہے۔

سَدُ القِی فِی قُلُوْ بِ الَّذِینَ کَفُوْ وَ الرُّعْبُ (الآیة) دشمنان دین کے داوں میں القاورعب کی بیدواضح مثال تاریخ کے صفحات میں یوں محفوظ ہے کہ معرکۂ اُحد میں جب آخری فتح بظاہر مشرکین مکہ کو ہوگئ تھی۔ اب قدرتی نتیجہ بینگلناتھا کہ وہ اوگ و بیں ہے شہر دینہ پرچڑھ دوڑتے الیکن انہیں اس کی ہمت نہ پڑی ،اور بلاکی ظاہر کی سبب کے مکہ کی طرف والیس اوٹ گئے ، پھر جب پچھراستہ طے کر چکے تو اپنی جمافت پر افسوس کرنے گئے کہ جب مسلمانوں کوشکست ہوئی چکی تھی تو اس وقت وہاں ہے والیس آنا کوئی واشمندی نہیں تھی ۔اور پھر مدینہ منورہ کی طرف والیس کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے داوں پر ایسارعب وَ اللہ کے مدینہ کی ہمت نہ ہوئی کے مارہ گیرکو پچھ مال دے کر اس بات پر داختی کر ایل کتم مدینہ جا کر مسلمانوں کوڈ رادو کہ وہ پھراوٹ کے لیے کر والیس آرہے بیں ، یہاں بیرسارا واقعہ آنحضرت بیون تھی کو بذر ایجہ دمی معلوم ہوگیا تو رسول اللہ فیون تھی اس کے تعاقب کے لیے مقام ہم راہ اللہ میں میں کہ بینے میکر وہ بھاگ کے بیتے ہے یہ آیت اس واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔

المَّنْ الْمُوْالَا تَكُونُوْا كَالْوِائِنَ كَفَرُوْا اى الْمَنافِقِينَ وَقَالُوا الْمُحَوَافِهِمْ اى فِي شَانِهِمْ الْمَافُوا الْمَافُوا فَيْلُوا الْمُحَافُوا الْمُحَوَّا الْمُحَوَّا الْمُحُوا الْمُحَوِّقُوا الْمُحَوِّقُوا الْمُحَوِّقُوا الْمُحَوِّقُوا الْمُحَوِّقُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ و

كَثِيرِ الْمُشَاوِرَةِ لَنَهُمْ فَإِذَاعَزُمُّتَ عَلَيْ الْمُضَاءِ مَاثُولِلا بَعْدَ الْمُشَاوِرَةِ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ثَتَى بِهِ لَابِالْمُشَاوِرِةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوِّكِلِيْنَ ﴿ خَلَيْهِ إِنْ يَنْصُرُّكُمُ اللَّهُ عَلَى عَدُوَ كَمْ كَيْوْمِ بِذَر فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَانْ يَغَذُ لَكُمْ مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى عَدُوَ كَمْ كَيْوْمِ بِذَر فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَانْ يَغَذُ لَكُمْ مِنْ إِنّ نيف كَهُ كَيْهِ مِ أَحِدٍ فَمَنْ ذَاللَّذِي يَنْصُرُكُمْ قِنَ بَعْدِمُ اى بغد خَذْ لابِ اى لا ناصرالكُ وَعَلَى اللهِ لاعفره **فَلْيَتُوكِّلِ** لِيَتِينِ الْمُؤْمِنُونِ وَنُولَ لَمَّا فَقَدَتْ قَطِلْفَةٌ خَمْرًاءُ يَوْمَ بَدُر فَقَال بَعُضُ النَّاس لعلَ النَّبِي صعى اللَّه عمليه وسلم أخذَب وَهَاكَانَ يُنبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يُتُخُلُّ لِيخُون فِي الْغُبِيْمَةِ فَلَاتَظُنُّوابِه ذَالِكَ وفِي قِرَاء ة بالسناء اللمفعول اي يُنسب الى المفعول وَمَنْ يَّغُلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يُوْمَ الْقِلْمَةِ عَامِلاً لَهُ عَلَىٰ عُنْقِه تُمَّرُّتُوفَي كُلُّ نَفْسٍ الْغَالِ وَغَيِرُهُ جَزَاء مَّ لَكَنَبُتُ عَمِلَت وَهُمْ لِأَيْظُلَمُوْنَ ۞ شَيئًا أَفَمَنِ النَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ فَاطَاعَ وَلَمْ يَعْلَ كُمَنْ بَآءَ زَجَهُ بِمَخَطِقِنَ اللهِ سِمَعْصِيَةِ وَعُلُولِهِ وَمَأْوْلِهُ جَهَنَّمُ وَيِشْنَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجُ سِي لَا هُمْرَدَجْتُ اى أَصْحَابُ دَرْجَتِ عِنْدَالِلَّهِ الى سُخْتَلِفُوا الْمَنَازِلِ فَلِمَنْ اتَّبَعَ رَضُوَانَهُ ٱلثَّوَابُ وَلِمَنْ بَاءَ بِسَخَطِه ٱلْعَقَابُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَيْجِارِنِهِ فَيْجِارِنِهِ فَلَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِ مُرَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمُ اي عَرِيَّ مثلمه ليفهموا غنه ويشرفوا به لاملكا ولا عجميًا كَيُلُوْلَكُلِيهِمْ القرآن وَبُرَكِيْهِمْ لِطَهْرُهُمْ من الذُّنوب وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتْبُ الْقُرَانِ وَلَلْحِكُمَةَ السُّنَةِ وَإِنَّ لَيَخَفَّةُ اى انْهُمْ كَانُوْامِنَ قَبْلُ اى قَبْلَ بَعْدُ لَفِي ضَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتْبُ الْقُرانِ وَلَلْحِكُمَةَ السُّنَةِ وَإِنَّ لَيَخْفُهُ أَى انْهُمْ كَانُوْامِنَ قَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بَين أَوَلَمَّا أَصَابِتُكُمْ مُّصِيبَةٌ بأحدٍ بقتل سنعين بنكم قَدَّ أَصَبِتُمْ مِّتْلَيْهَا بِدَر بِقتل سنعيل وأسر سنعيل سننهم قُلِثُمْ للتعجبين أَنَّى مِن انِن لنا لهٰؤَأُ الحُذُلان وَلَحْنَ للسُلمُون وَرَسُولُ اللَّه فينا والْحُمُلَةُ الْاَحْنِرةُ في نعل الاستفهام الإنكاري قُل لهم هُوَمِن عِندِ أَنْفُسِكُمْ لانكه فركته المركز فخدلته إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وسِنهُ النَّيْسُرُ وسَنعُهُ وَقَدْ حِازَا كُمْ بِخلافِكُمْ وَمَآلُصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُين بَاحْدِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ بِإِرَادَتِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عَلَمَ ظُمْ وَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ حَمَّا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۗ الْدِينِ وَقِيْلَ لَهُمْ ﴿ الْمَعْسَرِفُوْا عَنَ الْقِتَالِ وَسِمَ عَبِدُاللَّهِ بَنِي أَنِيَ وَاضْحَابُنَا تَعَالُواْقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَغْدَاءَهُ أَوَادُفَعُوا عَنَ الْغَذِم بتكثير سوادكم اذله تقاتِلُوا قَالُوْالُونَعُلُمُ لَحسَ قِتَالَّالِّاتَبَعْنَكُمُّ قَالَ تعالى تكذيبا لَبه هُمْ لِلْكُفْرِيَّوْمَ بِإِ أَقْرِبُ مِنْهُمْ لِلْإِنْمَالِ " بِمِنَا أَطْهُرُوا مِنْ خُذَلانِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَبْلُ أَقْرِبِ إلى الانيسان سن حيث انظَ سر يَقُولُونَ بِأَفُواهِمِمْ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَوْ عَلَمُوا قَتَالًا لَمْ يَتَبِعُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكُمُونَ ﴿ من النُّفاق الَّذِيْنَ بَدلٌ مِن الَّذِيْنِ قَبْلَهُ أَو نَعْتُ ۚ أَلَّذِيْنَ قَالُوا لِإِنْحُوانِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَ قَدْ قَعَدُوا عَن البجنهاد لَوْلَطَاعُونَا اى شهداء أحد او الحوالنافي القُعُود مَاقَتِلُوا قُلْ لهم فَادْرَءُوا الفَعْوَا عَنْ *إَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِينَ ® ف*ي انَ الشَّعُودَ يُسَجِي مِنهُ وسَزَلَ في الشُّمهداءِ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ بالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدَيْدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَيْ لاجل دِينِه أَمْوَاتًا بُلْ أَحْيَاءً عِنْدَرَبِّهِمْ أَرُواحْهُمْ في حواصل ≤ [زمِئزَم يتبلشّرن

طَيُورِ خَصْرِ تَسْرَحْ فِي الْجَنَةِ خَيْثُ سَاء تَ كَمَاوَرَة فِي الْحَدِيْثِ يُرْمَ قُونَ فِي الْجَنَةِ فَرِحِيْنَ عَالَاللَهُ مِنْ فَصَلِم وَ بَهِ يَسْتَبْشِرُونَ يَغْرِخُون بِاللَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ اللَّهُ وَ بَهْ يَسْتَبْشِرُونَ يَغْرَخُون بِاللَّذِيْنَ لَمْ يَنْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ اللَّهُ وَالْمُومِنِينَ وَيُبْدَلُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَقَاعِمُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُومِنِينَ وَيُبْدَلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ خَلْفِهِمْ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ فِي اللَّهِ وَاللهُ مَعْنَى اللهُ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُضِيعُ اللهُ وَقَرْحِمْ لِللهُ وَقَصْلُ لَ مِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَقَالَ اللهُ الل

ہے ہے ہے۔ اے ایمان والو! تم ان کا فروں منافقوں کی بی باتیں نہ کروجوا پنے بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ سے میں ایمان والو! تم ان کا فروں منافقوں کی بی باتیں نہ کروجوا پنے بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ سفر میں ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں یا کہیں جہاد میں جاتے ہیں اور مفتول ہوجاتے ہیں۔ عُمزًی، غیادِ کی جمع ہے۔ کہتے ہیں اگروہ ہمارے پاس ہوتے تو ندمرتے اور نہ مارے جاتے لیعنی ان کے جیسی بات مت کہو(یہ بات اس لیےان کی زبان پر آئی تھی) تا کہ القد تعالیٰ اے (بیعنی) اس بات کوآخر کا ران کے دلول میں سبب حسرت بنادے۔القد بی جلا تا اور مارتا ہے۔لہذا گھرول میں بیٹےر ہناان کوموت ہے نہیں بچاسکتا۔اور جو پچھتم کرتے ہوالٹداے خوب دیکھتا ہے تواس کی وہتم کو جزاء دے گا۔ تا واوریاء کے ساتھ الّرتم اللہ کے راستہ بعنی جہاد میں مارے جاؤیامر جاؤمیم کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ( اول ) ھات یہ موتُ ے اور ( دوسرا ) مسات بیمات ( س ) ہے ہے بعنی تم کواس میں موت آ جائے ، تو تمہارے گناہوں کے لیے اللہ کی مغفر ت اور اس پراس کی رحمت کہیں بہتر ہے۔اس دنیاہے جس کوتم جمع کررہے ہو تا ءاور یا ، کے ساتھ،لام اوراس کامدخول جواب قتم ہے، اوروہ مقام نعل میں مبتداء ہے اور اس کی خبر ( حَدْوٌ مِّمَّا تَجْمَعُوْنَ ) ہے اور اگرتم مرجاؤیا جہادوغیرہ میں مارے جاؤ ( لَنِن ) میں اام دونوں صورتوں میں قسمیہ ہے۔ تو تم ضروراللہ ہی کی طرف نہ کہ کسی اور کی طرف آخرت میں جمع کیے جاؤ گے ،سووہ تم کوجزاء دے گا۔ سواے تھر ﷺ اللّہ کی رحمت کے باعث آپ ان پرنرم دل ہیں۔ مسا، زائدہ ہے اورا گر آپ بدز بان اور تند فوخشک مزاج ہوتے اوران پریخی کرتے تو وہ سب آپ کے پاس ہے جیٹ جاتے ،للبذا آپ ان سے (یوم اُحد) میں جو کچھ( کوتا ہی ) ہوئی اس سے درگذر سیجنے ۔اور ان کے گنا ہوں کے لیے مغفرت طلب سیجئے ۔ تا کہ میں ان کی مغفرت کروں اور جنگ وغیرہ کے معاملات میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیےان ہےان کی دل جوئی کے لیے مشورہ سیجیئے اوراس لیے تا کہ آپ کی سنت قائم ہوجانے اور آنخضرت ﷺ اپنے اصحاب سے بکثرت مشورہ فر مایا کرتے تھے ،اور جب آپ مشورہ کے بعد کسی کام کے کرنے کا پختہ عزم کرلیں تو پھرالقد پر بھروسہ کریں۔ نہ کہ مشاورت پر۔ بلاشبہ القد تعالیٰ اپنے او پر بھروسہ کرنے والوں ہے محبت کرتا ہے اوراً رالتد دشمن کے مقابلہ میں تمہاری مددکرے جیسی کہ یوم بدر میں کی ۔ تو تم پرکوئی غالب نہیں آسکتااور اگر وہ تمہیں چھوڑ وے لعنی تمہاری مددتر ک کردے۔ جیسا کہ یوم اُحد میں ہوا۔ تو پھرکون ہے جواس کے علاوہ تمہاری مدد کرے لیعنی اس کے چھوڑنے کے بعد، یعنی تمہارا کوئی مددگارنہ ہوگا۔ ایمان والول کواللہ ہی پرتو کل کرنا چاہئے اور جب یوم بدر میں ایک سرخ حیا در کم ہوگئی تو بعض نے کہاشا ید نبی ﷺ نے لے لی ہوگی۔ اور نبی کی شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے لہذا آپ اس کے بارے میں ایسا گمان مت کرو اورایک قراءت میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے، یعنی خیانت کی جانب نسبت کی جائے ، اور جوکوئی خیانت کرے گاتووہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن اپی گردن پراٹھائے ہوئے لائے گااور ہر خائن اور غیر خائن نفس کو اس کے اعمال کا پورا بورا بدلہ ملے گا اوران ہرذ رّہ برابرظلم نہ کیا جائے گا کیا جو تحص رضائے الٰہی کا تابع ہو کہ اس نے اطاعت کی اور خیانت نہیں کی۔ بھلاوہ اس جیسا ہو جائے گا جو معصیت اور خیانت کی دجہ ہے اللہ کاغضب لے کرلوقیا ہے ؟ نہیں ، اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہےاوروہ بری جگہ ہےاوراللہ کے نز دیک دونوں قشم کےلوگوں میں بدر جہافرق ہے ۔ یعنی ان کے مختلف درجے ہوں گے۔للہذا جواللہ کی خوشنو دی ئے دریے ہوگا اس کے لیے تواب ہوگا ،اور جواس کا غصہ لے کرلوئے گا وہ مشخق عذاب ہوگا۔اور التد تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھتے ہیں، لہذاان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے حقیقت میں اللہ نے مومنین پر (بڑا) احسان کیا کہ ان ہی میں ہے ایک رسول ان میں بھیجا ،لینی ان کے جیسا عربی ۔ تا کہ اس کی بات سمجھیں اور اس ہے شرف حاصل کریں۔نہ کہ فرشتہ اور غیر عربی۔ جوان کوآیتیں قرآن پڑھ پڑھ کر سنا تا ہے،اورانہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اورانہیں کیاب قرآن اور حکمت سنت کی تعلیم دیتا ہےاور یقیناً اس سے (بینی )اس کی بعثت سے پہلے وہ تھلی ممراہی میں تھے اور جب أحدييں تمهميں ايسي تكليف تبيجي كه تمهمارے ستر آ دمی مقتول ہوئے۔ جس کی دوچند تكلیف ( فریق مقابل کو ) بدر میں ستر کو تل کرکے اور ستر کو قید کرکے پہنچا چکے تھے ۔ تو تم تعجب سے کہنے لگے بیہ کہاں ہے آگئی ؟ حالانکہ اللہ کارسول ہمارے اندرموجودے آپ کہد بیجئے ریخودتمہاری طرف ہے ہاں لیے کہتم نے مرکز کوچھوڑ دیا جس کی وجہ ہے تم شکست کھا گئے۔ آ خری جملہ استفہام انکاری کے کل میں ہے ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مصیبت تم پر اس دن پڑی جس دن اُحد میں د و جماعتیں باہم مقابل ہو ئمیں سوو ہ اللّٰہ کی مشیت ہے ہو ئمیں ۔اوراس لیے تا کہاللّٰہ مونین کو علم ظہور کےطور برجان لے اور تا کہ مناققین کو جان لے جن ہے کہا گیا جب وہ قبال ہے کچر گئے اور وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی نتھے آ وَاللہ کی راہ میں اس کے دشمنو<u>ں سے لڑویا</u>ا گرتم نہیں لڑ سکتے تو کافروں کوہم ہے اپنی تعداد بڑھا کر ہٹاؤ تووہ بولے اگرہم کوئی ( ڈھنگ ) کی جنگ د کیھتے تو ضرورہم تمہارا ساتھ دیتے القد تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فر مایا بیہ لوگ اس روزایمان کی بے نسبت کفر ہے زیادہ قریب ہو گئے اس سبب سے کہانہوں نے مومنین کے لیے اپنی بزد لی ظاہر کر دی اور اس سے پہلے وہ بظاہرا بمان کے قریب نفاق پہلوگ چھپائے ہوئے ہیںاللہ اس ہنو بی واقف ہے بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے ایپنے دینی بھائیوں ہے کہا حال بیر کہ وہ خود بھی جہاد سے بیٹھے رہے اور اگر شہداء احدیا ہارے بھائی ہماری بات مان لیتے توقتل نہ کئے جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے ا گرتم اس بات میں ہے ہو کہ جنگ ہے بیٹے رہنا موت ہے بیجا سکتا ہے تو خودکوموت ہے بیجالواور (آئندہ آیت) شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی، جولوگ راوخدامیں دین کے لیے مارے گئے۔ تم ان کو ہرگز مردہ خیال مت کرو (قتلوں) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی روعیں سبزرنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں جہاں چاہتی ہیں جنت میں سیر کرتی ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ان کوان کے رب کے پاس رزق دیاجاتا ہے جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ حال ہے کہ وہ ان (نعتوں) سے خوش ہیں جوالت ہے۔ اوران کی ان (نعتوں) سے خوش ہیں جوالت ہے۔ اوران کی بات کہ ان کے مومن بھائیول میں ہے بعدوالے جوابھی تک ان سے نہیں طرح بین خوشی منار ہے ہیں اس پر کہ انہیں (یعنی) بابت کہ ان کے مومن بھائیول میں نے بعدوالے جوابھی تک ان سے نہیں معلی ہیں خوشی منار ہے ہیں اس پر کہ انہیں (یعنی) جوابھی ان سے جا کرنہیں ملے ہیں۔ نوشی منار ہے ہیں ان لا تھنے فی اور نہ تو بین اور ان کے امن اوران کی مرت ہے خوش ہیں وہ لوگ اللہ کے انعام اور اور فضل ہے خوش ہور ہے ہیں۔ اوراس پر کہ اللہ مومنین کے اجرکوضا کع نہ کرے گاڑائی فقتہ کے ساتھ ہے نہ عصمیة پر عطف کرتے ہوئے اور کس وہ ساتھ اوراس پر کہ اللہ مومنین کے اجرکوضا کع نہ کرے گاڑائی فقتہ کے ساتھ ہے نہ عصمیة پر عطف کرتے ہوئے اور کس وہ کہ ساتھ ہے۔ بلکہ ان کواجرعطا کرے گا۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

چَوَلِينَ : في شانهم، اس مين اشاره بكدلام بمعنى في ، ب\_

فِيُولِنَى : في عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ السين الثاره بكد لِيَجْعَلَ بين الم الام عاقبت بـ

فِيَوْلِنَى : كَائِلَة ، كَائِلَة مقدر مان كرايك سوال كاجواب دينامقصود ہے۔

فَيْ وَلَكُمْ: لَمَغْفِرَةَ البِي معطوف وَرَحْمَةً ، سال كرمبتدا به حالا نكداس كنكره بون كى وجه مبتدا بنا درست نهيں ہے: جَوَلَائِ الله جار مجر ورسے لى كرى كائنةً كے جَوَلِ الله جار مجر ورسے لى كرى كائنةً كے متعلق ہوكر معفوة كى صفت ہے لہذا مَغْفِرةً كا مبتدا بنا درست ہوتا ہے يہاں پر مِن الله جار مجر ورسے لى كرى كائنةً كے متعلق ہوكر معفوة كى صفت ہے لهذا مَغْفِرةً كا مبتدا بنا درست ہے۔ اور خَيْرٌ ، اس كى خبر ہے اور كَمَغْفِرةً اپنى خبر ہے لى جواب شم بے اور جواب بھر بے اور جواب شم بے اور جواب بے اور جواب شم بے اور جواب ہے اور جواب شم بے اور جو

يَحُوَّلُكَى: وَهُوفَى موضع الفعل هُوَ كامر فِي لَـمَغْفِرَةٌ ٢٠ نقد يرعبارت يه وَاللَّه لهِن قُتِلْتمر فِي سَبِيْلِ الله لَغَفَرْتُ لكمروَرَ حِمْتُكُمْ، جواب شرط محذوف ٢٠ اس ليح كم شبور قاعده ٢٠ كفتم اور شرط جب جمع بهوجا كيل توندكور ، مقدم كاجواب بهوتا ٢٠ اور مؤخر كاجواب محذوف بموتا ٢٠ اى قاعده كى روسى، لَـمَغْفِرة النح، جواب شم ٢٠ اور جواب شرط محذوف ٢٠ جس پر جواب شم دلالت كرد ما ٢٠ -

ملحوظۃ: مفسر علام کا وَ هُمو َ فی مَوْضِعِ الفِغلِ، کہناگل تامل ہےاس لیے کہاس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جواب سم کے لیے فعل ہونا ضروری ہے حالا نکہ اسم اور فعل دونوں جواب سم واقع ہوتے ہیں فتامل. يَجُولِينَ ؛ من الدنيا، بياشاره بكه بِمَا يَعْلَمُونَ، مين ما موصوله باور يَعْلَمُونَ جمله بهوكرصله باور مِنْهُ، عا يُدمُدُوف ب-فِيُولِكُ : بوجهين لِعِن مُتَّمْ ، بالضمة والكسرة .

**جَوْلَ** ؛ ذائدة للتاكيد ، مَا، كوزائده قراروين كى دووجه بين اول بيك مَا، يهان نه موصوله بوسكتاب اورنه شرطيه اورنه نافيه اور نەموصوفەادر نەمصدرىياس لىيے كەيبال إن مىں سے كوئى بھى معنى درست نېيىں ہے۔ دوسرى وجەربە ہے كەاگر ھَــــا، كوزانكە ہ قر ارند دیا جائے تو حرف کاحرف پر داخل ہونالا زم آئے گا جو کہ درست نہیں ہیں۔

فِيْ لَهُ : أَصْحَابُ الدرجات، اصحاب، مقدر مانا بتاكمل درست، وسكه

**جَوُل**َیْ ؛ بَیّن ، مُبنین کی تغییر بَیّن ہے کر کے اشارہ کردیا کہ متعدی جمعنی لازم ہے۔

فِيُولِكُ ؛ الجملة الاخيرة. اي قُلْتُمْ انِّي لِّنَا هَذَا.

فِيُولِينَ ، وَقَدْقَوْا، قَعَدُوْا ، قالوا كَ مُمير عال بـ اور ماضى بغير قد كه حال بين بوسكناس ليم فسرعلام في قد مقدر مان كراشاره كردياكه قَعَدُوْ التقديرِ قله، حال ٢٠٠

#### اللغة والتلاغة

الضرب في الارض. أي السّفر. ضَرَبُوا في الأرض، أي سافروا فيها. غُزُّي، خلاف تيّاس غاذٍ كَ جُمّ ب، اور قياس غُزَاهَ تَهابروزن رُمَاة.

حكاية حال الماضية . إذا ضربو افي الارضِ ، ضربو العل ماضي بمناسب تهاكه إذا كي بجائ إذى لاتح اس لیے کہ اِذ ماضی کے لیے آتا ہے۔ مگر حکایت حال صیغہ کے طور پر اذا لائے ہیں ، تا کہ حال ، ماضی کا ذہن میں استحضار ہوجائے۔ طباق: يُخي ويميت. الام صَيْرورت. ليجعل الله مين المصر ورت كے ليے ہے جس كولام عاقبت بھى كہتے میں ۔ بیاام انجام اور ماً ل شی پر دلالت کرتا ہے۔اس کے بعد اُن مقدر ہونے میں لام تعلیل کے مانند ہے۔ غــــــــ لگ بسی چیز کو خفية وخيانة لينا غُل بالضم خيانت، بالكسركين بُو، يـقـال. يدُالمومنين لايغُلُّ وقلب المومن لايَغِلُّ بالكسر، يعني مؤن کا ہاتھ خیانت نہیں کرتا اور نہ مومن کا قلب حسداور کینہ کرتا ہے۔

تشبيه بليغ: هُـمْ دَرَجَاتُ، درجات كواصحاب درجات كاعين قرارديا ب، يين تشيه بلغ كے طور پر ب، اس میں مبالغدزیادہ ہے۔

يأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا (الآية) الله ايمان كونسادِ عقيده حدوكا جار ہا بجس كے حامل كفاراور من فقین تھے کیوں کہ بیعقبیدہ بز دلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب بیعقبیدہ ہوکہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے نیزیہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہےتو اس ہے انسان کے اندرعز م وحوصلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیعنی یہ باتیں جو کفار ومنافقین کرتے ہیں حقیقت پرمنی نہیں ہیں۔حقیقت توبہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ مگر جولوگ اللہ پرایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں پرہی موقوف سجھتے ہیں ،ان کے لیے اس قتم کے قیاسات حسرت واندوہ بن کررہ جاتے ہیں اور کف افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں کاش یوں ہوتا تو یہ ہوجاتا ، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔

وَلَئِن قُتِلْتُمْرِفِیْ سَبِیْلِ اللّهِ (الْآیة) موت تو بہر حال آنی تی ہے کین اگر موت الی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی رحمت ومغفرت کا مستحق قرار پائے تو دنیا کے مال واسباب سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد ہے گریز نہیں بلکہ اس میں شوق ورغبت ہونا چاہئے کہ اس طرح اللہ کی رحمت ومغفرت یقینی ہوجائی ہے، بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

فَبِمَا رَخْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ (الآیة) نی فِقَطَیْ خلق عظیم کے پیکر سے ،اللہ تعالیٰ اپنے نبی پرایک احسان عظیم فرمار ہے ہیں کہ آپ کے اندر جونرمی اور ملائمت ہے بیاللہ تعالیٰ کی خاص مبر بانی کا نتیجہ ہے اور بینرمی ،دعوت و بہتے کے لیے نہایت ضروری ہے اگر آپ کے اندر بیوصف نہ ہوتا بلکہ اس کے برعکس آپ فِلِقَاعِیْنا تندخو، سخت دل ، تلخ خن ہوتے تولوگ آپ کے قریب ہونے کے بجائے آپ فِلِقَاعِیْنا ہے دور بھا گئے۔اس لیے آپ عفوو درگذرے کا م لیتے رہے۔

شَاوِ ذَهُ مَرْفِی الْآمُوِ ، لیعن مسلمانوں کی دل جوئی اورتطیب خاطر کے لیےان کے مشورہ کرلیا سیجئے اس آیت ہے مشورہ کی ایک مشورہ کی ایک ہے اور بعض مشورہ کی اہمیت وافادیت اوراس کی ضرورت ومشروعیت ثابت ہوتی ہے مشاورت کا بیتکم وجوب کے لیے ہے اور بعض کے نزد یک استخباب کے لیے ہے اور بعض کے نزد یک استخباب کے لیے۔ (ابن محند)

حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علاء ہے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے ۔ فوج کے سربراہ ہونے ہے فوجی معاملات میں اور سربرآ ور دہ لوگوں ہے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتخت حکام اور والیوں سے ان کے علاقوں کی ضروریات وترجیحات کے بارے میں مشورہ کریں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمر انوں کے عزل پراختلاف نہیں ہے جواہل علم اور اہل دین ہے مشورہ نہیں کرتے ، یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور ہے ہے۔

فَافَا عَزَمْتَ فَلَوَ سُكُلْ عَلَى اللّهِ . لین مشورہ کے بعد جس پرآپ ﷺ کی رائے بختہ ہوجائے ، پھراللہ پر بھروسہ کرکے اے کرگزریئے ۔اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمراں ہی کا ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جبیہا کہ جمہوریت میں ہے دوسری رہے کہ پورااعتما دوتو کل اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وہم پر۔انگی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وہم پر۔انگی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی ذات بر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وہم

. وَمَاكَانَ لِنَدِي أَنْ يَغُلَّ (الآية) جنگ أحد كے دوران جولوگ مور چه چھوڑ كر مال غنيمت تميننے دوڑ پڑے تھےان كاخيال تھا كەاگر جم نه پښچوتو سارامال غنيمت دوسر سے سميٹ لے جائيں گے ،اس پر تنديد كى جار ہى ہے كه آخرتم نے يہ تصور كيے كرليا كه اس مال میں تمہاراحصہ تم کونبیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں اپنے قائد محمد ظافیقی پراطمینان نہیں؟ یا در کھوا کیک پنجبرے کسی شم کی خیانت کاصد ورممکن نہیں ہے کیوں کہ خیانت نبوت کے منافی ہے ،اگر نبی ہی خائن ہوتو اس کی نبوت پر کیوں کریقین کیا جاسکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔احادیث میں اس کی شخت مذمت آئی ہے۔

جمن تیراندازوں کو نبی ظافیقی نے عقب کی حفاظت کے لیے مامور کیاتھا انہوں نے اس خیال ہے کہ وہمن کالشکر کو ٹا جار ہا ہے کہ بہیں ہم محروم ندرہ جا کیں ؟ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی ، جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی ظافی کہ مدیدہ انہیں تقریف لائے تو آپ ظافی نے ان لوگوں کو بلاکر نافر مانی کی وجہ دریافت فرمائی انہوں نے کچھ اعذار پیش کے جو کمزورہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں تھاس پرآپ نے فرمایا" بَلْ ظَفَنْدُثُمْ إِنَّا نَعْلَ وَ لَانقسم لکم" اصل بات یہ جو کمزورہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں تھاس پرآپ نے فرمایا" بَلْ ظَفَنْدُمْ اِنَّا نَعْلَ وَ لَانقسم لکم" اصل بات یہ بی کر میں اشارہ ای معاملہ کی طرف ہے۔

گے ، اس آیت میں اشارہ ای معاملہ کی طرف ہے۔

ابوداؤد، ترندی اورا بن جریراورا بن ابی حاتم نے ابن عباس تفخیافائی تفایق سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ''وَ صَاحَانَ لِنَدِیّ انْ
یَسِ خُسِلُ '' ایک سرخ جاور کے بارے میں جو کہ یوم بدر میں گم ہوگئی تازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ شایدر سول
اللّٰہ طِلَقَ عَلَیْ نَے لئے لی ہوگی۔

المقاد من الله على المؤمونين (الآية) اس آيت ميں بی كے بشراورانان ہونے بی كواللہ ايك احسان كے طور پر بيان فر مار ہے ہيں اور فی الواقع بياحسان عظيم ہے كه اس طرح اليك تو وہ اپن قوم كى زبان ميں بى الله كا پيغام پہنچائے گا جھے جھنا بہخف كے ليے آسان ہوگا۔ دوسرے لوگ جم جنس ہونے كى وجہ ہے اس سے مانوس اور اس كے قريب ہول گے، تيسرے ،انسان كے ليے انسان كى بيروى تو ممكن ہے ليكن فر شتول كى بيروى اس كے بس كى بات نہيں اور نہ فرشته انسان كے وجدان و شعور كى گہرائيول اور باريكيوں كا ادراك كرسكتا ہے ، اس لئے اگر پنيمبر فرشتول ميں سے ہوتے تو وہ ان سارى خوبيوں سے محروم ہوتے جو بائي ورغوت كے ليے نہايت ضرور كى بيں ،اس ليے عظيے بھى انبياء آئے بيل سب كے سب بشر بى سطح ،قر آن نے ان كى بشريت كو ورئوت كے ليے نہايت ضرور كى بيں ،اس ليے عظيے بھى انبياء آئے بيل سب كے سب بشر بى سطح ،قر آن نے ان كى بشريت كو ورئوت كے ليے نہايت ضرور كى بيں ،اس ليے عظيے بھى انبياء آئے بيل سب كے سب بشر بى سطح ،قر آن نے ان كى بشريت

اَوَ لَمْ مَا اَصَابِنَتْ كُورُ مُصِيْبَةً (الآية) اكابرسحابه رَضَوَلَقَائِعَالَعَنَا العَنْ الله عن علائم من علائم من علائم من علائم من علائم من علائم من الله عن ال

جنگ اُحد میں مسلمانوں کے ستر آ دمی شہیر ہوئے اس کے برخلاف جنگ بدر میں کفار کے ستر آ دمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تتھےادر ستر گرفتار کے گئے تتھے۔ فُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، یعنی بیسب پھیتہاری اسٹلطی کی دجہ ہے ہواجو کہتم نے رسول اللہ ﷺ کے تا کیدی تھم کے باوجود پہاڑی کامور چہ چھوڑ کرکی تھی۔

\_\_\_\_\_\_\_ وَلِیکعلَمَ الَّذِینَ نَافَقُوا (الآیة) اوراس شکست کا دوسرا مقصد ریبھی تھا کہ وہ مومنین اور منافقین کوایک دوسرے ہے ناز کردے۔

عبداللہ بن ابی جب تین سومنافقوں کواپنے ساتھ لے کر راستہ سے واپس ہونے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ جمیں یقین ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ ہلاکت اور خودکشی ہے اگر کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم ضرور ساتھ چلتے ایسے غلط کام میں ہم آپ کا کیوں ساتھ ویر ؟ عبداللہ بن ابی بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے میہ بات اس لیے کہی تھی کہ مدینہ کے اندررہ کرلڑنے کی ان کی بات نہیں مانی گئی تھی عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے میہ بات اس وقت کہی جب مقام شوط پر پہونچ کروا پس ہور ہے تھے۔ اور عبداللہ بن حرام انصار کی انہیں ہمجھا کروا پس لانے کی کوشش کر دے تھے۔

#### ئان نزول:

نیا میں بھی ان کے اہدان پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کوئییں کھاتی ،جس کے بہت ہے واقعات مشاہد ہ کیے گئے ہیں۔

ویکھی تو کہنے گاگیا کوئی جمارے حالات کی خبر جمارے عزیزوں کو پہنچا سکتا ہے جو ہمارے شہید ہونے کی وجہ سے دنیا ہی غمز دہ جیں تا کہ وہ غم ندکریں اوروہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔اللہ تعالی نے فر مایا ہم تمہاری پیخبران کو پہنچائے دیتے جیں اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ (معارف، فرطبی)

إَلَّإِنِّنَ مَنْهَداً السَّجَابُوْالِلُّهِ وَالرَّسُّولِ دَعَاء مَا مَا خَرُوْج لِلْفِتال لَمَّا اراد البوسفيان واضحابه العود وتواعدواس عَظِمُ السَّنِسِي صَلَى الله عليه وسلم سُون بذر العام المُقْبِل بِن يُؤم أَحدٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرَّحُ \* بأخدٍ وحسَّ السُليدا لِلَّذِينَ آحَمُ وَالبِنَهُمْ عَامِنَهُ وَاتَّقَوْا مُعَالَفُتِهِ ٱجْرَّعَظِيْمُ اللَّهِ أَو الْجِنَّةُ ٱلَّذِينَ بِدَلَّ مِن الدِّينَ فَيَهُ او نعت قَالَلَهُمُ النَّاسُ اي نُعنِمُ بن مستغود الاسْجَعِي إنَّ النَّاسَ أَبَاسُفْيانَ وأَصْحَابُهُ قَلْجَمَعُوالكُمْرَ الْحَنْفَ السلسا السلوكم قَاخُشُوهُم ولاتا وبه فَزَادَهُم دلك الفول إيْمَانًا " تف ديقاب لله ويتينا وَقَالُواحسبنا الله كَانِيْكَ أَنْرِبُهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿ الْمُنْفَوْضُ اللَّهُ الْانْسُرَائِكِ وَخَرِخُوا مِعِ النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم فوافؤالسوق بذر والنقي الله الرُّغب في قلب ابي سُفَيَانَ وَاصْحَابِهِ فَلَمْ يَأْتُواوَكَانَ مَعَلَمْ تَحَارَاتُ فَ اغْمُ وَاوْرَبِحُوْا قَالَ تَعَالَى فَانْقَلَبُولُ رَجِعُوْا مِنَ بَدَر بِنِغُمَّةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضِّلِ بِمَالِامَةٍ وَرَبْحٍ لَّمْرَيِّمُ سُهُمْ مِنْوَءً مِن قَتْلَ أَوْ خَرْجٍ وَّالَّتُبُعُوْارِضُوانَ اللَّهُ سَطَاعِتِهِ وَرَسُولِهِ فِي الْخُزُوجِ وَاللَّهُ ذُوفَضْلٍ عَظِيْرٍ عَلَيْرٍ عَلَيْ طَاعِتِهِ إِنَّهَا ذَٰلِكُمْ النَّايِلُ لَـكُمْ أَنَّ النَّاسِ الْحَ الشَّيْظِنُّ يُخَوِّفُ أَوْلِياءُهُ ۖ الْكَفَارَ فَلَاتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ فِي تَرْكَ الْمَرِي إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ حَقًّا ۚ وَكُلَّكُونُكُ بِحَبَّمَ الْيَاءَ وَكُمْسِ الزَّايِ وَيَفْتَحِمُا وَضَمَّ الرَّايِ مِنْ حَزِيْهُ لُعَدُّ فِي الْحَرِيَّةُ الَّذِيْنَيُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرُ يَقَعُون فَيْهِ سَرِيعًا مِنْضَرِنه وَبُهُ أَنِيلَ مَكَةَ أُوالْمُنَافِقُونَ أَي لانْمُتَمَ كُفريبَ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوااللَّهُ شَيًّا بِعِلْهِ وَانْمَايِعَنَّرُونَ انْفُسَهُ يُرِيْدُ اللَّهُ ٱلْأَبْعَعَلَ لَهُمْ حَظًّا نَصِيبًا فِي الْإِخْرَةِ اى الْحَدَ فعدلك خدله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ فِي النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الكُّفْرُ بِالْإِنْمَانِ الله آحدُوهُ بداءٌ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ كُفْرِجَ شَيِّنًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ بالياء والنَّاء الَّذِينَ كَفَرُوٓ النَّمَانُمُ لِي الله عن الله عن اللهُمْ بتطويل الاغمار وتنجيل كير لانفيهم وأن ومغمولها سدت نسسة المنغولين في قراءة التُغتاثية ونسند الشُّني فِي الْأَخْرِي النَّمَالُمُ لِللِّهِ لَنَسْهِ لَ لَهُمُ لِيَزْدَادُوا النَّمَا " بَكْشُرَةِ الْمُعَاسِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ شِّهِ يُنَّانَ فَوَاجَانِهِ لَي الاحدة مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرُ لِيسُرُكُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَّاأَنْتُمْ الْهَالنَّالَ عَلَيْهِ مِنْ احتلاط الْمُخْلِد عد، حَتَّى يَمِيْزُ بِالتَّخْفَيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَفْصِلَ الْغَبِيْثَ الْمُنافِقِ مِنَ الطَّيِّبِ الْمُؤْمِنِ بِالتَّكَالِيْفِ الشَّاقَةِ الْسُبِّنةِ بدلك فيفعل ذلك يؤم أخد وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوا الْسُنَافِقَ مِنْ غَنْرِه قَبْلِ التَّبِير وَلِكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي يَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ " فَيْظَلِّغَهُ عَلَى غَيْبِهِ كَمَاأَطُلُهِ النّبي صلى الله عليه وسلم على

حال السنافقين فاصُوليالله ورسُلة وان وُمُنهُ واحتَقَقُوا النفاق فلكُمُ اَجْرَعَظِيمُ وَلاَيْحَسَبَنَ بِالياء والتاء والتاء الدِيْن يَبْخَلُون بِمَا اللهُ مِن فَضْلِه اى بِزكاتِه هُو اى بْخَلْهُم خَيْرالهُمْ مَن فَضُل التَّعْمِل وَالْاوَل بُخَلُهُم مُقَدَرًا قَبْلَ الْمُؤْصُول على الْفَوْقَانِيَه وقبل العَسْمِيْر على التَّحَتانيَّة وَالحَسْمِيْر على التَّحَتانيَّة وَالحَسْمِيْر على التَّحَتانيَّة وَالحَسْمِيْر على التَّحْتانيَّة وَالحَسْمِيْر على التَّحْتانيَّة وَالحَسْمِيْر على التَّحْتانيَّة بَلْ الْمُؤْسِمُ مُقَدِّرًا قَبْلَ الْمُؤْسِول على الْفَوْقَانِيَة وقبل العَسْمِيْر على التَّحْتانيَّة بَلْ الْمُؤْسِمُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْسِمُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَلِيْهُ وَاللهُ وا

میں بھی ہے: جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے (دوبارہ) قال کے لیے نکلنے کے تکم پرلٹیک کہد دیا باوجود یکہ وہ أحد میں زخم خوردہ ہو چکے تھے۔ (ادریہاس وقت ہوا) کہ جب ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں نے بلٹ كرآنے كااراوہ كيا۔ اور نبي ﷺ سے يوم أحد كے بعدآ ئندہ سال بازار بدركے موقع پر (مقابلہ آرائی) كاچيلنج كيا۔ الكَذِينَ مبتدا ہے اور اَحْسَنُوْ المِنْهُمْ ، اس كَي خبر ہے۔ ان میں ہے جنہوں نے اس كى اطاعت كے ذريعه نيكى اختيار كى اور اس کی مخالفت ہے اجتناب کیاان کے لیے اجر عظیم ہے اوروہ جنت ہے۔ اور بیا یسے لوگ ہیں (الذین) سابق الذین ے بدل یا صفت ہے۔ کہ جب ان ہے لوگوں تیعنی نعیم بن مسعود اتبجی نے کہا کہ لوگوں (بینی) ابوسفیان اوراس کے اصحاب نے تمہارے مقابلہ کے لیے ایک بڑی جماعت جمع کرلی ہے تا کہتم کو جڑے اکھاڑ پھینکیں لہذاتم ان ہے ڈرو، اوران کے مقابلے کے لیے نہ نکلو۔ تو اس بات نے ان کے اللہ پر یقین اورتضد بق میں اضافہ کر دیا۔ اور ان لوگوں نے تهدیا کہ اللہ ان کے معاملہ میں ان کے لیے کافی ہے۔اوروہ بہترین کارساز ہے۔معاملہ ای کے حوالہ ہے۔اوروہ نبی ﷺ کے ہمراہ نکلے اور بازار بدر میں فروکش ہوئے اور اللہ نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے دل میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے انہوں نے آنے کی ہمت نہیں کی اور مسلمانوں کے ساتھ سامان تجارت ( بھی ) تھا جس کوفر وخت کر کے خوب نفع کمایا۔ ( بتیجہ یہ ہوا) کہ بیلوگ مقام بدرے اللہ کے انعام اورفضل کے ساتھ صحیح وسلامت اورنفع کے ساتھ واپس ہوئے اوران کوتل یازخم، کسی قشم کی گوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔اوران لوگوں نے تکلنے میں اطاعت کے ذریعہ الله كى رضاكى چيروى كى اور التدايخ اطاعت گذارول پر بيز فضل والا ہے يقيناً په (إِنَّ النَّهَ اسَ فَلْهُ جَهَدُ أَوْا لَكُمْ) كا قائل شیطان ہی ہے جوابینے دوستوں (یعنی) کا فروں ہے خوف زدہ کرر ہاہے۔ تم ان کا فروں ہے خوف زدہ نہ ہونا ، اور . میرے تھم کوٹر ک کرنے میں مجھ ہے ہی ڈرناا گرتم صحیح معنیٰ میں مومن ہو اور دہ لوگ جو کفر میں جیدی کرتے ہیں لیعنی کفر کی مد دکر کے اس میں جلدی واقع ہوجائے ہیں اوروہ اہل مکہ ہیں یا منافقین ہیں ، آپ کھمکین نہ کریں (لَا یُحزنك) یا ء کے ضمہ اورزاء کے کسرہ کے ساتھ اور یاء کے فتہ اورزاء کے ضمہ ساتھ، حَسزنَدہ سے اَحْسزَنَدہ میں ایک لغت ہے۔ یقیناً پہلوگ اپنی ھ (دَمَزَم بِبَلتَهُ إِ

حرکتوں ہے اللہ کا پچھ نہیں بگاڑ کتے وہ تو اپنا ہی نقصان کررہے ہیں اللہ کی یہی مشیت ہے کہان کے لیے آخرت کینی جنت میں کچھ حصہ نہ رکھے۔اوران کے لیے جہنم میں بڑا عذاب ہے یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفرخر پدلیا ہے بیعنی ایمان کے بجائے گفراختیار کرلیا ہے وہ اپنے گفر کی وجہ سے اللّہ کا بچھ ہیں بگاڑ سکتے۔ اوران کے لیے در دناک عذاب ہے، اور کا فرلوگ ہماری اس درازی عمراور تاخیر (مواخذہ) کی دی ہوئی مہلت کواینے حق میں بہتر نہ مجھیں (تب حسین ) یا ،اور تا ، کے ساتھ دونوں قراء تیں ہیں۔اور ان کومع اینے معمول کے بیسنخسبَ بالیاء کی صورت میں قائم مقام دومفعولوں کے قرار دیاہے،اور تَکخسَبَنَّ، بالتا ہی صورت میں مفعول ثانی کا قائم مقام قرار دیا گیاہے، ہم ان ( کافروں) کوصرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تا کہ کثرت معاصی کے ذریعہ ان کے گناہ زیادہ ہوجا ئیں۔ اور آخرت میں ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔اےلوگوخلص اور غیرمخلص کی اختلاط کی جس حالت پرتم ہواللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال پر نہ جھوڑ ہے گا تا آں کہ خبیث یعنی منافق کوطیب ( یعنی )مومن ہے اس کوظاہر کرنے والی تکالیف شاقہ کے ذریعہ ممتازنہ کرد ہے چنانچہ یوم اُحد میں ایسا کیا، اور نہ اللہ منتہمیں غیب پر مطلع کرنے والا ہے کہتم منافق کوغیر منافق سے شناخت کرسکو البستہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو جا ہتا ہے منتخب کر لیتا ہے تو اس کوغیب پرمطلع کردیتا ہے۔جیسا کہ نبی ﷺ کو منافقین کے حال پرمطلع کردیا سوتم اللہ اوراس کے رسول پرائیمان لاؤا گرتم ایمان لے آئے اور نفاق سے اُجتناب کیا تو تمہارے لیے اجرعظیم ہے اور جنہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم ہے بچھ دے رکھاہے تو اس میں بخیلی کو بہتر نہ خیال کریں (یَنْ حَسَبَنَّ) تا واور یا ء کے ساتھ دونوں قراء تیں ہیں ، (حیوًا) مفعول ثانی ہے اور ہُوَ شمیر متصل کے لیے ہے اور مفعول اول (بُنْحلَهُمْ) فو قانیہ کی صورت میں موصول ہے پہلے مقدر ہے اور تنمیر ہے پہلے تحانیہ کی صورت میں ۔ بلکہ وہ ان کے لیے نہایت برا ہے عنقریب قیامت کے دن ان ( بخیلی کرنے والوں کی گر دنوں ) میں اس مالِ زکوۃ کا جس میں انہوں نے بخیلی کی ہے طوق بنا کرؤ الا جائے گا۔اس طور پر کہاس مال کوسانپ بنا کران کی گردنوں میں ڈالا جائے گااوروہ اس کوڈ ستار ہے گا۔جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ آ سانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اہل ارض وساء کے فنا ہونے کے بعد اللہ ان کا وارث ہوگا۔ اور جو پچھتم 

## عَيِقِيقَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

فِيُوَلِيْ، الَّذِينَ. مبتدأ يَعِي الَّذِينَ البِيصل على كرمبتداء بـ اور لِللَّذِينَ اَحْسَنُوْ ا مِنْهُمْ النع تعرِمقدم ؟ أَجَرٌ عظيم مبتداء مؤخر الله في الله عليم مبتداء مؤخرا في خبر مقدم سل كرجمله موكر فبر ب الَّذِينَ اول كي -

< (مَكُزَّم بِسَالتَّمَ إِلَيَّا لَمَثَرُ الْعَالِيَّا ﴾ • المَثَرُلُ ] €

مسلمان مراد ہیں حالانکہ بدل اورنعت کے لیے دونوں میں اتحادضروری ہے ،اہذا بہتریہ ہے کہ البذیبن ثانی کو امسڈ خعل محذوف ہے منصوب قرار دیا جائے۔ (اعراب القرآن ؟

فِقُولِ إِنَّ اللَّهُ وَمِيخُصُوصَ بِالمدح بـ

فِيَوْلِكُنَّ : كُفر، أَسْ مِينِ اشاره بِ كَه، كُفر، يُحوَّف كامفعول ثاني بِ اور مفعول اول محذوف بـ

فِيُوْلِينَ ؛ فتح الياء وضم الزاء لعني باب نفر \_\_\_

فِيْوَلِّنَّ ؛ يقعُون فيه بهايك والمقدر كاجواب بـ

يْنِيَكُوْاكَ أَن يُسَارِعُوْنَ متعدى باللي موتاج اوريها ل متعدى، بفي.

جِوَلَيْنِ: يسارعون، يَقَعُونَ كَمعَىٰ كُوْتُهُمَن بــ

**جَوَّلَ ﴾؛ مؤلِمٌ اَلِيْمُ كَيْنِيرِمؤلِمُّ سَرَكِ اشاره كره يا كهلازم بمعنى متعدى بِالبذابيشة نتم بوليا كه عذاب صاحب الم** خود ( درومند ) نہیں ہوتا بلکہ اس میں داخل ہونے والا صاحب الم ( وردمند ) ہوتا ہے۔

فِيْكُولْكُونَا: اى اصلاء فا اس ميں اشارہ ہے كہ مامصدريہ ہےنه كه موصولہ جيسا كه إِذَّا و ما ہے متصل لكھنے كى وجہ ہے وہم ہوتا ہے مناسب بيقاإذٌ مَّا كو إنَّـمَا لكهاجا تأمَّر چونكه مصحفِء ثاني مين اى طرح مكتوب ہاس ليے اس كى مخالفت نبيس كي تني ۔اس لیے کہ ماموصولیہ ہونے کی صورت میں ایک تو عائد کی ضرورت ہو گی جو کہ موجود نبیں ہے دوسرے بیا کہ معنی بھی درست نہیں ہیں۔ فِيُولِكُ : قبل الموصول تقدر عبارت بيهولى "والاتحسبن بحل الذين".

فِيْقُولَنَّى ؛ قبل الضمير تقدر عبارت بيبول "و لا يحسبَنَّ اللُّخُلاءُ بُخُلَهُمْ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ مقدركوهم برمقدم ار \_ كي وجدیہ ہے کہ میرفصل مبتدااور خبر ہی کے درمیان واقع ہوئی ہے۔

#### اللغة والبلاغة

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَان.

إسْتعارة مكنية في اشترء الكفر بالايمان، وقدتقدَّمَ القولُ في هذا.

🕜 اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا.

استعارة تـصـريـحية في الاملاء، فَقُدْ شَبُّه ا مهالَهم، وترك الحبل لهمر على غوار بهم، بالفوس الذي يملى لهم الحبل ليجرى على سجية.

ويرتقى كيف يشاء افحذف المشبه وهو الامهال والترك ، وابقى مشبه به وهو الاملاء.

الطباق: الطباق بين خير وشرِّ وبين السموات والارض.

## تَفَيْدُرُوتَشَيْحَ

#### ربطآ يات اورشانِ نزول:

او پرغزوہ اُحد کاذکر تھاندکورہ آیات میں ای غزوہ ہے متعلق ایک اورغزوہ کا ذکر ہے جوغزوۂ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے جمراءالاسدیدینہ طیبہ ہے آتھ میل کے فاصلہ برایک مقام کا نام ہے۔

#### واقعه كي تفصيل:

تغییر قرطبی میں ہے کہ اُحد کے دوسر بے دن رسول اللہ ظِھُولائیٹا نے اپنے مجاہدین میں اعلان فر مایا کہ ہمیں شرکین کا تھ قب کرنا ہے مگراس میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جوکل کے معرکہ میں ہمار ہے ساتھ تھے ،اس اعلان پر دوسومجاہدین جمع ہوگئے۔

ووسری طرف میہ ہوا کہ معبد خزائی بی خزاعہ کا ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف جارہا تھا میشخص اگر چہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمان نہ تھا مگر مسلمان کو خیرخواہ تھا اس کا قبیلہ رسول اللہ ظھی تھا۔ راستہ میں جب ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے اوشے بیا ہے تھا رہے ہیں اور داپسی کی فکر میں ہے تو اس نے ابوسفیان کو بتایا کہ تم دھو کے میں ہو کہ مسلمان کمز ورہو گئے ہیں۔ میں ان کے برد لے شکر کو جراء الاسد کے مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں جو پور سے سامان کے ساتھ تمہاراتھا قب کرر ہے ہیں۔ ابوسفیان اس خبر سے مرعوب ہوگیا اور داپس چلا گیا۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بدرصغری کے موقعہ برابوسفیان نے بعض لوگوں کی خد مات مالی معاوضہ دے کرحاصل

کیں اوران کے ذرابعہ مسلمانوں میں بیافواہ پھیلائی کہ شرکین لڑائی کے لیے پھر پوری تیاری کررہے ہیں تا کہ بین کرمسلمانو ل کے حوصلے بیت ہوجا نیں ،بعض روایات کی روے بیاکام شیطان نے اپنے چیلے جانوں کے ذرابعد لیاتھا۔لیکن مسلمان ان افواہوں سے خوفز دہ ہونے کی بجائے مزیدعزم وحوصلہ ہے ہم شار ہو گئے۔

لَقَدُسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْ ٓ إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيّاءُ وَبُهُ الْيَهُودُ قَالُوا لَمَّا نَزَلَ مَنْ ذَالَّذِي يُغْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حسنًا وقالُوْا لَوْكَانَ عَنيًا مَااسَتَقُرضَنَا **سَنَكُتُبُ** نَامُرُ بِكَتَبِ **مَاقَالُوْ**ا فِي صَحَابُتِ أَعْمَالِمِهُ لِيُجَارُوْاعَلَيْهِ وفي قراء وَ بِالْياء سَبَيْنَا لِلْمُفْعُولِ وَ نَكْتُبِ قَتْلَهُمُ بِالنِّصِبِ وَالرُّفِ الْأَنْلِبِيَآءَ بِغَلْيرِ حَقَّ اوَّنَقُولُ بِالنَّوْنِ والياء اي اللَّهُ لَمِم في الاخِرةِ على لِشَانِ الْمُلِئِكَةِ كُ**وْقُوْاعَذَابَ الْحَرِيْقِ** النَّارِ ويُقَالُ لَمُهُ إذا ٱلْقُوْا فِيْهَا ذَٰلِكَ الْعَدَابُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيِّدِيَّكُمِّ عَبْسَرِيهِ مَا عَسِ الإنسَانِ لِأَنْ آكْشَرَ الْأَفْعَالِ ثُـزَاوَلُ بهما وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اى بدى ظُلْم لِلْعَبِيدِ ﴿ فَيُعَذَّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبِ ٱلَّذِينَ نَعْتَ لِلَّذِينَ قَبْلَه قَالُوٓا لِمُحَمِّد إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِي النَّورَةِ ٱلْإِنْقُونِ لِرَسُولِ نَصْدَقَ حَتَّى يَأْتِينَا إِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ فَلانوَسِنَ لِك حتَى تَـاْتِيناب وَ بَـوَما يُتَقَرَّبُ به الى اللَّهِ تعالى مِنْ نَعْم وَغَيْرِ مِافَانَ قُبِلَ جَاءَ تَ لَارٌ بَيْضَاءُ مِنَ المسّماء فَأَخْرِقَتُهُ وَالاَبْقِيٰ مَكَانَهُ وَعُمِدَ التي يَنِيٰ السَرَائِيْلَ فَالِكُ الَّا في الْمُسَبِّح ومحمدصلي الله عليه وسلم قال تعالى قُلْ لَهُم تَوْبَيْخًا قَدْجَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنْتِ بِالْمُعْجِزَةِ وَبِالّْذِي قُلْتُمْ كُو كُوبَا وَيَحَى فَقَتَلْتُ مُولِيمٌ والحِظَابُ لِمَن في زَمَن نَبِينَا وَانْ كَانَ الْفِعْلُ لاحِدادِهِم لرضائِم به فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ﴿ فِي الْسُحَمِ لُسُوْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْكُلَّالُ وَالْكَلَّ مِّنْ قَبْ لِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنْتِ الْمُعْجِزِةِ وَالزُّبُرِ كَصْحُفِ إِبْرَاسِيَمَ وَالْكِتْبِ وَفَى قراءَة باثباتِ الباء فِيهما الْمُنِيْرِ الواضح بوالتوراة والانجيل فاصبر كما صبروا كُلُّ نَفْسٍ ذَايِّقَةُ الْمُوتِ وَالنَّمَاتُوقُونَ أَجُوركُمْ حزاء اغسالكم يَوْمَ الْقِيْمَة وْقَمَنْ نُحْزِحَ بْعَد عَنِ النَّارِ وَالْدَخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَارَّ نَالَ عَايَة سَطِّلُوبِه وَمَاالْحَيْوةُ الدُّنْيَا اي الْعَيْشُ فِيْهِا لِلْأَمَتَاعُ الْغُرُورِ الباطِلْ يُتَمَّتُ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ثُمَّ يَفْنَي لَتُبْلُونَا لحدف سنه نبؤنُ الرّف لِشؤالِي النُّموناتِ والواوُضمِيرُ الْجَمْعِ لِالْبَقَاءِ السّاكنين لَتَحْسَرُنَ فِكَ اَمْوَالِكُمْرُ بِالْفِرَائِينِ فِينَهِ وَالْجَوَائِحِ وَانْفُسِكُمْ ۖ بِالْعِبَادَاتِ وَالْبَلاءِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِلْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْيَهُود وَالنَّصاري وَمِنَ الَّذِينَ الشِّرُّنُو مِن الغرب اَذَّى كَيْثِيرًا ﴿ مِنْ السَّبِّ والطَّغن وَالتَّشبيب منسائِكُمُ وَإِنْ تَصْبِرُوا على ذلِك وَتَتَّقُوا فَإِلَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُّورِ ® اى سن سَعَارُونَا إِنَهَ النّبي يُعَزِمُ عَلَيْهَا لَوْجُوبِهِ وَ اذْكُرِ إِذْ لَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ اي الْعَبْدَ عَلَيْهِمْ في التَّوْرة لَتُبَيِّنُنَّهُ اي

الكتاب لِلنَّاسِ وَلَانَّكُتُمُونَهُ لَا النَّاء والياء في الْفِعْلَيْنِ فَنَبَذُوهُ طَرْحُوا الْمَيْثَاقِ وَرَآءَ ظُلُّهُومِ هِمْ عَلَم يَعْمَلُوا بِهِ وَاشْتَرُوا بِهِ أَحَذُوا بِدَلِهِ تُمَنَّا قِلْيُلُّ مِن الدُّنيّا مِنْ سَفَلْتِهِمْ بِرِياسْتِهِمْ في الْعِلْمِ فكتموه خوف فَوْتِهُ عَلَيْهِ فَبِئُسَ مَايَشَتَرُونَ ٩ شِرَاوُ بُهُ بَدَا لَاتَحْمَابَنَ بِالنّاء والياء الَّذِيْنَ يَفْرَحُونَ بِمَا آلَوُا فَعَلُوا مِن اخلال النَّاس وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَلُوا مِنَ التَّمشكِ بِالْحَقِّ وَسِم على خلال فَكَرْتَحْمَبُهُمُّم بِالْوَحْمِيْنِ تَاكِيدِ بِهِ هَازَةٍ بِمَكَانِ يَنْجُونَ فِيهِ مِنَ الْحَذَابِ فِي الْاحْرَةِ بَالْ بُحْ فِي مُكَانِ يُعَذَّبُونَ فِيهِ وبوجهنَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله الله المُعْولا الثَّاليَّة على قراءة التّختَانِيَةِ وعلى الْفَوْقانِيَّهِ خُذِفَ الثَّانِي فَقَطُ وَيِلْهِ مُلَكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ خَرَائِنُ الْمَطر والرِّزْق عُ وَالنَّبَاتِ وَغُيْرِبًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ ﴿ وَمِنْهُ تَعْذِيبُ الْكَافِرِينَ و إِنْجَاءُ الْمُوْمِنِينَ.

ت خير الربين الله نے ان لوگوں کا قول بن ليا جنہوں نے کہا اللہ مختاج ہے اور ہم مالدار ہيں اور په ( کہنے والے ) يہود ہیں یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب "مَنْ ذَا الَّذِی یُقُر صُّ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا" آیت نازل ہوئی اور یہ (بھی ) کہ آمر الله مالدارہوتا تو ہم ہے قرض نہ مانگتا، ہم ان کے قول کوان کے اعمال ناموں میں ککھرے ہیں تا کہ اس کی ان کو جزا ، دی جائے۔اورایک قراءت میں (یکٹُب) یا ، کے ساتھ معروف کاصیغہ ہے۔اور ہم ان کے انبیاء کے ناحق قبل کرنے کو بھی لکھ رہ جیں (قَسَلهمه) کے نصب اور رفع کے ساتھ ، اور ہم کہیں گے آتش سوز ال کاعذاب چکھو۔ (یَـقُولٌ) نون اور یاء کے ساتھ ،لیتنی آ خرت میں اللہ تعالیٰ بزیانِ ملائکہ کیے گا ، اور جب ان کوجہنم میں ڈالا جائے گا توان ہے کہا جائے گا بیہ عذاب تمہارے ان کرتو توں کی وجہ ہے ہے جوئم نے کیے جیں۔انسان کی تعبیر ہاتھوں ہے گی ہے اس لیے کدا کٹر اعمال ہاتھوں ہی ہے کیے جاتے ہیں ۔ اوراللہ تعالیٰ بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے کہ ان کو بے خطاء سزادے۔ یہ ( قائلین )وولوگ ہیں اُگ فینس. ماقبل والے الگیذین کی صفت ہے جنہوں نے محمد میلائٹاتا ہے کہا کہ اللہ نے ہم کوتوریت میں حکم دیا کہ ہم کسی نبی پراس وقت تک ایمان نہ الائتين ( يعني )اس كى تقيد يق نه كرين ، جب تك وه اليلى قربانى نه لائے كه اس كوآ گ كھا جائے للبذاتم يرجھي اس وقت تك ايمان نہ لائمیں گے جب تک تم ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لاؤ گے ، اوروہ قربانی وہ ہے کہ جس کے ذرابعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے جانوروغیرہ کے قبیل ہے۔اگر قربانی مقبول ہوتی تو آسان ہے ایک سفیدآ گ آتی اوراس کوجلاؤ التی ورندایٹی جگہ یزی رہتی۔ بی امرائیل کوسی علیجلاؤلافیلاؤلافیلا ورمحمد بلافیلی کے ملاوہ کے لیے اس کا حکم دیا گیا تھا۔ قربانی کی مقبولیت کی علامت آسانی آ گے کا قربانی کے جانور کوجلا وینا مسیح علیجکلافلاٹلکا اور محمد بلطافیتیا کے علاوہ کے لیے تھی۔اسی طرح آسانی آگ کا جلانا نبی کی صدافت کی دلیل مسیح علی والٹلا اور محمد ظلافات کے علاوہ نبی کے لیے تھی۔ آپ ان سے کہدد بیجئے مجھ سے پہلے تمہارے یاس جورسول دیگر معجز ول کے ساتھ یہ معجزہ بھی لائے تھے جوتم کہدرہ ہوتو تم نے ان کو کیول قل کردیا؟ مثلاً زکر یا علاقات اور یکی علاقات کا ان ح (زمكرَم يتبلشرن ≥

کومل کردیا۔اورخطاب ان (یہود) ہے ہے جو ہمارے نبی ﷺ کے زمانہ میں تنے اگر چہ بیفعل (قتل) ان کے باپ دادوں کا تھا۔ اِن لوگوں کے اس فعل ہے راضی ہونے کی وجہ ہے۔ اگرتم اس بات میں سیچے ہو کہ بیم عجز ہ دیکھنے کے بعد ایمان لا نمیں گے۔ پھر بھی اگریہاوگ آپ کو جھٹلا نمیں تو آپ ہے پہلے بہت ہے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو معجزات اور صحیفے جیسا کہ صحف ابراہیم علیطاناوالشکانہ اور واضح کتابیں اورا یک قراءت میں دونوں میں (لیعنی زُب و اور محتیاب) میں بساء کے اثبات کے ساتھ ہے (ای بسالسز بسرو بسالکتیاب) لے کرآئے۔وہ تورات اورانجیل ہیں۔لبذاجس طرح انہوں نے صبر کیا آ یہ بھی عبر کیجئے۔ ہر جان موت کا مز ہ چکھنے والی ہے اورتم کوتمہارے المال کی پوری جزا تو قیامت کے دن دی جائے گی تو جوشخص آگ ے دوررکھا گیااور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی کامیاب ہوا بعنی اس نے اپنا مکمل مطلوب پالیا۔ و نیا کی زندگی بعنی اس کاعیش تو محض باطل کا سودا ہے کہ چند دن اس ہے استفاد ہ کیا جا سکتا ہے پھرفنا ہو جائے گا ، یقیناً تم کو اس میں نون رفع مسلسل نونوں کی وجہ سے حذف کردیا گیا ہے اور واؤسمیر بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کردیا گیا ہے۔ تنہارے مالوں میں ان کے فرائض اور آفات کے ذریعہ اور تمہاری جانوں میں عبادات اور مصائب کے ذریعہ آز مایا جائے گا۔اوریقیناً تم ان لوگوں ہے جن کوتم ے پہلے کتاب مل چکی ہے۔ ( یعنی ) یہود ونصاری اور شرکین عرب سے بہت ی دل آزار باتیں مثلاً گالی گلوی اور طعنه زنی اورتمہاری عورتوں کے بارے میں عشقیہا شعار سننے پڑیں گےا گرتم اس پرصبر کر واورتفوی افتایار کروتو بلاشیہ بیہ بڑی ہمت کے کام ہیں بینی ان مقاصد میں ہے میں جن کاان کے واجب ہونے کی وجہ سے قصد کمیا جاتا ہے اور اس وقت کو یا دکر و جب اللہ نے اہل کتاب ہے تورات میں عہدلیا کہ تم اس کتاب کو سب لوگول ہےضرور بیان کرو گےاوراسے چھیاؤ گے نیس دونو ل فعلول میں تا ءاور یاء کے ساتھ۔ سوانہوں نے اس عہد کواپنے پس پشت ڈال دیا کہ اس طور پراس بھل نہ کیا۔اوراس کے عوض اپنے کمتر اوگوں ہے اپنی علمی سر براہی کی وجہ ہے دنیا کی حقیر قیمت لے لی اس ثمن قلیل کے فوت ہونے کے خوف ہے اس عبد کو چھیالیا۔ سوکیسی بری چیز ہے وہ جس کووہ خرید رہے ہیں <sup>یعن</sup>ی ان کااس کوخرید نا کس قند ربراہے! سوایسے لوگوں کے بارے میں جواہینے کر تو توں بینی لوگوں کو گمراہ کرنے پرخوش ہورہے ہیں ہرگز خیال نہ کریں ( کہوہ عذاب سے محفوظ رہیں گے )اوروہ جا ہتے ہیں کہ ان کی مدح سرائی ایسے کارناموں پر بھی کی جائے جن کوانبول نے انجام نہیں دیا ہے اوروہ حق کوتھامنا ہے۔ حالا کا ۔وہ گمراہی میں ہیں تو ایسےلوگوں کے بارے میں ہرگز آپ خیال نہ کریں کہ وہ آخرت میں عذا ب سے محفوظ رہیں گے لیمنی الیمی جگہ میں ہوں گے کہ وہ نجات پا جا کیں ، بلکہ وہ تو ایسی جگہ میں ہوں گے جس میں عذاب دیئے جا نمیں گے۔اور وہ دوزخ ہے اوران کے لیے اس میں دردناک (دردمند)عذاب ہوگا۔اور پہلے یک خسب کے دونوں مفعول کہ جن پرین خسب عانی کے دونوں مفعول یا ہتختانیہ کی قراءت کی صورت میں دلالت کررہے ہیں اورفو قانیہ ( قراءت ) کی صورت میں فقط ثانی مفعول حذف کیا گیا ہے۔ اورآ سانوں اور زمین بعنی پارش اور رز ق اور نبا تات وغیرہ کے خز انوں پراللہ ہی کی سلطنت ہے اوراںتد بی ہرشی پر قادر ہے اورای میں ہے کا فروں کی تعذیب اورمومنوں کو نجات دینا ہے۔

# عَجِقِيق مِرْكِي لِيسَهُ مِنْ الْمُ تَفْسِلُو كَفْسِلُو كُوالِا

فَيُولِنَى ؛ نكتب السمين اشاره بكه قَتْلَهُمْ كاعطف ما يرب نه كه قالوا ير

قَوْلَى ؛ بالنصب والرفع. وَقَنْلَهُمْ ، مین دونون قراءتین بین ،این لیے که قتلهم کامعطوف علیه صاف الواہے - اور معطوف علیه ماف الواہے - اور معطوف علیه کامعطوف علیه میں معطوف علیه کی اعتبار ہے منصوب ہوگا اس معطوف علیه کی اعتبار ہے منصوب ہوگا اس کے اعتبار ہے منصوب ہوگا اس کے کہ نکتب کامفعول ہوگا اور اگر یُکٹُ بیاء کے ساتھ پڑھیں تو معطوف علیه مرفوع ہوگا اس لیے که یُکٹب ، مجبول کا صیغه ہوگا اور مَاقالو انا بَب فاعل ۔

قِوْلَیْ، ای بیذی ظلمر، اس میں اشارہ ہے کہ ظلام مبالغہ کا صیغہ اسم فاعل کے معنیٰ میں ہے قرآن کریم میں مبالغہ کا صیغہ اکثر اسم فاعل کے معنی میں سنتعمل ہے۔

فَيُولِينَى، جوائح، يہ جائحہ کی جمع ہے، آفت، کھلوں کاروگ۔

جَوْلَ ﴾ التشبيب، غزل گوئی عشق ومحبت کی با تمیں ،تشبیب دراصل جوانی کی باتوں کے ذکر کو کہتے ہیں۔ بعد میں غزل کے شروع میں عشقیہ باتوں کے ذکر کو کہنے لگے۔

\_\_\_\_\_\_\_\_ قِوُلَنَّى: مَغَيزُ وْمَاتِهَا، اس میں اشارہ ہے کہ عزم مصدر بمعنیٰ اسم مفعول ہے۔امود جمع بحزم کی اضافت امور جمع جانب کی دجہ سے ہے۔

فَوْلَى ؛ لَنُهَيْنُنَّهُ ، تَبَيِّن يَ يَحِ مُذَكَرَ حَاضَر بِانُون تَقيله يَمْ ضَرُور بِيان كَرُوكَ اس بِيلِ لام قسميه ہے۔ فَوْلَى ؛ شراء همر هذا، شراء همر، بئس كا فاعل ہے اور۔ هذا، مخصوص بالمدح ہے۔

#### اللغة والبلاغة

- استعارة مكنية: في قوله تعالى "ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْق. استعارة مكنية، وقد تقدمت الاشارة اليها.
  - **الطباق:** الطباق بين فقير واغنياء.
- المجاز المرسل: في قوله تعالىٰ "أيدِيكم" اذالمراد سيئاتكم، والعلامة هي

السببية، لأن اليد يعنى السبب فيما يقترفه الانسان من اعمال، مَتّاعُ الغرور. المتاع كل ما استمتع به الانسان من مال وغيره.

و الغرور: مصدرغُرّاي خدع ، والغرور ، الباطل.

ماالحيوة الدنيا الامتاع الغرور في الآية تشبية بليغ فقد شبّه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به باعه علم طالبه حتى يتخدع ويشتريه.

الاستعارة المكنية: في قوله تعالى، وَاشتروابه ثمناً قليلا، وقد تقدمت.

#### تَفْيِيرُوتَشِينَ

#### ابوبكر رَضِيَا ثلهُ تَعَالِينَهُ كَافْنِحاص كو مارنا:

ابن عباس سے ابن ایک ایک بردر، ابن المند راور ابن البی عائم نے روایت کیا ہے کہ ابو بگریت المدراس میں داخل بوت تو یہ تو ی

مَوَ عَ" لَقَذَ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الدِّينَ قَالُوا انَّ اللَّهُ فَقَيْرُونَحَنَ اغْنِيَاءَ " نَازَلَ فَرَمالَى . (ضَعَ القديرَ شُوكَاتَى) إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّانُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْ تِيَنَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ.

#### يهود كاطلب معجزة قربان:

بنی اسرائیل کی شریعت میں چونکہ صدقہ اور مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھااس کے قربانی کے جانور کوذئے کر کے اور صدقہ مال کو جمع کر کے رکھادیا جمع کی علامت مجھی جاتی تھی ورنہ وہ صدقہ مردودونا مقبول سمجھا جاتا تھا۔ اور یہود کا بید بحویٰ بھی تھا کہ ہم کوتورات میں بیتھم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر ہے تو تم اس ہے نذر وصد قات کے مال کو آسانی آگ ہے جلانے کا مطالبہ کرواگروہ مجمز ہ دکھادے تو اس کی نبوت پر ایمان لا و کورنہ نہیں ، اس مجمز ہے حضرت میں علیہ کا تھا تھا۔

اگر آپ ظِفِافِیَنَ عَان کو یہ جواب دے سکتے تھے کہ ہمارے اوپرایمان لانے کے لیے یہ مجز ہ دکھانا شرط نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دوسرے طریقہ ہے دیا ، کہ اے رسول مقبول آپ ان سے کہیے کہ ہم سے پہلے جو پینمبر آئے ان کے اس سوال کا جواب دوسرے طریقہ ہے دیا ، کہ اے رسول مقبول آپ ان سے کہیے کہ ہم سے پہلے جو پینمبر آئے اور وہ یہ مجز ہ بھی لائے بھرتم نے انہیں کیوں قبل کیا ؟ اگر ای معجز ہ برتمہارے ایمان لانے کا دارو مدار تھا تو ان برایمان لاتے ۔

بائیل میں متعدد مقامات پر بیدذکرآیا ہے کہ خدا کے بیبال کسی کی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت پر شی کے غیب سے ایک آگئی میں متعدد مقامات پر بیدذکرآیا ہے کہ خدا کے بیبال کسی کا قربانی نہوت کی کوئی ضرور کی شرط آگئی میں متعدد مقامات پر بینی اور قضا ۱۲۳ میں الیک کے بیاس کھا ہے کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضرور کی شرط ہے یا جس نبی کو میں جوزہ نہ دویا گیا ہووہ نبی نبیس ہوسکتا۔ یہ محس ایک من گھڑت بہانہ تھا جو دانمیاء بی اسرائیل میں ہوسکتا۔ یہ من کا شوت بیٹھا کہ خودانمیاء بی اسرائیل میں ہوسک کی اور بیٹی کی مقبول کے بیار یول کو چینی کیا مگر پھر بھی جرائم پیشالوگ ان کے قبل سے بازند آئے۔مثال کے طور پر ایکی میں معزب الیاس (ایلیا) کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے جمل کے بیجار یول کو چینے کیا کہ جمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم الیہ بوا بیکن اس کا جو بیجہ نکا وہ بیتھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی جمل برست ملکہ حضرت الیاس کی وقربانی کو برائی کھائی ایکن اس کا جو بیجہ نکا وہ بیتھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی جمل پر ست ملکہ حضرت الیاس کی وقربان میں بڑی ہوئی اور دور زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطران کے قبل کے در بے ہوااوران کو مجبوراً ملک ہے نکل کر جزیرہ الیاس کی وشن ہوگئی اور دور زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطران کے قبل کے در بے ہوااوران کو مجبوراً ملک ہے نکل کر جزیرہ الیاس کی وشن ہوگئی اوردہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطران کے قبل کے در بے ہوااوران کو مجبوراً ملک ہے نکل کر جزیرہ نہا کہ بین بین کہ بین بین کی بین دوں میں بناہ لینی بڑی ہوں۔

فَإِنْ كَذَّبُولَ فَقَدْ تُحَذِّبُ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ (الآیة) شرط ہاس کا جواب شرط محذوف ہے جس کو فلصبر کے فاصبر کہدر طام کردیا ہے، اس آیت میں رسول اللّہ ﷺ کو سکی وی گئی ہے کہ ان کی تکذیب ہے آپ کبیدہ خاطر نہ ہول کیول کہ یہ معاملہ توسب ہی انبیاء کے ساتھ ہوتا چلاآیا ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_\_ الْمَثَرُمُ بِسَكَلَشَلْ ] ≥ •

سیک نفس ذائفهٔ الْمَوْتِ. اس آیت میں اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت ہے کسی کو مفرنہیں۔ دوسرا میہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا براجو کچھ کیا ہوگا اس کواس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تیسرے کا میا بی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ ہر کا میاب انسان اصل میں وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کرا ہے رب کوراضی کرلیا جس کے نتیج میں وہ جہنم ہے حفوظ اور جنت میں داخل کردیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جواس ہے دامن بچا کرنگل گیا وہ خوش نصیب اور جواس کے فریب میں کیس کے خوش کے کہ میں کہ میں کہ میں گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جواس ہے دامن بچا کرنگل گیا وہ خوش نصیب اور جواس کے فریب میں بچسس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔

لَّتُنْلُوُنَّ فِیْ اَمْوَ الِلْکُمْوَ اَنْفُسِکُمْوَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ (الآیة) اےمسلمانو!تهہیں مال اور جان کی آز مائش پیش آ کررہے گی اور اہل کتاب اور مشرکین ہے بہت می تکلیف دہ یا تیں سنو گے۔

#### امل ایمان کی آز مائش:

ابل ایمان کوان کے ایمان کے مطابق آ زمایا جائے گا جیسا کہ سور ہُ بقرہ میں آیت ر140 میں گزر چکا ہے۔ اہل کتاب اور اور مشرکین سے تکلیف پہنچنے کا مطلب میہ ہے کہ مسلمانوں کوان کی طرف سے دین اسلام کی تحقیر پیغمبرِ اسلام کی تو بین اوران کی طعن وشنیج اوران کے الزامات اوران کا بہودہ طرز کلام سننا پڑے گا لہٰذاتم ان کے مقابلہ میں صبر واستقامت سے کام لینا۔ بے شک بہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔

اس آیت کی تقسیر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا ظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی بیل تھا گیا حفر ت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے ، راستہ میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیل کی سواری ہے جوگر داڑی عبداللہ بن ابی نے اس پر نا گواری کا اظہار کیا اور سول اللہ بیل تھی تھے انہوں نے اس کے برعکس آپ بیلی تھی دی جس پر عبداللہ بن ابی نے گئا خان کا خان کے ساخانہ کلمات بھی ہے، وہال بعض سلمان بھی تھے انہوں نے اس کے برعکس آپ بیلی تھی کی تحسین فر مائی قریب تھا کہ ان کے گئا اندر بھی انہوں نے اس کے برعکس آپ بیلی تشریف کے بیاس تشریف لے گئے تو انہیں اندر بھی نے واقعہ شایا، جس پر انہوں نے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی ہے با تیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ بیلی تشریف کے مدید آنے ہے پہلے یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج ہوئی کرنی تھی اب آپ کے تا ہے کہ آپ بیلی تھورارہ گیا جس سے اس کی سر داری کا یہ سین خواب ادھورارہ گیا جس سے اس تحت میں مدمہ ہوراس کی ہے باتر تھی اس کے اس بیلی میں اس لیے آپ درگذر ہی ہے کا م لیں۔

(صحيح بخاري كتاب التفسيرملخصًا)

وَاذْاَ خَدْ اللّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. ان اہل كتاب كوه هجد بھى ياد دلاؤجوالله نے ان اسلام كتاب كو معهد بھى ياد دلاؤجوالله نے ان سے لياتھا كته بيس كتاب كو پس بشت سے لياتھا كته بيس كتاب كو پس بشت سے لياتھا كته بيس كتاب كو پس بشت

ڈ ال دیااورتھوڑی قیمت پر چچ ڈ الاکتنا برا کاروبار ہے جو پہ کررہے ہیں۔ مذکورہ تین آیتوں میں علاءاہل کتاب کے دوجرم اوران کی سزا کا بیان ہے۔اور بیر کہ ان کو حکم بیر تھا کہ اللہ کی کتاب میں جواحکام آئے ہیں ان کوسب کے سامنے ہے کم و کاست بیان کریں گے ،اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں ۔گرانہوں نے اپنی دنیاوی اغراض اور طمع نفسانی کی خاطراس عبد کی برواہ نہ کی۔ بہت ہے احکام کولوگوں سے چھپالیا۔

دوسرے یہ کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور حیاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے۔

#### تورات کے حکم کو چھیانے کا واقعہ:

ا دکام تورات کو چھیانے کا واقعہ تو سیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس مَضَافَلُهُ مُنْفُول ہے کہ رسول الله ﷺ نے یہود ہے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے مگران لوگوں نے انکارکردیا حالانکہ وہ حکم تورات میں موجودتھا۔جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف ملعضا)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوٰتِ وَالْرَضِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْحَيْلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْمَحِيُّ وَالذَّبَابِ وَالزِّيادَةِ وَالنَّقْصَانِ **لَالِتِ** دَلَالَاتِ عَمِلِي قُدْرَتِهِ تَعَالَي ۖ **لِأُولِي الْأَلْبَابِ** ۞ لِذَوِي الْعُقُولِ ا**لَّذِيْنَ** نَعْتُ لِمَا قَبْلَا اوْ بَدَل ي**َذَكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا قَقُعُودًا قَعَلَى جُنُوبِهِمْ مُ** شَطَجِعيْنَ اي في كُلَّ حالِ وَعَنَ إِبْنِ عَبَّاسِ لِيضَلُّون كذبك حشب الطَّاقَةِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَضِ الْيَسْتَدِلُوا بِهِ على قُدْرَةِ صَابِعِهِما يَقُولُون **رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هٰذَا اللَّحَ**لُقَ الَّذي نَرَاهُ بِالطِلَا ۚ حَالٌ عَبْثُ ابل دليلاً على كَمالِ قُذرتك سُبِحَنَكَ تَسْنَونِهُ اللهُ عَنِ العَبَثِ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ﴿ رَبُّنَّ النَّارَ لِللَّهُ مَن تُذخِل النَّارَ لِللَّهُ مُن النَّارَ لِللَّهُ مَن تُذخِل النَّارَ لِللَّهُ مُن اللَّهُ النَّارَ لِللَّهُ مُلُودِ فِيهِا <u> ' فَقَدُ اَخْزَنْيَةُ الْمُنْنَةُ وَمَالِلظِّلِمِينَ</u> الكافرينَ فيه وْضِعَ الظَّابِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اِشْعَارًا بِتَخْصِيصِ الْخِزْي بهم مِنْ زَائِدَةٌ اَنْصَارِ ۚ اَعْوَان يَهْ نَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَ إَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَّكُ اِدِي يَذَعُ والنَّاسِ <u>لِلْإِنْ</u>مَانِ اى انيه وجوسحُمدُ اوالقرآنَ أَنُّ اى بأنَ ا**مِنُوابِرَتِكِمُوْامَنَا اللهِ مَرَبَّنَا فَاغْفِرَ لَنَا دُنُوْبَنَا وَكُفِّنَ** غَطَّ عَنَّاسَيِّاتِنَا فَلاتُنظَهِرْهَاهِ لَعِقَابِ عَلَيْهَا **وَتَوَفَّنَا** اِقْبِضَ اَرْوَاحْنَا مَعَ فَى جُمَلَةِ ا**لْأَبْرَامِ** ﴿ الانسِياءِ والتصليعين رَبَّنَا وَاتِنَامَا وَعَدْتَّنَابِهِ عَلَى السِنَة رُسُلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْفَضْلِ وَسؤ الْمهم ذلك وَإِنْ كَان وَعْدُهُ نَعَالَى لَالْخُلُفُ سِوَالُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِن مُسْتَجِقِيْهِ لِانْهُمْ لَمْ يَتَيَقَّنُوْا اِسْتِحْقَاقَهُمْ لَهُ وَتَكُرِيْرُ رَبِّنَاسُالِغَةُ ِ فِي التَّفَيُّ عَ **وَلَاتُغُنِزِنَايَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ إِنَّكَ لَاتُغُلِفُ الْمِيْعَادَ۞ الْ**وَعَدَ بِالنَّعِثِ وَالْجَزَاءِ ۖ فَ**اسْتَجَابَ لَهُمْرِبَّهُمْ** دُعَاء بُبِهِ آتِي أَى بَانَى لِآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنْكُومِينَ لَكِرِ أَوْ أَنْتَىٰ بَعْضُكُمْ كَانَنِ مِينَ بَعْضِ أَى الدَّكُورِ مِنَ الْانَاتِ

وْمَالْعَكُس وَالْجُمْلَةُ مُوْ كُدْ وُلَمَّا قَبْلُمُ اللَّهِ مُواءٌ فِي الْمُجَازِاةِ بِالْالْحُمَال وَفُرْكِ تَضْبِيْعِبُ نَرَلْتُ لَمُ قالمت أمُّ سلمة يارسول الله السمع الله ذكر النِّساء في المخرة بشي فَالَّذِينَ هَاجَرُوا من مكه الي المدينة وَأُخْرِجُوامِنْ دِيَارِهُمْ وَأُوْزُوا فِي سَبِيلِي دِينِي وَقُتَلُوا الْكُفَارَ وَقُتِلُوا بالتخفيف والتبشديد وفي القراءة بتقديمه لَاكَفِرَنَّ عَنَّهُمْ سَبِياتِهِمْ اسْمَارِهَا بِالْمَعْفِرة وَلَأَدْخِلَتَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُّ ثُوَابًا مُفَادِرً سن سعنى لَا كَغَرَنَ مُؤكَّدُ لَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فيهِ الْتِفَاتْ عَنِ النَّكُلُم ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الثَّوَابِ ۞ الجزاء وَسُؤَلِ لَمُ اقَالَ الْمُسْلِمُونَ أَعْدَاءُ اللَّهِ فِيمَا نَرَىٰ مِنَ الْخَيْرِ وَنَحْنُ فِي الْجَهْدِ لَايَخُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا تعَسرُفْهِم فِي أَلِيلَادِ في بِالتَّجَازَةِ وَالْكَسْبِ بُو مَتَاعٌ قَلِيلٌ " يَتَمَتَّعُونَ بِهِ في الدُّنْتِ السِيْرَاوْيَفْنِي تُمَّرَمَا وَلِهُمْ جَهَنَّا مُرْ وَبِنُسَ الْمِهَادُ ﴿ الْفِرَاشُ مِي لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنْتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ خِلِدِيْنَ اي مُفْدَرِينَ الْخُلُودُ فِيْهَاتُزُلُّ سِومًا يُعَدُّ لِلضَّيْنِ وَنَصْبُهُ عَلَى الحال مِنْ جَنَّتِ والعَامِلُ فِيْمَا مُعْنَى الظَّرْف مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَاعِنْدَاللَّهِ سِنَ الشَّوَابِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ سِنْ مَسْاعَ الدُّنَا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِينِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ كعبدالله بن سلام وأضحّابه والنجاشي وَمَأَأُنُولَ إِلَيْكُوْ اي القرآن وَمَآأُنُولَ إِلَيْهِمْ اي التّوراة والإنجيل خْتِيعِيْنَ خَالُ سَنَ صَمِيرِ يُوْمِنْ مُرَاعِيُ فِيهِ مَعْنِي مَنْ اي مُتَوَاضِعِيْنَ لِللهِ لاَيَشَتَرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ التي عِنْدَهُمْ في التَّوْرَةِ والانجيل مِن نَعْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَ**مَنَّاقَلِيْلًا مِنَ** الدُّنيَا بأن يكتَّمُوْمُا خَـوْفًا عَـلَى الرَّيَاسَةِ كَفِعْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْيَهُودِ أُولِلَاكُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ثَـوَابُ أَعْمَالِهِمْ عِنْدَرَتِهُمْ أَيُونَوْنَهُ سَرَّتَيْنِ كَمَا فِي الْقَصَعِي لِ**نَّ اللَّهُ سَرِيْحُ الْحِسَابِ® يُحَ**اسِبُ الْحَلْقِ فِي قَدْر نِصْعِب نُهَار مِنْ أَيَام الدُّنْيَة لَيَاتُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا اصْبِرُوا على الطّاعَاتِ وَالْمَصَائِبِ وَعَنِ الْمُعَاصِي وَصَابِرُوا الْكُفّار فَلَا يَكُونُوا أَشَدُ صَبْرًا مِنْكُمْ وَرَابِطُوَّا ۗ أَقِيْمُوا عَلَى الْجِهَادِ وَاتَّقُوااللَّهُ فِي جَمِيْمِ أَحْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَنْ تَفُوزُونَ بالجنَّةِ وَتُنْجِوْنَ مِنِ النَّارِ.

تر المعربي المار المار

اے ہمارے پروردگار! جس کوتونے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا تو تونے اس کورسوا کر دیااور کا فروں کے لیے کوئی مددگار نہ \_\_\_ ہوگا کہان کواللہ کےعذاب ہے بچا سکے ،اس میں کا فروں کے ساتھ رسوائی کی شخصیص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم ضمیر کی جگہاسم ظاہر کولایا گیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکار نے والے کوسنا کہ بآواز بلندلوگوں کو ایمان کی طرف پکارر ہا ے۔اوروہ محمد ﷺ قرآن ہے کہ اےلوگو! اپنے رب پرایمان لاؤلیس ہم اس پرایمان لائے اے الٰہی اب تو ہمارے گناہ معاف فر مااور ہماری خطاوَں کی بردہ پوشی فر مالہٰذاان برسزادے کران کوظاہر نہ فر مااور ہماری وفات ( یعنی حشر )انبیا ، وصالحین کے زمرہ میں فرما،اے ہمارے رب!اپنی رحمت اور اپنے فضل ہے (مذکورہ چیز وں کا ہم کوستحق فرما) اور اپنے رسول کی زبانی تونے جس کاہم ہے وعدہ فرمایا ہے عطا فرما۔ ان کا فدکورہ چیزوں کا سوال کرنا باوجود بکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں تخلف نہیں ہوتا بایں معنیٰ ہے کہ ہم کواینے وعدے کے مستحقین میں شامل فر مااس لیے کہ ان کوان وعدوں کا مستحق ہونے کا یقین نہیں تھا۔اور رَبُّنَا، کی تکرارعا جزی میں مبالغہ کرنے کے لیے ہے اور ہم کو قیامت کے دن رسوانہ کرنا ہے شک تو بعث وجزاء کے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ سوان کی وعاءکو ان کے پرور دگار نے قبول کرلیااس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کوخواہ مردہو یاعورت ضائع نبیں کرتااس لیے کہتم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو یعنی ند کرمونث ہے ہےاوراس کا عکس یہ جملہ (معترضہ ) مقبل کے لیے موکد و ہے ۔ یعنی وہ اعمال کی جزاءاور عدم اضاعت میں برابر ہیں ۔ (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت المّ سلمہ نے عرض کیا یارسول اللّٰہ میں نے نہیں سنا کہ اللّٰہ نے ججرت کے معاملہ میںعورتوں کا بھی کچھے ذکر کیا ہو۔ اس لیے وہ اوگ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔اور جن کوان کے گھرول سے نکالا گیااور میرے دین کے راستہ میں ایڈا دیئے گئے اور جنہوں نے کفارے جہاد کیااورشہید کیے گئے۔ (فتلوا) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے۔اورا یک قراءت میں فُنلُوٰ ا کی نقذیم کےساتھ ہے۔ میںضروران کی برائیاں دورکردوں گا یعنی ان کومغفرت میں چھیالوں گا۔اورضروران کوالیسی جنت میں واخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (ٹو ابًا) ہواللہ کی طرف ہے بطور تواب ہے، لاکے فیسر کی ایک عشل ہے مصدر برائے تا کید ہے۔اس میں آگلم سے نبیت کی جانب النفات ہے۔ اور پہتر تُواب اللہ ہی کے پاس ہے۔(اورآ محدو آیت اس وقت نازل ہوئی) جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم القد کے دشمنوں کو بہتر حالت ( آسودگی) میں دیکھیر ہے ہیں اور ہم مشقت میں ہیں۔ کا فروں کا شہروں میں تجارت اورکسب معاش کے سلسلہ میں چلنا پھرنا آپ کو دھو کہ میں نہ ڈ الدے بیاتو چندروز ہ بہارہے جس ہے دنیا میں چندروزمزے اڑا تیں گے اورختم ہوجا ئیگی۔ پھرتوان کاٹھکا نہ دوزخ ہے اوروہ براٹھکا نہ لیعنی برابستر ے۔البتہ جواوگ اپنے پروردگارے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے بیاللّہ کی طرف سے بطور ضیافت ہوگی اور یہ ہمیشہ رہناان کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اور 'نُسزُل' اس چیز کو کہتے میں جومہمان کے لیے تیار کی جاتی ہےاوراس کا نصب جبلۃ ہے حال ہونے کی بناء پر ہےاوراس میں عامل معنیٰ ظرف ہیں (ای ثَبَتَ لهمر) اوراللہ کے پاس جوثواب ہے وہ صالحین کے لیے متاع دنیا سے بہتر ہے اور اہل کتاب میں یقینا کھھا ہے بھی تیں

جوالله پرایمان رکھتے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی یا نتخاشی ، اوراس پربھی جوتمہاری طرف اتارا گیاہے لیعنی قرآن اور جوان کی طرف اتارا گیا ہے۔ یعنی تو رات اورانجیل (اللہ ہے) ڈرنے والے ہیں۔اوراللہ کی آیتوں کا جوتو رات وانجیل میں ان کے پاس ہیں۔ اور وہ محمد ﷺ کی صفات ہیں قلیل قیمت میں سودانہیں کرتے کہ زوال ریاست کے خوف سے ان کو چھیادیں ۔جیسا کدان کے علاوہ دیگر یہود کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کابدلدان کے رب کے پاس ہے ان کودو گنا اجر دیاجائے گا جبیہا کہ سورۂ فقیص میں ہے یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے مخلوق کا حساب دینوی ایام کے حساب کے انتبارے نصف دن میں لے لیگا۔ اے ایمان والو! طاعات پراورمصائب پراورمعاصی ہے بازرہے پر صبر کرواور کفار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو۔ کہ وہ تم سے زیادہ ٹابت قدم نہ ہوں۔اور جہاد کے لیے تیار رہو اور تمام حالات میں اللہ ہے ڈرتے رہواتا کہتم جنت کے لینے میں کامیاب ہوجاؤاور نارجہنم ہے نجات یاؤ۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ فِنَى خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْآرْضِ (الآية) كلام متانف ہے الله سجانه وتعالیٰ کے وجوداوراس کے علم اوراس کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔

قِيُّولِكَ ؛ يقولون ،سابق ميں بارى تعالى كا كلام تھا يہاں ئے "اولوالالباب" كا كلام شروع ہے اس ليے يہاں يقولون

فِيُوْلِينَ الخلق الذي نواه. يوايك سوال مقدر كاجواب بـ

مِيْكُولِكَ: بذا كامثارُ اليد السموات و الارض بجوكه مونث باورهاذا الهم اشاره ندكر ب، الهم اشاره اورمشارُ اليديس

جِيجَ لَئِعَ: هذا كامشارٌ اليه خلق بمعنى مخلوق ہے۔لہذا كوئى اعتراض نہيں۔

فِيُولِينَ ؛ باطلًا بيه بنرات حال بن كه خاقت كامفعول ثاني اس لي كه خلق متعدى بيك مفعول ب-

فِيْ فُلِينَ اللَّهُ وَفِيها لِيالِكُ والمقدر كاجواب ٢-

سَيْحُواكَ: الله تعالى كاقول "يَوْمَ لَايُخورى اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ ا مَعَهُ" كَامْقَتْصَى بِكُمْ آمَمُونِين غيرمجزونين ہوں۔ حالا نکہ عصاقہ مومنین میں ہے بعض جہنم میں داخل ہوں گے اور بیآیت ولالت کرر ہی ہے کہ جو بھی جہم میں داخل ہوارسواہوااگر چہوہ مومن ہی کیول ندہو؟

جِيَّةُ لِبَيْعِ: دخولَ ہے دائمی دخول مراد ہے جوصرف کا فروں کے لیے ہوگا۔اس ہے معتز لہ کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کے نز دیک گناہ کبیرہ کامرتکب مومن تبیں ہے۔

فِيُولِكُ : وضع الظاهر موضع المضمر الخ بيالك سوال مقدرك جواب كي طرف اشاره بـ مَ<del>نِيَوُا</del>لَّيُّ: اصحاب الخزى كاذ كرسابل ميں مَنْ تــذخــل الـنــاد كے من ميں آچكا بالبذااس كے ليضمير لا نا كافی تفا<sup>يع</sup> نی ماللظلمين كي بجائ مَالَهُمْ كَافِي تَمَا؟

جِوَلَثِعِ: يهِ بَكِرَفِرْ مِانَ كَ يَخْصِيصَ كُوبِيانَ كَرِنْ يَ لِيصِراحت كِهما تحد لفظ ظالمين ذكر كيا تميا ب

فِيْوُلِينَ ؛ الميه بوال مقدر كاجواب ب-

مِينُوالْ : ندا ،اورد عا ،متعدى باللام نبيس ہوتے حالا نكه يبال متعدى باللام ب؟

جَوْلَتُكِين الله بمعنى إلى بي الى جواب كي طرف مفسر علام في إلَيْهِ كهدكرا شاره كياب-

فَخُولَنَّ : ثـوابًا، مصدرٌ مِن معنى لَا كفرتَ مو كذُّله اس عبارت ـــا ليك توبية تا تا به ثو ابًا جنت ـــــال تُعين ب اس کیے کہ یہاں حال کاؤ والحال پرحمل درست نہیں ہے۔

فِيْ لَيْنَ : لا كفر ن ، الكسوال كاجواب دينامقصود إ

مَيْنِيُوْلِكَ: شوابًا، لأكفر في كامفعول مطلق نبيس بهوسكما وونول كالفاظ الك بين ، حالا نكه دونول كالكهاده من

جِيُّةُ لِنْبِعِ: شُواباً اور لَا تَكُفَّرَ قُ الرَّحِهِ دونول كَالفاظمتْخدنبين إِين مَكرمعتني كَاعتبار سے دونوں متحد بين ،اس ليے كه لَا كَفَوَنَ مَعَىٰ مِين لَا ثِنْيَبَنَّهُمْ كَ بِ-البذاابعبارت اسطرح موكى "لَا ثيبَ نَهُمْ رُواباً" اوربيم فعول مطلق برائ تاكيد ہے۔

#### اللغة والبلاغة

الطباق: الَّذِينَ يذكرون اللَّه قِيَامًا وقعودًا وعلى جنوبهِمْ. (مِن صعب طباق بـ)-

الطباق الذي جمع حالات الإنسان الثلاث في الصلوة، وهي قيام والقعود والاضطجاع على الجنب كمايقول الشافعي رَجْمَنُاللَّهُ تَعَالَىٰ أو استلقاء لانَه أخفُ كمايقول أبو حنيفة رَجْمُنَاللَّهُ عَالَىٰ.

المجاز المرسل: المجاز المرسل بعلاقة المحلية فقد ذكر السموات والارض ومراده مافيها مِن اجرام عظيمة بديعة الصنع.

الايجاز: ايجاز في قوله تعالى "وَيَتَفَكَّرونَ في حلقِ السَّمُواتِ والارضِ" حيث انطوى تحت هـٰـذاالايـجـاز كـلُّ مـاً تمحّضَ عنه العلم من روائع المكتشفات وبدائع المستنبطات وفي الحديث "لاعبادة كالتَّفَكُّر".

#### تَفَيْلُرُوتَشَيْحَ

#### شان نزول:

### خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ كَيَامِ اوَ جَ؟

خلق،مصدر ہے جس کے معنیٰ ایجادواختر ان کے بیں،مطلب بیہوا کہ زمین وآسان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں بیں۔ان نشانیوں سے ہرشخص ہاسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ خداسے غافل نہ ہو،اورآ ٹار کا کنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور وفکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔

جب وہ نظام کا مُنات میں غور وفکر کرتے ہیں اور قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ یہ سراسرایک حکیمانہ نظام ہے توہ کہا تھتے ہیں '' رَبَّ اَسَا حَلَقْتَ هاذَا بَاطِلاً ''اوروہ اس نتیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حس پیدائی ہو، جسے تصرف کے اختیارات و ہے ہوں،

﴿ (صُرَم بِبَلتَهِ إِن اللهُ اللهِ عَالِمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

جسے عقل وتمیزعطا کی ہو، اس ہے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باز پرس نہ ہواورا ہے نیکی پر جزاءاور بدی پر سزانہ دی جائے۔اسطرح نظام کا ئنات پرغورکرنے ہے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہوجا تا ہے ،اورخدا کی سزا ہے پناہ ما نگنے لگتے ہیں''سُہْ بِحَالَكَ فَقِلَا عَذَابَ اللَّار''.

اى طرح يبى مشابده ان كواس بات برمطمئن كرديتا بك كي فيمبراس كائنات اوراس كة غاز وانجام كم تعلق جونقط فظر بيش كرتا باورزندگى كاجوراسته بتاتا بوه سراسرق بداورزبان ول سد كه كلت بين أربَّنا إنَّنا سَمِعْنَا مُنَاديا بنادى للايمان أن آمنوا بِرَبَّكُمْ فَآ مَنَّا اللح، رَبَّنَا وَآتِنَا ماوَ عدتنا على رُسلك و لا تحزنايوم القيامة انك لا تحلف الميعاد".

انہیں اس امر میں توشک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پوار کرے گا یانہیں ،البتہ تر دداس امر میں ہے کہ آیا ان وعدول کے مصداق ہمیں توشک نہیں ۔اس لیے وہ اللہ ہے دعا ما تکتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بھی بنادے کہیں ایسانہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پنجم بروں پرایمان لا کر کفار کی تضحیک اور طعن وتشنیع کا نشانہ ہے ہی رہے، قیامت میں بھی ان کا فروں کے سامنے ہماری رسوائی ہواوروہ ہم پر بھیتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلانہ ہوا۔

فَاسَنَعُجَابَ لُهُمْ دَبُّهُمْ اللهُ الل

"بَغْطُ كُمْ مِّنْ بَغْصِ" بيه جمله معترضه ہے اس كامقصد پچھلے نكته كى وضاحت ہے۔ بعض روايات ميں ہے كه ام سلمه وَضِيَّا مِلْاَمُ مَعْفَائِے هَا فِي مِرتبه عُرض كيايارسول الله مِلْقَائِمَة اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

آیت نازل ہوئی۔ (فرطبی ابن کٹیر)

لَا بَغُورَ نَّكُ مَقَلُّبُ الَّذِیْنَ کَفُووْا فِی الْبِلاَدِ. آیت میں خطاب اگر چہ نبی کو ہے کین مخاطب پوری امت ہے، شہروں میں حیات پھرت سے مراد تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہرسے دوسر سے شہریا ایک ملک سے دوسر سے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت وفروغ پردلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیسب پچھ عارضی اور چندروزہ فائدہ ہے۔ اس سے ابل ایمان کودھو کے میں مبتلانہ ہونا جا ہے۔ اصل انجام پرنظرر کھنی جا ہے جوایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذا ہے۔ اس ہے جس میں دولت دنیا سے ماال مال میکا فرمبتلا ہوں گے۔

. بعنی دنیائے وسائل ،آ سائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں کیوں کہ بالآخران کے لیے نتا ہے اورا نکے فنا ہونے سے پہلے وہ اوگ خود فنا ہو جا کمیں گے جوان کے حصول کی خاطر خدا کوفر اموش کیے ہوئے ہیں۔ اور ہرشم کے اخلاتی ضاابطوں اور اللّٰہ کی حدود کو یا مال کرتے ہیں۔

لَٰکِینِ الَّذِیْنَ الَّفَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَنْجُوبِیْ مِنْ تَنْحِیْهَا الْآنْهَارُ (الآیة) ان کے برعکس جولوگ تقوی اور خداخونی کی زندگی گذار کرالله کی بارگاه میں حاضر ہوں گے، گود نیا میں ان کے پاس خدافر اموشوں کی طرح دولت کے انبار اور زق کی فراوانی ندر ہی ہوگی، مگروہ اللہ کے مہمان ہوں گے جوتمام کا نئات کا خالق وما لک ہے، اور وہاں کا صله اس سے بہتر ہوگا جود نیا میں کا فروں کو ملاہے۔

وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْمَكِتَابِ لَمَنْ يُوْمِنُ بِاللّهِ (الآبة) اس آیت بین اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جے رسول اللّه ﷺ کی رسالت پرایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، ان کے ایمان اورایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللّہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب ہے ممتاز کردیا۔ جن کامشن ہی اسلام، پیغیبراسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا آیات الٰہی میں تحریف وتلیس کرنا ،اور دنیا کے عارضی اور فائی مفاوات کے لیے کتمان حق کرنا تھا۔ اللّہ نے فرمایا یہ موشین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں ، بلکہ یہ اللّہ ہے ڈرنے والے ہیں اللّہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی تیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں ۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء و مشاکخ دنیوی اغراض کے لیے آیات اللّٰہی میں تحریف یاس کے مفہوم کے بیان میں دہل وتلیس سے کام لیتے ہیں وہ ایمان اور تفق کی سے محروم ہیں۔

حافظ ابن کثیر رَیِّمَنُ اللهٔ مَعَالَیٰ نے لکھا ہے گہ آیت ہیں جن موشین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی ۔ البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ (ابن کٹیر)

يَّنَايُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا. صَبر كرو \_ لِعِنْ طاعات اختيار كرنے اور شہوات ولذات كر ترك كرنے ميں اپنے نفس كومضبوط اور ثابت قدم ركھو۔



#### ڔڎ؇ٳڹڔ؊ڹؾڹٵ؇ۣ؆ڰٷڰٷڰۯٷڮٵ ڛؙٷٳڵۺٵءؚڡؙڷڵٷؖۿٷ؈ڔۺۼٷٳڽڔڰڰٷۼڗڔڰڔڰ

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ و خَمْسٌ أَوْ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ أَوْ سَبْعُوْنَ آيَةً. سورهُ نساء مدنى ج٥٤ ايا ٢٤ ايا ٤٤ ا، آيتي بين -

بِسْمِ اللهِ التَّ حَسِمِنِ السَّرِحِيْدِ وَيَأَيُّهَا التَّاسُ اى أَبِل مِثْنَةُ التَّقُوْلَ رَبَّكُمُ اى عِنَابِهُ بِانَ تُطِيعُوهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن تَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ادم وَخَلَق مِنْهَ ازُوجَهَا حَوْاءَ بالمدِّ س صله بن أضلاعه البُسرى وَبَتَّ فَرَقَ وَنَشَرَ مِنْهُمَا سِ ادمُ وحَوْآءَ رِجَالْاكَتِنْيَرًّا قَانَسَاءً ۚ كَثِيرَةَ وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ فيه إدغام التاء في الأصل في السّبين وفي قراء ةٍ بالتَّخفيفِ بخذُ فِنهَا اي تَسَاتُلُون بِهِ فيمَا نَيْنَكُم حيت يَقُولُ بَعْضُكُم لِبعض النَّالُكُ بِاللَّهِ وَانشُدكَ بِاللَّهِ وَ اتْقُوا الْكَرْحَامُ ۖ انْ تَفْطَعُوبًا وفي قراء وَبالجز علما على الضَّميرِ في به وكانوا يتنا شدُوْن بالرِّخم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞ خَافِظًا لاغمالكُمْ فيُحازيْكُمْ بها اى لم يزل مُتَصفًا بذلك ونزل في يتيم طلب من وليّه ماله فَمنَعَهُ وَالْوَالْيَكُمْ لَى التِسْغَارَالاً ليْ لا ال لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ مِن ادَابِلَغُوا وَلَاتَتَرَكُواالْخَبِيْتَ الحرام بِالطّبيّبُ الحلال اي تَأْخُذُوهُ بدلة كما تفعلون س الحبالجيد من سال البتيم وجعل الردي من سالكم مكانه وَلَاتُأْكُلُوٓا أَمُوَالَهُمُ سَعَلَمُ مَا إِلَّى أَمْوَالِكُمْ اللَّهُ اي أَكُلُمُا كَانَ حُوبًا ذَنَهُ كَبِيرًا ﴿ عَظَيْمًا وَلَمَا نَوْلَتُ تَحْرَجُوا مِن وَلا يِوْالْيِسِي وكان فيهم مَنْ تَحْتُهُ العَسْرُاوالتَّمَانُ مِن الازْوَاجِ فلا يَعْدِلُ بِينَهُنَ فَنَوْلَتُ وَإِنْ خِفْتُمْ الْأَتُقْسِطُوا تَعُدلُوا فِي الْيَهْلِي فَتَحَرَّجْتُمْ مِن السرِسِمُ فَحَافُوا النِضَا الْا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ إِذَا لَكَحْتُمُولِينَ فَالْكِحُوا تَزوَجُوا مَا بِمغنى مِن طَابَ لَكُمْ صِّنَ النِّسَاءِ مَثُّني وَثُلْثَ وَرُلِعٌ اي الْسَنين اِثْنَين وثلاثًا ثلاثًا واربعًا اربع ولا تونِدُوا على ذلك فَانْ جِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فيهنّ بالتفقة والقنسم فَوَاحِدَةً اِنْكَخُوب أَوْ اقتصروا عمى مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ مِن الإماءِ إذْ لَيْس لهنَ مِن الْحُقُوق ماللِزّوْجاتِ ذَٰلِكَ اي نكاحُ الا زبعة فقط اوالواجدة اوالنسرى أَذُنَّى أَقْرَبُ إِنِّي ٱلْأَتَّعُولُوا ۚ تَجُورُوا وَاتُّوا أَعْطُوا ٱلنِّسَاءُ صَدُّقْتِهِنَّ حَمَّ صَدْقَةِ

مُهُوزَبُنَ نِحْلَةً مُصَدِرٌ عَطِيةً عن طِيْب نَفْس فَانْ طِبْنَ لَكُفُرَعَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا تمييرُ مُحَوَّلُ عن الفاعِل اي إن طابَتْ أَنْفُسُهُنَّ لكم عن شيءِ من الصِّدَانِ فَوَبَبْنَهُ لكم فَكُلُوهُ هَنِيَكًا طَيّبًا حَرَيُّكًا، مَـحُمُوْ ذَالْعَاقِيَةِ لَا ضُرَّرُ فيه عليكم في الاخرةِ نزل رَدًّا على مَنْ كَرِهَ ذَلَكَ **وَلَاتُؤْتُوا** أَيُّمَا الأَوْلِيَاء السُّفَهَاءُ الْمُبَدِّرِيْنَ مِن السِرِّجَالِ والنساءِ والعِبَيْنَانِ أَهُ رَالكُمُ اي أسوالَهُمُ التي في أيْدِيْكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيلِمًا مَصدرُ قَامُ اي تَقُومُ بِمَعَاشِكُمُ وضلاَح أوْلَادِكُمْ فَيُضِيَعُونِا في غَيْر وْجُهِمَا وفي قراء وَقِيمًا عِدْوَبُهُ عِدْةً جَمِيْلَةً بِالْحُطَائِمِهُ المُوالَمُهُ إِذَا رَشَدُوا وَابْتَلُوا الْحَتَبِرُوا الْيَكُمى قَبْلَ البُلُوع في دِيْنِهِمْ وتَصَرُّفِهِهُ فِي أَخْوَالِهِمْ حَتَّى إِذَا لِلَّكُوا التِّكَاحُ اي صَارُوا أَسْلاً لَهُ بِالْإِحْتِلام اوالسِّن وبو إسْتِكُمَالُ خَمْسَ غَشَرَةُ سَنَةً عِندَالشَّافِعِيُّ فَإِنَ السَّتُمُ ابْعَرَتُهُ مِّنْهُمْ رُسُدًا إِضلَاحًا فِي دِيْنِهِمْ وَاللهِمْ فَادُفَعُوٓ اللِّيهِمْ اَمُوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوُهَا اللَّولِيَاءُ إِسْرَافًا بِغَيْرِ حَقِّ حَالٌ وَبِدَارًا اى مُبَادِرِيْنَ الى إنفاقِهَا مَخَافَة أَنْ يَكُبُرُوا لللهُ مَنْ لَنَا لَيْلُ وَمُنْ كُمْ فَسُلِيْمُهَا اليهِ وَمَنْ كَانَ مِن الآوَلِيَاءِ غَينِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ أَى يَعِنُ عَن مَال اليتيم ويَمْتَنِعُ مِن أَكْلِه وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ مِنهُ بِالْمَعْرُونِ \* بِغَدْر اجْرُة عَمْلِه فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ اي إلى النِّنْمِي أَمُوالَهُمْ فَالنَّهِدُوا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ تَسَلَّمُ وَجَا وَبَرِئْتُمْ لِئُلَا يَقَعَ اخْتِلَاتُ فَتَرْجِعُوا الى النِّينَةِ وَجِذَا أَمْرُ إِرْضَادٍ وَكَفَّى بِاللَّهِ الْبَاءُ زَائِدةً كَسِيْبًا ۞ حَافِظًا لِأَعْمَال خَلْقِه ولمحَاسِبهُمُ ونزل رَدًّا لِمَاكَانَ عَلَيْه الجَاسِليَّةُ من عَدَم تؤريْث النِّنسَاء والصِّغَار لِلرِّجَالِ الأولاد والأقارب نَصِيْبٌ حَظِّ مِمَّاتَّرَكَ الْوَالِلْإِن وَالْأَقْرَبُونَ المُتَوَفُّونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكُ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اى المَّال اَوْكَ ثُرَ حَعَلَ اللَّهُ نَصِيْبًا مُّفُرُوْضًا ۞ سَفَطُوعًا بِتَسْلَيْمِهِ اليهِمْ وَإِذَا حَضَرَالْقِسْمَةَ لِلْمِيرَاثِ أُولُوا الْقُرْبَى ذُو والقرانة بِمَنْ لَا يِرِثْ وَالْيَكُمْ وَالْمَسْكِيْنُ فَارْنُ قُوْهُمْ وَنَهُ شَيْنًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقُولُوا أَيُّمَا الأوليّاءُ لَهُمْ ادًا كَانَ الْوِرَثَةُ صِغَارًا قُوْلًا مُّعُـرُوفًا ﴿ جَمِيلًا بِأَنْ تَعْتَذِرُوْاالِيهِمِ انكم لا تمْلِكُونَهُ وأنه للصِّغار وَبَدَا قِيْلَ مَنْسُوخٌ وَقِيْلَ لاَ ولكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ في تَرْكِهِ وعليه فَهُوَ نَذَبٌ وعن إبْنِ عَبَّاس رضي الله تعالى عنه وَاحِبٌ وَلْيَخْشَ أَى لِيَحْدُ عَلَى الْيَمْنِ اللَّهِ لِيَا لَوْ تُرَكُوا أَنْ يَتُرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اى بَعْدِ مَوْتِهِمْ ذُرِّيَيَّةً ضِعْفًا أولادًا صِعَارًا خَافُوُّا عَلَيْهِمْ الضَيَاعَ فَلْيَتَّقُوااللهَ في أسرا ليتمي وليَّاتُوااليهم مَايُحِبُونَ ان يُفْعَلَ بِذُرِّيتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ وَلَيْقُولُوا لللَّميَّتِ قَوْلًا سَدِيْدًا ۞ضوابًابان يَأَمُرُوٰهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بدون ثُلُثِهِ ويَدَعَ البافِيَ لوَرَثَتِه ولَا يَتُرُكُمُهُمْ عَالَةً

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ آمْوَالَ الْيَتْمَى ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقَّ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اي مَلْبِهِ فَالرَّا لانَهُ يؤلُّ غُ اليها وَسَيَصَٰكُونَ بِالْبِنَاءِ للقاعل والمنعول يَدُخُلُونَ سَعِيْرًا ﴿ نَارًا شِدِيدَةً يَخْتُرقُون فيهِ.

ت بعد ہم ہم ہم ہم اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے ۔اے لوگو ، لیمنی اے مکہ والوا تم اپنے میں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے ۔اے لوگو ، لیمنی اے مکہ والوا تم اپنے \_\_\_\_ رب کے عذاب سے ڈرواس طریقنہ پر کہاس کی اطاعت کرو۔ جس نے تم گوایک جان آ دم سے پیدا کیااوراس ہےاس کا جوڑا حوآ ءکواسکی بائیس پہلیوں میں ہے ایک پہلی ہے پیدا کیا (حواء) مدکے ساتھ ہے،اور ان دونوں لیعنی آ دم وحواء ہے بہت ہے مرد اورعورت پھیلا دیئے اوراس اللہ ہے ڈروجس کے واسطہ ہے تم آیک دوئر سے سے ما تکتے ہو۔اس طریقہ پر کہا تک دوسرے سے کہتے ہوکہ میں جھے سے القد کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں یا جھے کوالٹد کی قتم دیتا ہوں ۔اس میں تساء ،اصل میں سین میں مرغم ہے اور ایک قراینے ت میں برحذف ِ تاء تخفیف کے ساتھ ہے۔ ای تساءَ کُوْنَ، اور ذوی الارحام کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرویعنی قطع جی کرنے ہے ڈرو،اورایک قراءت میں (اُڑ حیام) کے کسرہ کے ساتھ ہے ہے، کی خمیر پرعطف کرتے ہوئے اوروہ آپس میں صلہ رحمی کا بھی واسطہ دیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالی تم پرنگہبان ہے بعنی تمہارے اعمال کو محفوظ رکھنے والا ہے تو وہ تم کوان ا ٹلال کی جزاء دیگا، یعنی وہ اس صفت نگہبانی کے ساتھ ہمیشہ متصف ہےاور ( آسندہ آیت ) ایک یتیم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے اپنے ولی ہے اپنا مال طلب کیا مگر اس نے منع کر دیا۔ اور پیٹیموں کو بیعنی وہ چھوٹے بیچے کہ جن کا ہاپ موجود نہیں ہ جب وہ بالغ ہو جا نعیں تو ان کا مال دید واور حرام کوحلال ہے تبدیل نہ کرو تعنی حرام کوحلال کے عوض مت لو،جیسا کہتم بیتیم کے مال میں ہے عمد ہ مال لے کراورا پنے مال میں سے خراب قسم کا مال اس کی جگہ ر کھ کر کرتے ہو، اوران کے مالوں کواپنے مالول سے ملا کر ( یعنی اس کی آ ژمیں ) مت کھاؤ بلاشبہ میہ کھانا گناہ تنظیم ہے ،اور جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تولوگ بتیموں کی کفالت میں حرج محسوس کرنے لگے اوران میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی زوجیت میں دیں دیں یا آٹھا ٹھے پتیم ہیویاں تھیں اور وہ ان کے درمیان عدل سے کا منہیں لیتے تھے تو آئندہ آیت نازل ہوئی۔ اَگرتمہیں بتیموں کے بارے میں عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو اورتم ان کے معاملہ میں ( گناہ ) سے بچنا جیا ہے ہواوران بیتیم لز کیوں سے نکاح کرنے کی صورت میں بھی انصاف نہ کرنے کا اندیشہ کرو، تو( یتیم لڑکیوں کےعلاوہ) ہے نکاخ کرلوجوتم کو پہند ہوں ، مئسا، جمعنی مئن، ہےدودوے تین تین سے جارچارے اس ہے آ گئے نہ بڑھو آلیکن اگر تمہیں ان کے درمیان (مجھی ) برابری نہ کرنے گا ندیشہ ہوتو ایک ہی گافی ہے یاا پتی باندیوں پراکتفاء کرواسلئے کہ باندیوں کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو بیویوں کے ہوتے ہیں ، یہ چارے نگائے یاایک ہے ، یاباندی پراکتفاء زیادتی نہ ہونے کی تو تع میں زیادہ قریب ہے اور تم عورتوں کے مہرخوش دلی ہے دیدیا کرو صادُقات، صَدُقَةٌ کی جمع ہے صَدُفاتُهنّ ای مهودهُنَ، نِحلةً مصدرے عنی خوش دلی ہے عطیہ دینے کے ہے لیکن اگروہ خوش دلی ہے تمہارے لئے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں نَفْسًا، تميز بجوفا على صنقول به اى طَابَتْ أَنْفُسُهِنّ لكم من شيءٍ مِنْ الصُداقِ فَوَهَبْلَهُ لكم، توتم

ا ہے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ ۔ کہ اس کے کھانے میں تمہارا آخرت میں کوئی افتصال نہیں ۔ یہ آیت اس شخص پر رہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی جواس میں کراہت سمجھتا نتا۔ اور اے اولیاؤاتم سم عقلوں کو جوفضول خرج ہوں مر دہوں یاعورت اور بچ وہ مال نہ دو جوتم ہارے قبضہ میں ہے(اور) جس کوتم ہارے گزران کے لئے مایئر زندگی بنایا ہے، قیسامًا، قیام کامصدر ہے بعنی جس کے ذریعیتم اپنی معاش اوراپنی اولا د کی اصلاح قائم رکھتے ہوتو وہ اس مال کو بلاوجہ صرف کر دیں گے ،اورا یک قراءت میں فِيَسَمَّمَا، قيمة كى جنع بي جس كى وجد معاش زندگى قائم رہتى ہے اوراس مال ميں سے انہيں كھلاتے اور بہنائے رہواوران ہے بھلائی کی بات کہتے رہو لیعنی تم ان ہے ان کے مال دینے کے بارے میں انتھے وعدے کرتے رہو کہ جب تم تبجھدار ہو جاؤ کے ( تو تمہارا مال تم کو دے دیں گے ) اور ( ان کے ) بالغ ہونے سے پہلے ان کے دین اور کئین ڈیٹن کے معاملات میں ان کی و کیچہ بھال کرتے رہو یہاں تک کہ عمرِ نکاح کو بیٹے جا نمیں (بالغ ہوجا نمیں) یعنیٰ نکاح کے اہل ہو جا نمیں احتلام کے ذرایعہ یا عمر کے ذریعہ اور وہ (مدت) پندرہ سال کی تھمیل ہے امام شافعی ریخمٹلانڈاٹی تھالی کے نز دیک اپس اگرتم ان میں مجھداری لیعنی ان کے دین اور مال کے معاملہ میں صلاح ویکھوتو ان کا مال ان کے حوالہ کردو اور اے اولیاؤ ان کے بڑے ہوجانے کے ڈرسے ان کے ٹالوں کوجیدی جیدی فینول څرچیوں میں ناحق تباہ مت کرو ( ایعنی ان کے بڑے ہو کر مجھدار ہونے کے خوف سے بعجلت ان کا مال ند کھاؤال خیال سے کہ بڑے ہوئے کے بعدان کا مال ان کوسونیتا پڑے گا) اور اولیاء میں سے جو مالدار ہوں ان کو جا ہے کہ ان کے بینی قیمیوں کے مال ہے بچنے رہیں اور اس کے کھائے ہے اجتناب کریں ، البتہ جوناوار ہوتو وہ بیتیم کے مال میں ہے د ستور کے مطابق اپنے عمل کی اجرت کے بقدر گھا سکتا ہے اور جب ان کے مال ان تیبموں کے حوالہ کرنے لگوتو ان پر گواہ بنالیا ۔ کرو کیانہوں نے مال دصول کرلیااورتم بری ہو گھتا کیا ختلاف واقع نہ ہو۔(اوراختلاف واقع ہونے کی صورت میں) تم گواہ کی جانب رجوع کرسکو،اور بیامراصلاحی ہے( میمنی گواہ بنانے کا حکم استخبابی ہے ) اوراللہ حساب لینے والا کافی ہے بعنی اپنی مخلوق کے اعمال کا محافظ اور ان کا محاسب ہے۔ ( 7 کندہ آیت ) اس دستورکور دکر نے کے لئے نازل ہوئی جواہل جاہلیت میں رائج تھا اور وہ عور توں اور بچوں کومیراث نہ دینے کا دستور تھا، و فات پانے والے ماں باپ کے تر کہ میں مردوں یعنی اولا د وا قارب کا حصہ بھی ہے اور والدین اور خوایش وا قارب کے تر کہ میں مورتوں کا حصہ بھی ہے ، مال خواہ قلیل ہویا کثیر ، اللہ نے اس میں حصہ متعین کیا ہے اور جب تقسیم میراث کے وقت الیے رشتہ دارآ جا کیں جن کامیراث میں حصہ بیں ہے اور پیٹیم وسکین ( آ جا کیں ) تو تقسیم سے پہلے تھوڑا بہت ان کو بھی دیدواور اے اولیاؤ ان حاضر ہونے والوں سے خوش اخلاقی کی بات کہد و جبکہ ورثہ ( میں ) نابالغ بھی ہوں۔اس طریقہ پر کہان ہے معذرت کردو کہتم اس کے مالک نہیں ہو تکتے اسلئے کہ بیرنا ہالغ بچوں کا مال ہے اور کہا گیا ہے کہ (غیم ورثا ،کو دینے کا حکم )منسوخ ہےاور کہا گیا ہے کہ منسوخ نبیں ہے۔ بلکہ لوگ ( اس حکم پر ) ترک عمل ہی میں سہوات بچھنے لگے ہیں ،اوراس عدم ننٹج کے قول کے مطابق امراسخباب کے لئے ہے،اورا بن عباس ہے مروی ہے کہ بیتام وجوب کے لئے ہےاور تیبیموں کے بارے میں ان لوگوں کوڈرنا جا ہے کہا گروہ اپنے چھپے اپنی موت کے بعد چھوٹے نا تواں بچے چھوڑ

\_\_\_\_ تے ، یعنی قریب المرگ ہونیکی دجہ ہے چھوڑنے کے قریب ہوتے کہ جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہو چاہئے کہ بتیموں کے معاملہ میں اللہٰ ہے ڈریں اوران کے ساتھ وہی سلوک کریں جو وہ پسند کریں کہ ان کے مرنے کے بعدان کی اولا دے ساتھ کیا جائے اور مرنے والے یعنی (مریض) ہے مناسب بآت کہیں (مثلا) یہ کہاس ہے کہیں کہ تہائی مال سے کم صدقہ کرواور باقی ور ننہ کے لئے چھوڑ دواورمختاج بنا کرنہ چھوڑ و۔ بے شک جولوگ ناروا طریقہ سے نتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ بعنی پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔اس لئے کہ بید( ماکول ) آگ میں تبدیل ہوجائے گااور دہلوگ عنقریب بھڑ کتی ہوئی یعنی شدید آگ میں جائیں گے جس میں وہ جلتے رہیں گے۔

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

وَ فَكُولَكُ ﴾ . يَا يُهَا النَّاسُ اى اهل مكة .

حالاتكه سورة نساء مدنى م مراس ميس خطاب يا تبها المناس يه واجاس كى كياوجه ج؟

جِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ مَهِ مِن اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

**جَوُلِي** ؛ ای عِـفــابـهٔ اس اضافه کا مقصدیه بتانا ہے کہ ذات سے احتر از محال ہے مطلب میہ ہے کہ اس کی اطاعت کر کے اس کے عذاب سے بچو۔

قِوْلَنَى : حوّاء. انَّما سميت حواَّء لانها خُلِقتَ من الحيّ.

قِوُلَى : تساءلُونَ، تسائلٌ مصارع بجمع ذكر حاضر بتم بالهم سوال كرتے ہو، اصل ميں تَنَسَاءَ لونَ تَفاتاء ثانيهُ

قِيَّوْلِينَى: والارحام، بيرهم كى جمع بيمعنى قرابت رشته دارى -

<u> چَۇلَى</u>: اَن يُتَقَطَّعُوا اس میںاشارہ ہے کہ مضاف محذوف ہے لہذا بیاعتراض ختم ہوگیا کہار حام ہے احتواذ کے کوئی معنی

فِيُولِكُ : كانوا يتناشدون اى يتقا سمون.

فَيْ فَلَيْ ؛ الله لي ، بياسم موصول ہے جو كه مذكر مؤنث لعني اللذي اور اللّتي ميں مشترك ہے۔اسكيّ كه يتيم مونا مذكر يا مونث ك ساتھ خاص نہیں ہے اس لئے ایسا اسم موصول لائے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے۔

فَا يَكِكُا ؛ انسانوں میں يتيم اس بچكو كہتے ہیں جس كاباپ نه ہواور حيوانوں ميں جس كى ماں نه ہوالميتيه عرف الانساسى مِنْ قِبَلِ الْإِباء وفي البهائم مِنْ قِبَلِ الأُمُّهَات.

\_\_\_\_\_\_ ≤ [نِصَرَم پَهُلشَانِهُ] ≥

قِوَلَ ﴾؛ يتمنى، يتيمرك جمع الجمع ب-يتيمرك جمع يَتُمنى بروزنِ أَسْرىٰ اوريتُمنى ك جمع يَتَمنى.

قِوُلِلَهُ : مَضَمُونَةً ، أَخُلُّ كَاصِلْهِ فِونَكُه إلى نبيس آتا اسلعُ مَضْمُونَة مقدر مان كراشاره كردياكه ، الى مَضَمُونة كم تعلق بندكه تأكُلوا ، ك-

قِوْلَى : اى اكلَهَا، ياكسوال مقدر كاجواب --

سیخوان، امَّهٔ کی همیراموال کی طرف راجع ہے جو کہ جمع ہابذاضمیر مفرد کالا نا درست نبیس ہے۔

جِولَ شِعْ: تأكلون ع جواكل مفهوم عاس كى طرف راجع ع-

قِوَّلْنَى ؛ تَحَرَّجوا مِنْ ولائية الميتمني ، ليني تيبول كي ولايت ينجيز اور بازر بنے كي تُوشش كرنے لگے۔ قِوَلْكَى ؛ فَخَافُوا.

سَيُواكُ؛ فخافوا، جزاء محذوف مانن كى كياضرورت پيش آئى؟ جبكه،فانكحوا، جزاءموجود بـ

جِهِی آئیے: جواب کا عاصل یہ ہے کہ خافو ا، ماضی کا صیغہ نیں ہے جیسا کہ بادی الرائے میں وہم ہوتا ہے بلکہ بیا مرجمع ند کر حاضر کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اگرتم کو تیبموں کے مال کے بارے میں ناانصافی کا اندیشہ ہے تو ان بیتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی صورت میں بھی ناانصافی کا اندیشہ کرو، مطلب یہ ہے کہ ناانصافی کے اندیشہ میں دونوں صورتیں شریک ہیں، اس اشتراک مفہوم پر مضرعلام کا لفظ ایک ادلات کرد ہا ہے۔

قُولَكَم: اِنكحوها.

سَيُواكَ: جزاءكے لئے جملہ مونا شرط ب حالانكه يهال جزاء، فَوَا حِدَةً، مفرد بـ

جِجُولَ بِیْنِ: مفسرعلام نے انکحوا محذوف مان کراس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ای اِنسکحوا وَاحِدَةُ اس تقدیر کے بعد جزاء جملہ ہوگئی ہے لبذااب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

فِيَوْلِنَى : إِقْتَصَرُو اعلى، يعبارت بهى أيك والمقدر كاجواب ٢-

يَيْنُوْاكَ: بيبكَ أو مَا ملَكَتْ كاعطف إنكحوا واحدةً پربج بوكه عطف مفرد على الجمله كَتَبيل سے بحالانكه به جائز نبیں ہے۔

جِجُولِثِعِ: بيہ بکر مفسر علام نے اقتصروا علیٰ محذوف مان کرائ سوال کا جواب دیا ہے اقتصروا محذوف مانے کے بعد عطف جملة علی الجملہ ہو گیاللہٰذا کوئی اعتراض نہیں۔

یکوان بر معطوف میں تعلی محذوف کو کس مصلحت سے بدل دیا؟ جبکہ معطوف علیہ میں انسے سے وافعل محذوف ہے اور معطوف میں اِفْدَصِروا .

جِهُ لَيْعُ: الرَّمِعطوف بين فعل كونه بدلتے تو تقذير عبارت بيه وتى إنك حوا عَا علكت اَيْمَانكم، اور بيدورست نبيل بـ-اسلّے كه باندى سے مالك كا نكاح درست نبيل بـ- (ترويح الادواج) فَخُولَیْ : عطیةً عن طیب نفس بیاس شبکا جواب بک نحلةً مصدر (یعنی مفعول مطلق) کیے ہوسکتا ہے جبکہ مفعول مطلق کے بم معنی ہونا شرط ہے اور یہاں ایسانہیں ہے جواب کا حاصل ہے کے نِحْلَةً بمعنی عطیة ہے للہذا این نعل کے بم معنی ہونا شرط ہے اور یہاں ایسانہیں ہے جواب کا حاصل ہے کے نِحْلَةً بمعنی عطیم ہے لئے انوا، اعطوا کے معنی میں ہے۔

جَيِّوْلِينَ : هَمَنِيْئًا صَفْت مشه (ف ن ض) هَنَاءً خوش مزه ، پاکیزه ، فعیل ، کاوزن واحد جمع سب کے لئے آتا ہےاسکئے یہاں تعمیر واحد ہے حال ہے۔

فِيَوْلَىٰ : مَونِينًا، صفت مشه خوشگوار، مَوَاءةٌ مصدر، خوشگوار بونا (ك فس) \_

چَوُلْنَى : بِغَيرِ حق اس اضافه ہے اس شبکودور کردیا که اسراف کے بغیریتیموں کا مال کھاسکتے ہیں ، بغیر حق کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ ناحق طریقہ ہے نہ کھاؤا سراف ہویا نہ ہو۔

قِوَّلُنَى: فَلْيَسْتَغَفِف (استفعال) واحد مذكر غائب، وه بجتارب، احتراز كريه

قِخُولَنَى : لِئلَّا يَفْعَ احْتِلافٌ فترجعو االى البيّنَةِ، اى إنْ وقع احتلافٌ فتر جعو ا الى البيّنة.

چۇلى : هندا أَمْسُ اِرْشاد ، اى أَمْسُ استىحداب. يعنى امام اعظم كنزويك گواە بنانا امرمتحب ب،اسكے كه امام صاحب كنز ديك اختلاف كى صورت ميں ولى كا قول معتبر ب-

عَلَيْ الله ، اس اضافه کامقصدا سابت کی طرف اشاره کرنا ہے کہ نصیبًا، جَعَلَ فعل محذوف کامفعول ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ ہے۔

# اللغة والبلاغة

تَعُوْلُوْ ا ، مضارع جَمْع مُذكرها ضر(ن ) مأئل مونا جھكنا ، انصاف ہے انحراف كرنا ، يبقيال عَيالَ السميز انُ إذَا مَالَ ، وَعَالَ الحاكم ، في حكمه : إذَا جَار .

فانكحوا مَا طابَ لكم ، ولـمريـقل "مَن" كما هو المتبادر في استعمال "مَنْ" كما هو للعاقل، وَمَا، لغير العاقل تغليبًا.

# تِفَسِيرُوتِشِ مُ

### ربط آیت:

سور ہور ہور ہور ہی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی ہاور بیسورت تقوی کے حکم سے شروع ہور ہی ہے لہذا منا سبت ظاہر ہے اس سورت میں چونکہ عورتوں کے بہت سے احکام ومسائل کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس

كَانَامُ سُورَةَ النساء رَكُما كِيا بِ\_ يَنَا يُهُا النَّاسُ اتُّقُوا زُبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْس وَّاحِدَةٍ ، يايُّهَا الناس سن خطاب بوری نوع انسانی ہے ہے،خواہ کسی نسل بھی رنگ ،کسی قوم ،کسی جنس ،کسی ملک کا ہو ،قر آن کا بیغام انسانیت تمام بنی آ دم کے لئے ہے، بعض مفسرین نے جن میں مفسر علام سیوطی بھی شامل ہیں اس کواہل مکہ کے لئے خاص سمجھا ہے مگران کے پاس کو ٹی وزنی دلیل تخصیص تبیں ہے خصوصاً جبکہ سورت کی بھی تبیں جلکہ بالا تفاق مدنی ہے اورافقظ نساس ہے بھی توع بشرے لئے ،ابر با ين بيا يها الناست خطاب ابل مكركوبوتا بوقية عده اكثرى بن ككل

خِطَابٌ عَامٌ ليْس خاصًا بقوم دون قوم فلا وجه تخصيْصِهَا بأهْلِ مَكَّةً، لَفْظُ، الناس اسمِّ لجنس

وحدت انسانی کی قرآن میں اہمیت اوحدت نوع انسانی کا بیسبق اینے عملی اور دور رس نتائج کے لحاظ ہے نہایت اہم ہے۔ انسانوں کے جداعلی ہر گورےاور ہر کا لے، ہرو<sup>حش</sup>ی اور ہر مہذب، ہر ہندی اور ہر چینی اور ہرفر گل کے ایک بی اور وہ آ دم ہیں سے نہیں کہ فلاں نسل کےمورث اعلی کوئی اور تھےاور فلاں نسل کے کوئی اور ،اور نہ بیا کہ برجمن ذات والے ہر جماجی کے منہ سے پیدا ہونے اور چھتری نسل والے ان کے باز واور بینے ہے اور ولیش ذات والے ان کے پیٹے ہے ،ااور شُو در ذات کے لوگ ان کے پیرول ہے، بلکہ حقیقت میہ ہے کہ انسان انسان مب ایک ہیں۔ انسان ہونے کے حیثیت سے نہ کوئی او نیجا ہے اور نہ کوئی نیچا ،او پچ نیج اگر ہے تو وہ محض عمل اور کر دار کے امتبار ہے ہے زیاد ہ ہے زیادہ نوع انسانی اگر تقسیم ہوسکتی ہے تو وہ یہ کہ نوع انسانی کی دوستمیں ہیں نیک اور بدےخدا ترس اور نا خدا ترس اس کےعلاوہ نوع انسانی کی کوئی تیسری تشم نہیں ہےاور عقل اس کو باور بھی نہیں کرتی کہ ایک باپ کی اولا دیے کچھافرادنسی دوسرے خطۂ ارض میں جا کرآ باد ہوجا تھی تو وہ ایک الگ نسل ہوجا تھیں یا ایک باپ کی اوا او میں بعض گورے اور بعض کا لیے ہو جا نمیں تو ان کی نسل بھی مختلف ہو جائے یا ایک باپ کی اولا و میں ہے بعض ایک لب ولہجہ میں اور دوسر مے بعض دوسر مے لب ولہجہ میں بات کرنے لگیس تو ان کی نسل ہی بدل جائے۔

انسان کو پیدا کرنے کی مختلف صورتیں اور طریقے ہو کتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے ایک خاص صورت کو اختیار فر مایا ، کہ سب انسانوں کوایک ہی انسان لیتنی حضرت آ دم علاقاللہ کا اللہ کا کر سب کواخوت اور برادری کے مضبوط رشتہ میں باندھ دیااس کا بیقاضہ ہے کہ یا ہمی ہمدر دی اور خیر خوا بی کے حقوق بورے ادا کئے جائیں اور ذات یات کی او کچ يَجِ اوراوني وسلى ياساني وعلا قائي التيازات كوشرافت ورذالت كامعيارنه بناياجائے "إِنَّ أَنْحُومَ كُمْرِعِ نْهُ وَاللَّهِ ٱتْفَاكُمْر" دا دی ہو آ رکی تخلیق کی تفصیلی کیفیت ہے قر آن مجید میکسر خاموش ہے اور تقریباً یہی حال حدیث کا بھی ہے جس مشہور حدیث کی رویے حضرت ہو آ ، کا آ دم کی کیلی ہے پیدا ہونا بیان کیا جا تا ہے اس میں ذکر نہ حضرت آ دم غلیفیلاہ کا ہے اور نہ حضرت ﴿ آ ، کَا ، بَلَدُ مُحضَ عورت کی پیدائش اوراس کی گئے سرشتی کا بیان ہے ( ماجدی ) آ ثار میں جوروایت ملتی ہےوہ روایت ، تورات کی آواز کی بازگشت ہے اور تورات کا بیان حسب ذیل ہے۔

"خدا وند نے آدم پر پیاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پہلیوں میں ہے ایک پہلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا۔ اور خدا وند خدا نے اس پہلی ہے جو آدم ہے نکالی تھی ایک صورت بنا کر آدم کے پاس بھیجی"

(پیدائش ۲:۲۲۲)

وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا ، میں مِنْهَا کُشمیرنس کی طرف راجع ہے جس سے حفرت آدم کا پھلا الظامراد ہیں لیخی آدم سے ان کی بیوی حضرت و آ ، کر بیدا کیا ، حضرت آدم سے و آ ، کس طرح بیدا ہو کیں اس کی قدر نے تفصیل تو رات کی عبارت سے اوپر گذر پکی ہے ، ای مضمون کوا کی حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ، ' اِنَّ السمو أَ اَ مُحَلِفَتْ مِنْ ضِلْعِ و ان مَا عَوْرَتُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

القول الثانى: ما هو اختار ابو مسلم الاصفهانى انّ المراد من قوله "خَلَقَ منها ذَوْجَهَا" اى من جنسها (كبير) ويحتملُ ان يكور المعنى من جنسه لا من نفسه حقيقةً (نهر) اوري قول ابوسلم كعلاوه ابن بحريج منقول باورنس كوش كمعنى مين قرآن مجيد مين بارباراا يا كيا بجيما كما حب منارف تصرت كساته اين بجرانقل كيا بهدما حب منارف تصرت كساته اين بها انقل كيا بهدما

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عورت کی بیدائش ٹیڑھی پہلی ہے مخض بہطور تشبیہ کے ارشاد فر مائی گئی ہواور مقصود محض اس کی کئی روئی کو بیان کرنا ہوجیسا کہ ذکورہ حدیث کا مضمون اس کی تھلی تائمد کرتا ہے۔اور بیابیا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں انسان کی بیدائش کو "نجلیق الانسان من عجل" کہ کرجلد ہازی اور شتانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

يَخْتَـمِـلُ أَنْ يكونَ ذلك على جهةِ التمثيل لإضطراب أَخْلَا قِهِنّ وكو نهن لا يَثْبُنّنَ على حالةٍ وَا جِدةِ كما جاء خُلِقَ الا نسان مِنْ عجلِ. (بحر)

اس معنی کی تائیداس امر ہے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ذکر جنس عورت کا ہے نہ کہ شخصا حضرت ہواء کا اور بعن شار حین حدیث ای طرف گئے ہیں ،مثلا کر مانی حدیث ندکورہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بیفطرت نسوانی کی بھی کی طرف صرف اشارہ ہ (مجمع ابحار الانو ار ۔جلد ۲) بخاری شریف کی ایک حدیث میں تو بالکل صاف ہے کہ عورت مثل پہلی کے ہے۔

عن ابي هويوة اذَّ رسول اللَّهُ ﷺ قبال اَلسمرا أَهُ كالضِلع إِن اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ( بَحَارَى كَابِ النَّالَ ) لِبلى

بول کر بچی اور انحراف کی طرف اشارہ ہے۔

وَالارحام ، اس کاعطف، الله ، پر ب مطلب یہ ب کاس اللہ ہے وروجس کے نام پرایک دوسرے ما تکتے ہو،اور رشتے ناطون کو تو زنا بخت گناہ ب جے قطع حمی رشتے ناطون کو تو زنا بخت گناہ ب جے قطع حمی کہتے ہیں حدیث میں قطع حمی کہتے ہیں حدیث میں قطع حمی کرنے والے کیلئے بخت وعیدوارد ہوئی ہے ورد فی المحدیث الوحم معلقة بالعوش تقول الا مَن وصل نی وصل نی وصل کہ فیصے جوج زیر کھاللہ اللہ ، رحم عرش اللی ہے معلق دعا کرتار ہتا ہے کہ بچھے جوج زیر کھاللہ اللہ عن وصل نی ورد کھاور جو بجھے کائے اللہ اللہ اللہ عن کی بری تاکیداور نسیات آئی ہے۔

#### تعددازواج:

پہلی بات تو بیہ کہ اسلام نے تعدداز واخ کا تحکم نہیں دیا بلکہ نہایت بخت شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے اورشرائط نہ پوری کرنے کی صورت میں عنداللہ مواخذ ہ کی وعید فر مائی ہے اور حکومیۃ ،وقت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ عدم انصاف اورظلم وزیادتی کی صورت میں مداخلت کرسکتی ہے۔

بعض لوگ اپنی غلامانہ ذہنیت کے نتیج میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد از واج کے طریقہ

کوختم کرنا تھا مگر چونکہ بیطریقہ بہت زیادہ رواج پاچکا تھا اس لئے اس کی حد بندی کر کے چھوڑ دیا مگر بیابل مغرب کی مسحیت زدہ زہنیت سے مرعو بیت کا نتیجہ ہے، تعدداز واج کا بذات خود برائی ہونا بجائے خود نا قابل شلیم ہے کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے اگر اس کی اجازت نددی جائے تو وہ لوگ جوا کیک عورت پر قانع نہیں رہ سکتے وہ حصار ایک تمدنی برامنی پھیلانے لگتے ہیں جس کے نقصانات تمدن اور معاشرہ کے لئے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدداز دائی سے بہتے ہیں ای لئے قرآن نے ان لوگوں کواجازت دی ہے جواس کی ضرورت محسوس کریں۔

# تعدداز واج اوراسلام سے بہلے اقوام عالم میں اس کارواج:

ایک مرد کے لئے متعدد ہویاں رکھنا اسلام ہے پہلے بھی تقریباد نیا کے تمام ندا ہب میں جائز سمجھا جاتا تھا عرب ، بندو ستان ، ایران ، مصر ، بابل وغیر ہ ممالک کی ہرقوم میں کنٹر ہا از واج کی رہم جاری تھی اوراس کی فطری ضرورتوں ہے آج بھی کو کی انکائر میں ایران ، مصر ، بابل وغیر ہ ممالک کی ہرقوم میں کنٹر ہے نظاف تعدد از واج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بے نکا جی داشتاؤں کی صورت میں برآ مد ہوا ، بالآ خر فطری قانون غالب آیا اوراب و ہاں کے اہل بصیرت حکما ، خوداس کو رواج دینے کے حق میں میں مسر و یون پورٹ جوایک مشہور میسائی فاضل ہے تعدد از واج کی انجیل ہے بہت کی آبیتی نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔
میں میں مسر و یون پورٹ جوایک مشہور میسائی فاضل ہے تعدد از واج کی آبیل ہے بہت کی آبیتی نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔
ان آبیوں میں یہ پایاجا تا ہے کہ تعدد از واج صرف لیند یہ ہی نہیں بلکہ خدانے اس میں خاص برکت رکھی ہے۔
اس طرح پادری تکسن اور جان ملئن اور ایز ک ٹیلر نے پُر زور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے ، اسی طرح و میرک تعلیم غیر محدد داز واج کو جائز رکھتی ہے ، اور اس سے دی دی میں ، تیرہ ، ستائیس ستائیس میویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجاز ہے معلوم ہوتی ہے ۔

'' کرش' 'جوہندوں میں قابل تعظیم او تار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں ہیویاں تھیں، تعددازواج نہصرف انسداوز نا کاری ہے بلکہ ایک ساجی ضرورت بھی ہمر دوں کی بہنست عورتوں کی کثر ت کاعلاج بھی ،مُر دوں کی نسبت عورتوں ک کثر ت ایک مشاہداتی بات ہے۔ اول تو لڑکوں کی بہنست لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہے جس سے کوئی بھی چتم بصیرت رکھنے والا انکار نہیں کرسکتا اور اگر بالفرض پیداوار میں برابری بھی تسلیم کر لی جائے تو حادثات اور جنگوں میں مُر دوں کی زیادہ تر ہلاکت ہے کون انکار کرسکتا ہے؟

اگر تعدداز واج کی اجازت نه دی جائے تو داشته اور پیشه ورکسی عورتول کی افراط ہوگی یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد از واج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے، یوروپین اقوام کود کھے لیجئے۔ان کے یہاں تعدداز واج پرتو پابندی ہے گرابطور داشتہ یا گرل فرینڈ کے بطور جتنی بھی عورتیں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے یہ کیا تماشہ ہے!!؟ نکاح ممنوع اور زنا جائز۔

## رحمة اللَّعالمين اورتعدداز واج:

نی کی بعث کا مقصد ملیخ ادکام اور تزکید نفوس ہوتا ہے، آپ سلامی تعلیمات کو و لا و فعلا دنیا ہیں پھیلا دیا ،
انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے کہ جس میں نبی کی رہبری کی خرورت نہ ہو، کھانے ، پینے ، اٹھنے، بیٹنے، سونے ،
جاگئے، طہارت و نجاست ، عہادت وریاضت غرض حکم انی ہے گیا گلہ بانی تک وہ کونسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ بیٹھیں کی قولی یافعلی بدایا ہے موجود نہ ہوں ، اندرون خاند آپ بیٹھیں نے کیا تمل کیا؟ یا ہو یوں ہے کسے تعاقات رکھے؟ گھر میں آگر مسائل یو چینے والی خوا تین کو آپ بیٹھیں نے کیا کیا جوابات و یے؟ اس فتم کے سیکڑووں مسائل ہیں جن ہے از وائی مطہرات کے ذریعہ بی امت کورہنمائی ہی ہے، گئر تازواج میں آپ بیٹھیں کے بین ضرورت پیش نظر تھی ، صرف حضرت مطہرات کے ذریعہ بی امت کورہنمائی ہی ہے، گئر تازواج میں آپ بیٹھیں کے بین ضرورت پیش نظر تھی ، صرف حضرت عائم کی انشرادی اور اجتماعی کی مرویات کی تعداد ۲۵۸ کا کنٹر دوخواد کیا اور کئی اصلاحات کی تعداد ۲۵۸ کا کرتے ہیں ، اس کے نتیج میں کی صدی ہے کی فکروں کود نیا کے شہوت پرست انسان کیا جا نمیں؟ وہ تو سب کواپ اوپر قیاس کرتے ہیں ، اس کے نتیج میں کی صدی ہے لیجا دی اور مستشر تین نے ہے دھری ہے نیخ عالم پیسے کے تعدد از واج کوا یک خالص جنسی اور نسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہیں اگر آپ بیٹی تی کی سرت پاک پرایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی تھی کی کرت از واج کوا یک خواس کی سرت پاک پرایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی تھی کی کرت از واج کوا یک ہوائی کرائے کوا یک ہون کی سرت پاک پرایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی تھی ایک کو ایک کو ای پر چوال کی کو ایک ہونے کو ایک کو ای پر گھی کی ایک کرت اور کی کو ایک کو ای پر گھی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کی کرت اور دائی کو ایک کو ایک

آپ نے اپنی معصوم زندگی قرایش مکہ کے سامنے اس طرح گذاری کہ بچیس سال کی عمر میں ایک من رسیدہ بوہ صاحب اولاد
(جس کے دوشو ہرفوت ہو چکے بچھے ) سے عقد کر کے عمر کے بچیس سال تک ان ہی کے ساتھ گذارہ کیا وہ بھی اس طرح کہ مہینہ
مہینہ گھر چھوڑ کر غارجرا میں مشغول عبادت رہتے تھے دوسر نکاح جتنے بھی ہوئے ، بچیاس سال عمر شریف ہونے کے بعد ہوئے ،
یپاس سالہ زندگی اور عنفوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا کبھی گئی دشمنول نے آپ پر ساحر، شاعر، مجنون ،
کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقوی وطہارت کو مشکوک کرسکے آپ کے دشمنول نے آپ پر ساحر، شاعر، مجنون ،
کذاب ، مفتری جیسے الزامات لگانے میں کوئی کسرا ٹھانہیں رکھی ، لیکن آپ کی معصوم زندگی پرکوئی ایساحرف کہنے کی جرائت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ ردی ہے ہو۔

ان طالات میں بیہ بات غورطلب ہے کہ جوانی کے بچپاس سال اس زبد وتفقو کی اورلذا کذ و نیاسے یکسوئی میں گذار نے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر قمر میں متعدد نکا حول پر مجبور کیا ،اگر دل میں ذراسا بھی انصاف ہوتو ان متعدد نکا حول کی وجہاس کے سوانہیں بتلائی جاسکتی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

### آپ ﷺ کے متعدد نکاحوں کی کیفیت وحقیقت:

پیمیں سال کی عمر شریف ہے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت فدیجہ دینوکا تذاک تنگا آپ کی زوجہ رہیں ، ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عائشہ ہے نکاح ہوا۔ حضرت سودہ تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ صغرکی وجہ ہے اپ والد کے گھر بی رہیں چی پھر چندسال کے بعد ساتھ میں مدینہ منورہ میں حضرت عائش کی رفستی ہوئی اس وقت آپ پیٹوٹیٹ کی عمر چون (۵۴) سال ہو چکی تھی۔ اس عمر میں آگر دو ہویاں جع ہوئیں پہاں ہے تعددازوائ کا سعاملہ شروع ہوا اس کے ایک سال بعد حضرت دینب بنت خزیمہ شروع ہوا اس کے ایک سال بعد حضرت مضعہ دینوٹیالٹی تقالے تفاق ہوا۔ اور انہوں نے صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کروفات پائی۔ ایک قول کے مطابق آپ کے نکاح میں رہ کروفات پائی۔ ایک قول کے مطابق آپ کے نکاح میں میں ماہ زندہ رہیں پھر ساتھ میں حضرت اماس کمہ دینوٹیالٹی آئی ایک عرف ہوا پھر سے میں حضرت زینب بنت بخش نکاح میں ماہ زندہ رہیں پھر ساتھ میں حضرت اماس کمہ دینوٹیالٹی آئی بڑی عمر میں چار ہویاں بیک وقت جمع ہو کی ۔ حالا نکہ جن وقت امت کوچار ہویوں کی اجازت ال چکی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپ کے عمرت صفیہ سے اور پھر سکھ ہی میں حضرت صفیہ سے اور پھر اس کے بعد النظم کی اس وقت امت کوچار ہویوں کی اجازت ال چکی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسانہیں کیا اس حس دوت امت کوچار ہویوں کی اجازت ال چکی تھی اس وقت ہی میں حضرت صفیہ سے اور پھر سکھ ہی میں حضرت صفیہ سے اور پھر اس کھرت صفیہ سے اور پھر اس کھرت صفیہ سے اور پھر تکھی تھی میں حضرت صفیہ سے اور پھر سکھ ہی میں حضرت صفیہ سے اور پھر سکھ ہو کی میں دوت امت کو میں دونوں کی تاری کھر سکھ ہی میں حضرت صفیہ سے اور پھر سکھ نے تھی تھی حضرت صفیہ سے اور پھر سکھ نے تھی تھی حضرت صفیہ سے اور پھر اس کی میں دوت امت کوپار کی تعرب کے مطابق کی تک کی تھیں میں دونوں کی تو کی تو کی تو کی تو کی تھی میں حضرت صفیہ سے اور پھر سکھر نے تو کی تھرت صفیہ سے اور پھر سکھر نے صفیہ سے اور پھر سکھر نے تو کی تو

وَ ابْتَكُوا الْيَتَمْى حَتْمَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (الآيه) لِعنى جبوه من بلوغ كقريب بَنْجَ رہے ہوں تو خيال رکھوكه ان كا عقلی نشو ونما كيساہے؟

فَإِنْ انَسْنُهُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذَفَعُوْ آ اِلْمَهِمْ (الآیه) مال حوالہ کرنے کے لئے دوشرطیں ہیں،ایک بلوغ اور دوسرے رشد یعنی مال کے ضحیح استعال کی اہلیت، پہلی شرط کے متعلق تو فقہاء امت کا اتفاق ہے۔ دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ وَحَمَّمُ لَاللّٰهُ تَعَالَىٰ کی رائے یہ ہے کہ اگرین بلوغ کو پہنچنے پر میٹیم ہیں رشدنہ پایا جائے تو ولی میٹیم کوسات سال اور انتظار کرنا جا ہے اس کے بعد خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالہ کرد بنا چاہئے ،اور امام ابو یوسف وَحَمَّمُ کُلُولُهُ اَعَالَیٰ ،امام محمد اور امام شافعی رَحِّمَ کُلُولُهُ اَعْالَیٰ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالہ کئے جانے کے لئے بہر حال رشد کا پایا جانا ضروری ہے۔

ة (مَزَم بِهَاشَنِ ] ≥ ·

مقابلہ میں مرد پرکئی گنازیا وہ مالی ذرمدداریاں ہیں اسلے اگرعورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو بیمرد پرظلم ہوتالیکن اللہ تعالی نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

وَاِذَا حَصَّرَ الْقِسْمَةَ (الآیة) اس آیت کوبعض علماء نے آیت میراث ہے منسوخ قرار دیا ہے لیکن سیحے تربات یہ ہے کہ ریہ منسوخ نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاتی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جولوگ وراثت میں حصہ دارنہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو، نیز ان سے بات بھی پیار ومحبت کے انداز میں کرو۔

وَلْمَنْحُشَّ الْکَذِیْنَ لَوْ تَوَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِیَّةً (الآیة) بعض مفسرین کے نزدیک اس کے خاطب اوصیاء ہیں (بعنی جن کو وصیت کی جاتی ہے ) ان کو فیرحت کی جارہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو پیٹیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پہند کرتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ بیٹیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں قطع نظر اس سے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یانہیں ، بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں ، بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ کے پاس ہیٹھے ہوئے ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھا کمیں تا کہ وہ نہ حقوق التہ میں کوتا ہی کرے اور نہ حقوق العباد میں۔

حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد سعد بن رہیج کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لئے ہوئے نبی فیلی ہیں گئی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیسعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں ، ان کے بچیانے پوری جائداد پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کے لئے ایک حبہ تک نہیں جھوڑا ہے اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر فدکورہ آیت نازل ہوئی۔ فدکورہ آیت نازل ہوئی۔

يُوْمِينَكُمُ فِامْرُكُمُ اللَّهُ فِيَّ شَانِ أَوْلَادِكُمُّ بِمَا فِذْكُرُ لِلذَّكْرِ مِنْهُمْ مِثُلُكُ حَظِ نَصِيْبِ الْأَنْتَيَيْنِ أَذَا اجْتَمَعْنَا مِعِهِ فَلَهُ نِصَعْنُ المَّالِ ولهِ ما البَّضْفُ فَانَ كَان مَعهُ وَاجِدَة فلها النَّلُثُ وله النُفْنَانِ وان انفرد حارالمال وَانَّنَى الوَلادُ فِيالَةٌ فَقَط فَوْقَ التَّنَيْنِ فَلَهُ تَلَيْنَ فَلَهُمَّا النَّلُثُ اللَّهُ النَّنَانِ لاَنَهُ للأَحْتَنِ بِقُولِهِ فَلْهُمَا النَّلُونَ البَنْفَ تَسْتَحِقُ الثُلُثُ مَعَ الذَّكِرِ فِعِ الاَنْتَى النَّلُونِ وَفَوْقَ قِبْلَ صِلَة الشَّلُونِ وَانَ البَنْفِ تَسْتَحِقُ الثَلْثُ مَعَ الذَّكِرِ فِع الاَنْتَى النَّلُونِ وَلاَنَ البَنْفَ تَسْتَحِقُ الثَلْثُ مَعْ الذَّكِرِ فَعَ النَّلُونِ وَلاَنَ النَّالَةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ والساقِي للأب ولا شيء اللاخوة وإزتُ سن ذكر ماذكر مِنْ بَعْدِ تَنْفِيدُ وَصِيَّةٍ يُوْمِي بالبناء للفاعل والمفعول بِهَآأَوُ قصاء دُنُنِيُ عليهِ وتَقْدِيْمُ الْوصيَّة على الدَّيْن وان كانتُ مُؤخِّرةُ عنه في الوقاء للإنبيمام بها البَّاقُكُمُ وَابْنَا قُكُمُ مُنتِداً خَيْرَة لَاتَدْرُونَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا في الدُّنيا والاحرة فَظَانٌ أَنَّ إِبْنَهُ اللَّهُ لَهُ فَيُعَطِيْهِ المِيْرَاتِ فَيَكُونُ الأَبْ أَنْفِعِ وِبِالغُكُسِ وإنَّمَا العَالِمُ بِذَلِكَ اللَّهُ فَفَرَضَ لَكُمْ البيرات فَرِيْضَةٌ مِنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخِلْقِه كَكِيْمًا ۞ فيما ذَبَرهُ لهم اى له يَزل مُتَصِفًا بذلك وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمُرَكِّنُ لَّهُنَّ وَلَدٌّ منكم او من غيرتُم فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِوَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أُوْدَيْنٍ وَالْحِيْ بِالولْدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الابنِ بِالاحْمَاعِ وَلَهُنَّ اي الرَّوْجَاتِ تَعْدَدُن أَوْلَا التُّابُعُ مِمَّاتُرَكُّنُهُ إِنْ لَكُوْرِكُمْ فَإِنْ كَانَاكُمْ وَلَدُّ سَنَهُ إِنْ عَيْرِهِنَ فَلَهُنَّ الشُّكُنُ مِمَّاتُرَكَّتُمْ مِنْ بَعْدِوَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَوَلَدُ الإنب كَالوَلْدِ فَي ذَلك أَجِماعًا ۖ وَإِنْكَانَ رَجُلُ يُوْرَثُ صِفَةٌ والخَبُرُ كَاللَةً اى لا والدنة ولاوَلَدَ **أَوِامْرَأَةً** تُنْوَرَثُ كُللة **وَلَهَ** اى لِلمُؤرُوثِ الكَلالَةِ ۖ أَخُ **أُولُخُتُ** اى سِي أُمْ وَقَرَأُهِ ابْنَ مسعودٍ وغيرُه فَلِكُلِّ وَلِحِدِمِّنْهُمَ اللَّهُدُسُ مِمَا تَرْكَ فَإِنْكَانُوٓا اى الإخوة والاخْوَاتُ مِن الأمَ ٱلْتُرْمِنُ ذُلِكَ اى من واجد فَهُمْ شُرِكًا عُفِي التَّلْتِ يَسْدُونَي فيه ذُكُورُهُمْ وإنَّاثُهُم مِنْ بُعْدِوَصِيَّةٍ يُّيُوطي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَمُضَاّرِيَّ حالٌ من ضمير يؤصي اي غير مُذخل الضّرر على الورثة بأن يؤصيَ بأكثر من الثُّلَث وَصِيَّةٌ مضدر مُؤكِدُ النَّوْسِيكُمْ مِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا دَيَرَهُ الخَلْقِهِ مِن الفَرَائِض حَلِيمُ فَ بِنَا حِبْرِ العُفُونَةِ عَمَىٰ خَالِمَهُ وخيصت السُّنَةُ شَوْرِنِيثَ مَن ذُكر بِمَن لَيْسَ فِيهِ مَانِهُ مِن قَتَلِ اواختلافِ دِيْنِ او رقَ يَلْكَ الاحكامُ المَذْكُورَةُ مِن أمر اليتمي وما بَعَدَهُ حُدُودُ اللَّهِ شَرَائِعُهُ التي حَدُبُ العيَادِهِ لِيَعْمَلُوا بِها ولا يَعْتَدُوْ بِا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ يُذْخِلُهُ بِالبَّاءِ والنونِ الْبَقَاتُ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا ا وَذَلِكَ الْفَوْنُ الْعَظِيْمُ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ بِالوَحِهِرِ فَارَّاخَالِدًا فِيهَا وَلَهُ فَيهِ عُ عَزَاتُ مُهِينٌ ﴿ دُوابَانَةٍ ورُوعِي في الضَّمَائِرِ في الايتَيْنِ لفظُ مِنْ وفي خلدِيْنِ مَعْنَامِا.

ترسیس کے اللہ تہمیں تمہاری اولا د کے بارے میں (آئندہ) ندگور کا تھکم دیتا ہے اولا دہیں ہے ایک لڑکے کے لئے دو اولوں کے جھے کے برابر ہے جبکہ دولز کیاں ایک لڑکے کے ساتھ ہوں الڑکے کیلئے مال (متروکہ) کا نصف ہے اور دونوں لڑکیوں کے لئے نصف (اور) اگر ایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی ہوتو لڑکی کیلئے ایک ثلث اورلڑکے کیلئے دوثاث اورا گرلڑ کا تنبا ہو تو پورا مال لے لیگا۔ اورا گر اولا دصرف لڑکیاں ہی ہوں ، دو سے زیادہ تو ان کیلئے میت کے متروکہ مال کا دوثاث ہے اورا کی طرح جبکہ لڑکیاں صرف دوہوں اسلئے کہ دوتہائی دو بہنوں کیلئے ہے اللہ تعالی کے تول: فَلَهُ مَا النَّلُمُثَانِ عِمَا تَوَكُ، کی وجہ ہے ،

< (مَنْزُم پِبَلشَّرُنِ) > · <

لہذا دولا کیاں اس کی بطریق اولی مستحق ہو گئی۔اور اس لئے کہاڑ کی لڑ کے کے ساتھ ایک تہائی کی مستحق ہوتی ہے تو مؤنث کے ساتھ بطریق اولی مستحق ہوگی اور لفظ فسو ق ، کہا گیا ہے کہ صلیعین ( زائد ) ہے اور کہا گیا ہے کے لڑکیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی صورت میں حصہ کے زیادہ ہونے کے وہم کو دفع کرنے کے لئے ہے کہ دولڑ کیوں کا دوثلث کا مستحق ہونالڑ کے کے ساتھ ایک لڑ کی ہونے کی صورت میں ایک ثلث ہے سمجھا گیا ،اوراگر اولا دمیں فقط ایک لڑ کی ہوتو لڑ کی کو ( تر کہ ) کا نصف ہے ،اورا لیک قراءت میں (واحدۃٌ) رفع کے ساتھ ہے بتواس صورت میں 'تھاٹ' تامّہ ہوگا اورمیت کے والدین میں ہے ہرایک کے لئے متر و کہ مال سے چھنا حصہ ہے اگر میت کی اولا وہو ،خواہ لڑکا ہو یالڑ کی ،اور (لِنگ لَ وَاحدِ) اَبُوْلِ ہِ سے بدل ہے،اور بدل میں نکتہ ہے کہ اس بات کا فائدہ ہو گیا کہ دونوں ایک سدی میں شریک نہ ہوں گئے، (بلکہ ہر ایک کوسدس) ملے گا ،اورولد کے ساتھ ولدالا بن اوراب کے ساتھ جدبھی شامل کر دیا گیا ہے اوراگر (میت ) کے اولا دنہ ہواوروارث فقط اس کے والدین ہی ہوں یا مرنے دالے کازوج بھی ہو( بیوی یاشو ہر ) تو (میت) کی والدہ کیلئے کل مال کا ایک تہائی ہے یازوج کودیے کے بعد مابقیہ کا ایک تہائی ہے،اور باقی والدہ کیلئے ہے۔ (فَلَاهِم) کا ہمزہ ضمہ کے ساتھ،اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے،ضمہ ہے کسرہ کی طرف انتقال ے بیچنے کے لئے اس کے قبل ہونے کی وجہ ہے دونو ل جگہول میں ،اور اگرمیت کے دویا دو سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو میت کی والدہ کے لئے ایک سدی ہے اور باقی والد کے لئے ہے،اور بھائی بہنول کے لئے پچھنبیں ہےاور مذکورین کے لئے مذکورہ حصے میت کی وصیت کونا فذکر نے یا قرض اداکر نے کے بعد ہیں (یُسو ْصِنی) معروف ومجبول دونوں طریقتہ پر ہےاوروصیت کی دین پرتقدیم اس کے اہتمام کی وجہ ہے ہاگر چدا داء میں مؤخر ہے تمہارے باپ ہوں یاتمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا و آخرت میں تم کوفائدہ پہنچانے میں تمہارے کون زیادہ قریب ہے؟ (آباؤُ گُفروَ اَبْلَاءُ گُفر) مبتداء ہے اور لَا تَذَرُوْنَ، اس کی خبر ہے، پیگمان کرنے والا کہ اس کا بیٹا اس کے لئے زیادہ مفید ہے تو اس کومیراث ویدیتا ہے حالیا نکہ اس کا باپ اس کیلئے زیادہ نا فع ہوتا ہے اور اس کا عکس بھی ہوسکتا ہے اس کا جاننے والا تو در حقیقت اللہ بی ہے جس وجہ ہے اس نے تمہارے لئے میراث (کے جیسے ) مقرر کرویئے ، یہ حصاللہ کی جانب ہے مقرر کردہ ہیں اللہ تعالی اپنی مخلوق کے بارے میں باخبر ہے اوراس میں با تحکمت ہے ، جواس نے ان کے لئے مقرر کیا ہے بینی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے اور تمہاری ہیویاں جو پچھے چھوڑ مریں اس کا تمہارے لئے نصف ہے اگران کے تم ہے یا دوسرے شوہرے اولا د نہ ہواورا گران کی اولا د ہوتو متر وکہ مال میں تمہارے لئے چوتھائی ہےان کی وصیت کو نافذ کرنے بیان کے قرض کوادا کرنے کے بعد ،اوراس حکم میں بیٹے کے ساتھ پوتا بالا جماع ملایا گیا ہے، اور بیو یوں کیلئے متعدد ہوں یا نہ ہوں تمہار ہے متر وکہ مال کا چوتھائی ہے اً ٹرتمہار ہے اولا دنہ ہو اور اً ٹرتمہاری اولا دہو خوادان ہے ہویا دوسری بیوبوں ہے ہو ان کے لئے تہارے متر و کہ مال میں ہے آٹھواں حصہ ہےان کی وصیت گونا فذ اورقرض کواوا کرنے کے بعد ،اور بوتااس حکم میں بالا جماع مینے کی مانند ہے ،اورمورث مرد ہو یاعورت سے للکة ہویعنی نداس کے بیٹا ہوا ورنہ باپ (یو رٹ) رجلٌ کی صفت ہے اور تحللَةً، تکانَ کی خبر ہے اور اگر عورت، مورث تحللَه ہو اور مورث تحلله ﴿ الْمَنْزُمُ بِبَلْشُهُ ﴾

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

قِحُولِ کَهُ: بُوصِیْ (ایسصاءً) مضارع واحد مذکر غائب معروف وو وصیت کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ وصیت کے اصل معنی میں انتقال کے وقت وصیت ونصیحت وغیر و کرنا۔

قِوْلَ ): يَاهُمُو كُمْو، وصيت كِ هِنَيْ هِو مَكَهُ ذات بارى تعالىٰ كے لئے محال بين اسلئے مفسر علام نے بدو صبى كَ آفسير ماهُو سے كى ہے۔

فِيُولِنَى : شان بيايك سوال كاجواب بـ

مَيْنُواكَ، أَوْلاد، يَأْمُوُ، كَاظرف بِحالانكه اولا دكاظرف بنتاهيج نهيں ہے اسلئے كه اولا دميں ظرف بننے كى صلاحت نہيں ہے۔ جَوَلَ لَئِے؛ شان كى تقدير صحب ظرفيت ہى كوبيان كرنے كے لئے ہے۔

قِولَلَى: مِنْهِم

مَنْ وَالْنَ ؛ مفسرعلام نے 'مِنْهُمْر' کس فائدہ کے لئے محذوف مانا ہے۔

< (مَنْزُم بِبَالشَّهُ اِ

جِيَّ إِنْ إِللَّهُ كُو مِنْلُ حَظِ الْأَنْفَيْنِ، يه وصيت كَاتشر تَحَ بِالبَدَاشَمِيرِ عَا مُدكا بُونا ضرورى بِجواولا دكى طرف راجع بو مَكَر عائداس كِظْهُور بِرا عَمَّا وكرتِ بوئ حذف كرديا كيا ب، جبيها كه "اكتسم فُ مَنْوَانِ بِدرْ هَمِّ" بيل مِنْهُ كوظا هر مع منهوم بونے كى وجہ سے حذف كرديا كيا ہے۔

قِولَنَّ ؛ فَإِذْ كُنَّ اى ٱلْاَوْلَادُ.

يَنْيُوْلِكَ؛ كُنَّ ، كَاتْفِيرِ مَفْسِر علام نے ، أوْ لَأَدُّ ہے كى ہے جوكہ فدكر ہے تو پھر كُنَّ ، مؤنث كى شمير كيوں لائے ہيں؟ جَوُلِ اللہٰ عَنَّ كَ خبر نسآءٌ چونكہ مؤنث ہے لبذاخبر كى رعايت كرنے كى وجہ سے شمير كومؤنث لائے ہيں۔

قِيَّوُلْكَنَى ؛ فَإِنْ كُنَّ بِسَاءً فَوْ قَ الْمُلْكَذِينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَوَ كَ ، إِنْ حَرفِ شَرط كُنَّ افعل ناتَص ، شرط ، اس كاندر شمير هُنَّ وَهِ اس كاندر شمير وَهِ اس كاندر شمير وَهِ اس كاندر شمير وَهِ اس كاندر عن اللهُنَّ مُوابِ شرط وَ اللهُنَّ مُوابِ شرط وَ اللهُنَّ مُوابِ شرط وَ اللهُنَّ مُوابِ شَرط وَ اللهُنَّ مُوابِ شَرط وَ اللهُنَّ مُوابِ شَرط وَ اللهُنَّ مُوابِ شَرط وَ اللهُنَّ مُؤْمِد اللهُنَّ مُؤْمِد اللهُنَّ مُؤْمِد اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَخُولْكَ ؛ وفوق صلة وقبل لدفع تو هم زيادة النصيب بزيادة العدد اس عبارت كاضافه كامقصده تراب النفكانفة على المتعدد السعبارة كياب فقانفة على الناب عباس فقانفة على الناب فقانفة على الناب عباس فقانفة على الناب الن

فَيْوُلْنَى وَيُبْدَلُ مِنْهَا، يها يك شبه كاجواب بشبه يه به كه الرالله تعالى وَلِابَوَيْهِ السَّدس السدس مبتداءً مؤخر اور لابويه خبر مقدم فرمات تومخضر بهى موتااور دال برمقصور بهى مبتدا ،اور خبر كور ميان لِكلّ واحدٍ منهما ، كا فصل سُ مصلحت عن فرمايا-

جِيَّ النِّئِينَ جواب كا حاصل ميت كه عدم فصل كى صورت مين ميشبه بوتا كه ايك سدى مين اب اورام دونون شريك سمجھ جاتے حالانكه ہرايك سدس كامستحق ہے۔

اسلئے لیکل و احد مِنهُمَا کو اَبُویْهِ ہے بدل قرار دیا اور بدل مبدل مندے مل کر خبر مقدم اور السدس مبتداء مؤخر،اس طرح شرکت کاشبختم ہوگیا۔

فِيُولِنَى : فقط اومع زوج، زوج كااطلاق زوج اورز وجدوؤول پر ہوتا ہے۔

يَسْخُواكَ : مضم علام كے فقط اور مع زوج، كا ضافه كاكيا مقصد ؟

جَجُولُ بِنِي: اس کا مقصد ابوین کی میراث کے بارے میں جمہور اور حضرت ابن عباس دَفِحَالَقَالَةُ کے مسلک کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ جمہور کے نزدیک اگر میت لا ولد ہواوراس کے وارث صرف اسکے والدین ہول تو والدہ کو کھٹ کل ملے گا اور صابقے یہ وقلت والد کو ملے گا،اورا گرم نے والے کے والدین کے ساتھ ساتھ زوج یا زوجہ بھی ہوتو اس صورت میں زوج یازوجہ کو اقل مخرج میں ہے دینے کے بعد صابقے کا ٹکٹ ملے گا اور باقی دو ٹکٹ والد کو ملیس گے۔ مگر حضرت ابن عباس دُخیَا فَلَهُ مَعَالِقَ کے مسلک کے مطابق و ونول صورتوں میں مال کو ٹکٹ کل ہی ملے گا،مفسر علام نے فَلَقَطَ أَوْ مَع ذَوْجِ، سیکر جمہور کے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔

چون ہے۔ من بعد و صیبة ماقبل میں بیان کرود تقسیم ،میراث کے اصول سے ہمطلب بیہ ہے کہ سابق میں تر کہ کے تقسیم کے اصول سے ہمطاب بیہ ہے کہ سابق میں تر کہ کے تقسیم کے اصول کے مطابق تقسیم ، وصیت کے نفاذ اورادا ،قرض کے بعد ہوگی ،اگرمیت نے وصیت کی ہو،اورمقروض ہوتو وصیت اور دین میں ہے دین کومقدم کیا جائے گا۔

فَخُولَنَى : فَفُوَ صَ لَكُم الميوات ، يعبارت مقدر مان كراشاره كرديا كه فويضةٌ فعل محذوف كامصدر (مفعول مطلق) ؟ نه كه يُوْصِيْكِم اللّه كامصدر-

قِيُولَى ؛ يورَتْ صفة ، لِينى يورَتْ رجلٌ كَ صفت بِالبذارَ جَلٌ كامبتداء بنادرست بِ اور كلالَة مبتداء كي خبر ب قِيُولِي ؛ المَوْرُوْتَ، بروزن مفعول ثلاثى مجرد من المديت.

قِيُّوْلِ مَنَ ، وَرُوْعِنَى فِي الضمائر في الآيتَيْنِ لفظُ مَنْ وفي خلِدِين مَعْنَاهَا، دونوں جگه يُذَخِلْهُ كَاشمير كومفرد فدَّر منْ كَلفظ كَي رعايت سے لايا گيا ہے اور خلِدِين كوجمع فدكر مَنْ، كے معنى كى رعايت سے لايا گيا ہے۔

### تَفْيِيرُوتَشِينَ

یُوْ صِیْکُمُ اللَّهُ فِیْ اَوْ لَا دِشُکُمْ (الآیة) اَّرُور تا بین لِرْ گی اورلِز کے دونوں ہوں خواہ بالغ ہوں یا ٹا بالغ حتی کہ اَگررهم مادر میں جنین کی صورت میں ہوں تب بھی لِلڈ تکوِ مِثْلُ حَظِّ الْانْتُیکیْنِ کے اصول کے مطابق میراث تقسیم ہوگی اور جنین کولڑ کا فرض کر کے اس کا حصہ رکھا جا بیگا الڑکی پیدا ہونے کی صورت میں زائد مال پھرور ثا بیں بحصہ رسدتقسیم کردیا جا ئیگا۔ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَكَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تُرَكَ، اورا *الرائز* كاكونَى نه جواورا*لز كي*ال وويا دو \_ے زياده جول تو مال كا دو تبالى لا كيوں كوديا جائيگا ،لفظ، فسوق جمہوركے نز ديك محض صلہ كے طور پر ہے ،حضر تا ابن عباس دختي تفار تفاق كا مسلك بيد ہے کہ دو ہے زیادہ ہوں تو دو تہائی دیا جائے گا مگر جمہور کے تز دیک جو حکم دد ہے زیادہ لڑکیوں کا ہے، دو کا بھی وہی خلم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سعد بن رہنج وَفِحَانَنهُ مَّعَالِئَنْهُ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کی دولڑ کیاں تھیں ، سعد کے بھائی نے تمام مال یر قبصنه کرلیالئر کیوں کی ماں نے آپ بیٹن تھیں ہے اس معاملہ کی شکایت کی تو آپ نے ان لڑ کیوں کو دونتہائی مال دلوایا، واقعہ کی تفصیل سابق میں گذر چی ہے۔ (تر مذی ابو داؤد، ابن ماجه کتاب الفرائض)

علاودازیں سور فانساء کے آخر میں بتلایا گیاہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لئے بھی ووتنہائی حصہ ہےلبندا جب دوبہنیں دونتہائی کی وارث ہوں گی تو دو بٹییاں بطریق اولی دونتہائی کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنول ہے زیاوہ ہونے کی صورت میں آئبیں دو ہے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے،اسی طرح بیہاں بھی ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدةً (الآية) مال باب كي حصول كي تمن صورتمن بيان كي كني بير ..

🕡 اگر مرنے والے کی اواد دبھی ہوخواہ لڑ کی ہو یالڑ کا تو میت کے مال باپ میں سے ہرا کیک کوا یک ایک سدی ملے گا یعنی باقی جارسدس اولا دیرنقشیم ہوگا البنته اگر میت کی اولا دیمیں صرف ایک لڑکی ہوتو اس میں سے چونگہ تیمن سدس بعنی نصف مال بیٹی کا ہوگا ،اورا یک سدس ماں کواور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد ایک سدس باقی نیج جائزگا اس لیتے بیجا ہوالیہ سدس ابطور عصبہ باپ کے حصہ میں جائیگا۔اس طرت باپ کے حصہ میں دوسدس آئیں گے ایک ذوالفرض ہونے کی حیثیت سے اورایک عصبہ ہونے کی حیثیت ہے۔

🕜 دوسری صورت ہیہ ہے کہ مرنے والے کی اولا دنہ ہواورا دلا دہیں اوتے اوتیاں بھی شامل ہیں ،اس صورت میں ماں کے لئے کل مال کا تیسرا حصہ ہے، یاتی ووجھے باپ کوابطور عصبیلیں گے اورا گر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مر د کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شو ہر بھی زندہ ہے تو جمہور کے مذہب پر بیوی یا شو ہر کا حصہ نکال کر باقی ماندہ مال ہے مال کے لئے ایک تہائی اور ہاتی ہا ہے کے لئے ہوگا۔

🤠 تیسری صورت پہ ہے کہ اگر مال باپ کے ساتھ امر نے والے کے بھائی بہن حیات ہیں وہ بھائی خواد سکے ہول یا اخیانی ( مان شر یک ) یا علاتی ( باپشریک )اگرچه په بھائی بهن میت کے باپ کی موجود گی میں وراثت کے حق دارنہیں ہول گے <sup>ائ</sup>یکن مال کے لئے جب نقصان کا سبب بن جائیں گے ، بینی جب ایک بھائی ہے زیادہ ہوں گے تو مال کے ثلث بینی تیسر ہے حصہ کو چھنے حصہ میں تبدیل کرویں گے ہاتی ماندہ مال ، باپ کے حصہ میں جائیگا بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو،اس کا مطلب میہ ہوا کہ ا کیک بھائی یا ایک بمبن ہوتو اس صورت میں مال میں مال کا حصہ مُلث برقر ارر ہے گاوہ سدی میں تبدیل نہ ہوگا۔

آبَاءُ كُمْ وَآبَنَاءُ كُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ اقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ انَّ اللَّه كَانَ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ، حَمْس

مقررہ بیان فرمانے کے بعد، متوجہ کیا گیا کہتم اپنی تبجھ کے مطابق ورا ثت تقسیم مت کرو بلکہ اللہ کے قلم کے مطابق تقسیم کرو، اسلئے ہوسکتا ہے کہ جس کوتم نافع تبجھ کرزیاوہ حصہ دے رہے ہووہ تبہارے لئے نافع نہ ہواور جس کوتم غیرنافع سبجھ کرکم حصہ دے رہے ہو وہ تبہارے لئے نافع نہ ہواں حقیقت کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے لہذا اس نے جس کا حصہ مقرر کیا ہے اس میں ردو بدل نہ کرواور تمہیں پورے اطمینان قلبی کے ساتھ اس کوقبول کرنا جیا ہے تبہارے خالق وہالک کا بیچکم بہترین حکمت ومصلحت پربنی ہے۔

وَلَکُمْرِنِضِفُ مَا تَوَكَ أَزُوا اَجُکُمْ (الآیة) سابقة آیت بین بشی رشته دارول کے حصول کا بیان تفاداس آیت بین دیگر مستحقین کا ذکر ہے جن کا میت ہے بسی تعلق نہیں ہے بلکہ زوجیت کا رشتہ ہے۔ اولا دکی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولا دلیعنی پوت بھی اولا دکے حکم میں ہوتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر اولا دنہ جھوڑی ہوتو شوہر کو بعد ادائے دین اور انفاذ وصیت مرحومہ کے کل مال کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثاء مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی بہن، حسب قاعدہ حصہ یا نمیل گے، اور اگر مرحومہ نے اولا دچھوڑی ہواس شوہر ہے ہویا پہلے شوہر ہوتو موجودہ شوہر کومرحومہ کے مال سے اداء ذین اور انفاذ وصیت اور کفن فن کے اخراجات کے بعد مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، بقیہ دیگر متحقین کے درمیان حسب قاعدہ تقسیم ہوگا۔

اورا گرمرنے والا شوہر ہے اوراس نے کوئی اولا ونہیں چھوڑی نہاس بیوی سے اور نہ کسی دوسری بیوی سے تو بعد انفاذ وسیت اوراداء ؤین بیوی کومرحوم کے مال سے چوتھائی حصہ ملے گا بیوی خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ،اورا گرمرنے والے شوہر نے اولاد بھی چھوڑی خواہ ای بیوی سے ہویا دوسری بیوی سے تو بعد اداء دین ،اگر ؤین ہواور بعد انفاذ وصیت ،اگر وصیت کی ہو، بیوی کو آٹھوال حصہ ملے گا بیوی خواہ ایک ہویا ایک سے زیادہ۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ سکلالہ اصل میں مصدر ہے جو سکلال کے معنی میں ہے اور سکلال کے معنی ہیں تھک جانا ، جوضعف پر دلالت کرتا ہے ، سکلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا ہے جس نے نہ اولا دچھوڑی ہواور نہ والد۔

### حاصل كلام:

حاصل کلام سے کہ اگر کوئی شخص مردیا عورت وفات پا جائے اوراس کے نہ باپ ہواور نہ دادا ،اور نہ اولا داوراس کے ایک بھائی یا بہن اخیافی (ماں شریک) ہوتو اسلم میں ہے اگر بھائی ہے تو اس کوسدس (جھٹا) حصہ ملے گا اوراگر بہن ہو یا دو بھائی یا دو بھائی ہوں تو ایس برابر ہوں گے۔ بہن ہوں تو بیسب مرنے والے کے کل مال کے تہائی جصے میں شریک ہوں گے اوراس میں مذکر اور مؤنث سب برابر ہوں گے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ، و کیسَ فی الفرائض موضع یکون فیہ الذّکو وَ اَلاَنشیٰ سَوَاء ، اِلّا فی میراثِ الاِنحوۃ لِاُم ، لِعنی فرائض میں سوائے ماں شریک بھائی بہنوں کے کوئی صورت الی نہیں کہ جس میں مذکر اور مؤنث برابر کے حصہ دار ہوں۔

### وصیت کے مسائل:

اس آیت میں تین مرتبہ وسیت کاؤکر آیا ہے،میت کی تجہیز وتکفین کے بعد کل مال سے قرضہ اوا کرنے کے بعد جو بچے اس میں ہے ایک تہائی مال میں وسیت نافذ ہوگی ،اگر اس ہے زیادہ وسیت ہوتو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ، ضابطہ کے مطابق اوائ ویئن وصیت پرمقدم ہے اور دَین میں مہر بھی شامل ہے اگرا وائنہ گیا ہو۔

م کیکٹائٹ اوارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے، اگر کسی نے اپنے وارث کے حق میں وصیت کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں وارث کے لئے میراث ہی کافی ہے۔

### آپ طِلْقَافِيَةً فِي حِمة الوداع كے خطبه ميں ارشادفر مايا:

إِنْ اللَّهِ قَدْ أَعْظَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فلا وَصِيَّة لِوَارِثٍ.

اللہ نے ہر حقد ارکواس کاحق ویدیا ہے پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر ہیں۔

البتة اگر دیگرور ثاءا جازت دیدین تو وصیت نافذ ہوگی ، باقی مال شرعی طریقه پرتفشیم کیا جائیگا جس میں اس وارث کوبھی اپنے حصه کی میراث ملے گی ،بعض آیتوں میں إلّا اَنْ پیشاء الو دِ ثلة ، کااشٹنا ،بھی ندکور ہے۔

(كما ذكره صاحب الهذايه، معارف)

# غَيْرَ مُضَارٍّ كَاتْسِر:

مطلب میہ کے کہ مرنے والے کے لئے میہ جائز نہیں کہ وصیت یا دَین کے ذریعہ ورثا ، کونقصان پہنچائے ، وصیت یا دَین کے ذریعہ ورثا ، کونقصان پہنچائے ، وصیت یا دَین کے ذریعہ ورثا ، کوضرر پہنچانے کی کئی صور تیں ہو حکتی ہیں مثلاً میہ کہ قرض کا حجوثا اقر ارکر لے ، یاا پنے ذاتی مال کے بارے ہیں امانت کا اقر ارکر ہے کہ فلاں کی امانت ہے تا کہ اس ہیں میراث جاری نہ ہو، یاا بک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے ، یاکسی شخص پراس کا قرض ہوجو وصول نہ ہوا ہولیکن میہ کہ دصول ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔

وَمَنْ يَنْعُصِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودُهُ (الآیة) بیا یک بژی خوفناک آیت ہے اس میں ان لوگوں کو بینگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جوالڈ تعالی کے مقرر کئے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یاان دوسری قانونی حدود کو تو ژیں جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پرمقرر کردی ہیں، لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوئے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی ہی جسارت خدا

کے ساتھ کھلی بغاوت ہے، کہیں عورتوں کو ستقل طور پرمیراث ہے محروم کیا گیا کہیں صرف بڑے بیٹے کومیراث کا مستحق قرار دیا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراث کے طریقے کو ہی جھوڑ کرمشتر کہ خاندانی جا نداد کا طریقہ اختیار کرلیا گیا، کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کردیا گیا۔

وَالَّذِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ الرِّنَا مِنْ نِسَابِكُمْ فَالْمُتَنْ هِذُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ أَاى من رحال المسلمس وَإِنْ شَهِدُوا عليهِ قَ مِهِ فَأَمْسِكُوهُ فَنَ الْحَاسُولِينَ فِي الْبِيُوتِ وَالْمَعْوَلِينَ مِن مُحَالِطَة الناس حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ اي مَلئكتُ أَوْ الى أَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا طريقًا الى الخُزوج منها أَماوا ببدلك أؤل الاستلام ثم جَعل لمهنِّ سبليلاً يجلدِالبكر مِائَّةُ وتغرلِبها علمُ ورَجْم المُخطسةِ وفي الحديث المقابَيَّنَ الخدّ قال صلى الله عليه وسلم خُلُوا عنيَّى خُلُوا عني قدجُعَلَ اللَّهُ لمبن سبيلاً زواه سُسُلم وَالْدُنِ بِشَخْفَيْتِ السِّورِ وَتُشْدِيْدِبِ يَأْتِينِهَا اى الشَّاحِشَةَ البرن اوالِلواطَّة مِنْكُثْرَ اى سن البرَّجال فَاذُوهُمَا أَبِالسِّبَ والضَّرْبِ بالنَّعَالِ فَإِنْ تَابًا منه وَلَصْلَحَا العَمَلَ فَأَعْرِضُواعَنَّهُمَا ولا تُوذُونِه **إِنَّ اللَّهُكَانَ تَوَّابًا** على من ثابَ مّ**رجيْ**مًا@به ومِذا منْسُوخٌ بالخدِّ إِنْ أَرْيَدْ بِهِ الزِّنا وكذا إِنْ أَرْيَدْ بِهِالنَّوَاصَّةُ عمناذالشافعي لكن المفعول به لا يُرجمُ عندهُ وان كان للخصِناً بل يُجلدُو يُغَرِّبُ وإزادةُ اللِّواطَّةِ اظْمرَ بدانيل تثنية النفسمير والاؤل قال أزاذالزاني والزانية ويرده فليينك كمابين المتعبلة بضميرالرجال وإشْتِراكُمْمَا في الأذي والتُّوْبَةِ والاعراض وبو مُخصُوفِ بالرجَال لِمَا تَقَدُّمَ في النساءِ من الحبس إِنَّمَا الْتَوْبَةُ عَلَى اللهِ اى النبي كتب على نفسِه قَلْوَلْهَا بفضيه لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ المعصية **بِعَهَ الَهِ** حَسالِ اى جَساسِينِ أَذْ عَصَوْا رَبَّهُ مُ **تُعَرَيْتُوبُونَ مِنْ** زَمَنِ قَوِلْيِ قَسِلَ أَن يُسعَرْعُوفا فَأُولَإِكَ يَتُونُ اللهُ عَلَيْهِمْ يَقْبَلُ تَوْبَنَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بَحْنَةِ كَكِيْمًا فَي سُنعه بهم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ الدُّنُونِ حَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكَهُمُ الْمَوْتُ وَاحَدَ فَي النَّنَ عَالَ عند مُمَنَابَدةِ مَا بُوْفِيْهِ إِنِّ تُبُتُ الْلِنَ فلا يَنفَعُهُ ذلكَ ولايُقْبَلُ منه ۖ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ ادا تَابُوْا فِي الاخِرةِ عِندَ مُعَانِنَةِ العِذَابِ لا تُقْبَلِ مِنهِم أُ**ولَيِكَ أَعْتَدُنَا أَعْدَ**دُنَا لَ**هُمُوعَذَابًا الِيْمًا** ۞ مُؤْلِمًا لَيَاتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَايَحِلُ لَكُمُ إَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ اي ذَاتَهُنَ كَرْهًا \* بالنفتج والعنمة لُغَتان اي مُكرسِيمِنَ على دَنِكَ كَنُوا في الجَاهِلِيَّةِ يَرِثُونَ نِسَاءَ أَقُرِبَئِهِمْ فإنْ شَاءُ وَا تَزَوَجُوبَا بِلَاصِدَاقِ اوزَوَجُوبَا وأَخَذُو اصِدَاقَهِ او غَـضَـلُـوْبَـاحتـي تُـفُتَدِي بِما وَرِثَتَهُ او تَمُوْتَ فيَرِثُوبَا فنُـهُوَا عن ذلكُ **وَلَا** ان **تَعَصُّلُوهُنَّ** اي تـمنغوَا أَزْوَاجَكُمْ عَنْ نِكَاحٍ غَيْرِكُمُ بِإِمْنِسَاكِمِنَ وِلاَرْغُبَةُ لَكُمْ فِيمِنْ ضِرَارًا ۚ لِ**تَذَهَبُواْ بِبَعْضِ مَآالَّيْتُمُوهُنَّ** مِن

مرتب ہوں ان پراپنوں (مسلمانوں) میں سے جو بے حیاتی ، زنا ، کی مرتکب ہوں ان پراپنوں (مسلمانوں) میں سے جارآ دمی گواہ کرلو،سواگر وہ ان بریے حیائی کی شہادت دیدیں تو ان کوگھروں میں نظر بند کرد د اوران کولوگوں ہے ملنے جلنے ہےروک دو، یہاں تک کہ موت (ملائکہ)اس کا خاتمہ کردے یا اللہ ان کے لئے کوئی (اور) راہ نگالدے بیعنی اس سے نگلنے کی کوئی صورت نکالدے میتکم ابتداءِاسلام میں دیا گیاتھا پھران کے لئے باکرہ کوسوکوڑےاورا بیک سال کی جلاوطنی کی صورت میں اورمحصنہ کورجم کی صورت میں سبیل نکالدی ،اور حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ نے حد بیان فر مائی تو آپ ﷺ نظافیاتا نے فر مایا کہ: مجھ سے لے لو جھے سے حاصل کرلواللہ نے ان کیلئے بیل نکالدی۔ ( رواہ مسلم ) اورتم میں سے بیعنی مردوں میں سے جودو ( بیعنی جوڑا ) فخش کا م کے مرتکب ہوں تعنی زنایالواطت کے اتوان کو برا بھلا انہئر اور جوتے مارکر تکلیف پہنیاؤ، (وَ الّذان) نون کی تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے، پھراً کر دونوں فخش کام ہے تو پہ کرلیس اور عمل کی اصلاح کرلیس ،تو ان کونظرا نداز کر دواوران کواذیت نہ پہنچاؤ ، بے شک اللہ تعالی تو بہ کرنے والے کی بڑاتو بہ تبول کرنے والا (اور )اس پررخم کرنے والا ہے اور بیتکم امام شافعی کے نزو یک حد کے ذِر بعيمنسوخ ہے،اگراس ہے زنا مراد ہواورای طرح اگرلواطت مراد ہو،البتة مفعول کوان کے نزد کیک رجم نہیں کیا جائیگا،اگر چہ محصِن ہی کیوں نہ ہو بلکہ کوڑے مارے جائیں گے اور جلاوطن کر دیا جائیگا ،اورلواطت مراد لینازیا دہ طاہر ہے ، (اَکْمان یاتیانها) کی ضمیر تثنیه کی دلیل کی وجہ ہے ،اوراول قول کا قائل وہ ہے جس نے ( تثنیہ ) سے زانی اور زانیہ کااراوہ کیا ہے،اوراس کی تر دیپر اس مِن بیا نیہ ہے ہوئی ہے جو کہ منگفر، ضمیر مذکر کے ساتھ بیان کے لئے متصل ہے(ای طرح)ان کاافریت اور تو ہاور در گذر میں مشترک ہونا اور بیہ مذکورہ تینوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ،اسلئے کے عورتوں کا تھم نظر بندکرنا سابق میں گذر چکا ہے،

۔ اور تو بہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے لیعنی تو بہ کی قبولیت کواللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لازم کرلیا ہے وہ تو بس ان جی لوگوں کی تو بہ ہے جومعصیت ناوانی ہے کر بیٹھتے ہیں (بسجھَا لَةٍ) حال ہے بعنی اپنے رب کی نافر مانی کرتے وقت نادانی کر بیٹھتے میں ، اور پھرجلدی ہی حالت نزع پیش آنے ہے پہلے ہی تو بہ کر لیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی اللہ تو بہ قبول کرتا ہے اوراللہ تعالی اپنی مخلوق ہے واقف اوران کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہا حکمت ہے اوران کی تو بہبیں جو برائیاں کرتے چلے جائمیں یہاں تک کہ ان میں ہے جب کسی کی موت آ جائے اور حالت نزع شروع ہوجائے اور حالتِ نزع میں پیش آ نے والی چیز وں کا مشاہدہ کر لے تو کہدے میں اب تو بہ کرتا ہوں تو اس کا بیتو بہ کرنا نداس کے لئے مفید ہوگا اور ندمقبول ، اور ندان کی تو بہ قبول ہو گی جوحالت ً نفر ہی پرمرجا ئیں اور آخرت میں عذاب کے مشاہرہ کے وفت تو بہ کرلیں ، <mark>یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے درد ناک عذاب تیا</mark>ر ۔ الغت ہیں، یعنی ان کومجبور کر ہے، بیطریقہ ( زمانۂ ) جاہلیت میں تھا کہلوگ اپنے قرابتدار کی بیوی کے مالک ہوجاتے تھے،ا<sup>اگر</sup> جا ہے تو خود ہی ان ہے بلامبر نکاح کر لیتے یاان کا نکاح کسی غیر ہے کردیتے اور اس کا مہرخود لے لیتے ، یاان کورو کے رکھتے حتی کہ وہ اپنے مال کا فدید دیدے یا مرجائے تو اس کے مال کے وارث ہوجاتے تھے،تو ان کواس حرکت ہے منع کر دیا گیا، اور نہ تمہارے لئے بیرجائز ہے کہتم ان کو دوسروں ہے نکاح کرنے ہے ،نقصان پہنچانے کی غرض سے روکو حالانکہتم کوان ہے کوئی رغبت نہیں ہے، تا کہتم ان سے اپنے دیئے ہوئے مہر کا پچھ حصہ وصول کرؤ بجز اس صورت کے کہ وہ صریح بدکاری کی مرتکب \_\_\_\_\_ ہوں ہے۔ اء کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ لیعنی جو ہالکل عیاں ہے یاوہ ظاہر کرنے والی ہے، بیعنی زنایا نافر مانی ،توتم کوحق ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤیہاں تک کدوہتم کو کچھ معاوضہ دیں اور خلع کریں۔اور بیو بوں کے ساتھ خوش اسلو بی سے گذر بسر کرو لیعنی گفتگواور نفقه اورشب باشی مین حسن معاشرت کا مظاهره کرو، اگرتم ان کونا بسند کرو توصیر کروکیا عجب که تم ایک شنگ کونا بسند کرواورالنداس ۔ میں کوئی بزی بھلائی رکھدے ،اور ہوسکتا ہے کہالتدان میں خیر رکھدے بایں طور کہ وہتم کوان سے ولدصالح عطافر مائے ،اورا ً رتم لے لوگے (مُبَیّنًا) ہمعنی، بیّنًا اوراس کا نصب حال کی وجہ ہے ہاوراستفہام تو بیخ کے لئے ہے، اورتم اسے کیسے لوگے ؟ لیعنی سے طرح لوگے،استفہام انکاری ہے حالانکہ تم جماع کے ذریعہ آپس میں مل چکے ہوجو کہ مہرکو ثابت کرنے والاے اوران عورتوں نے تم ہے مضبوط عبد و بیان لے رکھا ہے اور وہ عبد وہ ہے جس کاتم کوالٹدنے تھم دیا ہے وہ بیہ کہتم ان کو دستور کے مطابق ا پنے پاس رکھویاحسن اخلاق کے ساتھ ان کوچھوڑ دو ، اور ان عور تول سے نکاح نہ کروجن ہے تمہارے آباء نے نکاح کیا ہے ، مُسا، سمعنی مَنْ، ہے مگر جوہو چکاسوہو چکا یعنی سابق میں تم ہے ہو گیاوہ معاف ہے سے لیعنی ان سے نکاح کرنا ہے حیائی اور نارانسگی کا سبب ہے بعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور وہ شدیدترین بغض ہے اور میہ بڑی بُر می راہ ہے۔

# جَيِقِيق الْرِيْبُ لِيسَهُ الْحِ لَقَيْسَارِي فَوَالِلْ

فِيُولِكُم : مِن رجالِ المسلمين.

بَيْنُوْ الْنَّهُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ مَ مُسْمِعُلام نَ منكم كَاتَفْير مِن دِ جَالِ المسلمين ہے كى ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے كہ عورتيں خاطب كيا ميان حالا كلية آن ميں عورتوں كوم دول كتا لئ قرارد ئراكثر خطاب كيا ميا ہيا ہے گريہاں مردى مخاطب ميں اس كى كيا وجہ ہے؟

جَوْلَ بِي : ازْبَعَةً، يهال ال بات كاقرينه بكوفاطب مرد ، ي بيل نه كه تورتيس اسك كه توكامشهور قاعده بكه عددا كرمؤنث بوتو ال كامعد دوند كربوتا بيهال أذبعة مؤنث بالبذااس معدود ندكر متعين باوروه د جال بنه كه نساء ، الى قرينه كي وجد علامه سيوطى في منكم كي تغيير مِنْ د جال المسلمين سي كي ب

قِحُولَنَى : اى السمى لائكة ، اس مين اس بات كى طرف اشاره به كه كلام حذف مضاف كرما تحصب اى يَتَسوَفَهُ مَنَ ملاِّكة الموت.

مَيْخُوالَيُ وَمَدْف مضاف كي ضرورت كيول پيش آئي؟

جِوُلِ بُنِ الله المعون ، ابعبارت يه بوگ حَتْى يُميّنُهُنّ المون ، اور يه ورست نبيل به اسلے كه الى بن السنداد الشئدى الى نفسه لازم آتى بنزاس بيل موت كافاعل بنالازم آتا به حالا نكه موت بيل فاعل بن كى صلاحيت نبيل به السلط مفسر علام في السمللكة ، محذوف مان كربتاديا كه يَتُوَفّهُنّ كافاعل موت نبيل به بلكه مسللكة بين الي منسر علام في الى نفسه كاعتراض بحى ختم بوگيا-

قِوَّلِنَى اللهُ أَنَّ اللهَ الله الله الله الله الله الله المعطف يُتَوَفِّهُنَّ بِهِ اورائ وجد يَجْعَلَ منصوب م- فَخُولِنَى اللهُ اللهُ

فِيُولِكُنَّ : مِن الرِّجالُ وونوں جُكه ندكر كے صيفے استعمال كئے بيں۔

بی او اللواطة، لفط لواطة، کااضافه امام ثنافعی کے مسلک کے مطابق ہے اسلئے کسان کے یہاں لواطت کی سزاوہ ی ہے جوزنا کی ہے احناف کے یہاں ایسانہیں ہے بلکہ امیر کی رائے پرموقوف ہے وہ جوہز امناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے۔

# تَفَيِّيُرُوتَشِيْنَ حَ

ندکوره دونوں آیتوں میں زنا کی سزابیان کی گئی ہے، پہلی آیت صرف زانیے عورتوں کے متعلق ہے جس میں ان کی سزایہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تا تھکم ٹانی قید رکھا جائے ، دوسری آیت میں زانی مرداور زانیے عورت کی سزابیان کی گئی ہے، یعنی دونوں کواذیت دی جائے ،قر آن کریم کی ان دوآیتوں میں زنا کے لئے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہان کواذیت دواورزانیہ عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔

تکلیف پہنچانے کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا، حکام کے صواب دید پرچھوڑ دیا گیا ہے ابن عباس رہے کا لائے فر ماتے ہیں یہاں'' ایذاء'' کے معنی میہ ہیں کہان کوز بانی عار دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور مملی طور پر بھی جوتے وغیرہ ے ضرب تا دیبی کی جائے ،حضرت ابن عباس دَصَحَانَهُ مُتَعَالَتُ کا بیقول بھی بطور تمثیل معلوم ہوتا ہے اصل بات وہی ہے کہ حکام کی رائے پر حچوڑ دیا جائے۔

نزول کے اعتبار ہے ان دوآیتوں کی ترتیب بوں ہے کہ شروع میں تو ان کو ایذاء دینے کا تھکم نازل ہوا اس کے بعد خاص طور ہے عورتوں کے لئے بیتکم بیان کیا گیا کہان کو گھروں میں محبوس رکھا جائے بیہاں تک کہ وہ عورت مرجائے اگر اس کی زندگی ہی میں آئندہ آنے والاحکم آجائے گاتو اس کونا فذکر دیاجائے گاچنا نچہ بعد میں سور ہونور میں وہ تبیل بھی بیان آس دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعد ہ فر مایا تھا۔

حضرت ابن عباس رضَّ فَاللَّهُ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ ع شدہ کے حق میں سنگساری اور غیرشاوی کیلئے کوڑے ۔ (بعدری کتاب النفسیر)

نہا ہے۔ چہی آیت میں فر مایا جنعورتوں ہے زنا کا صدور ہوجائے تو اس کے ثبوت کے لئے جارمرد گواہ طلب کئے جائمیں ، یعنی جن حکام کے باس بیمعاملہ جائے توان کو جائے کہ جا رمر دوں کی گوا ہی طلب کریں جوشہادت کی اہلیت رکھتے ہوں۔

ز ناکے گواہوں میں شریعت نے دوطریقہ سے تی کی ہے چونکہ ریہ معاملہ بہت اہم ہے،اس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ے اور خاندان کے لئے ننگ وعار کا مسئنہ پیدا ہوتا ہے اس لیے اولاً تو پیشر ط لگائی کہ گواہ صرف مرد ہوں گے ، ثانیا گواہ بھی جا ر مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ طاہر ہے کہ بیشر طنہایت سخت ہے،جس کامہیّا ہونا شاذ ونا در ہی ہوسکتا ہے، سیخق اسلنے کی سکتی ہے کہ نہیںعورت کا شوہریااس کی والدہ یا بہن یا دوسری بیوی ذاتی پر خاش کی وجہ سےخواہ نخواہ الزام نہ لگا نمیں ، یا دوسر ے بدخواہ دشمنی کی وجہ ہے الزام اورتہمت لگانے کی جرائت نہ کرشیس ،اسلئے کہ اگر حیار نینی شاہدوں ہے تم شہادت ویں گے تو ان ک شبادت قابل قبول نه ہوگی بلکه الثاان کوہی حدقذ ف کا سامنا کرنایژے گا۔

# ج**ار گوا ہوں کی حکمت**:

بعض ا کابر نے جارگوا ہوں کی ضرورت وصلحت بیان کرتے ہوئے فر مایا کے اس معاملہ میں چونکہ دوا فراد ملوث ہوتے ہیں دو ہے تم میں بیمعاملہ وجود میں نہیں آ سکتا تو گویا بیا یک معاملہ تقدیراً دومعاملوں کے حتم میں ہے،اور ہرمعاملہ دو گواہوں کا تقاضہ كرتا بلبذااس كے لئے جارگواہ ضروري ہیں۔ آیت گے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ تو بہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں تو ان ہے تعرض مت کر واس کا مطلب ہیہ کہ سزا پانے کے بعد اگر انہوں نے تو بہ کرلی اور اپنے انمال کی اصلاح کرلی تو اب انہیں ملامت مت کر واور مزید مزامت دو، ب مطلب نہیں کہ تو بہ سے سز ابھی معاف ہو گئی اسلنے کہ بہتو بہسز اکے بعد مذکور ہے جبیسا کہ فاء کی تفریع سے ظاہر ہے، ہاں اگر تو بہ نہ کی ہوتو سز اکے بعد ملامت کر سکتے ہیں۔

مفس علام گوان ہونوں آ بیوں کے ظاہری فرق سے غلطانہی ہوئی ہے کہ پہلی آ بیت منگوحہ کورٹوں کے بارے میں ہے اور دوسری آ بیت غیر شادی شدہ مرد وعورت کے بارے میں ہے گراس کی کوئی وزنی دلیل نہیں ہے بدایک کمز ورتفسیر ہے، اور اس ہے بھی زیادہ کمزور بات وہ ہے جو اصفہانی نے کاھی ہے کہ پہلی آ بیت عورت کے نا جائز تعلق کے بارے میں ہے اور دوسری آ بیت مرداور مرد کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے، شاید اصفہانی کی نظر اس حقیقت کی طرف نہیں گئی کے قرآن انسانی زندگی کے لئے قانون واخلاق کی شاہ راہ بتا تا ہے اور ان ہی مسائل ہے بحث کرتا ہے جو شاہ راہ پر چیش آ ہے ہیں رہی گلیوں اور پگڈیڈ یوں کی بات تو قرآن ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان ہی مسائل ہے بحث کرتا ہے بحث کرنا کلام شاہانہ کے لئے موزوں بھی نہیں ہے، ایک چیزوں کو اجتہاد کے لئے چوڑ دیا ہے بہی وجہ ہے کہ عہد نبوت کے بعد جب بیسوال پیدا ہوا کہ مرداور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا ایک چیزوں کو اجتہاد کے لئے چوڑ دیا ہے بہی وجہ ہے کہ عہد نبوت کے بعد جب بیسوال پیدا ہوا کہ مرداور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا اس کا حکم موجود ہے۔

# غير فطرى طريقه سے قضاء شہوت كاحكم:

قاضی ثناءاللہ پانی پی انٹھ کلاٹڈ ٹغالیٰ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزد کی ''الگذان یا تیکا نیھا'' کا مصداق و واوگ ہیں جو غیر فطری طریقتہ پر قضاء شہوت کرتے ہیں بینی استلذاذ بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں۔

قاضی صاحب کے علاوہ نے بھی اس تول کولیا ہے قرآن مجید میں چونکہ لفظ الّلہ اُن بِنَا نِیابِهَا ، موصول اور صلہ دولوں ندکر کا کاظ ہے ہیں اسلئے ان حضرات کا بیقول بعید نہیں ہے، اور جن حضر ات نے زائی اور زائیہ مراد لیا ہے انہوں نے بطور تغلیب ندکر کا سینے ذائی ہی شامل رکھا ہے تاہم موقع کی مناسب ہے استلذاذ بالشل کی حرمت وشدت اور اس کی تعزیر کاذکر اس جگہ ہے جانہ ہوگا، اس فیجے فعل کے لئے کسی متعین حد کے مقرر کرنے ہیں تو فقہا ، کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب فقہ ہیں موجود ہے تاہم اس کیلئے شدید سے شدید منز اسمی منقول ہیں مثلاً آگ میں جلاوینا، دیوار ہے گراکر ماردینا، سنگار کردینا، سنگوار ہے گل کردینا۔ احادیث و آثار ہے اس سلسلہ ہیں جو کچھ ثابت ہے اس میں سے بطور نمونہ کچھ تاکہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ ہیں جو کچھ ثابت ہے اس میں سے بطور نمونہ کچھ تاک کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہر برہ وضحًا فقائقاً تعالی ہے روایت ہے کہ رسول اللّد ظافی تھی نے فرمایا: اللّہ تعالی نے اپنی مخلوق میں ہے سات قسم کے لوگوں برسات آ سانوں کے او پر ہے لعنت بھیجی ہے اور ان سات میں ہے ایک پر تین تین دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پر ایک دفعہ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والاعمل کرتا ہے۔ (الفرغیب والفرمیب)

حصرت ابن عباس رَفِعَانِفَدُ تَعَالِظَةِ ہے روایت ہے فر مایارسول اللّٰہ بیٹھٹٹٹانے : جس کوتم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا

جواد مک<u>ے</u>لوتو تم فاعل اورمفعول دونوں کو مارڈ الو۔

حافظ ذکی الدین نے ترغیب و تربیب میں لکھا ہے کہ جارخافاء ابو بکر صدیق تفخانظ ، حضرت علی تفخانفذنعائے ، حضرت علی تفخانفذنعائے ، حضرت عبداللّٰہ بن زبیر تفخانفذنفائظ اور ہشام بن عبدالملک رَئِحَ ُللاللّٰهُ تَعَالَیٰ نے اپنے زمانوں میں غیرفطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا ۔ مندرجہ بالا روایت استلذاذ بالجنس ہے تعلق تھی ، روایات میں عورتوں کے ساتھ غیرفطری فعل کرنے پر بھی شدیدترین وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابن عباس رَفِحَافِنهُ مَّغَالِثَ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ طِلقَ کُلِیّا نے فر مایا: اللّٰہ تعالی اس مر دی طرف رحمت کی نگاہ ہے نہیں و تکھے گا جومر دخورت کے ساتھ غیر فطر کی فعل کر ہے۔

### لفظ سُوعًا اورتوبه كي وضاحت:

کیا قصدا کیا ہوا گئاہ معانی نہیں ہوتا؟ سابقہ آیت سے طبائع غیر سلیم کے لئے برشم کی برخملی کی گنجائش نکل سکتی ہ،ادروہ اپنے دل میں بیے کہد سکتے تنھے کہ جب تو بہ قبول ہو ہی جائے گی تو پھراطمینان سے ہم ہرشم کے فسق و فجور میں پڑے رہ جب مرنے لگیں گئے تو بہ کرلیں گے ،اس خدشہ کودور کرنے کے لئے ضرورت تھی کہ قبول تو بہ کے قبود وشرائط کوصاف کر دیاج ہے ۔ سُوءً ایک جامع لفظ ہے گناہ کہیرہ اور صغیرہ دونوں کوشائل ہے۔

شریعت میں تو بہ کی حقیقت رہے ہے کہ ماضی پر ندامت ہواور مستقبل کے لئے ترک کاعزم ہو، اور یبال تو بہ ہے مراد قبول تو یہ ہے۔

توبہ کے معنی پلنے اور رجوع کرنے کے ہیں گناہ کے بعد بندہ کا خدا سے توبہ کرنا یہ عنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جواپنے آتا کا نا فرمان بن کراس سے منہ پھیر گیا تھا اب اپنے کئے پر پشیمان ہے اور اطاعت وفرما نبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میرے یہاں معافی صرف ان بندوں کے لئے ہے جو قصد انہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں اور جب آنکھوں پر سے جبالت کا پردہ بنتا ہے تو شرمندہ بوکرا پے قصور کی معافی ما تک لیتے ہیں ایسے بندے جب بھی اپن نلطی پر نادم ہوکرا ہے آتا کی طرف پیٹیں گے اس کا دروازہ کھلا یا کمیں گے۔

آیت میں جہالت سے بیمراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہونے کی خبر نہ ہویا گناہ کا قصد وارادہ نہ ہو بلکہ مرادیہ ہے کہ اس گناہ کے انجام بداوراخروی عذاب ہے غفلت اس گناہ پراقد ام کا سبب ہوگنی ،اگر چہ گناہ کو گناہ جانتا تضااور قصد آارادہ بھی کیا۔

میں بھی کہد سکتے ہیں کہ اس جگہ جہالت کالفظ حماقت اور بے وقو فی کے معنی میں ہے ،اس کی نظیر سور ہ یوسف میں ہے ،حضرت یوسف علاج کلاُ وَالنَّامُلا نِے اپنے بھانیوں ہے فر مایا ''هَ لَ عَلِمْ مُنَّهُ مِنَّا فَعَلْمُتُهُ مِیْوْسُفَ وَ اَحِیْدِ اِذْ اَنْ تُمْرَ جَاهِلُوْ نَ '' اس میں بھائیوں کو جابل کہا گیا ہے، حالا تکہانہوں نے جو کام کیاوہ کسی خطاء یانسیان ہے بیس بلکہ قصدا جان ہو جھ کر کیاتھا مگراس فعل کے انجام ے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔

ابوالعاليه اورقناده فِنْقَل كيامٍ كرصحابة كرام الريم تفق تصك "كُلُّ ذَنْب أَصَا بَهُ عَبدٌ فَهَوَ جَهَالَة عمدًا كان او غیر ہُ'' یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلاقصد ہو یا بالقصد بہرحال جہالت ہے۔

شُمَّ يَنُمُوْ بُوْ ذَ مِنْ قَرِيْب، آيت مٰدُكور مِين ايك بات قابل غوريه ہے كه اس ميں قبول تو به كيلئے بيشرط بتلائي كه قريب ز ماندہی میں تو بہ کر لے ، تو بہ کرنے میں دہر نہ کرے اس میں قریب کا کیا مطلب ہے؟ اور کتناز ماند قریب میں داخل ہے۔ رسول الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ تعالی اپنے بندے کی تو ہاس وقت تک قبول فر ماتے ہیں جب تک اس پرموت اور نزع روٹ کا غرغر ہ طاری نہ ہوجائے ، قسریب کی اس تفسیر سے جوخو درسول اللہ بھی چھٹا ہے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری عمر کا زمانے قریب ہی میں داخل ہے، موت ے پہلے پہلے جوتو ہرکر لی جاوے قبول ہوگی ،البنة موت کے وقت کی تو بہ قبول نہیں۔

#### ایں درگیہ ما درگہ نومیری نیست صدبار اگر بوبہ شکستی باز آ

البية توبهان کے لئے نبیں ہے جواپنے خداہے بےخوف اور بے پرواہو کرتمام عمر گناہ کئے چلے جا کیں اور پھر عین اس وقت جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہومعافی ما تکنے لگیں ،اللہ تعالی بندے کی تو بہائی وقت تک قبول کرتا ہے کہ جب تک آ ثار موت شروع نه ہوں کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہوگئی اور کتاب زندگی فتم ہو چکی صحیفهٔ اعمال بند کر دیا گیا تو اب بلٹنے کا کونسا موقعہ ہے۔ای طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آ تکھوں ہے دیکھے لئے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جووہ دنیا میں سمجھتار ہاتو اس وقت معافیٰ ما تکنے کا کوئی موقع نہیں ۔

امام غزالی نے احیاءالعلوم میں فرمایا ہے کہ گنا ہوں پراقدام کے تمین درجے ہیں ، ① پیاکسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ ہویہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیا پلیبالیا کی ، 🕑 یہ کہ گناہوں پراقدام کرے اور پھران پر اصرار جاری رکھے نہ ان پر بھی ندامت ہواور نہ بھی ترک کا خیال آئے ، بیدورجہ شیطان کا ہے۔ 🏵 بیہ ہے کدا گر گناہ سرز دہو جائے تو فورااس پرندامت ہواور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو، بید درجدا نسان کا ہے۔

يَّنَايُّهَا الَّاذِينَ آمَنُوْا لَا يَسِحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَو ثُوا النِّسَآءَ، عرب جابليت ميں ميت كي جائداد كي طرب اس كي بيوي بھي سو تیلےلڑ کوں کے در ثدمیں آ جاتی تھی اور یہی دستور یونانی اور رومی تمدن کے بھی کسی دور میں رہ چکا ہے ( ماجدی ) عرب جاہلیت میں وارث اگر جا ہتا تو ان ہے جبرا خود نکاح کرلیتا یا دوسروں کے نکاح میں دیدیتا یا اگر جا ہتا تو کسی ہے بھی نکاح کی اجازت نہ دیتااورساری عمریوں ہی گذارنے پرمجبور کر دیتا،اسلام نے ظلم کےان تمام طریقوں سے منع کیا ہے،عرب جاملیت میں ایک ظلم عورت پر بیجی کیا جاتا تھا کہا گرشو ہرکووہ نابیند ہوتی اوروہ اس ہے چھٹکارا حاصل کرنا جا ہتا تو ازخوداس کوطلاق نہ دیتا بلکہ اے خوب ننگ کرتا تا کہ وہ مجبور ہوکرحق مہریا خاوند نے اسے جو پچھ دیا ہوتا ازخود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کوتر جی د ہے اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

فَانَ كَرِهْ تُمُو**ّهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَ هُوْا** ﴿ الآية ﴾ بيوى كے ساتھ حسن معاشرت كاوہ حكم ہے جس كى قر آن نے بڑى تا کید کی ہےاوراحادیث میں نبی کریم ﷺ نے بھی اس کی بڑی وضاحت اور تا کید کی ہے،ایک حدیث میں آیت کے اس مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

لا يَفُولُكُ مؤمن مؤمنة إن سَخِطَ منها خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا أَخَرَ. وصحيح مسلم كتاب الرضاع)

مومن (شوہر)مومنہ(بیوی) ہے بغض نہر کھےاگراس کی ایک عادت اسے ناپہند ہےتو اس کی دوسری عادت پہندیدہ بھی ہوگی ،مطلب بیہ ہے کہ بے حیائی اورنشوز وعصیان کےعلاوہ اگر بیوی میں پچھاورکوتا ہیاں ہوں جن کی وجہ ہے شو ہراہے نالبند کرتا ہوتو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر و بر داشت ہے کام لے، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس میں ہے اس کیلئے خیر کثیر پیدافر مادے یعنی نیک اولا ددے یااس کی وجہ سے اللّٰداس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔

وَ كَيْفَ تَا أَخُذُونَاهُ (الآية)خودطلاق دينے كي صورت ميں حق مهروا پس كينے ہے نہايت محق كے ساتھ روك ديا گيا ہے، قنطار خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہووا پس نبیں لے سکتے ،اگراییا کرو گے تو بیظلم اور کھلا گناہ ہے۔

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُّ أُمَّهُ لَكُمُّرَ أَنْ تَـنْكِحُوْبُنَ وشَمَلَتِ الجَدَّاتِ مِن قِبَلِ الابِ اوالامِ وَيُنْتُكُمُ وشِمَلتِ بناتِ الاولاد وإنْ سَـفَلْنَ **وَلَخُولُكُمُّر** مِن جِهْةِ الاب اوالا**مُ وَعَلِّلُكُ**رُ اى أَخَـوَاتُ ابائِكُم وأَخِدَادِكِم **وَخُلْتُكُمُ**رُ اى اخواتُ السهاتِكِ وحِدَاتِكُم وَ**وَيَنْتُ الْآخِ وَمَنْتُ الْآخِتِ** وَمَدْخُلُ فَيَهِنَّ بَنَاتُ اَوْلادِسِنَ وَالْمُفْتُكُمُ الْآتِي اَرْ**ضُعَنَّكُمُ** قَبْل إِسْتِكْمَالِ الحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَهُ الحديث وَا**نَوَلَكُوْمِنَ الرَّضَاعَةِ** ويُلْحقُ بذلكَ بالسَّنَة البِّنَاتُ سنها وبُنَّ من ارْضَعَتُهُنَّ مَوْطُونَتُهُ والعمَّاتُ والخالاتُ وبناتُ الاخ وبناتُ الْأَخْتِ منها الحديث يُحُرُمُ مَنِ الرَّضَاعِ مَايَخُرُمُ مِنِ النَّسَبِ رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ وَأُمَّهُتُ نِسَالِكُمُ وَلَبَالِكُمُ حِمِ رَبِيْبَةٍ وسِي بنتُ الزَوْجَةِ من غيرهِ ا**لَّتِي فِي مُجُوْرِكُمْ** تُرَبُّـوْنَها صِفةٌ مُوَافِقَةٌ للغَالبِ فلا مفهوم لها **مِنْ نِسَآ إِكُمُّ الَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ا**ى جَامَعْتُمْوْسُنَّ **ۖ فَإِنْ لَّمُرَّتَكُونُوْ ادَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ فَى نَكَاحِ بِنَاتِهِنَ اذَا** فَارَقْتُمُوٰبُنَّ وَكَلَآبِلُ أَزُواجُ اَبُنَآبِكُمُ **الَّذِينَ مِنَ اصْلَابِكُمُّ** بحلافِ من تَبَنَيْتُمُوْبِهُ فلكم نكاخ حلائِلمه وَانْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ مِن نَسَبِ او رَضَاع بالمنكاح وَ يُلْخِقُ بِهِنَ بالسنَّةِ الجَمْعُ بَيْنُها وبين عَمَتَهِا وخَالَتِهَا ويَجُوزُ يَكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ على الإنْفَرَادِ وَمِلْكُهما مَعَا ويَطَأُ واحِدةً **اللَّ ل**كن **مَاقَدُسَلَفَ** في الجابِليَّةِ مِن بِكَاحِكُمْ بَعْضَ مَاذُكِرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم فيه إ**نَّ اللَّكَانَ غَفُو**رًا لِمَا سَلَفَ منكم قَبْل النَّسِي رَّحِيمًا ﴿ بَكُمْ فِي ذَلِكَ.

\_\_\_\_\_

تر اور تم پر تمهاری ماؤل ہے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے اوراس حکم میں دا دیاں اور نانیاں بھی شامل ہیں ، اور تمہاری بیٹیاں اوراس میں پوتیاں بھی داخل ہیںاگر چہ نیچے تک ہوں ، اور علاتی اورا خیافی بہنیں ( اور حقیقی بہنیں ) تمہارے لئے حرام کر دی گئی ہیں ،اورتمہاری پھوپھیاں یعنی تمہارے باپ دادوں کی بہنیں اورتمہاری خالا کیں یعنی تمہاری ماوُں اور دادیوں کی بہنیں اور بھنیجیاں اور بھانجیاں اور اس میں ان کی لڑ کیاں بھی شامل ہیں ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دوسال مکمل ہونے ے پہلے پانچ گھونٹ دودھ پلایا ہو جبیبا کہ حدیث نے اس کو بیان کیا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں ،اوران کے ساتھ از روئے حدیث رضاعی بیتیاں بھی لاحق کر دی گئی ہیں اور وہ الیی لڑ کیاں ہیں جن کو ان کی موطوعہ نے دودھ پلایا ہو، اور ( رضاعی ) پھو پیاں اور خالا ئیں ،اور ( رضاعی ) بھتیجیاں اور ( رضاعی ) بھانجیاں ( اس قاعدہ کی روے ) کہ جونسب ہے حرام ہو جاتی ہے وہ رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتی ہے، (رواہ البخاری ومسلم ) اورتمہاری خوش دامنیں ،اورتمہاری ربیبائیں، رَبَا ئیب رَبیْبَة کی جمع ہے اور وہ اس کی بیوی کی لڑکی ہے دوسرے شو ہر ہے، کہ جو تمہاری پر ورش میں ہوں تعنی جن کی تم پرورش کرتے ہو، ( ای حبجور کھر) صفت غالب کے اعتبارے ہے، لہذااس کے مفہوم نخالف کا اعتبار نہیں ہے، ( یعنی اس قید کا کوئی اعتبار نہیں ہے ) (اور )ان بیو یوں سے ہوں کہ جن ہے تم ہم بستر رہ چکے ہو تعنی ان ہے جماع کر چکے ہولہذاا گرتم نے ان ہے جماع نہ کیا ہوتو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں ہے ، جبکہتم بیویوں کوالگ کردو، اورتمہارے حقیقی بینوں کی بیویال بخلاف ان بیٹوں کی بیویوں کے کہ جن کوتم نے متب ننے بنالیا ہے تنہارے لئے ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہے۔ اور ریہ کہتم دو نسبی یارضاغی بہنوں کو نکاح میں جمع کرو (حرام ہے )اوراز رویئے صدیث بیو یوں اوران کی پھوپھیو ںاوران کی خالا وَل کو بیک وفت جمع کرنا حرام کردیا گیا ہے۔ ہاں ، ہرایک ہے الگ الگ نکاح درست ہے۔ اوران کا ما لک ہونا بھی درست ہے مگر وطی ان میں ہے ایک ہی ہے کرے۔ البتہ جو ہو چکا سو ہو چکا زمانہ جاہلیت میں مذکورہ میں سے بعض کے ساتھ نکاح سے ،لہذا تنہارے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ تعالی اس کومعاف کرنے والا ہے جومما نعت ے پہلےتم ہے ہو چکااس معاملہ میں تم پر رحم کرنے والا ہے۔

# عَجِفِيقَ الْرِكْنِ الْسِينَ الْمُ الْفَاسِينَ الْمُ الْفَاسِينَ الْمُوالِلِ

حذف كرديا كياب، اسلئے كه جووصف البم مقصود: واكرتا بوه متبادرالی الفهم بواكرتا به جيسا كه محترصَتْ غليد تُحمُر الْمَيْمَةُ فَا اللهِ مَهِ اللهُ عَلَيْكُمُر الْمَيْمَةُ فَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُر النحمرُ ، مراد شرب خمر كى حرمت بندكذات حرمت . فا برج كه مراد شرب خمر كى حرمت بندكذات حرمت . فَخُولَ فَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ النحمرُ ، مَوْ طوئتهُ اى موطوء قالرجل.

قِی کُون کی حکائل بیویاں حَلِیلَة ، کی جمع باوریه حَل ہے مشتق ہے جس کے معنی گرہ کھولنے ، انزنے اور حلال ہون کے بین چونکہ شو ہراور بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال بین چونکہ شو ہراور بیوی ایک دوسرے کا از ارکھولتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انز تے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے حلال ہیں اسلئے حلیل اور حلیلة کہلاتے ہیں۔

## اللغة والتلاغة

الرَّبائب: جمع رَبيبة، وهي بنت الزوجة من غيره.

الحجور: جمع حَجْرٍ بفتح الحاء وكسرها، لود، تربيت، يرورش، في حجور كمر، تمبارل يرورش من الحجور المراكبيورش من الكناية في قوله "دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فهِي كناية عن الجماع أو الْخَلوةِ.

الاُمّهات، جمع أمّ فالهاءُ زائدةٌ في الجسمع فرقاً بين العقلاء وغيرهم يقال في العقلاء أمهات وفي غيرهم أمّات، أخت وبنت، أصْلهما أخْوٌ وبَنْوٌ، حذفت واؤهما وعوض عنها التاء.

### تَفْسِيرُ وَتَشَرَىٰ حَ

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَعَ آبَآءُ كُفْر، زمانہ جاہلیت میں اس میں کوئی باکنیں تھا کہ باپ کے مرنے کے بعداس کی بیوی ہے نکاح کر لیتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام ہے منع فر مایا ہے اور اس کواپئی ناراضگی کا سبب بتایا ہے ظاہر ہے کہ یہ بیسی اخلاق کی موت اور کر دار کا دیوالیہ بن ہے کہ جس کوا یک عرصہ تک ماں کہتے رہے اس کو باپ کی موت کے بعد ہی ہوئی بنالیا۔

منت گنگ است شریفہ میں باپ کی منکوحہ سے نکات حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں اس بات کی قید نبیس لگائی کہ باپ نے اس سے وطی بھی کی ہو، لبندا کسی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بینے کیلئے نکاتے بھی حلال نبیس ، ای طرت بینے کی بیوی ہے باپ کا بھی نکاح کرنا درست نبیس ، اگر چہ بینے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو۔

قال الشامى، وتحرم زوجة الاصل والفوع بمجود العَقْدِ دَخَلَ بِهَا أَوْلَا.

مَسْئِلُكُمْ: الرباب نے كسى عورت سے زناكرليا تو بھى جنے كواس عورت سے نكاح كرنا حلال نبيس بـ

لفظ اُمَهَاتُکھر کے عموم میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں ،ای طرح بندتکھر، میں اپنی سلبی لڑکیاں اور لڑ کے کی لڑکی اور لڑکی کی لڑکی بھی حرام ہے۔

خلاصہ بیا کہ بیٹی ، پوتی ، پڑ پوتی ،نواس پڑنواس ان سب سے نکاح حرام ہے، اورسو تیلی لڑکی جود وسرے شوہر کی ہواور بیوی ساتھ لائی ہواس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جوآ گے آ رہی ہے اور جولڑ کالڑکی سلبی نہ ہو بلکہ گود لے کریال ایا ہوان سے اوران کی اولا وستے نکاح جائز ہے بشرطیکہ کسی دوسر سے طریقہ سے حرمت نہ آئی ہو، ای طرح آگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جولز کی پیدا ہوو دہھی بیٹی کے تھم میں ہے، اس سے بھی نکاح درست نہیں ۔

وَاَخُوَاتُكُفِرِ، ایْنِ حَقیق بہن ہے نکاح حرام ہے،اورعلاقی اوراخیافی بہن ہے بھی نکاح حرام ہے۔ وَعَــمَٰتُكُفرِ، اینے باپ کی حقیق بہن نیز علاقی یااخیافی بہن ان تینوں سے نکاح حرام ہے غرضیکہ تینوں قسم کی چوپھیوں سے

نکاح نہیں ہوسکتا۔ نکاح نہیں ہوسکتا۔

و خلکنگر، اپنی والدہ کی بہن (خالہ )خواہ حقیقی ہو یا علاتی یاا خیافی کسی ہے بھی نکاح نہیں ہوسکتا۔ وَ مَناتُ الْأَخِ، بھائی کیلڑ کیوں یعنی بھینجیوں ہے بھی نکاح حرام ہےخواہ حقیقی ہوں یا علاقی واخیافی ۔ وَ مَناتُ الْأَخْدَبِ، بہن کیلڑ کیوں یعنی بھانجیوں ہے بھی نکاح حرام ہے اور یہاں بھی وہی تعمیم ہے کہ خواہ حقیقی بھانجی ہویا واخیانی

وُاُمَّها تُکُمُ الْکِتَیْ اَدْ صَلَعٰ مُکُفر، اور جن عورتوں کا دود ہتم نے پیاہا گرچہ وہ حقیقی مائیں نہوں وہ بھی حرمت نکائے کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں اوران ہے بھی نکائے حرام ہے تھوڑ ادود ھیپا ہویا زیادہ ایک مرتبہ یا متعدو بار، فقہاء کی اصطلاح میں اس کوحرمت رضاعت ہے تعبیر کرتے ہیں۔

### حرمت رضاعت کی مدت:

یہ بات یا در کھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اس زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جودودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے ''إِنَّهُ مَا السو صاغمةُ مِنَ المعجاعَةِ '' یعنی رضاعت سے جوحرمت ثابت ہوگی وہ اس زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جس زمانہ میں دودھ پینے سے بچے کا نشو ونما ہوتا ہے۔ (بعدری ومسلم)

اور یہ مدت امام ابوحنیفہ ریخمنگلانگه تکھائی کے نز دیک بیچے کی پیدائش سے کیکر ڈھائی سال تک ہے اور دیگر فقہاء کے نز دیک جس میں امام ابوحنیفہ کے مخصوص شاگر دامام ابو یوسف اور امام محمد رَحِمَٰه کالنّائه تَعَالَیٰ بھی ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اس مدت کے بعد دود دو پینے ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

وَأَخَوَاتَـكُـمْ مِّنَ الْرَّضَاعَةِ ، لِينْ رضاعت كرشته ہے جوبہن ہاں ہے بھی نكاح كرناحرام ہے تفصيل اس كى يوں

≥ (زَمَّزُم پِبَلشَرِنِ) > -

ہے کہ جب سی لڑ کے یالڑ کی نے ایّا م رضاعت میں عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت ان کی رضاعی مال بن گئی واوراس عورت کا شو ہران کارضاعی باپ بن گیا،اوراس عورت کی سبی اولا دان کے بہن بھائی بن گئے،اوراس عورت کی بہنیں ان کی خالا نیں بن کئیں اوراس عورت کے جیٹھ دیوران بچوں کے رضاعی جیابن گئے ،اوراس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی بھو پھیاں ،ن کئیں،اوران میں باہم حرمت رضاعت ثابت ہوگئی،نسب کے رشتہ سے جونکاح آلیں میں حرام ہے،رضاعت کے رشتہ سے بھی حرام بوجاتا عن أَبِ بِاللَّالِينَ كَارِشَاو بِ" إِنَّ اللَّه حَرَّمَ مِنَ الحضائة مَا حَرَّم مِنَ النسب. ومشكون مسیع این جس طرح رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہوسکتارضاعی بھانجی ہے بھی نکاح نہیں ہوسکتا۔ مسکلگی :

سیج کیٹن: رضائی بھائی یارضاعی بہن کی نسبی مال ہے نکائے جائز ہے اور نسبی بہن کی رضاعی مال ہے بھی نکائے جائز ہے اور منگ کیٹنٹن: رضاعی بہن کی سببی بہن اور سببی بہن کی رضاعی بہن ہے بھی نکاح جائز ہے۔

سیم کیں: مشکلیں: منہ یا ناک کے ذریعہ ایام رضاعت میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اوراً کر اور کسی راستہ سے ووده پہنچاد یاجائے یاوودھ کا انجکشن لگادیا جائے تو حرمت رضاعت ٹابت نہ ہوگی۔ معارف انفرآن

سے علمے": دودھا گر دوامیں یا بکری یا گائے بجینس کے دودھ میں ملا ہوا ہوتو اس ہے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہو گی مسکنلگی : دودھا گر دوامیں یا بکری یا گائے بجینس کے دودھ میں ملا ہوا ہوتو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہو گی جب عورت کا دود هاناب پابرابر ہولیکن اگر عورت کا دود هیم ہے تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔

مسیم کامیں: اگرمرد کے دود ہ نکل آئے اور بچید لی لے تواس سے حرمت ثابت نہ ہوگی۔ مسکنگ نمیں:

سیح المرد اگر دودھ پینے کا شک ہوتو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔اگر بچے کے منہ میں بپتان دیالیکن دودھ جانے کا یقین مسئلکتی اگر دودھ پینے کا شک ہوتو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔اگر بچے کے منہ میں بپتان دیالیکن دودھ جانے کا یقین نه ہوتواس ہے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

سبے کا چڑے اگر کسی شخص نے کسی عورت ہے نکاح کر لیا کسی دوسری عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ بلایا ہے تو اگر وونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح فاسد ہو نیکا فیصلہ کراہیا جائیگا اورا گریید دونوں اس کی تکنریب کریں اورغورت دیندار خداتر س جوتو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا ہیکن طلاق دے کر مفارقت کر لیناافضل ہے۔

سیح المیں: مسکنگٹی، رضاعت کے ثبوت کے لئے دودیندارمردول کی گواہی ضروری ہےا کیک مردیا ایک عورت کی گواہی ہے رضاعت ثابت نەبموگى مگراختياطانسل سے۔

سیح ایم : جس طرح دودیندارمردون کی گوای ہے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے ای طرح ایک مرداورایک ویندارعورت کی مشکیلنن : گوا ہی ہے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔

وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ، بيويوں كى مائيں (خوشدامن) شوہر پرحرام ہیں ،اس كی تفصیل میہ ہے كہاس میں بیویوں كی نانیاں ، وادیاں نہیں ہوں یارضاعی سب داخل ہیں۔

مسیحاً گڑنا: جس طرح بیو یوں کی مائیں حرام میں ای طرح اس عورت کی مال بھی حرام ہے جس سے شبہ میں ہم بستر ک کی ہو، یا مسکنگلنگا: جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کوشبوت کے ساتھ حجھوا ہو۔

\_\_\_ ه [ نَفِزَمُ بِبَالثَهُ لِهَ ] ٢

مسیخ اللی نفس نکاح بی ہے بیوی کی مال حرام ہوجاتی ہے حرمت کے لئے وخول وغیرہ ضروری نہیں ۔ مسیخ کالیں

۔ وَحَلَائِكُ اَبْغَآ اِنْكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَا بِكُمْ ، ہِنے كى بيوى حرام ہےاور ہیٹے کے عموم میں پوتااورنواسا بھی داخل ہے، لہذا ان كى بيو يول ہے نكائے جائز نبيش ۔

و اَنْ تَنْجُ مُعُوْا بَيْنَ الْأَخْتَنِينَ ، دوبہنوں کونکاح میں جمع کرنا حرام ہے ،خواہ حقیقی بہنیں ہوں یا ملاتی یا اخیانی ،نسب کے امتہار سے بول یا رضاعت کے امتہار سے البتہ طلاق ہوجانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے لیکن پیرجواز عدت گذر نے بعد سے عدت کے دوران نکاح جائز نہیں۔
کے بعد ہے عدت کے دوران نکاح جائز نہیں۔

. صیکٹالٹر : جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کوایک شخص کے نکات میں جمع کرنا حرام ہےای طرت بھو بھی بیتی ،خالہ بھا بھی کوایک شخص کے نکات میں جمع کرنا حرام ہے۔

سیکٹا گئی۔ فقہا برکام نے بطور قاعدہ کلیہ بیکھا ہے کہ ہرائیں دوعور تیں جن میں ہے آگر کسی ایک کومردفرض کیا جائے تو شرعا ان دونوں کے درمیان نتاح جائز نہ ہواس طرح کی دوعوتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں۔



## یادداشت:

| • •           |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
|               |              | <del></del> |
|               | <u></u>      |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              | <del></del> |
|               |              | <u>.</u>    |
|               |              |             |
|               | -            | <del></del> |
|               |              |             |
|               |              |             |
| <del></del> - |              |             |
|               |              |             |
|               | <del></del>  |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              | <u> </u>    |
|               |              |             |
|               |              |             |
| · · · ·       |              |             |
|               | <del>-</del> |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
| <u> </u>      |              |             |
| <u></u>       |              |             |
|               |              |             |
| <del> </del>  |              | _           |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              |             |
|               |              |             |

# يا د داشت:

| يا دواشت: |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

|               | <u> </u>      |               |               |                  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|               |               |               |               |                  |
|               | <u> </u>      | <del></del>   |               | <u> </u>         |
|               |               |               |               |                  |
|               |               |               |               | <del></del>      |
|               |               |               |               |                  |
|               |               | <del></del>   |               |                  |
|               | <del></del>   | <del></del>   |               | <u> </u>         |
|               |               |               |               |                  |
| - <del></del> | ··            |               |               |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               | <u></u>       |               |               |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               | <del></del>   | <u></u>       |               |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               | <del>-</del>  |               |               |                  |
| <del></del>   | <u> </u>      | <u></u>       | <u></u>       |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               | <u> </u>      | <u> </u>      | <u> </u>      |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               | <del></del>   |               | <u> </u>      |                  |
|               | <u> </u>      |               |               |                  |
|               |               |               |               | · <del>-</del> ' |
| <del></del>   | <u> </u>      | <u> </u>      |               |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               |               | <del>_</del>  | <del></del>   |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               |               |               |               | <del></del>      |
| <del></del>   |               | <del>_</del>  |               |                  |
|               |               |               | <del></del>   |                  |
|               | <del></del>   | <del></del>   |               | <del></del>      |
| <u> </u>      |               |               |               |                  |
|               |               |               |               | <del></del>      |
|               |               |               |               |                  |
|               |               | <del></del> - |               |                  |
|               | <del></del>   |               |               |                  |
| <u> </u>      |               |               |               | <del></del>      |
|               | <u> </u>      |               |               |                  |
| <u></u>       |               |               |               |                  |
|               | _ <del></del> |               |               | <del>-</del>     |
| <u> </u>      |               |               |               |                  |
|               |               |               | . <del></del> |                  |
|               | <u> </u>      | <u> </u>      |               |                  |
|               |               |               |               |                  |
|               |               | <del></del>   | <del></del>   |                  |



# یا دواشت:

| <del></del>   |                | , <b>=</b> -                                   |                |                |              |              | _          |             |                |             |             |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|               |                |                                                |                |                |              | _            | _          | -           |                |             |             |
| <del></del>   |                | <u>.</u>                                       | <u> </u>       |                |              | <u> </u>     |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
| <del></del> - |                |                                                |                |                |              |              | <u> </u>   |             |                |             |             |
|               | <del>- ;</del> |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            | _           |                | _           |             |
| <del></del> - |                | <u> </u>                                       |                |                |              | _            |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               | <del></del> -  |                                                | <u> </u>       | <del>-</del> - |              |              |            |             |                | <u> </u>    |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                | <del>-</del> |              |            |             |                | -           |             |
| <del></del>   |                |                                                | <u> </u>       |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                | <del>.</del>   |                |              |              |            | <del></del> | <u> </u>       |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                | <del>-</del>   | -              | <del>-</del> |              |            |             |                |             |             |
| <del>_</del>  |                | <u>.                                      </u> | <u>_</u>       | <u>_</u>       |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              | -            |            |             |                | <u> </u>    |             |
| <del></del> _ |                |                                                |                | _              |              |              |            |             | <del></del> .  |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                | <u> </u>       |                | <u> </u>     |              | <u>.</u>   |             |                |             |             |
|               | <u> </u>       |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                | _              |              | _            | •          |             | -              |             |             |
| <del></del>   | <u>_</u>       |                                                |                | <u>-</u>       |              | <u>_</u>     |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                | 1                                              |                | <u>.</u>       |              |              |            | -           |                | <u> </u>    |             |
|               |                |                                                | <del>_</del> , | ·              | <u> </u>     |              |            | <u> </u>    |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                | <del></del>                                    |                | <u> </u>       |              | <del>-</del> |            |             | <del>_</del> . |             | <del></del> |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               | <del>-</del>   |                                                |                |                | · <u> </u>   |              | ··         |             |                |             |             |
|               | <u></u>        |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            | _           |                | _           |             |
| <del></del>   | <del></del>    |                                                | _              |                | ·            |              |            | _           | <del>-</del>   |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                | ·                                              | <u>.</u>       |                |              |              | <u>_</u> . | <del></del> |                | <del></del> | <del></del> |
| <del></del>   | <u> </u>       |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              | -          |             |                |             |             |
| <u> </u>      | <del></del>    |                                                | <u> </u>       |                | <u> </u>     |              |            |             | _              |             |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
| <del></del>   | <u> </u>       | <u>_</u>                                       |                |                | <del> </del> |              | _          |             |                | ·. <u>-</u> |             |
|               |                |                                                |                |                |              |              |            |             |                |             |             |
|               |                | <del></del>                                    |                |                |              |              |            | _           |                |             |             |